

فهرست کټ موجو د ژه یک طو پو

ایک مهندوشان دصفه خان بها در تولوی محد و کا دانته صاحب شمس بعلی و مرحده و بوی بهینی اسلی نوست می در کا دانته صاحب شمس بعلی و مرحده و بوی بهینی اسلی نوست می تایخ و اجلدون می دجن برجید چار مرکتاب نها قیمتی سلیمی تایخ و اجلاق این می در ۱ می تعدمه تایخ سیده و ۲۱ می خاندان سوامی اسلامیه کا بیان دی ، تاریخ سنده د ۲ می خاندان سوامی اسلامیه کا بیان دی ، تاریخ سنده د ۲ می خاندان عسستدی و ۷ می خاندان غیر کا خاندان خوری قیمت عبر

جلدووم (۲۰۰۶) صفات مِن ورمصنامین به میں د ۱ ، خاندان طبید کی ماریخ د ۲ ، خاندان فعلی کی این کاریخ دسوں سلطین ساوات اورلو دمی کی ماریخ فیمت عیہ

جلد سوم اس طبد کے بین صفح میں جن کے نام میں میں دا ، بابرنامداس میں خاران تموریہ کے اسناب وتمور کا بالاجال حال اور مهندوشان کے فتح کر نیکا ذکر بالقضیل اور طبیالدین مختربا برشاہ غازی فریزیں مکانی کا بیان ہے د ۲ ، شکرف نامہ جایوں اس میں ضبیالدین مخترجا یوں جنت آشیا ہی کا حال روز ولادت سے ایران کے جائے بکت ہی د ۲۰ ، رزم نامہ شیرشا ہی اس میں شیرشاہ کا حال از ابتدا آ انتہا اور خاندان سور کے تمام بوشا ہوں کا اور ہمایوں کے دوبارہ مطنت کرنے کا بیان ہی۔ قمیت عہر

جل خب ما المام البري من شناه البركاهال تام وكمال كل المع تميت بير المركاه المركاه المركاه المركاه المركاه المركاه المركاه المركال الم

**جار مهب تنت کنز**امه شاهجها رحی مین شهنشاه شاه جهان کاحال ازادّل تا آخر مندرج هو قیمت عهر **جل رست تن** با کوشاه نامه حالمگیر معینی شهنشاه عالمگیر کا حال ادّل سیمآخرتک درج هو قیمبت عهر ح**بل رسم و دیم** کردال لطنت تیمورید- حالمگیر سکے حد سیم آخراد شاه مها درشاه میک اورخامته مسلمانو کی معلنتیر انتیا میں مجمال کهاں میں اور بالعفل آن کا کیا حال ہی مہندو شان ادر مهندوُں کوسلمانوں کی معلنت

یں یا مارہ ہنجا یا نعقمان - دہلی میں باریخت کا بدلنا ور ایکی عارات کی فضل کیفیت قمیت ہردو حلد تعینی ہم و دعم ا سے فاملہ مہنجا یا نعقمان - دہلی میں باریخت کا بدلنا ور ایکی عارات کی فضل کیفیت قمیت ہردو حلد تعینی ہم و دعم ا



فهرت مضامین حصتاول مواریخب نیش

ذکرسلاطین سند جهنوں نے بعدا زگمانشگان عباسیہ کے سندھ میں حکومت کی ہے [1] خامازین بانبیہ جام حدثان بانبیہ عام تاجی بن حام ارز دغام خرالدین ۔ خاتم بانبیہ ۔ خاتم تاجی ۔ حسام

خآم ازبن بانبییه خآم د بنابن بانبیه عام تاجی بن جام ار دوباً م خیالدین - حَآم بانبیه - حَآم تا چی - حسب آم صلح الدین - حَآم نظام الدین بن جام کل الدین - حَآم کل شیر - حَآم کرن - دَکر فتح خاں بن سکندر - دَکر حَآم نغلق بنجند - مسلح الدین - حَآم نظام الدین بن جام کال نفر - حَآم کل شیر - حَآم کرن - دَکر فتح خاں بن سکندر - دَکر حَآم نغلق بنجند

ت میں سیری ہے۔ وکر سحندرجام- ذکرجام رائدنہ -قامیخ- جآم نظام الدین جوجام نندہ شہورہ جقام فیروز- قبام نندہ کا دریا فیاں کا بن پا کرنا -لکت سندہ پرناصرالدین قباچہ کی کوئٹ - سندہ کے حکام خاندان فرنزیا درا سکے جانشینوں کے قوم سومرا۔خاندائیم!

سانی فولم. ، ۱

خاندان ارغون قست لرهار وسنده ۱۲

تاریخ ملتان ۲۹-۹۵

شیخ وییف کی نکوئت نِطَب الدین انگاه کی مطنت شاه جمیر انگاه بر قبطب الدین انگاه کی شاہی جگومت فیروز شاہ بن مین شاہ لنگاہ محمور شاہ کی شاہمی بلطنت شاہ مین آنی بن شاہ محمور انگاہ ۔ شاہان سسندہ کے ختلف فانداول کاشحہ سرہ -

مارج کاشمیری کا

فهرست اوّل - نهرست دوم - فهرست موم - فهرست چپ رم - فهرست نچپ م - فهرست اوم - فهرست نچپ م - فهرست به

ت تنم فرآت بغتم فرآت بهر

ما دالدین کا مست می شده می شاه بن سکندر مبت شکن مستقطان زین العابدین کی سلطنت کا ذکر

مندر جه من مبعثان ی جوه بن مندر جه من مندر جه من منطق درین معابدین به منطق و در ننآی عامی خان المخاطب به شاه حیدر بیشنام شاه صن دارت ه محیدر ننایس سلطان محید شاه

مِن سلطان حن خال مرتبه اقل فتح تناه بن آدم خال کی اقل دندهکومت و و باره محد نناه ه کی بادشاہی فتح نناه کا دوباره باد نناه ہونا محمدت و کاسدباره باد نناه ہونا آرام خا

ن بر سر به بازد شاهی می در شاهی بازگ شاه بن ابرانه سیم شاه بن محد شاه سنجود شاه می مورشاه می مورشاه می مورشاه م بن محد سناه می بازگ شاهی بازگ شاه بن ابرانه سیم شاه بن محد شاه می مورشاه

چونتی مرتب ما دشاه بهونا مستقل نثمس الدین دنا زک شاه مسیمیک تشمیریس مرزاحیدر کا مرتب

نشلط میمیسری دفعهٔ نازک شاه کا باد شاه مونا نوگرشاههی ابر مهسیم شاه تیسری دفعه محبرشاه تهمپیل شاه برادرا برامهسیم شاه کی باد شاه هی کا همبیب شاه سیستمپیل شاه کا وکرنیازی شاه

ی حکومت کا ذکر نتا جسین شاه کی سلطنت محتی شاه سلطنت یوسف شاه بشجره شامان بزیر ۱۷۶ سر ۱۷۶ سر ۱۷۶ سر بریشه

میروسی میروسی میروسی میروسی میروسی میروسی میروسی میروسی میرود میروسی میرود می

گُرِآت کی تاریخ ہندؤں کے زمانہ کی جے شکر حورہ مها راحہ نیجاسورہ بن راج کا تذکرہ

ت جوگ رائج کابیان میتول راج سولانکمی میشکطان محمود خرندی میشکطان معزالدین سام ء جن نهاب الدین غوری پیلطان قطب الدین ایپک پیلطان علا دالدین خلی مبلمانو کلی تلطنت گجرت میشرماند:

ظفرنتاه ـ فرکسلعنت احد ثناهٔ احد ثناه کا مندور مئیبوں کی لڑکیوں سے بیاہ کرنے کے سالے کیا ہوسی کرنا فرکسلطنت محد ثناه بن سلطان احد ثنا ہ گجراتی ۔ ذرکسلطنت سلطان قطب الدین بن محد ثنا ہ

د تر مست عدماه . في مطاق مرسان ه جران من دور مست معان مسب مدين بن عدما ه د كرسطنت داو ُدشاه ملي در سند كرسلطنت فنع خان المخاطب ببسطان محمو د نتا ه گجراتی المشهور ببلطان

محمود بکره می نظرینا ه بن سلطان محمود گجرای فراند فراسطان شاه سکندرین سلطان طفت از مرتب

وکرتنا ہی سلطان محمود بن سلطان منطفر گجراتی مستحکرشا ہی سلطان ہا در بن سلطان منطفر سینا ہو ۔ گجراتی مسلمان اور پڑ گمسینری تاریخ س سے ان واقعات کا بیان جو سا درشا ہ اور پڑ گمیزوں کے ہ کے ارسے جانے کا ذکر

مان محمود گجراتی بن بطیف خاں ببلطان ذکر سلطنت احمد شاہ گجراتی ۔ بادشاہی سلطان نظفرین محمود شاہ گجراتی

ماریخ مألو ه (۲۹۰)

مَا رَخِ فَا نُدْسِ (۳۹۰)

دُرَمُولُونَ نَفْيُرَفِانِ فَارِدَ تَى بِن الْکُ رَاجِی فارِدِ تَی و دُرَمُولُونَ مِیرَانِ عَادِلْ فَانِ وَلَهُ وَلَى الْمُوالُونِي وَكُولُونَ مِیرَانِ عَلَيْ الْمُوالُونِي وَكُولُونَ مِیرَانِ عَلَيْ الْمُوالُونِي الْمُولُونِي الْمُولُونِي الْمُولُونِي الْمُونِي الْمُولُونِي الْمُولُونِي الْمُولُونِي الْمُولُونِي الْمُونِي الْمُولُونِي الْمُولِي الْمُولُونِي الْمُولُونِي الْمُولِي الْمُولُونِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولُونِي الْمُؤْلِي الْمُولُونِي الْمُولُونِي الْمُؤْلِي الْمُولُونِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِ

دار شرقی کی مطنت برسرافراز موزا آزمونا آرایات علی مبارک المخاطب سلطان علاء الدین المعطنت عاجی ایاس المنسور سلطان تمس الدین بحنگره آرکر سلطان السلطین شاه سکندر بن شاه تمسرالدین اشاه سنجی برشاه آرکی می شاه سنجی برشاه برس شاه برن شاه بن خیاشالدین المعنی سنگره سنگر ترشاه برن می می برشت الدین می می برس سلطان احدین سلطان احدین سلطان احلاین می الدین می برس سلطان احدین سلطان احدین سلطان احدین می برس سلطان احدین می برس سلطان احدین الدین المناه برن المعان برایا و شاه بروناه می برس سلطان احدین سلطان احدین سلطان برون شاه برن المعان برایات می برستی برسینی منطوشاه سلطان برایات می می می برسینی منطوشاه سلطان برایات می می برسینی منطوشاه سلطان سلطان برایات می می می برسینی برسینی منطوشاه سلطان سلطان برایات می می می می برسینی برسینی برسینی برسینی برسینی برسینی برسینی برسینی برای برسینی برسینی برسینی برسینی برسینی برسینی برسینی برسینی برای برسینی برس

## فهرست تاریخ فا مان سنسرقی دیو. یم)

فرست مضايين حقاقهم

تاريخ دڪن ما و ڪن صفحه (۱۳۱۶)

سرزمین بندگا بیان بندوس کی علداری کابیان

| -    |         |       |          |          | ·           |             |                  |                   |                    |                  |                    |
|------|---------|-------|----------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|      |         | ,,    | •        |          | -           |             |                  |                   |                    |                  | فهرست دک           |
| -    | خو      |       | **       | *        | **          |             |                  |                   |                    |                  | علاوالدير          |
| -    |         | ••    | **       |          | , <b>••</b> | •           | رين حسن          | علا وال           | لإسلطان            | مُدشاه بر        | سلطنت م            |
| -    | ***     | *     |          | ,, '     | ,           | *           | ••               | ••                | جنا۔ م             | ننزا نذبح        | مكته معظرهم        |
| -    | . ,**   |       | . ••     | •        |             |             |                  |                   |                    |                  | ىلطىنت م           |
| _    |         | -     | **       | <b>,</b> | **          | نگورنگ      | بن حسن گا        | الدين             | مان علاء           | ناه بن سط        | واؤد بإدسة         |
| -    |         | •     |          | بگو نئ   |             |             |                  |                   |                    |                  | ذكرسلطنت           |
| -    |         | ••    | •        | •        | ~ 5         | محمو د شا   | بن سلطار         | بينهمنى           | ىيات الد           | بسلطان<br>نسلطان | ر<br>د کرسلطنست    |
| -    | **      | . •   | *        | *        | **          | وتهمنى      | محمورست          | بتلطان            | ر<br>البهنی بن     | ں الدین          | ساطان شمس          |
| -    | •       |       | ••       | *        |             |             | *                |                   | اه مهمنی           | ، فيروزشا        | ذكرسلطنسة          |
|      |         |       |          |          |             |             | **               |                   | وتهبني             | ت احدثا          | ز کرسلط <b>ن</b>   |
| ]    | **      |       |          | *        | •           | *           | بشاه             | ان احد            | ن بن سلط           | علا والدير       | ز کرسلطان <b>ت</b> |
|      | *       | c+    | *        | *        | ~ (         | رين تهمنی   | <i>ت علاوا</i> ل | لدسلطا            | با ه ظا لم و       | ، ہمایوں ت       | زگر سلطن <b>ت</b>  |
|      | **      | •     |          | rt       |             |             |                  |                   |                    |                  | وكر سلطست          |
|      | -       | ~     | -        | *        | ••          | -           | ~ 0              | رث                | بن ہما لوا         | ي محد شأه        | ر<br>د کرست ہی     |
|      |         |       |          |          |             |             |                  |                   |                    |                  | سلطنت مج           |
| 9-2  | ••      | **    | •        | *        | •           | *           |                  | **                |                    | ئدشاه            | سلطنت اح           |
|      |         | ••    | •        | •        | ••          | **          | بثاه             | ان احد            | ) بن <i>سلطا</i>   | لاءالدين         | سلطانعا            |
| -    |         | -     | **       | •        |             | ,i          | رشاہی            | ان محمود          | بن سلطا            | السدلهمين        | شاه ولی            |
| -    | ,.      | ••    | ~        | **       |             | *           |                  | *                 | ••                 | ن -              | كلبما للبهم        |
| -    | *       | *     | •        | •        | *           |             |                  | . بحا يور<br>يونو | ں ثناہیہ           | لين عادا         | بأيلخ سلاط         |
|      |         |       | 4        | 6 . A    | ),          | ارتيا       | ے عاو<br>شان یو  | وتعنفيه           | <i>‡</i>           |                  |                    |
| يبرا | ما و في | 5.10  | نىم دار. | مان طر   | /.          | ر من کما یہ | موں ، ، ،        | ر<br>۲ اد         | <b>مو</b><br>نازان | ز بر مسمو        |                    |
|      |         | ساه ی | ١٠٠٠ أ   | سان ر    | مدوس        | 6 D Look    | سعان يو          | ی دا سه           | ه خا مران          | ame toggether    |                    |
| L    |         |       |          |          |             |             |                  |                   |                    | ***              |                    |

یوست کا درجهٔ اعلی برمهنچنا - بریدوزیرسے اور بها درگیلا بی سے ملک احریجری سے اور راحه بیجانگر سے لڑا میٰ اور موامل است - وجیانگر کے راہے کا حملہ یوسف عاول شاہ پراور یوسف کی سنتج راہے پراور لوسٹ کا ہاتھ لگنا ۔ فلتہ جام کھنڈی کا ہاتھ آنا ۔ دستور دینا رخواحہ کا یوسف عاول شاہ سے لڑنا اور مارا جانا ۔ بیجا بورکی اورگول کنڈہ کی اور بیدر کی اور احدیگر کی اور برارکی طلق لعنا بی اور سلطنتوں کا قائم مونا ۔ بیجا بورکی اورگول کنڈہ کی اور بیدر کی اور احدیگر کی اور برارکی طلق لعنا بی اور یوسف عادل شاہ کا بحراون سے لینا ۔ توسف عادل شاہ کی دفات اور خصائل حیات ۔ یوسف عادل شاہ کی اولا دا در بیوی ۔ عادل کی وسعت سلطنت ۔

## تهمیل عا دل شاه بن پوست عا دل شاه (۵۲۴)

## ابراہیم عادل شاہ بشکھیل عادل شاہ دیم ہ

آبرامسیم شاه کے انتظامات - بیجا گرکی سلطنت میں انقلا بات - توزیر کی سازش یشجاکے سبیٹے رام راج کاتخت پر بیٹینا - رآم راج کی سازشیں - تہوج نزل راج کا امداً دابرا مہیم عاول شاہ سے جاہنا ۔ قلعہ اودنی پرکشکرکشی - آسسدخاں لاری کی سکایت - بُر آب نظام شاہ کی کشکرکسٹی حَبِّشِہِ قبلی قطب شاہ کی را ان کے - بُر آن نظام شاہ اورا براہیم شاہ کی را ان سنا آبراوہ عبدالشد سلطان لاری -اسسدر جال (۲۹۸۵)

أسبدخال لارى كادصاف - بالآتفاق بران نظام شاه ادر دام راج كي حب رها ي

## ابولمظفر على عا دل ثناه بن ابراهيم عا دل شاه (٧ ٥ ٥)

نظام شامهوں سے اطالمیاں۔ سطر زفر گریک کا بیان۔ مہند وُں کا بیان اس ارا ان کا ۔ قادل سٹاہ کا اپنی ملکت بڑھانا۔ بنکا پور کی فتح۔ جرآہ دحبند رکو کی پرٹ کرشی۔ بین گڈھ پرٹ کرشی اور امرا سے برگی کی سرکشی۔ علی عا دل شاہ کی د فات ۔ جاند بی بی۔ مرتصنے نظام شاہیہ پر یہم ملیبار۔ نظام بہزاد الملک۔ آمرا کی آپ میں گاچنی۔ بہترا دالملک کی شکر کشی مالک عادل شاہیہ پر یہم ملیبار۔ نظام شاہ سے معاطلت۔ شاقیاں۔ بآ دشاہ کی توجہ بر ہاں شاہ کی مدد پرا در دلا درخاں اور جال خاں کی اورائس سے مناوکا ممنا۔ آبرا ہم سے مناول شاہ کے معاطلت۔ بلیبار کی مہم۔ شہرا آدہ مجلیس بن طہاسپ کا خرق فالم مونا۔

ما رسخ سلاطین نظام شامیه احمد نگر د ۱ ۸ ه )

تنب دابتدا بی حالت - آحدنظام الملک کاخودمخار موناا درباد شاہی نشکرسے لڑنا - آحدنظا) شاہ کا اپنا ملک بڑھانا- آحمدگر کا آبا د کرنا - عالم خان سن حاکم خاندمیں کی امداد - با د نشاہ کی و فات اور اوسکے خصا مل اوراوس کے دربار کے دستور -

بُرَمِ ان نظام شاه بن احدثناه بجری (۹۱ه)

آمراسے شاہی کی خِشیں اور ککرورتیں اور فسا دیشآہ برار کی سیاہ کا ملک نظام برآنا اور لُرائی کا ہونا۔ برگنہ پارٹی سے معاملات بر ہم ان نظام شاہ کا آمنہ پر عاشق ہونا۔ بُر ہاں نظام شاہ و آم میسل عادل شاہ کی ملاقات ۔ پارٹری پرلڑائی۔ عَلَم الملک اور بر ہاں شاہ کی لڑائی۔ دولت آباد پر لڑائی مُراکن نظام شاہ کی دوستی و ملاقات ۔ بر ہمان نظام شاہ و آم میں عادل شاہ کی جنگ۔ بر ہمان شاہ کا شیعہ نرمب كارواج دينا- برمان نظام شاه وابرام سيم عادل شاه كي الرائي- بيآن نظام شاه كي مهما مناه

حبین نظام شاه بن بر بان نظام شاه بحری (۴۰۸)

تخست نشین مونا ادر بها میول کا فسا دستانا جسین نظام شاه ادرا برامیم عادل شاه کی لڑا ٹی گلبرگر رِصین نظام شاہی کی شکرکشتی تلعہ ریو ٹونڈا پرنشکر کشتی غلق عادل شاہ ادر سیین نظام شاہ کی حبّگ ۔ سلاین اسلامیہ کا اتفاق اور رام راج راسے وجیا نگرسے لڑا تئ- اولا دسین نظام شاہ ۔

مُضِىٰ نَظام شاه بن سَين نظام شاه د ۲۱۹ ،

نونزه ہایوں اور مفنی نظام کا انتظام سطنت بیجابور پر حمالا درصلی تبرار ریشکرکشی بخونزه ہایو کے اختیالات کاسلب مونا تعلقہ دھارور کی فتح - بیجآ پور پریشکر کشی-ریوا ڈیٹا میں بڑگمیزوں پر بورسٹس

مآ دل شاہ اور نظام شاہ میرتفشیر ممالک سے باب میں عہدو پیان د نظام شاہ کا ملک برار کا فتح کرنا ۔ گیرین کریں در سے شاک نے کی سے بات میں کے بات بال میں ان ال میں تاریخ

چنگیز فال کامزنا- بآدشاه کی غرکسهٔ ادر صاحب فال کی بے اعتدالیاں یُشتراَدہ بُر ہان کاخرد مجرا صلابت خاص منٹی کی دزارت - آبرا ہیم عادل شاہ اور نظام شاہ کی لڑائی بسید مرتصلی وصلابت خال

کی را دینمیَّفر قات دکنَ پراکیرها دشاه کی نشکرکشی-نظآم شاه کا دیوار ندلفت با نا صلابت خال کا قید بهونا مرتصنی نظام شاه کاماراجا ناا درمیران مین کا پاد شاه بهونا-

> م**بیران میران مین نظام شاه (۳۰ )** میران صین نظام شاه کی مُری عاد تین اور مسکرمتین -

الميسل نظام شاه بن بر مان نظام شاه ثانی رسه ۲)

بحال خاں کے افتیارات - ہر دسیوں کا اخراج - بُرَان نظام شاہ کی حایت اکبرا دشاہ کی در جال خاں کی لڑا تی عادل شام یوں سے اور بر ہان نظام شاہ سے سلمین نظام کاگر فعار مونا اور بر ڈ

نظام كا با دشاه بونا -

بر بإن نظام شاه برجسین نظام شاه (۹ س ۹)

برمان شاه کاابتدا نی حال مهدویه ندمب کااخراج وشعیه ندمب کارواج - دلآورخال

ا مبنتی و بر بان شاہ دعاول شاہ کی لڑا گئے۔ ہائی سمعی<del>ں ک</del>ے باد شاہ بنائے کے لئے سازشیں۔ <del>بر ہا</del>ن شاہ اور پر گلیزوں کےمعاملات۔ برآدرعا دل شاہ کی امداد بر ہان شاہ کی و فات ۔

سلطینت ابرا بهیم نظام شاه بن برمان نظام شاه (م ۲۵)

آبراً بمسيم نظام عادل ثنا ه سي الأالئ -احد ثنا ه من ثنا ه طام ر د ۲ ه ۲)

۱ مرح و بعض من المرح و بعض من المرح و المرح و

كامحا صره اور تبها درشاه كا بإدشاه مهونا -

بها درنشاه بن ابراتهیم شاه نانی ۲۷ ۹ ۹)

چاندسلطان کا عادل شا هست مرد مانگنا درسیل خان کا آناا ورالانا -مانده فود می و در این در در مانگنا در سیل خان کا آناا ورالانا -

مرتضنی نظام شاه منا تی بن شاه علی بن بر مان شاه اقل ۲۹۲۷) مرتضیٰ نظام شاه کا باد شاه مونااور مک عنبراور میان راجو عمنبروایر جی خان کی لڑائی عینبر

مرتضی نظام شاه کا با د شاه مو نا اور ملک عمنیرا ور نظام شاه کے معاملات ۔دمعت سلطنت احد نگر۔

تاريخ قطب شائه پيرمك ملنگ (١٤٠)

سلطان قلى قطب ششاه (٩٤٠)

سَلَطَانِ قَلَی کانشب اوراس کا مهندوشان میں آنا۔ بیدرمیں با دشاہ پر دِثْموں کے حلوں کا روکرنا پِسَلَطان قلی کا ملنگا نہ کا حاکم ہونا قطب الملک کامجمہ و شاہ کے پھراہ ہونا ہندوُں کی لڑائی میں۔ قاسم بریداورامرا وکی لڑائی محمود شاہ کا مرنا قطب لملک کا با دشاہ ہونا۔ لآجہ بیجا گرکے ملک میں

سےراج کنڈہ ۔ دیورکنڈ دینگِل کاگن بورا ورگول کنڈہ کاتسخیر کرنا۔ توام الملک اورقطب شاہ کی لرطانی ءغمآ دا لملک اورسطان قلی اورقطب شاه کی لڑا ئی اور کم کنڈه کی فیخ کی سیتیا ہتی راحبملنگا سے لڑانی۔ گیارامچندرکے سائھ لڑانی۔ وجیانگرکے۔ را جہ آور تطب شاہ کی لڑائی قطب شاہ اور ہمیں کی لڑائی۔ بریدشا ہ سے ارانی اور کو میر کی شخیر آل کنڈہ کی فتح۔ آیت گیر کا

محاصره يتلطان قلى قطب تناه كى دفات - آولا دقطب ثناه - وتعت سلطنت قطب شاه -

جمن فطب شاه (۲۹۹)

تخت نثینی جمشی قطب شاہ - بڑ ڈرا براہیم کی بغاوت - رآمراج کی ر تی کا عال حیشنہ قطب ا جهان فلي فطيب شا ه رسو. ٧)

شهزاده ابرانمسيمرکا شاه بونا -

اگبرامبی تقطب شاه (۷۰۹) آبرامبی قطب شاه کی تحت نشینی- شاه آن احد نگرو بیجا پدرگی جنگ میں قطب شاه کی امداد-بديوراؤ كاكبل نسلطنت مونا اوربرار بهاكنا اورباعي بهو بااورشكست يأكر جحا نكر بجاك كرجا أجمع ئے برخلاف شاہا ن بھا بورا ورگول کنڈہ کا بھا نگرے راجہ سے منیا اورابرا میترقطب شا ہ کے توسل

سے سلح کا رہا ہے انگریسے راجہ اورا برا ہے قطب شاہ کی لڑا نیاں۔ گو آل کنڈہ کی مرست - نا مک وار یو کی سازش باد شا ہے مارسے کی اورائس کا کھکی نا۔ تاجمندری کی فتح۔ مآتی کوٹ کی لڑا ڈئ۔ شا ہا جی کن

ی ایس میں حال بازیاں اور لرط ائیاں ۔ رفعت خال کا راحبندری کیس سم کوما - و براگوشم کو فتح کرنااو<sup>ر</sup> ادر کٹک تک بہنچا۔ بیجا پورے شاہ سے لڑائی کندنسراور کم مماد رکندا پلی کی فتح۔ آبرا ہمیم شاہ کی

ز فات راراسهم شاه کی اولا دیخصایل ابرامیم قطب شاه <u>.</u>

سلطان محمد فلي قطب شاه (۱۳۷۷)

تَلْعَهُ للدروگ كامحاصره - وَحِيا نَكْرِكَ بِمندوُل سے لڑا ئی- دَآرَالحٰل فَتْهُ كاحیدرآ با د دكن میر نتقل ہونا۔ کروزل اور نندیل کی فتح۔ رَستم خاں کی نامردی۔ تتا ہصاحب کی بغاوت ۔ ملنگا مذ

تا ریخ ملکت برارس کے بادشا ہو اکالقب عادشاہ ہواہم » فتح السدعا دالملك (۵۵) علادالدين عمادشاه (و ۵ ٤) تحت نثینی اور محمووشا ه تبهنی کی مدد - مآموراور را مگیر رقیصنه - بر مآن نظام شاه کا دوروقلول لینا-<del>بهآدرشاه کابراری</del>ا مداد <u>کے لیئے ا</u>نا اورعلاء الدین کی و فانت -بربان عادشاه (۲۵۷) . تفال فال كاسلطنت كانحصب كرنا-تفال خاں د۲۵۷ تاریخ بیدر حبیکے شاہوں کالقب بربدیثاہ تھا رہ ۵۷) علی بریدسشاه (۴۵۷) ليمة باريخ ولن (204): یرنگیرون کا مهند وستتان میں آنا۔ گا مآ کا دوبارہ مهند دستان میں آناسنشلہ کا ما کا تبیسری د نعه *ېندوستان مي آنا- د*ون الفنسوالبوكرك كاېندوستان مين آنا اورل<sup>و پامت</sup> د ون د نوم كو الميداكا مندوستان من أماء آلفَهْ والبوكرك كاآنامشن لله و كُواكا فتح كرنا اور بيرتين جانامنا 🖺 آلب له سلاهه له متعلقا البوكرك اورترنگيزو پ كی شاه بها پورسته لرا بی - راست دی سپادگورزسناشدا گچات اور رتگیزوں کے معامل ت<u>نا اتا او ایل</u>ے و تو رقصند کریے کی تیاریاں ونا کا می <del>قسمان الل</del>ے د آورکا محاصر بخششانده گوایر لرانی طبیع شار به مکان کا دعو نگی شامی سیم قیره ایر ترکمیزون کی فتوحاست لاه ۱۷ بروده الرخل رمله سر هما استدر من الأكار واقعات -فلاصة ارنخ دكن اوراً سيرريويو (١٥٤) يَّ شُعول كيسبب تراع (م 46)

ماریجرسنده

ہندوستان میں جو دہلی کے سواہلطنیتر مہلمانوں نے قایم کی تھیں اُن میں سے اکتر شنش طِنت میں دخل ہو گمئیں اس لئے ہم ان کا حال جُدا جُدا سکھتے ہیں کہ و ہ کیو تکر بنس اور بجہ ، برے بعث یں ایں۔ لاطبین سندھ کا جموں نے بعداز کمانتگاری۔ ہم نےاوّل جلدمیں تابینج سندھ کے اندر لکھا ہے کہ خلافت القاور ہا میّدا ہو آلد ب سحاق بن المقتدر باللَّه ميں سندھ کو کچھ تعلق خلفا،عباسيہ سے نہيں ريا۔اپ اس کے آگے شهنشاه اکبرکے عهد تک تاریخ ملک سندھ ملھتے ہیں اس زمایہٰ کی تاریخ سسندھ میں گر ٹر بڑی۔ وُرخوں کی تحریروں میں ایسااختلاف ہو کہ انگریزی محقق موُرخ بھی ان میں مطابقت بذکرسے بندھ کی تاریخ معصومی سے ملکھتے ہیں جب سلطان محمو دغازی نے ہندوستان کی سنجہ کا یا اورمتان میں پنچا توائس نے سندھ کی تسخیر کے لئے فوج متعین کی اورمنا نہم میں ً کے معالمات سے فاغ ہوگر بیوستان و کھٹ کی طرف متوجہ ہواا وراکثرع ب کے آ دمیول اخراج كيا اورايك جاعت كوعيال واطعن السميت گرفتار كيا -اس ميں جوصاحب فضل ستت ن کومناصب مترعیہ تفویض کئے اور اُن کے وظالف اورا ورا دات اُن کے معاش کے کئے مقرر کئے جب ساتا ہم، میں سلطان محمو دسنے اس جہان سے سفر کیا توسلطان مسعو دغو نرم <del>ک</del> فت پراس کا جانشین ہوا اُس نے بسا طعیش ونٹ طربچھا یا اوربٹ و سورکے لوازم میں ورعیش و شرورکے مراسم میں مشنول ہوا مهات جها نداری میں بنہ صروفت ہوا۔اکٹ دور ت کی سرحدوں کے آ دمیوں نے بتر دا ختیار کیاا وراس کی اطاعت سے کل گئے ۔اس

تہیں سومرہ کے آدی نواع تقت ری میں جمع ہوئے اور ایک آدی کوجی کا نا ت ير بىڭا يا- أس نے مدت تك اپني قوم كي وں کے خرف فاشاک ہے یاک کیا۔ صا دان حدو دم متعلق قبا استار زمیندار تھا کہ لڑکی سے سوترہ نے نخاح کیا۔ اُس سے فرنز کھونگر سدا ہوا اور دہ ایکے مرنے کے بعداینی عکر وروقی کے تخت پرمیٹھا اور قدم آگے بڑھا یا آخر فرش امراض پر خابین ارواح کو جان ح كئ ُس كابيثا دو ده تخت پرمبيها أوجيند سال إلاستقلال حِكومت كى اورنصر بورتك اپ خ ملک کو ٹرھایا مگرعنفوان جوانی میں نتقال کیا اورا بک لڑکانگھار جھوڑا اور ایک لڑکی تاری چھوٹری جسنے میرتوں حکومت کی رعایا برایا کومطع د منقادر کھا جب نگھیا جوان ہوگیا تو ہی۔ عنان ملطنت اپینے ابھرمیں لیا درماک مال سے کا مرمین شعول ہواا ورنتمردوں اور یاغیوں کو ما دیب فشنب کی اور ماک کیز کی طرف و لیت کی مانگ انی دا میب چیو این کا سنده و کیئے کے درمانے برِ فَبِهِنْهُ كِيا - كِيَّهُ بِرِسُول كے بِدوہ مركبا - اُس كے بیٹا كوئی شدتھا مگراُس كى ان جس كا نام عاقلد دیک (دلی معکومت کرتی رسی اوراس نے اپنے بھائیوں کومی تورو تھری میں لئے مُتَعَبِّ ، کیا ، تقوری مُرتکے بعدد و داکے بھائی که اس نورے میں چھیے ہوئے تھے باہر سکلے ور اُنھوں نے ہموں کے بھا یُوں کو ملیا میں شاکر دیا اس نتنا ہیں د و داکی اولا دہیں ہو پیچو یا پیچوں لعزا ہوااورایک جمعیت غلیماُس کے گردحم ہوئی۔اُس نے جرجاعت اُسے منازع کے لئے کھڑی ا ہونیٰ اُس کی حرٹیر کانی اور خو دخت مارت پر مبھ گیا ۔ چند مُدت اُس نے بھی للطنت کی بھرا مکی زنر گ تحقم ہوئی۔اُس کے بعدا کیٹنی حزانام امورلطنت کاشکفل میواا ورمعاملات ملک بیس شغول م ت پندین سیمتصف تھا بیندسال بعد وہ بھی مرگیا اس کے بیدا رسل مندھا کیسٹ پرمٹھا وظ | طبیعت مردم آزار تفاخلائق اُسکے ظل<sub>م</sub>سے برا فروختہ ہو کرائیں کے وال وتنل کے درسیے ہو کی فرقہ بمسكم كجهة ادمى كخفيت يهك آئ بوئے تنے اور دالی شهریں اقامت رکھتے تنقے دورال سنا سے اُنھوں نے دوئتی پیدا کی کتی ان میں ایک آدمی ا نرتھا کہ آثا رمیٹ اُس کی میٹیا نی سے ا فل ہر ہوتے تھے اعیان ماک۔ ہفیہ سوکے وقت ایک جاعت کولیکر ارسل کے گھر ہر تھی س

وقتل کروالاا وراُس کے سرکو تنہ کے دروازہ پرلٹکا اوراس باعثے ارکو پخت ق امرا عا کم مشقل ہوا۔ا ورضلق کثیراُس کے گر دجمع ہوئی اور و ہ استمعیت کے ساتھ ت شان کا عازم ہوا۔ بیاں سلاطین ترک کی طرف ملک رتن عالی تھا۔ا رنے حوالی سیوتیان ] ن کرمیدان مفا**بله ومقاتلهٔ راسته کیا لک** رتن اینات کرآرا سته کرکے قلعیہ سے نکلاا وجبگگ<sup>اہ</sup> یں آیا۔ آتش خنگ تنعل ہوئی۔اوّل دفعہ جاما نرکو جنگ میں شکست ہوئی دوسری بها پُول کی مددلیکرمیدان کارزارمی آیا- ماک تن گھوٹرا د وٹرا تا تھاکہ و ہ اُس پرسے گرٹرا ا نرنے اس کا سرکاٹ لیا اور قلعہ سیوشان پرمتصرف ہوا۔ ملک فیروز علی وعلی شنا ہ ترک ر نواحی کریں تھے اُمغُوں نے ایک کمتوب اُس پاس جیجا کہ یہ دلیری تِم کوسنرا وار مذہبی۔ار نٹکہ بادشاہی سے ارلینے کی ہتدا دیں داکرکے میدان ہتقامت میں مردا نگی دکھا ؤ۔ اس مکتور اس پرانژ ہوا کہ د ہ تہری میں جلاگیا اورانھیں د نوب میں مربض ہوکر میل بسااس کے ا یام حکومت تین سال چیه شیبینے تھی۔ بعض مؤرخ سکتتے ہیں کہ جا مرا بزنے سیو*ب ت*ان فتح *کیے* ت کی ہوتو دِ ہ ایک رات مجلس عیش میں شراب بی رہاتھا کہ اس اثنا میں خبرا کی کہا یا باغیوں کی جاعت کئی سے اُس نے اپنے وکیل کا ہرین ننا چی کو باغیوں کے دفع کرنے ۔ بهيجا و ه ايلغار كرك بهنجاا و رمقا بله ومقاله بتروع كيا لَّراُس وقت گا هرست تناه و گرفتار موا یں نے اُسے مقید کیا۔ عام ا نراینے میش وشرت میں مشغول رہا اُس نے کچھ پر وا ا۔ لیل کے قید ہونے کی بنیں کی چیے گا ہرین تاجی کے سینہیں کینہ پیدا ہواا وراس کوخفی کو لطائف الجیل دشمنوں کی قیدسے اپنے تئیں جیٹا یا اورجام ا نرہے روگرداں ہو کرقلع بکرمی آیا علی شاہ ترک سے ملاقات کی ح<del>ب ُ</del>نک فیروز شاہ سے اُتفاق کرکے مشکر جمع کمیا او عِام الركوقلعه بهرام بورين في كروالا-

عام ارنے رعلت کی عام ہونہ قوم تمہ میں سے عام کے خطات کھف ہواا وراس نے کُلُ سندھ کی تسخیر کا خیال کیا اور اپنے برا درون اور خویشوں کی رعامیت کرکے اُن کو قربات وقصبات بجر کی غارت وقل کے لئے بھیجا۔ دوتین دفعہ برا درسمہ کے آدمیوں میں بڑی سخت المرائی ہوئی ترکوب

جامتايي بنجام الروجام تيرالدين

یں مقاومت کی طاقت نہ تھی وہ قلعہ مکر کوچھوا گراچھ میں چلے گئے اور حب جام جو مذہبے ار فرار کا عال ئناتو و ہ بکرکوروا نہ ہوا۔اورجیندسال ہستقلال سندھ میں عکوبہت کی۔لیکن آخر کو سلطان علارالدین نے اپنے بھائی افغ خال کو نواح ملتان میں روانہ کیا۔ الغ خال نے تاج کا فوری و ّا تارغاں کو جام کے دفع کرنے کے لئے تبدھ کوجیجا۔ پیلٹ کرمپنجایہ تھا کہ جام جوینہ خناق کے مرض سے مرگیا اس کے ایام حکومت تیرہ سال تھے ۔سلطان علاءالدین کے نے بکرمین بنجار قلعہ مکر پر تصرف کیا اورسیوستان کا عازم ہوا۔ جام تمایی کواعیان مملکت اتفاق کرکے سلطنت مورد فی کے تخت پر طحایا سلطان علاءالدین ا نے بعداز جنگ جام تماجی بن انرکو گرفتار کیا اور اُس کومع ایل وعیال و ہی ہے گیا۔ طائفة تمب ا حوالی نتری میں او قات بسرکر تی نقی اورعال جام معا ملات کا انتظام کرتے تھے۔ مل*ک تاجی کے* [ابعدایک مُدھنے اس کا بیٹیا ملک خیرالدین کہ حیونی عمر میں با کیے سابھ دبلی گیا تھا باپ کے مرنے | | بعد منده مين آيا- چونکه هام خيرالدين مبندو زندان کی محنت اُ عُناچيکا تفا هر حيز سلطان مح<sub>د</sub>ُمثاه پي**ن** أس كو ُلِا يا مُرُو ه نه كَيا يُومِسلطان مُؤرثناه بن نغلق شاه كوحوا لي تُصْهيبي سفرآ خرت بين ميْنِ أ ت کے موافق سلطان فیرو زمٹ ہنلق اس کاجانشین ہوا اور دہلی کا عازم ہوا۔ اُسکے سیچے جام خیرالدین میندمنزل گیا حوالی من *سے کہ مض*ا فات سیموان سسے ہومعا و دٰت کی مطا فیروزشاہ کے دل میں اسے خدشہ رہا۔ جام خیرالدین نے سلطان فیروزیث ہ کی نتضت کرنے کے بعد مباط عدل واحبان معبوط کیا عامہ رُعا یا کی تر فیہ میں کمال اہتام کیا اُس کے قائعُ میں نا دروا قنه به نقل کیا عاتکہ کے ایک دن وہ خواص و غدم کو سائے سکئے سیروتما ہے گ عا ّالتفاء ناگاه اُس کوایک گرشھ میں ہڑیاں پڑی ہو ئی نظن آبئیں۔ گھوڑا دو ڑاکروہا ں گیا اوران بوسسیده ب<sup>ه</sup>ر پول کو د مکیشار با- بهرملا زموں کی طرف مخاطب ہوکر کها که تم <u>جانبے</u> ہوکہ یہ ہڈیا س مجھسے کیا کمہ رہی ہیں و ہسب سرنیجا کرکے خاموش ہورہے توجام کے فرنا كا حند خطساوم دا د كى مددجا جتى بين بچراس في ان اموات كے حال كى تحقىقات كى سررمین ایک بوٹرسے زمیندا رسسے تعلق رکھتی تھی اُس کو ٹملا یا اور پڑیوں کا حال اُس سے پوجیا

اُس نے کہاکہ سات سال کاء صد گذرتا ہے کہ گجرات سے ایک کارواں بہاں آیا تھا جن لال نےاسے مار کوا 📭 رمال اُن کا لے گئی تھی اوراب تک یہ مال اکثر پاس موجو دہے جب جام کو یہ حال معلوم ہوا تواموال کے جمع کرنے کا حکم دیا اور والی گجرات پاس اینے آ د می۔کے ہاتھ یہ مال بھیجا کہ اس کو مقتولوں کے وار ٹوں مِنْصَیے مگر دوا ور قاتلوں کی جاعت کا قصائص لیا چندسال بعداس دیرفانی کوو داع کیسے جهان جاؤانی میں آرام کیا۔ بایکے مرنے کے بیدامرا واعیان نے اتفاق کرکے باپ کے موروثی تخت پر جام بانب بیہ کو 🛮

لى تىچە كاعازم ہوا۔عام دانىپەئە مىدان محاربە آرىمسىتەكىيا -سلطان فيروز شا ەتىن مىيىنے يهال كى ھوالىم کٹیرار ہا ۔ یا نی کی طعنیا نی اور ہوا کی مخالفت اورمجیروں کی کثرت نے اُس کومجبورکیا کہ وہ اوّل برسات میں میٹن گجرات کی طرف چلا گیا۔ برسات کے بعد دوبار ہ آیا اور بہت سالٹ کرساتھ ور بخت لڑا ئیاں کڑا آخر کوجام با نبیہ اُس کے ہاتھ آگیا اور ولایت سندھ تمام و کمال سلطان فیروز شاِ ہ کے قبیند میں آئی اور جام کوسلطان دہلی اپنے ہمرا ہ لے گیا ہے ب جام ایک متت ِ تک سلطان کی مل زمت میں رہا ورخد مات پیندیدہ بجالا یا تواُسَ پرسلطان نے ثنا ہا نہ عنایت کرکے غلعت دیااور *پیرسلطان نے سندھ کی حکومت عنایت کی۔ وہ بی*ا*ں سندھ*یں آیااور بیندرہ ا سال تك بالاستقلال حكومت كي آخرُوسُورٌ خرت كيا \_ اس کے مرنے کے بعداس کا بھائی (یا بٹیا) جام تما چیا ورنگ امارت پر مبٹیاا ور ملک

عالة تيره سال لطنت كركيا وبايس مركيا ـ جام تماجی کے مرفے کے بعد جام صلح الدین نفل حکومت میں شغول ہوا۔ اُس نے اول رحد کا جولوگوں کے متر دسے درہم برہم ہورہی تنی انتظام کیا اور مرکشوں کی گوشا کی کی بعداس تنبیہ و تاکیدیے کئے کی جانب متوج ہوا۔ اور کچئے کے آ دمیوں سے بخت لڑا نیاں لڑا اوراُن پرفتی ب وابس آیارا ورسسیابی اورزمیت کی مهات میر جبر طرح جا *سیئ*ه شغول ہوا گیارے سال <del>جیزمین</del>

ورحكومت كے مشاغل من مشغول ہوا ، فراغت دوست تھاعیش وسے رمیں اوقات بسرکر تا

بایکے مرنے کے بعد ہاتفاق امراتخت سلطنت پر میٹھا اور اپنے بچا وہ کو چوہق شنائے کست

معاملات عمی سے خبر نہ ہوا۔ اس کے چیاوُں سنے جمعیت کرے بالا تفاق شہریّر کا کے <del>حاکم</del>

گرفتارکرنے کے دریے ہوئے جب جام کواپنے جیا وُں کے کی شرارت سے ان کاہی ہو کی تو

بعض نشکر بویں کی صواب<sup>و</sup> یدہے آ دھی رات کو شہرسے نکلا اور گجرات کی عزمیت کی صبح کو ہام

کی فرار کی لوگوں کواطلاع ہوئی اس کاتعاقب کیا۔اس اثنار میں اعیان شہرنے جب مزاع و برہم

خور د گی منتا ہدہ کی جام علی شیہ کو کہ ایک گوشہ میں جیمیا ہوا تھا یبیدا کیا اوراجهاع وا تفاق سے

ارت پر بیماد یا ٔ عام نظام الدین کواشنا راه میں سفرآخرت مین آیا۔ اس کے چیا خا<sup>ک</sup>

علی قیدمں تھے، ہاکیا۔ یہ چا مک سکندروکرن وہا،الدین وامر تھے۔ان میں سے ہرایک لوا

ناحیه می بهجد بار امور ملی کوبیض ال کاروں کوسیر دکر*ے مثب* رو زمیش و عشرت میں شغو**ا** 

ت کرکے عالم فانی کو گیا۔

وغاسروابس ہوکر صحایں پیطے گئے۔ جام على تثير تخت پر بېبلما توابواب سلامت اوراحسان کور وئے خلا کن بریکھولا۔وہ دا نا شجاع تقا ٔ امورجهاں داری پرمتوج موا ولایت سندھ کا جیسار بطوضبط کرنا چاہیئے وہ کیا آپکی استطنت کے عهدمین خلق وامن وامان میں رہی۔ رعمیت کی فراغت میں کمٹی جب ایک مرت اسرطرح كُذرى توجام عينْ وعشرت مين مصروف ہواا كثراد قات جاندنی را توں میں سپر كرتا تھا تما جي کے بیٹے سکندروکرن وٹستے خاں توصوا میں سرگرداں *چورتے تھے ج*ام علی ٹیر کے مین اُڑانے ہ و ہ مطلع ہوئے۔رات کوعل کرا و رون کو حقیثیب کرشہر کے نز دیک آئے۔ شہر کے آ دمیوں کی ایک جماعت کواُکفوں نے اپنے ساتھ متفق کیا جمعات کوجام کاپٹ پرکشتی میں مبیٹھا وریا کی سپرکو و ہاں ہے آ دھی رات کوم اجعت کرتا تھا کہ لوگ ننگی تلواریں لے کراُس پریل مڑے۔جوآ دمیو کی جاعت اُس کے ساتھ تھی ہر حینہ اُس نے دشمنوں کی مرافعت میں کوشن کی مگر کھے دہ اندہ ب نه ہوا۔ جام علی شیرنے درجۂ ستما دت یا یا۔ پھرآ دمی د و کرکر اُس کے گھرکے اندر گئے جب شور وغوغا ہوا تو آدمی نبر دار ہوئے۔ جمع ہوئے۔ گراُنھوں نے دیکھا کہ کام ہاتھ سے جاجیکا ہمی

رغ

ناچارسب نے اطاعت اختیار کی بیٹ بیٹی نے سات سال سلطنت کی ۔

جام علی شیر کی شہادت کے بعد سب بھا یئوں نے اتفاق کرکے کرن کومند پر سٹیا یا۔ وہ اعیا

واشران شہرسے ناخوش تھا۔ اوائل جابوں میں اُس نے یہ چاہا کہ اُن کو بس میں لاکر بعض کو مجبوں

اور بعض کو مقتول کروں۔ اُسی روزیاد و سمرے روز اُس نے مجلس سلطنت آرات کی اور بارعام

دیکر خاص قیام کو طلب کیا۔ اُن کے ساتھ اُس نے استمالت کی باتیں کیں۔ ما کہ ہ ہ طمام لائے وہ

فراغ طمام کے بعداً تھا اور طہارت فا نہ کوروانہ ہوا۔ کہ ایک جاعت نے جو آدمیوں کی ترغیب

و سے بص سے حاضہ ہوئی تھی طہارت فا نہ کو دروازہ پر جاکر کرن کو بارہ پارہ کرد یا۔ اس کے

مارسے جانے کا مسبب فتح خال بن سکندر تھا اُس کو بالا تفاق سٹ کہ بویں اور رعیت نے

مارسے طاخت پر سٹھا گیا۔

فتح خاں نے تخت سلطنت پر میٹیکر قواعدایالت قوانین امارت کو استحکام نے کرکمال ہوشار امو رجہاں داری میر ہ کھائی۔ ہی کے عمدیں ایم بتمور کا پوتا مرزا بیر مخرخاں حوالی مثنان میں بنج پلسان اوراچہ بر قامبض ہواتھا جب میر تمور مہند و سٹان سے جلا گیا اور ہند د سٹان میں طوائف الملوکی مشروع ہوئی تو قدیمی سلاطین سندھ کے ہاتھ میں ملک سندھ رہا ۔ فتح خاں شجاعت و سخاو سے موصوف متافقوت و مردی میں منہو اُس نے بہند ن سال جنداہ حکومت کی۔ بھراجل آگئی۔ جام ستح خاں بتر نا توانی پر بڑاتھا اور اپنے اوضاع سے چہر ہیں موت کے آنار و بکھتا تھا۔

بسرنالوای پرپراتھاا وراپ اوصاع سے چہرہ یں ہوت سے انارو بھیا ہا۔ است مرنے سے بین روز پہلے اپنے چھوٹے بھائی جام تغلق کومندا یالت پر سبھا یا اور حی اور امارت کی باگ اُس کے باتھ میں دی جام تغلق اُس کا خطاب کھا۔ اُس نے سرسیلطنت پر جلوس کرکے اپنے بھائیوں کوسیوستان اور قلعہ بکر کی حکومت عنایت فرائی اکثر اوقات وہ سیروشکار ہیں مصروف رہنا جب حوالی بکر میں بتو چہر نے فتیہ و فسا د نسروع کیا تو جام نے اُن کی تنبیہ کی اور مراجعت کی اور ہر برگنہ میں بھانہ مقرد کیا میں سال سلطنت کی اور میرال طبیعی سے مرگیا نی کرخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ اُس نے سلطین کوات سے اُرشندائی ومصافحت

طبیعی سے مرکباہ پیدا کی تھی۔

ذكرعاء تنئت بنطسنه

فكركن جام

بیٹا باپ کا جائین ہوا گروہ نورد سال تھا بیوستان اور محال کے حکام نے اُس کی اطاعت نہ کی اور آپس بیر بخالفت کی۔ جام سکندر نے ٹھٹا سے بخل کر کمر کا قصد کریا۔ قصہ بُرنصیر بور تک بہنچا مخاکہ ناگاہ ایک شخص مبارک نام نے کہ جام تعلق کی زندگی بیں منصب پر دہ دری کار کھٹا تھا تھا ٹھٹا بیں خروج کیا اور ابنا خطاب جام مبارک رکھا اور سر پر حکومت پر ہیٹھ گیا ۔ آدمیوں نے اُس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اس کی حکومت تین روز سے زیان نہ جلی۔ اُس کو اعیان تھٹا ہے دفع کرویا اور سکندر کو آدمی جو جربال یا جب سکندر کویہ خبر معلوم ہوئی قو اُس نے حکام برسے صلح کرلی اور اگٹھٹہ کو مراجعت کی ڈیر سال معطنت کرنے دینا سے جل بیا۔

٣ جاوي الاول شيث بثيوام را مُراية نے خرج کيا۔ جام تغلق کے عدیس سرعہ کچُومیں وہ رہتیا کھااورو ہاں کے آ دمیوں سے موالت رکھتا تھاا ور کام کے آ دمیوں کی جاعت کثیرا ہینے پاس أركهتاتها اورأن كى رضاجو نئ الغام اكرام سے كرتار بہتا تقا۔ ان آ دميوں نے بھي اس كوما قاجل ك ینے تیز اُس کے والے کردیا تھا جاب اُس کوسکندر کے مرنے کی خربوئی تواپنی جمعیت کے تھوٹھٹیں آیا۔اورا دمیوں کو جمع کیا اور اُن کے روبر و بیان کیا کہ میں بیاں سلطنت. اعیہ سے نتیں آیا۔ بلکہ سلما نوں کی عزت اور جان قہال کی حفاظت کے لئے آیا ہوں جس کو تم طنت کے لایق جا نواُس کو تخت سلطنت پر پٹھا وُاول میں اُس کے ساتھ ہیعت کرونگا۔ چونکے ولئتحف وبنلطنت كاستحقاق ركمقا ببوأس وتت نهقاسيني بالاتفاق تخنت ملطن اُسے ہٹھا یا۔ اُس نے ڈیڑھ سال کےءصریں ولایت سندھ کو آب شورسے بے کرموضع کا ہر کم وركندره كك كرسرهدموضع القيلها وراد بإورير واقع بين تصرف كبيا جب أس كى سلطنت سارٹھے آٹھ سال کا زمانہ گذرگبا تو عام خیرے سریں ہو لئے سلطنت آئی و ہ اُس کے خصوص میں تھا اُس کے خواصوں اور مدعیوں کواپنے ساتھ متفق کرکے اس قت کہ وہ فلوت میں تیس<sup>ہ</sup> پتیا تقال ایک شیشنی زم را کاراس کویلا دیا۔ ایک جرعه یی کرتین دن کے بعد مرکبیا۔ عام بخرخوش صورت تفاجاعت كتيراس راسي شفية على كرسب قت بي تنخوا وأسكى ملازمه كي

التى كتة بين كمه عام بخرييك اسع منده كومت برجايس كرد ايك صاحب كل درويين كواس برنو مفاه وتح

. g.

إم نظام الدين جومام نده منهوري

ب کوسخواس درومیش کی خدمت میں آیا اوروض کیپ اکدمس بیرجیا ہتنا ہوں کہ حاکم طفیہ ہوں۔ گو ٹھ ہی روز کیوں نہ ہو ۔فقیرنے فرما یا کہ توآ ٹھ سال با دہشا ہی کرے گا جب جام را ٹدننے نے غرآخرت کیا اعیان ماک نے اتفاق کر*ے مام سنجرکو تخت سلطنت پریٹھ*ایاا و رحکومت کی عنان یں کے قبصنۂ اقتدار میں دی ۔ چونکو اُس نے درولین کی دُعاسے میر پرسلطنت پرصعو دکیا تھا تو بغیا س کے کرجنگ وجدال ہواطرات وجوانب سے آدمی آن آن کر اُس کی اطاعت قبول کر ستے تھے اور فرماں برداری کے لوازم کو بجالاتے تھے اس کے وقت میں جومملکت سندھ کورو اج و رونق ہوئی د ہ پہلے کسی زمانہ میں نہ 'ہو ئی تھی برسیاہی دعیت کمال حمعیت سے رہتے تھے ۔ جا ہمیشه علیا دسلوں کی خاطرکہ تا تھا۔ روزحمبعہ کوخیرات دمبرات بہت فقرا اورمساکین کو دیتا تقاادرا إلى تتحقاق کے وظالف وا درا دات مقررکز ہاتھا۔ اس کی حکومت سے بٹیتر حکا ما رہا بہ ب کو خبردی شنخوا ہ دیتے تھے سنجر کی سلطنت سے پہلے قاضی معروف مکر کا قاضی مقرر ہواتھا ت تھولرا دخلیفذاس کو متما تھااس لئے وہ مدعی ومدعا علیہ سے رشوت لیتا تھا۔جب یہ بات سنجرشے کان تک پنجی کہ قاضی سرط سرح رشوت مدعی و مدعا علیہ سے لیتا ہے تو قاضی کو حکر بھیج ک گیا یا۔اورحیب و ہ حاضر ہوا تو اُس *سے کہا کہ میں نے شا* ہو کہ تو مدعی و مدعاعلیہ سے رشوت لیتہا ہو قا*ننی نے کماکہ ہاں لیتا ہو*ں بلکہ یہ عاہتا ہو*ں کرگوا ہوں سے بھی ر*شوت لوں مگرو ہ با ہر <del>جیا جا</del> ہیں۔عام کویےاختیار سبی اُئی قاضی نے کہا کہ تمام روز میں <sup>د</sup>ارالقضامیں مجیتا ہوں اورا د قات ص کرتا ہوں۔ ا درمیرے فرزندوں کوجسے شام کاطعام مُیترنبیں ہوتا۔ حام نے قاضی کوانعا مات دیئے اور کا فی دطیفہ اُس کامقررکیا اور کل مالک میں ارباب مناصیکے بڑے بڑے بڑے ویلیفے مقرر ردیئے کہ جس سے اُن کی گذرا وقات بہ فراغت ہونے لگی جب اُس کی حکومت برآٹھ سال کا عصه گذرگیا توأسنے انتقال کیا۔

سنجرکے مرنے کے بعدہ ۲۰ رہیم الاول کی جام نظم مالدین کو کل علما جسلیا ہوں۔ یاہ رعا یانے متفق ہوکرمندسلطنت پر سٹھا یا - وہ حاکم بالاستقلال ہوا ۔ کیتے ہیں کہ وہ اور کل عال میں طالب بہلی کرتا تھا اور خانقا ہوں اور مدارس میں اوقات بسیرکرتا تھا۔ وہ بڑا خلیق تھا

مفات حمیده وافلاق بیندیده رکهتا تھا۔ کمال زبدر کهتا تھا। درعبادت کرتا تھا۔اس کی تو بیا ب بیان نبیں ہوسکتیں -اوائل علوس می سٹھٹے ہے وہ بکریس آیا اورا پکسال بیار ہو-ادرراہ زنوں یامیٹ کیا۔قلعہ کمییں وخیرہ ہرقسم کا بہت جمع کیا ا ور دلہث دکو کیاس کا خانہ زا وتھا اوّ مرارس من ہیں کی خدمت کرتا تھا۔ بکریں اس کوعا کم مقرر کیا۔ اور گرد و نواح کا بیاں ایسا انتظام کیا له را ہوں مں آ دمیوں کی آمدوسشد ہونے لگی۔ ببدایک سال کے وہ بیاں سے ٹھٹا میل یا اور مربه سال بالانتقلال سلطنت کی-اس کے عهدمیں علما صلحا و فقرامنایت فراغت سے زند ک*ل* لرتے تھے۔ سپاہ آسو د ہ حال اور رعیت مرفدالیال تھی پلطان جین لنگاہ عاکم متان کا حام نظام الدین تھا۔ان دونوں میں بڑی محبت قمو دت ہمینتہ سے آپس میں کتی لیتھ نے انگف بھیجتے - جام نظام ہرہنفتے اپنے صطبل میں جا تا اور گھوڑوں کی بیٹیا نی پر ہ تھ ملتا اور کہتا ے دوستویں نمیں عاہتا کہ سوائے غزا کے تم پرسوار ہوں۔اس لئے کہ چاروں طرف حکام مسلمان ہیں تم دعا کہ وکہ بے سبب شرعی کے میں کسی مبَّلہ نہ جا وُں اور کو ٹی بیماں نہ آئے لہ مبا دابگیٹ ہوںٰ کی تو زیزی ہو۔ خداکے آگے میر ہٹ مسار ہوں ۔اس کے عدمہ سنن نبوى كارواج ايسا ہوا تھا كەاسے ما فوق تصورميں نہيں آٹا۔ مساجديں اقامت جاعت اسطرح کی ہو ٹی عقی کہ محلّ کے سب چھوٹے بڑے مسجد میں حاضر ہوتے اور کبھی تہنا نما زیڑ سفنے سے راضی نه ہوتے اور اگرکسی دقت کی نا زجاعت کی قصنا ہوجاتی تو تنایت نا دم ہوتے اور د و تین روز رستنفار پڑھتے۔ جام نظام کے اوا خرسلطنت میں شاہ بیگ کی سپاہ قندھار ے آئی اور مواضع بکری وہبندہ کا وسند بچہ پر حملہ کیا۔مغلول کے حملیے و فعہ کرنے کے کے جامد نے سا ہ عظیم بھیجی اور وہ درہ کے قریب تک گئی حس کا نام جا لوگر مشہورہے۔ ایک ار<sup>ا</sup> ا بی ہو نی جس میںٹ ہ بیگ کا بھائی قتل ہوا اور اُس کی سیا ہ کو*شکست ہ*و نی یا تی سیاه قند صار کوبھا گی ب*چونطام* الدین کی حیات میں شدھ پر کو ب*ی حما* نہیں ہوا۔ عام کہٹ ا وقات نداکره ومباحثه علمی می علما *کے ساتھ مشغول رہتا جنا پی*مولانا جلال الدین محمر <sup>ا</sup>دوانی نے شیرا زے ملک سندھ میں آنے کا قصد کیا۔ اپنے وو شاگرد وں میرشمس مویب مبین کو

مامعیشت می نتها کیا او زمک رح راه اُ بھوا یا۔ گران کے پہنینے سے پہلے مولانا کوسفرآ خرت بیش آیا۔ بھر میرشمں اورمیرمیین نے مرحو ت کی۔بعد کھے مُرت کے عام نظام نے ماک با تی کاء م کیا۔اس کی و فاشکے عام نظام الدین نے سفرآخرت اختیار کیا توجام فیروزاس کا بیٹا خُر دس نت پراجلاس کرے۔ دریاخاں و سارنگ خال کہ جام کے معتبرغلاموں میں تھے اورٹری سے اتفاق کرکے دریاخاں نے جام فیروز کو سرپرسلطنت پر ہمٹایا۔ جام صلاح الدین کا یوس ہوا اُس نے پیسوح کر بغیرلڑا ئی مک نبیں ہاتھ آئے گا۔ گجرات میں گیا اور ساطان مظفرت ہ گِواستِ الرِّجا کی ۔سلطان نے جام صلاح الدین کی عم کی میٹی سے نخاح کیا تھا فیروز عیش ونٹ ط<sup>ا</sup>میر شغول ہوا۔ کمٹ اوقات حرم میں طرارہتاا وراگر گاہیے اسے با ہرا الو اُس کی محلس میں لولے وُر خِسے جمع ہوتے اور ہزل اُتیں کرتے ۔اسکے عہدیں قوم سمہ کے آ دمیوں اور خاصے نہیا ہ<del>یں</del> اہل شہریر تعدی نٹروع کی۔ دریاخاں اُس کا مانع ہوا تولوگ اُس کیا ہنت کرنے لگے ۔ دریاخا<sup>ں</sup> موضع کا بان میں جہاں اُس کی عباکیر تھی رخصت لیکر عیلا گیا ۔ بیاں آخیں دنوں میں مخد وم عبد عہد نیز ا ہری محدث اوراُسکے دو بیٹے صیل الدین دمولا نامحدٌ آگئے جن ہیں سے ہرایک عالم ستبخر تھا یہ فا ده ونشرعلوم میں مشغول رہے اور ہرات سے ان کا نکنا شاہ مہمیر شلهٔ میں ہوا۔ مولا ناجمیع غلوم عقلیہ ونقلیہ کے جامع تھے اور ہرعلم میں اُن کی تصانیف بیندید ہ تقیں بشکارة کی تثر<sup>ح لک</sup>ھی تھی و ہ تمام نہ ہو کی گرمسو د ہ اُس کا کت<sup>نب</sup> خانہ میں موجو د تھا اکور**ٹ** له پرواشی تکلیمے تھے۔ وہ اسی کا ہان میں ملک خرت کو چلے گئے۔مقا بر کا ہان میں

أن كامزاراً دميوں كى زيارت كا ەپ- حام فيروزعين وعشرت ميں مشغول ہوااركان لاكنے

سکے بر با دکرنے کا ارا د ہ کیا بجاعت وا قعیطلب نے جام صلاح الدین باس ا دمی ہوہجا اوراس ہے آگا ہ کیاکہ جام فیروزاکٹرمت ومی خور رہتا ہے اورعدہ ملک دریا نال عب رکرکے کا ہان کوعلاگیا ہے۔اب فت ہے کہ جلد ہیاں آؤ۔ حامصلاح الدین نے نفٹے کے آ دمیوں کے یہ مکا تیب ملطان مظفر کو و کھائے سلطان مظفر نے بہت سائٹکر عام صلاح الدین کے سابھ رکے ٹھٹہ کو خصت کیا ۔اُس نے متوا تر کوج کرکے میافت بعیدہ کو قطع کیا ا در فی الفورآب کھٹے ہے عبورکرکے شہریں دہنیل ہوا جام فیروزکے آ دمی پریشان ہوئے اُس کو دوسری ہے باہر لیے گئے ۔ جام صلاح الدین ٰبلدہ تھٹ میں سرپرسلطنت پرمبیُماا د رحام فیروز کے خاص خیاوں سے مواخذہ لیا اورمصا درہ کرکراموال طلب کئے ۔عام قیروز کو اُکی والدہ دریا فاں پاس کا بان میں لائی اور بڑی زاری کرکے مبلی تقصیریں معات کرائیں در پہنے او نے حقوق سابق کومرعی رکھ کرلشکر جمع کرنا متہ وع کیا جب یو سان کے گر د عام فیرو زکے عکم کے ینچے لٹکرجم ہوا۔ اور بلوچوں اورسیوسیونے بھیاُس کی طرف رجوع کی تو دریا خاں جا م صلاح الدین کے د فع کے لئے متوجہ ہوا عام صلاح الدین نے چا ہا کہ حدال کے لئے استقبال لرے عاجی نے کہ اُس کا وزیر بھا کہا کہ صلحت یہ معلوم ہوتی ہم کہ عام صلاح الدین شہریں رہے اور خبگی ہمتیوں اور لٹکر کو ہمرا ہ کرکے جنگ میں بھیجے - حام صلاح الدین نے مثر مِن توقف كياً - عاجي و زير كوجنگ مِن بعبجا. ‹ و نون نشكه و ن من اتش جب إل و قتا ل فروختہ ہوئی طرفییں سے بینا درکشۃ ہوئے ۔آخرکو دریا خاب کے نشکرنے ہزمیت یا بیُ اور ألٹامچسله حاجی وزیرنے مسرسواری حام صلاح الدین کوء ضد اشت مبیحی که ہم کوفستے و فيرو زي عاصل بو بي غاطر جمع ركھو . وقت نه تقاكه دریا خا**ں كا تعاقب كرسے أ**يا ـ قاصد م ع صند اشت کے دریا خاں کے آ دمیوں کے اپنے لگا اُس نے فورًا عرضد اثبت کے مفیران لو بدل کر د وسریء صند شت عاجی و زیر کی طرف سے جام صلاح الدین کویہ لکھ کہ ہما ہے <sup>ن</sup>شکہ لِتُكُست ہوئی غینم زبر دست ہوتم اہل وعیال ہے کر مشہبے با ہر پیلے آؤاور اصلا توقف منكر دموضع جاجكان مين بم تم إلى جالمين تحمح -جوبين يبؤضد اشت نبينجي عبام صلاح الدين جامزىنەد كادريا خال كابنىدىيا بىرزا

ه رمضان کوبغیرافط ارحیاریا اور دریا ہے گذر کڑنگ ب عاجى وزىرىي أس كى ملاقات ہو بئ توأس نے نے حای کی ءضد ہشت و کھائی تو حاحی نے کہا کہ ہیں نے یہ نہیں کو فی منایت ندامت ہوئی گرکام ہاتھسے جا جیکا تھا - دریاخاںنے چندمنزل تعاقب کیا اورعیدالفطرکے روز جام<mark>ز</mark> یا .عیدگاه میں نماز بڑھی ۔ عام فیروز نے چند سال ہستقلال سے <sup>م</sup> <sup>براہ</sup>۔ یالایا میں شاہ بیگ ارغون نے حمار کیا۔ چونکہ سو مرہ دسمہ کا احوال کسی کتار لے مجمل لکھا گیا اگرکسی غزیز کواس سے زیان حال معلوم ہو تو و ہ ہ ا مرقوم نبیر دیجها اس ارغون كاحال ككهير حندمتفرق مضامين للصحيمين-ہم نے اوپر دریاخاں کا نام لکھا ہجا س کے ببندیا یہ ہونے کا حال تا رینج طا ہری میں پدلکھا بُ جَامِ نندایسہ با نبید کو تخت کھٹے پراُس کے دوستوں نے بٹھا یا تواس شہر کو بڑی رونق دی اور مکومٹ ایسی عدالت کے ساتھ کی کہ ہرشخص اینے گھریں خوش تھا۔ ببشت آناکه آزارے نباشد سے کیے را پاکسے کارے نباشد ن و ه اینے وزیر مکشریریالهک دیر کوساتھ لیکیشکار کوگیا۔وزیرکےساتھ ایک نوعم غلام قبوله تفاا ورأس کو یانی بلانے کی خدمت سپر دمتی ۔ یہ لڑ کا مبل مں سید کا بٹیا ہوت مگروہ کر ب<sub>کا</sub> اوروزیرنے اُسے مول لیا۔ جام کو بیایں گی اس وقت اس کا آب دارموجو د برنے اس لڑکے کوحکر دیا کہ یا نی لا۔ وہ بیالہ میں یا نی لا یا اوراُس م*ی گھاس کے* ڈال دیئے۔ جام نے پیالہ کو دیکھ کر بوجھا کہ یہ شنکے کیوں ڈانے ہیں۔ لڑے نے جوا یدیا تے پینوٹ تھا کہ اگر بانی زیادہ بی جاؤگے توسوار منیں ہوسکو گے۔ان ہے یا نی کلمرکلراعتدال سے پیوگے۔ اگرچاس مں کو ئی تعجب کے اقبال نے یا دری کی کہ جام نے قبولہ کو وزیر سے لے لیاا در پھراُس کو و ہ اپنے سے زیادہ علیہ ہے لگاا ورمبارک خان کاخطاب <sup>و</sup>یا۔ اور مرتے وقت اُس کوہی بیٹا

عبام اور کارو بارسلطنت سپُرد کیا ۔ سب موُرفین نے تو ناصرالدین قبباچہ کا حال شا ہان دہلی کے واقعات میں لکھا ہے لیکنِ تاریخ فرشتہ نے اُس کومملکت سندھ کا ایک مشقل با دشاہ مان کرحال لکھا ہے اوراس طرح لیکنِ تاریخ فرشتہ نے اُس کومملکت سندھ کا ایک مشقل با دشاہ مان کرحال لکھا ہے اوراس طرح

اُس کا حکومت سنده میں بیان کیا ہی۔

الصرالدين قبب چه سلطان معزالدين سام كالتركی غلام تقاا ورئد توں اُس کی فدمت

یں رکہ ملک داری اور کشوکٹ ئی میں و قوف حاصل کیا تھا ۔ بعدا زاں اُس نے قطب لدین ایبک کی ایک لڑکی سے شا دی کی اور حب وہ مرکئی تو د وسری لڑکی سے کا ح کیا قِطب لدین

ایبک کی د فات کے بیداکٹر سندھ کے قلاع وبقاع کووہ اپنے تصرّف میں لایا سومروں کو ایسک کی د فات کے بیداکٹر سندھ کے قلاع وبقاع کووہ اپنے تصرّف میں لایا کے سومروں کو

جن بی سے بعض مهمان تھے بعض کا فرایساضعیف کیاکہ سوا، بلدہ کھٹہ وجگل کے اُن کے تقرّفِ میں کچینہ رہا۔ وہ زراعتی و رمیتی بن کر گوشوں وکسنا روں میں رہتے تھے لیکن کا طالان

تعرب کی وفات کے بعد بہ تدریج *سریث تاسطن*ت اکھیں کے ہاتھ میں چلاگیا اورسلاطین <sup>د</sup>ہلی قباچہ کی وفات کے بعد بہ تدریج *سریث تاسطن*ت اکھیں کے ہاتھ میں چلاگیا اورسلاطین <sup>د</sup>ہلی سر

کے ہاتھ سے سندھ کل گیا۔

اب تحفة الا ام سے سندھ کی تاریخ کو اس نمانہ سے کہ اسکا تعلق خلفاء عباسیہ سے مندس بانقاکرتے ہیں سلطان محروز نوی کے بعد میں اور آخر کو آرام سن ہے کہ رہے بداز ان سلطان قبطب اور آخر کو آرام سن ہے کہ کہ ایک حصتہ میں ملستان اور کل بود پکا ہو آخر باوشا ہورائی ۔ ایک حصتہ میں ملستان اور کل مندھ اور اچھ تھا جس میں ناصر الدین قباجہ فرماں روا تھا اور اس وقت سات را ناملتان کے مندھ اور اچھ تھا جس میں ناصر الدین قباجہ فرماں روا تھا اور اس میں دبیا میں دہ، سینر میں وہو ہا جو کو میں رہتے ہے وہ میں رہتے ہے دس میں میں مولا گھی جو مانک اراکے کریج سما جو تنگ میں ضلع رویا وہ میں رہتے ہے دس میں میں مولا گھی جو مانک اراک

تے رہم، دکا ٹی پیبر منون چتون جو وا دی سیبری میں رہتے تھے دھ، چیوٹن بسردینا قرح حینا ہو ' بھاگئے میں رہتے تھے دو، جی یا پہروری آ ہ جو حیام یا بیم کوٹ میں رہتے تھے دے، جبو دعن آگرا جو مِن گرضلع مام بروامیں رہتے تھے۔

جب تلج الدین یلدو زکے اقبہ و ں نے لا ہورگونسنے کیا تو شرمتان میں ملک ناصالہ بن قباچەنے پنا ہ لیاو*رلای* ہیکے آخریں ملک خاص خلجی اور اُس کے آدمی ملک سپو*ر* - ہوگئے سلطان تمس لدین لہمش نے اپنا وزیر نظام الملک محرَّ سیراسعہ خاں کو اچھ لئے جنیجا اور خود دہلی گیا ہے ہے۔ ایس اچھ بے جنگ نطام الماک کو ہاتھ آگیا اور وہ سكركو دوڑا گيا۔ ناصرالدين قب چه جھا گا اور دريا ميں اُس كى كتى حيات و رط ہلاكت ميں نى سلطان مس لدين سنده كامالك بهو كبيات التهابية مي بذرالدين ها كم مقرر ببواير تمش سیسی می مرگیاسلطان مسو دیث واس کا جانشین ہوا۔اس کی پرخلل س نل دریا ء سنده سے پاراً ترہے اور اوچھ کامحاصرہ اُنھوں نے کیا ۔ مگرسہ طان مسہ , کی شیاری سے مغلوں کوشکست ہونی اور وہ خراسان کو بھاگ گئے ٔ۔سلطان م ، جلال الدین محرُکوسندھ کا صاکم بجائے نورالدین محرِکے مقررکیا . اُس کی خدمت میں صرالدين محمود چياسلطان مسو د کا تاج و تخت کا مالک ہوا۔ ہر ہے۔ مرکب میں سلطان غیاث الدین دہلی میں با دست ہ ہوا اُس نے لاہور و ملتان کے مالک اینے بیٹے سطان می کوسیر دکئے۔ وہ باسے تیسرے سال ملنے جا اعقام 10 میں میکن *ے بٹکرکے ساتھ* لڑکرشہید ہوا اوراُس کا بیٹا کے خسرو اُس کا جانتین ہوا۔ جب ت<mark>ا 99</mark> میر طان حلال الدین خلجی آیا تواُس نے ملتان اوراچہ میں ارکلی خاں کو حاکم سقررک ىندھىيں نصرت فال كوحاكم مقرر كيا ہ<u>ے ہ</u> ہيں سلطان علاءالدين نے بھی اپنے بھا تی الغ خاں کو ارکلی خاں کے کا لنے کے لئے بھیجا۔ گرنصرت خاں دس ہزار سیا ہ کے ساتھ مثان اچھ- بھکریسیوشان کھٹریں برستورعا کم رہای<del>ے ہی</del>۔ میں سلدا نی مغل سیشا<del>ن</del> آئے اور اُنفوں نے سیوستان پر قبضہ کیا مگر نضرت فاں نے اُن پر سخت حمایہ کرے ے کوائن کے قبصنہ سے کال لیا۔سلطان علارالدین نے اپنے آخر وقت **میں ہ**یا اِل ہور سے چنگہز خانی مغلوں کو نخاسنے کے لئے غازی ملک کو دس ہزارسوار کاسپیسالار بنائے بهيجا- مثان اچھ اورسندھ جاگيريں ديا - خسروخان علاء الدین کو معزول کرکے خت کا الک ہوا۔ غازی مک سندھ و مثان سے سپا کے گرگیا اور خسروخان کو کال دیا اور خود ہا دمت ہوگیا اور اپنا خطاب سلطان غیات الدین رکھا اس اثناء میں ایک قوم سومرانے سراُ مٹایا اور مٹھٹہ پر قبیضہ کیا سلطان غیات الدین نے مک تاج الدین کو مثمان بھیجا اور خواج خطب کر مجلکرا ور ملک علی شیر کوسب بوتان وجب کشکوخان نے مثمان میں بغاوت کی سلطان مخمات ہ بن سلطان غیات الدین ملنا آیا اور مراجب میں بیاں کی سرکتی کو د بایا۔ اور اپنے معتمد آدمی سیوتان اور بھب کریں ہیں بیاں کی سرکتی کو د بایا۔ اور اپنے معتمد آدمی سیوتان اور بھب کریں سلط کیا اور مراجعت کی سابھ ہمیں طفائی غلام کے تعاقب میں اُس نے گرات اور کھی کو سابھ کی اور کھی کو سابھ میں اور ایک کنارہ پر قیام کیا۔ بخار اُس کو چڑھا تو وہ گذار میں چڑھ نے نواجہاں اُس کو کھر بخار آیا اور مراکیا۔ اور موضع ہمیں دریا کے کنارہ پر قیام کو س برخمہ نہان چواجہاں اُس کو کھر بخار آیا اور مراکیا۔

ہام ہیائے کا ارا وہ رکہتا ہوتواوسکو پابزنجیرکیا ۔تھوڑے ونوں بعدخیرا لدین کے جیٹے جام ہوت فلعت و کر باپ کی حکمه مقرر کیا۔ سنف میں فیروزشا ہ نے و فات یا کی سلطان بغلی شا ہ دہلی میں اسکا جائشیں ہوا اور بعدا وسکے بوسلطان او کروسلطان محمد شاہ وسلطان سکندرشاہ با دشاہ ہوئے۔ اور پیسلطان نا صرالدین با د نتا ه مواجعے *سارنگ خان کو دیبال پورا ور ملتان اورسند* کی تنجیرے لئے بھیجا ۔ سننٹ میں یُونا امیزنمو رکامرزا بیرخِدّ دریا، سندے یارا وترا اورقلعہ اچر کامحسا حرکیا ۔ سارنگ خان کی طرف سے یہاں ماک علی کلم تھا ہمینہ بھرتک اس محا صر ہ کو ر و کے رکھا ۔ سارنگ خاں نے ملک تاج الدین کو عار ہزار سیا ہ کے سانتہا وسکی کمک کو بھیا مرز ایپر مخڈ خا<del>ل نے</del> محاصرہ جھوڑا ا وراچیہ سے سفر کیا اورا وسکوٹنگست دی بھیر ماتا ن کا محاصرہ کیا جیہ جینے کے محا کے بعدسا رنگ خاں نے اطاعت اختیار کی اور ماتان مرزاکوء الدکیا پرانشہ ہیں امیر تمور خود آگیا - اِس ز ما مذہبے سلاطین و ہلی کی سلطنت کا خاتمہ ملک سندمیں سمجھا جا ہیئے ۔ اس زماندے بیٹیرکدمبکا بیان اوپر ہوا۔ قوم سندے کھے مصدیر قوم سومرا قابض تمل کی ىت حكومت . a ھسال رہى مورخ يە بيان كرتنے <sub>اب</sub>ن خلفا رعباسيە كا آخر حالم سيدالىمىمى تھا . ائے بعدیہ قوم آئی ہواس زمانہ سے اسکی حکومت کا آغاز شار کرناچاہیے ہم نے اوپر بیان کیا ند وکے ایک بڑے حصہ پرسلاطین غزنو یہ کی طرف سے حاکم حکومت رکھتے ہے۔ یہ قوم مجی اپنی عکومتایک حصه میں خود فحیآ رزگہتی تھی وہ سامرا کے عربوں کی قوم سے پیدا ہو ئی تہیٰ اور ئىلىنى ئى جوتتى ھىدى يىن يېان آئى-کہتے ہیں کہ ڈالورائے امراتی کے فلم سے جب تہرالور غارت ہوا تو اوسکاج پرٹا بھائی امراتی ماراض ہوکر بغیداد میں ضلیفہ کے پاس گیا اور فلیفہ نے سوعرب سامرا کے اسکی جمرا می کے لئے ا مقرر کئے وہ اونکواورعلیا ہے موسوی کوسا تبہ لیکر شدیس آیا - بعدا زال أَكُمُ ٱخْرُكُو ڈالو رائٹ سیدکا مطیع ہوا - اوراپنی بیٹی اوس سے بیاہ وی اور سزیں سیدِ آبا و ہوئے۔ و ہاں ا ونکی ا ولا دہو ئی ۔اوراُنہوں نے مطلوی شہریبا یا بھی اونکی اُقامت کی حَبَّہ ہج<sub>ے۔</sub>

100,00

ہم نے اوپر کھا بحکہ سبائے ہیں غازی ملک دبی پر ملتان اور سے سیاہ لیکریڑہ گیا اور خسرو خال کو مطیع کی اور تخت پر بیٹی کر اپنا لقب غیا ف الدین تغلق شاہ رکہا اور اپنی کی سلطنت کے انتظام میں مصروف ہوا توسو مرائے تھری میں سیفے ہمایہ سے سیا ہ کو جمع کیا اور ایک فی کو جما کا مال ہی لکہا یہ جو تاریخ معصوی سے ہمنے نقل کیا کو جما کا مال ہی لکہا یہ جو تاریخ معصوی سے ہمنے نقل کیا افر کا رسانے تاریخ معصوی سے ہمنے نقل کیا افر کا رسانے ہوتا ہوں کی تعدا داور او کے زوال کے اسباب مورخ محملف طرح سے بیا و زوال اور اسکے باوشا ہوں کی تعدا داور او کے زوال کے اسباب مورخ محملف طرح سے بیا کہا تھیں درج ہوتا ہی۔

میل نول کی تاریخ تانسی سوال یه بوکوهیم طور پر بیان کیا جائے که قرم سومراجون دیں عکران تی وہ کون می اول میر معصوم نے جبکی تاریخ اور بقل ہوئی یہ لکدائی کہ عبدالرشید ملطان عور کے زانہ ساتھ ہوں کہ بیں قوم سومرا نے غزنی کی حکومت سے سرتا بی کی اور سند کے تحت برایک قوم سومرا کا اور اس بیان کا لینے تاریخ میں فائمہ امپرکیا کہ مجھے اس سے زیا وہ نس معلوم جو میں نے لکا بواگر کی کوزیا وہ معلوم ہو تو وہ زیا وہ کر دیسے۔

ابوانفضل نے آئیں اکبری میں صرف بدکلہ ہو کہ اسومرکے بادشاہوں نے سند میں نجبو برس سلطنت کی فرشتہ نے بھی اس سوال کا فیصلہ نہیں کیا اورصا مذ بدلکہ کہ عاوالدین محمد قاسم کی وفات کے بعد کا م سند کا اعوال کسی تاریخ مشدا ولہ میں بنیں لکہا گیا لیکن تاریخ بہا در شاہی میں اس محکد قاسم کے بعد ایک جاعت کہ لینے تیں اولا دہمیم انفعال می جانے تھے اور قوت وکٹرت احوال اور انفعاریں ممازتے سند کے ملک میں اپنی سلطنت قائم کی اور سے بنجوسو مرکئے باخی بادشا ہونے نام کسی تاریخ ملک میں اپنی سلطنت قائم کی اور اس بانچوسال سلطنت کی گراو نکے بادشا ہونے نام کسی تاب میں میری نظرے نہیں گذرے اس بانچوسال سلطنت کی گراو نکے بادشا ہونے نام کسی تاب میں میری نظرے نہیں گذرے اس بانچوسال سلطنت کی گراو نکے بادشا ہونے نام کسی تاب میں میری نظرے نام کسی بادشا ہان کسلام انکے سروار سنے بام کا لقب اختیار کیا ۔ اِن دوطا نفوں کی سلطنت میں کمبی کمبی بادشا ہان کسلام خوریہ و دہویہ نے مزاحمت کی اور بھن اونیں سے بلاد پر قابض ہوئے اور لینے غزور یہ و دہویہ نے مزاحمت کی اور بھن اونیں سے بلاد پر قابض ہوئے اور لینے خوریہ و دہویہ نے مزاحمت کی اوربیض اونیں سے بلاد پر قابض ہوئے اور لینے خوریہ و دہویہ نے مزاحمت کی اوربیض اونیں سے بلاد پر قابض ہوئے اور لینے خوریہ و دہویہ نے مزاحمت کی اوربیض اونیں سے بلاد پر قابض ہوئے اور لینے

گاستنوں کو مکوست کوسپر دکرے خود اپنے مرکز پر واپس بیلے گئے صرف سلطان ناصرالدین قباجہ نے بہاں سندیں با دشاہی کی جبکا اوپر ذکر ہوا۔

تاریخ طاہری میں لکہا بحکہ قوم سومرا کی سلطنت ۱۸۳ برس سنت سے سیسی میں کہ دی اور وہ مندوستھ اور الورائی سلطنت میں تھا۔ دو داہم عظم اور اور کی اور السلطنت میں تو ریاک میں تھا۔ دو داہم علم علار الدین کا تھا۔ پہرڈ الورائے اور امیر سمرا کی کھانیاں قصے کلیے میں ۔

میگ لدر نامدیں لکھا بحکے مسلمانوں کی فتح سے بعد قوم تیم نے سند میں سلطنت کی اورکیمہ مدت کے بعد سومرا فرمان روا ہوئے اور ہ ، ہرس تک او منوں نے سلطنت کی۔ ایکا دارلطنت معاتمہ ہورتیا۔

ننتخب التواریخ میں مخربوسٹ لکت می کرمب سلطان محمو دغز نوی کا جانشن اسکا بیٹیا سلطان عبدالرست پد ہوا - ابل سند نے اوسکو کا ہل و غافل دعیش دوست سمجھر اُس سے سرتا ہی کی ہے ہیں میں سوم اکی قوم نے ایک شخص سومرا نامی کو اپنا با دشاہ بنایا - وہ مدتوں تک خو دمخیاری سے ساتھ سلطنت کرتا رہا اسکے بعدا وسکا بیٹیا بھو نگر جمکی والدہ زمیندارصاد کی میٹی تمی جانشین ہوا ۔

سالا ہم ہیں ہو گرہ ابرس سلطنت کرکے مرکبیا اوراد سکا بٹیا دودا مہ ۲ برس سلطنت کی ہے ہیں ا فوت ہو او پیرسٹ کبرنے ۱۵ برس بعدا فسکے سفیف نے ۱۳ سابرس اوسکے پیچھے امر نے ۱۲ بہرس اور دودا دوم نے ۱۲ برس دہبتو سنے ۱۳ برس کنہرا نے ۱۱ برس محمد طور نے ۱۵ برس کنہرا دوم نے بھی ایک سال دو داسوم نے ۱۲ برس ناگی نے ۲۲ برس تینمیر نے ۱۸ برس بھو گرد دم نے ۱۵ برس

ہفیت دوم نے ۱۸برس دوداچهارم نے ۷۵برس امیر سمرانے ۳۵برس بھو گرسوم نے ۱۰برس بھونگرسوم نے ۱۰برس بھرسلطنت ہمیرے اہتد آئی جبکوا وسکے فلم کے سبب نے قوم سمانے معزول کیا۔ تحفقہ الکرام بیں ایک جگہ لکما ہو کہ سامیرا کی عربوں سے قوم سومرا پیدا ہوئی بیدعرب دوسری

صدی بجری میں آئے تھے تیم کا فاندان اونے ہمراہ تھا۔ جوعباسیہ فاندان کے عبد سلطنت میں سند کا فر فاز دار ہا - اور · ہ ہ سال تک سلطنت کر تار ہا - اسلے کہ وہ فاندان عباسیہ سے مطبع بڑنام سند کا فر فاز دار ہا - اور · ہ ہ سال تک سلطنت کر تار ہا - اسلے کہ وہ فاندان عباسیہ سے مطبع بڑنام

تبح ا دربوری آزادی رسکتے تھے اورسندسے بڑے حصدیں غزنوی درغوری با دشا ہوں کی طرف

ما كم مقررت -

ایک اورمقام پروه بیان کرا بوکدا و نکوچیوٹے امراتی بلایا تھا جوابینے نامور بھائی ڈالوراسے کے طلم سے ناراصل ہوا اور بغدا وہیں گیا۔ اور فلیقہ نے سوعرب سا مراکے اوسکے ساتھ کئے جنگو وہ ابینے سانتہ مندمیں لایا او کئے ساتنہ سیدعلی موسوی بھی تھاہنے ڈالوراسے کی ہیٹی سے شا دی کی جنگی اولا دابٹک شہرمطلوی میں لئتی ہی۔

آگے اورکیبہ عال سومرا کا لکہ ابی حبکو اوپر ہم نے نقل کیا ہی۔ غرعن کیبہ اور بہی سومرا کے عال میں غلط المط ہوگیا ۔ انگریزی مورخوں نے اس عقدہ کے حل میں بہت اپنا مغزیکی کیا گرکیبہ مھانی

ساکی قوم

جوپچیدگیاں اور دخواریاں قوم سومرائے باب بیں ہیں وہ سمائے باب ہیں ہیں ہیں۔
سمانے سومرائو سلاھید میں خارج کرئے جبتبک سلطنت کی کدا و نکا قایم مقام خاندان ارخوں ہے۔
میں ہوا۔ سمائی تاریخ سلطنت کو کی پیلے کو ئی پیلچے بتاتا ہی۔ لدرنا مرسسے ہے ہم خاز سلطنت بتا تا ہی جس سے ساوا برس تیام سلطنت ہو تا ہم کا ایس سے زیادہ نہیں خسست سے دیا دہ نہیں تھے تا تا ہم ہم اسال معلوم ہو تا ہی۔
تصف الکرام سلے کہ م خاز ص سے تیام ہے اسال معلوم ہو تا ہی۔

 مورغدن كااسپراتفاق مېركەقوم ساكازوال ميل قويس موا -

بیہ بھی تاریخوں میں لکہا بحرکہ سا اپنے تئیں جمٹیدسے منسوب کرتے ہیں اسلے لفظ جام کا آنے مقدم وہزرگ تربیاطلاق کرتے ہیں اسلے لفظ جام کا آنے مقدم وہزرگ تربیاطلاق کرتے ہیں تاکہ جنب کی یا د دلانے رہیں یعبض او کوعرب ابی جہل کی اولادسے بتاتے ہیں تاکہ ہندؤں سے نوسلم ہونیکا عیب دور ہوجائے ۔ کچھ کی قوم جھار بیجا بھی سما کی قوم میں سے بحر وہ اسپنے تئیں سام بن نوح کی اولاد میں سے بتاتے ہیں جس سے دونوں مقت ہوتے ہیں۔ سام دجام کی آسانی سے متعق ہوتے ہیں۔

فاندان ارغول فندبار وسنره

اکبزامه دمیرمعصوم کی تاریخ سندسے اور ارعوٰ نامهہ حبکا دوسرانام ترفاں نامه ہی ہم فاندان ارعوٰ کا عال کیکتے ہیں ۔

· مورضی بیان کرتے ہیں امیر بصری کا مٹیا ذوالنون تہاا ورامیر بصری حبکومصری سکتے ہیں وہ

ارغوں خاں ترخاں ابن ابا کا یا ایاغ خاں ابن ہلاکو خاں بن حیکینرخاں کی اولا و میں سے تلا۔

صاجب قران کے زمانہ ہیں ایک خطاب زخاں تہاجبکو وہ ل جا آتوسیای اوسکو کہیں جانے

سے ندرویکتے اوراوسے اورا وسکی اولادسے نوجرمون نک بازیرِس ندہو تی بیٹکیزخاں سنے تنلیق بانا

کواس عبلہ وہیں کہ اونہوں نے دشمنول ہے آگاہ کیا تھا ترضالی کاورجہ دیا تھا اوراپنی عاطفت غظیم

نے اس خطا کے ساتنہ یہ چیزیں دیں طبل تمن ٹوغ نفارہ اور تثون توغ وچیز توغ وقور۔ تغلق تیمورنے امیرمولاجی پر بیلوازش کی تھی کہ اوسکی اولا دمیں سے نوییڑھی تک نوگنا ہو لگ

با زخواست مذہو · اور عب گذا نوسے گذرہائیں تو بازیرس ہوا و راُسکا یا داش بیہ ہو کہ و و سالہ نقر ہُ آ

پراوسکو ٹبھائیں اور یا ہے اسپ تک ندہ ڈالیں. بزرگان برلاس میں سے ایک اُسکی گذارش عرض

کرے اور ا دسکے جواب کوارکبوٹ کے سرداروں میں سے کوئی اس سے کیے ۔ بھراُسکی تہرگ

كهو لى جائے - اوريه و ويزرگ اوسكى تكب نى كريں - حب اوسكا كام انجام يائے توا وسكو پنتيگا ہ

حضورت لیجا کرموگواری کریں۔ روز طوی میں سب بزرگ بیا دہ ہوتے ہیں اور ایک بیا وال دمیں کا نظام کرتا ہو۔ اس طرح یہ ترفال مجی سوار ہوتا ہو اور انتظام کرتا ہو۔ اس بزم شا دی میں بادشا سے لئے ایک بیالہ خمر موتا ہو توفان کے بائیں ہاتھ میں بیرسا غرر کتے ہیں اور اوسکی دہر بھی فوا میں برموتی ہوکین فرانروا کا سکراوسکی آخر سطر ہیں ہوتا ہی اور ناموں کا لفافہ نہیں ہوتا۔ یہ فوگنا ہوں کا بختا جانا شاہشگی سے فالی ہو۔

میر ذولون بگیدار عنون سلطان ابوسعید کے طازموں ہیں تھا زرم وکارزار ہیں ایسی مردآ کوسٹشیں کراتہا کہ وہ سلطان ابوسعید کا منظور نظر ہوا ۔ جب سلطان ابوسعیہ قرا باغ میں مقتول ہوا تو امیر ذوالون اپنے باپ پاس ہرات جلاگیا اور یا وگار مرزا کی خدمت کچہ و نوں کرا رہا ہوب سلطان حمین مرزا خواسان ہیں با دشاہ ہوا اور مرزا امیر بصری کا انتقال ہوا تو ذوالون ہم ترنہ میں آیا ۔ سلطان حمیر زانے اوسیر بہت اتنفات کی دو تین سال بہاں رہا ، بعد از اس اور النہر کی سب سری سے الوس ار مؤں خواسان گیا ، بیان آئر سلطان حمین کا ذوالنون منظور نظر ہوا تند بار اور سری سے الوس ار مؤں خواسان گیا ، بیان آئر سلطان حمین کا ذوالنون منظور نظر ہوا ۔ جب سلطان سین بدگو ہری سے سلطان حمین مرزا سے سرتا ہی کی میر ذوالنون او سکے ہمراہ ہوا ۔ جب سلطان سین بدگو ہری کی عرفتم ہوئی تو اوسکے دوسیتے بدیع از ماں ومنظر مرزا سریرا کرا ہو سے اور اس دریا ہیں براگندگی بیا بیٹ میر ذوالنون الڑائی میں ماراگیا ۔

برہیلی برخور النون نے وفات یائی تو دونوں بھائی شاہ بگی محمد مقیم تعذیا رہیں جمع ہوئے جب امیر ذوالنون نے وفات یائی تو دونوں بھائی شاہ بگی مختم میں خواسی خواسی خواسی کی تیں تعالی ہوں کا درا میں جمع ہوئے جب امیر ذوالنون نے وفات یائی تو دونوں بھائی شاہ بگی محمد مقیم تعذیا رہیں جمع ہوئے جب امیر ذوالنون نے وفات یائی تو دونوں بھائی شاہ بگی محمد میں خواسی کی خواسی کی دونوں بھائی شاہ بگی محمد میں خواسی کو دونوں بھائی شاہ بھی والی میں ذوالیوں کی کا دوالنوں کو دونوں بھائی شاہ بھی میں کو دونوں بھائی شاہ بھی دولیا کو دونوں بھائی شاہ بھی کو دونوں بھائی دولی کھائی کو دونوں بھائی کے دولی کو دونوں بھائی کے دولیا کو دونوں بھائی کو دونوں بھائی کو دونوں کھائی کو دونوں کھائیں کو دونوں کھائی کو دونوں کو دونوں کھائی کو دون

جب البیر دوالدون مے وقات پائی و دونوں جائی جائے ہیں جہ کہ بیاسے مریم محد ہاری ہے ہوئے اور باپ کی تعزیت کی مراسم اداکیں۔ تعزیت کے بعداسی مجلس میں محد تھیم دھیں امرا ارعوں و ترفال سنے وبیا ہ نے اوبیا ہے وقت سے مصد ار کو دب سے آراسته تھا کو بدستورا نے کا موں پر بجال رکھا۔ خاہ بگ عنوان جوانی سے بیرا نیے علم دا دب سے آراسته تھا اور علوم سے خوب ماہر تھا علمار او طلبا رکی صحبت میں رہتا تھا۔ جب محد فال سسیتانی دلایت خواسان کو تنجیر کو اراد دہ کیا اور اسطر صن اوستے کھوڑ ا خواسان کو تنجیر کرے نواحی فراہ بی آیا اور تذکر کی تنجیر کا اراد دہ کیا اور اسطر صن اوستے کھوڑ ا دوڑ ایا۔ اور گرم سیر بی آیا تو شاہ بیگ دامیر محر مقیم نے محد فال یاس ایلی میری آیا تو شاہ عبیر کا

لہارکیا بخطبہ وسکہ محدٌ خاب سے نام کا علایا ۔ اوسکے پاس مجئے اوراییا اوسکو راضی کمیا کہ خراسا ک کومیلاگیا بی<mark>ل ل</mark>یه بین کا بل سے بابر! دشا ه قنه بار وزمین دا ورکی فتح کے ارا د ه سے علا شاہ سگ ومورمقیم نے اُس ہے جنگ غطیم کی اور تنکست یائی۔ زمین داور و قند ہار با برے قبصنہ " ئے امیر ذوالنو ن کے خز انے حم کئے موئے اننہ لگے جب کواویت اپنی سیاہ میں ہم کر دیا۔ادرلینے بمانی ناصرالدین مرزا کو قند بارحواله کرکے کا بل طلاکیا ۔ اور مرمقیم کی بٹی ما ہ بنگر کو مقبد کرکھے۔ یدت کے بعدسلطان ناصرالدین مرزا تند ہارکوسیے وجیچیولر کرچلا گیا۔ ننا ہیاک سنے تیزوتی العرور في المرابي الله عال المعمَّد عقيم نه انتقال كيا . البيان المركوك المركوك المركوك ے کر دیا جس سے نامبید کم مبٹی پیدا ہوئی۔ قاسم کو کہ جنگ او زبک میں ہلاک ہوا۔ اب شاہ بیگ قند ا رہیے شال میں آیا۔ یہاں سے امرانے اوسکی اطاعت کی۔ بھرسوی کی طرف جیلاجها *ں کے عاکم پر*ول برلاس نے چندآ و می معتبر شیکیش *کے سا*ہتہ بھیجے ۔ افلا میں و وولت خواہی کا المارکیا . نتأ ہ بگ نے اِن فرتا دو کورخصت کیا اور نو د نتال میں آگرشپرا شاہ گک نے اپنے امراسے مشورہ کیاسب نے بدرائے دی کسیوی کوتنحرکرنا عاہیے ، <u>ھا 9</u> میں شا دہلمعل ہنے خواسان رقیعنہ کرلیا اور حصّرت بارشا ہ کا مل میں تشیر بعیث نوما میں ، ورطرفین سے منازعت کے ابواب کہلے ہوئے ہں جمکواین عافیت کی فکر کرنی عاہیے کہ اگرکسی روز قند مارسے بُدا ہوں تو و ہاں جندروزگذاراکریں. آخرالامروہ ثنال سے سیوی کو چ مکو<sup>ج</sup> آیا ا درسیوی کویے بیا بعض آ دمی قلع کے اوسکے پاس آئے بعض بھاگ گئے ۔ نو دنتحیور میں مجمع ومسكن أبحا تعابينجا -اولعض اميرو لكو قند بإرمين بهجا ليفتجو رايك قلعه سيوى سيهيجأ سكروم برىندى جانب مى تتا . فتح پور توبر با دېوگها قلعه وعمارتين موجو دختين پهان پرولي برلاس و وتين نېزا آ دمی جمع کرے لڑا ا ورآ خرکو ٹنا ہ بیگ فتح سنہ دہوا - یہان شا ہ بیگیب کے با غات وعمار<del>ا</del> ی بنیا دیں ڈالیں اور قلعہ بنایا ۔ اور کار آزمو دوآ دمی مقرر کئے اور قنہ بارکومعا و دت کی شاہ اسمیل نے اور طاشعبان سٹافیہ میں خواسان پرتصرف کیا اور محدٌ طال *س* لِمُسْسَلِ کِیا اور وَرُسْسُ مَاں کو قرا اورسسیتان کی مکومت سے لئے مبیحا . شا ہ میک کو

اندلیت، ہوا اوسنے اپنے مصاحبوں سے متنورہ لیا کہ ہم دوبا دشاہوں کے درمیان آب وآتش کے بیج میں ہیں ایک جانب شاہ آٹمیل اور دوسری جانب با بربا وشاہ ہی سب کی رائے یہ ہوئی کہ با بربا دشاہ سے صلح مصالحت کا ڈول ڈوال فوال فوائن چاہیے اور شاہ آٹمیل کی خدمت میں جانا چاہیے میں کیا گرشاہ آٹمیل نے مث ہیگ کو قلعہ طفرس قیب دکیا ۔ جو جاعت اوسکے ہمراہ تھی کیا۔ بایوسس ہو کرفند ہار جلیے آئے ۔ کیمہ کو نوں میں جاچھیے۔

مہتر سنبل جوت ہ بیک کا علام تھا وہ قلعظ میں پہنچا جس برج میں کدت ہ بیک قید تھا ،
وہاں حلوا پزی کی دکان کہولی اور زنداں با نوں کو حلوے چاکر اُنے آسندنائی پیدائی ور
اپنا مفضود حاصل کیا کہ شاہ بیگ پاس آنے جانے لگا اورا یا دا شاروں سے صورت واقعہ
معلوم کرنے لگا ۔ بارہ مردان کارنے یہ امرقرار دیا کہ جس طرح ہو سکے شاہ بیگ کو حیٹا کرقنارلیجا با
جاہیے ۔ بھر سنبل علوائی نے ایک رات کو بہرہ داروں کو داروے بہوشی کہلائی وہ تو حلوا حیث
ترکے انٹا جیت ہوئے یسنبل وو آ دمبوں کو لیکر برج میں آیا ۔ شاہ بیک کو رسی بیں دکھا کر
کال لایا ۔ رسی چیو ٹی تھی اسلئے شاہ بیگ گرا اور ایک دانت ٹوٹا ۔ پہر با دیا گھوڑوں پر جنکے نعل
اُسل کے بوٹ کے سوار بوکر منزل مرا دیر بہتا ۔

جب سے بابربادشاہ نے شاہ بیگ کے قبد ہونے کی خبری تھی توقنہ ارکی تنجہ کا ارادہ تھا لیکن بلاد ماورا را المہرو بخشاں کے فیا دول کے سبب سے بدارا دہ قوے سے فعل بینہیں آیا تہا اب اونے فاطر حمج کرمے قنہ ہارکی عزمیت کی مشاہ بیگ مصالے قلعہ داری کے سکے قنہ ہارکی عزمیت کی مشاہ بیگ مصالے قلعہ داری کے سکے قنہ ہارکی جاروں طرف سے آ ذوقہ کو شہریں ہے آیا۔ برج و بارہ کو درست کیا شکرشاہی میں جاسوں سے مشورہ لیا قدادہ مرکز باتھا کہ میدان مقالمہ و مقالم میں قدم سکے ،اس باب میں لینے مصالحو سے مشورہ لیا قوسنے یہ کھا کہ ایک فعہ دو دو وہا تھہ کرنے جائیس اگر فتح ہوئی فہوا لمرادادر اگر نہ تو محصن ہو کہ دورا کے دورا تھی تھیں اور میں آیا تو ایسا بیار ہوا کہ کہ اور اور دوست کی بیار بوگی ۔ جب شاہ بیگ کو المسلاع ہوئی تو نیٹی شس خوب اکا برقت دہا رہے ہا تہ کہی بیار برقی دورہ مراجعت کی بابر ہے نواجہ طلال الدین کو اسب اور فلعت و کیرشا و بیگ پاس بھیجا اورخود مراجعت کی بابر ہے خواجہ طلال الدین کو اسب اور فلعت و کیرشا و بیگ پاس بھیجا اورخود مراجعت کی

ب بابربا دشاه کانشکر کا بل حلاگیا توشاه بیگ سوی مین آیا اور کیمبه دنون پهال ریا ۱۰ ور امرا اورکشکریوں سے کہا کہ بابراس مرتبقٹ دار کی را ہ دسکینے تایاتنا . دوسری مرتب۔ کے گئے آئیگا ۔اورجب کک اوسکو وہ ہے نہ لیگا جین نہ و کیگا اوراس اسینے وعوے کے ولیل به لایا که با برسکے دل میں محمد مقیم کی طرف سے یہ خاردل ہوکہ اُسنے دولت قدیم اپنی مح کوکا مل بھی جواوسکی مٹی ماہ سیٹم کو سگا کرقند ہار میں لائی اوراوسکا نخاح مرزانتا جسین سے ہواوہ صروراسكا انتقام قنداركي فتحب كرناجا مبيكاء ذوم بابربا دشاه ياسس ثنابنرا دسي مهت جمع ہو طئے ہیں اسکا ہاہتداو زکیب اور قزلبامسس بیل بنیں سکتا اسکے وہ قند ہار یرقعبنہ رُنا مِا سِکِا - اب ہکو اینا فکر کرنا جاہے اُسٹے سیوی سے ہزار سوار سند کی طرف بھیجے - <sub>۔</sub> وں نے جاکر کہ ذیقعد کتا ہے کو تربیر کا ہاں وباغبانا ن کو تاخت کیا یہ قریبے ایسے آبا وسکھ شترحو با عول میں رخمیر علاتے تھے لوط میں م*ا حقائے ۔ اسپرا ورجیز*وں **کا**قیاس رلىيا چاسىيە - ايك بېغىتە يىال نشكر را دورىھىرا ئىاسىدى كوچلاگيا -ر اعلی میں بابرے اسی مفسو ہے کے موافق جوشا و بگ نے سوچا تھا قند ہار کی طرف لوچ کیا اور تلعه کامی صره کیا اور تقبیل لگائیں۔ نما صره نهایت تنگ کیا گیاتما - غله کا راسته م طرف سے بندکیا گیا۔شہرے اندرغلّه کا قحط پڑاتھا۔ بالّا خرمصا لحہ قراریا ئی ۔ ۱ ول تیر ہی با دشاہی نشکرمیں تئپ کی دبائیسلی نا حارکابل کومعا و دت کی دسی سال میں بابر با د شا ہ کی خدمست میں ٹ م<sup>ی</sup>ن مرزاباب سے رنجیدہ ہوکرآیا - با وٹ م*نے اسپر عنایت کی دوسیال و و*ہا وشا ہ کی ملازمت میں رہا ۔ بابر با دیشا ہ کتا تھا کہ شا ہسٹ بیگ ہواری ملازمت کے ارا و ہستے نہیں آیا کم اس نے آیا ہو کہ تورہ ملفنت اور قانون ایالت ہم سے یا دکرے ۔ آخر کارسٹ جس بادشاه سے رخصت کیرقت داری عازم موا متراط فیدس باربادث وقند بار کی طرف جلا-شامیگ با دشا می آمدوشدسے بانگ موارشین ابوسعیدیورانی کومصالحت کے سئے جیمیا ۔ اوراس جانب سے فداو ندمحمود وخواجہ عبدالعظیم قند ہا رہیں تشریف لائے۔ عبدنا سہ ککپاگیا ، كەسال آيندەميں تندار بابر با دشا ہ ك آ دميوں كے حوالد كيا جائے -

بابر با دستا ہ نے مراجعت کی . شا ہ بیگ نے تلعہ شال کومضبعہ اکیا اور حوالی سنا ل وسیوی میں سكونت اختيار كي اور اپنے وعد ہ كے موافق سيخ فيمين قند ہار كي كنجيا ں ميرغيا شہ ديد بن یه رابوالمکارم کے ہاتہہ باوشاہ پاس بمیجدیں - باورشاہ سنے اونکو سے لیا • دوسال اورنواک شال وسیوی میں ایسی نئی وترشی ہے بسر کی کہسسیا ہ کوشلنم و گاجریں اور اسمی سے کہ چنریں کہانے کوملتی تقییں ۔ آخر کارشخیب رسند کی طرف شاہ بٹک نے توجید کی اور ایک ونعیہ اور بعض مواضعات کو آخت و تا را ج کیا - اسی سا ل بین عام ننده عاکم گھٹ کالیسرخوا نده دریا خال نشکر عظیم کے ساتھ حوالی سیوی میں آیا تھا۔ شاہ بیک سیوستان کی تاخت و تاراج کو گیا تھا۔ مغلول ا ورسندیوں میں ایک جنگ عظیم ہوئی ۔ ابوالمحمد مرزا اس جنگ میں شہب یہوا ۔ ارعوٰں ا ورہزار ہ کے کیمہ آ دمی ہاتی رہے آئی کوسٹسٹوں سے سندیوں نے ٹمٹ کونرا کی اس سال میں جام نندہ نے وفات یا ئی۔ جام فیروزا کیا باشیبر ہوا۔ دولت شاہی و نورگاہی آ ومی ہزیمیت یا کر ششہ میں آئے اور جام کے نوکر مو ئے بمیرقاسم کباک ارعوں ا نے بھی ایک خون کیا تھا۔ وہ حلا وطن ہو کر حنید اُ دمیوں کے ساہتہ سندمیں اُگیا تھا۔ جا م نے ایک معلان آدمیوں کے بسنے کے لئے ویدیا تہا اور کا زام مغل پورہ تھا میر قاسم کبک بیا ں اس سبب سے اراض ہوگیا کہ مرد م سمدنے استہزا کے طور پرکها کہ تمهاری عورتیں بھی تمہاری طم سرمنڈا تی ہیں اوسنے فی البدیہ جواب و یا کہنہیں تمہاری طرح سرریال رکہتی ہیں اس جواب سے توم سمدے ول میں ناحق کینہ پیدا ہوا اور اکا ارا وہ مواکد میر کاسر اُڑا سے میر کو اُنکے ارا وہ سے نعب رہو کی قووہ امیرشا ہ بگی کی خدمت میں جلاآیا اور ولایت ٹمٹ کی شخمیب رکی رغیب وتحريص دی.

سیر ۱۹۲۳ میں شاہ بگ نے نشکر تیار کرکے ٹھٹ کی عزیمت کی جب شاہ بگی فتیور کئیا ہے کی منزل میں آیا تو بہت آدمی اُس پاس جمع ہوئے ۔ اوسنے سلطان علی مرز ا اور ارعوں بگی۔ ترناں اور ایک جماعت کو قلعہ سیوی ا ورعیال کی حفاظت کے لئے معین کیا۔سلطان محمو د کو سیوی بیں مقرکیا۔ میرفائنل کو کلماسٹس کے ہمراہ ووسو چاسیں سوار پہلے روانہ کئے اور

تین سوسیا ه لیکرخو د اوسکے بیچھے گیا جب دیا رسندیں آیا اور وضع باغباں سے عبور کیا ۔اس ز ما نہ میں قوم سمہ کالشکر موضع تلتی (تھٹی) میں کہ بین جار کروہ سیوستان سے تھا جمع تھا اور اوسکا مردار محمونان ولد دریا خاں اورملتن خاں تھا۔ اوسنے حبگ ویکار کا ارا دہ کیا جب شاہ بیگ موںنع باغانان میں آیا توہیاں کے ملک اوسکی ملازمت میں د وڑے اورجان وہال سے خد<sup>ت</sup> لرنے پرمستعد ہوئے ۔ شاہ بگ یہ چاہتا تھاکہ اس دیائے باقی سب آ دمی ا طاعت کریں گر ا ونہوں نے اطاعت نہ کی سکشنی پر آما دہ ہوئے ۔ توشاہ بیگ نے کوہ کئی سے مشاکا عزم کیا ا درخانو ہ کے کنارہ پر بلدہ ٹھٹہ سے جنوبی جانب میں فردکش ہوا -اس زمانہ میں ٹھٹہ کے شمال میں دریا ہتاتھا اسلئے یہاں توقف کیا اورمتامل تباکہ اس دریا سے *کس طرح عبور کرے ناگا*ہ ا کا گدھے والا دریاہے یا یا بگذر کراس جانب میں آیا ۔ چوکی کے آ ومیوں نے ا وسے کو کر تهدید کی اوسنے را ہ تبلا کی عبدالرحمٰن و ولت شاہی نے وریامیں گھوڑے کو ٹوالا اوریارگیا۔ ا درو ہا ں سے آئرنشا ہ بیگ کو اس واقعہ کی خبر کی ۔ غرنس ۱۵ محرم سینے ہم کو و ہ ٔ دریاسے عبورك كے بلدہ ٹھٹھیں آیا۔ وریا فال سیرغواندہ جام نندہ نے فیروز ہا م كوشهریں حجورًا ﴿ وربهت سالتَ كِلِيكُر خوب لرا - آخَرُ كُوتُ وَبِيكُ فَتَحْمَد مِوا ﴿ الرَّبِي فَالَ لِرَّا كَيْ مِن ماراكيا -جام فیروز کوجب یہ خبر بو بی تو وہ ٹھٹہ ہے محلکررار دھٹہ کے شمالی کوہستان میں یہ ایک مقام مج میں پہنچا ۔ ٹھٹہ کئی روز یک مثبار ہا۔ اس آمیتہ کا ان الملوك ۱۶۱ « خلوقب مية افساد و صا ر تحقیق بهب ! دشاه قربیمین داخل موستے میں تواوسکو غارت کرتے میں - مصداق موا-بہت سے اّ دمیوں کے اہل وعیال مقید موٹے ۔ عام فیروز کے فرزند بھی مغید ہوئے آخر کار قاصی قاملین جواس زما نہ کے فضلار میں سے تھا کوسٹسٹس کی جس سے یہ آکشیر غضب بحبی ۔ ما م حیند آ دمیوں کے ساتہ موضع پرار میں ٹہیراتھا ۔ اسکاول در دمند تھا گئے کہ او سکے اہل وعیا اں وعام نظام ٹھٹمیں تھے ۔اب اوسکوعا رہ کا رسوارت ہ بگے کی ملاز كوئي اورنه تفايه استغ سخندار آوميون كوتهي كرعجز ونيا زكي ران مين شاه بيك كويبغام ديا-ا گر حفور میرے گنا ه کومعا ن کر دیں توجب آگ زنده رہوں کا بنده رہونگا۔ تنا ه بیک سنے

رحمت جبلی اور ما طفت اصلی کے سبب سے اُسکی عجز و بیجار کی پرترحم کیا اور فرستا دوں کو خلعت دیکرمام فیروزکوعنایت آمیز باتین کهلا بهجوائیں۔ آب برارکے کُنْ رے پر وہ تلوار دعلق گرون میں ڈانے ہوئے نمایت انکسار کے ساتہہ شاہ بیگ کی خدمت میں آیا ۔ ارکا دست ہیں ہوا۔ شا و بگیب سنے خلعت زر د وزی کرسلطان حسین مرزا سنے میرز والنون کو دیا تھا اوسکوء تا کیا اورعمارت ممل اوسکوحوالد کی اوریہ قرار پا یک عام فیروز شہرے اندر عائے اورائے دیروکو اسینے اسینے گھرس بھیجدے ۔ خود اوسنے اسیے ارکان دولت سے مشورہ کیا اور کہا کہ ملک سندوسسيع ہى اور يەننىي بوسكناكريم اوسى حفاظت چندا دىيوں كوسپردكر كے اپنے كھربار بلے مائیں مناسب یہ بوکہ مبام فیروز کو بضف ولایت سپر دکر دیجائے او رنصف لینے معتمد و رکع توفی کیجائے۔ رب نے اس راے سے اتفاق کیا کہ کو ہلی سے سیوستان کے قریب بگ جام فیروژ کا طلاقه مو اور کمی سے بالاتر کمک تعنق شا ہ بیگ سے رہے ۔ یہ عہدو پیان ہوکر شاہ بیگ کورج کو چ سیوستان میں مینچا اور بیاں کے آ دمی شا ہ بگی کے نشارے خوف کے مارسے شکی کو لانکهتی ، کوبھا کے اورا توام سہّا اورسومرا دسو دہ سنے آگرا وسنے اتفاق کیا اور کما کہ مبتک البان عرمغالفول سے بازنس آئيك - اكسنت الوال بول - شاه بك كوفتى بول -قلعهٔ پیوستان پراسکا قبضه موا-قلعه میں میرعلیکه وسلطان مقیم بیگ لار ومیرکبک ارغوں و ا عد ترمان کوسیوستان میں چیوڑا اورسلطان محمو و خال کو کا ٹاسٹس کو قلعہ کرمیں تعین کیا۔ ا درخو واپنے فرزند وں سے لانے کے لئے تنا ل کوگیا اور قاصنی قاضین کومجمو و ولدوریا خال یا س سیجاکه آ دمیوں کونصایح وموا عظ سو دمندسسنا کرمیٰ لفت سے اطاعت ہیں لاسئے ۔ قاضی کے بانے سے بعض علائر فناہ بگٹ ہاس آنے پر راحنی موسے ۔ مخدوم بلال کہ علامیں سے تما ا دیکے مانے کا مانع ہوا۔ جنگ کیصلاح دی۔ شاہ بیگ پیٹسنکر حینکشتیوں میں سوار ہوا میرفانسل نے شاہ بگیک کی مانب سے بیش دسی کرکے مخالفوں کوٹنگست وی اوربہت مواضع ا کے ست والوں کور اوکیا . قوم سودہ کے آ دمی بہت مثل کئے ۔ ہم نے پیلے لک بوکہ جام صلاح الدین گجرات کو بھاگ گیا تھا اب اوسکو رغل برا درج دہ کے

ماديم

سے میر ملک شمشد کی حکومت کا خیال ہوا۔ دس بنرارسوا رقوام جاریجہ وسومرہ وسمہ وسودہ

لے لیکر ششکی فتح کے اراد ہ سے علا حبب وہ نواحی تھشہیں آیا۔ جام فیروزب یاب ہو کرفشہ

شا وحین کو ایک فوح کے ساتھ جا م فیروز پاس بھیجا۔ یہ د و نوں ملکر جام صلاح الدین۔

ار مسیح سمیں جام اورا دسکا بٹیا مارا گیا ۔ اور جام فیروز کے ساتھ شاہ صین تحصّہ میں آیا۔ یہا س

ے بیوستان میں جاکرتا ہ بیگ سے ملا۔ تا ہ بیگ نے قلعہ سیوستان کے اندرا وربا ہرسے

تحکم کیا قلعہ میں غلہ کے و خیرے حمع کئے اورا مراکو حکم دیاکہ قلعہ میں اپنی حویلیاں بنالیں۔ خو د مجر

سّان میں جلاآیا۔ شا ہ بگیہ کو صورت مال سے اطلاع دی تواوسنے اپنے سبیلے

ک طرف چلا۔ جام فیروز کی عوائف اورالمی آئے۔ اُنگورخصت کیا اور جام فیروز کو کمتوب مکھیے كرميرا ارا ده محجرات كي فتح كابي- حبب وه ولايت فتح بوجائيگي توبطورسا بن ممكت سندكا سلطان محمود سبيلي كربيجاكياتما أوسن ايني باب ميرفاصل كو الأكرسب بيها ل كانبلة بیا - شاه *بنگ بهی بکر د بهک*ر) کو روانه موا ۱۰ و رقصبه *سسکر دستمکر*) می*ن آیاسلطان محمد دشاه منگ* کی ضرمت میں آیا۔ اوسنے دار بچیا کا مال عرمن کیا اوننوں نے اس سے م**رشی کی ت**ی۔ اور سیدول کی حایت سے سلطان محمود بھیا تھا۔ شاہ میک نے قاضی کی طرف دیکیا تو قامتی عرص کیا کداس ولایت کی زمین سیلاب ہے اور کانٹے اس زمین میں بہت او کتے ہیں۔ بل فاركن تميث والتدين ركبا عاسي فا ميك نے ياب منكرون وميول كوقل كيا -سلطان محمو دشہر میں گیا اور اس قوم کے بہت ہے آ دمیوں کو را توں رات مار فوالا ۔ صبح کوسا کما اورباب کوسا تند لیکر ثنا ہ بگی کے پاس وہ آیا ۔ سا دات کی خیر اندیثی ونیک خواہی کوعرض کیا شاه بگیه ا و بکیمه اکتفات اور اغز ارنست میشی آیا جب محلس بر فاست مولی توممو و فال کوخلوت میں طلب کرکے ساوات کا احوال پوچھا۔سلطان محمود نے جو پہلے عرض کیا تھا وہ کہا۔ مگر او محلس مين يدكما كداكرج بيرًا ومي دولت خوا ومي ليكن اسجاعت كاقلعه كاندر منامناسب دولت ننبي -يرُسُّرُشَاه بيگِ مُسكرا ياكه خوب سفارش كى مهرَه بيگ كوشا و بيگ نے بھيجا كه ساوات كويد بينيا مرود

.J.

یمغل مع اینی بو یو*ں کے آستے* ہیں- <del>ب</del>ا ہیے ۔کرسا دات دو تین حویلیوں میں ہلیے جا ہیں سا دات نے قلع میں رہنا اینامفسلمت نہ جانا - باہرجا نے کی درخواست انہوں نے کی ۔ شاہ بگ سنے تقبئه لہری میں اونکے واسطے منازل متعین کئے وہ ابتاک وہاں رہنتے ہیں ۔ بھیر ثنا ہ بیگ نے قلا دیکهاا وربہت خوش ہوا - منا زل دمحلات شہر کو ملاسظہ کرے اونکو اپنے امیروں ہیں اورسپا ہیو بِ تَقْيَمُ كِما قلعهُ كُوبِيانِشُ كِيكَ الرسكَ حصر كُرُ اورا مراكو دينُ كه وه دست بدِت تياركرس .. . قلعه الوركه يهلے يائے تخت تھاا وسكومساركيا ا ورا وسكى پختە انتيبى بيال لاكرنگائيں ۔ترک وسم<sub>ي</sub>كر عارات جوقلعہ کے حوالی میں تتیں ۔اکٹراونمیں سے ڈیا ٹی گئیں اور اوسکامصالے قلعہ میں لگایا شاہ بگ نے مرزآ مین سے کھاکہ جنوب کی جانب جو د وکو ہ واقع ہیں وہ قلعہ کے سرکو ب ہیں۔ ان دوپیاڑوں کا فکرکرنا چاہیے ۔ بھرقلعہ کی عمارت بنا نی حاسبے ۔ بھیرا وسنے فکر کرکے فرما پاکاول ۔ تلعہ کی عارت اہم ہوا سکئے کہ قلعہ کے گر د دریا سے عظیم ہو۔ اِن پہاڑوں سے چیندا <sub>پ</sub> د عند غربنہیں كو ئى با دنتا ه بالاستقلال اس قلعه محقر كى تىنچىركى طرون مانل نهو گا - با د نتا ه وا مراسے تنكست جورد ٌ اس قلعہ پر کو ئی کام نہ کرسکینگے ۔غرض توڑے دنوں میں قلعہ کی عارت تمام ہوگئی اورا رک قلعہ کو خاص اپنے سئے اور مرزا تنا حیین کے واسطے مقرر کیا بیندا مراکو ہی اس ارک میں مگیہ وی جیسے میرفال کیا ا ور ملک محمد کو که وغیره کوس<mark>لنناته</mark> یک په قلعه موجو د تها به

جب قلعمے بالکل مبلنے سے اور دہام رعایات فراعت ہوئی تو ایک سال بدا وسٹے بلوچ<sup>ل</sup> کی طرف توجہ کی دہ کہی فتنہ وفیا دسے باز نہیں کتے تیج مشورہ کرکے یہ ترار پایا کہ ایک وقت معین پر بلوچوں کے مواصنعات پر مردان کار مائیں اور سب کو دفعۃ 'فل کرڈالیں بینانچہ بیالیس مواضع ہیں اسلح بلوج ایک وقت موعود پرل ہوئے اورا وسکے مکا نات باکل فاک سیاہ ہوئے۔

منافی بینده مخدر فال کو بکر کی حکومت پرمعین کیا اور خودایک شکرگرا سے ساتنہ کجوا کی تنجیر کا را ده کیا . مغزل بمغزل میکر دریا کے و ونوں طرفوں کو ناپاکوں سے پاک کیا جب مین وق میں مشکر آیا تو میرفاضل کو عارصنہ تب لاحق ہوا۔ وہ رخصت لیکر کرمیں آیا۔ شاہ بیگ پرمیر فاصن کے مرض کا بڑا افر ہوا اور میب وہ مرگر کی نووہ اُٹ کرمیں میلا آیا۔ اور اوسنے کھاکہ میرفاضل کا مرنا میں

4.5.3.5

المجارية

نے پر دال ہی۔ عزض بعدعزا واری کے مملکت گجرات کی تنخیر کے ارا و ہ سے ٹھٹہ کی طرف مترج

مرزا شاومين كي ابتدار مكومت تحشير با ورجام فيه وزكا فرارجو

ہوا اور موضع نصر نور میں آیا جام فیروزی طلب میں آدمی بھیج ۔
حبب شاہ بیک ہمات برو میوستان سے فراغت پار ممکت گجرات کی تنجیر کی طرف با کعل
ستو جہتا ۔ اور بکرسے باہراس ارادہ سے چلاتھا کہ خبر آئی بابر بادشاہ بہرہ وخوشاب کی حوالی میں مہندو
کی تحکیر کے ارا دہ سے آیا تو اسنے اپنے حاضر بن محلب سے کما کہ یہ باوشاہ بکو اپنے حال برنہ ہیں سپنے
دیگا ۔ اور آخر کو یہ ملک ہم سے اور بہاری اولا دسے لے لیگا ۔ ہم پر واحب ہم کہ کسی دوسری دلایت
میں چلے جا کیں ، جب اسکو یہ دغد خدید ہو آواہ سے سینٹیں دروید ا ہوا ۔ ملکت گجرات میں مینجیا نہ شا
کہ موت آگئی ۔ یہ واقعہ ۲ مشعبان شاہ کہ کو ہوا۔

حبب مرزا شاجسين نصربورس مندعكومت يرباب كي ملكه ببيثيا مها دات وقصات واعيان نے جمع ہوکر مراسم تعزیت وتننیت کوا داکیا ۔ اوسے سب کواکرا م انعام سے سرز از کیا ۔ چونکر بیه امرا اول شوال میں کدر وزعیدتها واقع ہوا تھا تو لوگوں نے چا ہا کدا و سکے نام کا خطبہ نا زعید میں ٹر ہا جائے۔ گرا و سنے کہ کر حب کے صاحب فرا س کی اولا دمیں سے کوئی باتی ہواسکا حق ہم یک ئہیں *ہنتیا۔* بابرباد شاہ کے نام کا خطبہ یڑ ہوا یاگیا . ہام فیروزنے حافظ رسٹ یہ خوشنولب قاصمی و عاجی وَمُغَتِّی کو مع تحصّ وتشکیش کے مرزایاس جیجا اور تاسف کا افلہا رکیا۔ گرایلیجو ب نے مرز ا ہے خلوت بیں کہاکہ عام فیر وزنے تجب ظاہر یہ کیا ہم باطن میں اوسکی غرض کیجہ اور ہو اگر کہمہ ورارا دہ نہوتا تو وہ حرب و کارزار کے لئے اورا دوات صرب دیکیا رکے لئے نہ جمع کرتا۔ سے معلوم ہوتا ہوکہ وہ جنگ کا را وہ رکہتا ہمۃ مرزا نے فرستا دوں کو رخصت کیا اور خو دمنرا سانت کیا جب مام فیروزنے اوسے حشم وخدم کو دیکما تو تاب مقا ومت اپنے میں وکیکر قرار پر فرار کو اختیار کیا - تھوڑے و نوں میں شہر ٹھٹا کو فالی کرکے وریا کے و وسیری طرم پیلاگیا- مرزا تا جین نے علم دیا کہ دریاسے عبور کرے سیا ہ شہر طبتہ میں اُترہے اُرْتِ نَكَىٰ نِو مَالِك وزیرِ وَشِیخ اٰراہیم داما دجام فیروِزا یک جاعت کولیکرا وسکی برابرا سے تو ہیں نگامیں اور حیارت تیوں پر تو بچیویں اور تیراندا زوں کوسسے را ہ لاکر مرزا کے نشکر کے مانع ہوئے

بام فيروز كائك با

س أتنارين جنگري وانول نے دشمنول كو درياسے راہ عدم بيں رواند كيا - جام فيرو زولايت كېجبه میں چلاگیا۔ایک مت ککان حدو دمیں رہا۔ مردم کیمہ سے استمداد آ دمیوں کی کی۔ حب جام فيروزوضع عاجكان دراهان بين يخيئيا توقيب بجامس بنرار سواروبيا وواسح اس ایسس جنگ کے آہنگ سے میا ہوئے ۔ ولایت مشدیں ایک غلغلہ وزلز لمہ ڈال دیا ۔ حمر مسكين ترخال وميرفرخ وسلطان قلي كيك ا ورايك جاعت امرانے مرزا شام سين ياس عاكرصورت واقعه كوظا مركيا . مرزاشا حين نے ايك جاعت كوٹھٹر ہيں جيور كر شهر كومف وط كيا غودا عداکے دفع کی طرف منوجہ ہوا ۔ کوچ کموج چلکر جب مام فبروز کے سئے روانہ ہوا جب إن حدو دمیں پینچا تولٹنگر کو ترتبیب د کیرر وا مذہوا ۔جب مخالفوں نے بیمغلوں کالشکر د مکہا توسب گھوڑ*ے پرسے بنیچے اُ تر*ے اور مرول پرسے گڑیا *ں اُ* تاریں اورسب نے اپنے تئیں چا در<del>و</del> نے مروں سے والبتہ کرکے لڑنا شروع کیا اہل سندوم ندکا قاعدہ بوکھ جب وہ اڑا تی میں مرینے کا ارا دەمىم كرسىتىمىن توگھوڑوںسے أركريا دەموتىمى اورىمروں كورىنى كرتىم، چا دروں وکمرسندوں کو ایس ہیں با ندہ لیتے ہیں کہ کو ٹی انیں سے بہاگ نہ جائے ۔ مرزا نتا ہین نے بیعالت ملاحظہ کرکے اپنے امراکو فتح کی مبارکبا ددی اور اشارہ کیا کہ تبرو کمان پر ہاتھہ یجائیں اورخو د دعایڑہ کر گھوڑے پرسوار ہوا۔صبح سے نتام کک لڑائی ہوئی قربیب میں ہزار آ دمیوں کے میدان جنگ میں مقتول ہوئے ۔ جام فیروز گجرات میں ہماک گیااوروہں رہا۔ جب مک حصرت عزرائیل اسکی ملاقات کو آئے تین روز تک مبیدان جنگ میں شاہ سیم تیم رہا۔ گھوڑ اوراسباب جو ہانتہ آئے تھے میا ہ اورا مراکوتنتیم کرتا رہا۔ بعد از اں شہر تھشدیں آیا تعنق آبا دیں کو ا فتیار کی ۔ چہ مہینہ رہ کر کمر کوگیا ۔ بھر سوستان میں آیا ۔ بہاں ہے کمر کوگیا ۔ شیخ میرک و شاقہ طالبین جوانے زانے بیا برگ تے تندارے سندیں آئے۔

شنگ کی اوائل میں مرزا شاہین نے سُناکہ حدو داد بارہ و تنتی وام من میں ایک جماعت وہرو ماجی وفیرہ ہمیشہ پرگنہ ماتیا، وہبروغیرہ کی رعایا کی معترعن ہوتی ہی۔ اسلئے با با احد سپرمیر فاصن ل کو کتاسش کو اس جاعت کی ادھیے کئے اپنے مامور فرمایا۔ سپاہ کاسرانجام کیا۔ نواح تنتی و ام ن كادست نماه سين كافكرا ور دم كارميره

ا دبارہ کو تاخت و تاراج کرکے قلعہ ما تیلہ ہیں آیا . مر دم دہرنے قلعہ بیور کے باوج <del>لیے ۔</del> مر دم معل دست اندازی کرکے مال وموانثی کو لیجائے میں جب کک تم دست پر ذکر و<sup>کھے</sup> مینه یک کرنیگے بیوراے کے بلو پول نے معیت کی اور قهرکے اومیوں پر اخت کی . . مهما تعاقب کیا او باره میں و ونوں میں لڑا ئی مونی ۔ آخر کو بلوچوں کوشک اکترقش ہوئے ، دہرکے حیندا دمی دشگیر ہوئے اور قیدخانہ میں ڈالے گئے۔ مرزا نتاج بین فوج بلوچوں پڑا خت کے لئے موضع کندی وبنہر کہ بہیجی بھی ، اوسنے بلوچوں کو تا دیب کی اِحِیت کے وقت ماجی کو گوشمالی وی • اِن ؑ ومپیوں نے مبلغ میش کش میں و۔ یا نی کی طغیانی بیں مرزاک سرکارے تستر در کوجومر د م دہر وقمہتم می فراس سے کے بلوچوں اور برا ور اور نتح پور کی حدود کے جاٹوں سنے با با احدیه خبرمسنکرتین سوسوا ر کرسے لیکرایا ورسر کاری او مٹوں کو وایس لیا - اورلیٹروی ت کونسل کیا ، اونٹوں کولسیکر حب و ہتی کے قریب آیا توسیوراسے کے بلوچوں ومردم د مرنے را ہ روگی جنگ عظیم ہو گی . با بااحد سے کاری زخم سکتے ۔جب اس معرکہ سے کلکہ اتیا میں آیا توگہوڑے سے زخموں کے مارے گرا اور مرگیا بمیرعبدالفتاح ولدمیرفاضل نے ح بها کی کوموت کی خرسنی تو اُسنے بتیاب ہوکرمرزا شا جسین سے رخصت عال کی و ہ میرقاسم کا دا تھامرزا نتا چین نے میرکونھی ساتھہ کر ویاکہ وہ کوئی ہے جلو ئی نہ کرے اوسنے یہاں اُ کرعا ئی کوفیش و کم پہجا ، اورخو دیماں کچہ دنوں نو تعث کیا ، ایک دن قابو پاکر بلوچوں کی ایک عد و دمونک پہنچکر کارزار کرکے ہزمیت یا ٹی ۔ آخر کو مر دم دہر سنے مصالحت جاہی قرار یا یا که تینی داسن سند کی حدمقر میو و میرا بوانفتاح تیتی دانهن مین نها که ایک مات کوخهرآنی که او باره نے مونٹی کو بلوچوں نے وٹ لیا ۔میرا پوالفتح کھرے متیار لگا کریا ہر کلا۔ ہوا ایسی گرم تھی کہ جیکے اوسکے مزاج میں اپسی حرارت پیدا ہوئی که گھر بکتے ناشکل موگیا .بعدان ووواقعا مے مرزا شاہین نے ماتان کی تشخیر کا ارا دہ کیا اور حکم فرما یا کہ امرا اور نشکری سب کرمیں آئیں۔

لتان كمطوت شائمين كامتوجه

اورنشکرکے گئے استعداد دوسالدگریں ۔

جب مرزاخا جین نے ملتان کی نتح کاارا دہ صمم کیا توادل وہ ارغوں ونکدروہزارہ کی جاعت البال ہوا · یہ تقریب سوی اس عالی دہتے ہیں۔ اوسنے ایک ار اس اس خواب کے ایک اس سوار ساتھ سنے اور ایک ہفتہ میں ایلنا رکر کے قلعہ سوی میں بنچا ، قلعہ کو مرست کر ایک اپنی مقروب کے حوال کے ایک مقلع ومقید کیا ۔ آخر کو ایک بقیدیں کی جاعت کو اس شرط واجمہ ارس جب بری وقع بلوچوں کو مطبع ومقید کیا ۔ آخر کو ایک بقیدیں کی جاعت کو اس شرط واجمہد ایک جارہ بری وال

پرچیوژاکدا دینکے سر داراور بڑے آ دمی اوسکی ملازمت میں کرکو چلیں۔

جب باربادشاہ ہندگی طرف روانہ ہوا توشاہ مین نے اینچیوں کے ہمراہ لائی میکی بہتی ۔جب شاہ سین بابر کی خدمت میں رہا تھا توا و نے میر فلیفہ سے کہ وکیل ومیر دلوان بگی سرکا رہا دشائ کا تھا ہی خصوصیت بیدا کی تی کہ اوسکی دایا دی کی اسید تی ۔اب اوسکی تجدید کے سنے عبدالیا تی کی دا دی شاہ سلطان کو کرسید عبفر کی اولا دمیں سے تمی بابر با دشاہ کی خدمت میں

سے عبدالبا می می دا دیاسا ہ صطفان لو ارسید مبھری اولا دہیں سے می بابر با دشا ہ می حدمت ہیں۔ بہیجا اور درخواستِ نحاح کی - بابر نے گلبرگ بیگم نبت بیخر بیفه کوخلیفہ کے چھوٹے بیٹے حسام الدین ریس سے مصف کی سے میں میں است کی بیٹر کی بیٹر کی سے میں اس کا میں ہے۔

ترک کے ساتھٹ ہیں پاس مہیریا ۔ شا جین نے بگیم سے نکاح کیا ، اور برگذ ہاتر اور ابغانا حسام الدین کولطرین ضیافت مُسرد کئے اور تنجیر طمان کا عازم ہوا ۔

اسافہ میں شاہمین نے نگاہ امیر مثان کے دفع کرنے کے لئے مثان کی طرف کو ج کیا اورمنزلیں طے کرکے قلومیوراسے رہنچا خوب اوٹ مارکی مخالفوں میں سے جبکو و یکہا اُسکونس کیا

قلد سپوراسے میں جو بلو ج سقے و ہ اِس فجر کوسٹ نکرا و چہ کی طرف چلے گئے ۔ کچھ قلعہ میں تحسن ہو ۔ "فار دیات سے مام در ارتذاع میں میں! تترار دیاتی حسن ایک کرانسان کا ایس دیا ہے ہم میں۔

یہ فلعہ اور قلعوں میں استحکام اورار تھا ع میں ممتاز تھا ، مرزا نتا جسین ایک کولاب ( کا ل) پر اُ ترا سلطان محمو د کمری کوقلعر کی جانب بہیجا و ہا یلغار کرکے حوالی قلعہ میں بلوچوں کی فوج سے دومیار

ہوا۔ اڑا کی شروع کی۔ اس پاس اسنی سواروں سے زیاوہ نہ سے جمیں ہے · س تلوارسے

بلاک موسے ۔ اور دوسری فانب دوسو آ دمی مارے گئے ، لِین یہ مال و کمکرسب بماگ گئے

جب په خبرخا چین کومینی تو ډیوان میں سلطان ممر و خاں کی بڑی شسین و اَفریں کی اورخلوت اس در استان کومینی کومینی تو دیوان میں سلطان ممر و خان کی بڑی شسین و اَفریں کی اورخلوت

فاندي باكراب إلتبس جوب ككاس المسكى كدايي تيز دوى وب ملوكى كرني خوب

اوچیه ک مقام می محاربهٔ تنافهین ومروم انگاه کا

ے روز شاہین قلومیوراے کے مقبل زوکشس ہوا اورا وسنے رزگو ں میں ہے ، اُس سے ملنے آ ہے ۔ اور اہل قلعہ کا اضطرار وعجر سان کیا ۔ شا ڈسین سنے مرزامکین ترخاں کو فرمایکہ ایک جاعت کو ساتہ لیکر قلعہ کے اندر جاکر ذخیروں کو دسکیتے اوراگڑکو ٹی لکاه و بلوچ مو تواوسکوفلعہ سے باسز کال دےاور تیخص کہ شیخ حاد کی خانقا ہیں بناہ کیجا اس سے کچرتعرین نہ کرہے مغرض اس جاعت کو اوسنے معان کیا اورا بک اور جاعبت سامبول کی جونتی اوسکو و ه باند ه کرمرزا کے پاس لایا- مرزانے و وتین روز قلعہ موہیں قبیام کیاا و رّفلعہ کی سسیر کی اور موسکے شیخوں سے عمد لیا کہا و سکے آ دمیوں کی اَ مد وشد کا کو ہُ مُتوفِر منهو-ا وربهارس مخالفول كوده آف نه دي- بعدارا ل شيخ روح الله ن دبرسك جرمول كي معانی کی درخواست کی-شاہمین نے فرمایکدید وہ جانے اورسلطان محمودخاں جائے جیکے دو عِمانیٰ دہرکے آ دمیوں کے ہاتھوں سے لمعن ہوئے ہیں • دسر کو بلا یا و شمٹیر درگر دن سلطان محمولاً یاس آیا ۱۰ وسنے اوسکے گن ہ معاف کر دیئے ۔ پہروہ کوج کرکے مروم لارکی مرحدیر آیا ۔ بہا سے ا و چہ کی عزیمت کی محب زخال کو ایجیوسوار وں کے ساتھ ہراول کے لئے آگے بہوایا -مرزا شاہین رزم کے عزم سے سوار ہوا اور اوچہ کی طرف عِلا اور اپنے نشر کو مرتب کیا۔ دوسری جانب میں بھی ننگا ہ کے رائے زا دے اور بلوج اور ملت ن کی ساری سیا ہ اسقد حجمع ہوئی لہ ٹنا چین *کے لئکرسے مو*گئی تی -جب د ونوں نشکررا برکٹرسے ہوئے تومغلوں کی سیا ہ نے آتش قاّل کو ہٹر کا یا - بلوچوں اور انگا ہوں نے تیروکمان کو لائقوں میں لیکر تیرو بمحامینہ برسایا - مرزا کے برانفارا ورجرانفار كو فتح بو ئى - 1 وسنے بهلول راسے زا داورا يک جاعت كثير كو دستگر كيا -مرزانے اس جاعت کے قبل کااشار ہیں۔ مرزاک سیاہ میدان جنگ سے شہر کے باہرًا ئی اور . تلعه کا دروازه توژ کربژی رات زا و انگاه سے فعیل ریز گرتیروننگ تبینیکے ۔او نکے سر داروں سے سرحب نیزوں میں پر دکرا وکو دکھائے گئے تو ہ ہب منہزم ہوکر برج دبارہ سے گرکراپنی نجات ما تے۔ گرچتمف اوج کامرزا کے آ دمیوں کے ہائلہ آجا او ، قتل کیا جا آ۔ شہر کے آ دمیوں کوغایت کیا

اس اتنا ریس بدزین العابدین بخاری فتینج ابراہیم - وشیخ اسلیل جائی وقاصنی ابوالخیرو قاصی عبالآگن مرزات المبین کی خدمت بیں آئے صورت واقعہ کو بیان کیا تو مرزائے عکم ویدیا کہ آ وسیو تکا کو لئی متعرض نبو - اور قبید بول کو بھوڑد وا مرجو کو لئی عکم کے خلاف کام کرے اوسکے سرکو نیزہ برافکا دواور قلعہ وعارت او چہ کو ڈولو وعارات او چہ کی چوب کت تیوں ہیں ادکر کمر میں آئی -

جب سین شاہ کے اس غلبہ کی خرسلطان محمود انگاہ کے کان بیں آئی تو اُست سرحد وں پر اسینے آو می بھیج کو انسکروں کو بھے کریں ۔ ایک ہمینہ کے عرصہ میں اسی ہزار بیا دہ و سوار جمع ہوئے اس سبیاہ بیں بلوچ وجب درندو دادی اور اور قومیں تہیں ۔ سلطان محمود میں اس رز م و پیکار کے عزم سے نمایت نخوت کے ساتھ مل ان سے جلا ۔ مرزائی چسین سلطان محمود کی جمعیت کا مال سُنگر گیارہ کے کئارے پر اگرانتظاری بی بیٹیا ۔ سلطان محمود لنگاہ سنے ایک ماہ مل سے با ہراسباب داد دات جنگ و حرب کو ترتیب کیا۔ اسکوا بہنے انکر بیربڑی نخوت تھی ا بنی فتح کا یہن نتا ہے۔ اسکوا بہنے انکر بیربڑی نخوت تھی ا بنی فتح کا یہن نتا ہے۔ اسکوا بہنے انکر بیربڑی نخوت تھی ا بنی فتح کا یہن نتا ہے۔

ه د اورکا منج بونیا و رغازی خال کافش

فینے بزرگوار مرزاحیین کی طاقات کو سکنے اوران شراکط پرصلے کرا دی اور یہ عبدنا مہ لکہ دیا کہ آب گھارا جو صدولایت ملیان اور مگر کی ہو اُس سے آسے دکتا ہ آج کے دن سے باہر قدم نہ رکبیں۔ فینچ کو نو گہوڑ سے اور قطار شتہ و نفقد ویئے مرزانے دیئے ۔ شیخ نے راضی خوشی مراحبت کی مرزانے حکم دیا کہ اوجہ میں ایک اور قلعہ نبایا جائے ۔ اس قلعہ کی عارتیں بحال نو و ابتک موجود ہیں۔ قلعہ اوجہ میں ایک اور مراحبت کی ۔ اقبال خاں جو سلطان مجمدُ ابتکا ہ کا کو کہ تمام زامت احیاں کی طازمت سے مشرف ہوا اورد و لتخوا ہی کا انہار کیا ۔ مرزائے اس کیا ل انتخاب کی ۔

اقبال خال نے عرض کیا کہ فلعہ دلا ور ہیں خرنینے اور و فیلے بہت ہیں اور سلاطین کا اندوشہ و ہاں بہت کیمہ ہو۔ غازی خاں و ہاں کے حاکم کے 'ام' کم صا در ہواکہ اس وقت ہم قلعہ ا و جیریں شرلیب فرمامین تجهب کوسزا واربه ی که بلا توقعت مع ابل قلعه مباری ملازمت بین ما ضرمو -گرفازی خاں اپنی حصانت حصار کے بیذارمیں تھاو ہ نہ عا صربوا تو مرزانے غزّ ہ ربیب کونش کرونگم ویا که آب و غلّه همراه لیکرا یک مهمینه کا آذوقه لیکره لاور کے قلعه بر عباسئے سنبل ناں سواروں و خاصیل وتو بحیوی دبیا دوں کولمپ کر دلا ورکے قلعہ کو کھیرلس -ادرمور حیلوں کولفتیم کرکے محا صرہ ومحارب میں ومن موں - یہ قلعہ نہایت مضبوط ہے آپ بیا ہاں ہیں وا قع تہا - عالمُک دست کا ریرواز وں نے بین رو ز*ے عرصہ*یں تین سوکنزئیں کہو و لئے بشکر میں یا نی کی افراط ہوگئی عارر و زبعد مزا غو د تشریعین لایا ۱ و رقلعه کام ا صره کرایا - اسباب حصارگیری کورتیب دیرتیرو*ننگ پینیک نثوع کئے* ا بل تلعه کا حال تنگ بیوا او نکوکسی حکمہ سے کمک ومد و کی امیب پزیھی -اُخرالامرسنبل فا ں سے و و نوں طرف قلعہ میں *نقب لگاکر بی*رج و بارہ کو در دار ٰ ہ سے آ سگے سے اُ وڑا دیا - ا ہم قلعہ سنے حقے و شعلها اتش پیلینکے بہت سے اہل قلعہ مقبول ہوئے اور باقی اسپر ہوئے۔ اور مرزانے خرنینے و دفینے کے لئے اپنے معتداً دمی مقرر کئے جسے کو اس دولت کوسیا ہیں تقییم کیا اور آئی خزا نہیں داخل کیا - مرزا نے اوچ بین مراجعت کی اور و ہاں سے بکر میں بندرہ روز میں کریا ۔ ب طعیش وعشرت بحیها یا -

قىدىن ن كامى حروكر كى نىجى كر

سنت ثرکے آخریں سلطان محمو د کی وفات کے بعدا دسکے اقربا ورا مرا میں منازعت عداق ا شروع ہو ای سرایک نے اپنے اچید کوست کھ کہا اور کسی فیر کی اطاعت کی مسلطان حسین اِسکاچہوٹا بٹی جو جانشین ہوا تا اسٹینج شجا ع بخاری کے اور حور توں سے ایتبہ میں تیا اور کوئی کام شرکا تنا اسلئے فتنہ وف و وجور وفلم و تعدی مل ان میں پیدا ہوئے۔ اس سبب سے اکا ہروعالی ورمایا اور ما كم كے طالب موسے نگرفان نے جوسلطان محمو و كے امرا ميں سے تها وہ شاچسين باس آگيا۔ ا در اوس سے یہ حال ہیان کی اور بلدہ ملتا ن کی تنجیر رہے اوسکومستعد کیا مزر اسفے سکین ترخا کی قراول بنا کے ہیجا۔ شیخ سلمیل ولٹی عمدہ المشایح کو بسم رسالت مرزایاس اہل ملمّان نے بہیا۔ مرزانے شیخ کیست تعظم و کریم کی اور دہمانی کے طریق پر روبیم ہی ویا گرمب شیخ نے صلح کی تمہید میں گفت ہ ننیدکی تواوسیرکیمه فائده مرتب ندموا - توشیخ نے نگرماں سے که کر مجمکو تمشیری جهاں میرسے عزیز میں وہاں بہی بہت لنگر فاں سنے مرزا*ے کیکر اوسکوٹھٹ*ییں او س*سکے عزی*زوں یاس بہبجدیا۔اور حوالی شٹر میں ایک موضع بطور سیور مال کے ولواویا - نگر ماس نے مرز اکالٹ کرلیکر کہلوان کو تاخت و تا راج کیا غدومولینی تام اسباب مرزا کے نشکرنے سے لیامحاصرہ ومحاربہ کا افارکیا، والی لمان سنے اسپنے بمائیوں میں سے ایک بہانی کوشینج نٹجا ع بخاری کے سابتہ مرزا نٹا چسین کی فدمت ہیں ہیجا- اور ا طاعت كا الهاركيا . مرزان إن يرنوارُسنس كي ا در فرما يكه توليني بها في سے كه كه قلعه سے كلكر ہاری بیٰدوا طاعت کو تبول کرے ناکہ م اوسکو قلعہ و کروالسِ علیے جاً میں ، او نہوں نے قلعہ کے اندر جاکر بیرینیا مسسنایا توم لٹکا ہ اپنے غرور کے سبب سے باہرندا کی سیا ہ ارعوں کے وفع کے دلیے ہوئی۔ اُتش حرب گرم ہوئی مصارکے دروازوں کو کمول کرتینے وتیر او تنہ میں سئے اورا کی عجب کلیانا کی ا ورمرز اٹ چین نے عضہ میں آئکے تیرو تغنگ کا مینہ برسایا ۔ شہر ملتا ن میں غلّہ کا قعط عظیم واقع کم ا یک گائے کی سری دس ٹنکہ کوا ورا یک من خلّہ سوٹنکہ کو مکما تنہا۔ اوراکٹرا ومی گائے کا پوسٹ چیم جو کمانے کے قابل نہو کا تھا کہاتے نئے سسینج شجاع بخاری نے پنظم ریا کیا ہی شخص کے گھ یں فلہ کا کم نہوا تھا اس بیارہ کو لوٹ لیتا تھا ۔اس اہموار کا مسے لوگ اُس سے ماجز ہوستے کہ دوسرے ماکم کے لئے دست بدعارہتے تنے اور قلعہ سکے ایک بازوسے خندق میک

انظاري مفالفت اورمرزاخا جين كالممذجانا

مان رکبل ما تے تھے ۔ مُرزا شا و مین نے آ دمیوں کا اینطراب دیکیکر ملتا نیوں کے ارسے سے وانته کمینیا · جب محاصره پرایک سال گذرگیا اور الب حصار کا کام بجان اور کار و بمستخ ال بهنیا ربى الاول سلا ويس رغون كے بها وروں سنے اكثر وسنوں كا قالب اسنے زخم ما كدار سے فالی کیا ا درایک جاعت سحر کولو باری درواز کو توژا شهرمی داخل موئے دیگ مارست، دع کیسات سال کی عمرسے مترسال کے آدمی کک قید کئے۔ غرض ملتان میں ایک قیامت برا کی دس باره روز تک شهرکو غارت کیا جحب ترخاب سنے خانقا ویں جا کر ومیوں کو لوٹ بیا ا درآگ نگا دی اوراس مزار میں بڑی خونریزی کی - قوم لٹکا ہے آ دمی اور ملتا نی اکتر قتل عام میں بلاک ہوئے۔ اِس ماراج میں جوالرنفسی ونقو دنامعدودمغل کی سیا ہ کے ہا تہہ آئے۔ مرزا شاچين كاعفته دميا بوا- باقى عايا پراوسے ترحم كيا اور عكم دياكه مردول كوا شاكر مغاكو بي مدنون کریں ۔ اور آیند مکی شخص کے مزاحم نہ ہول ۔سلطان محمد دیکے دفتر اور سیرسلطان حین کو شیخ بها والدین مرزاشا چسین کی خدمت میں لائے ۔مرزانے اِن د دنوں کوسکین ترفاں کوحوالہ كيا ترفان ف سلطان محود كي مثي سك شرعيت كم موافق نخاح كيا -بيسركوايا وزند بنايا -مرزات جہیں بہاں و وجینے ٹہیرا اوربر کر میں چلاگیا ۔ و ولت آ نور کو خواجہ تنمس الدین کے ساتند ملان کی مکومت کے ائے متعین کیا - دوسوسوارسوپیادہ وسوتو یکی مقرر کئے بشیخ شجاع بخاری اورىعن خاصة خيلوب ملطان محوولتكاه كامواخذه كياا ورؤند ليا-اوركل روييدان يا-مرزاشاه سین بکر میں تشریعیت لایا تها کدامرا سے تھٹر کی عرصندا شست آئی کہ کھا رٹھٹے پرلٹ کرنٹی کا ارا وہ رکہتا مرزات مسين في مشكى طرف مراحبت كى - دولت آخورا ورخواجتمس الدين ولنكرفال مل ك میں گیارہ مینے رہے ۔ پیرلنگرخاں بابرباد شایاس جلاگیا - اس خبر کے سننے سے مرزاث جسین نے من ن کو بابر با دخناہ کی بیٹیکیشس میں دیا۔ دولت خورادر شمس الدین کر مُن مطبے کئے ۔ اور بابر بادشا نے مواکا مران کو ملتان مرحمت کیا -

اوپر بیان بواکد امرا ر ٹھٹ سنے وضداشت بیجی تھی کدکٹکارکا ارادہ ٹھٹ کی تخیر کاسہے۔ مرزاٹ وحین این رکرکے نواحی ٹھٹ میں آیاس اتناریں کٹکار کا ایلی مرزات وحین کے پاس آیا۔

وراوسے کماکہ آمرا مرانی کو کھ کٹار کا بہائی تہاتم نے قتل کیا بی اوسکے خون کے انتقام کے نے اً دی مجتمع ہوسے ہیں ۔ بیو نکہ آپ ملتا ن کی تنجیر کو گئے ہوے تھے ۔ آپ کے اہل وعیال کی حرمت ك كابداشت كى سبب س او كى مرري نبي برا داب آب كويم سے صلح كرنى جا سبئے -اور ملك سندي سے كيمه بكو دينا جا جئے . مرزاشا چين نے كماكسوار جنگ سے ہارسے ياس کے درجواب نہیں ہے۔ آمراُ مرانی کے خون نے جس میدان کورنگیں کیا ہی ہنوزا وسکا اثر باقی ہی۔ بیلے اس سے کہتم مبری طرن آ ؤیں تھاری طرف آ تا ہوں ۔ مرزاشا چین نے کیمہ آ ومی اپنے اہل وعیال کی حفاظت کے لئے طبیعے میں جیموڑے اور فو دلشکر کنگار کی طرف عازم ہوا ۔جب حوالی کچہ میں پہنجا تو نشکر میں غلم کی کمی ہوئی اس سبب سے آ دمی دائنگ ہوسئے - مرزا شاہین سنے بالڈ امرا اس میں صلاح دیکی کہ چاروں طرمت جو فوج قریب ہووہ آجائے ۔سلطان محمو د کمری ومیفرخ دمن نکدری ا ورمرزامینی ومیرملیک کی **نومب**س تیا رموئیں ک<sup>ینکا</sup>ر نے جی پی خربا کرک*د مرز*ا کم<sup>6</sup> ومیو کیے سا تهه آیا بودس بنرارسواروپیا و ه لیکرمرزا کی طرف روانه جوا- مرزا اورکنگا رمین تین مهینهٔ یک لزا ایم بی مرزاکو فتح ہوئی ۔ اونٹ گھوڑے واسباف ہولتی ہے نہایت سیاہ کے التہ آئے ۔ مرزا شامسین مظفر ومنصور ملدہ ٹھٹہ میں آیا اور سپدر ہ برس مک ائن وا مان وعیش و آرام میں بسر کئے۔ ستریمقی میں جب ہمایوں با وشاہ گجرات کی دہم کوروا منہواہے۔ تو اُتنا رسفر میں مرزاشا جمین کو فر مان بہجا کیائجتی کاطریقیۃ افتیا رکرے گ<sub>ب</sub>رات میں اُواور مد و دمٹین میں توقف کر *کے عرضد ا* بہیجوا دربہرجو حکم ہوا و سکی تعمیل کرو۔ مرزا شاخ سین جمعیت تما م کے ساتنہ نصر بیورسے سوار ېوکررا پدن يورکې را ه سے بيْن مِي آيا -نعفرخال جويها ں پيلے سے سلطان بېبا دربا دشا ه گجرا کی طرف سے حاکم تها و متحصن مبواا ورحوالی مین کی مراعی و فراموشی کو د وربیجدیا یسلطان محمود خا ا پاپنج سوسوارلیکراگے گیاا وربعض دیہات کوغارت کرا ہوا کمن سے سات کروہ میرمقیم ہوا۔ ا ملطان ممو و خاں نے نصرخاں پاس آ و می ہیجا کہ مرزاشا چین سیا ہ گراں کے سا ہند آیا ہی بچھے 😤 🛭 لایق یه برکه تواسکی لازمت سے مشرف ہو ۔اور قلعہ کوتسلیم کرا ورعیال واطف ل کوسلامت إبها ل عاسبے لیب اسکے جواب میں خضرفاں نے لکہا کہ سلطان بہا در مجھے سلامت ماہیے .

بادشاه مايون كاديات دين أنا در مرزاكا محالف بمنا

مجھے کیا نغرورت پڑی *ہے کہ مند کے مغلول کو قلعہ ح*والہ کروں ۔ گر ما درخضرخاں یاس جب ملطامجمع م م پہیجا توا وسنے اپنے معتمدول کے ہاتہ ایک لاکہ فیروزشا ہی مرزا شاج بین یاس اور تلسِنرا فيروز نشابى سلطان محمو وغال ياسس بطورمهاني روانذكين - مرزاسف چسين سدنيه اسينيهها ل آسنے کی با وسٹ انکواطلاع دی کہ اسس اُٹنا رمیں خفرخا ں کی میش گسٹ تل کی ۔ مرز اِثنا جسین سنے نبدرہ روزنوا ہی ٹن من توقعت کیا ۔ سلطان محمو د خاں نے جالی احمد آیا دمیں ماا کچواتیوں کا مال خوب لوٹا ۔ مرزا شا جسین سے میرفرخ نے عرض کیا کہ اگر اِ دشا و نے یہ عظم بھیے داک ہائے۔ نشکر میں اُن کر ملحا اُو تو با دسشا ہ کے لئکر ہیں جانے کے سوا رکو ٹی عل ج نہ ہوگا ۔ جب ارمنو ل ور ترفان کے سبیای امرا رخیتا کید کے سامان کواور با وشاہ ہمایوں کو گھرا ت کے نزانوں کو کیسیا ہ میں تقتیم کرتے ہوسے الانظم کرنے توکون سیاسی ہاسے یاس رسکا سب عبد اموال سنگے۔ لمحتّ يه بوكد بم اوسلنْ علين - مرزاشا حسين اوراكترامراكويه بابت معقول معلوم مهو يي- مرزا قاسم ا لاربج لإنندبا دشاه بإسس عرضداشت بهيمي كدمي ابني كل سياه ريال سيه آيا -أسه ا مراركجرا ورُ ا المطر کی عرصندا**شت آ**ئی کہ و ہا ل سے زمیندار وں نے جمعیت کر کے اس ولایت کوغارت ک<sup>ا انتروع</sup> ے ضرورت *کے سبب سے میں مراحبت کرتا ہو*ں ۔ہما یوں با د*شاہ کے احدا* ہا وہی پہنچنے سے مین روز سیلے هسمه فی میں ٹمٹ میں مرزاشا چسبن علامیا ورمراحبت میں قوم جاریجیہ وسو د ہ کو لوفتو ح کی تہنیت کے لئے ا درمیرخوسٹ محد کو فتح قند ہار کی مبارکیا دیے لئے ہا یوں ہا<sup>وٹا</sup> *ں بہیجا نتا۔ اُن*نوں نے ہمایوں او*را عیا ن ملکت کو ن*ہابت عضنب میں د کمہا تہ وہ اوشاد کی أمازت بغيرمرزا ننا دسين ياس علي سكِّهُ أورها كرا وبنوں نے كبدياً كوعقرب بهاروں كى ملطنت كازمال آنے والاہے - چنا كيے ہيى ہوا كەمبايوں كوشيرسشا ، نے ہندوستان سے كال ويا -مرزاشاہ سین طنہ سے کرمیں آیا ۔اسینے برگنات کی خرابی کے لئے افواج متعین کی۔خود باغ سرلو ا درا دربا غات ا درعمارات کی تعمیر این مصروف موا -اور قلعه کمرکی تنکست و ریخیت کی مرمت کی اور اجناس کے ذخائر-ا وربہت علف وہیزم قلعہ میں جمع کئے ۔جب شیرخنا ہ سے ہایوں

یں پاکرلا ہورمیں ربیع الاول س<del>نے ک</del>یمیں آیا -اوریبا**ں**ا وسنکے عزیزوں اور ہمرائیوں نے دینے سے جواب دیاتو وہ -رصب <u>بحم 9</u> میں لاہورے سند کی جانب میلا - او آخ شعبان میں وہ او چر کے محا ذی بینیا- بیاں سے اول رمعنان میں سند کی جانب نہضت کی مرزا ٹاجسین خبروا رہوا۔ تنام ولایت سندہ کو ویران کیا متاخت وتا راج کرکے رعا یا کو پہیٹا ن ورهم کیا . ۶۰ رمصنان کوقصبه لوهری (روری) میں نیمه زن جوا خو دیار باغ میرلوکه میک نزام لمانت میں سبے نظیرتها فرکش موا-سلطان محمود خا*ں سنے ح*والی **کرکو ویران کر**کے قلعد ارتح کوشنگر کیا کششتیوں کوا س طرف ہے لیجا کر قلعہ کے نیچے ا وٰکا لنگر ڈالا۔ با وشا ہ نے سلطان مجمو وَخَا ے نام فرمان بہیجا کہ وہ آستان بوس ہوا ورقلعہ ملازمان درگا ہ کو حوالہ کرسے او **سنے عرعن کیا ک** میں شاہ سین کانوکر ہوں حب یک وہ طازمت میں نہ حاصر ہومیرا آنا نک خواری کے آئیں ہم ایندید ه نهیں بی ا ورمرزاشا چسین کے بغیرا عازت کی قلعہ سیر وکرنا بھی سنرا وارنہیں ہی۔ باوشا ہ سنے اسکایه مذرقبول کرایا . غله کم بهم پهنچیانها- دېترامشرف کوکه مير با زارتها سلطان محمو د فا س م**کری یا**س بيجا أسن حاكريدهال أسست عرض كياتوا وسن يانجيوخروارغله با دشاى ارميول كوديدسية . ا وربعض ماكولات بهجديد عن مبر مُحدُّطا مبرصدرا ورسمند سكك كديا وثنايي ملاز مان معتدست - إوث ه مرزات حين ياس مُعندي بميج - اورموالدعنايات ومواثيق اخلاص كرحضرت بابربادشاه کو مرزاشاہ سین کے ساتہہ تھے یا و دلائے ۔ مرزاشا ہ صین نے با دشاہی فرسستا دو ک<mark>ا ا</mark>دا **ب** اعزاز کی اورجیٰدر وزا ونکواینے ایس رکہا۔شیخ میرک پورانی ومرزا قاسم طفا کی کولائی ہیں گئے گئے سانته حضرت با وشاه ماس بہجا- اِن آ دمیوں نے جاکرما دشا ہے سامنے میش کش رکمی- ۱ ور عرصندانشت میش کی جبکامفنمون به تها که ولایت مکر کم محصول برا ور ولامیت جامبکان معموری ا و ر آ با دی دکشرت زراعت اور فلّه کی افرا طهین حضور کی دولت سے مناسب بھی ہی۔ بہتر ہوگا کمہ عنان عزیمت اس طرمت معطوف مبوا ورا س کو اسینے تصرف میں لائمیں میں بمی عنقریب ضرمنہ بیں ماضر تا ہوں۔ یہ میری مین سعادت و دولت ہو کے حضور اس حدو و میں تشریف لائے لور بہ تدریج حضور کے ول کے تمام د غدغوں کو دورکر کے اسنے تمام کشکر کولیکر حضور کی رکا ہے ساتیہ ہو

ملک گھرات وسورت کوتسخر کر لوگا ۔اگرکٹ کرنتا ہی و ہا ںسے شیرخاں افغا ں کی جانب جا کیکا . توبنده دل دحان سے ہمرا ہ ہوگا ۔ باوشا ہ نے اول اوسکی ہاتوں کوقبول کیا ۔ گرآ خرکوا مرا ووزرا با وشاہی نے فلوت میں مرزا شاہبین کے مرعا کے خلات عرض کیا کہ اسکے کیامعنی میک رگنا وتصیات کو مرزا و برا ن کرتا ہی۔اگرسیجے د ل سے با دشاہ کا دولت خوا ہ ہی تو ا سینے قلعوں کوشیکیژ رے ٹاکہ ہم اننیں اپنے زہ وزا دکورکہ کر قلعول کومضبوط کریں اور گجرات کی تنخیر کے لئے مصروف نے مول يستشير فال افغان كه غنيم ووشمن بهاراس لامورمين بيثيا بي بير استدعا مرزا ننا وسين كي صلاح وصواب سے دورمعلوم ہوتی ہی۔ پیشنگر اِ دشا ہ نے حکم دیاکہ قلعہ کمر کا محب صرہ یادگا منا مرزاکے مرزایا دکارنا صر مدرسہ میں کہ شا ہسین کے دبوان فاند کے برج کا محا ذی تها جاکراوترا۔ مرزا ہندال اوربا قی اورمرزا دریا کے کناروں کے نیچے آئے ۔ یہ نہرنتا چسین کوپینجی تو ا وسنے لیا کہ بکرسے میری خاط جمع ہوکہ با وشا ہ باغ سے با ہر نہں نکلے گا۔ مرزا اورا مرا کہ ممن صرہ کے متصدی ہوئگے ۔ وہ آلات اورا د وات قلعہ کشانی سائتہ نہیں رہے ۔اس سے ان سے کیمہ کام نهیں ہوگا ۔ اوسنے سلطان محمو د خاں ومسیب رجانی ترخاں ویا بنیدہ محدّ قرلنس وعلیہ ارغوں و کہ قلعہ کی حفاظت وحراست کے لئے مقررتہے ۔اونکولکہاکہ ہوشیاری اور بیداری میں گئ تفقیہ نہ کرے اور عنا ن اقت دار کو سلطان محمو د کے ہاتہہ میں کہیں اور اوسکی صلاح وصوا بدید سے کو کی باہر نہ جائے ۔ چندرو زبعد طرفین سے توپ و تفکک ۱۰،۱زی شروع ہوئی ۔ سکیتے ہیں کہ با دستاہ ہمایوں کے یاس دولاکہ آ دمی جمع ہو گئے تھے ۔ نماز حبعہ ہیں اِ وسکے ا م كاخطبه يرٌ لِأَكِيا بعض زينداروں نے كسى قدرغلّه اور عاربائے بہيج - إدت ہنے عكم ديديا كه زمیندارجوغلم لائیں اوسکوص نرخ پر جا ہی جیس -آ دمبول کے اثر دعام سے غلہ کا تحط بڑگیا -ت ہوگ ہو کے مرنے لگے ۔ باوٹ و نے بیمال شنکر خزانہ سے 'رروا فرسسیا ہیوں کو دیا . گرکسی طرح قحط کی صعوبت لشکرشاہی میں کم نہ ہو ئی . با دسنا ہ نے مِرزا ہندال کو یاتر ہیں بہیجد یا . شا وسین سے جو اہلی میرک یو رانی اور مرز ا قاسسے ائے تھے ۔ اُنکو رخصت کیا اور نشور بہیجا۔ جبیراسن**ے باشہ سے** یہ کنیدیا کہ شا چسین بیگ راسلام آنکہ انحیہ الماسس نو دہ بو دبوقف قبول

بيوست كبشه طيكه ازرو سے عقيده آيده يا زمت كندواتسلام -مرزات ہسین مدتوں تک اپنے اُنے کے وعدہ کر تار ہا۔ امرار اورار عوں اوسکے ساتھہ اس مشورہ میں تنفق نہ تھے اسکئے اوسنے اپنے آنے کو تا خیرس ڈال ویا۔ با و شا ہ نے ولایت کجرکو نا صربا و گار مرزا کو دیدیا اورخو دسیوستان کی جانب متوجه جوا - اس سے شاع سین خبر دار ہوا -با دشاه *کے پنینے سے پیلے میڈرخ* ارغوں وجمو د ومیرمحو دساربان وعلی محمّد کو کاتامنش ومیر د<del>و</del>ت وسنسيرعلى ارغو ل كوسيومستان كي محافظت وحراست يرتعين كيا- ان آ دميو ل نے قلعة يب علد *جاگرو*ا لی قلعه کی عمارات د باغات کو ویرا*س کیا ۔ ۱۷-* ماه رحبب ملائل فیه کو با د نتا ه هجا پول سپوسستان میں آیا - بیاں او *کے لشکر*میں غلہ کی عسرت کم ہو گی - با وشاہی لشکرنے وال جسا كونگ كيا . مرزاشا جين ناشت موضع سن مين آيا خن رق ا وسكے گر د كه دى اورست سی کشتیاں جمع کین اور بیاں اقامت اخت سار کی میرملیکه ارغوں کوسیوستان کے آ ومیوں کی دلداری کے لئے بہجا ۔ میرطلیکہ ومیرسلطان قلی بگ اورایک جاعت کے سائفہ سواررات کوبا دشا ہ کے نشکریں آن کر بازار کی عانب راست سے قلعہیں ہے گئے ۔ با دشاہ نے عکم ویا کو نقب لگاہیں -اس کام کے کارگیروں نے نقب لگا کرکے برج وہارہ کواُ ژایا -میرفسخے نے انحال و ہاں اندر کی دیو*ار ک*وا و طاکرتوی*س لگائیں اور*قلعہ میں یا نی لاکر ر و کے نقب پر ایک حوض یا نی سے بھر دیا جمعالفوں نے نقسب میں آگ لگا ئی تویا نی نقلب کے منہ سے جاری ہوگیا جب باوشاہ کومعلوم ہوا کہ قلعمت تحکم اور الات کشائش موجود نہیں سات مبینے محا صرہ میں لگ شئے اور کیمہنہیں ہوا۔ ہوامخالف کی یا نی کی طغیا نی ہوئی یا دگا رناصر مرزا مخالف ہوکرنشکر با وشاہی سے جدا ہوگیا مرزاشا جمین نے غلہ کی آمد وشد کا رسستەنبدىر ديا-سياميول نے ناركى كمى اوريانى كەنتگى سے بھا گئامتروع كيا- اسكے پاسسے ميرطام رصدر ونواح بغيات الدين جامى ومولانا عبدالباتى وخواجه عيدالواجد تأتكندى ومولانا مفلح الدین لاربیسب شاہبین پاس ملے گئے ، مرزاشا ہمین نے اس جاعت کو اعزاز 

مرزا ناصر با دگار حوالی کمرمیں تھا ۔ اوسکو غافل پاکر د و وفعہ اہل کمبرنے اُسپر حملہ کیا اور حمدٌ علی قابوجی -شهردل منگ اورایک ادر جاعت مجروح و مقتول ہوئی۔ قلعہ کی بھی ایک جما عست کشرمجروح ہوئی ا وربعض ً دمی مقتول ہوئے ۔ تبییری وفعہ ایل قلعہ نے دلسرا نہ باینزکل کر لہری کے کنا رہ ّ بعض یانی میں خود مطے گئے ۔ اور بعض کشتی ہیں سوار ہوئے کچہ مقتول ہوئے ۔ انہیں آیا م ہیں سینسنے بارقلی مهروار کو مرزایا د گار ناصریاس بہجا اور س اورا ظهارکیا که میں باژ ما ہوگیا ہوں اور فرزندنہیں رکیتا۔ اپنی ببٹی کی نتم سے نسبت کرتا ہوں جیندرون سیری حیات کے باقی میں او*رانیں ا*مور *سلطنت مجہ سے تعلق رسکتے ہیں میر*ے بورکم ہی تم ہو، ت سے خزامنے تکو و و بھاا ور تہا ہے سا تبدا تفاق کرکے ملک کجرات کو تنجیر کرا و وانکا ۔ غرض اليسے وعدوں سے مرزایا د کا رنا صرمرزا کوٹا مصین نے برجالیا۔ اوسنے باد ٹیا مخالفت اختیار کی۔ باوشا ہنے نشکر کی عسرت کو د مکیکہ بار بار مرزایا د گارنا صرمرزا یاس ومی پیجک بلایا - مگرمرزانے آریسے سلے تبلائے اور نہ آیا ۔حب با دنتا ہ کویا و گار نا صرمر زاکی مخالفت کی خہ ستان ہے فوراً بکرکور وانہ ہوا۔ اس اثنا رہیں قنسرسگ ارغوں ہاگ کر قلعہ ستان میں جلاگیا - اور حیندا ورآ و می بوغانی کر کے لئکرسے جدا ہوگئے - با وشا ہ لہری م اُتَرَاکسی حزورت کے سبب سے یا دُگار نا صرمرزا با دشا ہ پاس آیا ۔ کچہ نقلّہ با دشاہی سیا ہوں محو ب غلہ ہونے *کے سبب سے* باوشاہی *شکر کوبڑ*ی کلیف تھی۔ باوشا ہ*نے تر*دی ک<sup>ی</sup>ا ول سا نہمہ الوس غاصہ کوسلطان محمو وخاں کے یاس بہیجا۔سلطان نے اِن سب آ دمیول کو ثلعت دیئے۔ اور مترخص کوغلہ وزر دیکر خصت کیا جب باوشا ہ کا پیپیغا مرئنا کہ نظریں غلہ کمراً تا ، ح مطبخ فاصہ کے خرج کے لئے کچہ گیموں وکچہ چا ول بہیجہ و توا وسٹے مرزا شا ہ حیین کے امرآ با دشاه کی درخواست کومیان کرے اس سے مشورہ لیا۔ وہ کیجہ کم غلہ بہیجے کو کہتے ہے گا اُسنے مطیخے کے نرج کے واسطے سوخروارآ رو وسوخروارگندم وسوخرواربرنج ماش ونخو دا ورا ور غلوں کے بیجدیئے ۔ گر کمی غلہ کے سبب سے لوگ ایسے متفرق ہو گئے مٹھے کہ کسی طریق سے

ہ فرتی ندجع ہوئے . قلد *مشکم تھا - سرحیٰد می صر*ہ بی*ں می گگ مگر کارگر نہ*وئی . مہم **قلعہ بیں تبوین** ہوئی ۔ بادشاہ سندمیں سب طرح ایوس شاکھ اس حال میں مال دیورا جرجو و حربور کی عرصندا یہ آئی کہ میں غالباً حضور کی بندگی و چاکری کے علقہ کو کا ن میں ڈوالیا ہوں مترصد ہوں کہ قدم با د شاې کې سعا د ت يا وُن اگرېږگان مالي اس حوا يې کومشرف فرمائيس **تومي** بېس **تيمي ښرا**ر راجیوتوں سے خدشکاری بجالاؤں-اس عربینہ کے آنے سے با وشاہ نے ۲۱۔ محرم وم 9 ہے۔ کارپہ ہے۔ کوا دیچہ کی طرف کو ج کیا ۔مرزاشا جن جلد کمر میں آیا۔ مرزایا د گارنا صرمرزاجو با دشاہ ے مخالف ہوگی ہتا . بکر کی جانب کہ قند ہار رویہ ہے گذرا اورا وسنے چند توپ و ضربے ن کہ ہمراہ نتنے مرزا شاہ سبین کو حوالہ کئے ۔ شاہ سین ۴۴ محرم کو قلعہ کمرے اندر گیا اورسلطا ن محمد و خاں برعتا ب کیا کہ کیوں غلاکے ذخیرہ کو لمف کیا درولیش محمّدا نبار دارسے مصاورہ لیا اور دار پر مینیج دیا بهایو ل چند روز بعد ما تیان ایات کرے اً ومی بها سرمع موے -اواکل برح الاول مي مهايو ساوچيهي پينجيكر جو و ه پوركي طرف روانه موا - ٨- رسبع الآخر كو بيكانيرميل يا تعفن اومی باوشای نشکرکے بیکانیر میں جاکر والیں آئے اور باوشاہ سے عرض کیا کر بیکا نیر ے آ دمیوں سے کوئی بات کہ لائق ا دب موہنسے شنی - با دشا ہے سے سمندر بیا کھے کہ موشمند و میں تها۔ مال دیو پاس مبیجا ۔ زمان عنایت اُمیزصا در فرمایا ۔ خو دمتو اتر کو چ کئے ۔ سمندریگ جله بھرآیا اورباونتا ہے عرض کیا کہ مال وبونے افلاس کے مقدمات جبوٹے گٹرسے ہیں۔ یاوشاہ موضع ببلو دى مي آياجوجو د ه پورسي ميس كوس يقاتو باوشا ه ك جاسوس خبر لائ كه مال دوكا غدر کا ارا وه بی شیرشاه کے مواجید خداء آمیزاورا دسکے غلبہ کے سبب سے اوسنے لشکر منعین ی <sub>بک</sub>که صنور کومسررا ہ روک ہے ۔ بیسُنکر با د شا ہنے مراحبت کی ۔ راہ میں *را جہ کے لشکرو*ں کو سرمیت دی اور جا دی الاول <del>روم که</del> میں وه امرکوٹ میں آیا۔ یهاں اکبرسیدیا موا جسکوسیدعلی شیرازی کے اُترن کے کیڑوں کے کیڑے بناکے اول پنہائے گئے ۔امرکوٹ مُنگ عَبَّد تنی اسلے یا وشا ہ ىندكى ھانب ھلااورجون ميں آيا -يەنتىمروريارېن *ىندىكے ك*نارەيرواقع ہى اور ملك سندمي*س با*غول *ق* نہروں کی کثرت میں و فواکہ وا تمار کی بطافت میں ممتازی جون سے اہر وا عوں سے ورسیان

با دشاہ نے اقامت کی۔ مرزا شاہسین بھی اس شکر کی برابر دریا یار اینا تشکیسلئے خیمہ زن ہوا ۔اس انتنارمیں رانا، ورسہ امرکوٹی نے دولت نواہی کی کہ جوسرداراس نواح میں ہتے اُم کوبا دشاہ یاس آنے کے فرمان میجیدیئے ۔ اور کلہ دیاکہ دیاکہ دولت خواہی کے لئے کمرسبتہ ہوکرنگہ دروعن دیاریا سئے با دشای نشکر میں لائیں۔ اِن سرواروں نے یہ جواب دیا کہ مرزا شا چمین کانشکر ہارے نز دیکہ بج اگرمہم با دشا ہ کے نشکر میں جلیے آئین کے نود ہمارے فرزندوں سے اعراض کر نگا۔اگر آباز ہ لشکر با دشاہی ایک مردارد ں کے ساتہہ ہارسے فرزندوں کے پاس ا جائے نز ہکومیں خدمت کو فر ہائے اسپر تقدیم کرسکتے ہیں را نا ورسہ نے یہ اُٹھا پیغام با وشا ہسے عرض کر دیا ۔ بعض با وشا ہے المازمول نے عرص کیاکہ تیورہ البیت ہیں غلّہ اور تمام انتیا معاش بہر موئی ہیں بقوری توجہ میں وہ ابته آسکنا ہو اوشاہ نے علی بگی طار اوائن تیورسلطان کواس کام سے لئے بھیجا۔ مرزات حین خبر دار بوا- مرز اللبئي ترخاب كواس كام كے ائے نامز وكيا و واس كام كے تبول رسنے میں مترو وہوں۔ توستی ساربان نے مرزاسے کہا مخلص دولت غواموں میں سے بیئنکر مرزا شفکر موا اوست عیسیٰ خاں کو نبیجا اورا وس سے برگمان ہوا اوس سے بے اتنفا تی کرنے لگا سلطان محمد و فال کوکہ کچہ د نوں سے بدسبب کرے غلہ کے ونے کے معرض عتاب میں تھا ایک گوشہ میں بلیجا تھا ُلایا۔ اِسکی دلداری کی اوراس فہم پراوسکونا مز دکیا که ملامبلول ایک اورجاعت کو جواس کی حیدیس هتی کاکے لئے سانتہ ہے۔سلطان محمود نشكر مندوسند وسرات كوليف التدمتفي كرك إن حدو ديس علاكيا - ناكاه ايك سحركو دونو س لشکروں میںمٹ بھیٹر ہوئی تر دی بیگ نے جوبا د شاہی نشکر میں تھاجنگ میں بیلوئتی کی۔اورشینح على بيك ين بيلون سميت ميدان جنگ بين تابت قدم ر اور مقتول بوا- شيخ ماج الدين لاري عجى مجروح موا اورعا لم بقاكوگياايش تيمورسلطان رخي موا أوراوسكا توغ سلطان محمو دڪ ما تهرآيا-ورایک اورجاعت جنے بہا دری کی اری کئی - مرزاشا حبین کی طرمن میرسید قاسم بگی لارشہید ہوا۔ اور مفتول موے سیدقاسم کاسر باوشاہ پاس مض اوسکے ملازم لائے ملا اور سے دہ نے اوسسے لیکراپنی خواہرزادی ہیں کہ سیدقاسم کی کا حی تہی بھیجا۔ یہ واقعہ ذی الحج<u>ہ موہم ہی</u>۔

میں واقع ہوا۔ باوشاہ نہایت منموم ہوا۔ 2 محرم سنے کہ کوبیرام خاں باوشاہ باس آگی۔ اوسے
مصالحت کابیام دیا۔ مرزاشا ہیں وارغونی فردہ صلح سنگرنہایت نوش ہوئے اورا وسکو
مصالحت کابیام دیا۔ مرزاشا ہیں وارغونی فردہ صلح سنگرنہایت نوش ہوئے اورا وسکو
معت غیرمتر قب سیمھے۔ انہوں نے طرح طرح کی معذر تیں کین اور باوشا ہ کے لئے ایجاج سفر
شارکیا ، اور سوہزار شقال نقد و تین سوشتر و تین سوگہوڑے باوشاہ پاس بسیج ۔ تعقیبہ کا عذر
کیا اور دریا کا پل باندہ دیا جبی تاریخ باوشاہ نے صراط سستقیم ہی بین الآول میں باوشاہ نے
جون سے بیل پرعبور کیا۔ نہم مذکور کو قنہ ہار کی طون سفر کیا۔

ہون سے بیل پرعبور کیا۔ نہم مذکور کو قنہ ہار کی طون سفر کیا۔

اور میوں کو اس قلعہ میں بہایا۔ اور ایک جمعیت ہم پہنچائی اور بیخیالات دل میں جائے کہاتوں کو فرال نے کے اورائی سے جمع کوئے مرکز تنظیم کرنے ۔ جاسوسوں کو فرال نے کے ہوئے
موری و ناہر کو جو ہر گابد ف دمجانے نے تھے جمع کوئے مرکز کو تنظیم کرنے ۔ جاسوسوں کو فرال نے سے جدائی کو داستے ہمین کا بی وقت ہی۔ اس خبر کے سنتے ہی اسنے جید لیٹ کے ہیں قلعہ کرنا ہو سکے لیے ساتھ کا ہی وقت ہی۔ اس خبر کے سنتے ہی اسنے جید لیٹ کا ہی قدت ہی۔ اس خبر کے سنتے ہی اسنے جید لیٹ کے ہیں قلعہ کرنا کی طالی ہوا ب او سکے لیے ساتے کا ہی وقت ہی۔ اس خبر کے سنتے ہی اسنے جید لیٹ کے ہیں قلعہ کرنا کی طالی ہوا ب او سکے لیے ساتے کا ہی وقت ہی۔ اس خبر کے سنتے ہی اسنے جید لیٹ کے ہیں قدر کے سنتے ہی اسنے جید لیٹ کے ہیں قدر کے سنتے ہی اسنے جید لیٹ کی ہیں قلعہ کی ساتھ ہیں اسٹے جید لیٹ کا ہی وقت ہی۔ اس خبر کے سنتے ہی اسنے جید لیٹ کی گوری کو سنتے ہی اسٹ کی اس کے حدول کا میں وقت ہی۔ اس خبر کے سنتے ہی اسٹ کی اسٹ کی کورک کیا ہو کی کورک کورک کے سنتے ہی اسٹ کی کیا جید لیٹ کی کیا گورک کیا ہو کیا گورک کورک کیا ہو کیا گورک کیا ہو کیا گورک کورک کیا ہو کی کورک کیا ہو کیا گورک کی کورک کیا ہو کیا گورک کی کیا گورک کیا ہو کیا گورک کیا ہو کیا گورک کیا ہو کیا گورک کیا ہو کیا گورک کورک کیا ہو کیا گورک کیا ہو کیا گورک کی کورک کیا ہو کیا گورک کیا گورک کیا ہو کیا گورک کیا گورک کیا ہو کیا گورک کیا گ

کوکشتیوں میں مٹیایا اورابلیغا رکیا ۔ بیچاس کتنتیاں آ گے روانہ کبن کہ آ دھی رات کوحوالی قلع

میں پینچابن وبارہ کو کہیرلس اور سونفر تبر دار بھیج کہ قلعہ کے دروازہ کو توڑ کر اندر جانے کے

ئے راہ کہولیں ۔ آ دھی رات حبعہ جادی التا نی مشقہ کو بیرآ دمی غل مجاتے ہوئے قلعہ سے

دروازہ کے ساسنے آئے - اور اگ لگا کرغل غیاڑہ میا یا ۔ شہرے آ دمی اس عل سے ہوشیا

موے ۔ برج دبارہ سے تہر وتیر سے نے شروع کئے سیاہ وہاں کم تھی سلطان محمو دخال کی

والده نے فی الفور درواز ہ قلعہ پر آ کو نواڑ اور بور پوں کوتیل میں ترکر شے اوراُ ن میں آگ لگا کا

شمن کے سروں پر بھینکیا شروع کیاجب بخشو لنگاہ کے آ دمیوں بیں آگ لگی تو وہ مہرا سیمہ ہوگ

شتبوں میں پیلے 'گئے رکے بعدمیر فانی ترفانی حمز ہ بگ و قاضی مبیلی وکہ قاضی قضین

خوب کوسٹسٹن کی اورجو وٹنمن آ گئے بڑہ آئے تھے کیمہاگٹ میں سطلے کیمہ یا نی میں اوج

یجہ با سرعماگ سکئے ۔ وقت حیاشت بخشوے لکگا ہ نقار ہ بجا آموا آیا - اس خیال سے کہ اوسکہ

یقین تھاکہ میرے آ دمیوں نے قلعہ فتح رہیا ہوگا جب قلعہ کے نز دیک پہنچا نو قلعب کے

نے آگراس کا مراج پوچہا تو اُس کو معلوم ہواکہ اُس کے آدمیوں نے بچ امنیں کیا لمری کی طرف جا گیا جب یہ خرمرزا شاہ حسین کو بدینے تو اُس نے شاہ محمودار فون ت کے لئے متعین کیا۔ قاضی قضین و ساد کو ہمراہ کیا یہ واقعہ ہم رحادی الثانی شاہ ر مرت اھٹ میں مزرا کا مراں نے اپنے آدمیوں کو پہوکر مزرا نیا جسین کی مٹی سے عقد کاح کی درقوا ین نے یہ درخواست اُس کی قبول کی جب ہما یوں نے کابل پرحما کیا ا كرناورنى الماء مرداشا حين في أس كويارس ألاداورنى بینم کا مرزاسے نکاح کردیا مرزا کا مراں بیات میں عیسنے رہا ۔ بیرکابل کو گیا .مرزاشا ہے۔ زارسوارمسلح اُس کے ہمراہ کئے اور سامان اُسرکا درست کیا ۔ وہ غونین گیا اور قلعہ لونیخرکرکے کا بل کی تیخر کی طرف متوجہ ہوا۔ اُس وقت ہمایوں باد تنا ہ بینٹ ں کی طرف کیا ہوا تھا پھر میں بعد شاہ سین کے سوار واپس آئے ، ہما یوں مزرا کا مرار کو کا بلے مرشاه سے ملنے ہند وستان میں آمایٹے<mark>90</mark> یہ میں وہ مکرمیں آبا۔ شاہ ملہ میں اہ حسین نے اُس کی رکھا اور پرگذیتورہ اُس کے خرچ مطبخ کے لئے مقر کیا۔ آخر کا روہ اپنی ہوی جو چکس مگم کے ساتھ کم منظمہ روانہ ہوا۔ آخرزندگی میں مزیرا شاچسین مرض فالج میں مبتلاہوا۔ اکثر اوٰماش وارازل اُس کے محرم کارہوئے۔ وہ روز بروز بڑسیتے گئے معلو*ں ک* ساته تعدى وب اندامي وب حرمتي كرن تفكي سنتاهم كي ابتدايس بلده تميسُه عربي كابي كو حواله ہوا اور رعایا کا اختیار اسمعیل سیارہ کو دیا گیا ، اس سبب سے تردی مایوس وککین ہوئے ۔ ارغوانہ کو لات ککا کر اسقاط حمل کیا ۔ اُس کی داد فریا دشاہ سین سے ہوئی اول اُس نے ښانيس پېرحب اورزيا ده آدميول نے و مانئ دى توائس نے حکم ديديا که شنج الاسب ، یورانی نثرع کے موافق فیصلہ کردے ۔ مرزاشاہ حین نے قلعہ نھرت آباد کی حراست ِیفِق کو که زر حزید غلام و معتد سے تفویض کی ۔خود بر کو گیا ۔اور باغ بر لو کرمیں ۳۵روز رہا *پر مجرم* 

インガング

رغونيوں کی بغاوت اور مزرانسا كهين کی وفا

لو قلعه مکرکے اندر آیا۔ ارازل مزداکے ایسے مخصوص ہو سکتے سے کہ اُس سے خلقت کو سبت لنة عائدن ايك بكرم موكرم اراده كياكه كيا جلاروطن بوجية يا ان ارازل كاكامًا کیئے. مرزا تنا دسین مفلوج ہو گیا ہے تخت روان پرسوار ہوتا ہے اس کو قلعہیں کا ہ رکہ ان ارازل کو مار ڈالنا چاہینے ۔ میرحانی ترخاں نے کھا کہ مرزا شاچسین آفتاب سرکوہ ہے م<del>نا ا</del> ىنىس معلوم ہوناہے كە اس كە تاخرىجىرىيى اينے تىلى بىدنام كىيں - جما ل اتنے د نو ق<sup>ى</sup>كلىف اتشا كى کچه دنون اورمصیبت کو اترایس اور دیکهین کمیرده تقدیرے کیا ظهورس آباہے کچهدادی رزا شاہ حین کے دیوان خانبراس کے نماگر دمینیہ کے آدمیون کے متل کے لئے روانہ<del>وں</del> شاچسین کشتی میں میر کھر ماغ میں چلا گیا تھا اور وہاں سے مین روز بعد شہر کی طرف چلا۔ يرتباه محمود ربون نے کہ مکر کا حاکم تها سرکتنی کا مستقل ارا دہ کیا اور بلوچوں کو جمع کیا۔ اس آنیا ہ والده سلطان محمود خال نے کہ بڑی دانا عورت تھی اس بغاوت کے قشر کوسنا تو اس سے بیرملک محمد و مینطفی کو با دره و ماتیله سیم ملاما وه جلد قلعه بکرمیس آئے متعلی اورتمام آدمی فز تے مجتمع ہوئے اور مردم کتوال کو کہ میرشاہ محمود کے پاس آنے تبے تہدید و توبنح کی۔ وہ ب متفرق ہوکرایتے اینے کر چلے گئے ۔ حقایق احوال کو مرز اشاہ سین سے عرض کیا ۔ مست شاه حیین نے حمزہ مبکی و در ویش محدو تیر محد کو بکر میں مہیا بمیر شاہ محمود کو طلب کیا اُس کو سوائے جانے کے کچھاور علاج نہبن پڑا ۔ قصبہ سن میں مرزا شاہشین سے ملاء اُس ب مرزا نے عنایت کی ان دنو ں میں سلطان محمود خاں سیوی میں تھا جب اُس کو میزماہ محمود کی تمرد سکی خربرونجی تواس نے جاہا کہ ایلغا رکر کے بکر جائے کیونکہ اُس کی والدہ او متعلقین و ہاں تبے وہ بیروی سے چند منزل خیلاتها کہ کنجا وہ کے حوالی میں اُس کی والہ 6 کامکتوبُ سیاساً ہا جس میں لکهاتما میرشاه محمود نے بغاوت کا ارا دہ کیا تها پہلے اس سے کہوہ کو بی کام کریے گیا کو مزراشاه حسین پاس جانا اور رہنا پڑا . اب بیٹاتم فاطر حیع ہوکراین مهمات ضروری میں مشعول ہ سلطان محمود خاں نے مراجعت کا ارا دہ کیا مگر لوگ اُس کو کمدسن کر مکرمیں ہے آئے ۔ مگر برمیں آنے سے پہلے مرزا تنا جسین نے برکی حکومت میں کسمحد وم ربطفی کو دیدی تهی جب

یه فرمان سلطان محمود خان پاس آیا توخفا هوا اور ایساییج و ماب میں آیا که مرض اسهال دموی مين متبلا مواحب ميرمك لطفي كه حكومت مين شركت ركيتية تيم يركمات كوتقييم كرنے لگے توسلطان محم فال نان پاس آدى سجا كرمين بي قلع مين بول مجه آپ فراموش نيس كيلي كاس باست سنة ی میرلک محدث این نبیوں سے کماکہ قلعہ کی کنجیا ں ملطان محمود خاں کے آ دمیوں کو دیدومیر نطقی ماکہ ایسی خفت نہ اختیار کرو اور حکم کے نابع رہو۔ میرانک محد مردعاً قل تھا۔ میبرلطفی کے کہنے یہ کھے بنیا ل نہیں کینےوں کو بیجا دیا **. محرم <sup>لر</sup> تاہ** میں ٹھٹر میں ارغون و ترخاں کے آ دمیوں نے جمع ہوکر مرزاعیسیٰ کو اینا سردار نباما اور مرزا نتاہ حسین سے روگروانی کی ۔عربی کاہی وشیب رفیق جو مرزا کے بڑے رفیق سے مار وال ، ماہ بیگم کو کم مرزا شاہ سین کی حرم تھی قید کرکے خزانہ لے لیا ا ورببت سارویبیسیا ہبوں کو دیدیا اور مرزاشاہ صین نے شاہ محمود کو ٹھٹر کی حکومت برمقرر کیا تها ۔ ابهی وہ ٹھٹہ میں آیا نہ تھا کہ لوگوں نے مزراعیسیٰ سے معیت کرلی۔میرشاہ محمود کو ہم محمود مرزاعیسیٰ کے ملازموں میں داخل ہونایڑا۔ اس خبرسے مرزا شاہسین ایساخفا ہوا کرسلطان محمود پاس آدمی مبیجا کدار غون اور ترفال کے جلتے آدمی بکرمیں ہوں اُن کو گرفتار کرکے ساتعہ لائے۔ ان دنوں میں کہ مزرا تنا جسین مفلوج ہوا تھا اکثر اس کا کاخ دماغ حرارت شراب سے گرم رہنا تھا۔ حَى ناحق ٱس نے ارغونوں اور ترخانوں کوقتل کرنا نثرفرع کیا اور بکر کا فوان ایالت ملطان محسود ظا کے نام صادر کیا اور حکم دیا کہ ارغونوں اور ترخانوں کو مار ڈالے جمحہود خاں نے فرابین مذکورینی والدہ کو دکھائے اُس انے کما کہ بکر کی حکومت مبارک ہو مگرز نماران آ دمیوں کے قتل میں تعجیل نه کرنا۔ ان آدمیوں کومقید و محبو*س کریکے مرز*ایاس مینجادینا۔ مرزاکی حورا مصر ہوگی وہ ان کا جال لرنگا مبلطان محمو د نے میرجانی و ترفاں واح پرخا*ں جزہ ماٹ مراد صبن ملک کومع ایک ع*ت ک<sup>و</sup> موہر ا وراسينه ساتهه لها . يارمحد كوتوال كوكه ميرشاه محمو دكي مخالفت كا باعث هواتها قتل كما - اولا دفيتي قضین کواور جیتے ہومی مرزا کے قلعہ کے اندر رستے تبے با ہرسیجدیا ۔ قلعہ کو اپنی والدہ اول نواوم کو میر د کرکے مرزا کی ملازمت میں جلد جانے کا عازم ہوا ۔ ہم ہر محرم سلافی بدکو مرزا کی خدمت میں وہ آیا اور اپنی جمعیت کو مزرا کو دکہلایا۔ مزرا اُسے دیکم کرت خوش ہوا اُور محاربہ ومقاتلہ کے لئے اللہ

مرنه اعتسیٰ ترخاں اور میرکربک ارغون نے سلطا ں محدود خاں یاس آدمی میمکر **کملا بھوا ماک**ر سمبھر اس مل سٹ کوا ختیار کیا اورسلمانوں کی ایک جاعت قتل ہوتی ہے بہتر ہوگا کہ آڈہی رات کو بھ وونوں کی ملاقات ہو۔ اول کیک نے دوسرے کومل مت کی اور بہت گفت ملاقات بوني اوريرفي المنير أيد مرزاشا وحمين حيندروزه مهان سبي مصالحة كاطريقيه اختيار كرنا ہے اس کے بعد میرہے اور تیرے سواء کوئی مثیں ہے جس طرح صلاح ہو آغاق کر کے ملكت كى ريامت كوتقسير كرلينيا اببي اس رات كى مل قات كا حال شايع منين بهوا تها كه صح كواميرلطا را بوالقِرامک جماعت سودہ وغیرہ کی لیکر گذر پرار پر کیے تو وہاں چو کی کے آدمیوں سے بیگ تحدككه وايل قلى ويوامذ ومردم بلوچ كے ساتهہ محار بهصعب رونما ہوا۔ مرز اعيسل كے بهت آء مقلّ کے جب ان آدمیوں کے سرمرزاشاہ حمین کو دکھنا ہے گئے ان میں جند سرٹلوں کے ہی تھے جن کو مزرا دیکیتیے ہی رونے لگا سلطان محمود خاں نے دوزانو مبٹھ کر یوض کیا کہ اگراس جانب سے آدمی نارہے جائے ہیں تو آپ روتے ہیں اُگراُس جانب سے آدمی مارے جانے ہیں تو آپر گریه کرتے ہیں تم کیا کریں اس اتنا ومیں شیخ عبدا لوہاب اور مرزا قاسم مبگ*ک بکدر* درمیان می<del>رآئے</del> اورمرزاعيسي ترنفان كى تقصيرات كاعذركيا سلطان محمود اورميرتنا ومحجود وميرتها جسين مكدر نے عرض کیا کہ مرزاعیسیٰ اپنے افعال سے منعض ہے اور مردم اریون نے جو مرز ا کے غلامل سیم ادبی کی سب ده شرمنده بین اگراُن کی تقصیرات عوٰ موجایْس اُور ترخانی جو محبوس بین آزاد کئے جائن آء ع سب اميد وارجمت ولازمت بي ضرون مرنا اس برراضي ہوكيا - مرزاعيلى نے ماہ بيكم كو مع اُسُ کی تؤاسوں کے رخصت دی اورسب کو کشکر میں مزدا کے پہنچادیا ۔ یہ واقع ماہ صفر سنہ مذکورید واتع مواتيخ عبدالوباب يوراني ومرزاقا سم مبك في ترفاني آدميون كالكناه معاف كراك تعطيه يويا ہے میںندمیں مزیاعیسیٰ ترخاں و مزیٰ اسلطان محمود خاں کی ملا قات ہوئی۔ ہرامک نے قرآن مجدير ہا ته رکمہ کوعمد و بیاں کیا کہ آیس میں کمال وفاق کرکے نفاق سے اجتماب کریں اورجس وقت ﴾ مرزا شاه حمین اجل طبعی سے اس دار فنا سے دار تھا میں جائے ولاست سند کو اُدیا بانٹ لین کو اُکی

سے بالاتر مکک سلطان محمود سنة علق رسکتے اور کوہ کلی کی اس جانب کا تعلق مزراعیسیٰ ترخار بدو پیان تحرر میں آنے اور اس عمد نامہ براُن کی مہر*س لگیں اور* اور **اکابر کی م**ہروں سے مزین بوار پر آپس میں بار باربغنگیر ہوئے، اور رخصرت ہوئے طرفین سے ایک جاعت کی آمد و شد ہونے کا قرار ہوا ت اور سازعت رفع مود و سرے دن میرقاسم بگی لار ششیں گیا تحدصالح ترخاا ، ولد یٰ ترخاں کومع ایک جاعت کے مزدا شاہ مین کی خدمت میں لایا او محدصا لے نے توبیئے شن مثر ں اور اس جانب سے شنح عبدالوہاب امیرسلطان بلادرسلطان محمود خا*ں کو شن*ٹرمیں لایا مرز اعیسی سے ملاقا ا ن منا شاه حیین محدصالح کواسب وخلعت عابت کیا اور حضت کیا اور نقاره کی جوزی مع خلعت فاخرہ کے مرزاعیسیٰ پاس ہیجی اور د و سرے روزسلطان مجمود غاں کو تومن و توغ عنایت کیا ا ور اینی مهراش کومپردی اور مزراکا مرض برجهاگیا اور دوشنبه ۱۱ر دبیع ۱۱ ول مظاهد کو انتقال کیا -سلطان محمود نے مرزا کے یا نُوں کو بوسسہ دیا اور رودیا ا در کھاکہ مرزا قاسم تم میرے گواہ خدائ عزوجل کے روبرورہنا کم میں نے آخر عمر تک مخالفت نئیں کی اور علا انکلی کی اس دم ہی اُس کے زیر قام ہوں ۔ یہ سعادت میرے سوائے کمی کو منیس میسر ہوئی ۔شیخ عبدالو ہائے تجینر د کمفین میں مصروف ا ورسلطان محمود خان ماہ بگیم ماس کیا اور اُس ہے کہا کہ کمیس ارعوٰن و ترخاں آپ کی حرمت میں خلل ڈالیں۔ آپ کرچلئے اور مرزاکی نعش کوہی کمرلے چلئے ۔ ماہ سکم نے کما کہ مرزاکی نعش کرم مائیگی اور ٹ و بیک کے یاس دفن ہوگی۔ وہ راہ ٹھٹہ سے قریب اور بک<sub>و</sub>ستے بعید ہے ۔جہب ماہ بیکم نے انکار لردیا - مرزاکی نعش اول ہٹشہ میں مدفون ہوئی ہیراُس کی لاش مکہ معظمہیں جاکر ہاہپ کی فیل میر دفن ہو ئی جہب مزراعیہ کی کھٹھ میں مزراشاہ سین کے مرنے کی خبر ہو بی تو وہ مجبعے سے ترام سوار ہو کرسلطان محمود کے قربیب آیا · کوس کی آ وازطرفین سیننے تبے سلطان محبود خان نے لشکر کی صفحہ کوآرا ستہ کرکے دوآ دی مزراعیسی یاس بیھے کہ آپ کی عزض آنے سے کیا ہے آگر ارشنے کا قصد ہی تواعلام کروتاکه میدان مجادله ومحاربه آراسته بوء مرزاعیسیٰ نے جواب بہجا کمیں اس تقریب سے یماں آیا ہوں میں سنتا تھا کہ ماہ سکم مزامروم کے جنازہ کو بکر کو بے جاتی ہے ششہ ہی مزرا کا سب ا سے کیوں چوڑی ہے۔ گراب معلوم ہوا کہ حبارہ کو ملکم ششہ لے جاتی ہے۔ اب آپ خاطر جیم

ءعازم مكر بوهبجئے سلطان محمود خاں مبت جلد سيوشان ميں آيا ميرشاہ مسعود و ميرشاہ حسير إبواليخروميرحميد ساربان وخواجها قمي اورايك اورجاعت اس وغذغه سيئركه ثمثه يرمرزا ا وركر ريسلطان محمود خان متصرف ہو۔ ئے ہیں۔ ہم سيوست ان پر متصرف ہوں فلعه سيوستان كم بالبیشے ، مرحیٰدسلطان محمود خان نے مبالغہ کیا کہ قلعہ اُس کے حوالہ کریں مگروہ ایسے توہموں م اس کو قامہ مذدیا۔ اُس نے امیرا ہوا کی وعبدالمجد کو طلب کرکے بکر کی جانب غرمیت کی مرزاعلی کا ہم ييجي كوچ كوچ جلاآناتها جب والى فلعه سيوسستان مين آياا ور أسے معلوم بواكه اېل فلعه سلطان محمودِ خاں کو یۃ للعہ نہیں توالہ کیا تو اُس نے اپنے جیٹے محمدصالے کو ایک جاعت کثیر ساتند محاصرہ کے لئے بہجا اور پیچیے آپ آیا۔ اہل حصار پرکار دشوار ہوا۔ وہ امان طلب کرکے با ستان مرزاعلی کے تصرف میں آیا۔ قلعہ کے سردار ایسے منفعل ہوئے کریماں نہ آئے ج کو چلے گئے اور پر منہدوستان میں آنکر منعم خاں کے نوکر ہوئے۔ مزداتنا ہے۔ بن تباع تها صغرسن ہے آو ان مرض کک کل لڑا ٹیوں میں فتحمند ہوا۔ولادت إس كى كلەق مەرى جىلىللىلى الى عمر بونى ابتدار شعور سەملى كىھىس سىشىغل ركتا اتی انتعار نوب سمجتا تدا در کبهی کهها نها . تنزع شریف کے موافق ساب قضیوں کا فیصلہ کرما تہ سادات دمشّانح وسمار کی رعایت وادب و عظیمر کریاتها - اس طائفه کے ادرارات و وظائف مین حا كرياتها . ملك كوضيط وربط خوب كرّما تها . قوى كالإنتهضيعت يركوّما ه كرّيا تها بمسى يرظلم كار وا دارّتها باست ملکی خوب کرماتها - مهرسال حکومت کی - ا وائل حال میں قند ہارمیں بابر باوشاہ کی خدمت میں طنتِ کوسکھا تہا۔ ساری عمر میں دو کاح کے بیاب ماہ بیگم اپنے سکے بچا مرزامجھ لى مبنى سے جس سے بیٹی چو چک بیگر پیدا ہوئی اور مرزا کا مران سے بیاہی گئی۔ دوسری بوی **گلِر**گ بگر بیٹی امیر خلیفہ کی کر محب علی خاں کی لہس تی-ان دونوں میں سماک نہ ہوا۔ دو سرے برس سکی دہلے اکنی اور وہیں مرکبی۔ مزراعیسی ترفار، ولدعبدا لعلی ترفال کو لڑکین سے مزراشاہ بیگ نے ترمیت وتعلیم کیا تھا و

اُس کے امرادعالی میں سے ایک تما -اس کے عمد میں جو اُس نے کارغطیر کئے اُن کا بیان اور پولیکا ، مزراشاہ سیز مرکا اوائل حماد کی لاول سکت میں انتقال ہوا تو مزراعیسی نے م یر طوس کیا. مردم ارغون اور ترخال نے اطاعت کی ۔ مرزاعیسی میں صفات حمیدہ بہت ہ لے ساتھہ ملائمت کرما ا ور مرتحض کے لاتق رعات کرتا۔ ایک سال کی مذ ت کولیکر کمر کی حوالی میں آیا۔ اوائل ربع البّانی سکت قصد میں بکرے محاذی اترا۔ بیٹ ڈ لمطان محمود ولعدكے اندرشخصن رہا۔ ايك دو د فعه دونوں ميں محار بُدمقا کا اتفاق ہوا ۔اس اثناء میں مرزاعیسیٰ نے کوہ سے فرنگیوں (یرنگیزوں) کو امدا دیے لئے طلب جامع میں سب ا<sub>ر</sub>د نی واعلیٰ سے کئے ہ**وئے س**ے شہر لواُنوں نے خالی دمکہا مسجد وشہر کے کوچوں میں بار ودیجہا کرانگ لگا دی اور شہر کے اطراف وحوانب میں ہی آگ نگا دی میحد کے اکثر آدمیوں کومقتول کیا بہت اہل شہر کو جلایا ۔مب ب لوٹ کر سیکئے ۔ مرزاعیسی کوجب بہ خربہو نخی تو فوراً اُس نے مراجعت کی پیلطان محمود تها.اس نواح کی اکثر قصل رسع پایال ہوئی بیران نور میں عہد مازہ کی تحدید ہونی ببلطان محمود خان نے مگر کومعا ورت کی۔ مسلكه میں مرزاعیسی کے دوبیٹوں محدیا تی اور محدصا لی ترخاں کے درمہ دئی۔ مرزاعیسیٰ نے مرزاصالح خاں کی جانب داری کی۔ بعد حباک وجدال کے مرزامحمد ما فی ىت يا بى دُنگە كى جانب چلاگيا. يەقوم سودە كامسكن تىا. مردم ارغون كى ايك سامته اتفاق کیا اوراُس کوامرکوٹ لے گئے اور مرزامحمد یا فی حبیلر کی راہ سے بکر میں ما وسِلطان محمود خال سے مااقات کی . خان نے اس کواپنی آغوش مہرا بی میں گیا۔ ایک سا آقصے مگر میں اُس کی گاہبا نن کی اور رعایت اس کے حال پرواجی کرکے اُس کے سابتہ کمال مردمی کی ۔ مرزاعیسیٰ نے محدصالح کی خاطرتو ٹی کے سبب مرزامحدیا تی کی اولاء کو ہی بکر سجدیا ۔ مرحمت مزامحد باقی نے سعی کی کہ ہند کا عازم ہو گرمسلطان محمود نے اُسے نیس جانے دیا اُس کو توف

نا *کرمبادا ہندسے* ان حدود میں نشکر آئے گا تو اول مکر میں آئے گا اور آس کو کلیف پ للقبه بين مرزا صالح ترفان كو كه تنجاعون كابسردارتها اوراكةٔ جنگ وكارزار مين كاريا سأنت نمایا ں کرکے فقع حاصل کرتا تھا اور مرزا کا مرا ں کے اگر کو کہ اُس کی ملازمت میں اُس ک ، بلوحی نے ہار ڈالا جس کے باپ کو اُس نے مارا تمایس ، گناہ معات کرانے کی درخواست کی اور مزراعیسیٰ نے بھی اُس پر اِ تھات کیا اورشنے عباؤہ آ درانی اورمیرمار محد تر خا**ن کو که مرزاعیسی کا خ**وا میر زا ده تها به رسمر رسالت **ک** س سیحا اورشکرگذاری اورمنت داری کا اظهار کیا اور ایٹے فرزند کے بیچے کی اشدعا لطان محمود غاں نے محدما قی کے لئے سامان سفر کریے باپ کی ملاقات لئے ہبچدیا۔ مرزاعیسیٰ نے سیوسستان اُس کی جاگہ مقر کرکے رخصت کر دیا جب ان میں آیا تو مردم ارغون نے مرزاعیسیٰ سے سرکتنی اور مخا تتعدیو ئے۔ مرزاعیسیٰ کے اومیوں نے صلح کا نقارہ بجایا۔ مگرحس و قعت مردم ارغون دما ترتبے تیے اُن راُننوں نے آتش باری کی رہنت ہے آدمی اس طرح ملف ہو گئے اور مردم ارعون شکست یا کرسلطان محمدو خاں کی خدمت میں گئے اور حققت حال کوعرض ا دا کل حال میسلطان محمود خاں نے ان آدمیوں کو قید کیا۔ پیرای اولا د کی ہتصواب۔ آن آدمیوں کو قیدسے کال کزدلداری کی اور اُن میں سے ہرا مکی آوشیعت اور اسپ ا پنے ملازموں کی امک جاعت کے سامتہ اُسکوسیوستان ہمیجدیاسلطان محمود خاں کے آدمیج رغوننوں سے اتفاق کرکے قلعہ بیوستان کا محاصرہ کیا اورایک د ومرتبہ قلعہ کے اندرکس ر کھہا در کام نہ کرسکے جب یانی کی طغیان ہوئ تو مرزا عیسیٰ ہہت سے غراباً ورمبعیت کور اما ۱ ور ان ساب آدمیون کولها کردیا -موسغ رفیان میں د ولوںلشکروں میں لرا بی ہوئی ا و ن محمو د خاں کے بہت آد می مقتول ہو ہے . مرزاعیسیٰ در ملہ میں حلاآ باسلطان محمود ینے امرا اورآ دیموں کھا تنہ اُسکے قریب یا ایک فلعہ نباکر مراسم حباک اُقدام کیا ۔ آخر کوشنے عبدالوہا ب ا وبگرنے دونوں میں صلح کرادی۔ ایک ٹمٹہ کود وسرا مرکم کو چلا گیا۔

مرزاميني كامن اورمز المحمراني كالباستين بوز

سنت ایس مرزاعینی این اعل طبعی سے مرکبا حبوفت مرنے کو تما تو و واپنا ول مدهمیو شے بيت عان إبارتفان كوكرنا جائبًا مماليكن المكيم في مكر برابيًا محدًا في وليهدمو مرزاعتبیٰ نے ہتنففاریڑ می اور عجیم سے کما کہ وہ مر دخالم طبیعیت ہے اٹسے فلق والوں کو بہت ریذا پنتیے گی - اور تومی او سکے ہا تھست ماری جائیگی اور ارغوں ہی ملاک مو سکے۔ رایب ہی ہوا مرزاعینی کی موت کورب کے مرزامخرا قی موضع مہوان سے مشرمیں آیا مفی رکما صبح کو مرزامیلی کواس مقبره میں که اوسنے اپنے باغ میں بنایاتھا وفن کیا ۔ اور مرزامختر باتی کو رسکا عالثين بنايا - امرامارغونيمشل مرزا باشم وميركويك وغيره كواغتيار واقت دار امولطنت میں لا و مردم اربخونیہ بہت ہے باک تھے اور ہے اندامی بہت کرتے تھے ۔ او کل لمطنت میں اس جاعت کی ا دیب و تنبیه کے گئی۔ عاریا نجیبو ارغونیہ آ دمی قتل ہوئے۔ اٹھا فا نماں دیران ہوا۔ انکے عیال ) واطفال کے لئے حکم ہواکہ سسندی و ما گمیرغارت و تاراج کرکے جرچامیں سوکریں۔ با تی سب جلا وطن ہوکر کمرٹیں *آ سے ۔ محدٌ* با تی سے اول سال جلوس من نام يدتكم بنت ماه يكم بندوستان سے ديني والده كى ملاقات كوآ كى تتى -سلطان ممو دا مرارار عوں کی تحریقیں وڑخیب سے محدٌ یا تی کیے محاریہ کی طرف متو صبوا۔ ب نصربه پرمین آیا تو اس قلعه کا محا صره کیا ۔اس اننا رمین خبراً کی کرحفرت نهنشا ه اکبرمگن میں تشیخ فریه کی زیارت کواکیا به و اورمث یخ لمان کی زیارت کا ارا د ه رکتا ب<sub>ک </sub>سلطان محمه د فال کوالی توجم مواکه کشتیول کو جلاکر کوج در کوج مراجعت کی مرزاجان با إبرا در مخراتی ومرزاٹ د مان دا ما د محمرٌ باتی جوبڑا ہیا درخاا ور باپ کی جانب سے سلطان علی برا درمِ ذوالنون ارعوں سے نسب الآ اتھا دونو علم مخالفت ابند کر سے کریس اکے ۔ سلطان محمود بطريق حهربا ني اُسنے بيش آيا - ہرائي كونقد ومبن خلعت واسب انعام دیا۔ ا درجا گیرمین کی جب ان اَو بیوں نے مدو دکو ک کی استدعا کی توا و کمی اتباس کو قبول کرے اکثر اپنے بہا درسیاہی ہمرا ہ کئے اورجب بہنے کرحوالی ٹھٹم میں بینجا قومرزامحہ یا تی نے نشکرکے محاذی خندق کمودی ۔ ا مرا وُ ارموں نے مخالفت کی ا درمرزاعا ن ہا انشکرہے

جُدا ہوگیا ۔سلطان خاں کے آ دمیو اکع طغیا نی آب کی تا ب نہ ہو ٹی مراحبت کی ۔ مرزامحر باتی نے اہید بگیم سے خصوصیت پیدا کی اورا وسکی لڑکی را بچہ مگیم سے نکاح کیا میاں بوی میں بڑا سلوک ہوا ۔ اس لڑکی کا نکاح پہلے نجات فاں سے ہوا تھا گرا نیں بہت فول سے تفرن ہوگئی تی مان بابانے سمہ وسودہ کاٹ کر جمع کرکے مرزام می باتی پرشب خون مارا ۔ اورشتی میں را بحہ سکیم کو مار ڈالا ۔ اس ہے ایک سال بعد نا ہر سکیم نے سند وست نان جا بیکا قصد کربا ملت الله ين مرزا باتى نے اسد بگيم و ما ويگيم كے ساتھ اپني بيكو اس سيت سے كو اكبر تبهنشا وسي اسكا بحاح موجائ رواندكي ا ورببت جهيرا ورتحالف ا وسكے ساتھ كئے ۔ يا د كارسكين كواسكا اسمام سیرد کیا ۔مرزا جان اِ بانے یا د گار سکین او تاگیوں کو اپنے ساتھ کر لیا اور کھا کہ اس کے کیا معنی میں کہ تم سبندسے چلے آ وُ -ا ورحکومت وایالت بالاست قلال مرزامحدٌ با تی کرے -اونہو <del>ک</del>ے بیزوشیش کو در ہم برہم کر دیا بسیا ہ کو جمع کیا ۔ اور مرزامی اتی سے لڑنے برمستعد ہوئے ۔ ماه بكيم المتى برسوار مونى اورنيزه التميس ليا-ميدان بتقالمه مين صفوت مفاتد كواً راست كيا-تقولوي دیرمیں مرزامحتر با تی کی طرف فتح ہو گی اور ماہ بیم کالشکرمنیز م ہوا اور یا وگار سکیم باور مرزاجان با اِاول ہی تلدیں وریائے شور کی طرف قوم فہر کے موطن کی طرف جا گے۔ ہا ہیگیم اسسیر ہوئی ٰا ہیپ بڑم کر کی جانب چند آ دمیوں کے ہمرا ہ علی گئی ۔ مرزا محدّ ہا تی بعد نتے کے ٹمٹنیں آیا ۔ میاں سیدعلی *کواکہ مٹنٹے کے* مٹ *یخ عظام میں سے نتھ* ) درمیان مں ڈال کرمرزا جان با باویا دگار کبین سے مصالحت کی اور پیرا کوقت ل کر ڈالا۔ ماہ کیم پرمناب کرے مسکو اپنے گھرمیں مقید کیا - کہا اپنیا بہا تاک بند کیا کہ او سنے زندگی کی قیبہ سے رائی یا ل-

اس دفت میں سلطان محمو دخان می کشکر کے شہر ٹھٹے مقابل اُن بیٹیا بمرزامخد ہاتی تو پہلے ہی اسپنے دست و باز و کا طبیحاتھا۔ تاب مقابلہ نہ لاسکا گرا وسنے غرابوں کو کا ل کرے اس دریا کے درمیان جوشہروٹ کر محمو خاں کے درمیان تھا تنہا جائیکا قصد کیا اس آنیا ہیں اوسکے اورسلطان محمو خاں کے درمیان کئی دفعہ لڑا کیا ہوئی 1.18.15.31

سلطان تمو دخان كاحال

سلطان محمو و فال کے باب دا دا ملک اصفہان کے امرار میں سے تقے اور مال اوسکی متنگ کی بٹمانی تھی اوسکی چود ہ برس کی عمر تھی کہ ختا ہ بگیہ کا وہ منفور نظر ہوا اور جبوقت کہ شا میگ سے تنظیر سند کا عزم کیا تو اوسنے لڑائیوں ہیں بڑے بڑے کام کے جنگا او بربیان ہوا۔
بباناہ بگ کی مراجعت کا اسپنے قبضہ ہیں رکھا ۔ سنا ہ بگ کی دفان سے بعد سنا ہیں کی مراجعت کا اسپنے قبضہ ہیں رکھا ۔ سنا ہ بگ کی دفان سے بعد سنا ہیں کے عدد سنا ہیں بڑے کہ اور وہ اراج میں بہت آ و می اوسنے قبد کئے نتے۔
عہد میں بڑے بڑے کام کئے ۔ ساتلم کی تا خون ارا اور اپنے آ دمیوں کو خلاص کرلیا ۔ اور وہ ارٹ کے مسلطان محمود کے ہتے ہیں تا اور وہ ارسان کی اوسنے تکا اوسنے تکا اوسنی کے استار کہا گئی ۔ اوسکا ایک سر اور سلطان محمود کے ہتے ہیں تھا اور دوسرا سرا مراکی اس نے اسکی انگریں تھا ۔ یہ سر بر دستار کے ساتلے کو کہ کی جانے ہیں تھا ۔ یہ سر بر دستار کے بیا تھا ہوا گھوں بر وہ رسی نہا مٹی اوٹھا کرا وسکی آ کھوں بر وہ رسی کے تک میں اوٹھا کرا وسکی آ کھوں بر وہ رسی کے تک میں اوٹھا کرا وسکی آ کھوں بر وہ رسی کے تک میں اوٹھا کرا وسکی آ کھوں بر وہ رسی کے تو ب مالے کے قریب جاہد کی اور بیاس نہا مٹی اوٹھا کرا وسکی آ کھوں بر وہ رسی کے لگا تا ہوا گھا کہ ال کے قریب جاہد کیا تا ہوا گھر کی اور اسٹی تھا مٹی اوٹھا کرا وسکی آ کھوں بر وہ رسی کھر وسلے کے تو ب بیا ہی تھا کہ کو کہ کا تا ہوا گھر کی اس کے قریب جاہد کیا تا ہوا گھر کی کے تو کھوں کیا تا ہوا گھر کے تو ب جاہد کیا تا ہوا گھر کیا تا ہوا کہ کیا تا ہوا گھر کیا تا ہوا گھر کیا تا ہوا گھر کیا تا ہو کہر کیا تھر کیا تا ہوا گھر کیا تا ہوا گھر کیا تا ہوا کیا کہ کیا تا کیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کیا کہ کیا کہ کیا تا کیا تا کہ کیا ت

اوسے اپنی آگہوں پر دونوں ہا تہد رکیے کہ وہ بیج کہ باہر کل گیا ۔ رسستہ میں نفیری طاقوا وسکو ۔

نفیر بجانے کا مکم دیا جسن علی پورا نی نے اوسکو گھوڑا دیا قوہ چرجبگ برست عدہ ہوا ۔ اور جو

مخالف ا سینے قیدی اور مال سے گئے تیے بواد کو سے بیا ۔ گجرات و کنگار کی مہات ہیں بڑ

کام سکئے ۔ جب ہمایوں باوش ہند ہیں تشریعیٰ لایا قوقعہ داری بڑی ہوشیاری سے

مئی کوٹ گڑہی میں نشکر شاہی سے صف آرا ہوا ۔ سنینے علی بیگ جلاڑا و سکے ہاتھ سے

قبل ہوا یہ من فی مرزا سن جسین سنے اوسکو والبین سیوی کی حکومت تعویف کی ۔

قبل ہوا یہ من بر چوں کے بہت سے قلع فتح کئے اور کو بہت بان بیس سرکشوں کی گوشا کی

وجب مرزا شاہ جین فالج میں گرفتار ہوا اور رفقار سے معذور توا و سنے مرزا عیلیٰ ترفان

مزاسی میں اوسکو آباد کیا ۔ بہا درخاں وقیا فال ویا قوت بیگ وشاہ بردی بیگ ومنظوفاں

وزس میں اوسکو آباد کیا ۔ بہا درخاں وقیا فال ویا قوت بیگ وشاہ بردی بیگ ومنظوفاں

وزسون میرفاں قند ہارہ کی ہیں آئے قوائی خوب فیا فت کی اور او رکھا ہسباب مہیا

اور شہنشاہ اکر کے حکم سے اوسکو ملتان کی راہ سے بہیدیا۔

اور شہنشاہ اکر کے حکم سے اوسکو ملتان کی راہ سے بہیدیا۔

سن الله میں مرزامینی خاں سے جو اس سے معا طات و مقد ات ہوئے وہ او بربیان موے سے بڑی دموم و ہم سے بیاہ کیا۔ اسی سال ہیں شاہ طہاں بے علم و نقارہ و توغ وجام سے بڑی دموم و ہم سے بیاہ کیا۔ اسی سال ہیں شاہ طہاں بے علم و نقارہ و توغ وجام داعو سے اوسکومت زوسر فراز کیا سطالہ ہیں طامحب کوا و سے شہنٹ ہا کہر ہیں اہلی بنا کے بہری اور سے شہنٹ ہا کہر ہیں اہلی بنا سطان ممو و فاں نامر کی تنبیہ کے لئے سیتبور ہیں گیا ہمال کے قلعہ کا دو معینے محاصرہ رکہا۔ اس قلوج ب تنگ ہوئ تو خوا جہ کال و مولا نا عبداللہ مفتی و میریار محکم صدر کی و ساطت سے اس قلوج ب تنگ ہوئ تو خوا جہ کال و مولا نا عبداللہ مفتی و میریار محکم صدر کی و ساطت سے نامر کیم میں تلوار ڈوانے ہوئے فصیل قلعہ برآیا۔ عجز و انکسار کیا عز ض بیا رلا کھ لاری پرصلح نامر کیم میں تلوار ڈوانے بہوئے فصیل قلعہ برآیا۔ عجز و انکسار کیا عز ض بیا رلا کھ لاری پرصلح میں تلوار ڈوانے بہوئے نصیل قلعہ برآیا۔ عجز و انکسار کیا عز ض بیا رلاکھ و دریان جوست کیا موگئی۔ اسی سند ہیں اپنے بھائی امیر سلطان کو جس سے متوسم رہتا تھا۔ مہند و دریان جوست کیا

نه مذکور میں حبب وسنے سُسنا کہ ہیرام خان خانان مکہ کا عاز م ہی۔ اوراسی را ہسے جائیگا تو نے عاربا غ بیرموکہ کوجو ہما یوں کونهایت بیسند آیا تھا۔ اس خیال سے غارت کیا کہ کہبر بیرام فاں کو وہ خوش نہ آئے ۔وہ بیا ں رہ پڑے بیرام فا*ں کو بب*یب *برنت* تبدندی کے ہر سے جانے کاخیال ہوا تھا ۔ نگرجب ا وستے شمسنا کہ باغ کوسلطان محمود نے غارت کیا تروه مجرات ہے گیا بٹ کٹ میں شاہ طہاسپ نے خلعت فاخرہ بہجا ا وسنے بھی ایک سال بعد شس بہجی توسلطان نے اوسکوخطاب خاں لارخانی کاعنایت کیا بسنٹ میں جسمجی صالح مارا گیا ۔ توجودا تعات بیٹیں آئے وہ اور بیان ہوئے ۔ اوپر یہ بی بیان ہوا ہم **کو ن**ام پیکم کی بیٹی را یحدبکم ا وسکی زوجہ قتل ہو ائی تھی ۔سلطان محمود خاں نے نامید سلّم <del>سے کہا کہ اگرقم فرا<sup>ن</sup></del> شاہی میرے نام لاؤ تو بی تمهارے ساتھ ہوکر مجاً با تی سے تمہارا انتقام بغرکس کیک کے و گئا بیکم نے سلطان محمود خال سے قول پراعتما دکر کے با دشاہ سے درخواست کی افسنے ب على خال ومحا بدخال كومفنا فات ماتان ميں فتح يور وكدور ه كاجاگير دارمقرركر كے خيست یا ۔ ایک ارغونبوں کی جاعت محدٌ با تی کے ہاتھ سے تنگ ہوکرسلطان محمو د خاں پاسس ٹی ٹی تی - وه اونے متوہم ہوا - اوسنے اوسکو پاپیا دہ کرکے بکر سے بکال کرمند دستان روانہ **کیا -**اتنا ررا ہ میں بیجا عت ٰ محب علی خاں و محبا برخاں د'با*مبیرسگیم سے* ملی - اونہوں نے اوسکو د لاما د کریمرا ہ نے ایا ۔ بیرخرسلطان محمو د خال کوئینی تو و ہ درہم برہم ہواکہ جس جماعت کو میں نے نخال دیا تھا۔اوسکو او منوں نے ہمرا ہ اییا - اس زمانہ میں محب علی خال ومجاید خال و ماہید مبکم کے مکاتیب سلطان محمود خاں پاس آئے کہم آپ کے وعدہ کے بہروسہ پر کرسے عالمیں ں رِیّا کئے میں بسلطان محمو د نے عصبہ میں ان کران خطوں کا جواب سخت الکہا - توانہوں نے ارغونیہ جا عت کو ملاکرمسلوت دہمی کہ اب کیا کرنا چاہیئے ۔انکی رائے بیمولی کہ اُ لٹاجا یا جائیے ا وربا دشاه پاس عرضد اشت ببیمار کمک مانکنی جا ہیئے ۔ انہیں دنوں بیں قلیح ظاں اوز بکٹ لایت ہے آیا تھا اس ہے ہی مشورہ اما توا وسٹے کہا کہیں مب فرہوں جو کچہ تمہاری صلاح ہومیں ا وسكانًا بع مول جب اوس سے پوشینے میں مكر رسالغد كي توا وسنے كه كم محصے كيا پوشینے مو -

یں مسیا ہی ہوں۔ ایک جاعت کو میرے ہمراہ کرومیں آ گئے بلکرسلطان محمود کے نشکرہے لزآ ہموں اگرمیں مارا جا کو ن تونم اُسٹے ملنے جانا اوراگر فتح ہو تو بدعا حاصل ہی می بدخاں مر د مروا تما-ا وسنے کماکہ یہ بات خوب سیا ہیا نہ کسی ہیں آ گئے ہو تا موں اس طرح اور تحییس ارغو نیوں نے بیٹنی می کے لئے کہا تمیں آدمی ہراول میں اور دوسوآ دمی قول ہیں جمع ہوئے اوراوہار<sup>ہ</sup> سے کوچ کر کے ماتیلہ کی طرف متو جبہوئے۔سلطان محمود خاں کا نشکر قربیہ دوہٹرار موار کیے قلعه اتيله ميں تھااورسلطان محمو د کا غلام مبارک خاں اسکا سردارتھا۔ وہ فلعہ سے ہاہر آ بگرمیس آ دمیوں کے ہرا ول سے اڑا اوٹرنگٹ پاکرفلوہ اتیا مس گھسا اورسلطان محمو د کوا حوال کی پڑھنگا بہی ملطان ممود خاں نے زین العابدین سلطان کو تین ہزار آ دمیوں سے ساتھ اثملیہ کے آ دمیونکی کمک کے لیے روانہ کیا جب بکرے سلطان ربن العابدین ۱۸کوس پر بینجا اسی اثنا , میں ابوا نخیر کو کہ کہ سلطان محمود خاں کا خولین نتا۔ اورجوا نمر دیتا وہ مان ن سے آنکر می ہرخاں ے مل گیا اورا وسنے اپنے سوارز بن العابدین سے اڑنے کر بہیج ۔ اڑا کیاں ہوئیں جنیر پ طرح سے مجا بدخاں کو فتح ہو کی اور ہا تیلہ کے آ دمیوں کا دل ایسانشک تہ ہوا کہ مبار کرضالہ نے امان مانگ کر قلعہ حوالہ کیا۔ صفر سنگ کو ماتیا پر جا بدخاں قابض ہوا۔ ۷- ماه مذکورکو کمزین مسندعالی اعتما و خال سلطان محمو د خال کی مبیٹی کوشکی نتیت نتینشا ه اکبرسے مولیً فتی سینے آیا طرفین سے اس نتا دی کاسا ما ن بڑی دہوم دمام سے ہوا ۔ ٥ ارربب کو را کی روانہ مول- بادشا و ناگورمین تکارکہیل رہا تھا میر محرفاں کوسر دہی فتح کرنے کے لئے سیا بتہا کہ وہ ماراگیا ۱۰وسکی کمک کے لئے بسلطان محمو دخاں نے بندرہ سوسوارمبارک خاں کی سرکر دگی ہیں بیسے آ جکل سلطان مشکے کا موتکا سارا فیتاراسی کوفقایسی نشکر نجا لفوت ل گیاد ورسلطان ممرد کی تبای کاسبیجا جب سلطان زین العامدین ا ورنوروز خال که عائد ملک تق سلطان محمو د کی مثی کے ساتھ

شہنشاہ اکبر کے یاس روامذ ہوئے تو حکومت کے امور کا مدارمیارک خاں اورا<u>وسلے مٹے مگ او</u>غلی

کے اقتداریں تھا، مبارک فال کی زوجہ عاقلہ تھی وہ بھی سلطان کی بٹی کے ساتھ گئی تھی۔ بيگ؛ وظی ہمينے متسراب بيتي نشا اوسکے کُرد اوباش جمع رہنتے تھے ،اونہوں نے اوسکو سجھا کرسا لھا مجمودہ

بڈھا پیوس ہوگیا ہی اگروہ نہ ہو تو بھرآپ ہی عماحب ملک و مال ہوں ۔ یہ نمک حرام اُ کے کہنے یں آگیا -اوراینے آ قاکے قتل کے دریے ہوا -اوراوسکے ملازمو نکواینے ساتھ مشغن کرنے لگا عقورت ونون میں بھانڈا بھوٹ گیا اورسب مگرا وسکی خبر موکئی توبیک اوغلی مباک کرا اور میمارکتا یاس علاگیا ا وراس سے جا کرکھا کہ سلطان محمو د کا ارا وہ میرے اور تبرے مارنے کا ہی ۔ مکوا پی خلا لی فکرکرنی جا ہیہے ۔ مبارک خاس کا ارا وہ مواکہ با دش ہندیاس ناگور میں جا وُں مگر ہا روگوں نے سجما یا کہ آپ سوار ہوکر بکر میں میلئے۔ و ہاں سب آ دمی آپ کے سا تند متفق ہونے کو موجو دہیں ، سلطان محمود فاں کوگہرمں بٹما ما اورعنا ں عکومت اسینے ہانتہ میں بین۔مبارک فاں د مامہ کی ہمول ومو ارتماموالهرى مين آيا يسياه كي فيس جائين اورقلعه لمبين براجا مسلطان محمود خال سف مبارک فاں کو پروانہ لکہ اکہ میں نے تجھے د وسولاری کومول کیکراس اعلیٰ درجہ پر بہنچایا ۔ اب تو خک حرام ہوگی بہتر ہو کہ اپنی تفصیرات کا عذر کر۔ بیگ ا وغلی نے اسکا جواب نا طائم لک ۔ م و ربب سنده کومحب علی خاں و مجابد خاں کے پاس بیگ اوغلی گی اورا و نسے اپنی موا نفتت اور سلطان سے مخالفت کا اُطہار کیا ۔لٹکر کے تمام آ دمیوں کو بحرلیا -اس ز مانہ میں نواب سعید مفاقضیہ لہری سے ایک توپ انداز کے فاصلہ پڑایا ۔ مرد م ارغون مبارک خاں وہیگ اوغلی کے خون کے پیاسے نتے اُنہوں نے محب علی ومجا بدفاں برنطا سرکیا کہ مبارک خاں کو بلانے کمیلیے سعیدخاں آیا ہی۔ اور آ جکی رات کو وہ اس پاس بھاگ جائیگا ۔ بھرتمہارے معاملہ کیصورت کچھ اور مو جائیگی - اوننول نے پیئسنکرمبارک خاں اور بنگ اوغلی کو کرا لیا-اورسارا مال اسباب او کا تیمبن لیا- بعد *چندروز سعید خال نے موضع کندران کو ویران کیا توسلطان محم*و د خا*ل سنے است* آنے کاسبسی جیا۔ اوسنے معذرت کی اور ملتان کو جلا گیا۔ اب مجا بدخاں کی ٹنا ن وشوکت بڑسی اور اسنعدا دمجار سواصل ہوئی۔سلطان محمو د خاں نے اپنے ہیتیج مِنَّد قلی مگ کو ایک جا عت کے سا تھ غزاب میں سوار کر ا کے جنگ کے لئے سیا۔ اتفا قاً انتاء جنگ میں ہارو د خانہ میں ا کے ست رارہ جا تگاجس سے بڑی آگ گی۔ بحر تلی اورا ورا دمی حریق وغریق موکر ہلاک ہوئے بچر مجا بدخال سکر کی طرف گیا - کرکے آ دمی جمال اُس سے انسے شکت با بی - بھیر دریائے سکر کا

یُل بانده کرسارات کرگذرگیا ، ابتدار رحب سنشله سے رمضان سنشکه بک سلطان محمود خاں مرض استفامين مبتلا نفا- دوا وعلاج كيمه انزينه كيتا لفا- ناجارا وسنے شہنتا ه اكبرسے استدعا کی که کو نی گماسشته بیا رهبیدین که نلومین اوسکوسیر و کرد و ن حب صاحب قلعه وال قلعه کا کام صعب ہوا۔اِن آیام میں میرا بوالخبر کی ہمتبہ سلطان محمو دخاں کی زوجہ نتی <sup>مع</sup> سوارو<del>ں ک</del>ے تنجابہ میں آگیا۔مجا پرخال او بیکے آ نے ہے ایسا منٹرد وہواکدا وسکے دفع کرنے کوفلعہ کمر کی مهم برائم جانا - ۱ وراس طرف منتوجه موا ا ورمحب علی خا ر کوقلعه کرکے گر د تھیوڑ گیا - اس اثنا 🔻 میں سلطان محمد د کا مرمن روزبر وزبر متاگیا - اطبائے اُس *سے کما کہ متراب آپ* کو فا<sup>ک</sup>ذہ ہوگی گرا و سنے کہا کہ شراب سے تو ہہ مئے ہوئے جالبیں برس ہوئے اس حال بیں کیااو<sup>ا</sup> پیزیکا ۔ غرض روز و دستنبه «صفر سلام<sup>9</sup> میں دنیاسے روات کی جب محب علی خا*ل کی سکی* خبرمو کی تو ۱ وسنے کشتیوں میں سوار مبوکر قلعہ رحملہ کیا ۔ نگرا بل قلعہ نے اوسکو مٹنا ویا امرا وساوت وعلما ومث ینج وا کاربینے تنم کها ئی تمتی که قلعه محب علی خاں ومجا بدخاں کوئنہیں وینیگئے یتهنشاه اكبرمايس سے جو گماسشندة بيگا او سے حوالد كرينگے پنز اندسے سياميوں كوتنخوا و دكميئي -اور قلعه داری میں کمال جان سیاری کی پہانتک کہ ۱۶ جادی الاول ﷺ کو گمانشۃ شاہی گىيوغاں بكرم**ي قلعهسے دس كوس براً يا بحب على خا**ں نے غراب وكمتنى بہيمې كه او سكے اندراً نے کے مانع ہوں اوراوسکولہری میں لائیں لاقات کے بعد عوکھ یہ مونا ہو وہ ہو۔ گييوغال قلعه بين آگياروز بروز كي مروگي مين تازه جان پرتي تنگئ-سلطان مجمو وصفات متنفيا وكاجامع تفاينشجاعت وسنحاوت دونوں ركهتا تفعا- سارى زندگی دولت و فراغت میں گذری ۔ مردا گی وسخارت کی دا د دی بیشہور ہو کہ ۱ وسکا مزِاج ابساتیز تھا کرمب عضتہ میں آتا توکسی طرح سے اوسکو وہ منبط نہیں کرسک نظا جوزیزی میں کچھ لحاظ ننبي كرَّا بمَّا عَمُورْے قويم و بدگما ني بيں عان و مال مردم كوتلىكِ كردتيا -اگرچې خوطس كرًّا نفا بگرا وروں كوظلم نہيں كرنے دنيا ضابسيا ، ورعايا ائمہ اوسكے عہد ہي آمود ہ حالٰ ہے ایک ہزار کیب تران کے فتم ام سنے پُرہے تھے ٹا دیان خور کیں یہ کشکہ ہیں پیدا ہوا۔ ۸ مال کو

## عمر میں رملت کی ُورمبشت آسو ڈا دسکی تاریخ وفات ہی۔

## ماريخ مليان

مآن ہندوستان کے پُرانے شہروں ہیں سے بچوہ ال اسلام کا کہورمحد قاسم کے زانہ سے اول صدی کے زانہ تک اسکامال کمو وغزنوی کے زمانہ تک اسکامال کمی وزنوی کے زمانہ تک اسکامال کمی وزنوی کے بنان کو طاحدہ کے کسی تاریخ میں درج بنیں تاریخ مینی میں لکہا ، کرکہ ملطان محدون نوی نے متان کو طاحدہ کے باتھ سے کا لاا ور مذتوں اوسکی اولاد کے تصرف میں رہا اور دولت عز نویہ کا تنزل ہوا تو بھر قرامطہ کے باتھ میں متان آگیا۔ بہران قرامطہ سے سلطان معزالدین محمد سام کے باتھ میں گا۔ اس مندوستان میں ملوک طوا کفٹ شروع ہوا تو متان میں ہوا اور وہی کے باوشا ہوں کے باقد سے اوسکی حکومت میں گئی۔ اور کی شخص کے باوشان میں فرانروائی کی ۔

تيخ يوست كى عكومت

ب یہ بوکہ قوم ننکا ہ کی خاطر کریں اورا وسکوانیا بشکر بائیں ٹاکہ کارہے وقت وہ جان پیار کم ریں بانفعل اپنے عقیدہ کے استحکام کے لیے آپ کو داما دی میں قبول کر امہوں پینچے عاب نے اوسکوخشی خوش قبول کرلیا - اور وختر را ئے سہرہ سے بسم سلطین کاح کیا۔ رائے کہی کمی این بلی سے ملنے نفیدسو ہی سے ملتا ن ہیں آتا تھا ۔ اورشیخ کی خدمت میں لابق تحفییش کرتا تھا ۔ *مشیخ احتیا لگاینہیں سیندگرنا تھا کہ را سے شہر* متان می*ں سکونت اختیا رکی*ے وجب ٱ ٱشْهِرِ اللهِ الرَّارِ آ - اورمبنی کوتنها ویکینے آ آ - ایک وفعها وسنے اپنے سب آ دمیوں کوجمع کیا ۱۰ وراُ نکوسا تندلیکرملتان میں آیا اور پنبیت کی *رکسی طرح کروحیاسے شیخ کو کر*ائے خو د عا کم ملتان ہو جائے یجب وہ **نواح ملتان میں آیا توا وسے مشیخ قرلیٹی ک**و کھا ہو<mark>۔ ایا کہ اِس م</mark>رتبہ کل قوم دنگاہ کو اپنے ہمراہ لایا ہوں تاکہ اوسکی جعیت کا آپ ملاحظہ کرکے اوسکے لابق خدمات تجویزکردیں ستیج حیلہ دہڑانسوں زمانہ سے غافل تما اوسنے راسے کی بات کو مان بیا۔ رائے نازیرہ کراک فدشکار کے ساتھ اپنی بٹی سے طنے آیا فدست کارکو بیسک ویاکہ کان کے کسی کونہ میں ایک بڑ فالد کو کار د لگا کے اسکانون کرکے گرم میالہ میں ڈال کرمیرے ہا ے آنا ۔جب خدمت کارنے میکام کیا توا وسے خون کا بیا لہ بی بیا کچھ دیر کے بعد کریہ بہلایا کہ اے اسے اے کرے کہنے لگا کومبرے بہیا میں دردے وکلائے ستینے وسف کو وصیت کے تصدی بایا اور او نکے سامنے استفراغ دموی کیا۔ اس اتنا روسیت کے مو اوسنے اپنے خولتیوں اور قرانتیوں کو آخری وقت ہیں ملنے کے لئے بلایا ۔ وکلائے شیخ پوسف نے مائے کا حال دیکما کہ غیری نوا وسکے خوٹیوں اور قراتبویں کے آنے کے مانع نہ مو ئے غرض حب اکثراً دمی قلعے میں آگئے توا وسنے سلطنت کے ارا د ہسے بہتر ہماری سے م ا وشایا اوراسینمعتمد فوکروں کوسب دروازوں کی حراست کیلئے مقررکما کہ نینج ویسف کے کسر لازہ ارک کے اندر نہ آنے دیں میرو قینے کی خلوت سرح میں گیا ادرائسکو وسلگیر کریا شیخ فرصر ب و سال سلا جب راے سرونے تین کوکر ایا توخلبه دسکوایے ام کا جاری کیا اور اسنے تیس سلط ن قطب الدین لنکا و سے مقب کیا . ملآ ن سے آدمی اوسکی حکومت سے راضی تھے اندوائے اُس

طب دين منكاه كي ملفت

بت کی اورستنیج کو و لی سیجدیا بستیخ یوسف و لی مین آیا تو باد شاه مبلول نے اوسکی بڑی فاطر داری

ی اورا وسکے بیٹے شیخ عبداللہ سے اپنی ہٹی بیا ہ دی بہشیخ کو و عدوں سے و ہیمینیم ستظهروم

ئاركىن ئى من قلب الدين يكامك شار

رکہنا بعلب الدین انکا ہ بلاد ملتان میں طلق العنان حکومت کرنے لگا ایک مت کے بعد ہوا ہما میں سولہ برس سلطنت کرکے مرکبا ۔ جب تطب الدین لنگاہ نے وفات یا کی تواوسکے بڑے جیٹے کوشاہ سین لنگا ہ خطا یے بکر با د شاه بنایا - اورملتان اوربیها ب کی نواح مین خطبه او سکنے نام کایٹر ہاگیا - وه بڑا قابل وستعد تنها ا ورلطا لُف خدا وندى كاسرا وار- أو سكے ايام وولت بين علم فيضل كايا بيرلبند ہوا -علب وفضلا ترسبت يا كى - ابتدار دولت مي قلعه شور كى تنجيب ركا ارا ده كيا - كېتىمى كەيقلىرى خارى خال کے اِس نتا جب اسے مُناکدت مسین لٹکا واسکی تنجیر کے لئے آتا ہو تو و وسامان سیا و درت کے قلعہ سے دس کرو ہ برا یا۔ شاہ میں انتکا ہ سے جنگ کی مردی و مردانگی دکھا کرمیدان حنگ س شور تک نهس میونی سکا بهره میں علاگیا مقلعه شورمین غازی خان محزن وفرز ند نفتے - و ه حصار داری میں مشغول ہوئے ۔ قلعہ کومضبوط کیا اورا وسکے منظر تھے کہ ہمبرہ ومنیوٹ دخوشا سے کمکے کی جبرب مقامات فازی فال کے امرایاس تنے یجب محاصرہ میں رہنے سے کچے دنوں تکلیف اوٹھائی اور کمک کے مینچنے سے مایوس ہوئے توا ماں ما ٹک کرقلعہ اوسکے حوالہ لیا اور بہیرہ روایذ ہوئے ۔ نتاجیین نے *مرحد کا س*امان د*یست کرسکے* ملیّان کو **مرا**جعت کی اور حنہ ر وزاً رام بیکه کو کرکی طرف روا نه مواا و ران مد و دکوقلعه و شکوٹ یک بینے تصرف میں لایا به شیخ یوسف اکتراو قات نتا ههلول بودی سے تعلم کا اظهار کرکے دا دخواہی چاہتا تها چب نتاج سبن قلعہ د ہنکوٹ مں گیا تو ہلول شاہ او دی نے فرصت کوغنیت کن کرانے بیٹے ارکشناہ کو سکا احوال با وننا مان دملی اورجونیور کے طبقے میں ذکر سوا ہی ولایت ملتان کی تنجیر کے گئے خصت کیا تا تا تا خاک ہوی کو پنجاب کے شکر کے ساتھ بار یک شا ہ سے ہمراہ کیا ۔ یہ وونوں متواتر کوح کر کے ماتان کوروانہ ہوئے . اتفاقاً انہیں ایام میں سلطان میں کا برا درتقیقی قلعہ کوٹ کرور کا حاکم تھا۔ بھا کی سے کھڑکیا ۔ اوراینا نام شاہ شہاب الدین لنگاہ رکھا۔ شاہ سین نے اس فتنے کھٹے مٹانے کو سب کا مول پر

مقدم جانا · اور مبلدو إن بينجير سلطان شهاب الدين كوزنده مقيدكي اور اونكيے يا وُل ميں بندأ منی ڑال کرمتان کی طرف آیا. خبر دار د ں نے اوسکو خبر پینجا کی کہ بار بک شاہ و*تا تارغاں سوا* وملتا ن میں عید گاہ کے قریب آ گئے ہیں۔ اور قلعہ گیری کے اسباب کو نہیا کر دیے ہیں۔ شاجیین ڈکٹا ىشىباشب دريا دسندسے بها گا آما در آخرشب بي قلعه مانان بي *آگيا داسي ساعت تمام بني سيا* کرجمع کیا اورا و نسے یہ ارثا دکیا کہ تام سیا ہے شمشیرزنی کی توقع نہیں ہوسکتی .انیں سی بعض كوعيال واطفال كي محبت وامنگيرمو آل ہيء اگر ديبيرجاعت شمنت برزني كي مصلحت ميں كام مين ہم اً نی مگرا در مصالح بین کام مین آتی بین بطیعے صف رداری سوا و کشکر کی تکتیرا در اسی طبع اور کامو<sup>ی</sup> یں کام آتی ہی اس مقدمہ کی تهید کرے اوسنے کہا کہ جو بے تخلف تلوار ارسکے وہ صبح کوشہرے آ جائے اور با تی *مشکر حصار داری میں شنول ہو بیٹا نچہ* بارہ ہزار سوارو بیا وہ جنگ کے گئے تیا بر<del>ت</del>ے جب صبح ہوئی نقارہ بجائے ہوئے شہرسے باہر موسے سیاہ وہی کواسینے مو تف کے سامنے کیا حکم دیاکہ سوارييا وه *جول اول خود بحي بيا ده موانكم كياكنا*م سيا ه با لا تفاق تين تيرقبمن پيطائيس ٠ ول <sub>ب</sub>ي بايير باره بزارتیر کم ن سے نکلے شمن کی نوع میں تزلزل اضطراب عظیم پیدا ہوا۔ دوسری مرتبہ تیر لگا فی میں و ہ مفرق ہو شکئے اور تبییری د فعہ تیروں کے لگانے میں بہاک ٹئے ڈنٹمنوں کے ول میں سکا ہول ایبا بیٹیاکہ قلعہ شور میں اصلا اونہوں نے انتفات نہیں کیا قصبہ بنبوت کک ونہوں نے اپنے گھوڑوں کوننس رو کا۔اس فتح سے *نشکر ما*تا ن کوسا ہان دیمبیت بہم پینیے جب بار مکب شاہ و کا آرخال قلعہ جنبیوت میں بہونچے توسلطان سے تھانہ دار کوتین سو آ دمیوں کے ساتھ قول و عهد کر کے قلع ہے پامرُ ایا ۔ اورا وککو قتل کر ڈوالا سلطان حسین سنے اس فتح کو ایسی فوز عظیم ہا ناکہ قلعہ جنبیت کی استخلاص پر توجه نه کی انہیں ایا م میں ماک سُراب ووا کی کہ سمعیسل خال وفتح خال کا باب ته اینی قدم روسیله کے ساتھ نواحی کیج و کران سے ٹنا جسین کی خدمت میں آیا۔ ملک سہر آ بوج کے آنے کوننا جسین لنگاہ اسنے سے مبارک سمجما ۔قلعہ کرورسے سیکر قلعہ وسنکو ا یک ا وسکو ا وراوسکی قوم کو جاگیری دیدیا • اس خبرے سننے سے بارحب تنان سے بہت بوج شاہین کی فدمت میں آگئے، روز بروز روسکی جمعیت زیادہ ہوئی، شاجین دلگاہ نے

لناره مسندر چوبا تی ولاتین معمورو آبا دتهیں لبوجوں کی نخوا ہ میںا ور دیدیں ۔ رفتہ رفتہ ٔ سے وہنکوٹیاک تام ولایت لموجوں ہی سے متعلق ہوگئی۔ انہیں ونوں میں جام بایزید وجام ا ہراہم کر قبیلے سمہ کے بزرگ تھے جام ننداہے کہ ولایت سندہ کا حاکم نتا رنجبیدہ ہوکرٹ جسین لنگاہ عاملے ·اسل جال تفصیل یہ سی کہ ٹھٹہ و مکرے درمیان جو دلایت ہے وہ اکثر قدم سمہ سے تعاق رکہنی نفی اوروہ اسینے ئیں جمشید کی اولا دمیں سے جانتے ہں . نوم سمیشیا عن و نتہامت میں شہور تھی۔ جام نندا خود قوم سمہیں سے تھا اور اپنے تئیں جشید کی اولاد جانیا تھا، گرہمیث اس قوم سے خالف رہتا تھا۔ اتھا قاسمہ کے مسر داروں کے درمیان عدا وت ہو لگ جام نزائے جام بایزیدوجام ابراہم ازردہ وفاطرموے ۔ اونہوں نے نتاج سین سے نوسل ٹوہونڈا۔ اوسینے جام بزید کو ولایت شورا ورجام ابراهیم کو ولایت او چهه دیدی اور دونوں کواپنی اپنی جاگیر بزی<sup>وست</sup> اليا، عام بايزيد مصنامين على سے بهره كافى ركه تنايميث در إن فضل سي ضحب ركه اتها -سبس نواح میں وہ کسی فاضل کومسنتا اوسکے احوال پرائیں فہربا نی کر اکہ وہ ہے ا نتیا محلس میں آتا -اوراوس منتفع ہوتا - جام بایز در کوال فضل سے اس مرتبہ پڑسب می کہ تینے جال الدین وَلَيْنِي كُوكُه شِيخِ عَالِم وَلَيْنِي كَي اولا دِمِي سِيع تَعَا اورخواسان مِي اقسام عليهم كو تحصيل كيا تَسا-با وجو دیکهاسکے حواس ظامرمختل ہتھے ۔اسکوتما مشنعل وزارت کی تکلیف دی جمیع فہات ملکی سکی طرف ربوع کئے بنو د اہل فضل کی صحبت میں وقت گذراتا تنا ۔ احکام الٰہی کی تقلید *یہا ں پاک آیا* تخاكه ا بك دفعه اوسنے سورمیں ایک عمارت بنا ئی آلفا قا ایک خزا نه و با سننے کل آیا. تو ا وسنے ای تصرف نہیں کیا یسلطان کی خدمت میں باکل بہیجدیا -سلطان کو اسس عمل سے اس سے اعتقاد نظیم موا جب سلطان رحمت حق سے پیوستہ ہوا توسلطان سکندر پر فرا زوال کی فوت آگی۔ توسلطان حبین نے ایک مکتوب تعزیت وتبغیت کا تحف وہدا یا کے ساتھ اپنے الجیوں کے باتھ ہیجا ۱ *در آسنت*ی وصلح مکی بنیا د والی به چونکه سلطان سسکندر برشریعیت برستی کی نسبت <sup>ن</sup>فالب بتی <sup>صسا</sup>م پرراضی ہوا ا وراسمیں مصلحت جانی کہ طرفین سے طریقیہ اتحا و قائم مبو ۔ ا ورا یک دوسرے سکے خبرخوا ہ ہوں اورکسی ایک کی سیا ہ اپنی حدسے تجا وزنہ کرسے -اورمبب ایک کو مدو دمعاوزی<sup>کی</sup>

ا متیاج موتواد کی مدد کرسنے سے دوسرا معات ندمو- اسی مضمون کا عهد نامد لکها گیا - اورا مرا مر اورا عیان کی نمادت سے مزن ہوا بسلاان سکندرسنے المحیوں کو خلعت د کر زخصت کیا بکتے میں کرسلطان حبین نے شاہ منفر گواتی سے طریقیہ مراسلت جاری کیا وراو سنے قاضی محمد کو اسلئے بہجا کہ گجرات کی منازل سلطانی کی خوب دیکہ میال کرانکا حال عرض کرے کہ لٹان میں الی عارت بنائی جائے جب گوات سے مان ن یا قاضی آیا توا دسنے عرض کیا کوا حداً با د کی عمارات کی تعربیف میں زبان گو بھی ہی - اگر تمام ملکت مرآن کا محصول یک سالہ صرف ہو تو ہی معلوم نہس ایک قصرمثل اوسکے قصروں کے بن سکے اس بات کے سنے سے سلطان جمین مغوم بواعا دالملك وريه ن حب اوسكم مغموم بوف كاسبب يوجها توا وسن كعا كممج يرلفظ شاہی کا اطلاق موتا ہے۔ اوراوسکے معنی سے میں محروم ہوں اور تیامت۔ کے دن با دفتا ہوں کے ساتھ میراحشر ہوگا۔عا دالملک تولک نے کہا کہ بادشا واس سبب سے مول و کدر نہ ہول کہ حی مبعا نہ تعالی نے سرملکت کوریے تقیقت کے ساتہ محضوص کیا بی حیکے سبب سے وہ اور ملکوں میں عزیزومحترم ہوتاہی- اگرمیے ملکت گجوات و دکن و ما لوہ و برنگا له زرخیه میں اورا ب ب شغم <sup>جس</sup> اسن اونیں میسر ہونے ہیں کر ممکنت مقان مردم فیزی ملان کے زرگ ہیں جاتے ہیں ای موجوزم ہو آرمر طبقہ شیخ الاسلام شیخ بہا رالدین زکریا ہے کئی آ دمی ملتان میں باقی ہیں ۔ تینچ پوسف ویشی کے ييے سے شاہ بىلول نے اپنى بيٹى كو بيا ياحون ظاہر ہوا ہركەكىقدر ادسكى عزت كى: ورطبقة شي بىر کے آدمی نواح ملتان میں موجود ہیں کہ کمالات ظاہری و باطنی میں عاجی عبدالو ہاب پرفتر ف سرکتے أن غرض اس طرح كى باتين عا دا لملك نے بناكر أسے خوش كرديا۔ وہ بوٹر إست موگيا تھا ۔ اسكئے اوسنے اپنے بڑے بیٹے کومبکانام فیروزغاں تھا فیروزن وٹام رکد کرخلیہ اوسکے نام کا پر ہوا خود طاعت وعبا دت میں شغول مواشغل وزارت برستور تدیم اعتما وا لماک تو لکھیے ائتيردكيا-

فیروزشاہ لئکاہ بے تجربہ تھا۔ اوسکے سارے قوئی پرقوت عضبی عائم ومسلط تھی۔ سخاوت وجود کو ہانتا نہ تھاکہ کیا ہونے ہں۔عاداللکٹے زیر کا بٹیا بل فاصل تھا اورا ورکما لات

وست فيروزنناه بن تين شاه لقطاه

محمودتنا وكرنتا

جام بایزیہ نے اس امر کو قبول کیا ۔ صبح کو تمام اپنے نشکر کوسٹ ہ کے درواز ہیر ہلایا۔ شاہ نے عا دالملک کو بہنجا کہ جام بایزید کاسا ہان دیکہ لے ۔جب وہ دیکھنے آیا تو اوسکو کیڈ کر میڑیاں ڈال دیں ۔ ٹا جسین نے اوسیو قت وزارت جام بایزید کے حوالہ کی اور اپنے پوستے محمد وقا کا آیتی مقرر کیا ۔ ٹا جسین نشکا ہ کا ۲۷ صفر شنٹہ یاسمنٹ کو انتقال ہوا۔ اُس نے ہم ساسال با ۲۰ سال سلفت کی ۔

دا داکے مرنے کے بعد محمود ختا ہ تخت تیں ہوا۔ وہ خروسال تھا۔ ارازل بیت ہوا۔
ا و باکٹ وا عبلا ن ا و سکے گرد جمع موے ۔ وہ ہر وقت تمنح داستہزا ہیں مصر و ف ہوا۔
اسلے اکا بروا شرا من اوسکی صحبت سے جدا ہوئے ۔ اِن باجیوں کا ارا دہ یہ تھا کہ شاہ محمود شاہ کے حصول کے واسطے
محمود شاہ کے حزاج کوجام بایزیہ سے منح و ن کرا دیں۔ اس مطلب کے حصول کے واسطے
تہ بیریں کرتے تھے جام بایزیہ نے اس بات کو کمریٹ نا۔ آب جناب کے کن رہے پر مات ن سے
ایک فرنخ پر منازل بنا کے نتے اور ہیں جہات ملکی میں شغول رہا اور شہر میں نہیں جا ا ایک ن
جام بایزیہ نے بعض قصبات کے مقد موں کو مال و معا ملم کی تحصیل کے سئے طلب کیا۔ انہیں سے

بنس نے تمر دکیا ۔جام بایزیدنے حکم دیا که انکا سرُمنڈوا کے اورگدھے یراُ لٹا بٹھا سے فتہر ہریشی کی جائے - بیگویوں نے سلطان محووسے کہا کہ جام بازیدنے خاص خدمتنگاروں کی سیاست وا بانت متر وع كى بي- وه ديوان بين عا صرنبي بهوّا-اينے بيٹے عالم خال كونهيجا بحصلاح دو اسمیں بوکہ محلس میں عالم خار کی اہانت کیجائے جس سے آیزید کی مالت وشان میں فتورٹیسے ا ورآ دمیول کے نز دیک ذلیل وخوار ہو۔ عالم فال ایک قابل جوان تھا جن صورت وسیرت مي اينے اقران ميں مشازتھا اتفاقاً ايك ون وہ سلطان محمود كے سلام كواً ہا۔ ايك شخص سنے ا وس سے یوجیا کہ فلال فلال مقدم ہے کیاتقصیروا قع ہو کی کہ جام بایزید نے اُنکا سرمُنڈوا کرا تا کی اب انصاف یہ ہوکہ اوسکےعومن میں نیراسرمنڈ وایا جائے ۔ عالم خاں نے یہ بات سُنگرکہا کہ مر دک تھے اسی بات باوشا ہ کی ملبس میں نہیں کہنی جاسیے ۔ بیربات آھبی پوری نہو *ئی تھی کہ* وی بارہ آ دمیوں سنے ایٹ کرعالم فال کے سربریت گیڑی او تا رلی اور لات گھو سنے مار نے مشروع کئے ۔عالم فال نے تنجر نیالا - اتفاق سے باوشاہ کے سرمی اوسکی نوک اگسگئی اوربہت خون ا کیا ۔ وگوں نے عالم خال کو حیوط اور شاہ کی طرف منوج بیوئے معالم خال ننگے سرمیا گا۔ تو دروازہ إنديايا و اسكة منال كوتور كرعام انيدياس آيا -ساما اجروبيان كيا - بايزيد ف كماكه بيا توفياس حرکت کی کھیں سے د ونوں جہان کی شرمندگی اوٹہا نی ٹرگی۔ حال میں کو ٹی علاج و تدبیز نمائج سواءائك كذنو مباينشوريس جااورتما مرتشكركو حبابهج كهثنا ومحمو وشاه لشكرجمع نه كرسك اورمس تبرس پاس بینج جاؤل. عالم خال نے بھی کیا اور ہایز بیشور کوڈونکہ بجا ّاہوار واپذہوا ۔ شاہممو د نے بیٹ نکر دوسکے تعاقب بیں شکر ہیجا جب طافین کی فوصیں قریب ہوئیں **تو بایز یدعیرکراس شکرسے اڑا اورا دسکو** ست دیدی اورشوریس پہنچ گیا -اور**د ہاں شاہ سکندر او دی س**ے نام کاخطبیٹیموایا ·ا**وراس** مایس عربینیدس کل حال کلیکر بهجدیا یسکذر بودی نے فرمان استالت فطعت جام بایزید پایسسو بهیجا ا در د دسرا فرمان دولت عال اودي حاكم نيجاب پاس روانه كياكه عبام بايزيد في مارس مام کا خطبہ پڑے وایا۔ اور ہم سے التحب لایا۔ اسلئے جب وہ تم سے کمک طلب کرسے **تو تم او ک**ک ا مانت و مدد کر ؛ - غور س د نو ں بعد سٹ و ممروسٹ و لئگا وسیاہ کو آراستہ کرکے شور پہنجا

جام بایزیدا ورعالم خال لڑنے کو باہرآ ئے اور وولت نماں کو مدو کے لئے بلایا۔ بایز مدوم محمود شاہیں ر ان موری همی که و دلت خال لو دسی نیجا ب کا لشکرے کر کمک کو آن مو حو د موا<sub>ا ک</sub>وسسر نے متبرآ دی بیج کرصلی ان ستسرالط مرکرا دی کدآب را دی و و نو کے درمیب ان عد بو اور کونی اینی عدست تجاوز نکرسے - وولت فال نے شاہ محمود شاہ کو مَّ نَ بَهِجِ عَدِياً ﴾ إيز بدكو شورين • خو د لا بورين جِلا آيا - گر اس صلح نے جندا ب تقامت نہیں بانی - اسی احوال میں میں۔ عاد کر دیزی اپنے دو ہیٹول مرزا شہید و میرشدا کونے کرسوی سے ملتان میں آیا۔ اول حب سنخص نے شبیعہ مذمب كو مثمان مي رداخ ديا وهميب منهدا تعامه ملك سهراب دود و الي سلاطين انگاه میں اعتبار رکھتا تھا اس کے میر عا د کر دیزی یہاں نہیں روسک تھا ۔ اُس نے جام بایز میسے انتجبا کی ۔ ولایت جوا وس کی وجہ خاصہ میں تھی میں۔ رعما ر کر دیزی کو اورا دس کے فرزندوں کو دیدی - مام بایزید نھن وکریم الذات تھا۔علماکے الوال پر مہر یانی ا ورصلحاکے ساتھ رعایت ایسی کرتا تھا کہ ایام مغالفت میں وہ علم وسلحا کے اورادات و و ظالف کشیتوں میں ڈال کر شورسے ملیان ہجا کرتا تھا۔ ملیان کے شریفوں نجیبوں میرابیسے متواترا حسان و ہ کرنا تھا کہ اکثر اُن میں سے ملتا ن چھوڑ کر شور میں آن کرنس سنگئے تھے۔

سنس المهري ولایت بنجاب بر با بر شصرت موا ا در د بلی کا عازم موا انس نے مرزات احتیان ارغون حاکم تعظہ کو فر مان بیجا کہ ملت ن ا در اس کی حسدو د پر منصرت موشا ہوتین ارغون نو احتی بھکرسے در یاسے عبور کرکے آیا۔ شاہ قمو وشا ، لنگا ہ اس خب رکوس کر لرزنے لگا سباہ جمع کی اود ملتان سے و دمنسنرل پر آیا ۔ شیخ بہا ، الدین قریشی کو جو سجا د ہ نستین سنتے الاسلام شیخ بہا ، الدین زکر یا گا میان کی سیاست مرزاشا ہ حمین ارغون یا س بیجبا ، اور اس کے ساتھ مولانا بہلول کو کیا جو شوارت وا داسے مقاصد میں وحب دروزگا رہا

جب به وونو مزایاس آئو مزان ان اکا اخرام واغزارکیا جب و نهوں نے بینا م کواد، کیا افران کے ہاکہ میں بہاں سلطان مجمود تا و ملکا و کی تربیت اور شیخ الاسلام شیخ بہا ، الدین زکر یائے ملا کی کی زیارت کوآیا ہوں۔ ہلول نے کہا کہ شاہ محمود کی تربیت بطورا ویس قرنی کے ہوکھ حضرت رسالت بناہی نے رو ما نیسے تربیت اسکی کی تھی اور شیخ بہا ، الدین خو و فرمت میں موجود ہیں اون کی زیارت کے سائن نصد لیع کی خرورت کیا ہے غوض یہ بات کچھ بنتی ضمرت میں موجود ہیں اون کی زیارت کے سائن نصد لیع کی خرورت کیا ہے غوض یہ بات کچھ بنتی نہیں ۔ شیخ بہا والدین والیس ملطان محمود بیس آئے کہ رات کواوس کا ناگاہ اشقال ہوا بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ لنگر خال نے کہ اس سلسلہ کا غلام تھا ۔ آ قاکو زہر سے اردالا الم الم اللہ میں اسکا انتقال ہوا عرابری سلطنت کی۔

حب شا هجمه ولنگاه مركبا تواكثرمردم قوم ننگاه وكنگرخال كه نشكرشاه كامقدم تهاعلم لفخت . بلند کیا ۱ ور مرزا شاچین ارغون سے مل گلئے اور ترمیت دلخوا ، پاکرانبوں نے قصبات ملیان کمومسخرکیا ۔ ۱ در باقی ا مرا دلنگا ہ جبران ہوکرمان میں آئے ا درا ونہوں نے بیسرشا ہ محمو د کو کر اهمی لوکا تھا شا چسین لنگاه کا خطاب دیکرخطبه او سکے نام کایر موایا اگر میسر گانا ماوسکو بادشاه منا یا گرافتیارات سلطنت تینی شجاع الملک نخاری دا مادشا و محود کے ما تقدیس تصداوس نے وزارت اختیار کرکے مهات مکی کا اہما مرایا ۔ وه ایک مرو بے تجربه تها۔ با وجو دیکرمٹنان ہیں ایک مهينه كا او وقد نه تعاكرا وسن حصار داري كو قرارويا - شا وحين ارغون نے شا ومحو وكى و فات كو المآن كى فتح كا واسطد بنايا - اور ذرا فرصت نه دى اورحصار ملمان كافحاهره كرليا - كيدون گذرى کر آ دمی گرشکی سے عاجر موٹے اور صطربانہ اونہوں نے شیخ شجاع الملک بخاری سے کہا کہ اہمی گہوڑوں میں توانا ٹی ہے ا درہم میں قوت ہے بہنر یہ ہے کہ تقسیما فواج کرکے معرکہ جنگ میں متوجہ موں شاید که نتج مم کو ہو -حصار داری کس مد د اور کمک کی امید بیر کی جاتی ہے ۔ اوسکی کہیں ہے اُمیدنہیں۔شیخ شیخ الملک نے مجلس میں جواب نہ دیا۔ گرفلوت میں معتبر مشرار بھی ایک جا عت کو بلاکرکہاکہ امبی شا چسین لنگا ہ کی شاہی کو کچھ قرار نہیں ہے اگر خباکے قصد سے شہر سے بابرآمین طن غالب بہت کہ اکثر آ دمی ہم سے حدا ہو کرشا جین کی نوکری کرلیں گے اور کچھ

تو<u>ژ</u>یسی و می که لیننهٔ نامو*س کا یاس سکتی* بین میدان جنگ بین جان و پدیشگیجولاناسعید الدین ُلاہوری فضلا و وقت بیں سے تہا کہتا ہے کہ میں ایا مرمحا حرہ میں ملت ن میں تباحر بعضا عرب مرحیّد ما گذیر گئے اورمرراشا چبین کی سیا منے مدال خارج قلعہ کو ایسا بند کیا کہ کو ٹی شخص یا ہرسے ابن قلعہ کی مدد نہیں کرسکتا تہا ۔ کوئی تنفس اندر سے با ہزنہیں جاسکتا ۔ آخر کا رفت رفتہ نوبت بیاتک پہنی اگرکسی وقت کونی بنی ا ورکتاً باتھ لگ جانا توا دیسکے گوشت کوحلوان اور بٹرہ کی طرح کہاتے ا در ائں سے زیا دہ عجیب یہ بھرکہ شیخ شجاع الملک نے حاوا نام با جب کونٹین ہزار بیا ہے تصباتی دیکڑلعہ کی حراست سیرد کی تھی۔ اس بینجت کو بس کے گہر برغلّہ کا گما ن ہو نا بے ملاحظہ گہر می آنکر اس بیارہ کا اُکهربوٹ لیتا -امن مہموار حرکت سے نتیج شجاع الملک کی زوال دولت کی د عا ماننگتے ہے۔ باوجو دکمہ ۔ قلعہ سے جو با ہرآ ما جان سے مارا جا تا مگراندر لوگ ایسے عاجزتے کہ قلعہ کے اوپر سے خند ق میں أت نے مرزاشا جين كوجب و كے اضطراب براطلاع مونی توا وسنے اپنے آدميوں كوشع کر دیاکہ اوکو ماریں نہیں ۔ ایک سال کئی جہدینہ محاصرہ رہائٹ شہمیں مرزاشا ہسین کے آو می تعلعہ کے اندرکس گئے اورقل و فارت و بیدا د تمر دع کی ۔ سات سال سے لیکونٹر سرس عمرے آ د می اسیر ہوئےجیپرزر کا گمان ہو نااو کی اہم نت طرح طرح کی کیجاتی ۔غرمن ملیّا ن منحر ہواا ور مرزا شاچ بین نے حبین شا ہ لنگا ، کو کیر کرموکل کوسیر دکیا ۔ شیخ شجاع الملک بخاری کی البات کیجا تی ا در سرروز اُس سے مبلغ لئے جاتے۔ لمان کی ویرانی اس حدکو پنجی کہ اوسکی آبا دی کا گمان ھی نمیں ہو تاتہا۔ مزرانے ملاک کے کا م کومیں سمجبکر نوار شمس الدین کو اسکی حراست سپر دکی لنگرخاں کو اسکا بیش دست بنایا اور خود مشر گیا۔ لنگر خاںنے متمان کو ہیرآ ہا وکیا۔ ہا ہوں یا دشا ہنےجب بیجاب کامراں کو دیا ہی تو متمان ہیں میں دہل تہا ۔مرزانے کنگرخاں کو بلاکر ہیرملتان اسکو دیا۔غرض با دشانان دہلی کے تصرف میں منان آگيا - جدارياست ندرې -

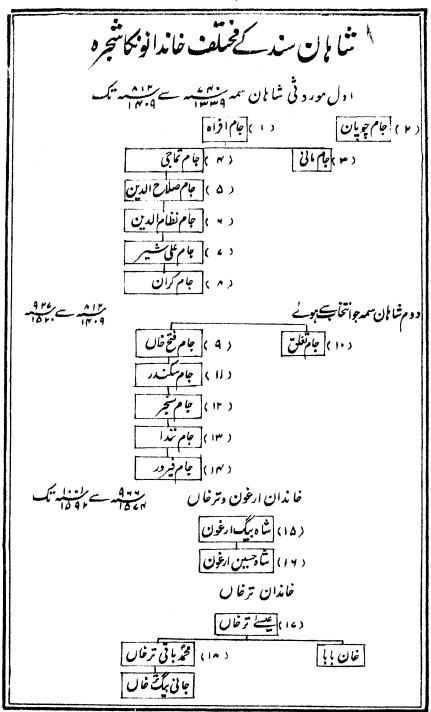

## ناريخ كاشمير

آئین اکبری میں الوافض نے لکہا ہے کوجب شہنشا ہ اکبر کاشمیر میں آیا توسنکرت بان میں ایک کتب راج ترکمی نام او سکے حضور بیں بیش ہوئی اُس میں کاشمیر کے مندنشیوں کا عال چار ہزار سال سے بھے زیادہ کا لکہا ہوا تنا۔ آس نیار کی بیر ہم تھی کہ ملکے پاسیان جند قابل آدمیوں کو تا ریخ نولی کے نامی کے کے مقر کیا کرتے ہے۔ تبوڑے دنول میں شہنشا ہ نے اس کتاب کا ترجم نارسی زبان میں بھی اس کتا ہے ترجمج ولئن صاحب اور با بو کھیشن جندر و ت صاحب کے ترجمج ولئن صاحب اور با بو کھیشن جندر و ت صاحب کے تیر مجبوں سے زیادہ سے معاصب کا ترجمہ فارسی اور ولئن صاحب کے ترجموں سے زیادہ سے معاصب کی بیا ہوئی کے جارہ کے بارک میں میں رواج ترکمی نواندھوں میں ایک کا نامی اور اور ورسے حصّہ میں بیا تھی میں جب کے بیشے بند ت کمبن نے قدیم زیانہ نے کا نامی اور ورسے حصّہ میں جن راج جمعہ کا نام واج اور میں بیا تی میں داج جمعہ کی بر ہے بہت نے تاریخ کا تامیر کی مید تک بر ہے بہت نے تاریخ کا تعمیر تحریر کی سے حصّہ میں زاج ترکمی ۔ جہارہ حصّہ میں نامی اور کی سے حصّہ کا نام طبی دارج و تیم حصّہ میں ان سب ترجموں سے مصّا میں انتخاب بی کہ کہ کہ کہ کہ کے کہتا ہوں ۔

کاشمیرے اول باون راجا وں گی تاریخ کسی تفس نے پہلے نہیں کئی ۔ بیر راجا کورووں اور
کل جگکے کونیٹوں کے معاصر تبے ۔ اونہوں کی سلطنت زبر دست تھی وہ ٹا تھیوں پریٹر ہتے ہتے
بڑے صاحب قبال ہے او بکے گروں ہیں دن کونگا ہ ہے جبی ہوئی عورتیں اسطے رہتی تہیں جیسے
جاندنی کہلے دن ہیں ۔ گرا بیسے یے نا مردنشان وہ ہوگئے ہیں کہ گو یا بیدا ہی نہیں مہوئے ہے
اس کا سبب ہوکہ شاع وں نے او بکے حال برمہر بانی نہیں کی بعض کہتے ہیں کدان راجا وں کا
حال برسیب او نکی سنمگاری کے نہیں اکہا گیا ۔

کاشمیرس مابجایدا گلڑے سوکھادے بہت ہیں۔ یدمک متین ایسا ہے کہ اٹھی سیاہ کی وہسے

فتح تنیں ہوسکتا ۔ یہاں کے آدیموں کوسوا و عقبے کے خوف کے دنیا کا کوئی خطر نہیں ہو۔ دریا ُونیں اہانے کے لئے جاڑے ۔ دریا ُولی کی میں مرد پائی موجود رہتا ہے۔ دریا ُولی میں تلاطم اس یہ بازرگرم پائی اورگر می میں مرد پائی موجود رہتا ہے۔ دریا ُول میں تلاطم اس یہ بازوں کی بلا ُول سے محفوظ - اس ملک بیں آفتا ب ملائمت کے ساتھ حکیتا ہے کشتیلنے اپنی شان و شکوہ و کہلانے کے لئے اوسکو پیدا کیا ہے۔ بڑے بڑے پائٹ شالوں کی مارات عالیشان و شکوہ و کہلائی سب کے اور کیلاس کا عمدہ حصہ ہالیہ ہے کہ ترہوتے ہیں۔ تیبوں لوک میں کیلاس سب زیا دہ عمدہ ہے اور کیلاس کا عمدہ حصہ ہالیہ ہے اور ہمالیہ ہیں عمدہ مقام کاشمیر ہے۔ اور ہمالیہ ہیں عمدہ مقام کاشمیر ہے۔

یہاں کے برانے زما نہ کے دیوتا اور مقدس مقامات بیاں ۔

د ۱) اول شونجو برانیوں کا ناس کرنیوالا ہوا وسکا چوہین بیٹے جیکے چونے سے مکت ہو تی ہو۔ (۷) ایک پانی کیسل جوایک بہاڑ پرشا م کو رواں ہو تی ہے نیک آدمیوں کو دکہا ٹی دیتی ہو بدآ دمیوں کونہیں نظر آتی۔

سو) برہمانشکل منش زمین سے انتہاہے ا در جنگلوں کو جلا تا ہے۔

۱ مه ۱ دی سرسوتی ایک ال مین نسس کشکل کو بچه د بوی مهنگ کی چوٹی پر ۶ جہاں ہے گئگا نکلتی ہو۔ ا

۵) تذی جبتر کامندر - وال اُس صندل کانشان ایک موجود میں حبکو دیو نالگاکر او جاکرتے تھی۔

و م یہاں تندی میں ایک سار دائعنی ڈرگا ہے جسکے ویکتے ہی مکت ہوجاتی ہے آ ورطا قت

سانی اورشیری بیانی قال ہوتی ہے۔

اس فکسیں ان دیوتا وُں کی پرستش موتی ہو عکر مبرت ، وجے ایش ایسے کیشو۔ ایشا ن سارا فک مندروں سے بہرا ہوا ہے۔

كاشميرك را جا ولى تاريخ د كمهوسنوكسي شيرى ب-

سرش کلیا کے چھمنونٹروں میں ونیایں پانی ہوا تھا۔ ہمالیہ بہاڑی گو دی میں پانی بسترالکائے ہوئے : مال کے دے دین آکلیکے قریب آنے سے شیٹ دیو تا اُوں کو اوپر سے بلایا اور پانی کے اوپرزمین کو نکال کرشمیر کو بسایا ۔ بہاں ناگوں پرنیل حکومت کرتے ہے

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | / /                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| کے اگے رہتے ہےجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہوا تہا۔ وہ ں بہت قسم۔      | سانب، کالیمن لگا     | ا سکے شام نہ چیتر ہیں ناگ د                        |
| ، ککتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م<br>مرراحگان شمیر کی فیرست | انه نیا دیا تفایه اب | کے و برنے شرکو کو سر کاخرا                         |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                           |                      | - 7,- 7, 7, 7, 14                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ت اول                       |                      |                                                    |
| كيفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سنه جلوس عيسوي              |                      | نا م راج                                           |
| A TIME TO THE POST OF THE POST | ٢٥٢٧ قبل أرحفرت عسي         |                      | المحوننداول                                        |
| (۱) کا بٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      | ۲ دامو دراول                                       |
| ( ۲ ) کی زوجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                      | ۴ پیووتی رانی                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ar.                  | به گونند دوم                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهیں لکہا۔<br>اور           | ا جا وُل ڪا بيان کچ  | یباں سے ۴۵ ر                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | !                    | ۵ لو                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | و<br>م<br>روسیشی                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ۱۴۲۹سال              | ، گېگىيندر                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | م بمرندر                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | ۹ گودېر                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | ۱۰ سورن<br>ر                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | ا ا جنگ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | ۱۲ سیجی نر                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | ۱۶۳ اشوک<br>سر                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | انه، حلوک                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | ۱۵ دامودر دوم<br>۱۹ مهگرجبگ کشفکه<br>۱۷ مصصستبوادل |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | ١٠ م النظم                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | ۱۵ اجھے ستبوادل                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>^</b> •                 |                                              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| ې ترگمني ۴۵ راجا و نځا نا مرکجيسکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يا گرا نين سي کهنن صنف راج | المين المارا والمرابع كالمين المرابع كالم    | گونندا ول سے ابھے میونک    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۸۱ أقبل أرحفرت عبيتى      | اهسال                                        | ۱۸ گونندسوم                |
| (۱۹) کابتیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n 1144                     | ۳۵                                           | ١٩ وجھےشن                  |
| ر ۱۳۰ کا بیٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.94                       | ه المال ۱۹۵۰                                 | ٠٠ اندرجت                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                              | ۴۱ راون<br>ش               |
| (۲۲) کا بیٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00                       | ۵۴ سال ۲۹ه                                   | ۲۷ و بھےشن دوم             |
| (۱۳ مر) کابیبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوس ۱۰ س                   | وسرسال ۱۹ه                                   | ۴۴ نریاکن نر               |
| (۴۴) کابٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 912                        | ٠ ۽ سال                                      | ۲۲ سدھ<br>ک                |
| (۲۵) کا بٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 + +                      | سرسال ۱۹ ماه                                 | ۲۵ اوت بلاکش<br>۲۰ :       |
| د ۲۷) کا بٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~ q ~                      | عسرسال عماه                                  | ۴۶ ہرانے یکش<br>زیرا       |
| (عو) کا بشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A & &                      | وسال.                                        | ۲۵ م <u>رن</u> کول<br>سر م |
| (۲۸) کابٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 9 D                      | <i>"</i>                                     | ۸۶ موکل یادسوکل<br>کا      |
| (۲۹) کامثیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤; ۵                       | ا - ۽ سال                                    | ۲۹ مېرکل<br>.س وک          |
| (۳۰۰) کا بٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448                        | ۱۰ به سال<br>۱۰                              | ۳۰ ون<br>۴۱ کېشت نند       |
| (۱۳) کابٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 • Þ</b>               | ، موسال<br>د ما                              | ·                          |
| المين | 844                        | ۱۵سال ۱۵۰<br>دا                              | ۳۷ وسونندا                 |
| رسهه) کامیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۲۰                        | ، برسال<br>دا                                | ۳۴ نرددم<br>۱۲س اکشا       |
| (۱۹۳۷) کابشیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠٠ ٢٠                      | و سال<br>ا                                   |                            |
| ره ۱۳۵ کا بٹیا<br>(۱۳۹۷) بٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠.٠                        | . بوسال<br>د درسال ۱٫۱،                      | • 74.                      |
| (۱۳۷) کامٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠ بم سو                    | عرص (۱۶مه<br>سیال سوماه ۱۰روز                | 111.                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>t</b> :                 | ۱۹ مال ۱۵ ماه ۱۰ دوم<br>۱۹ مال ۱۵ ماه ۱۰ پوم |                            |
| (۴۴) کا بٹیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) ,                        | (۲۹سال ۱۰۱۵<br>۱۰۱۵سال ۲۹رو                  |                            |

| فېرست دوم                          |                   |                    |                                                 |         |  |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------|--|
| كيفيت                              | سنه جلوس عيبوي    | مرتسلطنت           | "نا م را ج                                      | نمبثرار |  |
| بعض کتے ہیں کہ وہ براوت            | 416               | بوسوسال            | برتا پا دیے                                     | ,       |  |
| کے اجدا ذیں سے تبح<br>( ) کا بیتیا | 120               | بوبوسال            | جلوک                                            | ۲       |  |
| (۲) کابیا                          | 1.00              | به سال             | تنگ حبین اول                                    | ىبو     |  |
| انس د س                            | 46                | مسال               |                                                 | ۲       |  |
|                                    | ۵۹                | عسرسال أ           |                                                 |         |  |
|                                    | ۲۲                | يه سال             | -                                               | 4       |  |
|                                    | کی                | و ا سال حکومت<br>- | چھ راجا وُل نے م                                |         |  |
|                                    | ت سوم             | فهرسد              | ·                                               |         |  |
| ا بنائرمدمشطرس سے<br>بسر (۱)       | ۲۵ بعدا زحفرت مسل | الم سوسال          | 11 '                                            |         |  |
| پسر(۱)                             | ٥٩                | ، سوسال            | ا شرکشیت مین یا پروسون<br>اشرکشیت مین یا پروسون | ۲       |  |
|                                    |                   |                    | ایا تنگ مبین دوم<br>ن                           |         |  |
| لپسرد ۲)                           | A 9               | ا . سوسال          | ابرنے                                           | · ju    |  |
| 1                                  | 16.               | المل و ا وا كدن    | - 1                                             | ۲,      |  |
| مبگه وان کی اولادیب سو             | 110               | ا، بوسال           |                                                 | ۵       |  |
| (۵) کا بیٹیا                       | 100               | ا بوسال ما ه       | 1 / 2                                           | 4       |  |
|                                    | <b>4.4</b>        | 1                  | الكسشى يانزندرانت                               | ۷ -     |  |
| ابرادرخورو ( 4)                    | ]                 | 1                  | ارنافتة بالناصين م                              | ^       |  |
| ايسرد ۸)                           | ۵۱۹               | 1                  | وکر ما دیے                                      | 4       |  |
| ا برادر فوا ۱ (۱۰)                 |                   |                    | الادنى                                          | 1-      |  |
| يا.                                | ه آباب روز ران م  | ء ۲ ۾ ۾ مان س      | له وس را جا کول سه                              |         |  |

| فنرست جهارم                |                                |                   |                                       |      |  |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|--|
| (10),61)                   | 1 7 7 .                        |                   | درلیمه در دمن                         | J    |  |
| نبیره دختری (۱)            | <i>ب</i> م سو په               |                   | درلبجك يأمان ووم                      |      |  |
| يسرد ۲)                    | 7 A F                          |                   | جندرابيريا وبصحت اول                  | ( t  |  |
| يرا در ( ۳)                | 492                            | אשלשאנט           | تارابير                               | ۲    |  |
| יל כנו אי                  | 494                            | المال عاه الرق    | i e                                   | ۵    |  |
| ایسرد ۵)                   | سوسو ہے                        | اسال١٥٥٥          | کو دلیا پیر                           | ч    |  |
|                            |                                | i.                | وجبرائے دوم یادپ بیا<br>مالا آب ترہ م | 4    |  |
| ایرادر (۲)                 | بم سو <u>ب</u>                 | المسال            | يا للتا ديتے دوم                      |      |  |
| ایسرد،                     | ام،                            | به سال ایک ط      | يرتبويا اول                           | •    |  |
| نبيره بيسري (٤)            | 649                            | ءسال              | سنگ ام بیراول                         | 9    |  |
| اغ حسر لوړه ( ۹ )          | 6 N O                          | اسال              | جيا پيرمع بب ججُ                      |      |  |
| اپسرد۱۰)                   | £                              | ۱۲ سال            | لتأبير                                | 11   |  |
|                            |                                | ا يسال            | اسكه براه بهرده مراس                  | 19"  |  |
| ا برا در (۱۱)              | ۷ ۸ ۸                          | الإسال            | پرتهو تا پیرد وم                      |      |  |
|                            | 490                            | المال             | در سیت یا چپ نیمیا بیر                | سم و |  |
| المال كاماب مِنْ قَرَقِبًا | ۳۱۳                            | ۱ <i>۹ سوسا</i> ل | ا جنا پئر                             | 14   |  |
| پسرد ۱۲)                   | ~ ~ q                          | سوسال             | م <sup>زنگ</sup> گاپیر                | 10   |  |
| ایسرد ۱۸۱)                 | , ABT                          | 4سال              |                                       | 14   |  |
| 1 5                        | ال ۵ ماه ۲۵ روز حکومت کی<br>سه | جا ُوں سے ۲۰ م    | کر کوشکے میں کے عوارا                 |      |  |
| 100 C.                     | ت چم                           | فهرست             |                                       |      |  |
| Co. (IN) M.                | 100                            | م ۱ سال           | ا دنتی درم ا                          | ,    |  |

| بنيا د ۱ ) کا            | A A W              | ٨١ سال ٨ ماه ١٩ نيم | شنگ کر درم ا           | ۲           |
|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| بنیا ۲۰ ) کا             | 4 - +              | وسال                | گو پال ورم ما<br>پر بر | <b> </b>    |
| مشهوتهاكه برادرى مين تها | ۸۰۳                | ايوم                | سنگ کت ا               | ١٨          |
| ۱ در د س                 | 9 • 14             | برسال إ             |                        | ۵           |
| بيسر ( ۵ )               | 4 - 4              | ۵ اسال انگیاه       | بارنم                  | 4           |
| يرادر (۲)                | 471                | أيسال أيماه         | برحبت درم ما           | 4           |
|                          | 4 +1               | اسال ۱۵ روز         | چکرورم ا               | ^           |
| (הַומנא)                 | 9 mr               | اسال                | شورورم ا               | 9           |
|                          | يم سر ۹            | اسال                | بارتد دوباره           | 1.          |
|                          | 900                | اسال                | حکرورم ا دوباره        | +1          |
|                          | 9 20 0             | ۲ ون                | شميهو برديزا           | 19          |
|                          | ه سره              | اسالهاه             | چکرورم ۱ سه اره        | 994         |
| يسر(١٠)                  | م مر و             | سوسال               | ا دن ست تونتی          | 14          |
|                          | 9 - 9              |                     | سورورم ما              |             |
| مسال بهرماه سلطنت کی     | زراا وررامنوں کے س |                     | ال تحسن مح آلار        | گل <i>پ</i> |
|                          | بمشتشم             | ا فهرست             |                        |             |
| ار عا یا میں سے تہا      | ا وسوو             | JL 9                | ابن کره                | 1           |
| بینی (۱)                 | 4 ~ 4              |                     | ورنت                   | ۳           |
|                          | 9 ~ ~              | 064                 | المنگ کرام اول         | الغو        |
| ر عا يابي سے تہا         | 444                | امکیال ۱۹۰          | <u>ایرو د گویت</u>     | 54          |
| پسرده)                   | 90.                | مسال ۱۰ ماه         | ا کمشیم گوپت           | ٥           |
| پسر ۵۱)                  | 901                | مورسال انکیاه       | اسبقے میٹو دوم         | 7           |

| پیر(۲)              | 964   | ا کیبال اه ۹ روز | نذیگیت       | 4  |
|---------------------|-------|------------------|--------------|----|
|                     | 944   | ا اسال عدود      | نری بهون گیت | ^  |
| ا یصے مینو کا بیٹیا | 9 - 0 | امال             | بهیم گین     | 4  |
| ا درا بھے مینو      | 1     | سر برسال         | ڈڈ د ارانی   | 1. |

ون اجائی سند میں میں میں معامنت کو نندا ول کے زمانسے ابریخ کشمیر کے صفیہ سفیدیں۔ به راجا بیٹم شرکا ہم مصر تہا۔ اوسکی سلطنت کا آغاز کل مُجاکئے ابتدا سے بوا ہے۔ وہ کاشمیر س راج کر تا تہا جراند ہ بہار کے راجہ سے دوستی رکہ تہا تہا۔ جب جراسندہ نے کرشن کی داراں سلطنت متحرا برجملہ کیا ہے توگونندکو ابنی کماکئے گئے کاشمیر سے بلایا۔ ان دونو نے ملر جنا کے کمارہ پر متحرا کو بڑی سپاہ سے جا گہیرا۔ اورا یک فعد کرشن کی سپاہ کوشکست بھی دیدی گرمبرام نے کرشن کی فوج کی پراگند کی کو دور کیا اور گونند کو مارڈ الا۔

گوندکے مرنے کے بعد اسکا بیٹا دامود راول بانٹین ہوار وہ الیسے شاواب ملک کے راج سے نوس نہیں رہتا ہا۔ باہی انتقام کی فکر میں لگار ہتا اہتا ۔ جب اوسے شنا کرگا ذیار ہوں ، فقد ناریوں ، نے کرشن کو اپنی لڑکیوں کے بیا ہیں دریا ، سندہ کے فریب بلا یا ہے تو وہ سوارا در بیاد دل کو ہمرا ہ لیکراس تقریب فیل انداز موا گرگرشن کا جکرا دسکے جگریرا بیا لگا کہ کام تمام موا ادسکی رانی بیو و تی حا ملے تھی ۔ کرشن کے حکم سے وہ مسند نشین موئی ۔ اعیان سلطنت کی آئی سے فیالفت کی توکرشن نے بران ہیں سے بیا شاوک سنا یا جسکا مطلب یہ ہو کہ کا سنمیر کی لڑکیاں باڑتی ہیں جان لوک کا شمیر کے راجہ ہر کے حضی ہیں افسے فقلمندوں کو نفر تنہیں کرنی جا ہے خواہ دہ دنیا بیت وہ مسرت اندوز ہوتا ہے۔ اس انی وشر بری کیوں نہ ہوں عورت کی قدر مرز نہیں کرنا جس سے وہ مسرت اندوز ہوتا ہے۔ اس انی وشر بری کیوں نہ ہوں عورت کی قدر مرز نہیں کرنا جس سے وہ مسرت اندوز ہوتا ہے۔ اس انی میں تم اپنا اور دیمی کا جلوہ دیکہو گے اس رانی کے بیٹیا پیدا ہوا اسکا نام دا دا برگونندر کہا گیا۔ بعد الحکم میں تا ہو کہ اس بیتے نہیں لئمی گئی کہ وہ سنمگار تیے ان کا نام داشان باتی رکھنا نہیں جالا۔

ا کیب بڑا فامور راجا لو ہوسکی سیاہ کے شورسے خلت کی نیند جاتی رہی تھی مگروہ وشمنوں کو

الیاسلاتی تنی کر پہنیں جاگئے ہے۔ اوسے ایک شہر لولور آباد کیا۔ را جبکہ بندر نے ناگا وشمنوں کو ہلاک کیا۔ را جبہ بندر اخرائی ہر اور اوسکا نام سورن می رکہا۔ راجرا شوک نے ہرکہوں کامت جبرا اور بدہ فد مہا اختیار کیا۔ بہراجہ بڑانیک اور بے عیب وسی تہا اوس نے برہ کے مبت سٹوپ ہتے تا دہم ہے کنار سے پر بنائے۔ اوسے ایک چیت نا ایسا او بخپ بنوایا کہ جبی چو ٹی بنیں دکہائی دہی تھی ۔ شہر سری گرآباد کیا جو اتبک موجود ہے اوسے ایک پرانے مندر کر دیواریں بنائی جبکو آئین اکبری میں لکہا ہے کہ شن برمن کی دیواریں ڈرمواکرایک نے مندر کی دیواریں بنائی جبکو آئین اکبری میں لکہا ہے کہ شن برمن برمن انداختہ آئین جبن برگرفت ۔ اوسے ملکوں دیواریں بنائی جبکو آئین اکبری میں لکہا ہے کہ شن برمن برمن انداختہ آئین جبن برگرفت ۔ اوسے ملکوں کو لیفتے تا تاریوں کو بارکمال دیاجنوں نے اوسے جو لیک برمن خرب اور سیوتھا۔ اوسے ملکوں کو لیفتے تا تاریوں کو بارکمال دیاجنوں نے اوسے بارکمال دیاجنوں نے اوسے بارک برمن خرب اور سیوتھا۔ اوسے ملکوں کو لیفتے تا تاریوں کو بارکمال دیاجنوں نے اوسے اپنی سلطنت کو بڑا بایا۔ اور دیدہ دری اور با پیشناسی سے بہاں سے چاروں توموں کے آؤمیوں کو اپنی سے بارہ کے گیا۔ اور دیدہ دری اور با پیشناسی سے بہاں سے چاروں توموں کے آؤمیوں کو آخریوں کو انتخاب کرکے لیے گیا۔

اوسکے زمانہ سے بہلے کاشمیری عدالت کا انتظام انجہا نہ تہا۔اوسنے عدالت انتظام سے لئے انتظام سے لئے انتظام سے کے لئے رہات عدالت کا انتظام سے کے لئے رہات عہدے مقرر کئے دیم اسپاہ کا تیمار دارد ۵) دختور دسفارت ، دیم مرشد اعلی دی ارارگذاراختر کاشمیر میں برہمنوں اور بود مہوں میں برم لڑائیاں رہتی تہیں اور یو د ہوں کی ترتی ہوتی جاتی تھی ۔

راجه جلوک کی نسبت به کهانی جزار کہی ہے کہ راجه ایک نس سرادہ سے پہلے اشان کو جاتا ا نہا۔ بھو کے برہم نوں نے آئی سے کہا نیکو ماٹکا اوسنے او نکے سوال پر کچے جنیال ندکیا اور وریا کی طرف آگے بڑتا۔ برہم نوں نے اپنی ریاصنت کے روز سے دیاکو کہ پچڑا و سکے یا نوں سلے لاڈ الااور اس سے کہا کہ ویجے بہت یہ بی اب ہم کو کہلا۔ راجہ اسکو جا وہ کا انٹر سمجا اون سے کہا کرتم جلے جا و میں جب تک اشنان نہیں کرلو مگا تم کو کہا نانہیں کہلا وُنگا۔ برہم نوں نے اوس کو بیسرا ب دیا کہ وہ سر پ بنجائے۔ جب راجہ او شکے آگے ہیت گر گر کھوایا تو او نہوں نے یہ کہا کہ آگر ایک وں وا ہو میں وہ را ماین اول سے آخر تک شن لیگا تو ہیر اپنی آسل شکل پر آجائے گا انبک وہ وا ہو

وسودایں ہوکے سانیکے کی صورت میں پیزنا ہے ۔رشیو کی بڑی قوت سرای ہے کہ وہ ایسے ے راجہ کوبھی غارت کرسکتے ہیں۔ وشمن کے ماتھ سے عزت گئی مہو نی پیر ما<sup>ں</sup> ل ہوسکتی ہے ر رہنوں کے سراہے جوعزت مباتی ہے دہ پیرنہیں ہاتھ آتی۔ كالثميرس مبشك جنَّكُ كنشك ليُخ ملكرراج كيا اونهوں نے اپنے نام كے شهر آبا و كئے ان کے حہدیں مدہ ِ مذہب کو کا شمیر میں بڑی رونق ہوگئی۔ را به ترائے شبکو کن تر بھی کہتے ہیں رعا یا کے حق میں جو فائدہ مندیا تیں کیں ہرب اُلٹی ہوئیں ۔ایک بودہ ادسکی ران کوخفی ہمگاکر لے گیا ۔ اِس سے راجہ کو ایسا غصّہ آیا کہ ا دس سینے بد ہوں کے ہزاروں معبدوں کوڈ ماکرمتی کا ڈہمیر بنا دیا اوراد کے اوقا*ت کے دیا*ت برہم<sub>و</sub>ل دیدئے ، راجہ مرکل کی سلطنت بی کاشمیر کو ملکشوں دیا تا رایوں سفے اوٹا، راجہ مرکل آدمیول کے ارنے میں موت کا حکم دکہتا تھا کچھ بڑے۔ بیتے۔ عورت مرد کا خیب ال نہیں کرتا تہا جہاں وہ با اوسکا لشکرا وٹرتا دیاں کو وں اور گدوں کا ہجوم مردوں کے کہانے کے لئے [لگ جا آیا ۱۰ و سنے ایک ن اینی را نی کی انگیا پر پا'وں کے پنجہ کا زریں نقش و مکہها۔ اس کا سبب اوسکو بیعلوم میواکسی لون کے کیرے کی انگیا بنی مونی ہے ادراس کیڑے پروال ک را جدے پائوں کا نشان ہے۔ اس سے وہ برفروختہ خاط مرکز جنوبی سمت در مرگیا۔ انکا كولوڻا - ويال ـــــــــــر اجه كومارا - ايك اورطا لمركواسكا جانشين كيا -يولا -كرنآ كك - ما ڪينجره پي گذر نا ہوا اپنے ملک میں واپس آیا - ان ملکول کے راجدا دسکے خوت کے مارے ہماگ گئے تے گرا دیکے جانے کے بعداینی لٹی ہوئی راجد ہابنیوں میں آگئے ۔جب وہ کٹیمیہ میں آیا تواسکا ایک انتمی غارمی گرمژا- اورادسکی جنگهارنے سے او سکے سو ٹاکنی چونک بڑے ا دست ان سب ؛ تبیول کو مارخوالا- اسلے اسکا نام مستی و تر مواسمستی فسیل کواوروترزبان کو کتے ہیں بیسے ایکناہ کارکے ہموٹے سے جہم نا پاک ہوجا نا ہے اس سے اوس کی تاریخ کے بیان ہے زبان نا یاک ہوتی ہے۔ ایک ن وہ دریا وچندر کلیامیں اُتر ما تہا کہ اوسکی راه بن برانير كابتان آيا بوكسي طن مثاف سه بلتا نه تهادا و من خواب بير د مكها كه

ں تچریں ایک دروح ) رتبی ہے اور و کسی طرح نہیں اِل سکتی جسیہ ،کب ا وس کو کو ٹی یا رسا عورت نہ بلائے۔ ایس کےخواب کے ثابت کرنے کے لئے عورتوں نے پینر کو سرکا نا تنروع کیا گروه ندسرکا ایک کوزه گرکی پارسا بیوی نے آن کرا وس کوہٹا دیا۔ راجہ کو اوسپر غصّه آیا که اسقدرعورتیں بےعصمت ہیں ا دن کو ا دراُ کے خا و ندوں ہوا یوں و بیٹوں کو مار ڈالاجنگی نغدا وتئین کو ٹی زیڑوڑی تھی ۔بعض آدمی ہس کا مرکی نعربیٹ کرنے ہیں گریہ کا م ملامت کے قابل ہے۔اس قل پر می جور ما مانے سرکشی نہیں کی اس کا سبب بہ تہا کہ راجہ کر نگہبان ویو تاہتے ۔اسکے زمانہیں ملجہوں کی اولاد برمنِ لیاہے بے شرم و بے حیا نے کہ وہ اپنی بہنوں اور بہووں سے مباشرت کرتے ہتے ۔ ایسے آدمیوں کا ہونا تعجبات سے ہے۔وہ ا درچیزوں کی طح اپنی بیولوں کو ہیجڈ التے تھے۔ا ون کی بیویاں بھی غیروں کی بغلوں میں جاکر اسی نوش ہوتی تہیں جیسے کہ برسات سے مورا ورکہرسا سے کنس مو تا ہی۔ راجہ نے بعض نیک کام می کئے تبے۔ وہ طح طح کے امراض میں جب مبت لا ہوا تو آگ میں علکرخاکستر ہوا۔ نوآسان برسے ایک آواز آئی کہ گو اس راجہ نے نین کو ٹی آدمیوں کو ا را گرو ، سرگ میں گیا اسلے کہ دہ خود اپنے نفس کے لئے بھی طالم تا - اس ظالم با سبے بعدا وسکا عاول بٹیا جو جائتین ہواتو بیمعلوم ہونا تہا کہ گرمی کے بعیب برسات آئی ۔راجہ کو یا و**ت کارلے ست جگسجها جاتا ہوائے ان سب**ر سمنوں کو بکال یا جوسن کہاتے ہے اورا دنگی عَكُم أَى قوم كے بریمن فیرملکو سنے بلا لئے اوسکی قلمرویس رسوم مدیم کے سوار کو ٹی حیوان دیج نہ ہوتا تھا كوهليمان مِرا يُكِنتِخانه اسكابنا بإبهواموجودي - راَمِه بْدِمشْتْرِكِي ٱنكبين جِهِ تْي تَبْينِ السِينَ اوسكواند إسكِت تجادل اول اوست فرما ندسی داد وسی کے ساتھ کی گرہوشے دلوں کے بعداد کے میگو ہروں کی ہز بانی اوطبیعت پرستاری کے سبسے اوسکے واشمند ملازموں نے ہمسابوں کے راجا وں کے ساتھ اتفاق کرکے اوسکو اول زنداں میں مقید کیا اور میر حلا وطن -يْرِمْشِير كى مغرولى كے بعد بيزنا بإوت راجه ہوا وہ ايك دوركے طك اجه كرما دت كائيسة ارتبا ا وسکے بعدا دسکا بیٹیا جلوک راجہ ہوا۔ ان دونوں باب بیٹیوں نے الیی سلطنت کی اُنکاعال ایسا

وا جیسے کررات دن حب برابر ہوتے ہیں توسولج کے بعد اورا عاند نکلتا ہے - راجہ نک جم میں بیا دوں کے میسنے میں برٹ گرنے سے کی یکا ٹی فصل شالی کی گڑگئی اوراس سبسے تحط عظیم موا-راجها و سکواین بدا فعالی کانتیجه سمجا ۱۰ و سنے بہو کوں کے سیٹ ہرنے میں اپنا خزا نه خالی کیا گرقیط ندگیا - ا و سکے ا ولا د ندمتی جویا د گار ہوتی گرا و سکے اعال یاد گارہیں۔گئے کے گوھل نہیں ہوستے گراس سے زیادہ مٹھا کو ٹی ا دھیل نہیں ہونا۔ راج جبیندرکے انڈ گہٹنو ب ب پہنچتے ہتے۔ اوسکا وزیر سند ہی متی بڑا ما بد دوسٹ منش درست اخلاص پارسا گوہر تہا لا برگری اوروور ولی نہیں جانتا تھا۔خراب دروں خاہر آباد اوس کی بینج کئی کے دریے معوے راجه کے پاس اس کاجا نا بندکر دیا۔ وہ نہا بت مفلس اور ننگ ہوگیا مگر اپنی فراخ حوسستگی سے نوش دل ومسرور ربتا- اركان دولت اوسكى سفارش نهيس كرسكتے تيماس كے كرو ، تو را جە كى گونىخ تىنچە چېب بېشېرت بىونى كەيدەزىرا يك ن سلطنت كرىچا تۇراچەنے ا دىسكەڧىد خانە میں رنجیروں میں جکو کر رکہا جب اجد مرنے کو ہوا اوا و سنے بسوچ کر کہ مرے اولا دنہیں ہے مبا دا بہ وزبیررا میہنہ ہوجائے داربرا وسکو کہجوا یا۔ گرنفتد برنے ہے گئے 'ندیہ نہیں عل سکتی اگرآ دی آگ بجهانی چاہے اور نقد بیر میں او سکا بجہنا نہ ہو نو خود وہ آ دمی یا نی کی صب کہ نہی سجانے کے لئے ڈالآہے ۔ دز بیرکاگر و چیلے کے مقتل برگیا اوسکی بیٹیا نی کی بٹاول سنے یہ بڑنا کرجب نک جے گامغلس رسکا۔ دس برس کی فید بھکتے گا۔ دار سر کمنتے گا بیرزندہ ہوکرسلطنت کر مکیا۔ اب ادل تنین باتیں نوسیج موحکی تہیں آخر کی چرتھی با<u>ہے سی سونے</u> کی فکرمیں گرومتر دد تہا کہ بیکیونکر سچ ہو کہ ایک رات جوگیوں نے جمع ہو کرا فسو ں سرا نی سے جان اس مُروه وزبير مي والدى اوروه فرمال روام وكيا - است باراج اسكالقلب موا-'آخرراجہ کی ترک سلطنت کے بعد مبلکہ واہن جو بلینشٹر کے یو توں میں سے نہا راجہ ہوا۔جانورونب وه ایسی دیا کرتا تها که دو سرایینششه معلوم بوناتها - اوسنے اپنی فلمرد میں عیانوروں کا مارنا بالکل بندكر ديا - جانورول كے مارنے سے جن شكار يو ل كى گذران مِهوتى تبى اوْكوعوضا ندليف خزا م اسے دلایا اسلنے ایک مہم اسنے افتیار کی کہ اور راجا ول کو جانور وکی مار نیسے باز کیکے وہم زمریر ا

شکرسے لون پنجا ۔سارے نالع راجاؤں کو اسپر جمور کیا کہ وہ جا نور وں کو نہ مارنے دیں وں کی علداری میں اوسنے گوشت مو تو ہٹ کرا دیا ۔جب اچہ سرنے لاولدمرگیا اورتیم کاتخت خالی موا توسران کاشمیر ک<sub>ر</sub>اجیت ہندوستان کے راجدا چین کے گر دی<del>دہ ک</del>ے اس ال**ن**ش را جا کے دربارمیں ایک مورشاع ماترگیت کشمیری رمتیا تباحس نے بیت شہر د ل کی سیر کرکے اسی را جا کواپنا قدرشنا س جاناا وراوس پاس رہنا امتیار کیا ۔ راجینے اول اوسکی قدراوسکی لیا قتیجے موافی نہیں کی۔ایک رات کو براغ کی بتی اکسانے کے لئے را جہ نے نوکر بلایا تو ما ترگیبت کے سوا کونی اور ٹوکرحا خرنہ تہا۔ راجہ پاس و مگیا اور بیہو قع پاکرا وسنے اینامطلب ستّعرمی اداكيا جيكمعنى بيته كديس افكارك سمندرس ووبابوا بول اواكران واسع واس جازے سے عذاب بی آرہا موں - ہوک کے مارے آواز نہیں تکلتی اور مونٹ میرے کانپ سے میں - اور ول میں قناعت نیلارسی ہے۔ اور نیندمیرے یا س سے ایسی جاتی رہی جیسے ککسی کی بیوی گالیاں دینے سے بہاگ مباتی ہے اور رات مجھے البیی طری معلوم موتی ہے جیسے کہ را مه کار اج بنوض راجه نے اوسکو رخصت کیا اور کچھ خرچ دیا اورایک نوشته سربمبر دیا کہ یرمی نبجا دے۔ ٹیکستہ خاطر آزر د ، دل را مطے کرکے کاشمیرمیں بنجا ۔ نا مہ کہولاگیا اسمیں لکہا نتہا کُہ نا مدبرنے ہاری بہت خدمات کی میں اور نا کا بی بہت دیکی ہیے اسکے دیکہتے ہی اسکو اس دیار کی یا د شاہی دو اور با دشاہی قبرسے خوت کرکے فرمان پذیر مو ۔ کار آگہو کی انجر ، کرکے آگ راجد بنا دیا۔ جارسال نوبنینے ایک وزراج کرکے اوسنے راج کو تباگ دیا۔ مکر اجینیکے مرنے سی ، وسكاه ل سلطنت بجيدگيا تها وه وار انسي كوحلاگيا - پرورسين ا ولا دميگه وېن سيتها مند و سنان میں گوشنشین تبیا جب وسکومعلوم بیواکہ ایک غیرآ د ہی کاشمیر میں راج کر ٹا پئوتو و واقعے کتا گئے کے لئے آیا اور کا شمیر کا را جہ ہوگیا ۔اوٹ بہت ملک فتح کئے اور طرسے بٹرے کا مرکئے۔ اُسی نے بت ایر شتیون کایل اول اول بنایا ۔ اوس نے ایک شہرِ ستا ندی کے کنار و برآیا دکیا جهيں وسولا كحد كرت سراجه الاد الني ببت ملك فتح كي اور لينه و تتمنول كو بلاك كيا بير حيدر بهام كا میں جاکرایک فارمی فائب ہوگیا۔اوسکی عجیب عجیب کہانیا مشہوری راجدلتا فی عجیب غریب

مذراہے کہتے ہیں کدا وسنے ایران - توران وفا میں وہند وسستان وخطا ، ورتما مآیا دیوں کو فخ كرايا - دا دگرى اختيار كى شالى كوه ميں مركباجيسى اوسكى فتوح كى حكايات عجيب بي ايسكى مرنے کی روایات عرب سے کولی کتا ہوکسی مراض کی نفرین سے بتہر بھوگیا کو ٹی اور کھیے کتا ہے جب افتاب غروب ہوتا ہی تو کو نی کتا ہے کہ و سمندرمی ڈوب گیابعض *کیتے ہیں کہ واگی بی*ن انس ہوا مبع*ن کیتین که وه دوسری دنیایل گیا -اسی طرح تبیشے آ* دمی *ارتیاب* تو او نکی موت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کھیں سے اونکی بزرگی ظاہر ہو ۔ راجہ جیا پیرنے بہت فوقات عال کیں بنا رس ہیں ننا نوے ہزار نوسوننا نوے گہوٹے خیرات کئی۔ تحاجوں کوبہت ما لُقتیم کیا ۔بورسے آمیوں ہے پوچها کیمیرے دا دا ملتا دے کالشکر زیادہ تها یامیرا-اسکاجواب ملاکہ نیرے بشکرمی اتنی نراز سکھیا میں اوروا دا یاس ایک لاکھ ۲۵ ہزارتہے ای سے اور شم کا اندازہ کرنا چاہئے حب راجہ اپنے ما<del>کت</del>ے مِلاَّکیا توا وسکاخسر بورہ دسالہ ) جَجَ راج غصب *کے کاشمیر کا راج* بن مِیما ۔ راج کے سیاہو کے یسب میو ندزن وفرزند کے بیوفانی کی طور ناموس حقیقی میرع من سوری کو ترجیح دی بہ<u>ے</u> نوکر ا وسلے پاس سے ہواگ کر کاشمیر میں جلے آئے۔ را جدنے بٹکا لدمیں اپنا نبکا و بنا یا اور وہاں سے سیاه لایا در بیچ کولژان میں ارا . راجه ملنا بیرنے کمینوں برنوازش کی ښرل سرابوں کا متنارکیا تو کار دا مان داش نے گوشنشنی ا متیار کی جبٹے زبیرنے دیکہا کدا ندرزگوئی کچے کامہیں کرتی تو د ه تارک الدنیا میوا -را حیث نکرور مانے گجوات وسند کوتسنجر کیا اور دکہن برجیرہ بستی یا ٹی ا وہیہیں کے مرز بان کو د کهن کی حکومت و یدی . اگر چینفوان دولت بین نیکی کی راه پر ملالیکن انجام کونهنجایا - دنیا ک ستی نے تباہ جونی پر شیفتہ کیا۔ المُكُنَّا مِنْ يَكُمُنَّا مِنِي الْهُمُولِ مِ ٥٥ ا ودمیران کا بیباً در انی کا برادررا<sup>د</sup> ېرى داج د ر) بیٹا ۲۲ دوز

| يك سيد السيديين والسيدين |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (۲۰ کابیا                | مين ا              | ۵۴ سال ایمیاه ۵ روز       | أننت ديو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *     |
| رس) کا بنیا              | ستنا المستناء      | و برسال به ماه            | رانا وتيا و دم كلم ح لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     |
| د ۱۸ ) کابٹیا            | 1.09               | ۲۲ روز                    | ا وت كرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵     |
|                          | مئنلا              | ااسال ۸ ما ه ۱۹۷۷ وز      | ہرشس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     |
| ن منطرنت کی -            | بال ۱۱ جيينے ۲۷ در | کے ۱۹ را جا وُں نے ۱۹     | ا و دے راج منس۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     |
|                          | مّ                 | فهرست                     | and the second s |       |
| برش كا ابم مد            | الملاله            | اسال ۱۹ ماه أيك ون        | الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨     |
| سده کا بنیا              | سلله               | ايك بيررات كوابك بيرون كو | روه يا مم كمراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9     |
| يرا درامل                | الله               | س مينے ٤٧ دن              | سلېن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1•    |
| برا درسلهن               | طل لله             | ء سال ۲ ماه               | شسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11    |
| ہریش کا بٹیا             | سنائد              | ۲ ماه ۱۲ دن               | ببكشاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17    |
| دویاره راجه میوا         | ما الله            | المالساه ۱۹۱۸ و           | شسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مرو ۽ |
|                          | سال الم            | ۽ ٻوسال                   | سمه ديويا عجمسگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14    |
| (۱۸۱۷) کا بیٹیا          | 11 A ·             | ۹سال ۴ ماه ۵ روز          | پر ما نگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    |
| (۱۵) کامیٹا              | 1109               | يسال ۱ ماه                | , تى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14    |
| (۱۶) کا میٹیا            | 11 4 4             | وسال به ماه ۱۷ دن         | بنی د يو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16    |
| جبوتابها ليٰ د ۱۰ ) کا   | 1144               | مراسال ساروز              | جس ويو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1^    |
| (۱۸) کا بیٹیا            | م ۱۱۵              | ۱۰۱۷ ما ماه               | جگ ديو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19    |
| د ۱۹) کا بیٹیا           | 14.4               | سال ۱۹ اه ، روز           | را ميد لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | γ.    |
| 4                        | البونوا            | ۱۹ سال ۱۰ روز             | مستگرام دیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱ بو  |
| . 4                      | 1444               | الاسال اماه سوروز         | رامديو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۲    |
| برمن كا بثياتها          | 1444               | سال ۱۹ ماه موروز          | يجمن ديو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بعوبو |

| 11.7      | سماسال ۱۵ مهروز  | سمه ديو                                                   | 44                                                                                         |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144.      | ١٩ سال ١٥ ٢٩ روز | سينا ديو                                                  | 70                                                                                         |
| به ۱۰ سوا | ١٠سال چند ١٠،    | رنجن تتبتى                                                | <b>74</b>                                                                                  |
| ا بو بیدا | ۵۱سال ۱۸، ۱۰ وز  | ا ون دبو                                                  | 42                                                                                         |
| lhh d     | ۲ م ۱۸ وژ        | رانی کوتا دبوی                                            | 70                                                                                         |
|           | 14 4 +<br>14 41  | ۱۲۹۰ ۱۲۹۰ ۱۲۹۰<br>۱سال چنداه ۲۰۰۰<br>۱سال ۲هاه ۱۱روز ۱۳۲۱ | سینا دیو ۱۲۹۰ ها ۱۲۹۰ وز ۱۲۹۰<br>رنجن تبتی اسال چنداه ۱۳۰۹<br>اون دیو ۱۵سال ۱۶، داروز ۱۳۲۱ |

۴۷ راجا ُوں نے ۵۱ سال ۴ ماہ عاروز حکومت کی۔

یہ ہم نے کاشمیر کے ہندورا جاؤں کی فہرستیں انکی ہیں۔ اب ہم سلمانوں کی سلطنت کا عال <u> ککتیمین طِلٹ</u>یھ میں کرسینہ دیو کا راج کا شمیریں تہاا بکے سلمان شا ہ میزا مفلندی اباری كالثمير من آيا ا وراجه كانوكر موكيا بشاه ميرايني نسبت ارجن يانثه و نك بنجا تا ب أسار انهي مرزمان قندنار کامیرنجنتی دلجومبیت لیکر کاشمیرس آیا ۱ ورا وسکو زبیرو زبیر کیارا حبسینددیو نے رعایا بہت زرزورسے لیا۔ اوراوں کو دلجویاس بہجکرلا برگری کی اورخود کوستان کے تنگ ناہے میں چلاگیا ۔ دلجو مرت کے سبہے ہماں نہ ٹھیرسکا قند فارحلاگیا اس کے بہت آ دمی سرت میں گل کرمرگئے۔انہیں ایام میں مرزبان مبنکے بیٹے رنجن نے کاشمیر سے 'ناخت کی اور ملک کو و پران کیا ۔ جب ر اُجہ سینا دیو مرکیا تو رخن ہی راجہ موگیا اور دا دورش میں نا مرآور ہوا شا همیر مذکورکواینا وزبیر بنایا - اوسکیمنٹ بنی و دسیازی کے سبہتے راحہ نے اوسکا مذہب افتیار لیا حبب را جدر نخن فوت مبوا تو اوسکا قرابتی را جداون دیو خدنار سے آنکرراجه مواسا دس ب می شاہم کوچورام رکن کے بیٹے جندر کی آنائی کا اتبا اپنا دکیں مقب رکیا۔ وس نے ناه مبرک و و بیون مبشد ا ورعلی شیر برا عنبار کرکے صاحب افتیار بنایا بناه میرکے دواور بیلی سیانکه و مبندال تب وه برسه دعوب کے جوا نمرد شبع حب را جدنے شا دمبراورا وسکے میٹول كا استبلا وغلبه ديكها تواونسے رنجيه خاط موگيا -اور ان كا آنا اسپنے ياس سنه كرديا شا ومیسدا ورا وس کے بیٹول نے تما مریگات کاشمیسر بر فبضه کرلیا-اور راجه کے نوکروں کواپنا غلام بنالیا۔روزبروز راجہ کارورگہٹناگیا اورشاہ مبر کا غلب شرمتاگیا

م عمد را میرگیا اورا وسکی را نی کو تا دبوی ا وسکی قائم مقام مونی ساوست اینوانتقلال لئے شاہ میرکو پیغام ہیجا کہ جندرین راجہ رنجن کو وہ را جہ بنائے۔شاہ میر۔ جول میں کیا۔ ران مبت میاه لیکرشاه میر ریر چڑای مگر گرفتار مونی . شاہ میں۔ سے رائی کرے ران سے بکاح کیا اور سلمان کیا ۔ بیرووسرے روز رانی کومقید کیا ۔ اوائے شاہی خود ملبندکیا ۔ اورخطیہ دسکراینے نام کا جاری کیا ۔سلطان ممس الدین خطاب رکہا۔ كانتميك دي لمت اسلام كاردلج الى إرشاه كے زمانه سے مبواا وركاشمير كے طبقه سالات کی انبدا اسی سے ہوئی اوسنے ہا دشاہ ہوکر کاشمبر میں جوخرا بیاں اور تباہیاں بھیل رہتی ہیر ان کا علاج کیا اور رعا یا کی به رعابت کی که اُن یر محصول مشتش مک بعنی چیا حصد مقرر کیا طا کفدلون نے اُس سے مخالفت کی تھی ا د نکو ارکرستیا نا س ملا دیا ۔ ا دسنے د د توموں میگ ۱ در ماکری کومبرفراز کیا ۔انہیں د و فرقوں ہیں سے کامٹمیرمی اکثر سپاسی اورامرا تبے جب برطیعے نے زور کیا تو کا روبارسلطنت اپنے بہٹول جمثیدا ورعلی شیر کوسیر دکیا اور خو دلفراعت عبا و ت مشغول موا- دوسال ۱۱ ماه - ۲۵ روز سلطنت کریے م<sup>ی یک</sup> بیمبر سرگیا -سٹمس الدین کے بعد اسکا بڑا بیٹیا اعیان د وانکے تفاق سے بادشاہ ہوا بگر عمیت در<del>ہیا</del> ہ و سکے چہو شے بہائی علی شیر کو مدنی لورمیں یا دشاہ بنایا۔ جشید نے بہائی برلشکر کشی کی۔ اول فق

د مدا راست پیش اگر ملح کاطالب ہوا۔علی شیرنے صلح سے انکارکرکے بہائی پرشب خو ا درا وسکوشکست می ہمبید مدنی پورکو خالی دیکھ کر ابلیغار کرکے ا دسپیر مٹر ہ کیا جب علی شیہ لوا کی خبر ہونی تو وہ مدنی پوریں آیا -جشیداوس سے لڑنہ سکا کمراج بہا گا۔ جبشد کے و زیر نے علی شیرکو بلاکر سری نگرا و سکے حوالہ کیا۔ جمٹ یدا بک و د ماہ ملطانت کرکے ه نویسه سی مرکبار

جشید کے مرنیکے بعدا و سکا ہوڑ ما بیا ٹی علی شیر باد شاہ مواا فینے اپنا خطائیلے طان علاء الدین رکہااورلینے بہائی بیا ک کوصاحب اختیار کیا ۔اس کے عہدیں تعطے بیت ادمی مرے جو ط ألفه فحالت موكركشتوار ( كاشغر ) جِلاً كما تها - ا وسكو ملطالعت الحيل ملاكر كالشمير مين محيوس كيا ٹی پورکے نزدیک لینے نام پرشہر ملاء پورآباد کیا ۔اس کے احکام مختر میں سی ایک حکم تبا

بلطان تطب الدين كي ملطة

زن ٹایا رسامیرات شوہرنہ یائے مصلے سبسے بہت حورتیں یارسا ہوگئیں۔ ۱۱سال ماہ ۱۹۷ و زسلطنت کرکے سطاقت میں مرکبا ۔ جب سلطان علاء الدين في من من زندگي كوسط كيا توا وسكاچيوما بهاني سياك با دشاه موا اوراون اپنالقب سلطان تتباب الدين كها وظييق ومتجاع ننب جس روزكسي مكبه ست ا فتحامه نه آمّا ادس روز کو وه اینی زندگی مینهبی شار کرتا ۱۰ ورا و سیکے جمره سے آثار کدورت طنا برہوتے۔ وہ ولایت مجددہ کو مالکان قدیم کوسر دکرنا۔ دریا ،سندے کمارہ بروہ لشکر کو لے گ ا بیاں ماکم مام اس سے ارٹے کو آیا اورشکست یا ٹی ۔ قندیار اورغزیس کے حاکم مہینہ اُس سے ہراس میں کہلے۔ وہ بیٹا دہیں گیا۔ مخالفوں کی جمع کٹیر کوقتل کیا بکش مہند وکش میں آیا صعوبت راه کے سبیسے بہت کلیف او ثبانی - اور مراحبت کی - دریا وستلج پرمعسکر نبایا ۔ گرکوٹ کاراجہ دہلی کے محالات کی لوٹ سے مالامال ہور ہا تہا کہ وہ اوسکی خدست میں آیا ۔بہت ہی عنائم حوال با تقداً بُیں تہیں وہ اسکومیٹی کش میں دیں ۔ادراطاعت اقتیار کی ۔ تبت خرد کا عاکم اس پاس آیا ا ور درخواست کی کرملطان کی سیاه ا و سکے ملک کو آسیب مذیبنجائے ۔ اطراف ولا یا ت کو منخركرك ايني دار الكومت ميس آيا - ا دراين چوت بهاني مندال كو وليعب دكيا - ا وراين د وحتیتی ہیٹوں حن فاں وعلی فاں کو دہلی کی طرف اس سبہے فارچے کیا کہ ا ذکمی رہمی ماں بے ا ونكي طرت سے افسے بهكا ديا تها - گرائسے پشيان مورض خال كوطلب كيا تبا وه جومي آيا تبا كة شهاب لدين مربين موكر شيشته مي مركيا - شهاب بورا دسنه آباد كيا- ما برس ملطنت كي-حب سلطان شهاب الدين في ماطعيات كو طركباتوا وسكابها في مندال الطان قطب لدين لقتسيح باوشاه مواروة تنقيدا حكامس خودامتها مكرناتها بعبن امرارشهاب الدين كتصرت مي قلعدلوه كوث تها-اوسكي اخرسلطنت بس ا دست مكرشي كي اوسكي تسخيرك واصطحا وسنح ايك مردا كوميجا طرفين مصنعت لرائيا ل مؤمي ا ونمي به سردار ماراكيا كيمه دنوَل بعد قطب الدين في اب برادرزاده من فال كودلى سے بلايا - وه واسكي مرنے كى خرسنكر موسد ولى علاكيا تبا

معان مكندميت كمن كالمعنت

جب حن خال تشمیر میں آیا توسلطان کا ارادہ اوسکے ولیم بدینانے کا ہواکر الم صدفے باد تا ہواکر الم صدفے باد تا ہوا کو افواکر کے اس ارادہ سے فازر کہا بلکہ اوسکے گرف رکر انے کا ارادہ سے حن کو مطلع کیا۔ وہ بہاگ کر لوہ کو طبیب جلاگیا جس سے شاہ کے مخالفو کو بہاں تقویت ہوئی۔ ان دونو کو زمینداروں نے گرف آرکر کے بادشاہ پاس بیجد یا۔ یادشاہ نے رائے رائی کو تو بارشاہ کا روسیت خال ہے مار واللا اور من کو قدید کیا ۔ آخر عمر میں ملطان کے دو بیٹے پیدا ہوئے جکے نام سکا اور میت خال ہے یہ دونو بیٹے خروسال نے کہ بادشاہ کا انتقال ہے ہوئے ہیں ہوا۔ مدت معلدت او کی پانچ سال یا یخ مینے تی۔

اسکے عبدیں برسیعلی بدان کا تمیرس آئے ۔ اور ایک فافقا ہ او نکے نام برسلطان نے بنوالي بقطب الدين كے بعدا وسكابٹا سكا جانشين موا-ا ورسكندرا پنالقنب ركبا- أيمي كم عمرى <u> هبت</u> ا والل حکومت میں مهات ملکی من اوسکی ۱ در وفل دیتی تهی - اکثرا مور کو نبک طور م نجام کرتی تقی جب اوسنے سلطان سکندرسے نحالفت کے آثار اسپنے وا ما دشاہ مخریس دیکہ سکواُ ورا وسکی زوجہ کو بیعنے اپنی بیٹی کوقت کرا دیا۔ رائے بکری نے کہ امراء عطب میں تبا بت فان برا درشاه سكندركوز برد يكرملاك كميا - اسى مسبت شاه سكندركواس وكعينه موكيا اور وسكے دفع کے دریے ہوا گرامتنفلال ایسا کمال کے ساتھ رکہتا تباکر کمبی لیٹ ارا دہ کو تو ہے ل میںنہیں لایا۔ را ہے بکری کو حتیقت حال برا طلاع ہو کی توا وسے شاہ سے الماس کی کہ اگر مکم مو توبندہ ماکزنت کو چک کو کہ کاشمیرسے فریب وسنچرکرے۔ اس سے غرص اسکی یہ تھی ہ کے آتش غفت بے دور ہو علیے ۔ یا د ثنا ہ نے اس ورخواست کو اس خیال سے منظور کرلیا و ہ شایدان خبگوں میں ہلاک ہو <u>جائے تو بے س</u>ی مقصد کال ہو جائے <u>۔ رائے کری نے ت</u>بت ہیر لشكر ليجاكرا وسأنسنج كرليا معالك تيت يزنعرت كرسك حبعيت نما مربهم بنجابي اوربغا و ن اختيار کی ۔ ثنا ہ سکن در لشکر جمع کرکے اوسکی طرف متوجہ سوا۔ سے مدیر حیاک مونی رائے کری بها گا وه یکواگییا اورزبرکها کرمرگیا به شاه سکندرنے تبت اورا وسکے اطراف کا ہمظام خوب اللها - انهي ايام مي امير تنمور بنه وستان كي تسخير كاارا ده كيا - البيني اللجيول سلم بمراه

د و با هتی اس باس بسمع حبیر مکندر نے افغار کیا ، اور ایلیجوں کوہبت و میٹے با، امر مای<sup>رع نو</sup>ست بهجی که جبال حکم مو ونال حاخر ہو ں امیرنے اوسکو کہلا بہجوا یا کرحب ہم د ملی فتح کرکے پنجا ہے میں آئیں آو وہ ہماری خدمت ہیں ماخر ہو۔ جب ہلی کو فتح کرکے کو مسوالک سے امیر بنجاب کا عارم ہوا توسلطان مکندر بڑی مینی کش تیار کرکے اوس سے ملنے چلا واثناوراہیں سے نا کہ بعض امرا و وزراه صاحقوانی نے کہا کرسلطان سکندر کوئنین ہزار گہوشے اور ایک لا کھ اشرفی طلائی میش کش یں لانی چاہئے۔اس خبر کوٹسنگر مراثیات خاطر دریا سسے اُلٹا چلا آیا ، ورعرصنداشت اس ضمان کی امیر پاس بیچی که بندگان امیر کے لائق میش کش تیار کرے حصفه کی سب دگی میں عاض بوتا ہوں جب امیرکوء صداشت سے مضمون پراطلاع ہوئی تواوسنے کہاکہ وزرانے امعقول ہات بے وہ سے دغد غربارے یاس حاخر ہو جب سکندر نے براثنا أو وہ بہت خوشی خوشی پیش کش لیکرامیر کی ملازمت کے لئے کشمیرسے چلا ۔ بارہ مولمیں بنجا تہا کہ امیر بندست یار موکرسمر قند کو حیلا گیا۔ نوا و سے اپنے آ دمیوں کے ہمرا میش کش امبرتیو رہایں ہجوانی اور خود کاشمیری جلاآیا سلطان سکندین سخادت این تمی که اس کی شبرت سنگر عراق و حزاسان و ما وراء النهرسي آوي ا دسكي ملازمت كے لئے بيطے آتے ہے ، كاشميرمي علم و فضل کارواج ایساہو تا جا نا تہا کہ وہ عرا ن اورخراسان کا نمویز ہوگیا تہا ہے۔ وکڑا کا عالم تبح جنسے كو آ داب دين سلطان سيكتا ہتا - أبك برمن سو ديو يوسك مسلب ن بهوا تها أو شاه کے اوسکومطلق العنان وزمیر کیا تہا اورا وسکواینا دنیو می متدعلب۔ بنا یا تہا۔ بدوزمیر مبند و ُوں کے آرار اور ایذا دیتے میں بہت سی کرتا نہا۔ او سکے کہنے سے سلطان نے حكم د بإكسب برهمن وروانا بان مندمسلمان مول اورجوسلمان منوكالتمييرس ياستر كلجائ ويثياني م نہیمیں اور ورتی فاوندوں کے ساتھ سی نہوں ۔ سونے جاندی کے سبت دارالفرب میں کلائے جائیں اورا و کے سکے ڈیائے جائیں ۔اس سیسے کا تمیر کے بنیڈن يوبهبت پخليف ہونيٰ جن بريمبوں كو نرك مديہ ہے وطن د شوارمعلوم ہوا ا ونہوں نے خو دكشى کی بیفن جلاوطن موکر د و مرے ملک میں جلے گئے بیفن نے سلطان ورو زبیر کے نرس

مطان على نتاه بن سكندر بيتنكن

نی کا اطہارلط کی تقبہ کے کما اور کائٹمہرمں رہے ۔ ٹرے بڑے تیجانے اور رِّقْالِے کدا وس کاخطاب بت شکن موگیا سلطان کے احکام ستحسندمیں سے بایک تہاکہ اُسکی قلمو ، شراب زیخے پائے اور اوسکی دلات میں کسی شخص سے خوا ہ 'و ہ ہزر و ہو یام بحرق میں گرفتار ہوااینے میٹوں میرخاں وشاہی خاں و محمد خاں کو ایک مجلہ ر کیااور و فاق و اتحاد کے لئے ہرامک کونصیحت کی اور اپنے بڑے بیٹے میر فا ل کو على شاه كاخطاب ديكرسلطنت حواله كى يوك ثبيي انتفال كييه به موسال ولمبينے سلطنت كي. سلطان علی شاه بای کی گیر شخت نشین موارا کر میه خرد سال تها گرسلطان سکن در کی مہاہت وصلابت ایسے لوگوں کے دلوں میں میٹی ہو ٹی تھی کہ لوگ ا رسکی اطاعت شے نتجا وز لمطنت میں کل مہات ملک کا اتہا مرسید دیو ہیٹ کے حوالہ کیا جو وزبیر تها ۔اس وزبیرنے جارسال وزارت کی ا دسنے ہند د کوں میرو فطلم وستم کئے کہ خدا سنے اپنی نوم بے بیمیوں کا ستیا 'ماس ملا دیا ۔جوانین سلمان مذہو تاقتل ہو تا تہو شے ں میں کاشمیرمیں برسمنوں کا نشان نہ رہا۔ وہسلمان ہوئے یا جلاء وطن بہوسے جیب یہ وزم د**ت کے مرض میں متبلا ہو کرمرگیا توسلطان علی شا ہ نے اپینے بہائی شاہی خا ل کو کا ر و بار** سلطنت سپردکیا .. به بهانی تدبیرونتجاعت میں نیگا نه تها نما م مهات شاہی کو سرخیب مرذیبا ا در بہا نی کو آر ام سے رکہتا ہجب علی شا ہ لنے عالم کی سیر کا ٰبا سفر حجاز کا قصد کیا توا۔ با نی شاہی فال کوجانشین کیا اور دوسرے اپنے بہانی محکد فال کو اطاعت و القیا و پر . این خسر را مه مجویاس و ه رخصت هوی کیا تواس را مها در را مه را ور نے اوسکومیزنش کی کہ خود نزک شاہی کرکے اینا جانشین شاہی خاں کو کیا ۔ وہ یہ جانتے نے کہ استردا دسلطنت بے مددوا عانت میسرنہیں ہوگا تورا مبرمجرا ور را جہ راجوری طرے لشکرکے سانمہ علی شا ہ کے ممد ہوئے اور کاشمیر گئے اور ملک کو شاہی خاں کے تھرف سے لرشاه علی *کی ت*ھر**ت** میں د دیارہ لاے۔ شاہی خا*ں سیال کو شیس گیا ۔*ان دُنوں میں رت شبی ککرنے جوسمز فندسے دمیر تیمور کی قبدسے بہاگ آیا بنیا نبچاب پرخوب تسلط کرر کہا تہا

شاہی خاں نے اس پاس پنا ہ لی ۔علی شاہ بہت سا لشکر لیکر کاشمیر سے بھلاحیسرت وشاہی خال یرا با خارکی ۔ او نہوں نے بھی یہا ٹروں میں صفیں آر استہ کرکے جنگ کی اور علی شا ہ دُسکسٹے ی بعن کتے ہیں کہ اوسکو زیذہ گرفتا رکر لیا یعبن کہتے ہیں کہ وہ فرار موگیا ۔ ثنا ہی فال نے مکا نعافب كيا ١٠ وريائے تخت کشمير بيرخود ہو ہيجا ١٠ الريشميراوس سے ابسے خوش ہے كدا ونہوں كے شا دیا نوں کے نقارے بچائے ۔علی شاہ کی سلطنت و سال نو اہلی ۔ جبشابی خار کاشمیر می بجائے بها فی کے تحت مربیعا تواوس نے سلطان زین العابدین ا ینا لقب رکهااورصبرت کی مد د کے لئے بہت سالشکر ہیجا کہ د ہ و لایت د بلی ا ور پنجا ب کرسخیے۔ کرفے ۔ شاہ د بی کی برابری توحبرت نکرسکا ،سلطان بہلول ودی سے شکست یا کی بگرسلطان کی لشکر کی یا وری سے بنجاب ہیں اوسنے خوب اپنی سلطنت کا سکہ جایا ۔ سلطان کو ملک گیری کا شوق ہوا۔ نبت پرکشکرہیجا اورائ کوتسخیر کیا ۔ اوراب سندہ کے کمنار ہیرجو د لا یا تنہیں اکثر ا أن يرقب خداري ساين بهاني محد خال كوصاحب مشورت كميا اور فهات كے كليات و جزئيات السنكسيردكئ وه نو دفقيول كافبعيله كرنام جميع طوالف مردك سانة صحبت ركهتا مه علوم دفؤن کوا وسنے ماں کیا تہا ہیشہ اوسکی محلیں مزد ومسلمان دانا وں سے بہری رہتی ۔عسبٰ مؤسيقى سےخوب ماہرتها بتعمير د لا يات اور نکر نيرز را عات! درنهرول ورنديوں کے کہدانے بي ميلي فين س باد شا مکومو لی کشمیرمی پهلیکسی حاکم کونهیس مو بی -۱ و سنے عکم عام دیدیا که تنام ولا سیت یں حس کسی کی کوئی چز حوری جائے اوسکا <sup>ت</sup>ا وان رئیساں قریہ دیں ۔ ہر<del>ں ہیست</del>ے مام ظروین و ک بہت کم موکنی ۔ سبد دیو بہٹ کے سبہ ہو رُ رسیس جاری موکنی تہیں او کو بندکیا۔ نرح لولسی جواس لا لمرنے جاری کی تھی ا در پہلےکسی یا د ثباہ کے ز ما نہیں نہ ہو کی تھی اسنے ا وسکو دورکیا۔ تا سنیے لے پیروں پراپنے قوا مد وخوا بطاکوکندہ کرائے ہرشہرو ہرد ہیں اُنگو گلوا دیا 'ماکیطسام کی رسوم شمیرسے دور ہو جائیں بدھی انبرلکہ و یا کہ جوشخص عارے بعدان دستو ، نیرعمان کرے دہ خدا کی لعنت میں گرفتار مو سری مهب ایک طبیع وق تها ایکی الماس سے ان بر میمنوں کو بلاد وور پوت سے بلایا جوسکندرکے زماً مذمین سبو د پوہبٹ کی تشکین سے ہاہر چلے گئے ہے ۔ او ملکے واسطے

ہنفرکیں ۔اونکوا پنے معابد ومقاملیں وہیں ا با وکیا ۔ جزیدماٹ کیاا ورگا کہشی کو ہر یڈتوں کو بلاکر عہدلیا کہ جو کچھ او کلی تنا بول میں لکہا ہے اوس کے خلات کا مرز کر ہو و ٔول کی تامررسوم د عاوات که سکندرک زماندمیں موقوت مہو لئ تتبیں و ، پیرب رئی کمیر نشقه کمینیچنے کی ۔سلتی ہو نئے کی ا دراہبی *رسیب* پیر حا رہی ہوئیں .میٹیکیٹ وجر ب**ا** نہ اور اور م ( ڈنڈ ) کے شقدار لیتے تبے موقوت کئے حکم مام دیا کہ سو داگر و لا تیوں سے جواہشیا نرید کم لائمِس ا ونکو جهیائیس نمیں منین فاحش نہ کریں تہوڑا فائدہ کبکر بیع ڈائیں مسلطان ۔ ۔ قید یوں کو جوسلاطین سابق کے عہدیس مقید مہوئے ہتے ۔ بات فلم آزاد کیا اوسکے ضوالط میں۔ نهاكهس ولابت كوفت كرتا اوسكاخرا زلشكرس قسمت كرتا اورايني سلطنت قوا عدك موافق ر عا یا بیرخراج مفرر کرنا اور سرکشوں اور شکیروں کو گوشالی دیتا آور مرتبہ اعلیٰ سے مزنبہ ادیے ا یرا و بکا تنزل کرتا - فقیرون ضعیفوں بر نوازش کرکے درجہ متوسط میں رکہتا نا کہ تو گگری مفرط ے بغاوت نہ کریں اورا فلاس سے گِدا کی مطلق اختیار نہ کریں۔وہ یارسا اس مدیر تہا کہ بریگا نہ عورت کو بچائے مادروخوا سرمجتها تها۔وہ بیکمپی نہیں جا ہتا تہا کہ نا فحر مرکے رویے پر ۱ ور غیرکے مال برخیانت سے نظر کرہے۔ رعایا بیرمہر ما بن کی کد گز و جربب کو زیا دہ کردیا بخرح غاصه اس عل سے اور انہا جو کان سے بیدا ہوتا اور فرو در اس میں مہیشہ کا مرکب تے شاہ سکنررکے عبدیں سونے جا ماری وغرہ کے بت شکستہ موکریئے بنائے گئے تنے ۔ ان میں کہوٹ تھی 'نوسلطان نے حکم دیا کوسٹ خالص بوکان سے تکلیّا ہوا دسکے سکے بناکرد الج کریں پسلطا کلیجیہ ب ہو ماکھ مفرور نہ ٹہاکہ اوسکومنرا دیتا ہجس سے وہ ناخوش بھی ہو تا توا وسکواینی و لابیت سے اسطح اخراج کرنا کہ وہ بہنہیں جاتیا کہ سلطان مجسسے خفاہ ہے وہ راضی حاتا اور مہمسازی ا وسکے ضمن میں ہو ماتی ۔ا وسکے زمانہ میں مترفص حس مرمب ہیر جا بتنا عیتنا۔ دوسرآخف ازروئے ب اسکامغرض نبوزا صلح کل سے نصیب وافر رکتا تها سلطان سکنررکے عبدیں سلمان ہوئے ہتے و ہسلطان کے عبد میں مزند ہوگئے ،علماد ہمال میں *حوثی اُنگے از ندا د کی گ*و**ن**ت یرنمیں کرسکتا تبا۔سلطان کوہ اران کے نزد کی نہرلایا اور ایک نیا کسٹ سرآیا دکیا ۔ ا در

سنا درشهر بھی آباد کئے اور کالیور وغیرہ رور دورسے نہریں لایا ۔او کئے بَل با معی زرت ت نزنی دی بین مواضع کوخود ا وسنے آباد کیا تبا ویاں علی و فصلاء وغر با کومتوطن کیا "ا که آینده ورونده کوطعام دیں۔ فخاجوں کوجونقد دصنب در کارسو و ه اویکے لئے عرف کرم ملکت تمیرس اس مگر کے سوا جہاں وہبیں گیا کوئی زمین ہے آیٹ زراعت ندر ہی سلطان نے ا لیا که دیرناگ کے حوصٰ میں کہش دریا کے نظر آ ہا ہے ایک عمارت تعمیر کریے بعد مشورہ و مقت کرو نا ل کے بیقراریا یا کہ جوب کے مربعات بناکے اونکو تھے و نسے بیرکریا نی میں غرف کریں جب ف بلندمول توا ونيرعارت بنائيل حبب يتهر خيد كز بلند مو كئے توسطان في ادن مي عمارت عالى بنائيس منازل دمساجد دياغول سيءا وسكوآرات تدكيا ادس كانا مرانكارلم -ايسي عمد ه عارت کمتر ہوتی ہیں ۔ا دسکے واسطے مواضع تھی وقت کئے ۔ دنیاسے اوسکی وارشکی اس مزمبہ ظی که وه اسباب للطنت<sup>سے</sup> اینالعلیٰ نہیں رکہ تا اتبا اورخزانے کو جمع نہیں کرنا نہا ۔ اوسکے عہد میں ملائحًدا بك ايسا شاع داستمند مواكر محكس من مبيه كربير بحروذ فا فيدس شعركهتا تهارا وروشكل مسلله اس سے پوچتے اسکا جواب دنیا نہا ۔سلطان جمیع علماءاسلا مرکی تعظیم من کقصہ نہیں کرتا نہا ا لیسے ہی چوگلوں کا بھی اخرا مرکز اتنا و کہسی طا نفہکے عیب پرنظرنہیں کر آتنا یہی بڑا مہز ر کہتا تہا۔ سلطان کی ما دت لیں تہا کہ وہ چور کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیں تہا۔جب کی جور بگرا ما نا توا وسکومکم دتیا که او بچے بیروں میں بٹریاں "دال کرعارت<sup>ی</sup> وسنگ کال میں <del>اس</del> کالم رثم دلی کے سبت اوم بول کوشکار سے نسے کر دیا تہا۔ رمفیان میں وہ خو د گوشت منہ کہا آ علم موسیقی کا وہ ایسا فدرشناس تہا کہ ایران و توران سے اس فن کے ماہراسکے دربارس جمع ہوگئے تنج بنواجه عبدالقا درکرصاحب تصانیف بی اسکا شاگر د ملاعودی نشراسان سیے آیا ۱ در ملاجمیل آیا کهخوا ندگی ۱ وزُقتش نسبتن میں میکا تها۔ شا ه فارسی و مهندی و درستنسکرت ، و تبتی زبا بوزب یں الیبی مبارت کرمتا تہا کرخوب بول سکتا تبا رہبت سی گیا ہیں ولی ۔ فارسی ، کوشمیہ ہی وہندی ۔ ایک زبان سے و وسری زبان میں ترجمہ کرائیں ۔ غیرملکوں سے با دشا وخط وکتا ہت ا و سکے ساتھ رکتے ہے خافان ابوسعید مرزانے اس پاس خراسات مازی گہوڑ سے بختی اونٹ

رمغاں کے طور پر بہیجے مسلطان بہلول نٹا ، بو دی وسلطان محمود گجراتی سے بیوند و وستی رکہنا نہا راجہ تبتنے ماں سرو رکی جمیں کے دوراج منس بہتے تبے جو نہایت خولھبورت تبے اورادن کی نسبت مشهورتها که اگر د د ده اور یا نی کوملاکرا و که روبر در کبید د نو د ه پهله د ۶۰ ه کویی لیتے ہے ا ورخالص یا نی کوجداکر دیتے تہے ا ور پیروہ اس یا نی کو یی جانے تہے۔ با دہشہ کے ایندار شاہی میں اپنے بہانی محد فال کو کہبل اور ولیعہد شتقل کیا تہا جب محد فال مرکبیا تواس کے بیتے جبدر کو بدر کا جانشین کیا ما ورسلطان کے دوکوکرمسعود وسیدو تبے اون کوصاحب اعتبار لیا او نکے درمیان ایسی خصومت ہوئی کہ دونو کا کا مربوں نا مرموا کہ ابک نے ووسرے کونش کیا تو د وسراقصاص من قتل موا سلطان مح تتين بيٹے نئے آ دم خال سيسے بلا تها۔ وه باپ کی نظر مربع نیش نواريتا تهار مجبلا بيا عاجى خال نها او سكوسلطان ببت غريزركتا تها ميوما بيابب وامخال نها ا وسکو جاگیرمهبت سے رکہی تھی۔ا وسنے ملا دریا کوجریا جی تنا دریا خال کا خطاب دیا اورتمام کار دیا ملکت و سکیمبیرد کیا - خاطر جمع سے عیش و عشرت مین شغول ہوا۔ بھائیوں میں باہم نزاع مو ا سلطان کے عکم سے بیسر مزرگ دم فاں سوار وییا دہ تو تی کی عمیہ سے ساتھ تبت برگیا اورا پہلو آساتی فتح اوربهبت سي غنيت سلطان ياس لايا ا ورا وسكونوشال كي سلطان ن ا دسيرنوازش كي سلطان نے عاجی فال کود لوہ کوٹ ، یز افر دکیا۔ آدم فال کو بسبیب عاجی فال کی ناساز گاری کے اپنے یاس رکہا ۔بعض فتنذا نگیز وا فعطلنے عاجی فال کوسمجیا یا کہ لوہ کو طسے بغیر لطان کے مگم ے کاشمیر کور وانہ ہوا۔سلطان نے اول بیغیا مہیجکہ اوسکونصیحت کی اور آنیسے منع کیا گروہ تنا تر ہنو ا أخركا رنشكر غطيم ليكرميدان مليل من حبَّك كاراده سيرة يا الرحة ما مي خال ليف فعن رشت سي یشیان ہوکر یا دشاہ کی ملازمت میں آنا چاہتا تہا۔ گرا دیسکے سیا میوں نےصف بندی کرکے لڑائی تمردع کر دی ۔ نا می میرد ارطرفین کے اک کئے ۔ آد مرخال صبح سے شام تک بڑی جوانم دیمی لڑا حاجی خاں م رکز میرالور کو فرار ہوا۔ آو م خاں نے تعاقب کرکے ہنگوڑ و نکو مارا۔ وہ بیرچا تِسا کہ ہنگ عاجی خاں یا تھ نہ آئے نفا فب کئے جالوں ۔ گرسلطان اسکا ما نع مبوا۔ او زنعا قب سے مازر کہا عاجی خال نے اپنی ہیا ہ نفتہ السیف کوہمرا ہ لیا اور مہرا بورسے بنیر میں آگیا ،اوزر ٹمیو کے علاج میں

لمطان فتح کے بعد کشمیرس آیا ۔ مخالفوں کے سروں کامنا رہ نیاکے بلندکیا ۔ حاج خا اسپرونکونش کیا - آ دم خال کے مہرا ہ ولابت کا مراح کی سیا ہ ساتھ کی ۔استی اس عجات ى كى تىتى كى جوھا جى ھاں كے اغوا كا باعث ہو لئ اورائكے الن عبال كو بہت ارار بہجا يا ت رفیئے گئے ۔اس سبی ماجی فال کے اکٹرساہی اس۔ آتے ۔ بعدام اتعہ کے سلطان نے آدم خال کوانیا ولیجید مفرکیا ہے دمرخال کوہ م والت پر خیرسال استفلا*ل رہا۔ ملک معور تہا*کہ ان و<sup>'</sup>نو*ں میں ستم*برمی ؛ بیسا قحط بٹرا کہ ہ<sup>ہ</sup> ومی نا ن کے عومن جان دینے گئے۔طلا، ونقرہ کوجہوڑ کرغلّہ وا ذو قد کی چوری کرنے کو غنیمت جاننے لگے کیچیمیووُں کے کہانے سے فقرا اورغ یا مرنے لگے ۔بعین ہو کے ثنالی کے پوسٹنے میٹ میرتے وهی او مکومیتسز بس موتا مسلطان اس فحطس نهایت ملول تها ارسنے دخیرے غلآت کو رهایا بِ تَقْسِمِ كِبا تَحْطِكَى بِلا دوربوني يعِفِ حَكِمه حِوتِها بَيُ بعِفِ حَكِمه سا نُوا سِ حَصَّه خراج كا توشه بي ديا آد م خا*ل نے حب* ولا**یت ک**م راج پر دست نارلج دراز*کیا* اوران عد و دمین ظلم وفسا د کی مب<u>ا</u>د : قَا مُ كَى جِوْآ دِميوں ياس ديكيتنا اُس سے لے ليتا ۔ ہب<del>ت</del> آدى او سكے ہ<sup>ا</sup> قصسے نگ<sup>ل</sup> ہوكرسطان يا ئے بسلطان جو حکم اُس پاس ہجتا وہ اوسکو نہ سنتا نفطب لدین لوریس ا<u>ف</u>ے سلط<del>ات</del> ٹرنے کولشکر جمع کیا ۔ملطان اس سے متو ہم ہوا اور ملطالُق الحیل نستی دیکراوسکو کمراہے **ک**ی جانب - اوسكے شركے دفع كرنے كے واسطے بحرب خرورت اسمالت ساتھ ماجى فال كو زمان بہجکر ملد بلایا۔ اتفا فا انہیں دنوں میں آوم فان کا مراجے ہے آیا حاجی فال کو حِبُّک کرے ست دی پیوٹو یورکو غارت کرکے خاک سیاہ 'بناکے ہموارکیا ۔سلطان نے بیخیرٹنکرافولیج فا وہ اوج ئے سربر پچوائی و د نواسی ان کاٹ کے کھیں سے نیا د تصویر میں مہتی کمتی بیا درخاکنے نامی مبیا در ماریکئے و وغلور ۱ و قرار کے وقت دریائے بہنت کا بل سو پور آوڑا اور آدم خا*ں کے بن سوا دی غرن ہو* کریے کی طرف کیا اور رعا یا کود لا سادیا -اسطرت دریائے برافت کے سلطان تہا۔ اور دوسرلط وی آد مرخا ل اس عرصة ميں عاجي خا*ل سلطان كے حكم سے با*رہ مولہ كنے نز<sup>د</sup> ك<sup>ى</sup> يا يسل<del>طانئ</del> <u>اوْ حِيْ</u> بَلِي براغ كو حاج غال کے استقبال کے لئے بیجا۔ان دونو بھائیوں نے ایک ومرے کے م باته مهبت خصوصيت ظاہركي

ہ جی مناں کے آنے سے آدم خاں دل تنگ ہوا۔ ہراس نمالب ہوا۔ نبیلاب **چلاگیا پ**سلطا ط<sup>ا</sup>عی خال لكرشهرس آما -ادرا وسيراته فات كرك وليجدكها ما وسينشب روز فدمت كي افلاص ادب کا کو کئی دقیقة فروگذاشت نہیں کیا تقصیرات سابق کی تلافی خوب کی ۔ سکی بادشاہ کے دلیں لیبی مِكُه بوليُ كَدا ورفرزندُ ول سے زیادہ اوسکی ا عانت كرتا اوسطے آ دسونكو مناصب ع*اگير*يں ديتا بعد کچہ مت کے عاجی خال کے وائم الخرہونے سے اولصیے کے نہ سننے سے باپ اوس پرنجیدہ ببوگیا -سلطان اسهال دموی میں منبلاً بهوا . مزاج ا دسکا حاجی فال سے متغیر بهوا ۱۱ در فهمات شاېي معطل رمېن گوامرانے مخفي آ دم فار كوطلب كميا وه با دشاه پاس كميا كريا دنياه كے نزدمكر اسكاآ ما ندآ نامسا دى تها وانتفات السك عال يراصلانكيا وليكن أدم غال فيها بيو في سا نفهوا نقت کی اور امراکے ساتھ جہد دیمان کئے۔ نیاخی اموں نے سلطان سے عرض کیا کہ ملک خراب ہو ماہیے حصور اپنے مبیٹوں میں سسے حب کوجا ہیں مقرر کر دیں ۔ گر ما د شا ، سے ا وٰکی اس التماس کونہیں قبول کیا۔تعدیرالهی برکا رحوڑا ۔انفا قاً تینوں بہا ٹی آنسییں ملے بهرام خال نے اب وحشت آمیز باتیں اپنے وو نو بہانیوں سے کس کر البیمیں ایدوسر کے تیمن بو گئے اور فقص عمد ماہم کیا ۔سلطان سے آ دم خال رخصت کیکر ہبائبوں سے مداہوا اور طالعین پوریں جلاگیا۔ حاجی خال در ببرام مسلم موکر آ دم خال کے د فع رفع کرنے ہیں گئے۔ ہرر وزاراً فی لوجاتے نیے۔ اس خبرسے سلطان کمی بیاری روز بروزا فروں ہوتی تھی ۔ حواس معطل ہو گئے ا لمبا علاج سے عاجر مبوئے بیجب لبطان ران دن ہیموش را تو آدم خاں رات کوتنہا قط الدین یو سے سلطان کو دیکینے آیا ورلشکر کو اطراف شہرس محافظت کے لئے چُہوڑا۔ رات کوسلطان کے و یو انخا نہیں رہا جس خال کھی کہ امبران نا مرار میں سے تہا۔ اسی رات کو ما جی خار کی ت امرا و وزراسے کرادی ۔ دوسرے روزآ د مرفاں کوفریٹ میکشمیرسے باسرے آئے عاجی فا و بلا یا ۔ ده دلوان خاندمین آیا - طوملہ کے گہوڑوں برمنفرت ہوا -اور بہت کشار جمع کرکے قلعہ سے با ہرکٹرا جاہتا تباکہ معطان کو دیکھے لیکن مفالفوں کے عذر کے اندلیٹہ سے ندکیا رآد خاں نے جہ عاجی خال کے فالب ہونمکی خبرشنی تو و مشمیرسے بار هموله کی راه سے مندوستان روانه ہوا

اوسکے نوکربیدل ہوکر اُس سے جدا ہوگئے۔ زین لارک کہ حاجی خاں کے امرا ہمتبرس سے تہا وہ آدم خاں کے پیچے پڑا۔ وہ خوب ڑائبال لڑا ادر زین لارک اوراد سکے بہائیوں کو قتل کیا اور باہر جلاگیا۔ اسوقت حاجی خاں کا بٹیاحن خاں بھی آگیا۔ اس سے باب کو بڑی تقویت ہوئی شاہ ۹۹ برس کی عمریں بڑھیں۔ میں ونیاسے رخصت ہوا یا ۵ سال سلطنت کرگیا ، اوسکوسب چہوٹے بڑے خدا کے خاص بند وں لیس سے شمار کرتے ہیں اور ولی سمجتے ہیں اور فلع بدن کی نیروائس میں جانتے ہیں۔

شابي ماجي غان المخاطب ثناه حبدر

عاجی خاں نے ہائیے تین روز مرنے کے بعد شا ہ حیدر کا خطاب یا یا سکندر لور میں کہ نوشہ مشہورہے اپنے باپ دا داکے رسم کے موافق جلوس کیا۔ ببرام خال اوسکے بہانی اور حن غال ا و سکے بیٹے نے تاج سلطنت ا و سکے سربررکہا جن خاں کو کمراج جاگیرمپ دیا اورامیرالا مرا ا ور ولیعبدا پناکیا اورضلع نا کام ہرا م کو دیا -اکٹرامراجو تعزیت د تہنیت کی تغریبت اس باس آئے نبے رنجید فاطراینی جاگیروں میں اگئے . وہ ملکے احوال سے بےخیر تہا ۔اوسکے وزرار عایا پر تحدّی کرتے ہتے د تو لی یا تو لی ایک حجام تہا اوسکو اینافخصوص بنا یا جو کھے وہ کہتا اوسیرعمل کرتا دہ آدمیوں سے رشوت لِیتا تہا ۔اور مب کے ساتھ وہ خود بدہوتا سلطان کا **فراج ائس سے** منحون کرا دیتا ہےن فا لیمی دکھ کا رہنے والا ہجس نے اوسکی سیست میں سہے زیادہ معی کی تى وە تولى حجام كى سعايت سے فتل موگيا- اسوقت أدم فال نے بہت لشكر جمع كيا اورولايت جوك انتزاع كاتصدكيا حبيص فال كبي كفل كي خربهوني توفسخ غرميت كيا ما ملك ديو را جد ممو کی رفاقت میں مغلول سے ڈرنے گیا جو اس نواح میں آگئے تھے لڑا نی میں ایک تیبر کینے سے وہ مرکیا۔ شاہ جیدرنے برا در کی لاش کومنگاکر باپ کی بنس میں دفن کیا سلطان نمر ب مرا مستخت مرضول میں مبتلا مبوا - امرانے ببرام خان سے انفاق کرمے اوسکو باوشا ہ نبا ناجا با يهخبر فتح خاں ولدآدم خاں كو بيونخي وہ ثنا ہ كے حكم سے سر نبد مي گيا تہا اور اوسنے قليم بہت فتح کئے تبے۔ وہ بطریٰتی ابلیغار نشکر گراں کے ساتھ کشمیرمی آیا ۔ غنا کم ہے شاریا وٹ وک

فدمت میں لایا - گربے اجازت آیا تہا۔ ال خوص نے باتیں بناکر باد شاد کے مزاج کو تعفیر کردیا تہا اورا دسکی فدمت مجراند مولی - یا دشاہ ایکدن کچ کئے ہوئے مکان میں گیا اور وہاں شراب بی طا متی میں، وسکا پاؤں مسلا اور وہ مرتشہ میں مرگیا اور مواجینے سلطنت کرگیا ۔

مثنابي شاهش ولدشا هميسدر

بعد میدر کے ایک شابن روز میں احمد اسو دکی سعی سے شاہ حن کو شاہی ملی۔ دوسرے وز<del>شا ہ</del> ا ون آدمیول کومفید کمیا جنسے اوسکو نویم نها اوراسکندر بورسے نوشهره میں حلا آیا۔ اور بیال اتفامت اختیار کی - باب وا داجها کاخرانه ومیول بزناری ماخداسو و کو فک احد کاخطاب ديكر مدار المهام مفرركيا - اورا و سكے بيٹے نوروز كو عاجب مقرركيا - برام فال اپنے بيٹے سميت لشكره منان جلاكيا -شاه صن نے شاہ زين العابدين كے ضوالط و فوا عد كواز مربور مذہ كرنا جالا شاه حيدرك زمانين اسكه أمد خلل يركيا تها يعض فتنه برواز ببرام فال إس كيه اور جنگ کی تحریعیں کی یعین نے لکہ کراو سکو بلایا۔ بہرام خاں ولایت کمراج میں آیا۔ ہاوٹ ہ وفت دینا بورس سرکرنے گیا تھا ، یخبر سکراینے جا اے الرف کے قصدے سو بورس آیا مکتاح کوابک شکرگراں کے ساتھ ہرام فال سے ٹرنے بیجا جموشع نولہ پورمیں ایک سخت لڑائی ہوئی - بہرام خاں کے نیرنگا اور او<del>سے شکست</del> پائی - وہ اورا وسکا بٹیا وولوگرفتا رہوئے یا ب کی انکہوں میں کمیل کہنچے گئی جس سے وہ نین روزمیں مرکبیا ۔ بٹیا نفیدس رہا۔ ملک حما سوو وزمہ بالاستقلّال موا بنجاب وانن كوه مين شاه دملي كي طرف سية ناتاً ، خال عاكم تهامه أس سير نرشنے راجہ جو گھیا -اوسکے ہمراہ شا دھن نے ملک با ری مَبُت کو آر استہ لشکر کے ساتھ بہجا ۔ یہ لشكرنا تارفال سے لڑا اورا وسکے ملک کونا راج کیا۔شہرسبال کوٹ برما دکیا بسلطان کی بیوی حیات فا تون دختر سبحن بن سید ناحرهمی ا دس سے د و بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نا مرمحہ رکبکہ ا مک باری مُنبُت کو ترمی*ت کے لئے میر* دکیا اور دوسرے کا نام<sup>حس</sup>ین رکبکر فک نوروزین فکم اسود کو برورش کے لئے حوالد کیا۔ الک حدا در المک باری میں رخبش ہوگئی اور ایک وسرے مے دفع کرنے کے دریے ہوئے۔ امرامی مبی خلات ہوا اور بڑی بڑی لڑائب س موس

یہاں نک نوب ہوئی کدایک رات کو جمیت کرکے دیوان فانہ نیائی میں آئے - دست اندازی
کی اورآگ لگانی - اس سبت سلطان نے بلک احداسود کو مع اوسکے عزیز و کے مقید کیا ہال
اسباب آسکالوٹ لیا - اور دہ فید ہی میں مرگیا - سلطان حن نے بدنا حرکوکسلطان میں اصابہ بن
کامقرب تہاا در محبس میں اوسکوا ہے اور تفدیم و تیا تھا ۔ کا شمیر سے اول فاج کی بہرا دہ بر
عنایت کرکے بلا یا اور دہ داہ ہی میں مرگیا ۔ اوسکے بیٹے بیترین کو کہ جیات فاتون کا پدر تہا
بلاکرافتیارات اوسکو دئے اوستے امراد کا شمیر سے سلطان کا خراج منحون کرا دیا اور ایک جاعت
کمیر کوفتل کرادیا اور ملک باری کوفید کرایا ۔ باقی اور امراخون کے ایمے بھاگ گئے ۔ جہا نگیر
مائری کرا دارا و در مائل باری کوفید کرایا ۔ باقی اور امراخون کے ایمے بھاگ گئے ۔ جہا نگیر
منزل ہوا ۔ او نے دصیت کی کرم ہے بیٹے جو تے ہیں ۔ بیست فاس بر ہرام فاس جو قید ہیں
مبنل ہوا ۔ او نے دصیت کی کرم ہے بیٹے جو تے ہیں ۔ بیست فاس بر ہرام فاس جو قید ہیں
منزل ہوا ۔ او نے دصیت کی کرم ہے بیٹے جو تے ہیں ۔ بیست فاس بن ہرام فاس جو قید ہیں
کو ولیع بد - سیدس نے بطا ہر قبول کیا اور سلطان نے اسی مرصن میں رملت کی ۔ اسس کی
مکومت کی من معلی منہیں ۔
مکومت کی من معلی منہیں ۔
منزل ہی اسلطان کی صرف میں و منہیں ۔

منا کی سلطان فحرار شاہ برسلطان کی سی سے باب کا جائنین ہوا۔ او سے سامنے خرفاں سات برس کا لاکا تها وہ سیمن کی سی سے باب کا جائنین ہوا۔ او سے سامنے جب اسباب طلاد و نقرہ و اسلحہ و اقمنسہ دفیرہ رکبے گئے توادن میں سے اور سنے کمان کو ہاتھ ہیں لیا اس سے حافرین نے اوسکی بزرگی اور مرد انگی برا سندلال کیا۔ اس قت سادات کو استقلال اس مرتبہ بر بہنج گیا تھا کہ امراہ اور وزر اوبیں سے سی کو سلطان پاس وہ آنے نہیں نے تے ہے کیٹمیری اسبات بر سام کے فدن سے برسرام راجہ جموا یا تھا او نہوں نے افسکے ساتھ برتنا تا کہ کہ اور آب بر سیم بنجا کر ہو بیٹے۔ سید محمد بسرسیوس کو سلطان کا اموں تھا جمیست بیم بنجا کر ہو بیٹے۔ سید محمد بسرسیوس کو سلطان کا اموں تھا جمیست بیم بنجا کر ہو بیٹے۔ سید محمد بسرسیوس کی سلطان کی محافظت کے لئے آیا۔ اس شب بیں ایسافقہ عظیم بربا بہا محمد شخص کا ناک میں دم آیا۔ عید زیتا نے چالی کو سعت خال بن بہرام کو فید خال نہ سے البریا ہے کہ بہرخص کا ناک میں دم آیا۔ عید زیتا نے چالی کو سعت خال بن بہرام کو فید خال نہ سے البریا ہے کہ بہرخص کا ناک میں دم آیا۔ عید زیتا نے چالی کو سعت خال بن بہرام کو فید خال نے سے البریا ہے کہ بہرخص کا ناک میں دم آیا۔ عید زیتا نے چالی کو سعت خال بن بہرام کو فید خال نے سے البریا ہے کہ بہرخص کا ناک میں دم آیا۔ عید زیتا نے چالی کو سعت خال بن بہرام کو فید خال نے سے البریا ہے کہ بہرخص کا ناک میں دم آیا۔ عید زیتا نے چالی کو سعت خال بن بہرام کو فید خال میں برام کو فید خال نے سامند کی سے البریا ہے کہ بہرخص کا ناک میں دم آیا۔ عید زیتا نے چالی کو سامند خال بن بہرام کو فید خالت کی سامند کی سے اسرام کو فید خال نے کہ بار کی سامند کی سے اسامند کی سے اس کے اس کے اس کے اس کی سے کہ بیت کے کہ بی کو سے کی سے کی سے اس کی سامند کی سے کہ بی کی سیاف کی سیاف کے کہ بی کو سیمند کی سے کی کے کہ بی کو سیمند کی سیمان کی سیمان کی سیمان کی سیمان کی سیمان کی سیمان کے کہ بی کے کہ بی کی سیمان کی سی

سیدعلی خال کوکرامراء سا دات سے تہا جب بیخبر ہوئی توا دینے بوسٹ خال کوهل کیا ۔ اور ملک ناج محمّد مَهُتِ کوجولیرسف خال کے لئے ناسف کرتا تہا مارڈالا ۔ غرمن مخانفو نسے سیطنجا ں اورسادات جنگ برآما دہ ہوئے۔ بدانتظامی بہانتک ہوئی کہ شہر میں چورعلانیہ آنکر چوری رنے ملکے سبیدوں نے ایک خندق حفاظت کے لیے بنائی ۔ شہرور مواضع میں جہاں مخالفوں کے گہروں کو دیکہا ڈیا ڈ ہوکر سو ندزین کیا ۔ کمبر کے سبہے لوگ نگمہا نی نہیں کرتے ہتے جها نگر اکری لو سرکوٹ سے حسب لطلب آبا سیا داشتے اوس سے پیغا م صلح کیا اٹسے قبول نہیں کیا ۔ایک ن اسکا بٹیا دائو دہید دسے لاگرماراگیا۔ سادا ننے خوشی کلے نقارے بجائے ا در نخالفوں کے مٹرل کے منائے لگائے . دوسرے روز سیدوں نے چالی کا غلبہ کر کے یل سے گذریں ۔ گرنحا لعذں نے لی ہے دربیان اڑا ٹی نٹر دع کی جب بل ٹوٹ *گیا نومب*ت آ دمی ڈ و مکر مر گئے ۔ سا دات نے با باخال لودہی حاکم نیجاب کوخط لکہکر مد د مانگی ۔ اوسنے ہوت لشکر ا د<sup>ب</sup>کی مد د کے لئے ہہجدیا ۔ حیب بیلشکر مہنیر میں آیا تو بیاں کا راجہ دمنیش او*س و*لڑلاورا <u>فسک</u> ا چه اچه آدمیوں کوفتل کیا کمشمیر بوں اورسا داستابیں دد میبنے مک *جاگ*فانم ری آرمزکشمیر<del>وں ن</del>ے ا پنی تبن فوجیں بنا ٰمیں اور وریا سے گذرکر اطرات کو ہیں و پسیل گئیں - ساوات نے آن کر ا و نکامقا بلرکیا گراو بجی خالفول کی تبعیت لنے اضعاف تھی۔ سا دات میں ہے اکثراعیان قتل ہوئے جو بیجے وہ شہر مری بگر کو فرار ہوئے کشمیریوں نے تعاقب کرکے اون کو قتل کیا اور شهر مي آک نگاني اور سيدوں کے د و منرار آ دميوں کوفتل کيا۔ بيروا قعد عرم ۹ ميں ہوا باد ثنا ہ کے یاس دیوانخا نہ میں سب کشمیری مکر گئے ا ورا وس کے سبریر اج کینے ہاتھ سے رکہا ا دکشمیرسے سبدعلی خال اورسا داست کو خارم کیا بر سرام راجہ جو کومبہت روپید دیگر باوشا ہ سے جداکیا کیشمیر یوں میں سے ہرایک سرداری کا دعو بدار تہا۔ تہورے ونوں میں ان میں بېږٹ بٹری په نا ټارخاں يو دې کې د فاشکے بعد فتح فال سلطان زين العابدين کا يو تاجالند س سے راجوری میں اپنی ملکت موروثی کے لینے کے لئے آیا تنا۔ میں پاس وافع طلب دمی ہیت جمع ہو گئے نبے ۔ اوسنے کاشمیر کی طرف کو چے کیا ۔ اوسکو امیر نفی کہ جہا نگیر اکری اوس کوسمارا دیگا

بكن و واس توتم سے ياس نركيا كوا و سكے خالف پيلے سے فتح خال سے جا ہے ہتے وہ محمد شا ہ وبابرلايا اورميدان كيسوار كومسكر بزايا - نتح خال راه نهيره يورست نواطى او دن ين سي ا ورحیتمه آب کو درمیان رکها - اور با دشاه کی برابرخمیه زن مهوا - اس رو دمیر طب منین سے صفیں آراستہ ہونی تہیں! در آتش حرب شتعل ہونی تھی ۔اول فتح خال کو ایسا علبہ ہوا کہ قرب تبا کرنشرسلطان کو برنشان کر دے ۔ گرجها گمیر ماکری نے پائے ثبات ویب مستحکم کیا کہ نتی فاں کے انٹار کے بچا س بڑے آوموں کو ارا اور فتح فاں کوشکست دی بھا گمراکری ا و سکے تعاقب میں گیا ۔ قریب تہا کہ ا وسکو گرفتا رکر لیتا ۔ گرمنا فغوں میں سیکسی نے شہرت دی کہ سلطان محدَّث و مخالفوں کے تا تھ میں اسپر ہوگیا ۔ جہا تگیر میریشان ہو کرتعا قب سے بازر ؛ يسلطان فتح كے بعد وار السلطنت بي آيا۔ راجدك راجدن فتح فال كواپنے مک بیں نیا ہ دی تھی <u>سلئے</u> سلطان نے مک یاری ہَینت کو اجسکے ملک کے تا خت اراج رنے کے لئے ہیجا۔ فتح خال کو کچہ ونوں فائب ہا گراوسنے ہرام کلم کی نواح میں جمعیت ہم ا ہنچانی ۱ در دہ سری مگر کی طرف عیلا - جہا مگیرا کری منفا باہے کے لئے کشکرلیپ کر میلا ۱ در بیر گنہ ناکام کےموضع کہوا کہ س آیا۔ نیخ خان کا نوکر وز سرفرصت یا کرشبرس گیا ا ورقبیدیں سسے امرا ، کی ایک جاعت کشیر کو چیٹا لا یا انتہر سینی اور ربٹکا رائے نیے ۔ان دو کی خلامی ہے جہا نگر ا ندو مکیں ہوا۔ فتح خال سے صلح کا ارادہ کیا اوریہ جا ل ملاکہ راجہ راجوری کوجکی مدد کے لئے فتح خان آیا تها بیغام دیا که فتح خا*ن کے بشکرین تفرقه پیداکرے - راجه راجور*ی ا درجها تکمیہ نے تعنیٰ ہو کرفتے خال کوشکست دی اور ہمیرہ لور تک اسکا تعاقب کیا ۔ فتح خب ں نے جمو یں جاکر او سکوتسخیر کرایا ۔ اورٹ کرجمع کر کے ہر تعیسری دفعہ کا شمیریں ہیا۔ اس عصہ بی ہا دشا ہ ادر جہا نگیبر ماکری نے ساوات کو جنگو پیلے خارج کیا تہا دلا سا دیکر ملایا۔اون کے آنے کے بعد سلطان اور فتح فال میں ایک فبگائے غلیم ہو کی حبیب فتح فال کی طرف سے سبغی خان ورنگارائے مردا نہ ارسے اور ملطان کی طرف سے سادات نے خوب ترو دات کئے اوراک جماعت کنبرائیسے شہید موٹی باقی جور ہے و مسلطان اورجب نگیرے نزدیکر

اس مزنیہ نتج خال ہزمیت یاکر علا گیا۔ بیر سبت سا نشکر جمع کرے آیا. اڑا لیا ر ت رم كرطالب كنجى به كام الدولج ورنه ماکری رخمی موکسی کوند میں بھاگ گیا ۔ میرسید محمد بن سید من خطاب یاس آیا کچ<sub>ھ</sub> دنوں بعدز میں داروں نے محدِّثا ہ کو گرفتا رکرکے فتح خال کے حوالہ کیا ۔اسوقت ادسکی سلطنت پر وس سال <u>مہینے گذر</u>ے ہتے برفتے خاں اوسکی اپنے بہائیوں کے ساتھ دیوا ن خانہ میں نگبانی کرّنانها -اوراو سکے کہنے کے موافق قام خروریا شکا سباب در کہانے بینے کی سے جیزیں ہمیارتی تہیں فتحرمتنا وبن آدم خال کی ول فده حومت فقح فال نے م<sup>یں 9</sup> شہیں سرمرشاہی پر بیٹھ کر اینا لفنب فتح شاہ رکہا اور سیفی اور نگراہے کو ا پنے کا مول کا افتیار دیا۔ اسوفت میں شا ہ آناسم الور بن سید محمَّد لور بخش کا مرید میرشمس الدین واق سے کاشمیرمی آیا۔ ابک خلفت اوسکی متقد مولیٰ نفح فاں نے تام الماک جو ضیط کی تهیں وہ اوسکے مربد ول کو دید*یں۔ او سکے صو*فیو*ں نے معا بدمنو دکی تخریب<sup>ا</sup> بیں کو ش*شش کی ا در کوئی اوسکا مانع نہ ہوسکا ۔ان تبوڑے دنوں میں میرش کے الب شمیہ۔ رخصوصًا طا کفذ چک مربد موسکئے ۔لوگوں نے اسکا مذہب شبعہ تصوت کے لباس س اختیارکیا ۔ جوٓ ادمی جال تھے درمیتمس کی ر**مورکونهیں سمجتے تنے اوسکے مرنیکے لبعد وہ** کمحد ہو گئے آخر کو امرامیں مذہبی ىزاع ابساأ بها كه ديوانخا نهيں اونهوں نے انگراک دوسرے کوٹل کیا۔ فتح غا *سے اع*یان امرا میں **لک**! جی وزناہتے۔ وہ محکمتا ہ کو زندان سے نکال لائے اور بارہ مولیمں لا۔ گرا تا رر شد اس بی نبیں دیکہے اپنی اس حرکت سے بیٹیان ہوئے اورا و نہوں نے جا ہا کہ مخدشا ہ کو پیرنتی شاہ کے والے کریں گرمخرشا ہ کو اوسکی خبر ہو گئی وہسی مگیہ یا سر ہا گ گیا یعداران فتح شاه سنے ملک شمیر کنین برا برحقول میں تقیم کی ایک حقد لینے پاس رکہا اور ابك صد ملك بيت كو در د ومرا شنكركو ديا - ملك اليهيكو دزيرطلت دورشنكركو ديوان كل كا

خطاب یا دایک مدت اس طرح گذری که ابرا بهم بسر جهانگیر اکری کدمیاه بی منسب پری او سکو ملاتها وه محدشاه پاس مندوشان بی گیا اوراو سکو ترخیب دیگر و لابیت کشمیب رسی لا یا فتح خال اوراد سکے ورمیان ایک جنگ عظیم جوئی فتح خال کوشکست ہوئی اور وہ میرہ بورکی راہ سے مندوشان کی طرف چلاگیا - اوسکی شاہی پر نوسال گذرے ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔

دوباره فخرشاه کی با د شاہی

محرشاه باردوم 40 مین گفت بردینها منحق خال ایک تمبیت عظیم بهم بنیا کشمید رپر منوجه مبوا محرکه شاه ناب مقالومت نه لا یا بے جنگ بهاگ گیا اس دفعه اوس کی مدت شامی و مبینے نور وزننی م

وفنحشأه كاووباره باوشاه مبونا

فتح شاہ نے دوہارہ ہا دفاہی میں عدل سے کام لیا۔ مخد شا ہ ہرمیت پاکے دہلی کے یا د شاہ سکندر لودی پاس چلاگیا۔ یا د ثناہ دہلی نے حایت کے لئے اوس کے ساتھ ایک لشکر کیا او سنے کاشمیر میں آنکر فتح شاہ کوشکت دی وہ شکست یا کر نا چا رہند دستان کو رکند دستان کو رکند دستان سے کاشمیر لے گئے رہ کہ اور مہیں و فات یا تی ۔ اوسکے نوکرا دسکی نعش کو ہند دستان سے کاشمیر لے گئے سے مستقد میں وہ مقبرہ زین العابدین میں دفن ہوا۔ اس د فعہ اوس کی مدت شاہی ایک سال دایک ماہ تھی۔ میں میں میں میں میں دفن ہوا۔ اس د فعہ اوس کی مدت شاہی ایک سال دایک ماہ تھی۔

مخدشاه كاسه باره بإدشاه بونا

اب محرشاه نے سربر شاہی پر تعیسری دفعہ اجلاس کیا ملک کا بھی چک کو اپنا و زمیر مقرر کیا ۔ جب محرد شاہ کو استقلال حال مواتو اکثرا مراد فتح شاہ ش سیفی ورنگرا ہے وغیرہ کوفتل کرایا ۔ شنکر زینا قید خانہ میں مرگیا ۔ جب ملک کا جی چک سے قید خانہ میں ابر اہیم ماکری کوقید میں ڈالا اوسکا ہیں ابدال ماکری مہند کے آدمیوں سے لینے ساتھ اتفاق کرکے سکندر خاں بن فتح شاہ کو باد شاہ بناکر شمیسہ میں لایا ۔ محدث او ملک کاجی چک نول پور

مذ ما م كل من السيم من الفول سے ارشاني الله اسكن درخان ما ب مقا دمت ندركت انبا تلبہ نا کا مہیں آگیا مک کا جی نے اس فلعہ کا محاصب رہ کیا کیجہ د نوں فریقین میں جنگ ہوئی - امرا اسلطان بغاوت کرکے سکندر خان سے جاملے ، ملک کاجی نے اپنے بیٹے مسعود کوا ونسے ٹرینے کے ملئے ہیجا۔ اوستے مردا نہ جنگ کرکے جان کہوئی گرفتے یا ٹی۔ سکندر فا س نا كام موكر قلعه ناكام سے باہر بہاك كيا - ملك كاجي فلعه مِن آيا اوران سے ماكري يربيثان ه ا بنر بهو کراسکندر فال کے پیچیے گئے میں شاہ نے مسرور وخوش مراجعت کی اور زیا دہ ت قلال قال کیا ، اس آنا ,میں شاہ کا مزاج لک کا جی سے ایدا کی سعابت سے منحرف ہوگیا ۔ ملک کا جی چک کو اوسنے را جو ری میں بہجدیا۔ادسنے بہاں آگر را جوری کے گر دکے را جا'دں کو اپنامطیع بنایا۔ اسوقت اسکندر خاں جوشکست کہا کر بہا گا تما بابر با وشاه سے اشکر لیکر لو سرکوٹ ( لوه کوٹ) برشھرف ہوا . فک باری برا در لک کاجی خبردار ہوکرسکندر خاں پر جا چڑا ہ۔ جنگ کے بعداوس کو اکسپیرکرلیا ۔ اور ثناہ یا س بہجدیا اس دولت خواہی کے سبہ با د ثباہ ملک کاجی سے راضی میوگیا اور اوسکو اینا وزسرمقرر كرديا - اوراسكندرفال كي أنكهول مي ميل يتي - ابراتيم فال بسر محرَّثناه كركين با ك ہمراہ ابراہیم شاہ لودیں کے پاس دہلی گیا تہا اورشاہ لودہلی نے باپ کو بہت سالٹ کر دیکر رخصت کیا تها اور بیٹے کو اپنے پاس رکھا تہا وہ ثناہ دہلی کی و فا سے سبب سے کامیر میں آیا تہا۔ ملک کاجی سکندر خاں کے اند ٹا کرنے سے باد شاہ سے رنجیدہ تہا اوجس بہانست عِا ہمّا تبا اوسکے مقربوں کو فیدخا نہیں ہجّا تہا اوسنے شاہ کوٹھی قید کیا اورابر ہمہیہ۔ فال وشاه بنا یا ۔ اس مرتنه محرشاه کی شاہی ااسال ۱۱ ماه ۱۱ روزرہی۔

ا براہیم شا ہ بن محرِّر شا ہ کی باوشاہی

ا براہیم شاہ جب تخت پر مٹیا تو ماک کاجی کومنتقل دزیر اپناکیا ابدال ماکری بن ابر اہمیم ماکری جو ملک کاجی سے باتھ سے جفائیں اٹھاکر با ہر ماد شاہ پاس گیا تہب اوس سے ادس سے عرض کیا کہ ہیں دشمنوں کے فتتہ سے حصنور کی بنا ہیں آیا ہوں اگر حصور لشکر سے

بیری مرد کرین تومین حضور کے لئے کشمیر با سانی فن*ے کوسکتا ہو*ں ۔ ہابر ہا د شاہ نے شیخ علی بی**گ** ومُحَرِّمُون وجموو فال کی مرکرد گی میں ایک لشکر ایدال اکری کے ساتھ کیا۔ ایدال اکری نے ا یہ سو چکرکر الل کشمیز علوں سے نغرت کرینگے صلح سکے لئے ناذک شاہ بن ابراہیم کے مام ن ہی کوا دسنے قرار دیا تاکہ کاشمیر پرحلیکے لئے ایک حبت ہو۔ ملک کا جی ا درشا ہ ا براہب ملشکہ لیکرمتفا بله کو شکلے موضع سلاح کولشکر گا ہ بنا یا مک کاجی کو مک ماکری نے پیغا مرہجا کریں ' ہا بر بادشاہ سے کمک لایا ہوں جبکی شوکت وصلابت دہ سب کہ دہلی کے بادشاہ ابر مہیم کو حن ماس مانخ لاکوسیا ، بھی طرفتہ العین میں فاک میں ملا دیا ۔ تبری خیراس میں ہم کہ اس با د شاه که د دلخوا بی خمنسیار کر اگریه د دلت نصیب نهیں تو اس نشکرے لڑوقت تسالل د تدا فع كانسي ب- ملك كاجي ميك سيدا براميم وغيره لراسي مقا بله عظيم موارببت آدمي مل ہوئے۔ ایرا ہیم شاہ اور ملک کاجی کوشکست ہونی اور ملک کاجی بہاگ کر ہیاڑ وں میں جلاگیا ابراہم کی خرمیں کہاں فائب ہوا۔ آٹھ جینے ۵روزسلطنت کرگیا۔ ذكر شاہى نازكب بنتا ەين ابرائىسىپ شا ەبن محكرشا ە ارک شاہ نے دوروا اور ہائیے بعد شہر سری مگر میں جلوں کیا ۔ اہل کسٹیر کو جومعلوں سے متوجم ہے دلا سا دیکرا سی تخت نشینی سے اُنکو نوشحال کیا ۔سری نگرسے نومٹ مُرس کہ قب می ئے تخت کشمیٹے یا دشا ہوں کا تہا آگیا ۔ابدال اکری کو وزیر و کیل مقرر کیا ،ابال کری نے فالعکشمیر کو میار حفتول میں تقسیم کرکے امرامیں تفسیم کیا ا در با بر با دشاہ کے نو کروں کو ہتے تحفے اور مدیے دیکر رخصت کیا ۔ ملک کاجی میک کومحر ٹنا ہ کے قید کرنے رلعنت ملک ک ا ورشیخ امیرملی کومبهجگرمخدشا ه کولو سرکوشنے بلالیا ا ورمحدُ شا ه کو چونتی مرتبهخت برشیها یا ... محرشا ه کا چوفتی مرتب یا دشاه بونا محدثنا ونے مراسم شکر گزاری کی تقدیم کی اور نا زک شاہ کو اپنا کی عب رمقرر کیا ای سال میں باہر ماوشا و نے انتقال کیا۔ اور ہما ایوں شاہ اوسکا جانشین ہوا۔ محرشاہ کی با دشا ہی پرایک ل گذراتها کہ ملک کاجی نے جمعیت ہم پنجا ٹی اور ملک ایدال اکری نے

ذ*ن کوشکست دیکرمبگا* دیا -ان دنون میں نیجاب میں مرزا کا مرا س کا تسلط تها. سشیخ علی بگ ومحد فان عن کستمبر کی نتح کے بعد ابدال اکری سے بے خصت لئے ملو گئے تبے ۔ ۱ ونہوں نے مرزا کا مراب سے عرض کیا کہ سمکوکشمیر کا حال خوب علوم کواگر حفریٰ تبوڑی سی تو جہ فرمائیں تو قام ولایت کاشمیر کمال آس نی سے ۶ تھے آسکتی ہے ۔ مرز ا کا مرا ں نے محرم بگیب کو سیا ہ کا سروار بنا کے ان امرا کے ساتھ کیشمیرسے کئے نئے کشمیر کو بہتیا. جب فولے مفل کشمیر کے نزد کیا۔ ای توکشمیر ہوگ نا مراساب موال پیا خونکے ایے گہروں ا ورخود کو سِتنان میں ہطلے گئے ۔ افواج معل نے شہر کو تاراج کیا اور آمل گ لگائی اوبعض کشمہ لوں کوکہ کوستان سے مغلو نسے ٹرنے ٹئے تنے متل کیا ۔ایدال اگری کا يبعقيده نها كه ملك كاحي چاپ مغلول كے بهراه بركيكن جب ا دسكونيتين بهواكه و چغلو نجے بهراه نهیں ہے تواس ک تحا در بچانگی کا اظہار کیا اورا و سکو مبلوں । در بھائیوں سمیت بلایا اعبد وسوگندالیمیں ہواج*س سیکستمیر* لویل کو فو**ت حال ہو لی**ٰ اور وہ ا**تفاق کر**کے مغلول سے رِّے اور او نکوایٹے لکسے بیگا دیا ۔ المک کا جی جیک نے جب ملک برال کا عذر وغرو رمعائنہ کیا تو وہ 'ما رامن ہوکرنہ وملاگیا وه ۹ مین شاه معبدشاه معطان کاشغرنے لینے بیٹے شاہزا و «سکندر خال محو مزرا حیب در اسد کمانی د و غلات کے ساتھ ہارہ نیرارسیا ہ دیکرننٹ لارکی را ہے کشمیر بہجا کیشمیر یوں نے ا دنگی صلابت ومهاجی سیسے کشمیر کو خال کیا اوربے جنگ اِ دہر اُ د سر ہماگ کر کوہسٹنا ن میں پنا ہ لی ۔ کا شغر بوں نے و لایت کشمر میں آئرعارات عالیہ کو کرشا ہان سابق نے بنائی تہیں خاک کی سرابرکر دیاا در شہرس اگ لگا دی۔ا ورزمین میں جوخزانے ا در دیفینے د فن ہوئے ہے ا ونکو تلامن کرکے نکال لیا سارا نشکر لوشے مالا مال ہوکر نبال ہوگیا۔ جہاں اٹل کشم چیے ہے ا وٰکی خبرلگا کے بینجیے تبے اور ا وٰکوقتل وقید کرتے تبے ۔ نین میپنے 'مک یمی حال رہا ۔ ملک کا جی چاک ملک بدال ماکری اور یا تی سرد ار حکیدرہ میں نیاہ لے کئے نے اونہوں نے اُنس میں اتفاق کر کے مغلوں سے لڑنے کا ارا دہ کیا ۔اسکندر خال و مزراحید

كاشغى سے خوب اراے كى تمير اوں كوسكت ہو جاتى گر ملك كاجى جك ورا بدال اكرى نے ایے جلا وت محکر کر کے مشمر لوں کو اٹرنے کی ترغیب دیخرامیں کی سخت جگ ہولی م معے سے شامر کک آرائی ایسی ۔ رات کو دونو لشکراک ہو گئے۔ دونوں طرفت اپنے آدمی ارے گئے کہ وصلح پر رہنی ہو گئے ۔ کا تنزلوں نے صوت وسقرلا طرا و بہتَے نفالُس محرِثا ہ یا س سجکرصلح اورنسبت خویشی جایی - قحد ثنا ہ نے مک کاجی چک و ایدال ، کری کی صلاح سے ملے امریکها اورغوائب کشمیر کاشفریوں کے ساتھ بیسے اور بیقراریا یا کو تحمیشاہ کی بٹی کاعقد سستا ہزاد ہ سکندر خال کے ساتھ ہُوا وکشمیری قیدی جومفلوں نے ہیں ہر ر ہا ہوں۔ غومن کا شغری اس صلح برر امنی ہو گئے اور کا شغر کو چلے گئے کشمیر کے م سے بلائی۔ اس سال مِن و ذرت الاذ ناب لعِنی وُم دارت اس مُودا راموئے اُکوٹیمیر سُخت مجھ ایرااکثرا دی بیوے مرکئے جو یا تی رہے وہ حلا وطن ہوے اوردور دور پیلے گئے دس مینے کے قبط کی بحلیت رہی ۔ پیرنا رہ میوہ پیدا ہوگی ۔ کچے آسو دگی ہوگئی۔ انبیر نے نونس ماک كاجي عك فك بدال ماكري ميں رخش موكئي - اور فك كاجي زين يور ملاكيا - اور بارشاه كا وزبیر فک ابدال اکری موگیا برحکام و مال جو جاہتے رما یا کا مال کرنے ۔ کسی کی خریا و نهٔ سنی میاتی نه داد دی جاتی یپند د نول کے بعد محکمه شا ه نپ محرت میں متبلا موا یر جیفذر زر یا س ننها د ه محتا جول کو دیدیا ۱ ورا وسی بیما ری میں سرائیں شہد میں مرکبیا - اوسکی مرت سلطنت پیجاس سال تمی گرکیمی کیمی اس پر مغرولی عبی مونی - ر سلطان شمس الدین و نارک شاه

ہا کے بعد سلطان شمس الدین بعنی ایرا ہن ختت پر مٹیعا -ا وسکے مید کا حال نقط من علوم ؟ كەملەكا جى ميك ورمك بدال ماكرى ميں كہي لڑائياں ا ورمعبى ملحبيں ہونى راي وركيمة نهيں ا علو مرلعدا برانہم کے اوسکا بیٹیا نازک شا ہ دو مارہ مند شاہی پر ہیٹھا ۔ پایخ ج<u>ے جہ جہنے گذر</u>ے بنے کا مرزا جیدرُنزک استیلا پاکر کاشغر برمتصرت ہوا اور اوسنے ہما یوں یا دشا ہ کاخطیہ سکہ شمیں۔ میں جا ری کیا ۔

ببرتن مرزاحيدركانسلط ستَ پاکر مها یو رَ لامورس آیا تها تو ملک بدال کری زنگی ها وبعض اعیان ملکت کشمیرنے مرز احبدر ترک کے وسیلسے ایک عرفیند اوس کی فدمت میں بہجا میر کشمر کی تنخیر کی تزخیب تھی ہا یوں نے مرزاحیدر نزک کو اس طوت روا نہ کہیا قرار دیا · مرزاحبدر نزک<sup>ے</sup> راہ میں ملک ابدال ماکری وزگی میک<sup>یں ن</sup>کریے ۔مرزاح سے زیادہ نہ ہتنے ہے ب وہ را جوری میں ہونجا ماک کا می مک جو کاشمیر *کا ما*کم تهانبن جا رمبزار سوارا وریجاس ښرارییا دے لیکرکنن کرتن کی راه سے آیا اور ھے مُستَحکم کئے مرزا حبدرنے اس راہ کو جیوڑ کرنٹیج کی داہ پررواں ہوا۔ ملک کا جی **یک** نے سے اس راہ کی محافظت نہ کی ۔ مرز احیدر کو ہ سے گذر کر نصا کیشمیب ہیں آیا۔ اور ٔه شهرسری نگر میتصرف مبوا ۱ وروک پدال ماکری وزنگی چک نے منتقل موکر مها ت کو ِ صَيَّارِكِها مِها ورمرزاكَي جاگيريس چند يركِّف منفرر كے ساتفا قاً انہيں دنوں من كاك ابدا ل ماکری کی عمرختم ہونی ۔ا وسنے مزراحیدرے اپنے مبیٹوں کی سفارٹ کر دی ھتی جیب مرزا حیدر شمیری آگیا توشیرتنا ہ افغان سورکے پائیں مند وستان میں ملکا جی عیک گیا اوس نے پانخبزار سوارںببرکردعی سیبن فال تُسروانی اور عادل فال مع د فیں کمک کے لئے اوس کے ساتھ کئے۔مرزاحیدرزنگی میک کوسانقہ لیکرمنغا پلہ کوگیا دونولٹ کر دھنبج و کا وہ کے درمیان مقالل کے ۱۰ مرا وشیرشا ہی نے ہزمیت یا کی مرزاحیدر کو قتح ہو لی حبکی تا ریخ فتح مکرر ہو کی سن<mark>ے ہے</mark>۔ ں مرز احیدرنے قلعدا مذر کوٹ میں افامت کی۔ دہ زنگی جاکست<sub>و</sub> مدیکما ن مہوا توملک مجی جاک یاسر زعمی چک چلاگیا۔وونوں اتفاق کرکے لاہ ہمینیں سری نگرمیں مرزا حیدرکے ہنتیصال کے ا کے ۔ ہرا م یک بیسرز بھی چک سری نگرمی آیا۔ مرزانے بند کان کوکٹ خواجہ حام بھیمیسے می کو ، واسط تعین کیا .غنیم اس سے لڑنہ سکا ا وربہا گا ۔ مرز ا کے لٹکرنے ا تعاقب کیا نومک کاچی چک درزگی چک بہاگ کر بیرام کامیں آگئے مرز احید سے سری گڑم بند گان کوکہا ورایک جاعت کو حمیرڑا ا ورخو د نتیت کی تسٹیر سرمتو جہ ہوا۔ا دس نے فلاع بزرگ

یں سے فلعہ دہنٹو کو مع جند قلعوں کے فتح کیا <mark>طاق ہ</mark>یں ملک کا جی چکسا درا وسکا بٹیا محمد چک تب ارزہ سے مرکئے ۔ بیسال مرزانے فراغت سے بسر کیا <mark>طرح ہ</mark>یٹی زنگی چک مرزاحیہ در کے آدمیوں سے ا<sup>ما</sup>کر ما راگیا اور اسکا اورا وسکے بیٹے کا سرفازیخاں مرزا باس لاا کیا جم ہا۔ میں کا شفر کا ایلمی مرزاسے لاریں ملا۔

خواجه بهرام ببهرسعو د چک جسنے سات سال کی مدت نک کام راج بیں خِپ را انیاں (کم ب پرغلیہ چاں کیا تہا ، و سنے خان میرک سے صلح آمیز بانتیں بنا تی مشر و ع کیں دونو کے درمیان عهد و تمرط قراریا نے میرک مرزا نے اوسکوسو گند مے بعد طلب کیا۔ جبوقت وہ عبس میں آیا تو خنچر کوموزہ سے بکال کرہا را وہ زخمی موکر حنگل میں بہا گا وہاں گرفتار کرے ا وسکے سرکوتن سے جدا کیا اورا وسکو مرزاحبدریاس لارمیں اس گمان سے بہجوا دیا کہ اوس سے مرزا خوش موگا جب عبدی زیبانے اس سرکو دیکہا نو و ہفتہ میں اکر کبڑا ہو گیاا درائس نے لہا بدر عمد وسوگند کے کسی کو مار نا سزا وارہمیں ہے۔ مرزا حیدرنے کہا کہ مجمے اس واقعہ کی کھا طلاع نہیں ہے۔ مرزاحیدر لارسے کشتوار کی طرف متوجہ ہوا۔ بینے مگان کو کہ اورا مرا کوہرا ول بنا کے بہجا ۔ ۱ و سنے ثبن روز کا سفرایک دن میں سطے کی ۱ ور آب ، رکی ا*سس* ما نب ہیں ہوضع د ہموت میں آیا ۔ نشکر کشتر ار اس دریا کے اس جانب بیں تہا یہ ونفنگ سے را انی شرع بونی کونی دریاست عبوز نبین کرسکتا تها . مرزا حبدر کالت کرد دسری را ه ست کٹنڈ میں جانے کے لئے و ہارمیں آیا کہ اپسی آ مذھبی آگئی کہ دن کی رات ہوگئی۔ دہارے أ دميوں نے ہيجو مرکب اس لشكر مير حمله كيا و بندگان كوكه ا ور عمده مسسر داروں كو مار ڈا لا بقیندانسیف بہزار مزابی مرزاحیدرے جا کرملے۔ پڑھی کہ میں مرزاحیہ دریباں سے مکل کر . نبت: بیزسته جدیموا ۱ در راجوری کوکشمیر **بون سے چمین کرمحمد نظراء رنا عرعلی کو دیا و**ککلی می**ں مل**آ عبدالتٌ ُلوا ورَنبت نز وهِب ملَّا قاسم كومنفر ركيا \_ننبت كلا ب كوفيح كرك ملاحن كوبيا ب كاحاكم مک کا جی حک کے گئا ہ معا**ت ک**رنے کی ا وسنے ورخواست مرزاسے کی اوسنے تبول کی ۔ مرزا

ورآ د م نے دولت حک کوخر گاہ ہیں ملایا ۔ اغ زواکرا مراوسکا خاطرخواہ نہوا۔ وہ غضہ مرکز طلا گیا لئے لا یا تھا وہ ا در لٹا ہے گیا ۔ لوگوں نے چا ہا کہ اوسکا تعاقب کریں مگرمرز اطف نےکشمیرکو مراجعت کی اور دولت جاکست غازی خاں جیس جائے بہرام جیک کے ہم نیازی پاس کئے وہلیمشا ہسورسے ہزمیت پاکر را جو ری میں آیا نہا کیشمیری ملیت فاں نیا زی کو ) اس غرفٹ سے لائے کہ اوسکوکشمہ میں لیے جاکر مرزاحبدر کو بیاں سے بکالس <u>گر</u>مبیاتی بیام خود نمطورنه نتبا -ابک برنمن سجکر صلح کی باتیں مرزاسے میں - مرزانے اوسکو حواب میں بہت سی بانتیں کہیں کہ و موضع میری کہ ولایت جوس ہے حلاکیا کشمیری اس سے جدا ہو گئے ، ور سلیم ثناه یاس <u>حطے گئے</u> اور فازی فار پاک مار احیدریاس ملاآیا م<sup>ی کی 9</sup> پیس مرزاجیدرا پرلیم شاہ ، درمیان سفیرو کمی آمدورنت ہوئی اورتحفه تخالف البیمیں بیجے سکئے مر<u>یما ک</u>ی میں مرزاحیدر در کو ہر ل مرحا کم مقرر کیا ، اورکشمہ لوں میں سے عیدی زینا و نازک شاہ جسن کاری خواجا می سکے ہمراہ کیا ۔اندر کوٹ میں مرزا قرابها درا وکشمیری کئے بار مولد برا قامت کی شمہ <del>وک</del> فتذ ہراکیا اسکی و جدیتی کهشمیرلوی کومغل خاطرمی نهیں لاتے ہتے منعلوں نے اس فتنہ کی خیرز احید رکو دی , *م*کولفتن نہیں آیا۔ا وسنے کیا کہ فتنہ وفیا دمجانے پرکشمبر<del>و س</del>ے مغل کرنیں م<sup>مززا</sup> جیڈیا سے سر<sup>ق</sup>ا کری نے لینے چوٹے بہانی علی ماکری کو بہچا کہ و کشمیر لوں کے مذرسے اوسکو اسکا کا ہ کرے اور سمبائے لینے لشکر کو واپس بلالے ۔امپرچھی مرزاحبدر کچے خبر نہ سوا ا در ا دس نے کہا کہ کشمیر لو یں ں کیاطاقت ہے کہ وہ غلوں کے ساتھ عذر کر*یں کہ* وہ لشکر کو واپس بلالے۔ ، ۱۲۔ اندر کو مٹ میں آتش عظیمر لگی ۔اکٹر گھر جل گئے ۔ مرزا قرا مبا درا ورسب آ دمیوں نے مرزاحیدرسے دیخواست کی که بهارے گیروں گئے ہیں اگر حکم ہو آنو اپنے گیروں کو درست کریں ۔ ۱ ورسال آیندہ میں بہریل میں جائیں مرزاحیدر اصلا اس امرے راضی نہ ہوا۔ ٹوا ہ مخواہ کشکر کو ہبر ہال بیجا ۔جب رات ہوئی تو عیدی زینا اوکٹی ایوں سنے اتفاق کیا اورمغلوں سے عدا ہوکرکنل ہر میں برا مکلے مقدول میں سے حتین علی اکری کو حداکر کے اپنے ساتھ لے لیا کہ وہ معلول کے ساتھ کشتہ ندہرہ جب صبح ہوئی اور ہب ریل سکے آومیوں سے لڑائی ہو ٹی تومفل

یہاڑوں میں بند ہوگئے۔ سیدمرزا ہماگ کر فلعہ ہیر لی میں گیا اور اسی کے قریب نا مدا ر ل قتل موے محمد نظیرومرزا قرابها در دستگیر ہوئے۔ بقینہ السیف بیج کی راہ مرزا حیدراس خیر کوسنکرنها بت محزوں ہوا۔ ورفر ما یا کہ جاندی کی دیگو کے حکمت الجُ الوقت سکتے بنانے ماہیں - جہا نگیرہا کری کومعتہ بناکے حن ماکری کی حاگے لئے دی اوراکٹرا ہل حرفہ کو گہوڑا اورخرج دیکرسیاہی بنایا۔ او سکے بعد یہ خبرا کی کہ ملاعہ بی خبرمشنگر مرزا حبدرکے یا س آنا تہا کہ اوس کو با رہ مولد کے نیز دیک مشمیر ہوں۔ ے مارڈوالا۔ خواجہ قاسم تبت ہیں ماراگیا ا دمحجہ نظیر راجوری میں گرفتار ہوا بشمہری م کے بہرا مرکلہسے میرہ بورس آ گئے۔مزراحبدرنے ناچار اُس سے ڈنے کے لئے قصد کیا مرزا یاس کل ہزار آ دمیوں کی حمبیت تھی حمبیں سانت سوغل ہتے۔ و ہ سری بگرکے قربیہ فالد گدمہ کے مبدان میں آیا ۔ فتح عیک جسکے با یہ بہرام عیک کومغلوں نے مارا تھا وہ لینے با کیے ہتقامر کے ه اندر کوشیس آیا ا ورمرزا حبدر کی عمارات کو که باغ صفا میں تہیں جلا کر خاک سر ب پیخر ہوئی توا و سنے کہا کہ ہیں ان عار توں کو کا شغرسے نہیں لایا مول بعنایت الهی بیر منالو نگا ۱ و سیکے عوض میں خیر علی نے شا ہ زین العا مدین کی عارات کوسویہ لور میں جلادیا مزراحیدرا وسکی اس حرکت سے حوت نہیں ہوا۔ امل ٹ کرنے عیدی زینا ۱ور نور وز میک کی عما رات کو سری نگرمی حلا دیا به مرزا خانبورمی آیا به بیمال اس موضع میں ایک درخت بیدہے کہ او سکے سابیس دوسوں ارکٹرے ہوسکتے ہیں اگرا وسکی ایک تناخ کو ملادو توسارا درخت بل جا ناہے ۔مرزانے غنیم پرشیخون مارنے کا ارا دہ کیا۔اورمزراعبالرحن لینے برا درخرد کو اینا و لیعمد کیا سا دستے ساتھ شیخ ن مارنے کے قصید سے سوار ہوا سوات کو ایسا امربیا اُمّاکہ حب خواجہ حامی کے خیمے کے پاس پینچے تو کچ نہیں دکیا کی دیتا تیا ۔ بیرہاجی مرز اکا وكيل اور اوره وله خسارتها مرزاحيدركا فرري شاه نظريان كرتاب كه اسوقت بي نيريهكا تومرزاحیدر کی آوازمیرے کان میں بیانی که نونے قیاحت کی س نے جانا کہ اس تا رکی میں اناكبانى تېرمرزاك كگا - يەھبى منقول ہے كەكسى قصاليے اوسكى ران مېپ تېرا را اكيك وروا 🚅 کوکال کوکرنے توارسے اوسکو زخمی کیا ۔ گرمرزا کے جبم برسوا بترکے زخم کے وئی اور زخم کے اور زخم کے دی اور زخم کے دی اور زخم کے دیا ہے ۔ خواجہ حاجی نے اسے جاکر دیکھا تو وہ مرزاحید رہا۔ کچے دیت باتی تھی کہ اوستے انکہیں کہول کر جان آخر ہی کو اسے جاکر دیکھا تو وہ مرزاحید رہا۔ کچے دیت باتی تھی کہ اوستے انکہیں کہول کر جان آخر ہو مغل اندرکو شہیں گئے کہ شمیر ہوی نے مرزا کی نمٹن فین کی اور خلو کو بال میں جسے بسر کرائن کو بالک ہونے شروع ہوئے ۔ آخر کو مرزا جبدر کی بیوی فائم نے اور بات کے بین فائمی دیا معلون کے باکہ جب مرزاحید رمرگایا توا بالر نے سے کیا فائدہ کشمیر ہوئے میں اور خلول ہی صلح مولی اور جبدو سوگنہ کو فیم نازل بنا اور خلول ہی صلح مولی اور جبدو سوگنہ ہوگئی اور جبدو سوگنہ ہوگئی کہ خلول کو کئی آزار نہیں بنجائے کے درزاحید رکی حکومت دس سال تھی ۔ مرزاحید رکی حکومت دس سال تھی ۔ میں میں میں میں کہ حکومت دس سال تھی ۔ مرزاحید رکی حکومت دیں سال تھی ۔ مرزاحید رکی حکومت دس سال تھی ۔ مرزاحید رکی حکومت دیں سال تھی ۔ مرزاحید کی حکومت دی حکومت دیں سال تھی ۔ مرزاحید کی حکومت دیں سال تھی کی دو حکومت دیں سال تھی کی دی سال تھی کی دو حکومت دیں سال تھی کی دو حکومت

کشمیرے دروازے کہلے تو مرزاحیدر ترک کے نوشکی نہیں شمیری گئے اوراو نئے نعانسراہتعہ لوٹ لیس - مرزا کے الن حیال کوسری گریں ہے گئے اور دلایت شمیر کو مطرح نتیج کر لیا کہ پرگند دیوسر دولت چاکے حصتہ میں پڑگند دعنج غازی غال چاکئے حصہ میں اور پرگند کمراج لوسعت چاک بہرام جاپ کے حضہ میں آیا اورا کیک لاکھ خروار شالی خواجہ حاجی کہیل مرزا کے مقرر موسئے ۔ "غام امرائے کشمیری کوخصوصًا عیدی زیا کو بالکل تسلط عال موااوسنے نازل شاہ کو با دشاہ سنا یا اور

نموینہ کے طور پر رکہا۔

۱۹۵۹ مین ارتقیم کے بعد کشمیری امرامی آلیس میں فسا د اس سبیسے ہواکہ ملک کی تقیم غیرسا وی نئی کسکی زیادہ ملاکسی کو کم کسی کو کچھ نہ ملا۔ اس وقت یہ جارطا کھے کشمیر میں اعتسبار رکتے تبے۔

۱۱)عبدی زینا مع اینے طائفہ کے۔

ر من حن بن ابدال نوم م*اکری به* 

( س ) کپوریاں جنیں بہرا م و بوست جگ اپنی اپنی قوموں کے سردار ہے۔

یہ کامیان تین فازی فال کاجی میک دولت میک اپنی اپنی قوموں کے سردارتہے۔ حکوں کے امرانے بیٹییاں ماہم بیاہی جبکے سبب او کمی قوت زیادہ ہوگئی جب سے عیدیٰ بنا سری نگرین منمو مر موا- ۱ و سنے ایک دن بهرا مر چیٹ سید ابراہیم و سیدیعقو کبے دعوت میں ملاکرگرفیآر ا ورغبوس کیا۔ یوسف میک کوجب او ملی اطلاع ہوئی تو وہ نین سوسوارا ورسات سو بیادے لیکر دولت جک سے ملاجب عیدی زبنانے دیکہا کہ شمیر بوں کے ساتھ جیک ہوئے ہیں تواس نے م زا ترا بها درا ورمرزا عبدالرحمٰن وغیره مغلول کو قبیر خا نَه سے نکال کرا در ہرایک کو گہوڑرا ۱ ور خلعت وخرج دیا اورٹرنے کے لئے آیا وہ کیا۔ طرفین سے ٹرانیا ں ببوئیں گر ہا بامنیں عدی زینایاس ضلے کے لئے آیا اوراوسنے کہا کہ تونے کشمیر لوں کا امتبار ندکیا۔معلوں کا عتبارکیا اسطح کی باتیں بناکےصلح کرادی ۔ مرزاحیدر کی بیوی خانم کاشفہ رگئی اور خابخی اوسکی بہن کا بل۔اس وا قعہ کے متعاقب یہ خیرآ ٹی کسٹمب رکی تسخیر کے لئے ہیںہت خاں و سعید فاں و شہباز فاں افغان نیازی آتے ہیں پرگنہ یا نہال میں مقیم ہیں۔عیدی زیما وحين ماكرى وببرام حكث دولت حكث يوسف چك بالهم متفق موكر نيا زيول يس الرسف کئے طرفین نے خوب جنگ کی سہیت خاں وسیدخاں وغیرہ جنگ میں مائے گئی کشمیر <del>او</del>لئے ا و کے سرکاٹ کے ساہم شاہ افغان سوریاس بہجدئے ۔ اور سری مگرمیں فتح وظفر کے ساتھ مراحبت کی اب تشمیر لول میں السمیں جونی علی ۔ دو مینے نک ان میں فسادر ہاجس میں عیدی زینا ماراگیا۔ نا زک شاہ سواہ نام کے بادشاہی نہیں رکہتا تہا۔ اوسکو اس مے مسے ہی معان کرکے امرائے خود سری افتیار کی ہے

ذ کرشائهی ابراتهم شا ه تیسه ی دفعه

جب عبدی زبنا اس جبان سے رواں مبوآ <mark>او دولت ج*ک کو ع*بات کا سارا اختیار ملا او سنے</mark> د کیماکہ یادشاہ کا ہونا ناگزیرہے اوسنے ابرامیم شاہ کو شاہی پریٹیا کر بطور نمونہ کے رکہا ا وسی وقت میں خواجب دکیل مرزاجیدر ترک جنگل سے نکلا اور سیمرشاہ کے ماس علاگیا ۔ انہیں دنوں میں تنمس زیا و بہرام میک گرفتار مہوکر مقید موے۔ دولت میک نے

سن چک کو گھوڑے ہے گرایا اور اُسرکیا کردن توڑی۔ ے ۱۹۲۰ میں غازی خاں و دولت خاں میں عداوت ہو ہی جس سے تمام کشمہ میر پورٹس بیدا ہو گئے بصیین ماکری اورشمس زینا کہندوشیان میں تھے ۔اس سال میں فازی کھا مل گئے اور ہبرام چک ویوسف چک کے بیٹے دولت چک کے پاس آ گئے۔ یہ اختلاف ا نراع اُن میں د و مہینے رہا۔ آخرکوا ک دہقان نے فندولی یہ کی کہ وہ دولت جاک یاس آیا۔ س کے کان میں کہا کہ مجھے نیازی خاں جیک ہے تیرے پاس ہیجاہے کہ یہ آ دمی ہو تو نے لیے ۔ تیرے تیمن جان ہں اور ایسے ہی غازی زما*ں حک کے* باس <sup>ما</sup> يه دولت چکصلح چاہتاہے کسواسطے تواس سے اٹناہیے۔ یس ایسے مقد ما ہے د و نوں میںصلح ہوگئی شمس زینا ہماگ کر مزید و شان کو چلاگیا - انہیر ییں ایل سیت کلاں آنگر برگنه کھا درا وربا ہر کی گوسفندوں کو ہرگا کر ہے گئے ۔ یہ برگنے ب کی بھاگیر میں تھے۔اس حالت میں دولت چک اورسٹ کر میک <sup>و</sup> ب ولدغازی فال اور اعیان ایک انبوه لشکرکے ساتمہ لا رکی را ہ۔ ہاں کو بہتے گئے۔ مبیب غاں جیک اُن کے ہمراہ تھاوہ اہل مبت کے تعاقب میں اسیُ کیا کہ آں کی کوسفندیں کئی نہیں۔اور ناگا ہ قلعۃ بہت پر بہونے گیا۔اور لڑا ۔ بہاں کے سرداُ با۔ وہ سب بھاگ گئے۔ حبیب جیک نے اپنے چھوٹے بہائی اُ ویس بیک کوتبت کا اِ ننہ ل کرکے ملاماً گراُس نے آنے میں غفلت کی باوجود کے حدیب خاں چک کے رحمور ین مباری تھا سوار مہوکر تبہت کے قصر ہاسے عالی میں آیا۔ اہل جت اُس کے سامنے نتیج سکے بے جنگ بہاگے۔ چالیس آدمی کیسقف قصر سے چینے ہوئے تھے پکڑنے انہوں نے بہت عا جزی کی که بهم کونه مارو اور ۰۰ هی گهوژب و ۱۰۰۰ پارچے پیود ۰ هی گاؤ قبطاس و ۲۰۰ کوئر نفندو ۲۰۰ لےلومگر حبیب خاں جک نے اُن کی باتوں پر فراخیال نہ کیا۔سب کو دار پر کھنچا۔ اں سے سوار ہوکر دوسرہے فلع میں آیا اور اُس کو خراب کیا۔ اہل تبت کلاں نے بین ہ كهوّرے ویانسویار چه اور د وسوگوسفند وتیس كا وُ قسطاس حبیب خاں پاس نہیجے ا و حبیثاب

ے جوان پاس تھے وہ لئے بہروہ سری نگرمیں آیا جواشیاء لایا تھا وہ را بِ زلزلهُ غَطِيم آيا اكثِر قربات اور بلا د ويران ہوگئے ۔ قربيْ بيلوو آ دم پور ا درمیس کدیا ہے کو ہیں واقع ہے بہاڑ کے گرنے سے قرب جمہ سوآ دمیوں کے ہلا کہ ذكراهميها شاه برا درابراسيم شاه كي بادشابي كا شاہ ابرا ہیم کی حکومت پریانے ماہ گذرہے پہ حقیقت کیس دولت چک کی فرمانروائی تھی۔ ے نام معیل شاہ برا درابرا ہیم کو باوشاہ نبا با اور دولت چک کو دارالہ ہے ٰباوشاہ کا بیٹا حبیب خاں سے ایک خاں پرمنکر دولت چک کے پکڑنے کے ارا دہ سے گیا اُس نے ساکہ دولت مرغابیوں کاسکا در مار کما ہے تو اُس کے بکرونے کو کہا۔ اُس کے گروہ کے کموڑے جیسین لئے۔ دولت خار ں ہمآگنا چاہتا تماکہ کرا گیا۔بعداس واقعہ کے غازی پاس حبیب خاں چلا گیا۔غازی فاں نے نازک چک برا درزا دہ دولت چک کوعمدہ وزارت دینا چاہا گرائس نے آپنے جاکے ے سے قبول نہیں کیا تو اُس نے اُس کے مقید کرنے کا ارا وہ کیا۔ وہ جُر دار ہوا ، پاس مجاگ گیا ۔ اسمیل دو برس سلطنت کرکے مرکیا اور اُس کا بٹنا حبیب اس کا جانشین ہوا میکا بھیر ہے آ ب ونازک چک و *منکر حیک برا در غازی خان چک و یوس*ف چک نے ایک چگہ جمع مبوکریہ عہد کہا کہ آج خازی خاں نے داروکھانی سے اوراس کا بھائی ح

نِدمیں ہے اُس کو بندہے کال کرنیازی خا<u>ں ج</u>ک کوقتل کرڈالیں جب پہ خبر نمازی خا*ں کو* تو اُس نے یومف *جک* او*ر نکر حک کو*اینے سے راضی کرلیا اور اپنے پاس بلایا <sup>ترجی</sup>یب خاک وندت فان چک و در ویش کے بقرار دیا کہ قضاۃ وعلمادکو درمیان میں ڈال کھ دوقول الیکے اور پہرغازی فان چک یاس چلاگیا اور پہرغازی فان چک نے نصرت فان چک سے اتفاق کیا اور پلوں کو تو ڈکروہ باہر چلے گئے اور ہتی چک بھی ایک جمعیت کے ساتند اُن سے آن ملا مفاذی فان نے بت سالشکر اُن سے اور ہتی چک بھی ایک جمعیت کے ساتند اُن سے آن ملا مفاذی فان نے حال اور ہتی چک بھی ایک جمعیت کے ساتند اُن کے آدمی اس کے گرفتار ہوئے جبیب فان نے حال اور ہوا۔ و و مرویس گیا تمین چارگئیا نے اس کا مترین سو آدمی ساتنہ لیکر دریا پارگیا اور مور ہوں مورویس گیا تمین چارگئیا اور مورویس کے دور مورویس کی اور میں سے جدا کیا گیا۔ اور کا نامت عرب برد و بارحماد گیا حبیب فان کوشک سے ہوئی اور اُس کا مترین سے جدا کیا گیا۔ اور کا نامت

اس زما ندمیں ہرام جیک ہندوشان سے آیا۔ خازی خاں نے اُس کو پرگنہ کہوتہ ہاموں گگیر میں دیا۔ وہ سری نگرسے جاکراپنے وطن میں گذہ میں گیا۔ شکوکپ وفتے چک وغیرہ بہرام چک سے اُتعاق کرکے پرگنہ سویہ بور میں فسا دمچانے گئے۔ غازی خاں نے اپنے بیٹوں اور شتہ داروں کو اُن پرحما کرنے کے لئے ہمیجا۔ گرنجا لفٹ پہاڑوں میں چیلے گئے۔ نمازی خاں کو تہ باموں کے ضلع میں گیا وریماں کئی روز رہا۔ احمد جزین برا درجیدر چک ولد غازی خاں نے وعدہ کیا کہ میں بہرام چک کو گرفتار کرے سری نگر میں لماؤگئا۔

احمد ہوزیں ایک سرکوب پرچڑہ گیا ہماں رہتی لوگ یعنی صوفی رہتے ہیں اُن کو پکڑ کر بہرام کی ۔ تفیّتش کی نوائنوں نے کہا کہ ہم نے بہرام چک کوشتی میں بٹھا کے موضع با دمین میں امیز ریبا کے کہر پنچا دیا ہے ۔ یہ رہتی ایک طایفہ ہے کہ سب وقت زراعت کرتے ہیں اور درخت کاتے ہیں اور اُنفاق رکھتے ہیں اور تجرید میں گذارتے ہیں ۔ جب امیرزیبا کے پاس احمد جوزین گیا اور بہت مخص کرکے بہرام چک کو پکڑا اور سری نگرمیں لایا تو اُس کو بھانسی کمی ۔

انی دنوں میں شاہ ابوالمعالی کہ لا ہور سے ہماگ کر بعض گلہروں کی قید میں پینسا تھا وہ اس صورت سے بھاگا کہ اُس کے یا نوس میں میٹریاں پڑی ہوئی تھیں اور اپنے نوکریوسٹ کے کندہے پر موارتما کمال خار گلمرے مرافقت کرکے اُس نے یہ چاہا کہ مزراجیدر کی طرح کتمیرکومیں سنچرکرلوں را چوری میں اس پاس مل جی جع ہوگئے ۔ اور اس پاس دولت چک کو روفتح چک اور اور چک لوہر ماکری مجی آگئے ۔

مراه کی حفاظت کرتے تے موضع مادو کھی میں آئے۔ بنیاہ ابوالمعالی نے دسی عدالت اختیار کی مخاطت کرتے تے موضع مادو کھی میں آئے۔ بنیاہ ابوالمعالی نے دسی عدالت اختیار کی خفاظت کرتے تے موضع مادو کھی میں آئے۔ بنیاہ ابوالمعالی نے دسی عدالت اختیار کی تنی کہ اُس کے سیامیوں میں سے کسی نے رحایا برخی حفوظ مین کیا۔ موضع کمور میں مقیم تعا۔ وہاں سے اُس کی اجاز اینے بھائی حمیدن خاں کو پہلے لڑنے بہجا کتیم بروی سنے بوشاہ ابوالمعالی کے ساتھہ تھے اُس کی اجاز بینے جمائی حمیدن چک کی فوج پر حمل کرکے اُس کو دوگرداں کیا۔ غازی خاں چک اُس کی مدو کو گیا مری اور مردائی کرکے بہت سے کتیم بروں کو قتل کیا اور فتح حال کی۔ شاہ ابوالمعالی یہ حال دیکھ کے اس کی مدو کو گیا اور فتح حال کی۔ شاہ ابوالمعالی یہ حال دیکھ کے اس کی مارڈ الا۔ یہ حافظ ہمایوں باد شاہ کے خوانندوں پر بڑاختی تھواں تھا۔ پھر اُس سے توسل ڈبونڈا۔

المنظم میں غازی فاں چک کے مزاج میں تغیر ہوا ظلم و تعدی کرنے لگا۔ ضلاق کواس سے منظم ہوا اس آنار میں اس ناکداس کا بنیا جیدر چک بعض امراسے آنفاق کر کے بہ جا تہا ہے کہ کتیر کی شاہی کے لئے ۔ خازی فال چک نے اپنے وکیل مخد جنید اور بہا در بہت کو طلب کرکے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم اس کو فیسے میں کر کہ بہروہ یہ خیال نہ کرے ۔ مخرجنید نے چیدر چک کو طاکر اگا کہ لوگ یہ کتے ہیں کہ تم اس کو فیسے میں کر گا کام تمام کیا ۔ لوگوں نے جدر چک کو گو قار کرایا ۔ اور غائد کا لیاں دیں اور اُس نے حجزے مخد جنید کا کام تمام کیا ۔ لوگوں نے جدر چک کو گو قار کرایا ۔ اور غائد کا لیا سے حکمت مار ڈالا۔

بع ۱۹ فی میں ہندوشان سے مزرا قرابها در آیا اُس کے ساتھ پہت سالٹکر اور نو ہاتھی تھے تین میلنے تک اُس نے جوالورمیں اقاست کی کٹیر روں میں سے نصرت نیک اور فتح جک وغیرہ اور گلمروں میں بعض امرا اس سے آنکر ملے اس سے ایک مجمع کیڑاس پاس جمع ہوگیا اور دہ اُمید وار تھا کہ بعض اورکٹیری بی اس سے آگر ملینگے اس آنیار میں نصرت خاں چک فتح چک ولو ہر ماکری اس ماس بھاگ کرغازی خال پاس چلے گئے۔ اس سبب سے مرز اکے تشکر میں فتور پڑگیا۔ غازی خاں چکٹیمیر سے نوروز کوٹ میں آیا اور پیا دوں کو پہنچ مرز اکے تشکر کوٹنگست، دیدی۔ مرز ا بھاگ گیا۔ پاپنچ موخل قتل ہوت اور سارے ہاتی اُس کے ٹیمن کے ہاتھ آئے۔ جب حبیب شاہ کی شاہی پر پاپنچ سال گذرہ تو اُس کو کونے میں ٹھایا اور نازی نے خود لواسے فرماز وائی لمبند کیا۔ اور غازی شاہ خطاب رکھا خطبہ وسکہ اپنے نام کا کیا۔

غازی شاه کی حکومت کا ذکر

غازی شاہ کتمیریوں کی ۔سوم کے موافق با دشاہ ہوائیکن بذام ہے اُس کی اُگلیاں گل گئیل و آ وازمتنچر بوگئی ب<mark>هرد ۹</mark> بدمین فتح خان چک ولوم ماکری ا ور اورکشمی<sup>ز</sup>ی اس سته متو بیم موکرکومتهان میں چلے گئے اُن کے تعاقب میں غازی خاںنے اپنے بھائی حبین خاں کو دوہزار آ دمیوں کے ساتھہ بہجامیرت کے دن تھے نحالت ہلاک ہوئے جوزندہ رہے اُنبوں نے حین جاک کے وسیاسے اپنے ئم غازی خاں سے معاف کرائے۔اور اُس نے اُن کو جاگیرس دیدیں <del>سنے ق</del>یمیں غازی خا<sub>ل</sub> اپنی و کولیکرلارمیں آیا ۔ اور اپنے بیٹے احمد خاں کے ساتنہ فتح خاں اور ناصر کتا ہتی اورا مراکو تبتاکل يُنْ يَحْرِكَ لِيُمْ مِيجا حِب يتبت سنه يا نخ كروه يربيونج تو فتح يك احمد خاركي اجازت بغيرت ، ے شہر میں آیا تبتی لڑنے پرراضی نہ ہونے بہت بٹیکیش دینی قبول کی وہ وہاں سے چلاآیا۔ احمد خاا ، ول میں آیا که اگرمیں فتح خاں کی طرح تبت میں جاؤں گا توکٹیمہ ی میڈی تعریف کرینگے ۔ وہ بالخ سوآ دمیوں کو ہمراہ لیکر چلاگیا تبتیوں نے احمد خاں کو جریدہ دیکما تو گڑکر اُسے سکست دی وہ بھاگ کر فتح خاں یا س آیا۔ وہ اُس کی طرف سے لڑ کر مارا گیا۔غازی خاں اس جُر کوسنکر میرا ب مِن آیا اوراپنے بیٹے سے ایسا اعراض کیا جومناسب نہ تھا۔ اُس کی ایام ، ولت چار سال میں منقبنی ہو گئے۔ شاهسين شاه كي سلطنت

غازی فاں کا بھا الی حسین شاہ <del>الے ہ</del>میں غازی تبت کلاں کی سنچرکے ارادہ سے شمیر سے

نکلا اور موکد کھار میں اقامت کی مبذام کے غلبہ سے آگہیں کام کی ہنیں رہیں خلق کے ماتنہ بدی کرنے لگا بیکناہوں برعلت ککا کے جرمانے لینے لگا-اس مبب سے آدمی رنجیدہ ہوئے اور دو فریق ہو ایک جماعت اُس کے بیٹے احمد خاں کی طرفدار ہو ہے ۔ دو سرے اُس کے بھائی حمین جیک کی ۔ غازی خاںنے ان ہاتوں کوسکرسری نگرمیں مراجوت کی حسین خاں جیک پر دہ مہر و تنفقت ر کرّنا تھا اُس کو اپنی جگہ با د شاہ م*قرر کیا۔ پندرہ روز بعدا سے تمام* اپنے **ما**ش واساب کے د<sup>و</sup> حصے کئے ایک حصہ اپنے فرزندوں کو دیا اور دوسرا تعالوں کزحوالہ کی اور اُن سے سہ چے قبیت طلب کی جین چک پاس تعال فریادی آئے۔ اُس نے فاذی تناہ کواس حرکت سے منع کیا۔ جسسے غازی شاہ اُس سے خفاہوگیا۔ اوراپینے بیٹیے آحمد خاں کو باوشاہ نبانا جا ہا اور اپنی ثناہی کے ترک سے پٹیمان ہوا اور اپنے خاص آ دمیوں کوا ورمغلوں کو طلب کریے جمیت کی صین چک بھی مقابلہ کو متعد ہوا۔ ا ما لی نهر و قضاۃ نے در میان میں پڑ کر آتش فسا د کو بھایا ۔ غازی خار کوشہرسے زین یورمیں نے گئے ریمز تین حہینے بعد سری بگر میں۔حیین جیک نے انتظال کلی حال کیا۔ ولایت کتمہ کوامیہ وں میں تقسیم کر دیا۔ بڑے جبہ میں حیین چک نے اپنے بڑے بها بی سنکر چک کوراجوری اور نوشهره جاگیرس و اے کر مہیا۔ پیرائس کو پہ خبر لگی کہ وہ سرکتی پرآماد ؓ ہواہہے۔ اس وا سطے اُس کی جاگیر مخد خاں ماگری کو مقرر کردی ۔ احمد خاں وفتح خاں حی*ک کی سرکو* کے لئے مقرکیا۔ اُنہوں نے جاکر فتع حال کی۔ بعد ازاں صین شاہ چک کومعلوم ہوا کہ احمد ومی ماکری ونصرت خاں چک اُس کے قتل کا قصد کرتے ہیں اُس نے اُن کو گرفتار کرکے اُس-سرغنوں کواندہا کردیا۔

ساعه بین خان زمال وزیراعظم کولوگوں نے ترغیب دی کرحیین شاہ سکار کو گیاہے اس کے گرمیں جاکز کام اسباب و خزاین پر شعرف ہو جئے اور اپنے تیش بادشاہ بنائے مسعود پایک ملازم حسین شاہ کی سنی کوشش نے اُن کی یہ تدبیر بنہ چلنے دی لاکر وزیر کے بیٹے کا سرکا ط کے اُس کی سیاہ کو دکھا یا جس سے وہ بھاگ گئی۔ وزیر می گرفتار ہوکر مارا گیا مسعود پایک کو حسین شاہ نے بیٹیا نبایا۔ مبارز خان کا مظاب دیا۔ اور پر گذه بالکل جاگر میں دیا۔

میں ہے۔ ہیں حین نناہ نے یہ بھر کر کہ میرے معزول کے لئے منصوبے بڑے کئے جاتے ہیں پنے حریفوں کو احمد خاں پسرغازی خافع کو اند ہا کیا۔اس سے غازی خاں پر ایسا صدر پہنچا کہ دل شکستہ ہوکر مرکیا۔

مره میں حین شاہ سے لو دی لوندنے کہا کہ معود پایک یہ کہتاہے کہ حیدی شاہ نے جب مجے بٹیا بنایا ہے تو خرانرمیں سے حصد دے ۔اس سبب سے حمین شاہ اُس سے ناراض ہوا اور اُس کو مقید کیا ۔ لو دی لوند صاحب اختیار ہوا۔ پہراُس نے ہزار خروار شالی سرکاری کی خیات کی۔مغرول ہوا اور علی کو کہ اُس کی مجگہ مقرر ہوا۔

الم المنظم میں قاضی صبیب کرخنی مذہب تھا۔ واضی پرایک بلوار ماری جست اس کا پنے زیارت قبور کے لئے گیا۔ یوسف ہوتیںی مذہب تھا۔ قاضی پرایک بلوار ماری جست اس کا سرزخی ہوا دو سری شمتیہ ماری توقاضی نے اپنا ہا تہہ سپر سایا جست انگلیاں زخمی ہوئیں۔ قاتی کو یوسف زخمی کرکے بھاگ گیا۔ حسین چک نے باوجو دیکہ نووشیو تھا یوسف کو پکڑوا کر قید کیا علاء سے فوی لیا جنوں نے نفوی لیا جنوں اس شخص کا مارا جانا جائز نہیں آخرکوا سکوسٹک رکیا۔ آتفا قا ابنیں نوں میں ایک جاعت کہ یوسف کی ہم مذہب و ہم اعتقاد تھی شمل مزرا مقیم و میر معقوب برسم المجی گری میں ایک جاعت کہ یوسف کی ہم مذہب و ہم اعتقاد تھی شمل مزرا مقیم و میر معقوب برسم المجی گری شہنت او اگر کے پاس سے بھاں آئی تھی جسین شاہ نے ان المجیوں کی بڑی خاطوداری اور تواضی نین نے کی ۔ جندروز بعد مزرا مقیم نے کہ یوسف کا ہم مذہب تھا۔ ان مفیوں کی بڑی خال طلا الموں کی بایک میں مناطق کی مفیوں نے کہا کہ ار نا روا ہے مگر مزرا مقیم نے ان مفیوں کی بائوں میں رسی باندہ کرکو چہ و بازار میں شہر کی حسین چک کو قبل کو ایا ۔ اور اُن کی لاشوں کے بائوں میں رسی باندہ کرکو چہ و بازار میں شہر کی حسین چک کو قبل کی از موار المحادی اور شاہ اگر کی خدمت میں مہی آرینی اطاعت کا اظہار کیا۔

مور اس کا ایا ۔ اور اُن کی لاشوں کے بائوں میں رسی باندہ کرکو چہ و بازار میں شہر کی حسین چک کو تیا ہم نواز کی میں میں میں باندہ کرکو چہ و بازار میں شہر کی حسین کیا کہ کی خدمت میں مہی آرینی اطاعت کا اظہار کیا۔

شنشاہ اکبرنے مرزامحد مقیم کوان بیگناہ مقتولوں کے قتل کے بدلد میں قتل کیا اور حسین جیک کی مٹیمی کو قبول نہ کرکے واپس بہیجدیا جسین جیک اس خبر کوسنگراس مال دموی میں متبلام ہوا۔ اور بالکل کارباد شاہی ستیمعطل ہوا۔ بہت سے اعیان سلطنت حسن چک کے بھائی علی خاں کو رہ نگر کی طرف سے لائے۔ چودہ بندرہ کوس وہ دارالسلطنت سے تعاکد حمین شاہ کوسب ارکا ربطنت چہوٹر کراس پاس بھاگ گئے۔ شاہ نے مجبور ہوکراپنے بھائی کو شاہی دی اور موافق رسم کے سری نگر میں علی خاں با دشاہ مہوا اور حسین شاہ زین پور میں چلا گیا۔ آور مین مہین کے بعد اسمال سے جہد میں مرکبا۔

على شاه كى سلطنت

سین شاہ کے مرنے کے بعد علی شاہ ہاہ شاہ ہوا اور وہ کہ جو صین شاہ کا وکی تعاویل سلطنت مقد ہوا۔ ان دنوں میں شاہ عارف کہ اپنے تیئن شاہ طھاسپ کی اولا ، تباتا تھا لاہو کے سیم تعمیر میں آیا۔ علی شاہ جک اُس کا ایسام تعقد ہوا کہ اپنی بٹی اُس سے بیابی شاہ صاب نے اپنے تیئن مہدی آخرا لزماں بنایا۔ نور وز چک کا بٹیا علی چک اور عازی خاس کا بٹیا اس کے بڑے چیلے ہوئے اور یعان کک نوبت پھونچی کہ اُنھوں نے علی شاہ کو معزول مربی شاہ کو موئی تو اُس سے رہنے دہ ہوا کہ اُنھوں نے علی شاہ کو معزول کرکے تنا ہ عارف کو باو ثنا ہ بنانا چاہا۔ جب اُس کی خبر علی شاہ کو ہوئی تو اُس سے رہنے دہ ہو کہ تربی تین مورکی کیس بیماں رہنا نہیں چاہا ایک دو زمیں لاہوریا کسی اور ولایت میں چلا جا و گا۔ پہروہ نبھاں ہوگیا کہ جس سے لوگ اُس کی فیست کا اعتماد کریں تین روز کے بعد معلوم ہوا کہ دو اشرفیاں ملاحوں کو دیگر کشتی میں بٹھکر فیار مورک دوبارہ کوہ مقہ سلیمان فیست کا اعتماد کریں تین روز کے بعد معلوم ہوا کہ دو اشرفیاں ملاحوں کو دیگر کشتی میں بٹھکر کی مہرکی بنرارا شرفیاں لیکراُس کو اپنی فلموست کو بھاگ گیا کہ مہرکی بنرارا شرفیاں لیکراُس کو اپنی فلموست کا اکا کرتے ہو کہ اُس کی مہرکی بنرارا شرفیاں لیکراُس کو اپنی فلموست کا اکا کرت بہورہ ا

 جاگ کر حسین قلی خاں حاکم نیجاب پاس گیا۔ گرملاقات کے وقت حسین قلی تواضع شعار ون کو عن میں نہ لایا توعلی جک لاہورسے کشیر میں ہیر آیا علی شاہ نے اُسے مقید کیا پہروہ قیدنے کلگر نوشہرہ میں آیا۔علی شاہ نے کشکر مہجکو اُس کو دیگیر کیا۔

اوسہ وہیں ایا۔ ملی شاہ کے تسار مہجا اس کو دکیا گیا۔

ہے ہے ہے۔

ہیں ملکے ہیں علی شاہ نے کہ تواجس کو کنتوار بھی کتے ہیں لٹکر کشی کاور وہانے حاکم کی ہٹی سے بیاہ کرکے مراجعت کی۔ ان ایام میں ملا تنقی و قاننی صدرالدین اکر باد شاہ کے ایلی آئے علی تا اس ایم بین ہنچی کو شاہ نزادہ ملیم سے بیاسپنے کے لئے ان ایلیوں کے ہمراہ کیا اور بادشاہ کے نام کا خطبہ بر مہوایا اور سکہ جہایا۔ التی و نوں میں یوسف ولد علی شاہ نے محد تبت کی سعایت ابراہم کا حاصہ نزادہ مولی ہوا کی کر محد تبت کی سعایت ابراہم خاں ولد غازی خاں کو بدر کی رضا بغیر قبل کر ڈوالا اور باپ کے نوف سے بھاگ کر محد تبت کو ساتھ کے بارہ مولییں بھائگیا۔ علی شاہ ان اوضاع سے آزر دہ خاط ہوا اور علاج اس کا کیا۔ لوگوں سے بارہ مولییں بھائگیا۔ علی شاہ ان اوضاع سے آزر دہ خاط ہوا اور علاج اس کا کیا۔ لوگوں سے بوسفت کے گناہ کے معافن کرنے کی درخواست کرکے اُس کو بلایا اور محد بہت کو کہ اس فتنہ کا باعث تھا قید کیا ہوئے کہ اور ہوں سلطت کرگیا۔

#### سلطنت بوسف شاه

عی شاہ کہ مرنے کے بعداس کابٹیا یوسف شاہ گخت نتین بوا اور عی شاہ کا بھائی ابدال خیاب بھتیج کے خوف سے بھائی کے جازہ پر حاضر نہ مواد یوسف نے ابدال جیاب باس سیارک خال ہو ابنا خلیل کو بھی اور سبر بیعام اُس کو دیا کہ آئر بھائی کو ، فن کرواگر میری بادشا ہی قبول ہو توفہا اور بہنی تم با ، شاہ جہ بیس تمہارا آبع بولگا۔ جب اُنہوں نے یوسف کا یہ بیغام ابدال جیک پاس بنی لیا تو اُس نے کہا کہ بین نہارے کئے سے جا تا ہوں اور خدمت کے لئے کم باند شیا بھوں اگر مجمے کچھ مضرت بہنے کی تو وبال میر آنمهاری گرون پر ہوگا۔ ابدال خاں کا وشمن سید مبارک تھا اُس نے ابدال سے کہا کہ تبہہ کو یوسف شاہ پاس جاکر تول و عمد لینا چاہئے اس اقرار برمحلس برخاست ہوئی۔ اور سید مبارک نے یوسف شاہ پاس جاکر ہے کہا کہ ابدال خاں میرے کہنے سے نہیں ہوئی۔ اور سید مبارک نے یوسف شاہ پاس جاکر ہے کہا کہ ابدال خاں میرے کہنے سے نہیں آیا۔ اول اس کا علاج کرنا چا سبے اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سبے یوسف شاہ سوار ہوگا۔ اور اس کا علاج کرنا چا سبے اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سبے یوسف شاہ سوار ہوگیا۔ اول اس کا علاج کرنا چا سبے اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سبے یوسف شاہ سوار ہوگیا۔ اول اس کا علاج کرنا چا سبے اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سبے یوسف شاہ سوار ہوگیا۔ اول اس کا علاج کرنا چا سبے اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سبے یوسف شاہ سوار ہوگیا۔ اول اس کا علاج کرنا چا سبے اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سبے یوسف شاہ کو دفن کرنا چا سبے اُس کا علاج کرنا چا سبے اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سبے اُس کا علاج کرنا چا سبے اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سبے اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سبے کا کا بدال کیا کہ کو دف کرنا چا سبے کو دفائے کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کو دفت کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کیا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو

ابدال برجیۃ ہ گیا اور ابدال غاں نے اُس کا مقابلہ کیا اور کشتہ مہوا۔اور سید بیارک کا بیٹیا جلاا خاں معی مارا گیا۔ بعد از اں علی شاہ کو اہلے بق نتیعہ وفن کیا ۔ ، دنین میبنے کے بعد سید مبارک خاں وعلیٰ ل فتنزر دازی کے لئے آب بہت سے یار گئے یوسٹ شاہ محد ماکری سے ساتہ اُنفاق کر کے اُرہے لانے گیا محدماکری سائمہ آدمیوں کے ساتہ قتل ہوگیا۔ سیدیوسف شاہ امان طلب کر کے ہیژیورمیں آیا اورمبارک خاں اُس ہے لڑنے آیا ۔ یوسف شاہ اُس سے لڑنہ ریکا موضع پرتھال میں آیا حوجگل میں ہے۔مبارک خاں بیاں ہی اُس ے لڑنے آیا وہ بٹاگ کر دہ پہاڑوں میں حلاگیا مبارک خاں فتح وفیروزی کے ساتہ کمٹیرس آیا اُس نے خان جک ولد نوروز چک کوکسی تھ يىں بلاكرمجوس كيا- اس حركت سے جماعت چك كواپيا خوف پيدا ہواكہ اُنوں نے آنفاق کرکے یوسف شاہ کو چرباد شاہ بنانا یا ہا۔ پھران چکوں میں آیس میں جے ہوگئی آنہوں نے گو ہر *حکیب کو*با ونشا ہ بنانا چا 4. مبارک ناں ان سازشوں سے ایسا زح ہوا کہ اُس نے یوسوتیا<sup>ہ</sup> لوم خت برشها ناچا با گریوسف شاه تشمیرت م*هاگ کر*یا دشاه اکبری خدمت می*ن فر*یا دی نیکویی گیا تھا شہنشاہ اکبرنے پوسف نشاہ کی امداد کے لئے . اجرمان سنگہ اورسید بوسٹ نھاں شہدی کھ *مشرفعهیں فتح پورسیکری ستالشگر کے سا*تھہ روانہ کیا ۔اس وقت کشمیر میں یو ہرجایک بادشاہ*ی کر*ماہا تعاريوسف نتباه نے اپنے بیٹے بیتوب کو پیلے ہدت جلکشمیہ روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو اپنا طرفدار نباك اور لوم رحيك كي شابي مين خل دايے جب وه خو دسيا لكويٹ ميں آيا بيديوسف حا شهدی دراجدمان *سنگه کا* مقید نهی*ن د باردابوری مین جاگران پرشعر*ف مهوار لو هر *حیک نے پوس*ف لشَّتِيرِي كو يوسف ثنياه سے لرُ نے بیریاً مُگر وہ یوسف ثنیاہ سے جاکر مُرکبیا یوسف ثنیاہ اور گومرحک میں آب بَهت پرل<sup>ط</sup>انی اور پوسف نساه کو فتح ہونی وہ سری *نگر*میں آیا ۱ ورلو ہر *حیک کو بکڑ کر* مقید کیا۔ یوسف نشا ذرخت پرمنجعید کراینے ہواخوا موں میں ملک کٹیمیر کو تقییم کر دیا اور اپنے حریدے لوم تکب کواند اکیا۔ بیره پیرس سی حک و مل شد حک مخرسعادت تبت کو بغا وت کی بدگیا بی کے مبیب ا پوسفٹ شاہ نے مقید کیا۔عبیب نان یک خون کے مارے بنبرمیں بھا گا اور پوسف شاہ ولد

بليتاخ

علی خاں چائے نے چارہا نیوں کے قیدہے نکی آیا اور صبیب خاں سے موضع مذکور میں مل اور سب متفق ہوکر پرور و عی راجہ تبت پاس گئے۔ وہاں سے کو ک لیکر چدو دکتیم میں آئے توآبس میں اختل سان بیں ہوا اور آنہوں نے کچھ کام نمکیا اور آبس سے جدا ہوگئے ۔یوسف و نمخہ خال کے نشکرنے اُن کو گرفتار کرلیا اور اُن کے ناکہ کان کارٹ ڈالے لیکن حبیب خاں چکٹ نہر میں جیب گیا۔

الانام، میں جب اکبر با دنساہ الا ہورہ تاگرہ میں آیا توائس نے مزاطا مہا ورمحد نساہ کواللجی اللہ کا کہ بھتا میں جب اکبر با دنساہ الاہوں تنساہی کو بنا کے کشمیہ میں جب یہ ایلی بارہ مولہ میں آئے یوسف نشاہ نے استقاب کیا اور فرمان شاہی کو پھوم کر سمر پر کہا تسلیمات بجالایا اور اپنے جیٹے حیدر خاں اور بعقوب خاں کو سفیروں کے ساتھ یا دنساہ کی خدمرت بیس مہجا۔ یہ ددنوں جیٹے ایک سال کے بعد کشمیر میں چلے آئے۔

وساہ کی حدرت ہیں بیابیہ دونوں ہیں ایک سال سے بعد میرس ہیں ہے۔ سندہ ہیں یوسف نتا ہ لارمیں سرکرنے گیا اُس کے سفر کے درمیان نسمس چک قید خانہ سے ہماگ کرحیدر چک سنا ملا جو کشتوار کو ہماگ گیا کٹمیر کی سپا ہ نے اُن کا تعاقب کیا تو وہ اور پر براگ کرچیدر چک سنا ملا جو کشتوار کو ہماگ گیا کٹمیر کی سپا ہ نے اُن کا تعاقب کیا تو وہ اور

آگے بھاگ گئے۔ یوسون نہا ہ سری نگرمیں ہیر آیا۔

ساوی میں حیدر بیک کنتوار میں واپس آیا اور کشکر جمعے کے کشمیر رجیلہ آور ہوا سرحد پر مراہ خما ہ نے خود کسٹ دی۔ یوسف شاہ نے خود کسٹ دی۔

سر ۱۹۹۰ میں یعقوب ولدیوسف شاہ اطاعت واخلاص کے اظہار کے لئے بادشاہ اکبرکی خدمت میں گیا۔ بادشاہ آس وقت فع پورسکری سے لاہور میں آیا ہوا تھا۔ یعقوب نے اپنے باپ یوسف کو لکھا کہ بادشاہ آس وقت فع پورسکری سے لاہور میں آیا ہوا تھا۔ یعقوب نے اپنے باپ روسف کو لکھا کہ بادشاہ کا ارا وہ کیا۔ رابیس ونوں میں خبر آئی کر می شہنشاہ اکبر کی طرف سے تھی میں رابیس ونوں میں خبر آئی کر می شہنشاہ اگری طرف سے تھی میں آئی ہیں یوسف شاہ اکبر کی طرف سے تھی میں آئی ہیں بیا اور طلعت شاہی بنا اور شعم اراد و کیا کہ بادشاہ پاس جائے اس جائے اس خوف سے اس خوب سے اس خو

بهانه ہانیہ آیا۔ شاہرخ مزرا وشاہ فلی خاں وراجہ میگوانداس کوکٹیمہ کے لیے متعین کیا پوشف نے کتمہے آگر ہارہ مولہ برقام کیا ۔جب نشکر ہا دشاہی ہولیاس یاس آیاجو سے حدکتم پر ہے تو سرراه أس كے روكے سكئے لير كچھ د نوں بعد برف كا موسم آيا تورا ہيں مسدو د ہوكئيں -ونصلح درمیان آیا۔ یوسف شاہ بینے کواپنی جگہہ مقرر کرکے راجہ ہگوانداس سے سطنے یا اور ہرسال کے واسطے ایک خرارج معین قبول کیا۔ اورصلح کرلی۔ امرار نشاہی اُس کوہمراہ لیکریاد نشاه پاس لے گئے ۔ بادنشاہ کو یہ صلح بیند نہ آئی ۔ محمد قاسم خاں میر بحر کو د وسرے لشکا تهہ هاوں میں بہجا۔ یوسف ثباہ نے جو با د ثباہ تہارا ہوں کو روکا اور یا د ثباہ کے مقابلہ کے لئے گمات میں متھا۔ سرداران کشمیری کو فقیے کا خیال تھا اُنہوں نے اطاعت نہیں کی ۔ اس قعت یعقوب خاں سے برگشتہ ہوکر محمد قاسم خاں سے جالمے بعض نے سہ ی نگریے تبہر میں علم فحالفت بلند کہا۔ بیغفوب شاہ نے گہر کے فٹا دوں کے مثلآ كوابهم جانا وإيس آيا-افواج اكبرشابي كشمير ميس بائكل داخل مبوبئ بيقوب شاه كومهتيان كو بها کا محد قاسم شهر سری نگر رمتصرف مهوا بیرگنات کشمه برعال کومقدر کها بیقوب شاه کچه مدت کے بعد طمعیت ہم پنیجا کر ٹھر فاسم خان سے لڑا۔ اگر جمعنل بہت مارے گئے ۔ مگر یعقوب خاں نے نہرمت یا ہی ا ورکیجہ حمعیت کرکے سری مگرکو آباراس · فعدمجمد قاسمرخاں لڑ منسكا - فلعدارك ميں آيا - عرضدا نترت بهيجكه ما د شا ه ہے كمك طلب كى - باد شا ه نے يہ يوسف شهیدی کو حاکم کشمیرمقر کبا اور قاسم خان کو بلایا جب یوسف خان شیدی کشپرمین پہنچاتو یعقوب نّساہ نے محد قاسم خاں کے محاصرہ سے ہانتہ اُٹھایا اورکوستنان میں ہماگ گیا۔ یوسفّل شهیدی دوسال کب اُس کے پیچے بڑا ہرا اورجس طرح بن بڑا اُس کو ولاسادیکر با دست ہ یاس بهجا - غرض پدر ویسر بویسف و بیقوب امرا دشیا ہی بیں داخل ہوئے - راور محالات بعارمیں جاگیریا نئے ۔ اس نا رنج ہے کثمیر کی شاہی یا و نسامان دہلی ہے متعلق مہوگئی اس بلے ایک مزارسال مک کسی با و ثناہ نے خطہ کٹیر تسخیر نہیں کیا۔



جلدجهادم



تحجرات كئ فدرتى حذود

بغرنی ہندوشان میں صوبہ گجرات ہے اُس کئے دو حصے ہں ایک حصّہ جزرہ نما يه بعني ملڪ يا تي سنه گهرا موا سڙه اور ايک طرف خشکي سيه - اور دو سراحصه کے جاروں طرف خشکی ہے۔ حصہ جزیرہ کا بحرعرب میں داقع ہےجوتقر نامقابل ا عان کے نیچے کراں اور مندہ کے ہے۔ گجرات کے حصلہ و م کی حد جنوبی دریا، نرید اکو مندڈ نائے ہیں۔اگرچہ گواتی زمان جنوب میں وور دور دمن کک بولی جاتی ہے۔ ساحل زیدا سے شمال کی طرف سلسلہ بہاڑوں کا جاتا ہے۔ جو نبد ہیاجل اور ارولی بہاڑوں کو ملآیا ہے وہ گجات کی مغربی وشمالی سرحد ہے اُس کو مالوہ اور میواٹر و ماڑ وار ہے وہ جدا کڑیا ہے خلیج کچھاؤ رن اُس عَیْ تَما لی مغربی ومغربی سرحدیت بجرعرب و خلیم کنتبات ۱ س ا غربی حد کو دہوتے ہیں۔ گجات برہمیٹیہ حل ٹھال مغرب سے ہوتے رہے ہیں دہاً نگل اوریاہے کو د آبو کے درمیان ایک رنگیتان ہے۔ پیست اُس کی ضعیف ہے پوستان جه کچرات، کوشهال ومشرق کی طرف محد د وکرتے ہیں اُن کی بہت شاخیر<sup>دی</sup> کے ان حصوب میں میلتی ہیں ہو اُن کے نز دیک دن وہ نتیب و فراز ونا ہمواری کے بیب ے دشوارگذار میں - کوہر شیان کے کھندانے اور وا دی بوان کے ا**ندییں وہ نبگ**ر سے گری زخسوں کئے تاریک سابہ می*ں کئی دریا نکلتے ہیں بن کے اویجے کناروں کے ہمسا*یہ میں ملبےا ورعمیق کمنہ ائے اور پچدار غار اور پہاڑیں اور اُن میں د**رستان ایسے ہی**ں کہ جن مین گذارانهیں ہوسکتا۔جب یہ درہا پہاڑوں سے *اُترکر*اور در**نہ تا نو**ں سے **گذر کرم**لان میں آتے ہیں وہ جوڑے ہو جاتے ہیں اور اُن کی <sup>برشت</sup> کر موجاتی ہے وہ ان تبین دریاؤ می*ں* ملجا تے ہیں ساہرمتی ، ماہی ، نریدا آور آخران سب دریاؤ**ں کا**یانی خلیج کھبات میں سنج جا تاہ<u>ہ</u>۔ جرات کا تقریاً کل حصہ حنو ب مغربی رن کچھ سے وریاد نر بدا کے *کنارون مک اور جزیرہ ن*ا حصّہ کے النگ پرا در زُمالی ومشرّ قبی ساعل خلیج کہ بات کے درمیان نشیب میں سامتہ میں مہیل کر زُمُنا

سر بنروشادات رہائے خاص کروہ حصہ کہ ساہرتی اور ماہی کے درمیان واقع ہے۔ وہ علی و آبنوں اور میوہ دار درختوں کے جندوں سے ڈہ کا ہوا ہے۔ اُن کے بتوں کا بڑا شخ کا نظر اللہ میں اور ماہی ہوتا ہے۔ اُن کے بتوں کا بڑا شخ کا نظر اللہ مونا ہے۔ کو بہتائی اضلاع جمال کہتی ہوتی ہے وہ نہایت سرسنہ و شاداب ہوتے ہیں منگ میں کا شکاری بڑی اختیا طست ہوتی ہے اور فصلیس خوب ہوتی ہیں۔ آنب اور اور درخود کی بڑی کثرت ہے مسطح زمین کہت الملهاتے ہوئے اور پہاڑوں پرو خت زرار بڑی خوشاہمار و کھاتے ہیں

بهوٹے رن کچھے کی انتہاہے جنوب مشرق سمت میں بیس سرایک بڑا مال آب شور کا شروع ہوّاہے وہ فلنے کہ ہمائت کی سرکی طرف پہیلتاہے اور وہ حد فاصل گجرات خاص اور خریرہ نما سور تہہ یعنی کا ٹھی وارکے درمیان ہوتا ہے۔ غالباً پہلے زمانہ میں سور تہہایک جزیرہ تہا۔

خلیج کہبائت کے مغربی کنارہ پر بہون گرسے جید میل فاصلہ پر ایک سلسلہ بہاڑیوں کا ہواج ہے جو بہوار ملک میں کہ مشل ساکن تا لاب کے ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بحمد عجزیروں کا امواج تیررہا ہے اُن کی چوٹی پر جومواضع جار دی کے قریب ہے۔ ایسا تماننا و کہائی و تیا ہے کہ فرت تاکی کمتر مقاموں میں نظر آ باہے۔مقامات اس کے مقامات تو ایرنج اوافسائے طرح طرح کے سامنے لاتے ہیں

نقت میں ان مقامات کو خوب دیکہ لوجن کا ذکر تاریخ میں آئے گا۔ بھون گرانبدرگاہ گوگو چھوٹا ساجزیرہ پیرم، ولیہ جش بالفعل ایک راجیوت گویل رئیں ہے وہ قدیمی شہر دہنہی پور کی یا دلاتا ہے۔ سیبھور، یالی نا ناتھا بھاں جین مت کے بڑے عبادت قانے ہیں۔ ایک زمانہ تماکہ ہندوشان کے طول عرض میں سسندسے لے گرگٹکا تک اور بھالیہ کی بر فی چوٹیوں کے ملک سے کنواری رودراتک جو اُس کی دولمن ہوگی کو بی شہر ایسانہ تھا جو کبھی نہ کبھی اُس کی عمارات کی جو مالی تا نا کے بھاڑی پر تاج داری کر ہی ہے اپنی وات سے مدونہ کرتا ہو۔

## گجرات کی ټاریخ مېند ؤمکے ز مانه کی

منسکرت میں گوکونی کتاب تاریخ کے طرز پر ملک گجرات کے باب میں دستیاب نہوتی ہو گریمپر کئی تعیش کتابیں ایسی ہیں کہ اوسیسے آئین وقوامبن- رسم ورواج - راجا وُل کے نام **ا**وراً تکے نے میچ جمعوم ہونے مل کواٹ کی فرما ن روائیوں کی ستائش میں دفتر کے دفتر سیاہ ہو سے بیوں اوراُسکے بُرسے کاموں پر کا لایر دہ والا ہو۔ ہندی ناموں میں سب سے بہتر رتن مالا ہیں۔ جیسے کو ٹی وودہ سے ملائی اورگھی کوئٹال کرمٹیے کو الگ کر دنیا ہی اور انکیس سے رس کوچوس کرٹیوک کو بیمینک ونیا ہی۔ خاک سے سونے کو نخال کرخاک کو خاک میں ملا دنیا ہے۔اور اناج کو کال کر کھوسہ کوعللی دہ کرویتا ہی۔ اور تلوں سے نبیل کا ل لیتا ہی۔ ایسے ہی مصنّعت نے تمام میلی کتابوں کومطالعہ کیا اورمضامین کواخذ کرکے اپنی کتاب میں لکھا۔ جیبے فرماز وائیوں کی سنف نے قدرشناسی کر کے مدح و ننامیں زبان کھولی ہی ایسے ہی اپنی تعریف میں بھی بگربت کایا ہو کہ جیسے سندر کی جاترا کرنے سے ساری جاترائیں ہوجاتی ہیں۔ امبر وشا (امرت میل) کہانے سے کسی اور نتوراک کی ضرورت نہیں رہتی ۔ سنگ پارس سے پاسس ہونے سسے ساری وولت بس میں آ جاتی ہوائیبیے ہی رتن مالا کے ٹرسنے سے ساری کتا میں مطالعہ میں جاتی ہں۔اگر آ دمی کی آگاہی ہے انتہا ہولیکن اوسنے رنن مالا ندیڑ ہی ہو تووہ الیب ہی ہی ہیسیے سنگ مرمرکا حوض حبیس یا نی نهو- یا برا مندرمو حبیس مینارید مو- گرافسوس میرکه اس رتن الا میں ایک سوائٹی انول رتن تھے خیس سے آٹہہ باقی ہیں - اس کامصنف برہمن کرسٹنا می ہی وه گجرات کے سولانھی فرماز واؤں کی بڑی تعربیٹ کرتا ہی۔ اور کتا ہیں ہیں جینے معلوم ہونا ہی لہ ملک گجرات پی عبن اور برہمن کے مذہب مروج سنتے و والیک د وسرے کے استیصال کے دریے رہنے تھے ،ہمینہ اونکے درمیان جنگ ویرکار رمتی تھی ۔ ایک دوسرے کے عبادت فانوں كومهاركرتے تھے ، جنكے كھ الرابك موجود مي - ابتدامي جين مت كاساره میکا اور آخرکو برین مت کا عروج موا مگرات کی دارالسلطنت ملبی پورکو میمو ف نے .

ربا کردیا - اب به کی معلوم ننب که کون تھے - انگریزی مورخوں میں کو لی اپنے قیام الاستماكوكوني ال باختركوكوني ابل ايران كوتباتا بي-ولہی پورکی تباہی کے باب ہیں مین کی کهانیوں سے برمنوں کی زبانی روایات مختلف م*ن وه پیرایه تاریخی سے باکل معرام ب - وه کینے بن که ڈوسنڈ* لی ل ایک یا صن*ت گرا تھا ا* کس چىلئۇرسانقەلىكىلىمبى يورىس آيا ا دىنے يهاں شهرسے ياس دىيا استمان بنايا -چىلاشىرىس بھىك مَا سَكُنے كِيا كُركسى سنّے دوسكوكچہ نہ دیا نو وہ چُجُل ہیں گیا لگڑیا ں کاٹیں اورا ونکوشہرمیں لیجا کر بیجا ۔ ﴿ وسكى نغمِت ہے آ مُحْدِيدا - اب كو بى اسكى رو ٹی نہ كا تا - آخر كو امك كمها رى نے اوسكى رو ٹى كِما ئى چندروزتک میں کر ار ہا۔ اوسکے سرکے ہال اس بو تبد کے اُٹٹانے سے اُرزنے نثر وع بنونے گرونے چیلے سے یوجیاکہ تیرے سرمے بال کیوں اُڑ سکئے ۔اونے کہاکہ جناب اس شہر مرکم ٹی خیرات نہیں ویتا اسلے میں مجبوراً کڑیا ں کاٹما ہوں ادر پیما ہوں اور کمہاری سے روٹی کوانا ہوں۔ اس مع بوجھ اُٹھانے کے سب سے سرکہ بال اُڑنگے میں۔ گرو نے کہا کہ میں خو دہمک المنظفي حاوكا وه نهرس كياكسي نے اوسكوسواراس كمهاريكے كيمہ نهس ديا۔ تو وہ ببہت كرو وہ (عنصّه) بین <sup>ب</sup>ایا - اور کمها رس*ے که لا بعج*و با توانیا کنیا لیکر ننهرسے باسر طلا جا - اسی و ن به نهرغا<del>ت</del> موگا - کمهار ولیمی پورسے اپنے جوروا وربیٹے ممیت با سرطا کیا گرونے کمهاری سے بیمی که با نتما که توشهر کی طرف کبهی نه دیکت - گرحب و ه شهریموں نگر سے قریب بینجی توا د س نے مُٹر کر دلیمی پدرکی طرف و کیما تووه نور آنتیمر کی مورت ہوگئی۔ ابتک اوسکی پوجا ہوتی ہی۔ اوسکا آم رووا پوری ما آرکھا گیا ہی۔ بھرگر دنے ایک ہفے کا برتن بیا اور اوسکو او نہ ہا کرکے رکھااور کہا شہراس طرح اولٹا ہوجائے اورا وسکی دولت مٹی ہوجا ئے اسوقت ولبسی پورغارت موسکا ز انه حال میں قصبہ ولید کے گر دشال اور مغرب میں بیلو کے درختوں کا ایک شکل ہیں . اس میں۔۔ب طرف سٹرکس بنی ہو گئ ہیںا وسکتے اندراجی پورکے کھنٹڈر وں کا بڑا حصانظسہ آ آ ہو۔ اِس تُکُل بیں بہت جُکہ کہو وکر عار توں کے سے مصالح نحا لاگیا ہی۔ و یا ل بنیا و کی ويواريرس طريع عارفيث آثار كي مثى اوركي امينو س كي بني مهو مي نفسسرا تي بي ينحذق کی صورت کان کی سی ہی اور وہ ایسی گھری ہیں کہ پانی کل آیا ہی۔ غرض ولیہ سے تین چا رسیل تک جامجا اینٹوں کی دیواریب موجو وہیں۔اینسٹ کا ۱۱ اپنج کاطول اوردا انچ کا عرض اور تین انچ کی موٹا کئ ہی ۔

کرنیل یا ڈی تحقیقات میہ ہو کہ تھکت کوشل میں اجو دصیارا جدرامیندر کی راجد ہائی تھی اور دیرات میں جلاگیا ہے ایک مشہور جنبی را جا کول میں سے ایک راجہ نے ترک وطن کیا ۔
اور دیرات میں جلاگیا ہے ایک مشہور جنبی جا بائد و سے بیٹے جا وطنی میں آکر ٹھیرسے سے ۔ اور و ہ اس جگہ پر تھا جال ؛ ب شہر دمولکا ہی۔ اوسنے پر ارراجہ سے ملطن کو تھیں لیا اور درگر کو آبا دکیا ۔ چا رصدی سے بعداو سکی اولا و میں سے دیجائے و بچا پر راور و در باآبا و کئے ، ورباکو سیمور کتے میں اور اسی بنس سے مشہور شہر و لیمی پر را و رگب کو قرب کھنباست کے ، ورباکو سیمور کتے میں اور اسی بنس سے مشہور شہر و لیمی پر را ورگب کو قرب کھنباست سے آبا دکیا و لیمی پور کے ساتھ کوئی جی ربا و دمولئی ۔ ایک اور عگر کرنیل ٹا ڈوسا سب لگت ہو کہ وراس کوئت اختیار کی جمال اب شہر دوسا ہم ہی ہوراس کوئت اختیار کی جمال اب شہر دوسا ہم ہی ہوران کوئی اور ایمی نور عارب بہال کہتے ہیں اور سے بنس سے بیانی میال رجبوت رکھا ۔ جب بہمی پورغارت ہوائو کچھ بات ندے او سے بیش میں جلے گئے ۔ میں جو سے گئے ۔ میں جلے گئے ۔

جین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سمت ہے ہور کشاتہ کا بیں بھی بور غارت ہوا اور اور اور اور سنتر جی یا خاسمت ، یہ دلالی ہیں بناتے ہیں کہ سنسیلا و نیا نے بہاڑوں بر مب وں کو بجرقائم کیا ۔ یہا ں سے اٹھارہ فرمانروائیوں کے نام بیٹروں اور کت بوں سے معلوم ہوتا ہو کہ سعلوم ہوتا ہو کہ معلوم ہوتا ہو کہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ اوجین کے برمار فرماں وہوں کے ماحت تھے اور باقی ناموں کے سائٹر معارا جرکا نفظ کو اور باقی ناموں کے سائٹر معارا جرکا نفظ کھا ہوا ہو تی کا مور بیش کے برا تر بری ۔ اکثر نمیں مشہور جنگ آزما تحریر ہی ۔ اکثر نمیں شعور کی بیروی کرنے والے ہیں جہینیوں نے جو منہدوستان کا حال بید کلما ہوا گھا ہوا گئی ہیں کے سائٹر میں یہ بینیوں نے جو منہدوستان کا حال بید کلما ہوا گئی ہے معلوم شعور کی بیروی کرنے والے ہیں ۔ جبینیوں نے جو منہدوستان کا حال بید کلما ہوا گھا ہوا کے میں سے معلوم

ہوتا برکٹ الاسٹیالو میں ٹیک ہی کے راج میں ہندوستان میں بڑی بلامیں مازل ہورہی ہی مهارا حبر شیلا دیتا نے جنگ عظیم کی - رس زمانہیں جوعینی سیاح بدہ ست کا بیرومت ہای یواپن تها نگ ښدوستان مين آيا تماوه په کېتا ېرکه ملک ولهمې يورکا اعاطه چه ښرار ليگ سے زيا د ه ميزېم اس ملک کی دارالسلطنت کا محیط تیس لنگ کے قریب ہو۔ (پیکٹ میل کا) اس ملک بین قیاب وہی چیزں ا درولینگر می سر دی پیدا کرتا ہی جیسا کہ ماک مالوہ میں ا دریبا ں کے باہشند و رہے ا و صناع واطوارصورت تشکل اخلاق بہی ا ہل ما لوہ کے متاثل ہں ہاستہندوں کی کثرت بھ مالدارخا ندان بہت میں . سوگروں سے زیا د ہکروٹریتی ہو بگے دور دورکے ملکو ں کی دو بہاں جمع ہونے کے لئے آتی ہی۔ بہاں سوے زائد کین (بدہوں کے صومعہ) ہیں جیے ہزار سے زیادہ بدہو کے داعظیں -جومفدس کی بور کامطالعہ کرتے ہیں کئی سومعا برویو اور کے ہیں۔ اہل بدعت بیبال بہت ہیں ۔حب آ دمبوں کی دنیا ہیں بدھہ تھا قراکٹروہ اس ملک میں آیگر اتھا۔ بن وختوں کے نیچے وہ اُ نکر مٹیا کر ناتھا اونکے ایس راجہ الٹو کا نے بینار مبتوا ہں کہ جنے برہ کی نشست کی مبگر پہا نی جائے۔ بہاں چیتری راج کرتے ہیں۔ ملک مالوہ سے راجہمشیل دیتا کا بھتیجا پہلے بہاں رائ کر اتھا اب قنوج کے جہارا میشیل ویتا کا دا ما دلج 'کرتا بھے۔اسکا نام طور و وبھیٹ سیے - یہ ولہجی مبنس کاگیا رہواں راجہ تھا۔اس مبنس کا آخری راجہ شیل دیتا چها رم تعاصکے عهدمین به دارانسلطنت تباه فاکسبیا ه هوا -

### ج شكريوره مهاراجهنياسوره

دلبی پورسے بنجاسورا ہیں قریب رن کچرکے شری نل سوری اوربڑسے آدمی مباگ کر گئے۔ اب بیاں ہم رتن الامصنفہ کرسٹنا جی برہمن سسے حبکا اوپر ذکر ہوانقل کرتے ہیں۔ وہ نکہتا ہوکہ مولانکی مبس بڑا نامورہ ہے وہ ویوتا وُں کا مبنس ہم یسسد مصدراج اسکی روشنی ہم وہ اسپنے مربوں کا مدو گارہی۔ بہا ور وں کے حال بیان کرنے میں وہ خوومسرتی۔ (بلاغنت کی دبیر) ہو بیلے شاعروں نے تصنیف کی راہ کو بہوار کیا ہی۔ اوسپر جیلئے والا ہی ہی۔

اِن موتیوں کی دہ لڑی بنا تا ہے جنکو شاعروں کی ذیانت نے بندھاہی۔ <del>ے کا لاق میں کا کا ان اور قوام کا میں راجہ بھود رسو لاکھی راج کرا ہے۔ ہمن</del>ہ ا کیے فر دسولە*سىي*دسالار رہتے ہیں۔ وہ راجہ کے دولت خوا ہ نیک خوا ہ ہیں۔ ان *ر* رالا مراہی وہ باہر*کسی خدمت یرنہس بہی جاسکتا ۔* اور باقی او*یرسبید س*الار دشا وُں پورب بھ اُترّ و مکن میں بھیجے جاتے میں بگرد نو رح کے راجوں میں صرف گمجرات ا وسکے ہاتھ سے بجا مِواتھا- یہاں راج چورمنب کاتھا- بنجا سورا اوسکی را جدا نی تھی۔ اوسکا نام ہے سنٹ کرتھا۔ اوسکی بیوی روپ سندری تھی مبکاسگا بھا کئی سوریال اسکامنتری اور مدار المام تھا۔ وہ تو ی بین زبرک تھا ۔سپا ہ وخزا نہ اُس یاس بہت تھا۔ راجہ بھبو درکو ا دسکے سرداروں نے وانتہ گحرات اج سے مطلع ننس کیا تقا - بیرا جہ جانبا تفاکہ ساری دنیا میرے راج میں ہی وہ مالم کا قدرستناس ابیا تھاکہ اس یا س ارباب کمال اورصاحب علم و منبر چاروں طرف سے ایسے دوڑے آتے تھے جیسے کہ برسات کا پانی سمٹ رمیں دوڑا جا آئر اسکے دربار میں کام راج بڑا نتاع نغز گفتا رتھا- ایک ون راجہ ایک باغ میں مٹھا تھا اوررا جہ کرن و بیعید اور سارے امیر وزبرو وعالم فاضل شاع ربیسب اسکے گر وموجو دیشے کہ ایک اجنبی نشاع نے آگرا دسکی مدح ہیں نظم پیش کی او سکی نتاعری سے را جہ ٹرا خوش ہوا اوراپنے ور ہارکے نتاعروں پرفرایش کی کہ اِس کی لُظم کے جواب نظم میں گھیں گرکو ئی نہ لکہ رکا۔ بھر ثنا عرسے را جہنے اسکا عال یو چیا توشنا عرنے جواب دیاکہ میرا نام مشنکر ہمج بیں گجرات سے آیا ہوں جو دنیا میں سب سے زیاد ہ سرسبنہ شاداب و دولت مند ملک ہی۔ نیجاسورا ا دسکی راجد { نی ہی جیکے باشندے اس میش و آرام سے رہتے میں کہ فردوس کی پر دانہیں کرتے ہے ششکررا جدجورا بنس کاراج کرا ہی اُسکیٰ مهارانی روپ بندری ہو میکا بھائی سوریال راجہ کا منتری ہی۔ جیسٹنکر وسوریال وونوں کھ ا کامٹس کے را جہ کے گروے اُڑا سکتے ہیں گراونکو اسکی حاجت نہیں ہی اسکنے کر گجرات ان یاس ہے جو سار سے عالم کی اس ہو راج نے شاعرسے گرات کا حال سنکر موجیوں کو آاؤ . دیا۔ بھو در راج اس جلسہ سے خوش نہوا <sup>،</sup> اُٹھکرا بینے محل میں گیا . نشا مکوسب سامان جنگ کی تباری

کا حکم دیا جب سیاه و سامان سیاه دمهیا موگیا تو و هیجه سننگریرحله کرنے کو گیا-اس انتما رمزشنگر شا عرفے کھی اپنے را جہ ہے شکر کو جا کر اطلاع دیدی کتی کدرا جہ بھو در راج اوسیرکا کرنیکو ہو۔ راجه بهبو در کی سسیاه آ گئے بڑی جاتی تھی سوارا ور ہاتی اس میں بہت تھے۔ چار سرا ر جنگی رخه تھے ۔اسقدرسیا ہ تھی کہ جہاں وہ گذرتی تھی نو ترزمین ختک ہوجا تی بخی ا درختی کسین ترموعاتی تنی - وه نوٹ تی مارتی پنیا سورسے چیمیل پر پنی - بہاں سے سارے ملک کولوٹنا اور عور تول ا در مردول كوتيد كر ناشر وع كيا - ميركوسرك رمفر كيا-جب جے مشکرے یہ حال مُسنا تو و ہسرسے یا وُں نک عفیّہ کے ماسے جل اُٹھا۔ اُس نِم م کوایک خطابھیا جسمیں لکہ کرغرمیوں برطلم کرنا جوان مرد وں کا کا مہنیں ہی - تبرا حال کتے کا سک کہ جوشخص اوسکو تبھیرہا تا ہتووہ تبھیر کو بجائے تیسرہار نے والے کے کا طبا ہی ۔ میر نے اسکو جواب میں لکہا کہ تومہا ل مُنہ من ٹھا لیکر آ ۔ا در بحبو در راج کی اطاعت کرا و پر قدموں برسر تھ کا رسنمیں تکایا گی س لیکر آنے کے معنی بیس کہ جا نوروں کی طرح اطاعت کرنا)۔ جوقت میرکاجواب بی<sub>د</sub>آیا توسوریال موجو د ندخ<sup>ی</sup> -اوسنے راجه کو ک<u>ی</u> خبر ممی نه کی که روسنے حملہ آ ور وں کے *لٹ کریر* دفعتہ ٔ خب خون مارا ۔ وشمن رکھنے کے لئے تبیار نہ تھا ۔ کچینوج پاس کے وہا ت کوغارت کرنے گئی ہوئی گئی ۔کچید کھا پی رہی تھی کچیہ سوتی کھی کچیہ ال رنگ میں نگی ہوئی تق ۔ سوریال کے سسیاسیوں نے تلواریں ہائتوں میں کیکروشمنوں کو اعلیٰ كاٹ ڈالاجىيے گہيارہ گھاس كوكا تتا ہى۔ ۋىمن كاسارانشكراييا پراگندہ ہوگيا حب كە برو ل کا گلشیرے آنے سے بے تحاث ہاگنا ہی۔میرومیرٹ کھا بیم مکر کر میرامنکالا ہوگیا۔ اینے راجہ کی دارالسلطنت سے آٹھ دن کے رستہ پراُ لٹا حیلا*گیا۔ راجہ بھ*و درراج خو د مبرے نشکر میں آیا۔ اُسنے اپنی مفرورسیاہ کی تبل کی اور شخصا یا کہ ہما گن فتح کی تمہید ہوتا ہے۔ کو کی ہنیبار سخت صدمہ دب ک<sup>ی</sup>نہیں بینجاسکتا کہ اولٹا نہیٹے ۔ عزمن راجہ سیا ہ کو سجھا بھو کر خود پنجام<sup>وا</sup> پرے گی اور اوسکا عاروں طرف سے محاصرہ کرلیا ۔ مبرکے ایک حمارکوسوریال نے **وقع کمپنی ک** مے راجہ نے زیسنے والول کوٹمع کی ا ورا ویسنے کہ کوئکواپنی جان عزیز سی وہ حلے جا کس ۔

ب نے باالاتفاق كماكم ممراجيوت بي ايسے عالى خاندان مي كدمرنے كوموجود بي بكون ایبا ہوگا کہ صرورت کیونت ہیں ہماک کریہ ہے عیر تی اپنی کر ٹیاکہ اوسکے گوشت کے کہا نے ے کوئی بھی نفرت کرینگے اورا بک کڑور دن و جہنم میں رہگیا ۔محا صرہ پر با ون دن گذر کئے تو یہ تجویز ہوئی کہ سوریال کورنتوت دیکر کام کالاجائے کسی درخت کے دودہ سے ایک خط لكه كرا وس پاس بېجاگيا جسيرا و سنے زعفران ڈال کرٹر ہ ليا۔ راجه بحبور كى بات كوسوريا ل نے مانا نہیں اور اوسکولکہا کہ میں اور جے شکر ایسے آبیں میں متحد میں کہ وہ اس سے کھی جد انہیں یو سکتے جیسے کہ دورہ ویا نی ملکر تھے علیحہ ہنہیں ہو سکتے - میں انشراف زا دہ ہوں - سلایہ د غاکا کام مجھسے کیے ہو سکتا ہی-اگر تنیوں لوک کا راج دیا جائے تو اوسکوکو ٹی انٹراٹ نہیں قبول كريكاكوني نطفه حرام اسے منظور كريكا -ج شکر کے منگرمیں رات کو نہا بہارت کے اشاوک پڑھے گئے بہیم کی نہات کے بیان نے سیا ہ کو جنگ میں عل کیا۔ انکواڑائی کے شوق ہیںرات کا کاٹنامنکل ہوگئی جسبے کو دونون سیا ہیں آبسیں اسی گرائمیں جیسی کو گٹ کے با دل او کے مبتیا را بیسے حکیتے بختے جیسے کہ بجلی ا و کیکے <u> جلنے سے زمین ایسی گونجتی تھی جیبے کہ باول گرجتے ہیں ۔ خبکے باہجے 'ا مرووں کو مرد بنا رہے</u> تے ۔ اور تبروں اور غلولوں کا موسلا د ارمینہ برس ر است جتبہ و برجمی و ترسو ل سے لاتے تھے ۔ ہانفی ہانتیوں پراور گھوٹرے محموٹر دل بر- اور رعة ہان رئۃ بانوں بیر ۔ کمچکی کے لیتے تھے۔ خون کے دریامی مردے بہتے تھے۔ بنناجنگ کا مل شوربڑ ہتا ہمنیا 🛾 دینے ہی بہا درسنتے سخنے ۔سبیا ہ کے کار فر ما کم شوقینوں کی ہمت بندہوا تے ہتھے . بہا درو<sup>ل</sup> کونٹا ہمٹس دینے تھے ا ورجے جے *نکارتے تھے اور کہتے تھے ک*راب ہم *پھرآ نیمیں نہیں ملینگے* اس دنیامیں شہرت مامل کروا ورا و سکے ساتھ ہشت بھی بو۔ دیو تا وُں اور آ دمبیوں سے ینی تنظیم دنیا و عفیےٰ میں کرا وُ عزض انجام لڑائی کا یہ ہوا کہ اجہ عبو در راج فلعہ کے اندر ج سنكرف دكيداكداب ميرى سياه ين بهاد ببت كراه كئ بيداب نتح كى كوك المينتي

نہیں۔ اوسنے سوریال کو ہلا**ر**شت کر کے کہا کہ تواہنی حا ملہ مہن روپ سندری کوکسی ایسی حکمہ مہنجا ۔ وہ امن سے رہے اور میری سل منقطع نہ ہو جا ہے۔ اگرا بیا ہوگا تو تیمن بے کہتگے را ہم کرنگا۔ غر*ض بہت ہی بحب*ث دنگرار کے بعد سوریا ل ہبن کوشکل میں جپوٹر کرنو د اولیہ نے کو آیا۔ اس انها م را بدہبو دراج نے جے سنگر ماس بیغام ہیجا کہ وہ قلعہ مجھے جوالد کرے اورخو و دستنور کے موافق ا طاعت کرے کہ میرے یا وُل ہیں آن کر گرے اور ٹنکائنہ میں ہے ۔ جے شکرنے جواب دیا كه میں اس طرح كی اطاعت سے مرنے كو اچھا جاتا ہوں اور گرات دیکر فر دوس كالينا مجھے اجيامعنوم ہوتا ي عرض اوستے بها درا ندا كرجان دى - راحبه بودرراج اوسكے محل يربيني . و ال عورتول نے گئی مسلح ہوکرا وسکا خوب مقابلہ کیاا درایک دفعہ تیمن کے نشکر کوشہرے وروازه سنے باہر کر دیا - اور اینامطلب عظم پیر عاصل کیا کہ خاوندوں کی لاشوں کومیدان جنگسے وہ سے آئیں اورمیتا بنا کے اوشکے ساتھ سٹی ہوگئیں کھر بھو درراج آیاخو د را جہ چورا کے مرنیکی مراسم کو ا داک جس سے اوسی ٹری نیک نامی ہوئی۔ کجمدا درسو رنف کے فرمان دہوں نے راجہ بجو در کی اطاعت کی ۔ا وسنے یہاں گجرا ت مين سبن كارا وه كيا كراعيان تلطنت في سمها ياكه سوريال مبيّا بي سلومين كانثار بيكا .

گیمداور سور تھ کے فرمان دموں نے راج بجودر کی اطاعت کی۔ اوسنے بیال گجرات
میں سبنے کا ارا دہ کیا کراعیان سلطنت نے سبجا یا کہ سوریال مبیا ہی بیلو میں کانٹاں بھیارہیا۔
اسکنے راجہ نے بیمال محصول مقرر کر کے مراحبت کی۔ سوریال جب بہن کو دبکل میں جبولا کرایا
قراجہ مرجکا تھا۔ اوسنے ارادہ کی کر راجہ کی طرح میں بھی لاکر مرجا دُن بھر دہ موجا کہ اگر میں مرجا وگا
قراجہ بھر در بے کھنکے راج کر بگا۔ جو کچہ ہونا تھا ہو بچکا۔ اب آ بندہ کے سائے تدہیر کر نی
قراجہ بھر در رہ کھنگے راج کر بگا۔ جو کچہ ہونا تھا ہو بچکا۔ اب آ بندہ کے ایمی برکا نی
عاصل کرو کا میری اعانت بغیریہ کام نہ ہوسکے گا۔ یہ سوج کردہ بین کی الش کو گیا گروہ وہ نم ملک کے مارے بہن کے باس نہیں گیا۔ نار کے بہاڑوں بیل سنے
ماصل کرو کا میری اعانت بغیریہ کا مال سنو کہ حبال نہیں گیا۔ نار کے بہاڑوں بیل سنے
ماصل کرو کا میری اعانت بغیریہ کا مال سنو کہ حبال بہیں گیا۔ نار کے بہاڑوں بیل سنے
مامی رانی سبجہ کرمیہ اوس ست میں میں میں مالے موجودیں۔ رانی نے اس بہیلی کی منت سماجت کے
اسکور انی سبجہ کرمیہ اوس ست میں سے واسطے موجودیں۔ رانی نے اس بہیلی کی منت سماجت کے
اسکور سنے اوربہا ڈرامن سے رہ کے واسطے موجودیں۔ رانی نے اس بہیلی کی منت سماجت کے

سبب سے اوسکے ہاں مهمان جب کے رہی کدا وسکے ہاں بٹیا پیدا ہوا۔

حب بیٹا چیرس کا ہوا ایک جینی جتی کا گذر شکل میں ہوا اوس نے اس لڑکے کو دیکھا کہ بیگورسے میں چیول رہا ہے۔ اوسنے روپ سندری اوراس لڑکے کا احوال دریا فت کیا اور را فی کی بڑی ترقی کی بڑی ترقی کی اورا وسکو تنہر میں ہے آیا ۔ لڑکا خیک میں بیدا ہوا تھا ۔ اسلنے اوسکا نام بن راج (بعنی شکل کاراجہ) رکھا گی ۔ جب اس لڑکے حال سوریال کو معلوم ہوا تو وہ اوسکو پوسٹسیدہ اسپنے ہاس رکھا ۔ بدلا کا شیر کی بوسٹسیدہ اسپنے بہا دری اور شہزوری اور ہوسٹسیاری دکھا ، ۔ اور اسپنے راج کے دوبار طاس کرنے کی موسل میں نگار ہتا ۔

#### بن راج كاتذكره

گرات کی زبانی حکایات اورمین کے بیانات سے جوبن راج کے مالات معلوم ہوتے ہیں۔ وہی رتن مالا ہیں سکیے ہوجی کی بیانات سے جوبن راج کے مالات معلوم ہوتے ہیں۔ وہی رتن مالا ہیں سکیے ہوجی کی ہوٹ کے روکی قوم ہیں بنجاسورا کا راجہ تھا اس قوم کی اصل دریا رسند مالک مغربی ہیں تھی۔ وہ نسورج بنیوں سے اور نہ بندر سندوں سے علا رکہتی تھی وہ حرث کریا جس راج جورا سے بہلے جورا جو سقے وہ دلیو اور ٹین سوسنات کے راجہ تھے۔ یہ دو بندرگا ہ کری ساحل سور تھ براقع ہیں اور اجہبی پورک جہا اور اور سے بہلے ہیں اور اجبہی پورک حباراجوں کے ماتحت تھے بہمی پورک عادت ہوجا نے کے بعد جورا کی جاسورا کو جو معرض خطرییں نہ تھا ہے گئے جبین اور اور در ما یا بھی پورک حبکا ذکرا ویر ہوا کہ اور کی حالیت سے متعقد ہونے کے لئے وہاں جل گئی ۔ بنجا سورا اب بھی ایک گا نوں نوا لیا دہا ہوا کہ کہم موضع جند ور ہیں ہی ۔ اور اوسک م بنج ہیں سے کی جگہر نے والے گئی میں سنے کی جگہر نے والے وہ جو بی میں راج کو بالا پوسا سے بل گئی سور تو ہیں اور کے جر میں اسی جتی کے وہاں ہو ہوٹ شلا آر ہا جب ہوں سنبھالا تو مامول کے مالتھ وہو معرب بن راج رہا۔ اور اپنی اصل کو جو ٹ شلا آر ہا جب ہوں سنبھالا تو مامول کے مالتھ

بوٹ مارمیں نشر کیب ہوا جبمیں *اوسنے اپنی ذ*اتی شجا عست **کو د کمای**ا اورا بینے رفینیوں کی ہمست بندہوائی اوراینی حالت شاہی کومہا درا نہ مان کر اونکوعہدے اورمنصب ہر سلطنت سے کے دیئے جبکووہ دوبارہ ماسل کرنے کو تیا ایک اجرکی بوی شری دیوی نے ادسکی بڑی عدہ مدارات کی تھی اوسکو اپنے راج کے تبل ملوانے کا وعدہ کیا۔ ماسپ یا جنیا اُمک سوداگرتھا وہ ٹراجوانم دادرفن سیاہ گری ہے ماہرتھا اوسکواپیا وزیر بھر دکیا جے آیندہ میں آبا*د کیا اور اہنل ویک اور او کیکے ر*فیقوں میں تھا جو اس ملک کے حال سے خوب واقعہ بھتا ا و سکے نام پرانبی دارانسلطنت کا نام رکہا . استے برسوں کاعرصه گذرگیا ۔ کدسوریال مرکباا وراسکا معاوصه اوربہا در رفیقوں کے سابقہ ہونے سے ہوگیا ۔ آخر کاربن راج کوا دیکے استقلال کا انعام لگیا -راجہ عبورراج نے گجرات کے محصول کواپنی میٹی مان من ویوی کو ویدیا۔ اس رانی نے اپنی صلاح کاروں کے مشورہ سے ایک چوراسر دارکوست مرت بعنی نیرہ بردارکا عہدہ دیاکہ حفاظت اچھی طرح ہو .کلی آن کے آ دمی اس ملک میں چیے جیمینے رہے۔ اور بہبن سا روبيدا ورببت سي قبمني گھوڑے ليكر علے سورغة (كائھي واڑ) كے گوڑے بڑے متہور مں ۔ راہ ہیں بن راج سنے اونیر حکہ کرکے لوٹ لیا۔اورسب کو مار ڈالا۔اس ٹھم کے بعدوہ کیمہ می<sup>ت</sup> تک اس دیں کے مختلف حصول میں جمال حکمل اور پیاٹر ستھے بناہ لینا مجبرا کہ کلی آن کے را جہ کے انتقام سے محفوظ رہے ، گراس کو لوٹ مال اتنا ہائنڈلگ گیا تھا کہ وہ لینے اس منصوبے کوجو مدت ہے اوسکے دل میں تھا پوراکرسکتا تھا۔ا وہنے ایک دارانسلطنت انہل پورہا انہل واڑه کی بنیا د ڈالی۔

ایک شاعر کے شعر سے معلوم ہوتا ہو کہ سمٹٹ دسٹ ہیں اس شہر کی بنیا در کہی گئی کہ وہ دائم وقائم رہے - ایک جمینی نجو می نے اس شہر کے جم پیٹر ہ میں لکہ دیا تھا - کہ سمٹ فیل میں انہل پور خار س<sup>س</sup> ویران ہو جائیگا - سو اسس میٹین گوئی کو سلطان علاء الدین سنے پوراکر دیا -

· سری دبوی سے ب<sup>ست</sup> کی راج گدی شمانے میں مدد کی - جامپ سکا وزیر مقرر ہوا۔ اب اوسے سٹیں گن سوری کی طرف التفات کیا۔ اب کک اوسکی ما روپ سندری اسی بینی کے پاس تی اورجین ست میں وہ بڑی گرم جوش تی ہیں بوٹر ہی رانی اور اسکاگر و اس سنم کوشبی وہ رستش کرتے ہے۔ انبل پورمیں لائے۔ اور اوسکے واسطے ایک بڑا مندر بنا اور اسکا نام بیا سوریا رس کی تعورت میں رکھی گئی اسکا نہ ہب بن راج کی مورت بھی پوجاری کی صورت میں رکھی گئی اسکا نہ ہب بین اور ہمن نہ مبول کے ورمیان میں رہا۔

بن راج ملك لذه يب به ابوا اورانبل داريس ١٠ سال لطنت كى كنشه مين مركب ٠ اورا وسكة فن برجوگ راج (يۇك رائ) اسكان يى مينا-

بن راج کا حال آئین اکبری میں وبولغفنل نے اس *طرح لک ب*ی کہ ہندی نا موں میر *لکہا* ہے کہ سمتنٹ ہیں صلیعہ، بین بن راج نے، اول سراج وولت کو فروغ ویا۔ اور گھرات کی ا بک جداسلطنت بیانی - را ج**رس می کبور دیدِ مرزبا**ن تنوج نے اپنے نو کرسامنت سنگه ر بدگو سری و بداندلتنی وفتنه انگیزی کے سب سے مار ڈالا ۔سا را گھربار ہوٹ لسا لا<del>و</del>کی بیوی ما ایمتی . گوخارنا کامی یا وُں میں چیمبر ما تھا وہ گجات میں آئی ا ورصوا سکیسی میں جنی جین کے وارسترگان میں سے شیل دیو کا اوسکے پاس گذر موا - بیجب ل وکمپیکراو سکے وال در د موار ا دُسکوانے حیا کوحوالد کیا . ا و<u>سنے را د</u>من **پور میں لیجا کرپروکرشس کی ر**جب و وظراط توفروما يول كى بم سين سے تبا ەاندىشى ودل آزارى درەزنى اغتيب ركى - اس كے گرو -بدکاروں کا ہمنگامہ ہوا ۔ گجرات سے فنوج کو خزا نہا تا تھا۔ اسکو لوٹ لیا اس سبب سے كرسها دت سرشت تها جب عنيا بقال ملاتوشمشيركي رمهنون فرومو كي - بدكاري فيوركر نوب کرواری کی طرف طبیبت ماک ہوئی بچاس سال کی عمر س باوشناہی ما تند آئی۔ بٹن شہر اس را به کا آبا دکیا ہوا ہی ۔ کہتے میں کہ اوسنے تخت گا ہ کے مفر کرنے میں بہت سو ج بچارکیا تھا ۔ ا ورسخت گاد و کی تھی ۔ انہل ایک گا ئے چرا نے والیے سنے کیا کہیں نے ا یک عجیب زمین دکیمی ہی گروہاں شہر کومبرے نام پرآ با دکر و توہیں اوسکو نزا دوں راج نے ، رسکی در نواست منظور کی اوسنے ایک درخت زار کا تیا نبلایا جس میں ایک خرگوسشس اور

کتے کی را ان ہوئی تھی اور خرگوسٹس نے اپنی توت بازوسے رہائی بائی تھی۔راج نے اس سرزین کوآ بادکیا۔ انھل بوراسکا نام رکها۔اخترسٹناسوں نے کہدیاتھا کہ جب کی زار پانچسو سال سات مہینے نو روزچوالیس گھڑی گذر بنگی تو بیٹہر دیران ہو جائیگا۔ زبان فرسوگی اور زبان گرد می سے اس نتہر کا نام نہروالہ شہور ہوا۔اس دیس کی زبان ہیں ٹمین برگزیدہ کو کہتے ہیں اس سبب سے وہ ٹین زبان زوخلابتی ہوا۔ ابوالفضل نے جوبن راج کے عالات تحقیقات کرکے ملکے تھے اوسکی اصلاح و درستی رتن مالا کے بیان سے ہوتی ہی برکوئم نے نقل کیا ہی۔

### جوگ راج کابیا ن

رتن بالهیں اس راجہ کا بیان بہت تقور الکہا ہی فقط بیا ایک دا نعہ اوسکے انہل واڑ کے راج کا اُربح گرات ہیں بیان کے قاب ہی سور تفہیں مٹین کے بندرگاہ میں بیض برکیا نہ ملکوں کے جہاز آئے ۔ وہیتی اسباب تجارت سے لدسے ہوئے ننے ۔ بینہیں معلوم کہ ویس بندرگا ہ سے آئے تھے اورکس ملک کوجا تے تھے ۔ برخلاف راجہ کے حکم کے تا جرد ں پر حلہ کیا گیا۔ اور انکاسارا مال وارث ناج ونخت کہیم راج نے بوٹ بیا۔ فہان پروری کے نوانین کے برخلاف اس کام کے ہونے سے راجہ کونہایت رنج و الال ہوا۔ اوسنے کہ پراج کو نعشت ملامت کی۔ اورائیے وو بھائیوں سے جواس کا میں مشرکب سنھے کہا کہ میں سے این زندگی میں جن کاموں سے کرنے کا نصد کیا تھاتم نے ان سب کوبر با وکر دیا حب بھٹی ملکوں کے وانٹمندراعا وُں کے کاموں کو تو لینگے توگجات کے راج کی بہ تذلیل کرینگے کہ وہ چوروں کا راجہ تھا۔میرے اِپ دا دا نے جو خطا میں کیں تتیں مجھے او بکے مثانے کے بعلمید تھی کہ میں را جاؤں کے سلسلہ میں واخل ہوجاؤ نگا ۔ گرتمهاری طمع نے ان خطا وُل کو ازسر فرمیکا دیا۔ راج نبیت میں کلہا ہم کہ با دست ہ کے احکام کی نا فرا نی۔برہمن کے وظیفہ کی موتونی - عورت کا بسترے بھاگ جانا لیے زخم ہن جو بے متیا رہے گئے ہن جوگ داج کی عمر بڑی ہوئی ہ ۳ برس ملطنت کر کے مرگہٹ میں جلا ۔ اسکے بعد کہیم راج اسکا بیٹیا راج گذی

پر مبطیاسم النت میں مرگباہ مہرس سلطنت کرگیا۔ مشری کھیم راج کے جیٹے سری بھوید نے ۲۹ سال ہمھائے کا سراج کیا۔ اسکے زمانہ میں کسی دشمن نے اسکا مقابلہ منہیں کیا۔ مشری بیرسنگا کی ملطنت ہیں بدنسبت اسکے باپ شری بھوید کے بڑی خوابیاں رہیں۔ اسکوغیر ملک والوں سے مقابلہ کرنا پڑا گروہ آخر کو فتیا ب ہوا۔ کبھی اسکوشکست منہیں ہوئی۔ اسکاونر پر بڑا دانا تھا وہ اوسکی بڑی مدوکرتا تھا۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ غیر ملک واسے کون سقے من سے اوسکولڑنا بڑا۔

ملان رشا دت يارساوت ككيتے من سمز<del>ع ف</del>ي ميں و ه اپنے إپ برسنگ كأ جاتشين مبوا. وه زمين كاآفتا ب معلوم هوتا تها . قوت شجاعت . ايفارع بدمين مشهور تفا يجورك ں .او باشوں ورندوں جھوٹول کو لینے ملک میں رہنے کی ا جا زت نہیں دیتا تھا جسلہ ہ مين مركبا - اسكاميا سامنت سنگه جانتين مواجسيرين راج ميني چورابس كاراج ضنم موكميا -کیم راج اور بھویدکی ملطنتوں میں مہندوستان میں ابوزید لحن وغیرہ سلمان سیاح اکے یا حت نامول ہیں بن مقامات کے عالات دونہوں نے تحریر کئے او بکنے امیوں کومغر بنا کے ایسانخربیب کیا ہوکہ ہزار تحقیق و تدقیق سے سٹ ذونا در ہی کسی مقام کا بیٹا علیا ہوکہ وہ کیا اورکہا ں نتا ۔ باتی عالات اسطرح کے اُنہوں نے لکیے ہیںکہ ہندوحیب بوڑھے ( ورپخت ملل ہموجات میں قوا و کیے عزیز او کو ڈولو دینے ہیں۔ مر دوں کو علاتے ہیں۔ بیویاں ابنے فاوندوں کے سا نفستی ہوجاتی ہں بریمن اُنکے عالم اور ہا ذی ہوتے ہیں ایکے نشا عر اینے باوشا ہوں کی ستائش کو اپنے کلام میں مبالغہ کے ساتھ بھرو بتے ہیں۔منجم و ھک۔ و فال گو۔ جا نوروں سے نتگون لینے واہے ۔موسموں کاحال تبانے والے سبت من بارش ایل مند کی جان سی اگرو و نه مو تو نمیراو نکی زمیت حرام ہوجا تی ہمیہ- جوگی مبیثیہ سنگے رہنتے ہی إل اتنے بڑیا ہینتے میں کہ سارا مدن اُنکا ڈھک جاتا ہی۔ ناخن اشنے بڑیا ہیتے ہیں کہ ہتمشیرکے مانسنہ تنیز میوجا نے ہیں۔ وہ خود توا ونکر کاشنے ہنیں گروہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ نا<sup>ن</sup> ا انیکوره اینا فرض نزیبی سحیتے ہیں. ایک شخص سے ایکدفعرو ہ انتکے ہیں د وبارہ سوال نہیں کرتے۔

وہرمسا سے سڑکوں پرس فروں کے آرام کے لئے بناتے ہیں وہاں و وکا ندار بھاتے ہیں کہ ایک بنتل میں کہ سانے اپنی ضرور توں کی چیزوں کو خرید ہے۔ بہت سے ہندو ایسے ہیں کہ ایک بنتل میں وہ ساتے نہیں اگر سوہند وہوں توسوتیلیں اور کیے وہ یا گئے ہیں اگر سوہند وہوں توسوتیلیں اور کیے جائے جائے ہیں اگر سوہند وہوں توسوتیلیں اور کیے جائے ہیں اگر سوہند وہوں توسوتیلیں اور کیے جائے ہیں اور او کے راجا کا فوں ہیں بڑے ہیں تہوں سے مندر سے وہ کا فوں ہی بڑے ہیں۔ ہوا ہرات میں موتیوں کی بڑی تحدر کرتے ہیں مرہونی تر وجو اہر کے گلے میں ڈاستے ہیں۔ ہوا ہرات میں موتیوں کی بڑی تحدر کرتے ہیں مہرہونی آبان ہوتا ہی ۔ راجا کا بٹیا راجا اور بڑھی کا بٹیا بڑہی ہوتا ہی ہوت میں موتیوں کی بڑی تھے ہیں۔ ہوت ہیں ہوتا ہی ۔ اہل اسلام کے ساتے لیعض ما جموانت بعض عدا وت رکہتے تھے اور طبحتے ہیں۔ اور سے ہاں بڑی شخت ریافتیں ہوتی ہیں۔ فقیرصر من مرگ چیاں یا سندر کی کہال اور شرحتے ہیں۔ بہت ویہ کہاں تے ہیں۔ اور سے ہوا ہوں کے جواب بیتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہانے سے پہلے اور سے سوالوں کے جواب بیتے ہیں۔ کہانے سے پہلے کشیرالاز دواجی رائج ہی۔ بنوں سے سوالوں کے جواب بیتے ہیں۔ کہانے سے پہلے اور راج ہی بہت سے سیاہی ہوتے ہیں کہ وہ تی توا ہوئیں یا اور راج ہی بہت سے سیاہی ہوتے ہیں کہ وہ تی توا ہوئیں یا اور راج کی طون سے کھنسیں گیتے۔ اسے میں اور وہ راج سے کھنسیں گیتے۔ اور راج کی طون سے لڑنے وہ اسے میں اور وہ راج سے کھنسیں گیتے۔

# مول راج سولائھی

اویربیان ہواکہ چورامنس کے سات راجا کوں نے 19 اسال اسطرح راج کیا کہ مبٹیا ہا پ کے بعد جانشیں ہوا۔ آخری راجہ سامنت تھا۔ جسنے سان برس راج کیا۔ وہ خفیف انتقل تھا اوسکو نیک و بدکی اور روزوشب کے دوست و دشمن کی تمیز ندھی ۔ نداس میں استقلال تھا نہ زیر کی اسکا عال فقط یہ لکھا بو کہ وہ ہے اولا دفقا جسکے سبب سے انہل وارسولا کھی مبنس کا ماج قائم ہوا فنوج کے راجہ بجور راج کی چوتھی پیٹری میں بجو نا دیتا کے بیٹے راج و پنج اور فوندک تپ یہ سومنات کی جا تراکو گئے۔ رتن الا میں لکھا ہی۔ ان تینوں میں بڑے بھا کی راج کا رباک گورا قد توسط تھا وہ و بہیہ تھا۔ مذمر س کا با بندا ورشو کا بڑا بجاری تھا۔ اسکا بیا ہ راجہ سامنت اجرانہ لوارا ک بہن بیادیوی سے ہوگیا - براڑی حالمہو ٹی مگروضع کل کے قریب مرگئی۔ بچہ او سے بیٹ کو زندہ کال بیاگیا ۔ راجرسامنت نے او سکومتنی بعنی ابنا بیابنا یا رق مالا بیل اسکی خصلت بہ لکہی ہوکہ وہ مکار و غابا زبرجم تھا اپنے تیں بڑے بنا نے کاخائق۔ او سکار بک کا لاتھا گروجیہ تھا ۔ عنی کی دیوی کا غلام تھا۔ وہ روبیہ کو زبین میں دبا وبا کے رکھا تما نین سبیدگری میں اگرچہ بدسلیقہ تھا گروشمن مقا بدکو آئے تو اپنے کروعیاری سے آسے بازر کہا تفا حجب وہ وہ بانے ہواتو را جرسامنت نے شراب کی تی ہیں مول راج کی رسوم تحت نینی کی اور کیں۔ گرجب ہوست میں آیا تو وہ اپنے کئے سے بچتا یا۔ بھر دیا ہوا راج کو اپن بین بیا بیا ہا۔ ای کی نیا نیا ہوا ہا۔ ای کی تھا۔ جب وہ بالا وہ اب راج کو کیسے جھوڑ کر بامنت کو دیدتیا اسلے اوست بیاہ کو جمع کی اور ماموں بر کی تھا۔ بہلا وہ اب راج کو کیسے جھوڑ کر بامنت کو دیدتیا اسلے اوست بیاہ کو جمع کی اور ماموں بر کی تھا۔ بہلا وہ اب راج کو کیسے جھوڑ کر بامنت کو دیدتیا اسکے اوست بیاہ کو جمع کی اور ماموں بر کیا تھا۔ بہلا وہ اب راج کو کیسے جھوڑ کر بامنت کو دیدتیا اسکے اوست بیاہ کو جمع کی اور ماموں بر کیا تو اور اور کی فار ڈوند و تخت بر ہو بیٹیا۔ کو مار جر ترکا تول ہے کہ یہ چھیز بر کھی احد افراد میں برایک خواند و ندود و تخت بر ہو بیٹیا۔ بی فار جر ترکا تول ہے کہ یہ جھیز بر کھی احد افراد فیکن کی نیس ہوتیں۔ بیٹی کا خواند و ندود و نیس برایک کی فار دور کی فدر نیس کر تا ۔

مول رہ ن نے اس خیال سے کرسلانت میں کو ٹی کا نٹا چیسنے والا باقی نہ رہے ۔ اپنی ما کے سارے رمانت نہ والا باقی نہ رہے ۔ اپنی ما کے سارے رمشند وار وں کو مار ڈالا - اوسکی لڑائیاں گرو نواح سے راجا وُسے ہوئیں جنیں وہ نتی بیجا ہو ہ صال سلطنت ساتھ ہے ہو۔ مال سلطنت ساتھ ہے ہو۔

نام راجه مدت سلطنت نام راجه (۷) بده راجی شنگه دیو وصال .ه سال (ء) كياريال ديو 44 سال (۱) جامندراج ديو ۳۰ سال (۸) اج یا ل دیو (m) ورنجراج ديو ااسا ل لاماه س سال (۴) جيم ريواول پرمهرسال يزسال (۹) بال مول *را*ج ديو (۱۰)جميم ديو دوم ره کرن دیو 🔻 سال 🐣 وبسال سمتلف ہے عامندراج دبو کا راج شروع ہوا ہو اورتبرہ بُرسس پراج کیا ہواسی کے عہد م

مہننا اسلاکا ہم) میں سلطان محمو د غزنوی نے اضل وار ہیرغلبہ یایا۔ اور مبند و ں کے سورج لما نوں کے بلال کو جھک کرسلام کیا۔ نیکن سلطان نے اپنی طرف سے بیال مرزباں مقرر کرنے میں اپنی به دیدنہ دکیمی یہیں کے راجاؤں کی نسل میں سے ایک کوراج دیدیا ۱ در سالاندنیکیش تھیراکرمند کی را ہ سے مراحبت کی ۔ عامندراج دیو کی سلطنت کے بیان میں ہندؤ کی کتابوں میں سلطان محمو دغز نوی کے تملیکا بیان نہیں ہے جینیوں اور برہمنوں اور بھا ٹوں۔ و کمبیشر بوں ، ولبیوں کی دجو راجیوت را جا وُں کی نیک نامی کے لکھنے وا سے ہیں ۔، عا دت میں یہ امر داخل ہو کہ جن حالات کو وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ او بکے معدوری کی کسرٹ ان کرینگے ۔ ا دیکے بیان میں وہ فامونشی افتیا رکرتے ہیں ۔گویہ حالات کیسے ہی منہور ہوں اورا و لیکے اثر وتتائج عظيم و نوع ميس آئے ہوں - جب كوئى راج كنا ہ كار - اوان ، بدا قبال ہوتا ہى- تووہ ا وسکی تا سخ پر ایک کا لاپر ده و ال کرفقط اوسپریه لکهدینے میں که و وسیدا مہوا ۱ درمرگیا ۔ عامندراج ایک وفعه نبارس کو باترا کوگیا تواینے بڑے بیٹے بیموراج کو اپنی مگه تخت پر بھا گیا تھا راستہ م*ں اسکا چھترا ور گھوٹرے کے ب*الول کی ن**بھی ا**ورا ور راج کی ا مارات بیرب را جہالوہ نے جیبین لئے جب وہ جا تراہے آیا تواوینے بیسراج کو مالوہ کے راحبہ سے ارطب بے کے لئے بیجا وہ را ہیں سیتلاسے مرگیا۔ تواس صدمہ سے عامنداییا دل تکٹ تہ ہوا کہ ہی دوسرے بیٹے وراہم کو تخت پر مجا کر ارک الدنیا ہوا۔ ورلبحه کا بھا کی ناگ راح تھا۔ اوسکامٹیا بھیم دیوا ول تھا۔ جسکے پیداہونے کی جیا کو بڑی خوشی ہو ئی اسی کو راج دیگروہ جاترا کو ل کو علاگیا ۔ سلطان محمو وكواينے بى ملك بيں اسيے فسا دان ميش آئے كداوسنے پھر منہوستان برّلوم نیں کی اوسکی اولا دکی سلطنت ہیں ہندو ل نے لیے مک پر فیصنہ کر لیا جب سب را جا -لما نول سے لڑے ہیں توانیں را جہیم و پورا جہ انہل وار ہ بھی شر یک تماجیم کا مانشیں کرن ہوا میٹٹنلہ و سے تنتی نا تک سلطنت کی اسکو بیگا نوں سے لڑنا نہیں بیڑا۔ کرن کے بع ىدە راج راجەببوا ا وسنے ت<sup>ىم قومىل</sup>ية سەسلىماللەنك 9 بىم يا. ھەسال راج كىيا بىندە راج سىكے اولا د نەتقى اس سے راج کھیم راج سے خاندان میں منتقل ہوا ہو بھیسیہ دیوا قرل کا بیٹیا تھا۔ اور کھیم راج سے اسے بوٹ کے بوٹ کے ب کے بوٹ کے بین مبیٹے ستھے جن میں سے ایک کماریال تھاجس کو بنو کتے ستھے کہ راجہ ہوگا۔ گر سدھ راج اس کاراجہ ہونالیسندنیں کر تا اس لیے 'وہ جان آزاری کے بیم کے سبب سے دیں بدیں ہوگی بنا بڑا بجرا اور جا بج چیپ آد ہا جب سدہ راج سے پرلوک گون کیا تو انحل وارہ میں آن کر راج گدی پر ہمٹیا۔ وتمن اسکے مارین کے دریے ہوئے۔ گراوس سے سب نمالفوں کو زیر کیا اور بہت ملک فتح کرلیا اور اس برس ملطنت کی۔

کماربال کے بیٹا نہ تھا اِس کے اوس سے بھا ٹی کا بیٹا اج بال راج منتس وکھا لیے ہیں ا بوااور بنین سال فرمانروائی کی تھی کہ ایک دربان وائی جل دیوسے اوس کو خرمار کر مار والا بعث الدم میں ا اج بال سے بعد مولراج و و متخت پر بمٹھا۔ دو برس راج کیا۔ اس کے بعد اجے بال کا چھوٹا بھی ا سام کے بعد مولوائنل واڑہ کا دیوانہ اُرج مشور سے اس کی کوئی اولا دنہ تھی اس سے مربے سے وقت گجات میں کوئی بزرگ اور نتا لیست مردار بیر دھول با گھیلہ کی برا برنہ تھا اِس سلے وہ بھیم سے بعد گجات سے تخت پر بمٹھا۔ بھر با گھسی لہ راجا وی کا سام اور سے ۔

اب ہم آگے بیان کرتے ہیںان راجاؤں ادرمسلانوں سے درمیان مکٹ کجرات میں اس زمار نہ کٹ کڈسلما مؤں کا نشلط گجرات پر ہواکیا معاملات مبیش آئے۔ جب بیاں داجہ با اختیاد سقے تواجمیرسے بہت ننگ مرم بیاں آیا تھا اور ہندوں سکے مندروں میں نگا تھا۔ اب بھی وہاں کھو دیے سے وہ لماسہے۔ احمدآ با داوراور تنگہوں میں جو ننگ دُرُ نگاہے دوسیں سے آیا ہے۔

الفت خاں سے سلطان علاءالدین کی جانب سے بیں سال مکوست کی گرا دس سے بعد و ہمزان اورست ل ہوا-

# مسلما بؤل كي لطنت گجرات

ا ہل اسلام سکے محمّنہ وں سلنے وارانسلطنت انہل موراور بندرگا ہوں کھینا ٹت اور بروج اورسورت براینا فبصنه کر لیا- نگرخاندان سده راج کی مبت سی داراله پاستیں اون کو نتح کرنی ماتی رمس بہت سے حصے مک سے مرتوں تک ان سے قبضند میں نہیں آسٹے وہ آزاد رہے گووہ . بتدریج سلاطین احدآ با دسکے باج گزار ہوئے۔ گروہ بالکل ون کےمطیع نہیں ہوئے آہنوں نے دہی اینا قدیمی تعلق جواہل واڑہ سکے مها راجوں کے ساتھ تھامسلمان با دشاہوں کے ساتھہ رکها که کچه مطبیع کچه آزا دیجب باد شاه کا دیا ویژاخراج دیدیا نبیس ایسنه تیئن آزادر کها- دریا دسا بحرتی کےمغرب میں مبت سے اقطاع ملک پر بانگھیلہ بنس کی ایکٹ شاخ قابض تھی ا دراسی مبن سکے اور ببوندى فلميس ابدركے داکھورا در نزنگھ کے برمار ستھے۔ وہختیف مقا ما ٹ برکومتا ن ہر بورکے قریب دریا سے ماہی سے کناروں پر نویسسلیا تک مالک تھے جو گجرات کی مایت شمالی سے مدیر تھی چھو ٹی رن- کچمہا ورخیبر کھمیائٹ کے درمیان جومیدا نی ملک سہے اوس پر عبالا با اختیار ستھے اہنیں وتمول كى كولى تضي اوراصل بالمشندول كى فانص اور مخلوط اولاد چوں وال ميں تعييل مورثى تھیں اور خبگل اور میارٹوں سے د شوار گذار مقاموں پرمتسلط تھیں بعض راجیو توں کی حایت ہے۔ بنسرق میں بون گڑھ میں کا لی کا بھرراِ اوڑر ہاتھا اورمغرب میں کھنٹے اسپنے نامور قلعہ جونا گڈھ کھ ز و رست پکڑسے ہوسے ستھے اورا وس کی دیواروں سکے اندرسے جزیرہ نا پرایا رعب رسکھنے ستھے جس <sub>بردہ</sub> مّت *ے بے شرکت غیرے فر*ما مزوا ٹی کر رہےستھے گو گو اور بہیسدم ب<sub>ی</sub>اد رضلع گو ہ<sup>ا ہے</sup>

برج بمندرک کنارہ پرہے گوہیلہ حکومت رکھتے تھے وہ اپنے تیس باگھیلہ کی سٰل سے بتاتے ہیں۔افئی*س ہندوسسر داروں کا ذکرمسیل نو*ں کی تاریخ میں آ تاہیے جن کو د ہ کبھی کا فست <sub>س</sub>اغی نفسنده پر دازسکیته میں ان تا یخوں سسے پرمعلوم ہوتا سے کہ بیرسا را ملک سلطان علا والدین کے نابُوں کے اختیار میں نہیں آیا یہ الان کو پاریاران کو سنسنتے کرنا پڑنا تھا۔ لمطان تطب الدين مبارك تنا ه پيرسلطان علادالدين سختاسلير ميں ديل كا با وشاه ہوا اوس سے اوّل ہی سال سلطنت میں ملک کمال الدین کو بہیجا کہ گجرات میں جو نسا و مج رہے ہں اُن کو دورکرے بماریخ فرسٹ تمیں لکھا ہے کہ ہرطرف منسا دیج رہا تھا۔اس ملک میں آتے ہی اوسکو کا فسندوں کے ساتھ اڑائی میں شہادت کا درجہ ملا- دوسسری سیاہ ایک مشہورا فسرعین الملک کی سرکر د گی میں بیجی گئی۔ وہ بڑا بہا دراور مدبراِ فسسرتھا اوس سے مل میں مفسدہ پر داروں کو سنے کست دی اون سے سر داروں کو قتل کیا ملک میں امن امان کر دیا۔ اوس سے بعدسلطان سے گُرات کی حکومت ا سینے خسر ملک دینار طفرخاں کومسیر د کی وہ سپاہ کے سائتہ اننل واڑہ میں جلد حلاآ یا بیال از سرنوف و کھڑے ہوسے تھے اوس سے ب باعیوں کوخوار و ذلیل کیا-اون کی جاگیروں کوضبط کیا اوران کا مال منفزلہ سے بطان مایس بحييجا - بيرحاكم الرُحيا سبه كنّا ه وقصورتها ا درُسلطنت كاايك ركن اعطت به مُرسلطان كي طمع سے وہ بلا یا گیا اور قبل کیا گیا 'وس کی فبگہ جسا مرالدین مقرر ہوا ینسرو فا س کا بھائی تھا بہر د د نوں بھائیوں کی قوم پر ہار بھی۔ جو راجپو تو ں کے ۱ سو نتا ہا نہ نسٹ رقوں میں سے ایک تھا تا پرنخ *فرسنس*تہ میں پر نا ہہ کی جگہہ پر واری لکھا ہے پر داریو ں کو ہند واسپے سے خارج جا سنتے ہیں <sup>ا</sup> خسروفا س مسلطان کا منظور نظر بھا اور مسلطنت کے کا موں پر بڑاا فتیار رکھتا تھے۔ صام الدین باس توم پر ہار جمع ہو تی اوراوس کو بغاوت پرآمادہ کیا۔ تو گجرات کے ۱ و ر ا منرول سنے مسلح مرد کرا و س کوشکست وی اور زند ہ گرفت ارکرسکے سلطان پاس میںجد ما آسکی جگههٔ سلطان سنے ملک وحیہ الدین کو بھیجا جو بڑا ولسیب روزیرک تھا-اوس سنے ملک میں امن ا مان کر دیا حب وه گجرات سے بلایا گیا توحسام الدین کا بھا ٹی خسروخاں گجرات میں مقرر ہوا بھلا وہ کب بیاں آتا تھا وہ سلطنت وہلی کا داعیہ رکھتا تھا اوس سے مبارک نجی کو ہا ڈوللا مستخد ہا دشاہ ہوگیا یس سلطان غیاف الدین تغلق کی سلطنت میں گجرات کا حساکم آج الملک مقرر ہوا آنا کہ گجرات میں امن ا مان رکھے جمد تغلق کے حمد میں ملک ایازا صوب کا حاکم مقرر ہوا۔ اور ملک مقبل اُس کا وزیر مستدر ہوا۔ بعض اورامرانے بھی گجرات میں قطاع با میں۔ ان میں سے ملک التجا رکو نوساری جاگہے۔ میں ملی محق۔ یہ ممندر کے کنارہ پر سورت با میں جاتھ ہے تی بختا سلہ میں ایک مغل سب بالار ترمشیرین خال سے ہند وستان پر حمد کیا ۔ محمد تعلق کے وقت شدہ اور میں خوج بول کے گیا۔ میں اور میں رہے جاتھ کیا۔ اوس سے مراجعت کے وقت شدہ اور گرات کوخوب لوٹا۔ ہوت کے وقت شدہ اور میں ہوت کوخوب لوٹا۔ ہوت کوخوب لوٹا۔ ہوت کا میں ہوت کے لیا۔

بمیں برس سے بعد ملک مقبل گجرات کا حاکم مقر ہوا۔ ایک مغل سسر دار امیرصدہ سے نیم چاہا کہ حسنہ زانہ شاہی کوچین سے ۔ اِس منیا دکو دکھے کر ملک مقبل خزانہ شاہی اور شاہی طبلوں سے کچہ گھوڑ سے لیکر دہلی کو بڑو دہ اور دبھو لی گی راہ سسے چلا مغل امیروں سے اوس کی راہ رحکے ددکی اور سارا مال چین لیا اوراوس کو مجبور کیا کہ وہ انہل واڑہ کو بھا گا جب باوشا ہ نے اس کا مذرکی خسب بای تی تو وہ خود گجرات سے سلے تیار ہوا۔ گراوس سے مالوہ سے عذرکی خسب بازگرات میں آیا گراوس سے مالوہ سے حاکم ملک ایاز کو بہجا کہ وہ سے رکشوں کا سرکا شے۔ ملک ایاز گجرات میں آیا گراوس سے حکمت بائی اور امیروں سے او سے قتل کر ڈوالا جب اس آفت سے سلطان کو خبر ہوئی تو وہ فورا ہے بائی اور اسے کو آگے بڑھا۔

محد تعلَق شاہ کوہستان آبوگڑھ میں آیا اوس سے اپنے ایک سب سالار کومغل امیروں سے اپنے ایک سب سالار کومغل امیروں سے ارسے ایک سب سالار کومغل امیروں سے ارسے بیوئی سرکتنوں کو بالکائے کست ہوئی اب سلطان آہستہ آمسہ سفرکے بروج آگیا۔ ایک دوسری اڑائی دریا سے زبدا سے کنارہ پر ہوئی جس میں با دشاہ کی سب اہ نتحیاب ہوئی کے سلطان سنے کھنبا سُت اور سورت کو لوٹا۔ محر تغلق دیوگڑھ سے محاصرہ سے سائے چلاجس کا سلمانی نام دولت آبا دہ جے جس کو دہلی کی جگلہا اور اسلامات بنایا تھا۔ حب مواس کی دہلی کی جگلہا اور اسلامات بنایا تھا۔ حب وہ اس کا محاصرہ کررہا تھا تو اوسکو خربودئی کہ گجرات سے امسے سر

رر ہ نے نبین ہندو امیروں کوا بنے سائٹہ تنفق کر لیا اور انہل داڑہ ہی پر قبصنہ نہیں کیا ہے بکدأس سے نائب شاہی کو بھی مار ڈوا لاسبے اور وہاں کے صاکم کو تبید کمیا ہے اور کھنبا ٹت لولوٹا ہے اور بر وج کا عاصرہ کررکھا ہے بحد تعنق دولت آیا ہ کے ساسے اپنی مسیا ، کو حیوار کربرون سری باغی اوس کے آگے سے بھاگ کر کھنا سٹ میں ہو نے باوشا ، لخجوا نسرادس کے تعاقب میں نہیج سقے اون کوا دہنوں نے شکست دیدی سلطان تحتیلوا انقام کا دم ہرتا ہوا جلدی سے کھنا نٹ میں آیا۔ باغی معندہ پر داز بھرادس کے سامنے سے ٹن سکتے۔مٹرکوں کی خرابی سے اور موسم کی نا سازی سے شاہ کو اِ ساول میں ہٹیزنا پڑا۔یہ شہر وہ ہے جس کی جگہہ احداماد آباد ہوا ہے۔ باغیرں سے ابی سیاد کو انہل داڑہ میں درست یا اور با د شاہ سے لڑے اسے کری میں لڑا تی ہونی جس میں باد شاہی سبیاہ کو فتح ہوتی گ باغی سسندہ کو جاگ سکے اورسلطان محد تعلق بن راج سے شہریس دانوں ہوا۔ بیاں انقام کے سلنے اوس سے مقام کیا نیلیج کھنیائت میں ایک جزیرہ بہیر مجیب و نویب ہے ادس کے باب میں ما اونکی ا مَا رِبِح خامو *مشس ہے گرمن*ہ وں کِی روایا ت میں س جربر ہ سے حالات کے ساتھ بحر تعلق کا ذکرا صنایہ کے طور برآیا ہے اوس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ بیرم میں راحد کھی راہے کو ہل احد تھا اوس سے ایک شہر پیرمجھ آما دکرے آیا دار اسلطنت اوس کو بنایا تھا۔ دہلی سے سو داگر سول جهاز زخاک آلود سے بیرم میں لاسٹے تھے کر راجہ کھراج سے اون کو لوٹ لیا۔ با وجو دیکہ اوسے او ن کے محافظ ہونے کا وعدہ کیا تھا اور سمندرکے خداکو بیح میں صنامن دیا تھا۔ اِس سبب

سے بیرمبھ وگھو گھا بر مهبت سی سبا ہ غزیں سے چڑھ آئی د ہوسوں کی د ہوں د ہوں کا اور نفیرو کا وہ غل شور مجا کہ یہ معلوم ہوما ہتا کہ سمند را پنی حد دوں سے با ہر بجل گیا مسلما ہوں کی مختلف وہی یہا ں ختیں۔ پیا د سے ۔ گہوڑ سے ۔ ہا حتی الک بحرسے لڑنے کو تیار ستھے مسلما نوں سے اسبے خیمے

سمندرے کنارے برلگاے تھے کوبل اپنے بیر مبھے کے بہٹ ہیں شیرکی طرح دہاڑر ہما

س کا استقلال وه متاکه ذره کی برا برخوت ننیس کرتا منامیسیا میں تیار ہومیں۔ آسسان برا

ما نوں سے تیراً ڑتے تھے گرکھیرا سے شہرکو ایک مذلگتا تھا۔بہت دنوں لڑا ٹی رہی یغلق سٹا ہ اِروں خدعہ کئے گرکوئی نہ جانا۔ ہا د شا ہمخنت کرتے تھے ہارگیا بمندر پر و بکیتے و بکیتے آئی گیٹ*ں بھراج سنے ت*وار پکڑ کرراجا وُں کی عزت رکھ لی مسلمان آبنا سے گذر *کر سرم*ام ب نیس بہنج سکتے سکتے محدشا ہ سے اپنی سیاہ کو ہٹایا اور خدعہ سسے راحبہ کو محکوم کرناچا ہا۔ گھو گھا اور گنٹدی کے درمیان سلمان خوت زرہ پڑسے ہوئے تھے۔راج بیخیال کرکے کہ ببیتک موت کسی ندکسی روز آنیگی ایک جهاز میں سوار موا اِوررا ت کوپیرمبھوسے گھو گھا ہیں آیا اور لرمسنے کو تیار ہوا۔ تلوا رہاتھ میں لی اور ارمسے کے لیے آج کوما تھے سے یا ندھا۔ور داز ہ کھولکر میاه کو با هرسه گیا- سپا هیو ب کو د لاسا دیا- با د شا ه کی سسیا ه پر کھییراا ورمروسینے حملہ کیاا و لُسکو یا مُال کرے کیچڑوولدل میں تعین یا۔نفیری و قرنا بجتا تھا علموں پر بھیر برسے ہوا। وڑا رہی تھنج ن کی ندمایں حل رہی تقیس۔ دونو ں شکر کے سیاہی آبس میں گفتہ رہبے ہتے۔ باوشا ہ کے بھا سخے كو كميسرا سنے ديکھاا دراوسيرنشا بذايسالگايا كەدە يائتى سے ينجے گرا-راجەنے مسلما بۇل كواسيا ما راکہ اون کوخدا یا دہ گیا تیغلق کی آ دھی سسیاہ کو ران سے ہیٹے سے تہ تیغ کیا - اورا وسیر صربوب کا میںنہ برسا دیا راجہ کی لموارمسلما ہوں کی صفوں پرایسی ٹ<sub>ی</sub>تی ہوئی کہ بیمعلوم ہوتا تھا کہ بیارٹوں میں بحلی شکا ف ڈال ری ہے پھر کھیرا گھو گھا کے دروازہ برمارا گیا۔اوس کا دہر آلوار الآیا ہوا آ ہے بڑھا اورسراوس کا زمین پریہ کہتا ہوا گرا کہ مارو مارو۔ دشمن کی سسیا ہجمتے مفرور میو پی بادشاہ مجی کل سے فرار ہوا -ایک نیلے رنگ کی رہی جاد و کی زمین پر رکھی گئی تورا صہ کا وطر گرااورا و سے ا پنی تلوار کی حرکت موقو ف کی۔ تو اور حبُگ آز ہا میدا ن سے بھا گے ۔ بیرمہہ کا خدا و نداینی تمام معی<sub>س ب</sub>وری کرکے زمین برگرا بہجوگ سکے پونے سلے ثابت کیا کدوہ دیوٹا وُں سکے خاندا ن مس تحا اُسی روح کو روم سنے گلا جب بادشاہ کی فوج بھا گی تدوہ بار باریکیتی ہتی کہ مبند وخوب لرا۔ مسلما بذرسنے قلعہ بیرم کمریا نی قلعہ کو ہلا ک کرے ایسا غارت کیا کہ بھروہ کہیں آبا دینہ ہو ا سلطان بغلق سال اول میں گجرات میں مبت و نوں رہا اوراپنی سسیاہ کی درستی اوراصلاح کرتارہا دوسرے سال میں او سے جونا گڑھ کا محاصرہ کیا اور کھیہ کومغلوب کیا۔ جونا گڑھے۔

ب خطرناک مض میں متبلا ہوا جس نے آخر کو حتیا نہ چوڑا ہے گا ۔ وور بار ند کے گنارہ جاپنیا اور سندہ کے راج سومری کی سزنش اس لئے کی کہ اُس نے مفرو مغل امير*ون کويناه ديې تي ۔* ۔ سلطان فیروز نیاہ نعلق نگر کوٹ کے فتر کرنے کے بعد نید ہ کی فتر میں مشغول ہوا ہر سے التواہوا۔ وہ گجرات میں سپا ہ لیکرآگ ۔ برسات کے حتم بونے تک نہیں رہا ۔ کئی سالوں سے ملائ<sup>ع ال</sup> می*ں گجرات کی آمد نی میں بہت کمی ہو گئی نہی* يتيمس الدين افغاني نيه عرض كمياكه اكرحضور مجيحه حاكم كجرات مقرر كرس توميس س کی آعدنی برجیالیس لاکه پینکوں وسوماتہیوں اور پائیس سوعرتی گہوژروں اور چارسوخلامو کا اضافہ کرتا ہوں توسلطان نے طفر فاں دریا بئ خاں کے نائب شمس الدین انور خِاک بونجها كه اگر تواس قدر محاصل ملکی ادا كرنے كا وعدہ كريے توتجه كوا وروں پرتر جج ديجائيكي . س نیے جواب دیا کہ مجرمیں اس قدر محال دینے کی قدرت نہیں توسلطان نے شم دامغانی کو کچرات کا حاکم مفرر کردیا ۔ جب وہ کجرات بیں آبانوانک سال کا مطال میں ایسے وعده کے موافق ادانہ کرسکا تو بغاوت برستعد ہوا۔ خلفت جس براس نے بہت طلم توڑا انیا انتقام لینے کے لیے وہ احبنی امیروں سے جاملی اوران کی متفق توت نے سمس الدین ۔ دنیا درائس کی جان لی۔اس وقت کے بعدسے فرحت الملک اس ملک میں حکما رما-حب امک دو مه اتنخص حاکم اُس کی تبکه مقرر بهوکرآ با تو وه بغاوت برآ ماوه بهوا اورامبنی امیروں سے ملکرائس نے اس حاکم کوجوائس کی تیکہ مقرر مبوکرآیا تھالڑ کرمار ڈوالا بسپ غیات ال*دین نے اُس کو گوات کا حاکم س*تقل مقر کیا۔ گر *ہیر خصالہ میں د*وبارہ بغاو**ت اس** خی**الے کی کرمیں آزا** و فرماں روا ہوجا وُں ۔ اس لئے اس نے ہٹید و*ں کے ندہ*ب کیائید کی۔اس کا بیان آئے آئیگا۔ . لمانوں کی سلطنت دبلی سے علیٰعدہ ہو کر کھرات میں فایم ہونی تو اُس میں جی قوم ماحب ریاست تهیں جیسے برکا درخت ہونا ہے کہ اس کی شاخیں ہی اپنی چر مگر لیتی ہیں

گواس کی جڑکٹ جائے۔ اسی ہی خاندان سولانگی نے پنی شاخوں کی جڑیں پہلے اسے
قایم کرلی تمیں کہ اُس کی خو جُرکٹ کی ایک شاخ اُس کی باگید یا داگید تری جس کے نام سے
گونڈ داندمیں ایک دیں جمیل کہنڈیا داگیس کہنڈ آباد ہے۔ اول کجرات میں وہ ان اضلاع
میں آباد ہوئے ہیں سابرتی کے مغرب میں جس میں بھال اور جمالا واجیں گرمیاں آن کا قبضہ
نیں رہا۔ احکر شاہ کے زماندمیں وہ کلول اور ساکندمیں رہتے تھے جومسلمانوں کے ہتیار دس کے
زیرشق رہتا تھا۔ دوسری شاخ سولانگی منس کی وہ ہے کہ بیر بدارجی نے بیروپر میں دریا ہے
زیرشق رہتا تھا۔ دوسری شاخ سولانگی منس کی وہ ہے کہ بیر بدارجی نے بیروپر میں دریا ہے۔
مالیکی کناروں پر فایم کی۔ وہ سے مالیک میں لونا دارامیں رہتے تھے۔

پرماربنس کی ایک شلخ شود اسے اِس شود اکی ایک شلخ گجرات میں راخل ہوئی اور و دمولی ا تماں بجو شیلا بچو پری میں آبا و ہوئی۔ ایک قوم کا نی رکاشی اندہ سے مجرات میں آئی۔ اس کے نام پرکاشی دار کا دیس مشہورہے ۔

المجملیل کے بعد اس وارسے جمالا قوم آئی۔ جس کے نام سے جمالاوار دیں آباو ہے۔ مندو ور جو مار وار میں ہے بوری ہار راجبوت آئے اُنھوں نے ابدر کو آباد کیا۔ کئی نسلوں کس راج کیا۔ پوری ہار راجبو توں کو فاری آبار نیحوں میں پور بیدراجبوت لکھا ہے۔ کولی او بسٹ کی قویس بی آباد ہمیں۔

وكرسلطنت منطفرتهاه

میاریخ مبارک شاہی اور اور تاریخوں سے معلوم ہو ماہے کہ سکطان فیروزشاہ بارشاہ دہلی نے فوحت الملک کوجس کو نظام مفرح ہی گئے ہیں گجرات کا بید سالار صاحب اختیار کیا۔ سلطان فیرو کی وفات کے بعد اس کے بیئے سلطان محد نے حکومت گجرات پر آسے بد سور رکھا۔ یہ ملک جہتی وفات کے بعد اس کے جیئے سلطان محد الملک نے اپنے بیئن مطلق العنان کرنا چاہا او رہند وں کو اپنا با جدار نبانا چاہا۔ شعار کفرور موم بت برتی کور واج دیا۔ اس لئے ساج شہدین گجرات کے علما وار وفعل رنے سلطان محد شاہ کو اس مضمون کا عرفید ہم جا کہ وساوس شیطانی و ہوا وہوس جمانی کے سبب سلطان محد شاہ کو اس مضمون کا عرفید ہم ہوا روز بر در رہت پرتی کورون ی اور شعار سلمانی کے سبب ضوحت الملک اعمال ما شائشہ کا ترکب ہوا روز بر در رہت پرتی کورون ی اور شعار سلمانی کو

س وقت کو ہم رُفکہ ا*سا کیا جائے کہ جس سے دین کی تقویت* اور ہیں تو کام ہاتہ سے جانچکا ہے ۔ باد شاہ کو اس بات کے سنے سے ملک حجوات کی عکومت عظم تمالیا ے نہاءطا کی اوراس کی توقیر کے واسطے چرسفیڈیارگا التهب مرمت كيا-اورمظفرفان كاخطا مظفرخان وبل ميں هم رمحرم سوام يه كوپيدا مواتها - اس كا باب سلطان فيرور تعلق كا شراب درجهامارت يربنيجا ياتعاير کی *عرضی با د نتاه ماس آنی توانس نیب سویه گیرات کا صاحب صوبه کردیا*- د**ه به<u>و</u>یه کی نسرم** سے متعوا ترکوح برکوح کرکے کجوات کی طرف متوجہ ہوا اُس کورا ہیں خبر ملی کہ اُس -یے نا اُر خاں کے اِن بنیا بیدا ہواہ جس کا احمد خاں نام رکھا گیاہے نطفرخاں اس کوایتے لئے وہ ناکورمیں آیا تو اُس پاس نظام مفرح کی فرما رکرنے <u>۔</u> لطاني جندسالهاني حوامج ميس خرح ورخزا ندمیں کمیک و نیار نہیں بنحایا۔ اور با وجودا س کے ظلم کوستھم کا ہاتید در از کیاہے اس یده هو ترسی دفعه و بی میں بادشا و کی خدمت میں آئے ا بتترطريقه يدب كرجو تجويحوسول فالصرموجو دمبو مبت جلداين ياس ر بلی بہیج اور منطلوموں کو آسلی دے خود دارا کملک دہلی کی طریت متنو جہ ہو۔ نظام مفرح۔ ِ عِلْکُرا کے ہو وہن تہیرے رہوا ورا کے تصدیع میکروکرمیں اسی ب ومِنْ كروں كا بشرطيكة ب مجه موكوں كو حوالهُ كريں-اس جوا ظفرخاں کو اس کی بغاوت کا یقین ہوا وہ اساول میں گیا جس کی جگہد اخد آبا و اب آیا د ہومظاماً نے گجاتیوں اور کا فروں سے خوب میوند کرلیا تھا۔ بارہ ہزار سوار اور بیا دے اس پاس جم

وك اورجك كالماده كيا ظفرخال نے اول المي نهروالدميں كدمين مشهور ہے ہيجا۔ اوربطون وملامت کے بیغام دیا کہ اپنے کام کے بدانجامی کوسویے اپنے ولی تعم اور گجراتیوں اور کا فروں کے استطها رہے فریب میں مت آ وہ ہما دروں اور تعمتنوں۔ سید یا دہلی کے باد نساہ پاس جااور میرے پاس آگر<sup>س</sup> اس کے سوا دیجھے اور نہ سویر اس سے نویشیان اور گراہ ہوگا۔ گرنظام مفرح ىتى كى 1 ورنامناسب نالاىق جواب بهيجا ـ ناچار طفرخا*ن سيم<sup>69</sup> ـ يىن چارمز*ار سواركي واله كوروانه موا- نظام مفرح نے دس بارہ ہزارآ دميوں كونتوا ہ ويكر نبرواليك برنكالا اور ع کانتھو اکتبتھو) کہ نبر والہ ہے اِر ہ کوس پر ہے ظفرخاں سے مفابلہ ہوا اور نوب لوار علی اُڈ نيزه يرنيزهلا اورظفرخال كوفع بهونئ ريهال ايك شهراً بادكياب كام مام حبيت پوركها -ن کے قصد سے نہروالہیں گیا۔ طفرخاں نے نہروالہ میں نوب انبی مسیدا، تظام کرلیا برچینیه میں کمنبایت که مسافروں اور ناجروں کی منزل ہے وہ گیا اور رعا ے عال بر توجہ کی کہ حدود اور احکام مقرر کئے اور اسا ول میں آیا۔اب اس نے ہندو پُیر لے باجگذار بنانے پر توجہ کی سے <mark>19 ہ</mark>ے ہمیں راجہ ایدر نے معمولی خراج نیس بہیا۔ ظفر خال نگروہاں گیا -اور والعداید رکامی اصرہ کیا طرفین سے چند وفعہ سخت لڑائیاں ہوئیں جن ہیں طوّ فتح ہوئی۔ تمام ولایت ایدرپراُس نے قبضہ کرکے غارت وّا، راج کیا۔ جن تنحانہ کو دیکما خاک المرا بركما- لڑك لڑكوں كولونشي غلام نيايا- تهوڙي مدت پس اہل قلعيس غدكا قحط عوار لرکتابتی کواوربتی کتے کواورآ دی دونوں کو کہانے کیے۔اس کئے راسے اید اپنی سرکتی سے مادم ویشیان ہوا اورا پنے بڑے بیٹے کو بہت سی شیکشیں دیکر ظفر فاں یاس بہجا۔ اورجا کی امان مانگی۔ ظفر خاں نے صلح وعفو میں مصلحت دیکھی اور نفقو دجوا ہرات بہت بیشکش م لے اور محاصرہ سے ہاتنہ اُنہایا۔ یہاں سے تبہر سومنات کی طرف جوجزیرہ دیو کے قریب ہی منطفر فعاس كالمارا وه تهاكه ملك راجي المخاطب عا دل خار سفے كه سلاطين فارو تبدير إنِّ كاجدتها اعلام أستقلال ملبذكرك اپنے اقطاع سے خارج فلعة تهال نیز اورتمام ولایت غاندیس پر قبصنہ کرلیا۔ اور اسی پیرا کتفانہیں کی گجوات کے بعض برگنات متل سلطانیورند دبار کو ہو فرخا*ں نے اس کا علاج ضروری جان*ا اور اس طرف متوجہ ہوا ۔ ملک راحاً عافل و دا ناتها ایسے نتین مرد میدان نه یا یا قلعه میں متحصن بهوا اور اتحاد اورموافقت میں ع د مکهی علادی معزفت صلح کرلی - راهے حضرت عرفار و تی کی اولا دیونے کا دعویٰ کرّیا تها لات میں مربدا نبیش آیا تھا۔ اور ا تفا ب اعزاز کے کہا لکها تها په طفرخاں کجوات میں واپس آیا تو اُسے معلوم ہواکہ کجوات کے مغربی اضلاع میں. جہزئد نے اسلام کی اطاعت سے انکار کیا ہے تو اس پرسٹ<mark>ے 9</mark> بہدیں لشکرکشی کی اور ان مد<mark>و</mark> رت بین مشغول موا و ونهایت متمرد و سرکش تھے مجوب بدیع الجمال کے کفار کے قبل و غار رانِ بری تنمال مسلمانوں نے اسپر کئے ۔ اُن کی کشتیاں لوٹ کے اموال سے مالا مال موئیں. اً <sub>اس</sub>کے بعدرا*ے جزند نے عاجر ہوکریک جت*ی و فرما نبرداری اختیار کی بہت ت<u>خفے و ہدئے ن</u>ذر ئے ظفرخاں بہاں۔ کو ج کرکے سومنات گیا۔ یہاں بتوں کو نگونسار کیا اور تنجانوں آ لی جگهه ایک مسجد جا مع نبانیٔ ا ورار باب مناسب تنرعیه کوشعین کیا ا ورته بٹن کی جانب متوجہ مہوا ہے ہے۔ میں معلوم مہوا کہ منڈل گڈ ہ کے راجیوتوں نے انسانسلط یا یا ہ لمان اُن کے ظلمت اپنے وطنوں کو چھوڑے چلے جاتے ہیں اور اُنہو نے مالگذاری ہی دنی چھوڑ دی ہے ۔ ظفرخاں <sup>ا</sup>وہاں پنجا اور مندل گٹرہ کا محاصرہ کیا بنجینیقوں **کو لگا کے ہرروز** را بيوتوں كوسنگساركيا- مُرقلعه ايسامشكم تها كەمنجىنىقوں سے كام نەچلاتوسا باط تيار كئے۔ ہے ہی کام نہ چلا۔ طول محاصرہ سے خلفرخاں ملول ہوا کہ ناگا ہ لطائف غیبی سے فلعہ کے و بایسلی ا وربست آ دمی سمار ہوئے اور مرکئے ۔ راہے درگا نے دیکھا کہ اہل قلعہ کا حالم مگ ہور آئوائس نے ایک جاعت کو تبغ و گفن گردن میں ڈالے ظفرخاں یاس بنیجا اورعور توں اور بچوں نے سروں کو ننگا کرکے حصار کے اوپرسے عجر وزاری کرکے رنہار مائلی۔ طفرخاں س کو ائید آسانی جانی اور میشکیش لیکرصلح کرلی اور اجمیر مین زیارت کے لیے گیا ۔ زیارت ر کے بلوارہ وبلوارہ کی *طرف لوار بخز ا* کو حبلور دیا۔ اس راج میں بت پرتنی **کا**رواج بڑا تھا۔

یهاں آدمیوں کوفل کیا۔ ببکدوں کوخرا ب کیا۔ اس ولایت کے چند قلاع لیگراپنے محمد وں کے حوالہ سکے بیند قلاع لیگراپنے محمد وں کے حوالہ سکے بین سال کی خدمت و ترووسے معالت ہوں۔ تاریخ الفی کے کلام سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس سفرے مراحبت کرکے طفر خان سف ایرا کام کا خطبہ یو ہوایا اورمنطفر تباہ اینا خطاب رکھا۔

منطف*رخان* کا مٹیاناتارخاں *کرسلطان محدّدین فیروز کا وزیر* ندا ۔ م**لہ خا**ل کے سے ہاگ کر گھات میں باب یاس آیا جس کا ہمان سلاطین دہلی کے حال میں ہور م کو دیل کی با د نساہی کی رغیب و تحریص کی منطفیرخاں نے منظور کیا اور میں لگا کہ یہ خبرائی مزدا پیرمگدخاں نبیرہ امیہ تیمور نے ملتان کے بافت کیا که مرزا بیرمخدخان امیر تتمور کا مقدمه به ۱۰ سلے آس ملتوی کردیا بر پیشنه میں اپنے سیلے آیا ۔ خاں سے اتفاق کریمے فلعدا یدر کی ا فرکریےنہیب وغارت میں تقصیر نہیں کی ۔ قلعہ کا محاصرہ کیا اورایل قلعہ کی اخا ایسی میں کی کہ وہاں کے راجر رن مل نے نہایت ما ہزی کے ساتمہ المحیوں کو محاا در شکی ش دِنها قبول کیا - چونکه د<sub>ا</sub>لی فتنه و شر<u>سے بری تی اس ک</u>ے اس نے پیش کش پراکتفا کی اور رہ س من مراجعت کی اس حال میں ایک خلق کنیرولی سے امیر تیمور کے نوف سے بماکہ بن میں آئی۔ ہرایک پرمنطفرشاہ نے اس کے حال کے مناسب سفقت کی ،اس ہرٹر میر ب وان سے ہاگ کرسلطان محمو و شاہ بن سلطان محدین فیروز شا ہ گجوات میں آیا منطفر تُن لاح ودلت اس کے آنے میں نہ ویکہی ۔اسا اُس کے ساننہ سلوک الاقڈ رکما کہ و دنمنگہ آگر اور دل *تمکسته موکر* مالوه **جلاگیا - اسی سال می منطفرشاه نے پیرفلعہ بیدر کو م***ا کرمحاصرہ کی***ا** ن بل کو سوائے فرار کے کوئی چارہ نہ تما۔ رات کو قلعہ خالی کرکے وہ بھا گرکو ہاگ صح کومنطفرشاه قلعه کے اندر آیا اور ایک سردار اورسیاه کوبیاں مقرر کیا سرنین پیرسومنہ می*ں گیا۔ بیاں لڑائی میں بڑی خریزی ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔*اور دیومیں راے ہما کیا ظفرخاں نے دیو (دیب) کوآن گیرا ورایک دن میں جرو قمرسے مفتوح کرلیا ۔ اور اس کے

تام بالغ مردوں کو قل کیا۔ راجہ کو اور پہاں کے تمام رؤسا کو ہتیوں کے بیروں تلے مسلا اورعور توں دیچوں کو پکڑ کرمسلمان کیا ۔ اور اُن کے احمال و اُنقال پرمتصرف ہوئے۔ ایک بتخانہ بزرگ کو توڑا اور اُس کی جگہدایک مسجد عالی بنوا بی ۔ امراء بزرگ میں سے ایک شخص کو مقرر کیا اور بہت لوٹ کا مال لیکر مَن کو مراجعت کی۔

ایک مورخ بیان کتاہے کہ سینی بیس مظفر شاہ نے یہ ارا وہ کیا کونشک ہے حاکرہ ہاسخ لرہے اوراپینے بیٹے تامار فار کو تحت بریٹھا نے اس کو خود خطاب غیات الدولہ وال بن مختیا كاديا جب اس مقصد كے لئے وہ سنت يورآيا تو آبار خان سخت بمار بوكر مركب معلفتا وضح غرمیت کرکے اساول میں آیا۔ اصل صیحور وایت یہ ہے کہ آبار خاں نے سال مذکورمیں اساول معر باپ پرچژا دنی کی ا در بثسه باپ کویکر گر قلعه می*ن مجوس کیا ا در*اینے جیاتمس خا**ں ک**و دکیر کشانت**ہ** ا ورانیا ناصرالدین شاه نقب رکها - نساحب کمه و خطبه کجوات مین موگیا اورتسخیرویلی کا واستعدا ولشكر ورست كركے كوح كيا بسلطان مظفرشا دنے اپنے مقد وں میں ہے ایک کواپنے بها بی پاس مبیجا اورمیغام دیا که نصحه خلاص کرے اور محد شاہ کو ہلاک شیمس خاں نے بها کی کو تج یا کہ محدشاہ تیرا فرند رشید ہے ،تیرا تعلق خاطراس کی طرف ہے ۔میں اُس کو ہلاک کرتا ہوں ایا نہ ہو کہ ہر تبرے ہی تیر ملامت کا ہدف بنوں ۔ سوح سمجھ جواب دے منطفرخان نے کہ المہیجا کہ ں نے ایسے بیٹے کوحیساکہ تا تا رخاں ہے عاق کیا ا درمحبت کومنقطع -اب بیدرو فرزیدی کی ببت لوب ہو ہی۔اس کے اس کو مار ا ورمیری شیفی وبیری پررحم کر نما چارشمس خاں نے بہتیجے لور ہر دیکرمار ڈالا اور بھائی کو محبس سے تکا لکرمسند حکومت پر پٹھا ویا۔ دلا ورخاں والی مالوہ فوت یا تھا۔ ہو شکک شاہ اُس کا حانشون ہوا مشہور یہ ہواکہ ہو تشک نے ملک کی طبع میں ماپ کورچ دیگرمار دُالا - دلاورخان ا دینطفرخان میں بڑی دوستی تهی اس کے میں ایک میں دہ : وست کا انتقام لیلنے گیا مِنْوسُک ایک جوان شوخ وسُک تها وه ما عاقبت اندیشی سے کشکر گجرات ب ار الشائے کمٹر امبو گیا شکست یا نی گرفتار ہوا منطفر شاہ نے دہریں اپنے نام کا خطبہ پڑ ہوایا اور سکو جلا اوراپنے بهانی نصرت خاں کو وہ تفویض کیا مظفر نے اسا وں میں مراجعت کی اور ہو شکشتا ہ کو اپنے پوتے احمد تماہ کو سپر دکیا اور حکم دیا کہ کئی قلعہ میں مجوس کے ۔ احمد تماہ نے حکم کی میں کی ۔ چند میں ک کی جند میدنے کے بعد اس پوتے نے دا داکو عریضہ اپنے ہاتبہ سے لکھا اُس میں ہنوشک کی رہائی کی درخواست کی دا دانے پوتے کی درخواست منظور کی اور نصرت خاں کو بلالیا ۔ اور ہنوشگ کوچتر سفید و سرا بردہ سرخ اور تمام لوازم تماہی دیکر مالوہ و منڈوبالکل اسے دیا اور احمد شاہ کے ہمراہ اس کوروانہ کیا کہ وہاں جاکر اُس کو تحت پر شجائے گجرات میں چلا آیا ۔

صفر المهم منطفرتهاه بیمار مهوا جب اُس نے جانا کدید مرض الموت ہے تو وصیت کی ا اور اینے فرزندوں میں سے احمد تناه میں زیادہ قابلیت دیکہی اس کو اپنا ولیعد کیا اور برتے الاہ کو اے سال کی عمیس سفر آخریت راختیار کیا۔ اُس کی مدت ایالت ، مسال سے کچے زیادہ تھی۔ وکر سلط نیت احمد شناج

دہلی میں بھی ہے۔ میں بیدا ہواتھا الاسال کی عمیں دا داکے مرنے کے بعد باوست ہوگیا۔
مخبات التوارخ میں اور مراۃ سکندری میں لکہا ہے کہ ظفر خاں کا بھائی شمس خاں تہا ہو چور کی
لڑائی میں مارا گیاتھا اُس کا بٹیا فیروز خاں تھا۔ بعض کتے ہیں کہ وہ منطفر خاں کا بٹیا تہا بہتیجا نہ
تھا جہب سے اہم میں اُس نے احمد شماہ کے جلوس کی جُرسنی تو علم نجاوت بلند کیا۔ اور
حسام الملک و ملک شیرو کریم خسر و وجونداس و نبائک داس کہتری کو اپنے ساتہ ہتفق کیا
یہ امراے منطفر کی شاہیر میں سے تھے اور شرارت ذاتی و فقنہ اُگیزی میں موصوف و معروف تو
اُن کے ذریعہ سے سیاہ جمع ہوئی یہ سب کہ نبات میں گئے۔ امیر محمود ترک اور شاہزا و ہیں تالی اُن کے ذریعہ سے سیاہ جمع ہوئی یہ سب کہ نبات میں گئے۔ امیر محمود ترک اور شاہزا و ہیں تالی بین سلطان منطفہ کہنیا ہور تا ہو ہوں کے اور نریدہ کے کنارہ کو معسکر نبایا اور آبس میں مشورہ کرکے ساتہ ہوئی میں سے اور نریدہ کے کنارہ کو معسکر نبایا اور آبس میں مشورہ کرکے ساتہ ہوئی ہوئی کے اور نریدہ کے کنارہ کو معسکر نبایا اور آبس میں مشورہ کرکے ساتہ ہوئی ہوئی کو بھی استعمال میں مشاہد ہوئی کے اور نریدہ کے کنارہ کو معسکر نبایا اور آبس میں مشورہ کرکے ساتہ ہوئی کے اور نریدہ کے کنارہ کو معسکر نبایا اور آبس میں مشورہ کو کو کا کا علام کیا اور میرائز کی و معدہ کیا جائے اس مصرمین میں کہ تھا ہوئی موجود کی بعد ہر منزل پر سو ہزار شاکہ دیے کیا و عدہ کیا جائے ہندوستاں کیے اس حصرمین منگر آ دہایا و تھائی رو بر یہ کی برا بر ہوتا ہے تو سو ہزار شاکہ برا برا برا میں کیا ہوئے کے سے دورائر کیا کہ اس کہ میں میں منظور کیا کہ حصول مقصد کے بعد ہر منزل پر سو ہوتا ہے تو سو ہزار شاکہ برا برا برا کیا ہوئی کی برا بر موتا ہے تو سو ہزار شاکہ برا برا بہوتا ہے تو سو ہزار شاکہ برا برا برا کیا ہوئیا ہو تھائی رو برین کی برا برا ہوتا ہے تو سو ہزار شاکہ برا برا برا کیا ہوئی کے دورائر کیا ہوئی کیا ہوئی کی برا برا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئیا کیا ہوئی کی ہوئی کیا ہوئی

٠٠ ه رويئے يا ٩٩٩ ٩١ رويئے كم مؤدس، بياك داس اور جيون داس كى رہنمونی سے وں کو گھوڑے وخلعت اور فرمان بھیجے گئے اور اطاعت پر ولالت کی گئی بملطان احمد ہر وجو دعفوان سباب کے کام میں عملت نہیں کی اور ایک جاعت کے ساتہ ایک مکتوب فِروْرُ فاں پاس ہیجا۔ گُراس پندو وغط کی شراب نے فِر وَرِ کے مزاج ہیں کو ئی نشیز آ دم *بہنگر کچھ* آ دمیوں کے سانتہ اُن کے وفع کرنے کو مامور ہوا گرائس کوسکت فاحش ہو ہ<sup>ہ</sup>ے۔ ، داس کے نام فتح مونی جس سے اُس کو نهایت نخوت مہوئی - امرا کو اس کے تسلط کی ناب نے اُس کوملکر قتل کر دالا۔ اکثر آدمی فیروز خاں سے جدا ہوکر احمد نز كيئ فيروز قلعه بروج مين تحصن مبوا يسلطان احد شاه نے پیرابلجی فيروز خاں پاس مہجا اور پہنغاً دیا که خدانگان کبیمنطفرتناه نے اس دیار کے حل وعقد کی باگ مجہ ہے مقدار کے قبضہ اقتداریں دى سبے المحدالبد كه امراكى اطاعت و انفيّا د سے اورموا فقت ايام سےسلطنت كوآسمكا م لاكل م ہوگیاہتے تھکو چاہئے کہ عمروزید کے جمع مہونے پر فریفیتہ نہ ہوا وراپنے افعال واعمال قبیجہ سے نامی ہوکراغندار کا دامن مکڑ۔ سرکشی کی بدانجا می سے خوف کرا ور اقطاع جومنطفر تنیا ہ نے ہامک د دی ہیں اُس پر قائغ اورمیرے الطاف کامترصد ہو۔ اس ایلی کے آنے اور پیغام سنے ب نے سوچا اورمبیت خاں کہ سلطان کا سگاچیا تھا بنتیجے یاس گیا اور اپنی ندامت لوظا ہر کیا ۔سلطان سنے اُس پر **نوا**زش کی ۔سب امرا کے جرا یم معاف کر دیے اور اپنی اپنی جاڭىروپ بىس أن كواً يا دكيا ـ احمد شاہ کا اراد و میٹن جانے کا تھا کہ اُس نے ساسلطان ہؤسکے جس کو فیرور خاں نے مد دکے لئے طلب کیا تھا۔ اپنے دار الملک سے چلکر گھرات کی طرف متوجہ ہوا ہے یہ احد شاہ نے عما دالملک کولشکر کیٹر کے ساتنہ کارزار کے لیے سپیجا اورخود ہی پیچھے ایک مجاء مدی ومعنوی کے ساتھہ روبراہ ہوا۔جب میڈسٹک کے نزدیک عاوالملک آیا تو اُس لوح **رکوج بیے توقعت** وورنگ نہایت خیالت وانفعال کے ساتنہ اینے ویارکو کے توعاوا عِنا أَما تُوسلطان احد شاہ اسا ول أكيا بھاہمہ كے آخر ميں شنح احمد کنبوہ سے استخارہ ،

ستشاره لیکرسابئتی کے کنار هیرایک شهر کی بنیا دوالی اوراس کا نام اخدا آباد رکها۔ وہ مدت میں آبا د مہوگیا ا ورسلاطین کجرات کا دارالملک بن گیا ۔ قصبہ اساول اس بہر ے محلہ ہوگیا مبلدہ کے سرے برکہ درہا رتباہی ہے منصل ہے تین طاق کلاں خشت بیختہ ا وراُس کا نام تربولیه رکها - پازار ایساجوٌرا ښانا که اُس میں گاڑیاں بیلو به بیلو جاسکتی ہن کام کی اینٹ کی نبائیں اوران پر کم کاری کی تفلعہ مجامع مسجد نبانی شہر سے با ہر اسے یور۔ آبا دیگئے۔ ہر بور ہ میں مسجد و بازار اور دیوار بند نبائے ۔ اس میں یماں کے باد شاہوں ور بزرگوں کی عارات کچے وخشت بخشہ سے بنی ہو لیٰ ہیں اور اکثر گھرمٹی سے ہیں یفرض یہ شہر معمور اورىعض خصوصيات بيں ہندوستان ميں بے نظرہے۔ مھاہدیں کچمہ دن باقی تھ کر فیروز خاں وہیت خاں نے ملک بدر علاء کے بدکا۔ سے بغاوت کے گوڑے چمکائے۔ راجہ ایدررن ہل رائے پانخ ہزار سوار اپنے ساتہہ رکھاتھ اُس کو اینے ساتنہ اس وعدہ برتنفتی کیا کہ قلعہ ایڈراُس کوعطا کیا جائیگا سیدا براہیما لمخاطب کن الدین خان جاگیردار مهراسه کوبهی اینے ساتند یک جمت کرکے خوب صیبت فیروز خار بعمينيجا بئ سلطان احدشاه نے لشکر کو حمع کیا اور مهراسه پرمتو جهر ہوا۔ اثنا، را ہ میں رکن الدین کا تشخيبكانے سے فح فاں احدفاں سے برگشۃ ہوكرفيروز فاں سے مل گیا۔ احدشاہ جب با بيك کی حد و دمیں آیا تواُس نے علماء کی ایک جاعث کو بدر اور رکن الدین خان یاس مبیحا کہ یرده عفلت کو اُن کی نظر بھیرت سے اُٹھاکر راہ راست پر ہدایت کریں . مگران علماء نے معا کے موافق جواب مذیایا وہ د گیر ہوکر سلطاں احمد شاہ یاس آئے ۔ وہ افواج وصفوف کو رامست کرکے قلعہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرف سلطان کے تقابلہ میں بڑے بڑے آ ومی آ ئے ابھی سیف و سال کی استعمال کی نوبٹ نہیں آ بئی تنمی کہ احمد شاہ کی صولت باوشاہی اُن کے دل میں ایسی مبتہی کہ وہ قلعہ میں ہماگ سے کئے۔ احد شاہ نے قلعہ کا محاصرہ کما اور ضافعہ آدمی بهیچکر صلح کی ترغیبیں دیں۔ ملک بدر اور انکس خاں نے مکروغدر سے پیغام دیا کہ فلاں فلان امیر قلعہ کے نزویک الکرعمدو قرار کریں تو بھاری فاطرحمع بھوکہ ہم باہر الکرسلطان کی

مازمت کریں۔سلطان احد شاہ اُن کے مکروجیلہ سے غافل تھا اُس نے اپنے امراء کبار کو ب الالتماس اُن کے قلعہ کے ور وازہ کے قریب بہیریا۔ فیروز خاں کے وکیل ملک بدر او انکن خان ائے ملائمت کی ہاتیں کیں اور در بھر قلعہ کھولا امراء احمد شاہی سوار ان کے نزد، کئے اورباتوں میںمشغول ہو ئے کہ ناگاہ ایک معیت خندق کی مکین سے نکلی اوران کی ط ستوجه مهوبی از در خاں وغرنرالملک تو گھوڑے مبرگا کراحمد ثنا ہ پاس پینچے ۔ نظام الملک سیللہ گرفتار ہوئے جب اُن کو قلع میں لے جاتے تیے تو وہ پکار پکار کئے کہ ہم خود گرفتا <u>رہو ہے ہ</u>ر سلطان ہمارے حال کا لحاظ کیجہ نہ کرے اور قلعہ پر ناخت کرے کہ وہ ایک خلامیں ہاتیہ آ جائیگا. ب مدرنے ان دو نوں کے یا نوں میں زنجرس ڈالگرایک اندہہرے کہ میں نبدکیا وہ ہمجتا تما بّ مک یہ امیر فدیر بنگے اہل قلعہ احد شاہ کے ہاتیہ سے محفوظ ربیٹیے ۔ احد شاہ نے جنگر سلطانی کرکے ایک دن میں قلعہ کو فتح کرلیا ۔ ملک بدر وانکس خاں کو مار ڈوا لا۔ نظام الملک ق وسعىدالملك دونوں سلامت بكلے اور احد شاہ كى ملازمت ميس مستعد ہوئے۔ فيروز خاں رن بل د و نون جُبُل و کوه ایدر میں یط کئے بعد چند ر وز کے رن ل راجہ اید نے اپنے کام کا علاج یہ کیا کہ فیروز خاں کے ساتھ عذر کیا اور اُس کے پاتیدوں اور خزا نہ کو لیکرسلطان احمد شاہ لی خدمت میں مبحد ما ۔ مالگزاری کے لئے عجز وزاری شروع کی بسلطان فتح یا کے احمد آبا دمیں آگیا۔ فیروز خاں ہماک کرناگور میں گیا اور وہاں کے حاکم کے ہاتہ سے قتل ہوا۔ سينشد ميں ملک شيروملک بهيكن و آدم خاں افغان وملک عيبي سالا رنے فتیہ خوابر پوہ لوبيداركيا متمرد زمينيدارون كوابنا ياربنايا اورولايت كجرات مين ماخت وتاراج شروع مانه میں راجه منڈل وراجہ نا دوت و بدہواں نےسلطان ہوننگ یاس اپنے آدمی پیکر گحات کی تسخیر کے لئے تحریص کی ۔ سلطان ہوٹینگ نے احمد نسا ہ کے حقوق سابق کو بالائے طاق رکما اور گوات کی طرف متوجہ ہوا اور اُس کی خرابی و ماراج میں کوئی بات اُٹھا نہیں رکمی سلطان احمد نے توراجہ حلوار ہ<sub>یر</sub>فوج کئی کی تھی اب ا*س نے دیکھا کہ ف*تہ غبار و ویو طرف سے اُنٹا تواپینے ایک ایک امیرکو ہر حکمہ کے امیرسے لڑنے کے لئے بہیجا اور خودسلطان

ہُوننگ کے دفع کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔جب موضع باند ہومیں پنیجاجو نواحی جینیا نیر <sup>ک</sup> نزدیک ہے تواس نے عا والملک سمر قندی کوایک فوج بزرگ کے ساتہ اپنے ۔ ہوں کے سے لونے کو مہیا جب اُس نے سنا کہ سلطان احمد کا غلام اُس سے لونے آتا ہم و ا نی شان کوار فع سمجکراننی ولایت کومراحعت کی عما دالملک نے اس جاعت کو مفیدکیا بواس فساد کی محرک اورباغث تبی اُس کو بادشاہ کی حدمت میں لایا ہوننگ نے مرا کے لئے ناحتی کا بھانہ نبایا ورنہ وہ ہی اپنا کوئی غلام احمد نساہ کے علام سے لڑنے کو بہیجہ تیااؤ جب احد شاه این غلام کی مد د کو آنا تو یه این غلام کی کمک کو جاتا برب ہو شک بهاگ گیا تواورامراہی اُس کے احد شاہ کے امراکے سامنے نہ ٹیبرے بھاگ گئے یشہزا دہ لطیف اورنطام المل*ک نے شیرملک احد سرکھی کا* تعاقب کیا وہ وساوس نفیانی وخطرات شیطانی سے باغلی ہوئے تھے۔اُن کے گهررچا کرآن کے احمال اور اُنقال پروہ متصرف ہوئے۔ آخر ناجار مبوکرسٹىر ملک اور احد شير کھی ہير کراؤے اور سکست پائی۔ایک روایت یہ ہے کہ ملک ه پیچیے سے ڈسمن پرشب نِون مارا گرمقصد نہ حاصل ہوا۔ اور ایک جماعت کو مارکر را جرگزمال رصح نام گرناری) پاس بهاگ گیا احد شاه اینی دارانسلطنت کو آیا۔ سورتهه کا دیس ایساہے کہ وہ نہیشہ ہند وُں کوغرنر ریاہیے ۔اس کو دینامیں وہ ایز ما ف دریا <u>بہتے</u>ہیں۔اس میں احتی سل کے گہوڑے پیدا ہوتے ہر نح بصورت بیاری بیارٹی کل کی عوتیں ہوتی ہیں جین اس کو مقدس جاتنے ہیں۔ اُن کے دینا ماتہ اورارشت نی کی سزرمین وہ ہے اور اور ہند واُس کومتیک اس لئے سیجتے ہیں کہ اُن کے مہا ا ورسری کرشن کا دیس ہے۔ ترتہ کر کے ہیرویعنی جین مقدس پیاڑ گرنار او زُسٹرنجا ٹی کی جائرا کو آتے ہں اور و شنوکے چیلے سور تهہ کا خیال ایسا رکھتے ہیں کہ ہرصیح کو ماتھے برگویی جندن کا ملک تگاتے ا ہں شوہ کی یوجا کرنے والے سورتہہ کے شکہ ہیں فتحہٰ ڈشکر کی رمزمہ سرا کی کرنے ہیں اور راجیوت ا در بعاث راکنکار کی بعا دری کی تعریف کرتے ہیں اور رانگ دیوی کی قسمت کے لئے روتے ہیں اور ہر تبام کو دوات کے درختوں کے نیچے سور تبہ کی شایش میں یہ اسلوک پڑہتے ہیں جس

ورتبہ میں یا نے رتن ہیں گہوڑ ہے، دریا، عوتیں، سومنا تد ہری مسلان بھاگا خامو*ش ہنیں ہیں ۔مرآۃ سکندری میں لکہاہے کہ زرخبز* وشاداب ملکوں مالوہ ا پورته میں زیا دہ دولت سیے۔اس میں اُن ملکوں کی ساری ع په مرحکه نظراً نی بس وه ان ممالک کې نین کی ساری نویوں میں برابریہ بے۔ مگر فیفڈ ش وغشرت وآسایش وآرایش کا اسباب بهمهنیمای جس کر ما ہے کو ہ گرنار کے قلعہ کی بون کی نارنح میں لکہا ہے کہ سلطان احد تنہ ت نہیں کی تھی۔ بہاں کے راجہ نے شیر ملک باعی کونیا ہ دی تھی اس لئے احمد شاہ کوا ب ہاتیہ آگیاتھا۔حب احد ثباہ کوہتیاں کے وب آگیا تو اُس وراجہ نے کما بگرمسلانوں کی جنگ کے ندسیلاب میں کمیں اس کا پیرنہ حبا۔اب مک اُس لمانوں کی لٹ<sup>و</sup>ا ٹی کا صدمہ اُٹھایا نہ نہا اُس کو شکست ہو بی اور قلعہ کربار (گر**با**ل بک اُس **کا نع**ا. ما گرا ۔ اب اس قلعہ کو جوماً گڈ ہ کتے ہیں ۔ سیا ہ اسلام نے قلعہ کے بیچے آنکرا ہل قلعہ کو ایتاً نے تحفہ تحالف ہیچکرسالانہ خراج و نیا قبول گیا بسلطان نے دوسکے بہائیوں س بوا تفاسم کوتحصیل مال کے واسطے مقرر کیا۔ کجرات کے مختلف حصوں میں ہند وزید . وں میں سے پہاڑوں اور حبکوں اور قدرتی حصار وں میں رہتے تھے حو نہا۔ وارگذارتیے وہ خراح نہیں دیتے تیے جب یک کدان کے سرمانککر نیرط ہے۔ بعفور میں ئے مسکل مقامات میں نہیں رہتے تھے ۔ وہ اپنی زمین کو حمو*ٹر کر ملک میں قرا*قی ن کے بیچیے ساہ پرتے پرتے تھک جاتی تی خرکومصالحہ انگی منصبط جاگیرس ان کو بیردی جاتی تہیں ۔جب اُن کے سرسے سیاہ اُنٹہ جاتی تو یہ وبهى ايناخود سرى كأطريقيه اختيار كرتيته يعض زميندارم

نْنَائْسَة بَهُوكِياتُهَا - أَنْ كَيْسَاتِيهِ إِسِي زَبِرِ وسَتَى نَبِينَ كُرِ فِي يِرْتِي بَتِي -مراۃ احمدی میں ککہا ہے کہ ملطان عل والدین کے زمانییں اُس ملک میر ہواجوہروالہ مٹن کےمغر<del>ہے</del> بڑوج کےمشرق مک ہیلناہے۔ مگر ہر یہی بہت سےمفامات میں گفتہ روج تها۔سلاطین کجرات کی سمی ہے بتدر<sub>یر</sub> بج اس *کفر کی ضلالت دور ہو* ئی اورسلطان احمد شاہ <sup>ہ</sup> ، سنه كا فرنور ابمان سے منور بوٹ رہیے ایک بھی ملک تحفہ کو باج الملک حطا یفاص حکم اُس کوید دیبا کہ وہ کا فروں کے بت خانوں کو ڈیا دیے اور گجوات میں اسلام کی حکومت م ، و کما دے ۔ اُس نے اس اینے فرض کو نعایت خوش اسلو بی سے اواکیا کہ فرشتہ نے کما ہے کہ *مالک گجرات کا ضبط اُس نے ایساکیا کہ کل ملکت بین گرا*س ا و میعواس نا م کوبا فی نہیں ر*ئے گرا*س اورمیواس د و فرقے زمایندا روں کے تبیجن کا طریقه یہ تهاکہ وہ رعیت اورتبعلقین سمیت اپنے گاہو کوچپوڈ کرا ور ویران کرکے کسی ایسی نیاہ گا ہ میں چلے جاتے تیے کہ وہاں بیٹیے غارت گری کرتے تھ اوراً سکی سزاہ بھے سنے نئی جب اُنکومسلانوں کی سیاہ نمایت کنگ کرتی تھی تووہ خراج دیتے تھے۔ احد شاہ کے باب میں ہند بھا ٹوں اورکمیٹنہ در نے ڈٹل قافیے بنار کیم ہیں گو وہ سچی یا یخی مارمہ سے معراہی مگر بعض خانگی اموران میں ایسے لکے ہیں کہ اُن سے اس زمانہ کا حال معلوم ہؤیا ہے۔ بهاٹ وکبیشروں کے بیان کی سندیر ہم ملکتے ہیں کہ حب باد شاہ نے مملکت ہا کہیا ہولے لیا تو اُس خاندان میں دوہمائی برہوجی اور حبتوجی نے سرکشی کے لئے سراٹٹایا۔ انہل واڑا ٹین کے قریب ایک ملک ہل کہ لا ما اس میں اپنے کینے کو پنے و عافیت سے رکھنے کے لئے ایک بها بی نے بہیلری کڈہ اور د و سرے بہائی نے سرد ہارکولیند کیا اسی سبب سے ایک بہائی کی ا ولا د بهیلاریدا ور د و مسرب کے سرد ہار ہا گہیلہ کملائی تنی پیسردار اپنے کینے کوچیور کرا ور دیڑہ م سواروں کے قومیب سانتہ کیکرا حمد آباد مک لوٹ مارکرتے تھے کیہی دن کو کہیں رات کواحد آباد کے دہات لوطنے تنے اور کبی آ دمیوں کو پکر کریے جاتے تنے سلطان احد شاہ اُن کی منبہ کے

ت کوشش کرانها گر کامیاب نه مهونا "آخر کو ان سنت رکشوں کی مایتحاج زندگی میں کمی ہولئ سے اُن کو بہت نکلیف ہولئ اور اُن کے سوار ہی مرکئے ۔ احد آباد اور کری کے درما بیرسان نجے کے قریبِ ایک گاؤں ناش مدتها۔ اُس کے نال بریہ و ونوں بہائی ایک ورے صبح کوایک بہنڈاری اکھ راجو کی کمات کی گاڑی اپنے لئے جاتا تھا۔ باکبیلہ کے نوکرنے جب گاڑی کو نر ڈیک آتے دیکھا تو وہ چپ گیا مگاڑیا ' ں لوٹیرے آئے ہوئے ہیں جلدی سے ساں سنے کل حاؤ۔ اکمو نے کہا ں-ان مدلو بی اجبوت مبری مانیذ نہیں ہے اگر میویا تو تین دن میں اپنے راس (زمین) کو پہر حاصل کر لتیا۔ ایک باگہیلہ کے نوکرنے یہ بات سن کراینے سرواروں وں نے اس راجیوت کو بلاہا- اکمو منتذاری ان بھائیوں کے پاس آیا۔ انہوں سے بوجہا کہ تو نے کیا کہا تھا تو وہ اپنے دل میں سوچا کہ میں نے توایک ہنسی۔ کے کینے سے انکارنہیں ہوسکتا۔اُس نے کھاکہ مرے سوامی ما کہ اگرمیری مانند کو بئ راجیوت تم میں ہوتا تواپنی رمینوں کوتین ون میں ہیرلے لیتا۔ نگر مهائیوں نے راجبوت سے کہا کہ ہم نحبکو ایک ہزار روپیہ کا کموڑا دیتے ہیں اور ہو کیجہ توماً وہ دینگے توہمارے ساتہ جل- وہ اُس کو کیکر احمد آباد کی طرف <u>چ</u>لے۔ جمعہ کے روز ہادتیاہ کے اہل حرم اور اور امیرزا دیاں سر حمیح کے قریب ایک کی زبارت کوآ ماکرنی ننیس۔ پانیحو گاڑیوں میں وہ سوار ہوتی تہیں آور بیڑا جو کی ہزا اُن کے ہوّ ماتھا۔ ساری گاڑیوں سے بچمہ فاصلہ پر ملازم رہتے تیے ۔ یہ مستورات مزار کی زیارت کو ی نے ان بائیوں سے کہا کہ تم ان عور توں کو ننیں گرفتار کروگے تو تم کوتمهاری زمین ہیر نہ ملے گی۔ ان ستورات کی گاڑیاں مزار کے احاطہیں اخلائیں توراجیوت سواروں نے جاکراُن کو کہیرلیا۔ باد شاہ کی سکیے نے پوجہا کہ تم کون ہو تو اُنہوں نے کها که ہم درہوا ورجنتیو ہیں ہماری آبا بئ ریامتیں صنبط ہو کئی ہیں۔ ایب ہم نے مرنے کوجی میں ٹیان لیا سے بھارا ارا دہ ہے کہ ان گاڑیوں کو کیڑ کرلے جائیں۔ مکم نے کما کہ اگرتم محمد کو

بے عزت کروگے تومیں مرجا ذگی۔ بنیں تومیں شہر میں جا کر فوراً تہاری زمینیں تم کو ولا دو نگی۔
اُس نے اس بات پر قسم کہائی تو سوا ہے گئے۔ جب بیگم کی سیاہ کو اس کی جُربو بی تو وہ ہا گیلو پرحا کرنے کو تیار ہوئے۔ مگر سگم نے منع کر دیا کہ راجبو توں کو ستا وُ بنیں ۔ بیگم اپنے شہر میں گئی اور رات کو اپنے محل میں خفا خفا بیٹی اور روشنی کو بھی منع کر دیا۔ باد شاہ کو جب اس کی جُر مرمو بی تو وہ اس باس آیا اور اُس سے پوچھا کہ خرتو ہے آج کیا ہوا۔ اُس نے اپنی ساری کہائی سائی کہ میں نے قسم کہائی ہے کہ ان جائیوں کو ان کی زمینیں دلوا دو مگی۔ آپ اُن کو بلوا سے اور اُن کی زمینیں واگذاشت کیجئے۔ اگر وہ میری گاڑی کو لیے جاتے تو ہیر با دِ دشاہ کی غرت کہا قائم دہتی ۔

با دشاہ نے احمد آبا دمیں ان بہائیوں کو عزت کے سابتہ بلاما - اوراُن کوخلعت کا دعدہ کیا۔ سگرنے ان کو کہ لاہبجوایا کہ وہ یالری میں سفید جا ہ کے قریب ٹہیریں صبح کومیں باند ہیریعنی اُولُ اُن یاس ہجواؤنگی۔ اُنٹوں نے یہی کیا۔ باد شاہ کے حکمے اُس کے ور برمانگ رمونی چندوباں گئے اور ایک باغبان کی معزفت در ہوجی اور مبتیوجی کو اپنے پاس بلوایا لوںنے اُن سے یوجا کہ اس بات کی کیا گفالت ہے کہ برگرفتار ہوکر قید خانہ مات کے جائیگا وزرانے کہاکہ ہم خود کفالت ہیں کہ نہ آپ مکرمے جا ٹینکے نہ قید ٹھا نہ میں ڈوا ہے جا بُیٹکے ۔ انہوں نے قسم کہانی اوراُن کو شہر کی طرف لائے۔ شام کے وقت وہ شہرکے ور وازہ میں آئے وہاں اُلہوں نے مٹرک کے ایک طرف ایک عورت کو بے بردہ بیٹھے دیکھا۔ باگیبلوں نے یُق ه په کس قوم ک*ی عورت ہے۔ وزرانے جو*اب دیا کہ وہ برتم نی یا مبنی معلوم ہو تی ہے توراجیو لو نے وزیروںسے یوچاکہ آپ کی قوم کیاہے تو اُنموں نے کماکہ بنیا تو درہونے حبتوسے کما بهائی یہ وزیراس عورت کی اولا دمیں سے ہیں کہ وہ کھلے دن میں اس طرح بے بردے بیٹی ہے اگر با دشاہ ہم کو بکڑ کر نبدی خانہیں ہم کو بند کر دیگا تو اُن کو کیا مشرم آئیگی اس کے ہتہ ہوگا کہ بیماں سے ہم اولٹے پہلے جائیں۔ اُنہوں نے وزر استے کہا کہ ہم تمہاری کفالت پراغمانیم کرتے اس سے وہ پیرسفید جا ہ پرآگئے ۔ وزرانے بادشاہ سے یہ سرگدشت بیان کی ا د شاہ سے ان بھائیوں پاس آومی جیجر ہے اعتمادی کی وجہ کو افیف پوچیا۔ با کھیلوں نے کہا کہ جب کہ کفالت میں اومی کی جم نہیں آ کینگے۔ با د شاہ نے اپنیش امیروں کو کفالت میں بھی دیا تو راجیوت نہر کی طرف آئے۔ بشام کا دقت تھا اور رستہ بھی نگ تھا کہ ایک پڑھا نی جمرہ پر نقاب ڈانے ہوئے بلی جا تھی جب اوستے سواروں کو دیکھا تو اوستے چینے کی مگہ تلاش کی گرکو کی حکمہ نہ بلی تو اوستے چینے کی مگہ تلاش کی گرکو کی حکمہ نہ بلی تو اوستے چینے کی مگہ تلاش کی گرکو کی حکمہ نہ بلی تو اوستے چینے کی مگہ تلاش کی گرکو کی حکمہ نہ بلی تو اوستے بینے الی کیا کہ بیجا کا مقتضانی ہیں ہے کہ غیر آدمی بھیان کی لائے کی گرکو کی حکمہ نہ بلی تو اور سے بین گری تھی ۔ تو ور موا ورجیتو کو اعتماد ہو اکہ ایسی عورت تو معلوم ہوا کہ وہ کو کا تھی اور کیوں کئو سے بین گری تھی ۔ تو ور موا ورجیتو کو اعتماد ہو اکہ ایسی عورت کی اولا دکی کفالت پر اعتماد ہو سکر کی تھی ۔ تو ور اور اور بین آئے ۔ اوستے وہ کی گرائے گرائے کی اولا دکی کفالت پر اعتماد ہو سکر گرائے گرائے گرائے کی اولا دکی کفالت پر اعتماد ہو سکر گرائے گرائے گرائے گرائے گرائے اور نے کہ گرائے کی بیائے ایکے پر انے کہ فرول ہیں سے دوسر جو ہیں کا لیکئیں ۔ کی اولا دکی کفالت ایسی صیب وہ گھا تے تھے ۔ کی گرائے کی بیائے ایک کی بیائے کیا ہو کہ بیائے ایک کی بیائے کے بیائے کی بیائے کی

یہ وہ نوں بھائی جانتے ہے کہ بادشاہ او نے کی طرح نوش ہوگا اسلئے او نہوں نے اپنی

ہن لالکا بیاہ بادشاہ سے کر دیا ۔ بادشاہ نے او نکو کول میں پانچ سو دہات ویہ بیئے اور نسے

پوچھاکدان وہات کو وہ کس طح آلیس میں تقییم کرینگے تو ور ہوا و رحبتو سنے کہا کہ کرسسم کے

موانق بڑا بھائی بڑا حصہ بدنسبت جمعہ شے بھائی کے دیگا۔ بادشاہ نے پوچھاکداس رحم کی

اصل کیا ہے تو جمعو شے بھائی نے جواب ویاکداو کی وجہ زور ہے۔ احدت ہ نے کہا کہ

دونوں بھائیوں نے مصائب برابراً ٹھائے ہیں اسلئے وونوں کو برابر حصہ لینا چاہیے ور ہوئے

ور نون کول بھائیوں نے مصائب برابراً ٹھائے ہیں اسلئے وونوں کو برابر حصہ لینا چاہیے ور ہوئے

ور نون کول بھائیوں نے مصائب برابراً ٹھائے ہیں اسلئے وونوں کو برابر حصہ لینا چاہیے ور ہوئے

ور نون کی سو دہات کول ہیں لیے اور جمعہ میں آچھی پیدا وار کی زمین آئی گر تبدیر بج جمورٹ بھائی کی زمین میں اونی اناج بھی شکل سے

نوبی نیس میموں لیسے پیدا ہونے گئے اور جم سے بھائی کی زمین میں اونی اناج بھی شکل سے

پیدا ہوتے ۔ بعد اسکے ایک ٹھا کرجسے پاس تین سوچی سس وہات سے اور اسکا نام برولا

پیدا ہوتے ۔ بعد اسکے ایک ٹھا کرجسے پاس تین سوچی سس وہات سے اور اسکا نام برولا

جم بھلا تی بڑر ہی تھی اور سے اپنے سر برکیٹر اڈال لیا تا ور میں اور جم تھا کہ کرسی کا میں میں جم جمالی کے بینے سر کوکس می وہوں اسے ایونیا و کے محل کے نینے سر کوکس ان تھا ۔ گرمی کا موسس میں وہا تہ بیوالی کھر کی بیں میں جملے جمالی کی بڑا ڈال لیا تا ور میں ایس کی کھر کی میں میں وہا تھا کہ کرمی کا میں وہا تھا کہ کوری کورس کی وہوں کے میں اور کی میں اور کی میں اور کھر کیا کہ کھر کی میں میں اور کورس کی وہا کھروں کیا کھروں کی میں میں اور کھری کھروں کیا کھروں کیا کہ کھر کی میں اور کھروں کورس کی کھروں کورس کی کھروں کی کھروں کی کھروں کیا کہ کورس کیا کورس کی کھروں کیا گھروں کیا کھروں کیا کھروں کی کھروں کیا کھروں کیا کھروں کیا کھروں کورس کیا گھروں کیا کھروں کی کھروں کیا کھروں کیا کھروں کیا کھروں کیا کھروں کیا کھروں کی کھروں کیا کھروں کے کھروں کیا کھروں کیا کھروں کیا کھروں کیا کھروں کے کھروں کیا کھروں کیا

ہوئے تنے اونہوں نے چیڑسے کہاکریہ کون مُنتھیائے جاتاہے .سامنت سنگہ نے ، سنکرکها که مین کمیون اینا مُندمیمیا و و و و و اینا مُندمیمیا مین جنبون نے مسلما نوں سے اپنی ا کمیوں اور مبلیوں کی مشاویاں کروی میں - ورمو اور جیتو پیمسنگر طیسے خفا ہوس<u>تے</u> اور ا دراونهوں نے قسم کہا ئی کہ اگریسا منت سنگری مٹی کسی سل ن سے نہ بیابی مباو گلی توہم ا بنانام ورمو ا ورجننو 'ندر کیننگے اور ذلیل ہو جا کینگے - سامنت سنگراینے گر مطلاگیا - با گمب ا بھائبوں نے موقع یاکر ما دست اسے کہا کہ مولا کے سر دارنے او کر اسطرح طعنہ ویام ادسکا علاج یسی سم کرما دیش وا دسکی شی سے تناوی کرسے ۔اوسکی عربی دو برس کی ہے اور و بعراتی بین شهورسزی با وشاه سنے اونکی التماس کو تبول کربیا اور اسنے امیروں کو تمکم ویاکہ سامنے میگر جب دربارمین آوسے نواوسے درخواست کر ناکہ و ہ انی بیٹی سے میرابیا ہ کر وے ۔ امیر<del>ل</del> نے جواب دیا کی حضور سامنت سنگر حنکل کارہنے والاس ے - وہ ہاری درخواست کو کب سے گا بہکونمایت متعل بوکدا وسے یہ درخواست کریں توبادستا ہے کماکدا جماحب وہ وربار میں تئے نومجے بیات یا و دلانا جمیں روس سے غو د کمونکا -ایک و ن دربار میں سامنے گا ویا - امرانے بادنناه کوا مرندکوریا و ولایا - اوسے سامنت منگرسے یوجیا کہ تیرے کتنے سکے رہیں اوسنے جواب دیا کہ میرے کیک بیٹیا اور ایک بیٹی سے۔ بھر با دشاہ نے یوچیا کہ لڑگی کی تم کتن ہے ط*اکر نے ج*واب دیا کہ سات برس کی ۔ با دشا ہنے **یوٹیا ک**ر رہیوت اپنی کنیوں کے بیاست میں بہت درکیوں لگاتے ہیں توا وسنے جواب دیاکہ زکی کے بیاہتے میں میرے دو من بزارر وي خرج بوسنگ التدررويديانام في شكل ب- اوربداراست اگرازكي كي چيو الع میں شاوی کردی جائے اور وہ مرجاسے نؤناحی روید اکارت جائے۔ باوشاہ نے کہ کرا تھیا سامنت ننگابنی دا کی نومجھے بیاہ وے ۔ نوٹھاکرنے کہاکرصفورنے خوب ارشا وکہا دیا تا ہو که هندورا ما وُن کی بهت سی دوکمیا *ن حفور کی حم*یس میں جیبے ک**ر کلول کے را ج**رکی اور ایدر کے راجہ کی ا ورا وررا ما ول کی -اگرمیری او کی می ا وسکے ساتھ مو تواوسکی خوش نصیسی ہی۔ گرانجی میری داکی عمرس تعِوثی بو- اوراوسکی صورت می حضور کی بیند سے لایت بنیں -

گرمیرے برشتہ مندوں میں بعن زاکیاں بادشا ہ کے واپن ہیں اُنیں سے کسی کا بادشاہ سے کی کا بادشاہ سے بیا ہ کرا و دگا۔ بادشاہ نے کہ اخوا ہ کچہ ہی ہو تواپنی لاکی کو بوسے بیاہ۔ ٹماکر نے ہونے عذر لا کی کھیموٹی عمر ہونے کے گئے گر بادشاہ نے ایک نہ مائا تو اوسنے قبول کرلیا۔ ٹماکر اپنے گرگیا ۔ بادشاہ نے ورموا ورجیتو کو طاکر کہا کرتم کہتے ہے کہ سامنت سنگہ مجسے بینی بیا ہے پرراضی ہمری گا وہ تو راضی ہموگی ہوگیا۔ اُنموں نے کہا کہ اوسنے قبول تو کہا یا گراجیو توں کے ایک رسم ہوتی ہم کہ اُنہان کے لئے کچے کچرے اورجوا مرتب جی اوسکو بسنت کہتے ہیں۔ اگر سامنت سنگراس بسنت کہتے ہیں۔ اگر سامنت سنگراس بسنت کو کہا ۔ کو ایس نوسم جانیں کہ بیا ہ کا فیصلہ ہوگیا۔

کچه دنوں کے بعداحمد شاہ پاس سامنت سنگراً یا۔ با د شاہ نے اوس سے کہ کہ اپنی لا کی سے بنت سے تواوس نے کہا کہ میں گہر جاکے اونگا۔ باوخاہ نے کہ کہ تم لینے گہر بنت کم سائة بيما كور بطاكر كوزېروستى بسنت دىگىي - باد شا ە نے بيرىجا ئىيوں كو بلاكركما كەتمېارا كېنا بىجىيە يىلى دفعە بموط مواتفاكسامنت سكاريني مبلي بياسني يرراضي بنين موكا - ايسي و وسرى دفعه وسطموا ۔ وہ بنت نہیں بیگا ، اوس نے بنت ہے لی۔ بیران بھائیوں نے کماکہ اب دہ بیا ہ کی ایخ نہیں شہرائیکا و دسری ملاقات میں با وٹنا ہ نے سامنت سنگے سے کہا کہ بیا ہ کی تاریخ مقر کر ہے سنع ص کیاکہ میں وسس مہینے ہے بہاں آیا ہوا ہوں میں گھرجا وُٹکا اپنی تا مدنی کو د کہمونکا ۔ سال میں مثنا دی کا سامان تبار کر ذیگا ۔ میرسے پاس بلغعل با دشا ، کے ساتھ لڑکی کی شادى كرينيكم من كچه نېس ېو- كچه انتظار زمائي - بارشا من كه كرنز انسي حسقدرويي كى خرورت شاوى سكے ليئے موليها اور ابرى مقرركر دے اوسنے جواب ويا كر حضور اگر مس روبیراس کام کے لئے خزا نہ سے وٹھا تومیری ساکھیں فرن آئیگا۔ باوشاہ نے زبروتی اوسکے ساتنے خزارہ کا ایک رونٹ کر دیا ۔ اس سے سامنت سنگ نے بول میں ایک قلعہ جنگی بنایا ا وربار و گو کی حمع کی- اوسنے با د شاہ کو کہلا بہماکدا ب اورار کی کوسا ہ ہے حاؤ بیول سے چود ہمیل پرایک بیواڑی نهایت خطرناک عگیہ میں متی - و ال ایک قلعہ تھا سبکر وہوری یا دتی کتے تھے ۔اس میں ایک برامل اوسنے بنایا اورزمین کے اندرا یک برا عارکہ قرا

كەاگىبول يىزوراسىرىيە تودەپمال بىماگ كرا جائے۔ با د نتا ہسیا ہ کے سائنہ ہیول ہیں آیا۔ اورا وسنے جارمیل رفیمہ لگایا۔ سامنت سنگے نے لینے بها نی اور شینج کو با دشاه پاس به دریافت کرنے کیلئے میجا کدوه بیا و مسل نوب کی سم کے موفق کر کیا۔ یا ہندوں کی سے مطابق۔ با وشا و نے کہا کہ میں نے ہندوں کی سے موا**نی کو**لئ بہا ہنہں دیکہا۔ا سلئے میں ہندؤں کی طرح میا ہ کرؤگا۔ نوا وہنوں نے کہا کہ باوشا ہ ہارہے گہ بیاه کرنے آیاہے اسلئے ہم انی رسموں کوخوب اواکرینگے بہم بندوفیں چھوڑینگے ا در ہموا میں مسمخ باروداُڑائیگے، یہ رسمیں ہماری تنسی کے طور پر دولها کے اُ دمیوں کے ساتھ کیما تی میں اور اُنْبِرِنِنَگ ا در لو ل چیز کتے میں - اسلئے اپنے آ دمیوں کوسمجھا دیں کجب او کیے ساتھ سٹنسی کیجا تووہ کسی ہول کے باشندے کے ساتھ حمگر انکریں بادشاہ نے اپنے نوکروں کو اونکی عرض کے موافق حکم دیدیا ۔ سامنت سنگیک بھائی نے یوض کیا کہول کے قریب کوئی ایسی فراخ جانهیں ہو کئصنور کی سبیا ہ وہاں اُنز سکے ا واحصورا بنے ا**مراکو بھیجیدی** اور بمیرخو دنشا<sup>ین</sup> فرما موں اورا وسکے بعدسیا ہ آئے یہ اپناکل بیغام دیکے و دنوں لینے شہر میں آئے - باوشاہ نے آگے اپنے افسر بھیجے اور او کے بعد نو در وانہ ہوا بسیا ہیتھے آئی جب وہ بیول کے قریب کے توا ونہوں نے دیکیا کہ یا تجرار راجیوت انکاانتظار کررہے تھے اوراُ کے پاس بندو قبی*جری* ہوئی تتیں۔ اوننوں نے درواز ہ بند کرویا او*فصیل پرسے گو*لیوں کی باڑ ماری جس سے بہنتے آومی باوشاہ کے دیٹ گئے ۔ احمد شاہ بہت دیر کا سیمیاکہ وہ یہ کام سنی سے کرتے میں جبب بهت آدمی مرکئے تو وہ سجی کہ یہ فریب ہی سات دن موکہ جنگ بریار ہا سنت سنگہ کا بہت نقصا مواده اینے کنے سمیت د موری یا ونی کو هاگ گیا- با د ثنا ه کی سیا ه بیول میں داخل مو بی بهات تین ميينية بك باوشاه تُسيرا و زخميونكا الاج كياسيا وكوحمع كيا اورسامان جنگ تياركيا بهيرو بوري ياوتي كوگيا - دوخيني كارېرهمار ار ١- لوگ كيت مې كه ځاكرنے مسلمانوں پرسونے جاندى كى گوليا عِلاَمِي- ٱخْرُكُو د ويها ل ست مجي بها گاا وركوم تاك گھوں د وميں عِلاَگيا -ا ورايني مبڻي كي شا دي راؤا پرے کردی-باد شاہ نے اوسکے ساٹر سے تین سو د ہات صبط کر لیے ۔

بامنت ننگراره برن بک بوط مارکرتا هم پیراورمسلانون کوبهت حبیران وریشیان کها. آخر کو با دنتاه نے اوسے صلح کا پنیام دیا اوسنے کہا کہ اگرمیری جاگیروایس دیجائے گی توہں سخلا مبلیونگا . آخرا وشاه نے اقسے وہ گام میں چوراسی دہات فیئے بیمان سامنت سنگه بروای آكرها . اوسكي اولادياسس انتك وه كام مين وائنا زمين بهي -وربوا ورصبتو كي مبن لالا مركئ كرم ووده مينيس اسكي اندرها العير محك تف - بارشاه ا دسیرعاشق تھا۔ ا د سُکے حن پر مراتھا ۔ا وسکے مرنے سے بڑا آشفتہ ہوا۔ اوسنے چار دلطرف اینے امیروں کو سیجا کہ کو ٹی مسلمان کی مٹی ایسندنی لا لاکی سی خوب صورت اوسکے باہنے کے لئے پیداکریں - با دشاہ احداً بادہیں آیا -اوستے اس مفہون کا استہار دیا اور پہلے سے ورزيا وه آزرده خاطراور حوكس باخته رہنے لكا اميرون نے يسوياكه با وشاه كاعسلاج اسکے سواکوئی نہیں برکہ اوسکے واسطے لالاک مثل گھیلہ ہوی تلاسٹس کھائے ایک بیمن ۔ اسٹی سین عورت کی تلاش کے لئے بھیجا گیا۔ رہمن بہت ملکوں میں بھرنا بھرتا مائر میں ہیا۔جہا چتورکے خاندان کاراجیسی سودیہ راجیوت سنتراسکجی تھا اسکالفنٹ اول تھا - اُ یس ۲۷ د است منت اوسکی ایک اژگی رانی بااور و مبینے تنے - رانی بابری خولعبورت تی - برمن است دیکه کربیت خوش اسلئے مواکیجب اوسکی خبربا دشتا ہیاس بیجا وُنگا نوبر<sup>ط</sup> ا نِلمت وانعام یا وُبکا۔ وہ باوٹ ہ کے وزرا کے پاس گیا اورا دینے کما کہ ہیں نے دوسری بالهيلى لالا يا كي سبع- وزرا نے اُسے خلعت ديا اور حال يوجيا اوسنے كها كہ وہ را ول شراسلمي ئی مبٹی ہی جو بائرمیں،رمتا ہی۔ وزرا نے آ وہی میجکرراول کوبلوایا ۔ اوراوس سے ورخواست کی کہ اپنی مبٹی کو بادنتا ہ کے تخت سے بیاہ دے ۔ را و ل نے کہا - ہندو کی لا*گی آھے مس*لم<sup>ان</sup> ے نہیں بیا ہی جائلتی - وزرانے *کہا کہ*ہت سے بیند درا جا وُں کی بٹیاں با دشا ہ کی ہویا ں مِں را ول نے جواب دیاکہ میں اور ہوں وہ اور ہی تو پھروزر انے کہا کہ اگر یوں را عنی نہ ہو گئے توزبردستی اس کام کے کرنے یرمجور کئے جاؤگے۔ راول نے پیرانکارکیا اور و ہندی خانہ

یں بند کیا گیا جب اوسکی رانی نے بیخرسنی تو وہ سوی کہیں اوا کی کو تومرا ہو اسم مران

وركسي تدبيرست را ول كى زندگى اورگراس (زمين ابجاؤن - و دست ايني مبي كو احمه دا با و ب به لا کی زیورسے اَر امستہ با د شاہ یا س ہوں او سیکے من وجال کر دیکیکر ونگ رنگيا يستنستندر موكيا-اور چلايا كم لالا محرآئ- راكي كها كه لا لامي كني ما بادشاه برشر میں آیا۔ دومرے دن دربارکیا ، راول سنتراسلی کی شروں کو کو دیا اور دربار میں مجا کو طلعت عنایت کیا - راول نے کھ اپنی قب درخیال زی اینے تئیں مب ارکبا و دیتا تماکہ میر نے دینی بھی سلمان سے نیس بیاسی - خوشی خوشی تھرا کا ۔ حب رسول کا وقت آیا تو ادسنے را نی با کو بلایا۔ را نی نے بہانہ بنا یا ایم وسکو ڈھو نڈنے ملی تئی اور آگڑ کہ کہ را نی ہا برکھیاں ربی ہے۔ وہ نہیں آتی ۔ راول سنے کی کجب تک وہ اسنے کی نہیں توسی کہا نانہیں کہا دیکا تورانی نے کہا کہ سے سوا می جب رانی ما احمد آبا دے مام جمی گئی توقی خانے کاورواز تیرے نئے کولاگیا محاس بات کے سنتے ہی را ول سکتے کے عالم میں ہوا۔ اوسنے کہا له اسکی کیا پروائقی که میں قب دمیں مرجاتا - چیتیو*ٹ کے گھرانے کا* بین موں - میں ایک کلئکی (بے کلنگ) تھا۔ اب میسی سود ہہ کے گھرانے پر کلنگ کاٹیکا لگا۔ تف پر تھے میر تو نے پیر واغ لكايا - را نى سن كماكه تىرى جان ماتى اب توجان كەمىنى كى جان كى . را ول فيال کی طرح اُنٹا اور تلوار بکڑی۔ رانی نے اپنے اِنتا دسکے گلے میں ڈالے گراوس نے اوسکو زمین پر دے مارا اور تلوار سونت کر لینے پیٹے میں گسائی اور جان اپنی گنوائی ۔ را ول کے بیٹوں بھانجے اور بموی نے بہت امتیاط سے باپ کا کریاکر م کہیا۔ اور مائریں مکومت مشروع کی - جب احدا یا دمیں اسکے مرنے کی خبرا کی قورانی بانے استنان كياا درببت رو كي مي جب إ دستاه في لت غزده ديكما تو اوست دهر با في سي رانیسے بوجھاک جب کوئی مندورا جاؤں میں سے مرتا ہی اور اوسکے بیٹے راج گدی پر بیضة مین تُوکُو ئی ا وسکارسشته داراونکی مدوکیا کرتا ہی۔ را نی سینے جواب دیا کہ دلتمن رُستْنة دارا كِهُ طِنت فاخره بعيماً بي جوسنيد الني كيرون كي عُكِد بينايا جامّا بي ليس با رست است المى بياس أتروان كي ك التي طعت فاحزه ميما - احدام با ديس بيد

ٹاکر آئے اور منزلوں میں اُترسے - با دشا ہنے داند گھاس اورا درصروری چیز رل کھے یا رہے ہیں اور رانی سے کہاکہ میں تیرہے ہمائیوں کو آج خلعت فاخرہ دو گا۔ را آپی نے لها كه كيسانها في ا وركيبي بن اب ميرا كيم رستند ا وسند نيس ريا -با دشا ه نے کها کریسکیے ہوا کمیا و ہتیرے بھائی ہنیں ہیں - را نی بانے کہا کہ ہیں اب مسلمان ہوں وہ مبند دہمیں ہم ملکوا یک رکابی میں کھانہیں سکتنے ۔ ایک بیا ایس یا نینس يسكت بيراب كس طرح سب بهن بهائي بوسكتيم وادشاه في كماتوا وكي كاكما تياركر- را ني پيسنكرسوي كرجوبات ميں نے بھلے محسنے کھي قدہ اُلٹي بُري بوگئي إ د شاه سنے بما کیوں کو ً ہلا یا و ه فلدت فاخره کی امب دمیں آئے اور بہن کے کل میں منٹے - جب بھائی اکیلے ہوئے توہن نے کہا کہ تم کوسٹ رم نہیں آتی کہ سید اباب اس غم میں مرحمیا کہ میں سلمان سے بای گئی اور تم بہاں وات امر مونے کے لئے کہنے ہو پیرا <sup>و</sup> ستنے جو باوشا ہ کا ارا وہ تما، بیان کیا۔ پیٹشنکر حیولا بھائی بھوجی تو کھڑ کی میں سے کو د ار بھاگ گیا ۔ بڑبھانی جہانے ٹیرور ہا ۔ ہا دشاہ آیا اور اوے کساکہ تیری مین سے جمعا تياركيا بوده كها- بملنج ن كه كرصوري اسيس كه سكة - إوث م في كه كداي رِسْرِكِيوِ لِ كُرسْقِيهِ وِ بِمِلْنِحِ نِے جواب دیا كہ اگر میں یہ کما نا کھا 'ڈگا ۔ نو بھر کو ئی راجیوٹ اپنی لاکی کا بیا ہ مجھے نہیں کرنے کا . با دشا ہ نے کہا کہ اسکا کیے خیال نہ کر و۔ جیتے را جبوت توبیاسے کا اُنکو المبی فِارْترے ساتھ کو ناکہاو ، ونگا ۔ ا وسنے را نی کو بھا ک کے ساتھ کہانا كوابا . حسس بعان كوببت رنج موا . بادا ه ن ا دسكرن كرك ي كري كا ديم ادن ٥٠ و لات مسے راجیو تو ل کو احمد اباد میں بُلایا - اِن راجیو تو ب میں سے بہت سے بین کر کھ با دشا دانگوز بربستی اسنے مرمب میں ملائٹکا اپنی زمن ا ور ککا وُں کو جمیوڑ حیور حیور گرا و رملکوں میں مطبے سکنے محرحوبا دمث وسے التھ السکنے او کوبرمبوری اپنی ذات سے خارج ہوا يرا-بست دنون اس طح مسلمان بناف الطريقة جارى را مبت سى الوائين بوئي -ببت راجیت الے گئے۔

چنیا نیرکے پاس راج مبیله ہمو و آتین سونچایس و ہات کا دارالر ماست ہمی امکار اجہ ٹھاکے ہری سنگکہ جی گویل تھا۔ اُ سکو ایک دفعہ بڑی بیٹیں قبیت موتیوں کی لڑی کسی نے تحفہ ڈی اُست اِن موتیوں کا ہا رینوا کے رانی کو دیا اور کھا کہ ان موتیوں میں ﷺ مج آب (یانی) ہی ۔ جب بادشاہ سے اڑائی ہوئی توراج ہیلیا ورراجا وُں کے ساتھ جَکُل میں بھاگا جب بیا س کے مائے بڑا صال ہوا تو را نی نے اپنے ہار کی طرف دیکھ کرکما کہ ٹھا کرتم نے کہا تھا کہ ا نمیں ان مح- اب وہ کال کرملا و اس موقع برهارن نے شعر کے تھے جکا ترجمہ ابر ہو۔ کہ اے با وفناہ بىلطان مىيت جب نۇغصتە مىي آتا ہجە- تۇسىس اپنا بوجەنبىس ئىبدال سىكنا اورزمىن لرز نے لئتی ہی- تونے جنگورا جیوتوں کو ماراجو اپنی بہا دری کا برا گھمنڈر کہتے تھے جنس ریواہ کے بھی راجیوت تھے۔سب طرف فاک حون سے ترمونی ۔ اورسلطان تیرے خوف سے بھومیوں کی رانبا ں *سرگر*وا ں بٹری پیر تی ہیں اورا و نکے یاؤں میں جیا سے ٹیسے ہیں۔ وہ جُرِب کها تی مېي - اونکی صورت پريوں کی سی ہیں۔ وہ اينے باروں ميں سے موتيوں ک<sub>و</sub> تو ژکر کا ذرق ك منه بر بمجوا كے علاقي م كوانيں سے يانى خالوتم نے كه تعاكد انين آب بى برى تك گویل باره برس تک لوٹ مارکر تا پیمرا ا وسکے بعد اسکوگراس (زمین) ملی اب تک ا دسکی اولاد میلی*یس راج کرتی ہی*۔

میما فیم میں احدثنا و ناگوریرجراگیا -راه میں ڈہونڈ ڈہونڈ کرسٹ خانوں کو ڈا ہا تا تھا بتوں کو توڑتا تھا۔ ناگورین پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ کیا اور حملہ کرنے گیا۔ گراسس فتح کے ساتھ بی اوسنے سٹنا کہ خضرخاں والی دہلی اس طرف کا عازم ہی اسلئے وہ حوالی مالوہ میں گذر آبا ہوا احداً با دہین آگیا۔

سرم المهميمين بادشاه كومعلوم مواكه ملك خفروالى آسيروسلطان مونتنگ حاكم مالوه تخص مم كر خط سلطان پوراورندربارين ف اداو ثهات مي اورطرح طرح كى مزاهمتين كرت مي تواوسند آمر. نواح كى طرف كوچ كيا اور برى فوج فلعة تنبول پرجيجى - ية قلعه سرحد گجرات اور خانديس پرواقع مى - اس سبياه نے راج كومجبوركميا كه وہ بدايا ورتحالف كيرسا توسلطان كى پابېرى كے لئے آيا -

بات کا موسم آگیا تنا - احد شاہ احمد آبا دمیں جلا جانا چاہتا تھا کہ اس آنیا دمیں خبراُس آ ہے کہ راجہ ایدر وچنیا نیرومنڈل و مادوت نے عرابض بے دریے بہنچکے سلطان ہوسنگ کو کجراتہ یں طلب کیاہے اسی زمانہ میں ایک شتر سوار خط ناگورسے نور وزمیں ندر بار میں پہنچا اور فیروز کیا تنمس خاں وندانی کانوشتہ باوشاہ کے نام کال یاجس کامضمون بیتھاکہ سلطان ہؤنگ ۔ رکھ کہ آپ دوریطے کئے ہیں تجوات کی سجنر کا آہنگ کیا۔ اُس کو گمان یہ تھا کہ مجہ کو حضور کے ر صفا فی عقیدت نیس ہے اس کئے اُس نے مجھ لکہا کہ تجرات کے زمینداروں نے عرایفر ہے۔ ہے جبی بیچکر مجھ طلب کیا ہے اور میں مجوات کا عاذم ہوا ہوں کجکو ہی جا سے کہ جلد متعد موکرمیرے یاس آگر کجرات کی **فع** کے بعد ولایت نهروا لا کہیے دید ڈنگا ۔ آپ میرے قب<sub>ار</sub> و کعبہ ہیر لئے یہ اطلاع واجیب ولازم تھی سلطان احد شاہ نے یا وجو د بارش کے نریدہ سے گذر کرمیندری جم لآیا اور اینغار کریکے ایک ہفتہ میں حوالی مهراسه میں آگیا سلطان پیڈسٹک اُس کی تو ہے کو , مکه کر . ہوا ۔ اورا پنی گدی مجاتا ہوا اپنے مل*ک کو چلا گی*ا۔سلطان احدثے سیاہ کے اجتماع کے۔ مهروسیس توقف کیا-راج سورت نے بڑوننگ کے حما کو سکراطاعت کے حلقہ سے سربابہر کیا ا مال مقرری کے ادا کرنے سے اباکیا 1 وریا وُل بنی اندا زہ سے باہر *رکھا اوبلک نفیرنے وَص*ت یا کرّقلعۃ نا ا کواپنے ہما بیٰ ملک افتخار کے تصرف سنے کا لیٹمیں کوشش کی سلطان ہو شگ نے ایٹ بیٹے خ ب جاءت کیسا تدارکی مده کوبهیا. آن رب نے سلطان یوریس لوگوں کوبهت کالیف بہنچائیں ۔ ر ، صور بیں ملک احمد نے قلعہ میں آنگر عوائض سکایت آمینہ احد نساہ پاس ہیجیں -احد تن ہے ملک محبود ترک کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ رائے سورت کے د فع کرنے کے لئے بہجا اُس د ہاں جا کر قتل وغارت کرکے مال مقرری لیا ۔ایسے ہی محد ترک اور مخلص الملک کو کہ ڈرے میردار ت ملک،نصیه وغزمن خار کی تا دیب وگوشالی کومهجا - آنها درا ه میں اُنهوں نے نادوت کو ماخت وّماراج کیا۔ وہاں کے راجہ سے بیٹی کش لی۔ جب حوالی سلطان پور میں پہنچے تو ملک نصیہ ترال نیرمیں نیاہ گزین ہوا۔ اور اپنے بحجز وانکسارے عفو حرائم احدُ شاہ سے کرالیا۔ اُس کو نصیہ خانی کا خطاب ل گیا ۔غرشر ان امیروں نے بینا کام جس کے لئے مقرر ہوئے تھے باد شاہ کی خاطر خواہ کیا ۔ اور سب سرکشوں

ب نا دا گرسلطان احد شاہ نے ہوئنگ کی اویب کو اپنے لئے رکھا تبا ۔ ہوئنگ ہے لجِوات کونظام الملک کے حوالہ کیا۔اور راجہ مندل کٹرہ کی ما دیب نُسکے سُیرد کی اورخو دمہروس ہے مالوہ کی جانب کشکر آراستہ کر کے ہوئے تک کی نادیب کے قصدسے چلا۔ باوجو د حرار ہتے ہوا اورنگی قلبی راہ اُس نے کوج پر کوج کیا۔ ہوسگ بھی لانے آیا ، کالیادہ میں سیّت مدبوار آ ایک زمین فلب بین آنرا ، این آنظم سے بڑے بڑے درخوں کو کاٹ کر فار بند نیایا ۔ احمدُثا بالسحار كثبا وه مین كمزا جوا- اور اُس نے مقرر كیا كەسردار ميمنداح ترك دىيسرو ملك فرمدو على «اكب مزمَّدي او رمحافظ نبكًا ه عصَّد الدوله بون - رحمه نباهض وَّت نبكُ كاه كم عرف متوجہ وا توانفاق سے اس کا گذر ماک زید کے دائرہ پر بہوا ایک نندمت گارکو میجا اُس کو لِل السي كالراوة تهاكه آس كوعما والملك أس كے باب كاخطاب عطاكر كے بيمراه ليجانے قدمگا نے آگر کما ماک فرید بدن برس ملکر ایک گھڑی کے بعد حاضر ہوتا ہے سلطان نے کما کہ آج رور ہے مانیے فرید کو حسرت وندامت ہوگی۔شاہ جنگ گا ہیں آیا۔ دونوں ما د شاہ برام لِعِنْ کھڑے ہوئے نشکر جیش وخروش میں آئے سلطان احد شاہ کی سیاہ میں سے امک<sup>ام</sup>تی ملطان کی فوج س گیاا در اُس نے سوار و*ں کو ہرطرف بنگ*اما یختین خاں ولد ہون*شک ایک* ہتی کے تیرایسے نُگائے کہ اُس کا مُنہ ہمر کیا۔ بیر ہرطرف ت کچے آیوں کی فوج جُگھے ہما دروں حَلَّ كِيا اوراْس مِين اضطراب بيداكيا -مک فرید سلطان ہو سنگ کے سیجیے ہے اس وقت آیا کہ دونوں لشکر لڑا ہ<sub>ا ک</sub>ہو رہت ک<sup>ت</sup> اوریه**نین** معلوم ہوتانها که کون غالب *ہے اور کون م*غلوب .حرب کے نصیبہ نے یا وری نہیں کی اُس نے منڈ و کی طرف باگ موڑی گیرا تی لیکڑنے اس کا تہ نٹر وسے ایک کردہ مک کیا۔ آئی غیمت ہاتہ اُن کیجوٹے بڑے متمول ہو گئے۔ حوالی منڈویی جواشجار ننمروغير منمرتيم وهسب كاث والي برسات كاموسم آكياتها وحدشاه مراجعت كأعازم ہوا اور دلایت چنیا پروناووت کوجو برسرراہ تھے مالش کرکے احد آباد میں آیا اور حبشن پریشن کے تحتین ا وعلاه وساوات كومبت ساروبيه ديا اس مهمس جنهون يريح كأمركميا تعاأن كوببي زياده انعام دياراس سال کے آخر میں سلطان دھ تناہ نے حصار سوگڑہ کو تعمیر کرے سجد نبائی اور نود ایدر کو کی اور مالوہ کی تا تاراح کے لئے سیاہ کوروانہ کیا ہے آئے ہم ہمیں سلطان ٹوٹنگ کے ایمی آئے اور طالب سلے ہوئے کملان نے آسے قبول کیا۔ را رے بنیا نیر کی سزادینے کا ارادہ سلطان احد نے اس لئے کیا کہ اسی نے سلطا ہوٹنگ کو گجرات رحما کرنے کے لئے بلاماتیا .

سور کار کی ایست میں سوداگروں کے لباس میں ہوشک جاج گر کو گیا یسلطان احمد شاہ کو پہ خبر کا کی کہ دت سے ویار مالوہ سے ہو تنگ غائب ہے معلوم نمیں کہاں گیا ہے۔ امراد نے والات الوہ آبس میں تقتیم کرلیا ہے۔ اس واسطے وہ متواتر کوح کرکے گرات سے مالوہ کو گیا۔ قلعہ میں مصروف ہوا ممالک مالوہ میں ہے سے لیا اور مند و سے جابہونچا۔ اور محاصرہ میں مصروف ہوا اور اطراف مالوہ کی ماخت کے لئے لشکر مہیجا اس نے ہر آبادی کو ویرانی نبایا۔ برسات آگی اس اور اطراف مالوہ کی ماخت کے لئے لشکر مہیجا اس نے ہر آبادی کو ویرانی نبایا۔ برسات آگی اس اس نے جانا کہ اُس کی فتح آسانی سے کیا مطلقاً میس نہیں ہوگی۔ اس لئے دہ اجین کو چلا کیا مملکت

وسيامهيون مين تقتيم كياا ورمحصول يرمتصرف مهوا بحجرات سته اسباب قلعه كشابي منجينت وارابه وغره ، مَقْرب کوتوال سار ۱ رسباب جومنگایا تها لیکرجا ضربود توسلطان د وبار ه منشرو کم نے نیجے آیا ۔ لک مقرب کو نارا پور کے ضبط کے لئے نامز د کیا اور خود لوازم محاصرہ میں نخ یں کی اس قت سلطان ہتو *سنگ کی مع*اودت کی خبر شہور ہوئی ۔سلطان احد شاہ **نے امراک**و جو رکنوں کے لینے میں مصروف تنے بلا کر کھیا جمع کیا۔ اور **یہ قرار پایا کہ ولایت کے مرکز میں میل**ی ا<sup>ح</sup> سے مقام کرکے جہات اربعہ پرمتصرف ہوں۔ منڈ وسے وہ سارتمک پورکوروا نہ ہواسلطان ہوشنک کو اس کے اراد ہ پر اطلاع ہوئی اور مگرو و ناستے رسولوں کوسلطان گجرات یاس ہیجا بآملق والحاج كياكه سلطان جب سارتك يورينها تواس كالشكر خندق كيم كموون يرس ؛ ورخار بند وشِب بیداری میں متنقاعد ہوا۔ اسی شب میں کہ ۱۶رمحرم ملائٹ ہو تھی سلطان ہونیا نے احدثناہ کے تظکر رشب خون مارا اور بہت سے گجواتیوں کو کہ غافل تے کشتہ کیا۔ اور یف کو منفرق کیا مسلطان احد شاہ بیدار ہوا۔ اُس نے دولت خانہ میں سوا بیزمار کا بدار کے کسی شخص کو نہ دیکہا اور پیوکی کے گہوڑے کہ حاضرت ان میں سے ایک پر سوار ہوا ا دروو ۔ جونا کوسوار کیا اور *صحاطن کل گیا* اور ایک کو نہیں کترا ہوگیا۔ ایک ساعت کے بعد ہونا ولشكرمس بهيحرحال دريافت كرآياء وه ملك مقرب وملك فريد كوسلطان ياس لايا ـ سلطان برينبه نها ِ ملک مقرب نے اپنے سلاح اُس کو نبہا ہے۔ ملک جو ناکو بہی ہو ٹنگ کی خبرمسکا دئی تومعلوم ہوا کہ اس کا تشکرلوٹ میں لگب رہاہے اورسلطان ہوشکب خاصہ کے کموڑ و ں اور ہانید سے دل بہلار ہاہے۔سلطان احد شاہ نے صبح ہوتے ہی ایک ہزار سوار لیکر سلطان ہونگ ے لانا شروع کیا۔ ایک جُنگ عظیم ہوئی ۔ ان د ونوں سردار وں نے ایس کوشش کی **ک** خو د زخی ہوئے اس اثنار میں فیلبانا ک مجواتی کہ ہاتھیوں پرسوارت و اور گرفتار ہوئے تھے اُنگوں نے اپنے صاحب کو پیچان کر اور آپس میں اتفاق کرے ہوشنگ سے ساہیوں سراتھ كوسل سلطان ہؤننگ متعابله نه کرسكا ساز مگ پورچلا گيا۔ گجراتيوں كا مال اسبباب جو الماتها وہ ان کے اِتمہ لگا اور علاوہ اس کے جاج گرکے سات اِتهی َامی ادر احد شاہ کی ثبان کے افَّۃ

لئے حاصل ہوئے پیرشاہ نے سارنگ پور کامحا صرہ کیا ۔ مگر اس محاصرہ سے ایساً سُک ہا اُسے چھوڑ کرمعاودت کی ۔ملطان ہوٹنگ نے حصار سارنگ پورسنے کل سلطان احمد کا نعاً مب کیا اور قتل وغارت میں قصور نہیں کیا ۔ اس وفعہ ہی سلطان احمد کو فتح ہو ئی اور ایکہ خبگہ عوت کے ساتمہ کی اور چار ہزار نوسو مالویوں کو مارڈوالا ۔سلطان ہونٹک پہر حصار سارنگ پورمیں آیا اورسلطان احداً ہا دمیں آیا۔ لشکر گھرات نے اس سفرمیں محنت بہت اُندا دستی چندسال ائتراحت میں مشغول ہوہے ۔ **پرپی**شبه میں احد نشاہ ایدر کی طرف گیا اور ایدر کے پاس دریاد سابرتنی کے کمار وہرا*یک نثر* آباد کیا اور اس کا نام احد مُرَّر کها اور اُس کے بیلو می**ن فلعه تعمیر کیا اور اس حدود کی نه**ایت ولایا ہے افواج بیاں میحی ٹاکہ تر دخشک میں آگ لگا کھائیں اور جو کوٹی ہاتند کیے اُسے ماریں ۔ احداً گ ہے وہ مکک ایدرمیں آیا اور ایک و ن میں اس ملک کے بین تطعے فتح کئے یونجار اے بہا ئوہ بیجانگر رہبیل مگر ہمیں آیا سلطان آبا د میں چلاگیا <u>بہتر ہ</u>مین*ی سلطان نے شہر و* قلعہ **کو**تمام یت ایدر کی طرف چلا۔ پوٹجارائے نے باپ دا دا کے اندوختہ کو صرف کرکے ے جمعے کئے۔ بقدر اٹھکان ہاتھ ماؤں مارے اور پر کار کی ماننداینی ولایت کے گرد حرکم ندیوجی کی۔ گرناچارانی ممکت مور و بی سے باہر جانا پڑا سیاتیجیہ کو دامن کوہ ایدر میں ایک لینے گئی تھی ۔ یو نکانے فرصرت پاکرائس رحوا کیا اور بعد خیک کے شک بلن گجراتبوں کا نامی ہاتھی مک<sup>و</sup> گروہ لئے جانا تھا کہ گجرانیوں نے اس ہاتھی کے . با اوتنگی کوه میں اس پاس پہنچے وہاں ایک ہی را ہ تهی ۔ یُونجا لڑنے کو کھڑا ہوا اور کجراتیوں ک لیالیکن فیلیان بڑا جوانمرد تھا ۔جب اُس نے دیکہا کرعقب سے کمک بھونمی تو اُس نے کحلا یہ کی کہ ہتی کو یونخا پرد وڑا ہا اُس کا کھوڑا ہماگ کرنیجے گرا۔ یونجا اپنے گھوڑے کے ساتہ ہاک بلبان فیل کو گجرا تیوں کے لشکرمیں لایا ۔ اورایدر مے آدی سکست کما کرر اگندہ حال <del>کو</del> ا در اپنی جگر بر چلے گئے۔ یونجامر دہ کی خبرنہ لی ایک شخص اُس کا سرکاٹ کے احد شاہ یاس لابا

تشخص نے اس سرکوسلام کیا اور جب اُس سے یو جاکدسلام کیوں کیانو اُس نے کما کرمیں نے

اں کا مک کمایاتھا پیراس نے اس سرکو سجدہ کیا اور تبلایا کہ بدنجا کا سربیہ ہے۔سلطان نے ا وفاداری بیندگی اس کا درجه براها و دوسرے دوزسلطان ایدر کی طرف متوجم ہیں کراس ملک اور بیجا پور (بسیل بور) کے ویران کرنے کا حکم دیا۔ اس عرصہ بیں میراویہ باپ کا قائم مقام ہوا تھا۔ اُس نے عہد کیا کہ ہرسال مین لاکھ منگی نقرہ نیرانہ میں دو غل کر واگ اب آئیندہ دوسال میں سلطان کو فرصت ملی اوراس ملک کے انتظام سے سواکوئی اور کام نہیں کیا · اینے سبہ سالار وں اور وزیروں کی صلاح سے سیاہ کا یہ نبد وبست کیا کہ ہرسیا ہا آدی تنواہ تو نقد ملا کرہے اور آدہی تنوا ہ کے پوض میں اُس کو زمین ماکیہ میں دی جائے ۔ بادشا نے پہنچال کیا کہ اگر کل تنواہ میں زرنقد دیا جائے گاتو وہ ساہی کے خرح کو کافی نہیں ہوگا ا ورسیای میں جب مک سامان نہیں ہوتا وہ ملک کے انتظام میں ول نماد نہیں ہوتا اگر آوری تنجاه میں اس کوزمین کی معافی ملے گی تو اُس کواکڑی کہاس مفت کے گئے اور وہ زراعہ عارت کوبڑہائے گا اورضلع کے انتظام اور محافظت سے سروکارر کیے گا اور و وسرانصف حصہ نقذیبے تنکف ہانمہ آئیگا۔ سپای اپنی آئیدہ ضرور توں کے کے اور مال کی ماہتوں کے واسط قرضدارنیس ہوگا اور آمدنی سے زیادہ خرح کرنے میں ہاس کرے گا اورخزا نہ ہے واہ ی تتخاہ جب کم نیس نے سکے گا کہ بیای کے لئے جتنی چیزیں ضروری ہیں اُن کا سرانجام ہیر رنگا اس طرح وہ قرض اور اس کے سود سے زیر مار نہیں ہوگا اور سارا کہ ماہر اس سے غرضمند کہو له وه زمین کی آمدنی کو این کار وبار میں لگائے۔

بہ ایک اور قاعدہ اُس نے مقر کیا کہ غلاموں میں صاحب اختیار و اقتدار ملازم ہواکریں اور ان میں سے ہراکیں کے ساتھہ ایک نجیب الطونین محاسب رہا کرے ۔ اس لئے کہ اگر دونوں نجیا نظر ہونگے تو آپس میں رشتہ کرکے یا دوست ہو کر بادشاہ کی بدخوا ہی اور بد اندیشی میں تنہ کرکے ہوجا نیننگے اور اگر دونوں غلام ہونگے تو اُن سے ہی ہی اندیشہ ہے ۔ اضلاع میں افسراس قاعدہ کے موافق مقرر ہوتے اور سلطان منطفر شاہ بن سلطان محد میگر کی تامدی کی آمدی کو ترانا چالا میں ما درشاہ کے عمد میں سبیاہ بہت زیا دہ ہوگئی اور وزر انے زمین کی آمدی کو ترانا چالا

تواننوں نے اس میں ٹیکہ اور مشاجری کا قاعدہ جاری کیاجس سے زمین کے بہت سے صور میں ایک روپیہ کی جگہ سات آٹھہ نو دس روپئے حاصل ہوتے ہیں اور جہاں کچھہ بھی افراض نہوئی وہاں بھی دوچند آمدنی ہو گئی۔ تو بہت سی تغیرات ہوئے اور قوابن کی بابندی پر لحاظ کرنے والے برخاست ہوئے اور گجرات میں بغاوت وبد انتظامی ہیں گئی جس کا بیان اپنی جگہ رکیا جائیگا۔

سلطان احسف احدثكر ميس صفدر الملك كو حاكم مقرركيا اور سغود ولايت كلواركو اراج لرکے احد آبا دمیں آیا - اہل شرکو انعام اکرام سے بھرہ مند کیا۔ بعد چندر وزر کے ملک مقرب <u>ن</u> نِدگان خا**ص کی ایک جاعت کی تنوٰ**اه **کی برات هررایے پرک**هی۔ جب یه گروه ایدرمین آیا تو ہررا ہے نے ادائی زرمین تعلل کیا اور چلے حوالے نبلائے ۔ اتفاقاً یہ خبراً بی کہ سلطان شہرے باہر کل اور اس پاس کشکر مبت ہے اس نے اس وہم وہراس سے فرار کیا آور ایک گوشہیں چل کیا جب دیه جبرسلطان کوبهویجی نو همرصفر سلتان پیرای طرب متوجه به آتیشم صفر کو فلعریس ٱترا اور ایک مسجد جا مع نبانی اور بهت فوج بیان چپوژ کرا صدّ نگر کو گیا به میتایش. می*ن را جه کا* نها و جہا لا وارنے حب جانا کے سلطان احمد نے بیدر کا کام تمام کیا اور اب وہ رورزمینداروں۔ اولیے گا اس نے اپنی صلاح جلاء وطنی میں جانی ۔حب احد آباد میں یہ خبر مہیری توایک فو برح اُس کے تعاقب میں روانہ ہوئی ٔ۔راجہ کا نیا افتاں چنراں ولایت آسپروبر ہان پوریس پہنجا اور و فیل بیاں کے فرماز وانصیر خان کی میٹیکش میں دئیے۔ باد نیا ہان دکن کے قرابتی ہونے کے استنظمار پرسلطان کجرات کی ترمیت کے حقو**تی ک**و عقوتی سے مبدل کیا اور اُس کو اپنی دلایت بیں رکھا چندر و زبعد نصیبہ خاں کا سفارش نا مہ لیکرسلطان احد شاہ بهنی یاس گیا۔ اور اعانت کی ا تماں کی ۔ اُس نے سیاہ اُس کے ساتھ کی حس نے ندر بار وسلطان پور کے مواضع ماخت دّ ماراح کئے۔ اس مہم کی مدارک کے لئے سلطان احد شیاہ نے مقرب الملک کو لٹکر کا سردار بنا ماا ور آس وابيت بزي لبيلة محد خان كے ساته كيا اور بڑے بڑے سردارسيدالوالينروسيد فاسم وسيدہ وافتیارالملک کوندر باربهجا اُنهول نے لژکرلشکروکن پرفتے یا نئ۔ وکنیوں کی ایک جاعت کیشرمل

ہے تیجہ دریا بار سے پہنچے اور اُنہوں نے رستہ نبد کیا۔ ظفر خاں جب اس کی تسخیرکا عازم ہوا تو حا ہ کلا اور مردانہ وار فرار کیا۔ شہزادہ یہاں کے تہا نہیں سیا ہ مقر کرکے مهام کا عازم ہوا نے بڑے بڑے ورخوں کو کاٹ کرساعل مہائم کو خارست کیا تما رات پنجی تووه خارسبت سے کلا اورصفوف جنگ کوآرائستہ کیا۔ صبح سے نیام کا ت نوا ہو ہو ئی۔ بڑے بڑے براے ہا در وں کے نون سے زمین زمگین ہو ہے۔ ظفر خاں بون بلک اتبارشکست پاکراس نواح میں کسی جزیرہ میں چلا گیا۔ اور اُس کواشحکام دیا۔ دریا میں جاز کرمے ہے۔ سیاہ مجوات نے بحروبر کو کہیر کہا تیا، ملک التجاریے سلطان احمد منی کوع بضہ امداد کے لئے میجا - احد شاہ نے وس مزار سوار اور سائٹہ ہاتی اینے چو گے ں کے ساتھ بیھے اور خواجہ جہاں وزیر کو اس نشکر میں صاحب اختیار کیا۔ جب لشکردکن مہائم کے نزدیک آیا تو ملک التجارمحاصرہ کی ضیق سے باہر آن کرشا ہزا دہ کی خدمت سے مشیرف ہوا۔ بعد گفت و شنید ور د و بدل سب کی رائے یہ قراریا دی کہ اول تہانہ کے استخلاص میں کوششش کرنی چاہیئے۔ وہ تها نہ کی طرف متوجہ ہوئے خطفہ خاں ہبی م بیاہ کی کک کو گیا۔ تہانہ میں فریقین ملاقی ہوئے ۔ پہلے دن تنام کک دونوں الش ر ب - تزیشکردکن کوشکت بهویی به ملک انتجار قصبه چاگنه میں اور شهزا ده و ولت آبا دمیر لیا . ظفرخاں فتح حاصل کرکے جزیرہ مہائم میں آیا جہاز وں کو ہیچکر ملک النجار کے بعض عال وجو درما کی را ہ سے بھا گے تنے گرفتار کرایا۔ طرح طرح کے اقمشہ وزرسر خ اور بہت سی غنائو چند کشتیوں میں بار کرا کے باپ کی خدمت میں نہی اور تمام ولایت مہائم وتہا نہ کو تصرف میں لاکراینے امرا اور سردار ان سیا ہ میں تقتیم کیا دبنٹی حس کواب کہتے ہیں وہ اس میں ایک جزیرہ تھا اور اس کے دو حصے تبے ۔ اس *کے امک کونے میں ش*عال مشترق ہی ایک گا ؤں مهائم تنا اس کے نام پر ایک حصہ مهائم کهلآ اُتنا اور دوسرے حصہ کا نام مبئی. مئی دیوی کے نام برتها، دیوی مبئی کو فرنگیوں نے بگال کربینی بنالیا)۔ ھے تین میں احد شاہ نے گجرت کی خفاظت شہزاوہ محد خاں کے حوالہ کی اور خود مینیا کی ا

حد شاہ بہنی ہی انتقام کے لینے کے لئے تشکر کا سامان تبار کرمے بکلانہ کی طرف جوم نزدیک سبع آبایهان کارا چرگجوات کا مالگذار نها ده متحصن مهوایشاه بهنی نے <sub>اس</sub> و لایت کو بالقام ناراج کیا بجب احد شاه کواس حما کی خبر ہو ائ تو وہ چنیا نیرے تدربار میں آیا۔ا**ور ک** ں ما دوت کو غارت کیا۔ احد شاہ ہمنی تندول کے قلعہ کے پینچے بیٹھا تھاکہ رُس نے احد شا کچواتی کے آنے کی خرسکراینے دار الملک کی روہ لی اور اپنی سرحد پرایک جا چھوڑی احدآبا دکی طرف سلطان مجوات پہرا اور متواتر کوح کرکے آب یتنی سے گذرا تها په پيرا*س کو په خېرا في که سلط*ان احد بهنې نے پېرکر قلعة ننبول کامحاصره کيا ہے۔ ملک كمطاني حاكم قلعه جان سياري بين كونئ تقصيه نهين كرًا - سلطان نے اسمعیل اقبی كوسلطان وکن یاس بطور رسالت کے بیجاکہ اگراس فلعہ کو آب جہوڑ دیں اور وہاں کے رہنے والوں ، معتبض نه مون تو **تواعده وتنی میں خلل کورا ه نه بوگی اور نباسے مو**دت اسحکام یا ئے گی . طان دکنی نے اپینے امراء و **ورراسے مشور ہ کیا تواس سبب سے ک**رمردم دکن کا آیئن ہمٹنی نے یک زبان ویک دل ہو کر کہا کہ فلعہیں آب وغلہ کم ہے کو مک پینچے تک اس کو ہے۔ ایلچ نے جب احد شاہ کو دکینوں کے اس ارا دہ 'یرمطلع کیا تو وہ فور آ آ تبتی بسلطان دکن کویه حال معلوم ہوا تو اُس نے پالکوں کوخلعت وانعام دیکراس رِّرُم کیا کہ کمک آنے ہے پہلے قلعہ کو وہ لے لیں تومیں اُکو انعام اتنا دوُگٹا کہ وہ غنی ہوجا چھەرا<sup>ا</sup>تىگذرى تنى كەيانكو<u>ں ن</u>ے دامن قلعەبىل ايىنے تيس بىنجايا اور تاستەل<sub>ا</sub>ستەپتېرول كى بًا ہ میں ویوار قلعہ کے پاس آنگر قلعہ کے اندر گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ درواز ہ کو کہول کر دکیٹوں کو ۔ قلعہ کے زند بلائس کہ ملک سعادت سلطانی نے حاضر سوکراس جاعت کوقل کیا ۔ بقية السيف نے اپنے ئيں قلعہ سے گرا کر ہلاک کيا ۔ اور ملک سعا دت سلطانی نے اسی ایک نیس کی ملکو در وازہ کے سامنے کے مورجل برشب خون مارا- اکٹر سوتے آ دبیوں کو مجروح و رِیتٰاں کیا۔ اب سلطان تجوات بہت قریب اگیا۔سلطان دکن قلعہ کوچھوڑ کرائس سے آمیے <u>ن</u>ے گیا اوراپنے لٹکرکے سرداروں سے کہا کہ چند مرتبہ گجزت کا لٹکردکن کے لٹکر رغالب ہو پیکا

ہ اور مہائم پر متصوف ہوا اگر اس مرتبہ سے ہوگی تو ملک دکن ہاتہ سے جاتا رہ بگا۔ اُس نے صف بندی کی اور معرکہ قال اُرات کیا۔ سلطان گرات بھی فوجوں کو اُر اِستہ کر کے مقابل ہوا۔ حرب صعب ہوئی۔ اُرور خاس کے دراء معبّر ہی سے تمامید ان میں آیا اور اہم نے مبازرت جاہی عضد الملک اُس کے مقابل میں آیا دو نوں سردار دو بدو لوطے اُر در مغلوب ہو کر قمار ہوا۔ پہروونوں لنکروں نے خوب دا دروائی دی شام ہوگئی۔ بازگشت کا نقارہ بجا۔ ہم ایک لنگر اپنے مقام میں گیا۔ بیاہ دکنی اضطرار کے ایک لنگر اپنے مقام میں گیا۔ بیاہ دکن کے بست آدمی ملف ہوئے۔ سلطان احد دکنی اضطرار کے ساتھ کو بح کرکے اپنے ملک بیاہ دکن کے بست آدمی ملف ہوئے درائی تا ماہ دی ہوا اور قلعہ بناکر نادوت کو اوقت والی میں آیا اور چند کو کا بدائر تا کہ مقرر کیا۔ خود احد آبادیس آیا اور چند و قاد ار کیا اور بمال عین الملک کو تکا ہدائشت کے لئے مقرر کیا۔ خود احد آبادیس آیا اور چند و قاد ار کیا۔ و دورہ مور کیا۔ خود احد آبادیس آیا اور چند و تعد مائم کی دخترے اپنے بیٹے فتح خاں کا بیاہ دیوم دہام سے کیا۔

سراج التواریخ بمنی میں اس محاصرہ کے قصہ کو اور طور رکھاہ ہے جس کا مجمل بیاں یہ اسپی کہ جب محاصرہ پر و سال کی مدت گذرگئ توسلطان احد شاہ گجرائی نے بطویق رفق و مدالا سلطان احد دکنی سے استدعا کی کہ قلعہ اس کو عنایت کرے گرسلطان احد بمنی نے یہ نہیں قبول کیا توسلطان احد دسما ہے والیت دکن میں آنگر کیا توسلطان احد شاہ گجرائی نے بہی والایت کی سرحد سے کوچ کرکے والایت دکن میں آنگر بست ناخت و تاراج شروع کی تو پر سلطان احد بمنی کو محاصرہ کی فرصت نافقیں ب مہوئی۔ مولفت ناریخ ہمن ہے اس قصہ کو تھر کے کے ساتھ منیں کلما وہ ایسا سمح منیں معلوم ہوتا جساکہ تو ارز کے گوات کا بیان صحح معلوم ہوتا ہیں کہ

جب مہر ہور آ خت ماراج کرا ہوا اور تلکہ وں کو خاک میں ملا ما ہوا وہ چند روز میں ڈو نگر بور آیا ۔ بمان کا راجہ اس کا مطبع ہوا۔ اور بین کش لابق دی ۔ سلطان احد شاہ نے ولایت کیلواڑہ دکولیوں کا ملک کہت اونچا تہا خوب لوٹا اور تبکدوں اور تبوں کو ویران کیا اور بعض مفسدوں کو ہاتیوں کے میروں سلے مسلوایا اور مارما ۔ بہیلواڑہ دہبیلوں کے ملک کو برما دکیا ۔ بہاں تحصیل خراج کے سائے ملک میرسلطانی کو مقرر کا بید دونوں ملک دا بے ختوا سے متعلق تدید پر وہ دایت دا تھو رکی طرف متوجہ ہوا۔ دا ٹھوروں میں جو کلاں ترت کہ اُنوں نے اطاعت کی اور بٹن کٹیں دیکر دونت خواہی اختیار کی ۔ فیروز خاں بن شمس خال دندانی نے کہ سلطان مطفر کا برادرزاہ تھا اور ناگور کی حکو رکتا تھا کئی لاکہ ٹنکہ میں میں میں سلطان کو بیش کئے۔ گرسلطان نے اس بیش کش کو نجش دیا اور محال سواس میں ایک جاعت سبا ہیوں کی بطریق تمانہ داری مقرر کرے احمد آبا و کو مراجعت کی۔

م<u>همه</u> بین بلا دمالوه سے خرآ بی کرمحهود خان حلی من مک مغیث وزیر سلطان ہو*تنگ* نے غوتین خاں شاہزادہ کو جواہتے باپ ہو شنگ کے مرنے کے بعد جانشین ہواتھا زہر دمکر ماڑوا ا ورغو د با د شاه بن مبتیها ا ورسلطان محبو داینا نا م رکها - انهیں د نوں میں مؤسکے کا یو مامسعو دمالو سے ہماگ کرسلطان پاس بیاہ لایا ۔ سے ہمیں سلطان احدمالوہ کے تخت منڈ وپرمسعود کے بیٹهانے کے بے مالوہ روانہ ہوا ریسو دومیں پینچکراس نے ایک سیاہ خاں جمال کی طرف روانہ کی خان جہاں کانام ملک مغیث فلمی تها۔اور محمو دخلمی غاصب سلطنت کا ہاپ تما وہ چندیر ے منڈ و کوچلاگیا فاں ہیں اُسے آگاہ ہوکر اینغار کرکے اپنے بیٹے محمود خاں یاس منخ یبا ۔ سلطان آحد شاہ نے چلا منڈو کا محاصرہ کیا ۔ ہرروز اندر کی جاعت باہر آنکر لڑتی تھی او برقلعدس حلی جاتی تی سلطان محمود نے ایک مدت کے بعد شب خون مار نے کا ارا وہ كيا- قلعه كے آدميوں نے احتماه كواس كى خركردى سلطان محمود كواس كى خرنہ ہوئى -۔ وہ حصارے کلا تو گجواتی م<sup>نگ</sup> کے لئے متعد ت<u>ے</u> ۔ دونوں فریقوں میں م<sup>نگ عظی</sup>م وا قع ہوئی۔ بہت آ دمی مارے گئے سلطان محمو د نے صبح کے قریب قلعہیں مراحدت کی للطان احد شاہ سے شہزادہ محد فال کو یا نے ہزار سوار کے ساتھ سارنگ پورہیجا وہ اس ولايت يرمتصرف بهوا- اسي اثناءيس عمرخان ولدسلطان بهؤتننگ نے چنديري ميں جمعيت نظیم تہم پنیائی۔ باوجو داس حال کے سلطان محدو خامیت تبور و کاروانی سیے مضطب نبہوا ا ورقلعه کی اس طرح کی حفاظت کی که کسی کو اسباب معیشت کی نگی نه مهویی ا ور کجرات میس

یسا قعط ہوا کہ جیوان ناطق وصامت کو آزار پنیجا۔ جب محمو د خاں نے دمکیا کہ حصاری ہو سے کام نیس کلتا تو اُس نے اپنے باپ ما ں جمال کو قلعہ چوڑا اور خود تارا پور کے دروار ینے *کل کر سار نگ*ک یور کی طرف متو جرہوا۔ ملک حاجی علی گجرا تی کو محافظ را چینبل کا تهاوہ ، سے لڑا، مزمیت پاکرسلطان احدیاس جلاگیا ۔ اور اس کومطلع کیا کرسلطاں محمود فلاں داہ سنے کل کرسار نگ پور جآنا ہے۔ سلطان احد شاہ نے اپنے بیٹے کو سارنگ پور سے طلب کیا وہ آنکر ماب سے مل آگے اس کا حال خلیوں میں بیان ہوگا سلطان محمدہ نے قوی ہوکر عرضاں کو مارا اور اپنے تیس منڈو کے تخت پرستقل کیا۔ کیے بائے عظیم جوہند وستان میں کمتر ہوتی ہے گجراتیوں کے نشکر میں ایسی پہلی کڑنجنے میں کی فرصت نہیں ہوتی تنی سلطان احد شاہ نے اُس کوسلطان محبود کی قوت جانا بیار ہوکراحد آبا دکوچلا۔ ہمرر سع الا ول ملائیں کو العود احد کے موافق جہاں سے آیا تہ و با ساكيا - دارالسلطنت ديل مين ١٩ زى المجرستاف كويدا بهوا او ٢٠٠٠ برس كى عرس بخت برمیشها . ۱۳۶ سال ۴ ما ه ۲۰ روزسلطنت کی اور ۶ ه برس کی عمر مس مرکبا - احمدآبا دیے عین و م میں مدنون ہوا ی*عربہراس کا کو ہی فرض قضانییں ہوا۔* وہ ایک نیک بادشاہ تھا۔ اُس کی کمنہ دولت و شمنوں کی جان فشار اور دست ہمت اس کا مطلوموں کا چارہ سازتھا۔ خلق کے سا وہ ایماسلوک کراتھا۔ مرنے کے بعد وہ خطوط و فرائین میں خدانگاں معفور لکہا جاتماتھا۔ اس کی پہ حکاتیبیں مشہور ہیں کہ اس کے داما دینے جوانی کی مشی اور نفرور میں ناحق ایک آدمی کا خون کیا۔ اُس نے اُس کو قید کرکے قاضی کے پاس بھیا۔ قاضی نے متعل کے وارشہ لورا صی کرکے ۴۲ اثنہ فعوں کا خون بها تجویز کها اورسلطان پاس دارث کوبہیجدیا۔سلطان لها کہ گومقتول کا وارث راضی ہوگیا ہولیکن اس طرح کے فیصلوں سے بدشعار وولتمند و لو*رو صلہ ہوگا کہ* وہ لوگوں کوقل کیا کرنگے اس سلئے اس مقدمہ میں خون کے بدار میں تعمل كرنا بِها سبع ـ واما وكو دارير حيرة بإيا- ايك دن رات مك أس كى لاش كولتكا ما- بهركوني أاس ح کا قبل نہیں ہوا۔ ایک اور کایت ہے کہ وہ دریا کی سیرکو دیکیہ ریاتها کہ یا نی میں اس کو

ایک سیاہ چیز دکھائی وی اُس کو کھواکر دکیاتو ایک منظییں ایک آدمی کی فاش تھی سارے تُہر کے کھاروں کو بلاکر پوچھا کہ یہ مسکا کس کا بنایا ہوا ہے۔ ایک کھارنے کہا کہ میرے ہاتہ کا بنیا ہوا ہے اور احد آباد کے پاس میں نے ایک مقدم کے ہاتمہ بی پہا عرض تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اس مقدم نے ایک باجر کو مارکر نسکے میں نبدکر کے دریابیں بمایا تھا۔ اُس کو دار پر چڑ ہوایا۔ اُس کے کل عمد سلطنت میں صرف بھی د دقتل ہو سے تنہ رم خوم وایا۔ اُس کے کل عمد سلطنت میں صرف بھی د دقتل ہو سے تنہ رم

سلطان احد شاہ کے بعد اس کا بڑاہٹا محد شاہ حاکم کوات ہوا۔ اُدمون کوا نعام د کماولا ا *حیان قرا*وا*ں کریے مطبع کیا۔*اول سال جلوس میں ایدر پرکشکر کئی کی ۔ اس ملک کے رائے ہ پونچانے بیٹکٹن میں اپنی لڑکی د می وہ کمال<sup>حسی</sup>ن تھی سلطان مخدشاہ ا*س*ے بدہوا -اُس سے نکاح کیا · اُس کی استدعا سے ملک ایدر اُس کے پدر کو دیدیا اور ہروہ ڈونز یا بیماں راجہ نے نیکٹ و کمرا طاعت مانکراسٹے ملک کی خفاطت کی محد شاہ نے احد آباد کم دت کی پیمیش پیرس قلعه چنیا نیز کی طرف سوار به دا اور یها ن کارا جه گنگا را س بعد *حبنگفت*گ بے حصاری ہواا ورجب محاصرہ کوست امتدا دہوا تو آس نے سلطان محبو ذیلج یاس آدم پہیجکا ں ٹرطِ ریطلب کی کم ہرمنزل ہرانک لاکہ ٹنکہ و دکتا۔ اُس نے اُس کی درخواست مال میں آنگر قبول کیے وہ یہ چاہتا تھا کہ کجراتیوں نے جیبا حال مالویوں کا کیا ہے ویساہی مالو ی لجواتيون كاحاك كربي اورا واخرسال مين مينيانير كي طرف متوجهوا بسلطان محدّ ثناه كے نشكر كے لكڑ ر مارکش جانورسفرکی محنت سے مرکے تنے اس کے سواء وہ بیدل میں ہورہا تھا۔ م ك زديك آنے كى خرسكراسين زايد حيموں اور اسباب كوجلايا ا در يہيے ہا۔ امراد نے ہرديد آس كو تمن سے لڑنے کی تحریص و ترغیب دی اصلام سے قبول نہ کی اور اور آباد کی طرف بیعج ل وا ۔ ووہارہ سلطان مالوہ ایک لاکھ سواروں کے ساتھ منڈوسے گوات کی تبخیر کے ارادہ یلا توامرا، گجرات نے باہم اتفاق کرے کرسلطان محمد و بروز ملکت کو زختیس بینجا تاہے شامہ یہ ہوکہ سیاہ کا سامان تبار کر ہے اُس سے ماؤیں ادر ا*یس کے شرکو د*فع کریں سلطان محمو دا س ا

*کوکن و جستے قبول مین کرنا تھا دہ دیو کی طرف بھاگنا چاہتا تھا۔ امرار د وزر امضطرب ہوکرائس کی* بیوی پاس کئے اور اُس سے کہا کہ تو شوہر جا ہتی ہے یا تیرامیل اِس طرف ہے کہ اِس خانواد وہیں جاتا ن رہے - اس عورت نے کہا کراس کینے سے تمارامطلب کیا ہے سب نے کہا کہ برات وہرسلطا المع کے سانتہ خبگ نیس قبول کرا اور ولایت گجرات مفت ہاتہ ہے جاتی ہے۔اب تو اس پرراضی ہوجائے کہ ہرجس طرح چاہیں اس کو سکانے لگا لیں۔اور تیرے بٹیے قطب الدین کو کر سال کانوچان ہے باوتیا ہ نبائیں۔اس ضرورت کے سبب سے اس بڑمہانے قبول کیااور خاوند کے کہائے مِنْ ہر ولاکر ، محرم هشته کو ونیامے رخصت کیا۔ اس کی مت ملطنت مسال و ماہ مهار وز تبلاتے ہیر مرف كي بعداس كالقب ضائيكان كريم بهداد

تعطب الدین «رجاد ی **لاول هسته** کوپیدا مواتها بین برس کی عرمی پدر کے بعد بے فاصلہ احداثها وكرتخت يرجلوس كيا يسلطان قطب الدين احدشاه خطاب يايا - اس كانام احديث مكريهت لم شهور ہے۔ سلطان محد خلی چینیا نیر کی *گل کو آ*یا تها ۔ ابنی وہ سر*حد گھو*ت میں تماکر آفا ہو پاکرولایت ات بیں آگیا۔ اس کا ہاتی موضع برنامہ میں چوٹ کرچلا گیا تھا تو گا ٹوں والوں نے اپنی او فیلمار الا سلطان محمود کو رعایا کی دلیری ترمجب بهوا اوراس نے برنامیکوخاک میں ملا دیا اور فلع لمطان بورکو قلعہ دارملک علا وسہراب کوامان دیکرنے لیا-اورملک کو اسینے نشکر کا مقدمہ بنایا-اوہ وح پر کوح کرکے احد آباد کوچلا-سلطان قطب نے مالوہ کے با دشاہ کی حتمت وشوکت دیکہ بك بقال سے جو شاہ مالوہ كى خدمت ميں نهايت تقرب ركها تها شورہ ليا- بقال نے كها مِصلاح یہ ہے کم سلطان خود ولایت **ور ت**ہیں چلا جائے۔ جب سلطان محمود مل<sub>ا</sub> د کجرات میر نها نه اورلشکرتعین کرے اورخود منڈ ومیں جل آئے توسلطان آنگرتما نہ ولٹکرکواینے مکت باسانی أتهادب بسلطان اس صلاح كوما ترحابها تهاكه عل كرے كه امراده وزر انے اس كوملامت كى كەيە یتری عقل ماری کئی ہے۔اس کی رک غیرت کو حرکت میں لاکر مقابلہ و مقاتلہ کے لئے ارادہ کیا اورایکہ لٹکر کو از استہ کرکے سلطان محمد دین اڑنے کے لئے ہیجا م فاعل ہمراب فرصت پاکراپ نشکر سمیت مالویو

، دائرے بانزکل کرقطب پاس آگرہا ۔ قطب نے ایک مجلس میں سات مرتبہ اُس کو خلعت خاص والملک کاخطاب دیا۔سب جموثے بڑوں نے اُس کے آنے کا حِشْن کما۔وونوں لٹکرو<sup>ں</sup> يين تبس كرده دوبيل كافصل تها يسلطان محمود في سلطان قطب الدين كويريت لكهكر بهيجي سه ینده گوے می بازی دمونِ خانہ ہے چو گان 💎 اگرداری سر دعویٰ بیاریں گوے واین میلان سلطان وطب الدين نے صدر جا ست اس شعركے جواب يس يشعر كما است اگریوگاں بدست آرم سرے چوں گوے بردار 💎 دیے تنگ است انیں کا رم اسپرخو د برنجانم اس بیت میں اُشارہ یہ ہے سلطان ہوننگ کومطفر شاہ نے قید کیا تھا اور سلطان و حمد نے اس کو مالوہ میں باوٹنا ہ نیایا تھا۔ الغرضُ سلخصفر کوسلطان محمود خلجی تنب خون مار نے کے قصدت سوار ہوا۔ مگرراہ بعول گیا۔ دور کے کیٹوں میں جایراجن کے گرو کا نٹوں کی دیوارس تہیں ۔ صبح بک مقصد برنہ پہنچا۔ گہوٹرے پرسوار رہا۔ فطیب الدین نے ح عال معلوم کرکے اس روز صبح کو سپاہ کی صف بندی کریے لڑائی شروع کی۔ گجراتیوں كاميسه وشكست پاكراحدآ با دبها كا اورميمنه اس كا مالويوں كے بيسرہ برغالب آيا اور وہ سکست كا مالوہ کو بماگا۔ دونوںِ طرف کے میدان جنگ میں نابت قدم رہے۔ مالویوں کامیمنہ اپنے کمان ا فحق خاطرحم ہو کر کجراتیوں کے نشکر کی لوٹ میں مصروف ہوا سلطان قطب لدین کا قول کھ قطبكي ماننة ولب كا ومين أبت قدم تها فرصت ياكرسلطان محمد وكة فلب يرحمي وربوااور أس كوتنفرق كرديا بسلطان محمو دنتيجاع تُها- و ه جب مك لرمة ما ريا كه نه ايك آ د مي أس ياس ته اور نه اُس کے ترکش میں ایک تیررہا -آخرنا چار ہوکر میدان سے باہر آیا۔ تیرہ آ ومیوں کے ساہر سلطان قطب الدین کے نشکر میں جاکر سرا بردہ خاص کے پاس بروانہ وار یہ کر دو تاج و مکرم وہت سے جواہر گرانمایہ لیکراپنے لیکر میں آیا بیرجو آدمی ہماگ کے بیٹے آس پاس جمع ہوئے ۔ اُس نے شهور کیا که آجرات کو میں میر محواتیوں برشب خوں مار وں گا بھرا تی یہ خبر سنکر گھوٹروں پیرشیا ر رہ کرلشکر کی محافظت کرتے رہے کہ سلطان محد دایک پررات کے تنا طرح سے سوار کھ ما اوہ کوروانہ ہوا۔اوررات کو اتنی وور چلا گیا کہ صبح کو گجراتیوں کے تعاقب کا خوت کھٹے ہ را ہیں کولموں اورمسلوں کے ہاتھ سے بہت آ زار اُ ٹھا یا ۔قطب الدین نے ہیں فیج کوعطایا اِلی با نا ده غنائم نفیسهٔ ورا ۸ با همیول کولیکراییخ آیا وا جداد کے عیش آباد می آیا اور نرم عشرت آراسته کی ا درسلطان پورکی طرف بہت سٹکر بہجا جس نے قلعہ کو ما لو پوں سے جیمین لیا۔ پیمرد و تتوا ہوں کی سے دونو با دشا ہوں میں صلح اُن شرا کط پر ہوگئی کہ بلا دکمنا رہے طرفین جو ماصل کریں ده ۱۰ نکامی بوا دراط ان جوانب را بون ادر کافرون کی حایت می*ں تیسیل شکر منی نگریں۔* ۱ ور را ناکه براکا فر با استعداد ہے اوس کے دفع کرنے کو اپنے او پرفرض تحبیب منت ہیں ہی خب. آنیٰ که ناگورکا عاکم فیروز فاں دندا نی فوت ہوا ا وراس کا بہا نی مجابد خاں اپنی مرد اِتمی سے اس ولایت برمتصرف ہوا اور جیا کے نوٹ سے شمس فاں پسرفیہ وزفال بہاگر کررا ماکو نبها ولد را ما موکل سے ملتی ہوا۔ را ناکو نبهانے یہ قرار دیا کہ بجب ہد خاں کے تفرت سے ناگور کال کراس شرط سے والے کیا جائے کا کہ حصار ناکور کے تین کاکرے فہائے جائیں · اس سے غرض اسکی بہ مجی مُقی کہ اس سے پہلے فیروز خاں سے را ناموکل شکست **با**کراور ذلیں و خوار ہو کر بہا گاتھا اور اس معرکہ میں تمین مزار را جیوت مامے گئے تھے۔ بیں جب اس کا بتیا اس ، حصارکے بین کنگرے ویران کرنگا تو ساری خلق جانگی کراگر چہ را نا موکل بھا گا تھا گارائس کے جیتے نے ہ*ی حصار پر قبضہ* یا یا۔ بیجار سے تمس خا*ل نے حا*لت اضطرادیں ا*س ٹمرط کو*قبول کرلیا را اکو نبها سپاه تیارکرک ناگور برمتو جرمهوا- مجاید خان منفا دست کی طاقت نهیس رکتها تها سلطان محمو دخلی سے التجا کی سِنْمس فال ناگور میں جا کرمتھرٹ ہوا۔ را نا کو نبہا نے پیغا م مہمجا کہ ایفاد ۔ دوہو ہمس قال سے امرا اور سرخیلوں کو ملاکر اس بات کو بیان کیا ۔ تو ان میں سے بعن نے کہاکہ کاشکے فیروز خال کی اڑکی پیدا ہوتی کہ ان کا حفظ نا میس کرتی وشمنوں کے ہا تھ سے قلعہ کے ویران کرنے کی ا جازت نہ دیتی ۔ اِس باتنے شمس خاں پر ٹرا اثر کیا اور ا ور اسی دن حصار کومضبوط کیا اور را ما ماس ادمی مهجار کمپلابهجا که جولوا زم ۱ مد ۱ و ستیمه وه آپ بجا لائے لیکن اب حصار کا و بران کر نامکن نہیں اگر میں ایسا کروں تو ہیں ولایت اور قلعهكي آدى بجے جان سے مار دالنے كاتصدكرينگے راب آپ ولايت كو تشريب ليجائيں

رندسوا ، جُگ د دمراا مرتصوز میں ہے ۔ رانا قاسف کرنا ہوا اُلٹا چلاگیا ۔ اور بہت سا مع کرے بیز باگور برا کیا بنمس فال بہاں قلعہ کوسب طرح سے درست کرکے بہت جلد استداد کے لئے احرآ بادگیا۔سلطان قطب الدین نے اوسراسی مہر بانی کی کہ اوسکی میں سے ا پنا کاح کیا اورشمس خار کواسینے یاس رکہا اور راسئے رامچندر اور ملک گدی رور بعض اورامرا کو ناگور کی کمک کے لئے ہیجا۔ اونکورا نانے لواکشکست دی ۔ اور بیت گیراتی اور ُناموراً دمی مارسے سکئے ۔قطب الدین اس خبر کوشنکر میبت غصتہ ہو ااورخو د ولایت ناگور پیرمتوجہ بواجب قلعہ آبو کی حوالی میں آیا۔ ایک فوج بسرکردگی عما دالملک کے اس لایت کی تسخر کے لئے بہجی مگرائس نے قلعہ پر بہو د ہ طورے لڑ کرشکست کہائی بہت آ د می مارے گئے۔اور کچے کا نہ بنا ا دراوے مراجعت کی۔ اسلےُ سلطان خو د را ٰیاکے د فع کرنیکے لئے متوجہ ہوا ا دربردی یں آیا۔ یہال راجیو توں اور ا ناکے نزدیائے قرابتیوں سے جُگ عظیم مولیٰ سلط<del>ان</del>ے دلیر ہوک<sup>ا</sup> محالفوں کو منہزم کیا۔ اور دی<sub>ا</sub>ں سے کوہتان کو مل میرمیں جورا نا**کنجدا کا کلک تبات**یا ۔ا**ک**رولا می لو دیران کیا ا درمند و ل کی عورات ا درا طفال کو اسیر کیا ۱ ورقلعه کونیلیرمیں جا کرمب صر ه کیا۔ اورکنی دفعیرراناکے مشکر کوشکست دی اور مجیع کثیر کو قُتل کمیا ۔ آخر کورا ناخوہ و ترکر قرا اورکست ا العدمي كساا ورطالب صلح بوا معلطان نے قلعہ كى محكم*ى كسبب معلى كومنظور كرليا. بشے مثبكي*ش لیکر گجرات میں آیا کہ ناح طاب کرسلطان محمو و طاک کا وزبیر کل تبالے گجرات میں آیا و بربلطان محرثو کی رن سه اوسنه کهاکه گذشته گذشت حال مین صلح و عهد کو تا زه کرناچاهی که بم اورآب متفق موکر را نا کا جگڑا اس طربی سے نام کریں کہ را ناکی ولایت جر گجرات کے متصل ہے ، و سکونشکر قطبی نہیب نا را ن کرے اور بلادمیوارو امپردار کونشکرمنڈو تاخت کرے ۔ عذا لاحبیاج ایکدومر کی معاذت ری ۔ جنیا نبرش علماء عصرف انکراس عهدوبیان کوموکداینی تو نبع سے کمیا۔ بالتشامين ولايت رانا يرسلطان قطب الدين بهبت نشكرليكم تتوجه بهوا اورا نناور اه مين قلعه آبد کوئیکرایک اینے امیر کوسپر دکیا - انبی او قات بین سلیطان محمود تیلی مبی اس ولامیت کی او اطران یں آیا۔ رانا اول ماہتا تہاکہ او یوں سے لڑے گرگواتی سردی سے گذر کر تبلمیرس کے

بالفرورت الویوں سے جُگ کو دوسرے وقت پرموقون رکھ کرگجراتبوں سے اول اُو تارہا وراپیکت فاش پائی اورسی جائے قلب میں کہ چپوڑے سررا ہتی توقف کیا ۔سلطان قطب الدین نے یہاں آئر را ٹی شروع کی -رات ہوگئی طرفین نے اپنی جا و مقام میں جاکر آرام کیا - دو سرے روز علی الصباح محرکہ خبگ آراستہ ہوا۔سلطان قطب الدین نے خودا ہما م کیا اور فالب ہوا۔ اور را ناکو ،میں جاکر چہپا اور المجیوں کو شفاعت کے لئے بیجا اور چو د من سونا اور دو جائمی اور نفائس بیجکر جہد کیا کہ ہیرولایت ناگور کو مفرت نہ بنچا و کگا ۔سلطان احمد آبا دمیں جلا آیا سلطان محمود کے راناسے جو معا ملات ہوئے وہ تاریخ مالوہ میں بیان ہونے گے۔

امی تین جیسنے نہیں گذر سے کے کہ کہ آئیں را نانے نقض عہد کیا اور پاس ہزار سوار لیکر

اگور کے قلعہ کی طرف گیا ۔ وہاں کے حاکم نے عرفیہ جمیں ہیا بھے حالات کیے ہے بیجا۔ قاصد عرفینہ

اس رات کو عاد الملک، پاس لا یا کہ سلطان شراب کی صحبت بین شنول تہا ۔ وزیر سلطان پاس گیا

تواہس کوست ولائقر یا یا او سکے بشیار ہونیکا انتظار نہ کیا اور کو محفہ میں سوار کر اسکے شہر سے

با ہرلا یا اوردو مرسے دن ایک مزل عیکر ایک مہینہ لشکر کے جمع مونیکے لئے تو تف کیا ۔ جب جا سوہوں

فیسلطان کے سفر کی خرر انا کر بنجائی تو وہ متنبہ ہو کر ولایت ناگور سے اپنی و لامیت میں عبلا گیا

سلطان قطب الدین یہ خرر شکرا بنے شہر میں آیا ۔ عیش وعشرت میں شغول ہوا۔

سلطان قطب الدین یہ خرر شکرا بنے شہر میں آیا ۔ عیش وعشرت میں شغول ہوا۔

ای سال کے آخری سلطان سروی میں گیا ۔ یہاں کا راجہ را ناکنھا کا بڑا قرب کا رہشتہ ہمال کے آخری سلطان سروی میں گیا ۔ یہاں کا راجہ را ناکنھا کا بڑا قرب کا رہشتہ ہما وہ بھاگ کرکوستان کمنسل میرس چلاگیا ۔ لٹکر احمہ د آبا دیے تاخت و تارائ میں انہی د نوں میں سلطان محمو و نے قلعہ حتوا پر تاخت کی تھی ۔ جب سلطان قطب الدین را ناکو جا بہاگا تا بہرتا تہا ۔ بہاتا کہ قلعہ کمنسل میرمی آیا ۔ بادشا واسلام نے جند روز رس کا محاص کی جب اسکوملوم ہوا کہ محاص و ۔ بہا نے فائد و نہیں ہوگا تو وہ اس کوچور کر ولایت جتور اور اور ممالک کو جب اسکوملوم ہوا کہ محاص و ۔ بہا کے فائد و نہیں بار ہوا کہ کا تو اس خیال سے ایک فقیر ہا ہما کی خوا اسکو بینا و سے گرفتہ ہے ایکی صفائی باطن سے در ایت و بال منطق شاہی کو زند و رکھ سکا کہ کہا تمہا را جو تا بہائی فرز ند کا حکم رکہتا ہے وہی فاندان منطقر شاہی کو زند و رکھ سکا

سلطان ایوس ہوا۔ اس کامرض روز بر متاگیا۔ سوب ۔ رحب و التہ کو د نیاست رحفت ہوا اور سلطان کو دنیاست رحفت ہوا اور سلطان کو دنیا ہے مقبرہ بی مد نون ہوا۔ مناشیر د فر انون بی سلطان خاری کھا گیاں طلان کے زہر دینے کا اتبا شمس خاس بن فیسہ وز خان بر لگا یا گیاجی کی بیٹی سے اس نے بکاح کیا تھا ۔ اسلے و و تعانہ کے در برون نے بور کر کے اور سلطان نظیار بربی کا بارہ بیارہ کو ایا۔ کہتے ہیں اس نے و خرش خاس کو ای بہت کی مقت میں و ندیوں کے حالہ کو کیا و بیارہ کو ایا۔ کہتے ہیں کی سلطان قطید الدین ایسا بادشاہ تباکرا دس و جو جیس قبر کا زہر سرخت تب تا ۔ حصوص شراب کے نشاہ میں محربوں کو شمت کے بیارہ بوج تا۔ عاصبوں پر بجر نتی جائے اور ان اور ان کی مقربوں کے بر میں علو و ان کی مگر بیا گیا اس باس نہیں آتا ، عروس شفاعت کم بی بھی ، ہیں سے جہر میں علو و ان کی مگر بیا کہ ایس کے اس کے اس کی سے در مدا بودا۔ اس کی سات کا مقدی مستنی میں جان گئی مگر بیا کہ ایس کے لیا ۔ اس کے اس کی مگر بیا کہ ایس کے لیا ۔ اس کے اس کی سے در عدا بودا۔ اس کی سے در عدا بودا۔ اس کا سات کا مقدی مستنی میں جان گئی مگر بیا کہ ایس کے لیا ۔ اس کے اس کے اس کی سے در عدا بودا۔ اس کا سے در عدا بودا۔ اس کی سے در عدا بودا۔ اس کی سے در عدا بودا۔ اس کی سے در عدا بودا۔ اس کا سے در عدا بودا۔ اس کی سے در عدا بودا۔ اس کو در سے در میں مودا بودا۔ اس کی سے در عدا بودا بودا۔ اس کی سے در عدا بودا کے در کر سے دور کی سے در عدا بودا کی سے در عدا کر کر سے در کر سے کی سے در عدا کر کر سے در کر کر سے در کر کر سے در کر کر کر سے در ک

. د کرسلطنت دا وُ د شا ه

په سلطان قحمه دسب کره جب سلطان محمو دشاه باوشاه ببوا نوعا دالملك وزسركوهل وعقد سلطنت فيفرق ببطور اوو مپرو بوسۓ مهات با د شاہی نے رونق یا نئے۔ جمیع خلائت ا د نئ و رسط ا درسکی سلطنت پرول نہا د پردسے کسی طرح کا خلل و نساد درمیان نرتها۔ لیکن علو*س برحی*ذی جینئے گذرے ہے کہ بھن *مو*ت انديثول ينحش بربان الملك وعقيدالملك وسني الملك حسام الملك كم شرب ماحب! قدّار ہتے اور مالک گرات کا خلاصہ او نکے اوراو نکے رشتہ مند د ں کی اقطاع میں تہا ایسے حسد میں گرندآر موے کدانفا*ق کرمے* اونہوں نے کہا کہ بم<sup>ع</sup>ا دالملک کے تسلط واستیلارا ورا وسکی بخت گیرلوں سے بترنگ آرسیمس ۔ اگرسلطان اوسکومغرول کرے فہوالمطلوب ور شسلطان کو یا و شاہی سے ىغرول *كەسكە دىسكىب*الى من خان كويا د شا ە بنائىيں ـ نىظا مالدىن حسىن ر وابىت كر تاس*ې*ت كه اونهول منےمعود من كمياكه عا دالملك به عاسمات كراينے بينيے شهاب الدين اخركو با دثاه رے وورماک مغیب ضعبی کی طرح سلطنت کو وینے خاندان میں منتقل کرے ریاففعل سے اول وولت بہے کر مکرویڈرکے بتراروں کے شتعل مونے سے پہلے ند بیری بنداس کے یا و سس رکھنی عامیے کہ ماند او سکامقصد تک در ہضنے یائے سلطان محمود نے باوجود منفرس کے فراست سسے دریافت کیا کہ اونہوں سنے بہرہتان و افترا یا ندیا ہے اگرمس اوان کی محلس میں اُن کے مدول*ے مو*انی علا دالملک کی تبد کا حکمرنہ دونیکا تووہ مجھے سلطین**ت** سے معزول كردشيك - اسلئے اوسے مناسب فت خوش بوكريك كرميں نے مبى ان ايا م ميں عا والملك كي یٹانی میں خدمہ وزیب کی صورت و مکبی ہے اوسکی حرکات وسکنا ہے فقنہ انگیزی کی یو آتی ہے لیکن اس سبنے کرسب لوگ میری سے مردتی و بیو فا لئ پر حمل کرینگے میں سنے اور کے علاج میں ا كوشش نهيس كى الحدللسروالمنة كرحفيقت حال تم وولت وامون اورخيرخوا بهون بركمك كمي اب اگرا دسکومقید کرون نوخاص و ما مرمی ناسیاسی دحق نا شناسی سے منسوب نر ہو س گا

اب جوّنمها رسے نیز دیک صلاح ملک دولت ہوا دسپر عمل کردس عما والملک کو یا بزنجبرکرکے اُحراً یا '

کے دروازہ برتبد کمیا اور بانسواری او کی حراست کے سلے مقربے کے سلطان محمود نے وس ترسسے

یف نئیں زنمنوں کے مرسے بچایا۔ ا درعا والملک کے انتقام سے اورامرا داردیں دفع تسلط کو ہوا۔ جانتا تہا گرسب سردار و خاصة تل او شکے تابع میں کسی پر اپنی نبیت کا انہار نہ کر ناتہا تدبیر برمدار رکهتا اور خلا ملایس به کهتا متبا که عاد الملک میرا جانی وشمن ہے۔ ایسے آدی کوزندہ چوژنا حزم سے بعیدہے ۔یں اپنے ہاتھ سے اوسکو متل کرنا چاہتا ہوں ۔ اگرا مرا اوسکی شفا عبت عامیں تومیں اونسے رنجیدہ ہوجا اول۔ یہ نمیری امرادار لعبہ کوئیجیس تو دہ ٹبرے خوش ہوتے اد کہتے لرا گرسلطان عادالملک کوقتل کرے تو ہم برگز اوسکی شفاحت مرکزیں سلطان اسی فکر میں ایک رات نسویا صح کودیچیری بنیما هرا هرطت دیچه ریا تها-نامحاه اوسنے فیل خاندے گیا سنت فك عبداللركوديمها كرفل كے بنيج كرائ كچيون كرنا جا بتاہے گرادمكى جرأت نہيں موتى لمطان *نے کہا کہ چرکھیے عرض کرنا سے عرض کرا دیں نے کہا کہ س*لطا ن کا کو نئی د واستخ<sub>ا</sub>ہ عالملک سے زیاد ہمیں سے جو کچھ اوس کی نسبت عرصٰ کیا گیا ہے محصٰ سبت ن ہے فور اون کا ارا دہ ہے **کہ فرصت پاک**ھن فال کو ہا د شاہ بنائیں ۔سلطان نے ا دسکی تحسین دا ذریں کی ا در فرا با کہ خوب کیا ج تونے اس بات کوعن کیا دگر نہ جیج کوعا د الملک کے مارنے کا قصد میرا تھا توكس سے اس بات كو زكہنا جسے ہوتے ہى تام التيوں كو كمس مستعد كركے در بارس لا نا جب کچمه دن پڑیا تو مک شرف ملک حامی د مک<sup>ک</sup> بہا رالدین و ملک کالو و ملک عین الدین ک<sup>یسلطات</sup> مترت إوان وياس آئے سلطان نے ملک الثرت سے کہا کرات کو عقد کے اسے بچے نید منبی اً بن عاداً لملك كومير، عياس لا تحكومي اوكى گردن ملوادست أراول فك شري عاد الملك كو ینے گیا تابیکا، بانوں نے کہاکہ عضد الملک کی اجازت بغیر ہم عاد الملک کو نہیں دے سکتے۔ اس فے ملطان سے آئکریم عرض کیا توسلطان نے خو دبرج پر آن کر بچار کے کہا کہ عا د الملک کو ہبت جلد ہیجد و کرمیں اوسکو ہاتمی کے باوں نے کہلواؤں یہ داند سنکر ہیرہ والوں نے عمارالملک لوہجدیا جیب وہ آیا توسلطان نے کہا کہ اسکوا ویرمیرے باس لار مجھے ہیں سے چندہاتیں بومینی . با جب ده ا دیرآیا توسلطان کے حکم سے اوسکی بیڑیاں آتاری کمٹن مراکم تعلقین نے جب یہ دیمیا توه و در بها مع معلمان محمود دربارين آيا اورر وياك ابناحا دالملك كوديكراي ببلوي كراكيا

و ، کمبیاں ہلانے لگا۔حب بہ خرامرا رار بعہ کوپنی تو و مبیں ہزار سوار و بیا دے لیکر کا رز ارپیرست نے اور دارالا مارز مرسیطے - حاجی محمد فند ہاری روایت کرنا ہے کرسلطان کی فدمت میں کل نین سو آدی بندہ و آزا دینے بسب زندگی سے ما پوس ہو سے ایک جاعت نے کہا کہ فلاں غرم*ن علکر در داز دن کومضبوط کرے جنگ کریں* یبض نے کہا کہ چواہر و نعنو ولقب رر مغد ور**لیکر** ی طرف با سرچلے جائیں ۔ گران و دنوں را یوں کوسلطان محمو دینے لیسند نہیں کیا اوس سے ئے اور ترکش کمرسے با ندلج اور ٹرین سوسوار اور و وسو ہاتھی لیسب کر وہمنوں سسے لڑنے کے لئے گہرسے یا ہر نکلا اس خوف سے کرمیا داسب طرف سے مخالف زور نہ کریں ہبت سے کوچول کوفیل بندکیا اور نبایت ہستگی کے ساتھ روا ندہوا۔جب بادشاہ کے سوار ہونے کی ا ورعا دالملک کے ہمراہ ہونے کی خبر بہلی توسب سرداروں وسرگر دمہوں و خاصہ خیل نے امراء اربعه کی رفافت کوترک کیا ۔بعض سلطان کی خدمت ہیں آئے اوراکٹر گوٹٹوں میں جہپ سکٹے سْعَةِل سِينِ كَدَاحُدا بَهِ وَكَ اكثر حِلْتَ عَارِت بِوكِنَةُ ا ورسيعِت وسْنان كى تحريكِ بغيرِسسِلطا ن کی صولت سے کوچہ وہا زار میں اس قدر ہوشن ومغفروا سبا ب اشترو کا وُا ویر تیلے ڈیمیر ہوئے له آمدوشد كى را دمسد و دبهو لى - امرا، اربعه شهرس بأسر على كئے - برا، ن الملك كاحبم تقيم تہا تو وہ بہاگ نیں سکتا تھا۔ تصبہ سرکیج کے نز ویک سا برمتی ندی کے لور وں اورگندہ آب ہیں۔ عاکر جیا۔ ایک خواجہ سرا اوسکو کیکر سلطان پاس لایا اوسنے باشی کے پاٹو ں سلے اوم کینوا کیا ۔عصندالدولہ ایک نوکرکے ساتھ گراسیوں میں گیا ۔اوسکی ایک مِما عب کواوسنے ہیلے قُلُ را يا تنا- اوسك وارثوب في اوسي قتل كيا اورا وسكاسرسلطان ياس احكر آبا دمين بہجوا یا ۔ صام الملک اپنے بیا ن رکن الدین کو نوال مٹین پاس گیا۔ بہاں سے وونو بہانی الوہ کو بهاَّك كُنَّے صِنَّىٰ الملك يكر ٱلَّيااوسكاَّكنا و طِرانه نبّا استلےٰ و وفلعہ ديپ ( ديو ) ميں قيب بهوا جب یہ فتنہ فرو ہوا نوعا دالملک نے روز گار کی بدعہدی پر نظر کرکے وزارت **کو ترک کیا گوش**ئہ ستدبير معبو وتقيقي كي طاعت وعبادت بيرمشنول موا - سلطان مممو د سلے اوس كي خديا مت شائسة برنظر کرکے اوسکے بڑے بیٹے شہاب الدین احمد کوخطاب مک الشون دیمر بڑا المبیر ٹایا

خود ومهتقل با د ثناه بهوکر مدل و دا دمین شغول موا-نبیشهٔ ین سلطان محمو دگرانی پاس نظام شاه بهبی و الی محد آبا دیبیدر کا خط اس مصنون کا آیا که سلطان محود فلج نے ولایت وکن میں بہت طلم بر پاکر کہاہے آب کی استعانت کیجے۔ معطان تحود سنے بہ مجرد اس اطلاع کے سرایر دہ سرخ ویار کا ہ کوبا ہز کالا اور دکنیوں کی ۸ د ۱ سینے ذمتہ فرمن جانی امرا سلطنت نے وحن کیا کر داؤ دخاں ایک ہفتہ سلطنت کرے کین فرصت میں البيمات بائے تخت کو خالی ہوڑنا مسلحت ہیں ہے اس ایت لک کا انتظام اِنجی طرح نہیں ہوا اوروں کی اصلاح امور کے لئے سوار مونے ہیں تکل ہونا عاہیے ۔سلطا ن محموو نے یا وجود عنفوان جوانی کے بیان کیا کہ اگرا فلاک عاصرائی ہئیت و رویش سے اہم موافقت رآ بیزش نه کرین نو عالم کون وفسا و کا نظام دریم بریم موجائے۔ اورا گربنی نوع انسان سلسائی مودت و مرسر سر سا شارکت کوتوژی تو ما نون طبیعی کی آسانس ا نهدام بذیر مو-میں وکن محصلها زں کی امدار كرتار بوں خداتعا لى كے حكم سے بچے اس يوش ميں خرر شيں بيني كا، اركان دولت نے روض کیا که اگرنظام نیاه کی معاونت بیں سلطان بجدہے توٹ سب پیسے کہ مالوہ کی جا نب شکر عظیم بہیجے کہ وہ اس و لابت ہی خرابیاں میداکریں کہ بُن کے سینتے سے سلطان محمد دنسلجی راسیمہ ہوکر دکن سے باہر ملا آئے ۔اس المآس کو عبی ا دسنے تبول نہیں کیا ہے تا ہی و تو تقت ت ی سپاه اور پانسو با تقی کیکرد و منزلول کی ایک منزل کرتا ہوا ندر بارمین آیا۔خواجہ جها ں گا واں کم عمدہ الل دکن نہّا ایلغار کرکے اوسکے پاس آیا ہیں ہے مد دلیکرسلطان محمد وقلمی کے سآغه تقال وجدال کرنے کوروانہ ہرا۔سلطان محمد دخلجی متریم ہو کرتلعہ محکر آبا و بیدر کے با ہرسے لوپ کرے میا ہما تہا کہ دولت آبا دے سربرے گذر کراپنے ماک کوچلا جائے گریہ را واٹ گرجرا شکنے بند کرر کمی تمی تووه برار کی جانب گیا اور آیلجور می گذر کر الوه میں جلا گیا۔ نظام شاہ کے ماجیلے للطان کا شکریرا دا کیا۔ وسنے اپنے لک میں مراجعت کی۔ عربی بر کوسلطان محمود خلی سنے دکن بیرات کوکٹنی کی ا درسلط ان مہمنی کی حسب ا لا لہما س سلطان ممر دگراتی اوسکی ا مانت کے قصدے وکن کوروانہ ہوا۔ اس خبرکو منکرسلطان ممود خلج۔

دونت آبا د تک ناخت کرے اوربہت سی منیمت لیکر اپنی ولایت کو مراحبت کی سلطان محمو د نے حوالی گجرات کومعا و دت کی اورا وسنے سلطان محمو دنلجی کولکها بیم ج**رسلها نو**ں کی ولایت برمیڑ سہنسا آئین اسلام ومروت سے بعیدمعلوم ہوتا ہمر اورجب یہ امرو توع میں آ جائے تو بھیرہے جنگ کے بعرطانا تبیج ہواگر اسکے بعدا یہ متوطنا ن وکن کے آزار کے وریے ہو گھے تونقین <del>جانے</del> کے میں الوہ کی تخریب سے دریے ہونگا سلطان تکمی نے خط کاجواب لکہا کہ جب آبی ہمت مالی ا با لی دکن کی امدا در مصروف بی تواب میں اس و یا سے منوطنوں کر آزار منسی بنی اُزگار و بیش میں بادشاہ کی خدمت میں مذکور ہوا کہ دوسال سے باور بندر کے زمیندار ہمازو کی مزاحمت کرتے ہیںسلاطین گجرات نے اونکی گوشا لی نہیں کی ہو۔ اسلئے سرکتی و تمروا د کی عات ہوگئی ہی۔ یہ ملک گجرات اورکونکن کے درمیان واقع ہی۔ با دجو دیکہ دولت خوا ہ سوت را ہ و انتحکام قلعہ کے سبب سے سلطان ممود کے جانے کوتخویز نبیں کرتے تھے مگر وہ اس نا حیہ کی تنجیر کا مازم موا-نهایت صعوب و د تنواری سے حوالی قلعہ مینیجا ۔سردار قلعہ لڑنے کٹرا ہو ر ۔ چندروز نک موکر قبال آرامستدر دا اتفاقاً محووشاه اسنے نشکر کے ساتھ بہاڑ برج واکر قلع کے آ دمیوں نے چیز شاہی اور افزونی سیا ہ کو دیکہا تواس ولایت کے عاکم نے عاجزی کے ماتھ ا ماں مائلی بٹیکش سالانہ د نبی قرار دی -اورسلطان کی ضدمت میں آیا۔قلعہ و وَلایت سیاہ اسلام لوت بیم کس با در کا قلعہ بہت بلندا ورنا دربہت مضبوط تنا ·ا ب کک کسی مسلمان نے اوسکو فتح<sup>ا</sup> أبي كيا نُقا - ولايت وون كارائے ايك بنرارمو عنع كا الك تها دراس قلعه كا استظها ركه تا تها به ملطان نے قلعہ کے دفاین وخزائن پرمتصرف ہوکراس ولایت وحصا رکوانہیں کو ویدیا ۔غنایم کو ليكرا حمداً با ديس آيا . تعمير ملا وتعتشين حال عبا دمين مشنول موا -» به نهنشدین احدنگرکی طرف فیکارکوگیا - آننار راه مین ایک روز بها را لملک بن الف خا<del>ن</del> ا کے سلاح وار کو مار لوالا - قصاص کے خوفت سے ایدر کو بھاگ گیا یسلطان کوجب اطلاع موٹی تو مل*ے ماجی وعضد الملک کوکرمہات یا و شاہی ہے ناظم تقے ب*یا رالمل*ک کے کرفینے کو ب*یا ۔ یا*فت*کے جانب دار سے کسی قدرا دیکے تعاقب میں س*ٹنے ۔* چال ا<sup>ا</sup>زی کی کر مہاءالملک کے دو۔ نو کر دن **کو** 

جزوی مال پرفریفته کرسکے پهٹهیرا یا کرجب او سنے پرسسٹ ہوتو و ه اقرار کریں کہ قاتل ہم مہں . بادشا ه رحیم برد- وه نبشند یکا - دورقطع نظ**اس بوس**لطان بیمشورت بها رسیق**ت**ل کا حکم نبس میگا ہم سفار شس کر دینگے قتل نہیں ہونے وینگے ۔ إن احل گر متوں نے ال اورا پنے قدیم صاحہ کی خیرخوا می پرنظرکریکے جبیہا اونکوسکہا یا تھا ویبا با دشا ہ کے روبرو اقرار کیا ۔سلطان نے علما ر سے فتو کی لیے کا ن مرذ ورگنا بگاروں کو قتل کیا ، اس نفرسے مراحبت کرنے کے بعداسکو علم ہواکہ عا دا لملک ا درعصندا لملک نے ابسا کا م کیا بحکہ ہے گنا ہوں کو گنا ہگار کے عوض مرتب آ کرایا بی- اُسپوقت ان دونوں کوقتل کرایا با وجو د مکها وسنے عمدہ تردولت نیایۂ میں کو ئی نہ تھا۔ اورا و نکی کہا لوں میں گمامس عبر واسکے عبرت خلابق کے لئے احداً با دیمے پیوٹر کے بازا میں نگوایا ہر پہنا شعبہ میں سلطان محمو دسنے گزال کی فتح سے ارادہ سے کو چی کیا گے کرنال ایک بڑے ا دینے پیاٹریر قلعہ براوسکے گردا وربیا ٹربطرت دائرہ کے محیط ہیں اسکے در تھت بست سے ہیں اور مبر درہ کا نام ہی اونیں سے ایک ورہ کا نام دوری ہی۔ جبکے آگے ایک مصار نهایت تنکم ہی عسکو اس زما نہیں جونگاڑہ ک**ینے ہیں اور دوسرا دون بلیمشہورمعروف ہی۔ایک ہرارنو**سومرس یہ ولایت رائے مندلک ورا و سکے آبا و احدا د کے فیصنہ میں علی آتی تمی ۔سوارسلطان محراتفلق اورسلطان احدشاہ گجرا تی کے کسی نے اس ملک پرتاخت نہیں کی ۔ دہلی اور گجرات کے باوشاہ اوسکرتسنیرکی تمناہی ہیں رہبے سلطان محمو و خدا پر بھروسہ کرسکے روا نہ ہوا جب کرنا ل سسے چاہیر ں در مبیل ہربنیا تواسینے خالوتعلق خا**ں کوسترہ** سوننتخب سوار دیکرروانہ کیا ۔سترہ سوہی گھھوٹیسے ء ا تی وترکی وعربی وستره سوخنجرغلاف طلالی ونقره اِن سوار و ل کو دیئے ۔ و والیفار کیے درہ ملہ میں سبے خبرّان پہنچے - را جیوتوں کی ایک جاعت حبکور و کہتے ہیں اور ورہ کی محافظت کرتی تقیّ وا تعن ہوئی ۔ جنگ میں بہت کو سشش کی مگر فافل تھی ہتیا رہی نہ لگائے تھے کر سیکٹ تہ موکئے سلطيان محمه دا ورنشكراسكا تكبيركت مهوا دره دبها بله مين داخل مهوا -راسئه گزال دا قعت موكزمېت سى تمبیت کیسانچہ قلعہ سے نیچے آیا جمکار کے بہانہ سے درہ مهابلہ کی طرف چلاحب تھو میسے سے گجرا تی آدمی ا*دسکونظر آئے تو راجیو*ت ولیرا نہ سنگ میں مشغول موے -اس اتنا رہی<sup>ع عقب</sup> کشک

متواتر آناس وع موا بهت ہندو مارے گئے ۔ مندلک اور بقیۃ اسیف ختہ و بدعال قلعہ گرنال ہیں ہتی نوں کے ہزر مسلمان گئے ۔ مدالک اور بقیۃ السیف ختہ و بدعال قلعہ گرنال ہیں بتی نوں کے ہزر مسلمان گئے ۔ میال بریمنوں نے او بکا مقابلہ کیا او نموں نے انہیں قبل کیا او نفیمت بہت المتحد گئی ۔ اور و در بن کا فروں کو مجمود دنے اپنے بالقوں سے قبل کیا ۔ ملطان شکر کو اطراف میں بہین چا ہتا تھا کہ مندلک نے اپنے عزیزوں کی ایک جاعت جی کر شفاعت جا ہی سلطان مجمود کے اسوب کے باتہ آئے تھے اور ہوا ہمرو غلام اور غنائم زیادہ سے نیا دہ سیا ہ کے باتہ آئے تھے اور ہوا ہمرو غلام اور غنائم نیادہ سے نیا دہ سیا ہ کے باتہ آئے تھے اور ہوا بھی براکنفا کی ور اور ہوا بھی ہوں ہو گئی بنیں سکت تھا اس سال بینیکش دینے پراکنفا کی ور اور ہوا بود کی مراحبت کی ۔

۱۹۷۸ مریم اسید می سلطان محمود غازی نے کہ بہا نظب قاسا کہ میدلک عاکم گرنا حبیب و دورباش و تمام بوازم با دخابی کے ساتھ سوار ہوتا ہی۔ اور جوابر گراں بہا باغنوں اور گردن میں بہت ہی اور خام بوازم با دخابی کے ساتھ سوار ہوتا ہی۔ یہ بات اسکو نہایت ناگوارگذری چالس نہزا رسیا اوسکی و لایت برنامزد کی اور کھا کہ اگر عالم گرنال تمام اپنا اسباب سلطنت چیتر مرصع و تا بج صع اور اور حوابر حوالد کروے تواد مکی و لایت کے معتر صن نہزا در نہ اوسکی سنجی ہو کے اوسنے و یہ ہے معتر صن نہزا در نہ اوسکی سنجی ہو کہ سند کرنا میں مندلک بیں نشکر اسلام کی مقاومت کی طاقت نہ تھی جو کچھ اوسنے مانگا۔ وہ اوسنے دیدیا۔ اور ابنی ولایت کو نگل میں اور کا بال لائے اور ابنی ولایت کو نگل میں دیدیا ستائی میں سالطان سے مجمود نازی خلار کر آر با اور اکثر ابنی ممالک کو دیکہا رہا اور اور کی بی کوشش میں دیدیا یستائی میں کوشش کی ۔ کہیں اینے ملک کو دیکہا رہا اور اور کی اور کہا و میران نہ رہنے دیا ۔

ساعی میں سلطان محمطی والی الوہ کے مرنے کی خرآئی۔ امرانے سروض کیا کہ جوقت سلطان محمد و خام بن احمرت ہونے کی خرائی۔ امرانے سروض کیا کہ جوقت سلطان محمد و خام بن احمرت ہونے انتقال کیا تھا توسلطان محمد و خلیت الوہ کی طرف شوجہ تنجیر کے ارا دہ سنے قصبۂ کرنیج تک آیا تھا۔ اگر حضور بھی اس وقت و لایت الوہ کی طرف شوجہ موں تو آسانی سنے دہ لوٹھ آ جائیگا۔سلطان نے فرایا کہ اسلام وسلمانی بیں جائز نہیں ہے کہ سلمان

أبس بي روي اورخلات كويا مال حواوث كرين اوران ايّا مين كسلطان محموو وفات ياست ا در امور ملک بین انتظام نه مواسکی ولایت برجانا آئین مروت در سم فتوت سے دور محرب ٠٤٧ منتثرين ولايت سوريق ك ناخت و تاراج ك سنتي سياه بهي وه تقوري مرت بين ں ساتھ مال مہت سا ہے آئی۔ اس سال وقابع اعظم میں سسے یہ ایک سوگرا یک وان سلطا دیمیم المتى يرسوار باغ ارم كو جاتما تها . اثناء را ه بين ايك مست بالنمي زنجر تتراكر نوج كي طرف متوجه بوا اور ہاتھی اوسے ویکسکر میاگ گئے جہائتی سیطان مواٹھا وہ ا دیکے سامنے آیا اور دومین کمریں مارکرا وسکومیگا دیا ۔اورا وسکاپیچیا نه تھیوٹرا ۔ ایک اورکرا وسکے شانہ پرائبی ماری کہ دانتوں کا مسلطان کے یا وُں پرمنیمیا اور اوس سے نوں رواں ہوا۔ با دیشا ہ نے کمی ل شیاعت کرکے ہاتھی کی بیٹیانی پرنیزہ مارا کہ خون جاری ہوگیا۔ ہاتھی نے بھرا ورکڑ ماری توسلطان نے اوسکو دوسرانیزه مینیّا نی براییا ماراکه خون کا نواره چیوش*نے نگا - پیرا دسنے گزیکا* ئی توتمیسری دفعه نیزه اوسکے ایسا لگاکہ وہ بھاگ گیا - سلطان خیریت سے گھرآیا - اورٹری خیرات کی۔ چندره زىعبەسللەن سنے سرحدىكے امراكو ملاكر جونىگلە ە دگرنال كى فتح كا ارا دەكيا-اىك ات دن میں پانچ کر و طرروبید سبیا ہ می تعتیم کیا منجلہ اوسکے د وہنرار یانسو ترکی عربی گھوڑے تھے جنیں سے معبغن کی قیمت دس ہزار تکو تھی کہ سب اومیوں کوتقتیم کر دسیئے ۔ یا نیج ہزار تلوا ریں تتا سوکر مندمر صع اورسسترہ سوخنج شکے غلاف طلائی ستھے انعام دھیئے ۔ اور متوا ترکوچ کرسکے روا ل موا ، جب ولايت مورتند ميں كە گرنال سے قريب بي پيني ترراحد مندلک نے عرض كي كەبندە ايك مەت سىھ اطاعت وانقيا وميں زىيت كر؟ ہى۔ اور كو ئى امركەس سے نقض عهد يما ب موجعها نبي صادر موا - الحال حبقد منتكش كا عكم مو وسين كو موجو ومول ملطان ن لها كدميرا ارا وه به ببوكه ولاميت كوتصرف ميں لاكراعلام اسلام كومرتفع كرول را حبہ نے فحو ا سب کلام سے جا ناکہ اس دفعه نشکر کا آ نا جرگز و زننس ر اور دفعه کے آنے کی طرح نہیں معلوم ہوآ دہ را ت کو فرصت کے وقت قلعہ جزا گڈہ میں کہ برسراہ تماگی اور اوسکومضبو طرکیا سلطان <del>سوک</del>ے روز حصار جوناگڈہ کے قربیب یا ، ووروز رحیوت قلعہ سے محکارسل نوں کی ایک جاعت سے رہے تیرے روزسلطان خودقلو پرمتوجہ ہوا۔ صبع سے نتا م کک موکد جنگ گرم رہا۔ پوتنے روزسلطان کا بارگاہ قلعہ کے دروازہ کے نز دیک لگایا گیا۔ ہرطرف ساباط تیا رہوئے۔ اکثر اوقات اجیت قلعہ سے نخل کر دست بر دکرتے نئے اوراً دمیوں کوضا ہے جنانچہ ایک دن عالم خال فارو تی گر موریل کو گرا کرا وسکو درجہ شہا وت پر پنجایا۔ سلطان محمود نے محاصرہ کو تنگ ترکبا۔ بیما تنگ کہ بعض اوقات سنگ منجنیق سلطان محمود کے تخت سے پاس گرتے تھے۔ سال ندکو رکے آخر کیک محاصرہ کا استدا و ہوا۔ رائے مند لک مضطر موا۔ کئی وفعداً دمیوں کو ہمیا۔ تفرع وزاری کے ساتھ صلح عامی گروہ معرض قبول ہیں نہ آئی۔

ا واکل شکیشہ میں مندلک اورسب راجیوت ایام محاصرہ کے طول سے اورہرروز کی جنگ سے عا بر ہوکرا ما <u>ں طلب ہو</u>ے اور قلعہ کوحوالہ کریکے قلعہ کرنال ہیں ہیلے <sup>س</sup>کئے۔ دز د می ورا ہزنی *مشروع کی سلطان نے ہونہ گڈ*ہ میں بڑی فوج تھےوڑ *گر*نال کی طرف توجہ کی اور قلعہ لِالْکا نثر*وع* ہوتی ۔راے مندلک کوبیران ہی عاجز کیا حصارگرال کو جوایک ہزار نوسوسال سے و*س ف*اندا ن کے قبصنہ میں تھا اُسے رائے مند *لک کے ت*ھرف سے کال بیا۔سلطان محو دغز **وی** کے طریفیے کے موافق سلطان نے چند ٹب اپنے ہاتھ سے توڑے اور ٹبت پیستوں کو ما را۔ رائے مندلک س دریا کی حکومت سے دل برواشتہ ہوا · اپنے ا ورائیے آ دمیوں کے لئے ز نہار ہانگ کرنوکری کے فضدہ سے سلطان کی ضدست میں آیا۔ ایک دن ۱ وسنے معروض کیا کہ نتا ہمس کدین درویش بنجاب ہیں تشریعی سکتے میں اُنکی سحبت سے میرے دل میں سلام کی ت غالب ہو کی تھتی اب ملطان کی صحبت سے دین کی حقیقت سے آگا ی ہو کی تومجت! و زیادہ ہوکئی ۔ اب میں سلمان ہو تاہول پسلطان اس کے مسلمان ہونے ہے بہت خوش موا۔ کمال شوق سے اسکا ختنہ کرائے توجیہ کی گھین کی ۔ خاں جہا ں خطاب دیا ، اورا مرائے کہا میں ہے بنا دیا جب کا سلاملین گجرات کی سلطنت رسی - اسکا خاندان بطق بعدلبلیِ معزز رہا اور خوب قطاع اس پاس رہیں مرا ۃ اسکندہ ی کے مصنعت نے اسکے مسلما ن ہوئے کی حقیقت ہیر لمى بى كى حب احداً با دىي راسى مندلك كوسلهان لايا توايك روزرسول آبا دىيل مكاكذر موا -

جما ں موطن و مرفتہ ٹ ہ عالم کاہم - اوسنے دیکہا کہ ٹ ہ عالم کے دریامیں مائتی گھموٹروں اوراور آ دمیوں کا از دھا م ل*گ ر*ہا ہو تواوسکو تعجب موا ا وسنے پوچہا کہ میکس د**میرکا گھری ۔ لوگوں نے کہاکہ** حصرت شاہ عالم کا گہرہم۔ بہرا وسنے کہاکہ وہ کسکے نوکر میں اورکس سے تولا سکیتے ہیں ۔ وگوں نے کها که و ه بجز غدا کے کئی سے تو لائنہس رکہتے ۔ غدا او نکو روزی دنیا ہی۔ و و بھی اونکی فدمت ہیں گیا ۔جب او کی مبارک صورت پراوسکی نظریر می توا وسنے کماکسلمانی کاجولا زمد ہو و مجھے دکہاؤ مضرت نے کمہ طبیہ عرض کیا۔ رائے مندلک سلامبوں سے زمرہ میں آیا اور شاہ عا لم کامرید ہوا - اسلئے کہ ان حدود میں شعا راسلام کا رواج ہو پسلطان محمود نے بلدہ مصطفیٰ تا باد کی تعمیر کی انيٹ رکبی مساجدو عارات عاليه وبازار دو کاکبي بنائيں بکل امراکو حکم ديا که اپني سکونت کيو اسطے مكانات بنائين- أنهوں نے تحوری مدت میں تسر <u>مصطف</u>ح آباد میں نومان اختیار کیا۔جب امرا اور تشکریوں نے مصطفا آبا دمیں توطن اختیار کیا تواحداً با دکی اطرا ت میں ہرجا چوروں اور مفسدون نے رہز نی مثر وع کی اور خلایق کی را ہ آ مدو شد کی مسد و د کی اسلئے سلطان محمو د نے اوسکا نتظاً يه كياكه ملك عبلال الدين كونشركا كوتوال كيا اورسلاح خانذا وسكو تفويض كميا محافظ خاس خطاب دیا ۔علم وکرنا دیکرا حداً ہا دکی محلّی وکو توالی کامنصب اوسکو دیا محافظ فاں نے یہاں آ نکرسبطے م ے انتظام کرلیا - پوروں کے بانسوسرداروں کو ارڈالاسلطان روزبروزا وسکے کام سے الیب خوش ہوا کہ اوسکے منصب میں اصا فہ کر ناگیا ۔سترہ سو گھوڑے اوسکے اصطبل میں جبع ہتے ۔جوسیا ہی عمده ہوتا وہ اوسکی نوکری کرتا ۔اوسکی قوت شوکت اس صدیر ٹرہی کدا وسکے جیٹے مک خصرنے را جہ با گرا در

سود کی جایت ساطان محمو و کوخر ہوئی کرسلطان جیا خالدین الوی کی حابیت سے را جہ جنیا نیر مغرورہ کی ہے۔ اور صفیہ و کو خر ہوئی کرسلطان جیا خالدین الوی کی حابیت سے را جہ جنیا نیر مغرورہ کی ہے۔ اور صفیہ و کو اوستے جمع کیا ہی برکشتی کا ارادہ رکھتا ہوا ۔ استے کو توالی میں لینے کر گئے ہے۔ اسکے جلاراہ میں می نظافاں طلا و سکومنصب زارت عنا بیت ہوا ۔ استے کو توالی میں لینے کر گئے ہے۔ مقرر کئے ۔ خو و قومات و زارت میں شغول ہوا جب سلطان محمود کو خبر ہوئی کہ زمین کیجہ میں کر سندگی مرحد ہو مسلما نوں کو زمیند اور تا تے ہیں اور او نیر برہت غالب و کے ہیں توسلطان نے جنبانے کی عز بہت

ن ہیں ، ایکوس (۲۰ اسلی) اینفار کرے جد سوآ دمیوں کے ساتھ بیس چومیس بنرار کما اگر ستھے ۔ وہ ''کا و موکرمیدان میں آئے سلطان مجمو دمحی و ککی شکل و مکمکر کی جانب روانهٔ موا- با وجو دیکه بیسبّ دمی شجاعت ومردانگی د کمانداری میں مثہور متے لیکن نشک طام کی صفو من کے اُگے نہ ٹہیر سکے با وجو دیکہ و ہدت قلیل تھے و ہسب سراسیمہ وریشا ن موسکئے ا و کھے رؤسا رتینج د کفن لئے ہوئے اور رہزنی اور در دی سے اپنی ندامت بیان کرتے ہوئے آئے اب ہم ایسے اعال ناشائشہ نہیں کرنیگے سلطان نے اُنکا دین ویڈسب بوجیا تو او نہوں نے کہاکہ سم صحرا نی آ دی مبی کو نی وانتمند *سماری قوم دینمبیر ؟- اسما*ن وخاک و با د *و ا* تنش و ا ب کوسم میرانته م بجز کمانے ہینے کے ہمکو کچے اور کا م نہیں ہم۔ بمکو آپ سے اُسید برکہ بدیت فرائینگے! ورہم قلاوہ اسلام کھے یں ڈالینگے سلطان نے اونکی معذرت کوقبول کیاا وراو کئے جزائم کومعا ن. اونکے بزرگوں ہی سے بھن کوشہر تصطفاً ا اور یں بیجا کرمسلما نول کے حالہ کیا کرمنت نبوی بطریق نہسب<sup>ا</sup> م<sup>عظم ل</sup>ھلیم **کری** جب ً وميوں کی مصطفا ً آبا ومي ً مدورفت زياد ہ مولیٰ تو اونکی زبا نی سلطا ب سنے (رن) کے پیچے ایک مملکت برح کیا نام سند بروہ نشا وسندسے تعلق کیتی ہی ویار منزار فا سے وہاں متوطن میں اُنیس سے جار منزار آ دمی اس لوس سے با سرآ تے میں اور تیراز داری میں وہ بال *کوچیرتے ہیں ۔ اورس*ب بلوچوں کا نہمب شیعہ ہ*ی جا ٹوں نے نہی انگی بیت میں شیعہ* ب ختیارکیا ہی۔ اس بیا بان میں اس او بہش فرقہ کی اکتساب معاش را ہ بی کبی با دشاہ گرات کی سرحد میں علیے آتے ہیں اور و ہاں رحمتیں پیزیاتے ہیں -به پر پهرکششه میں سلطان ممو داس جاعت کی طرف متوجه مبوا بجب ولایت شوره زار درن میں کیا تواکک بنرار عالاک سوار د واسسیہ ہمرا ہ لئے آب وتوشنہ ایک مفتہ کا سانتہ دییا. شبا بذروز ۷۰ کررہ (۲۰۰ میل) مطے کرتا جب اس طریق سے ولایت سندمیں تا یا قررات کے وقت صحوا می<sup>ک</sup> ترا موڑوں اوراً دبیوں کو آ را م دیا . ووسرے روز قوم پڑا خت کی · اتفا قا اس نواح میں بلوجوں ل ایک جاعت لینے اونٹوں کو جرانے آئی تلی۔ وہ واقعت ہوگئی توا دسنے بگاڑ ہوارانے باروں

پاس نہیے اور حقیقت حال سے اونکو مطلع کیا۔ وہ نجم وسلطان محمود کے نام سننے سے متفرق ہوگئے۔ اور ہر بلوج کسی غارومغاک میں جیب گیا۔ دوسرے روزسلطان اونکی مساکن کی طرف گیا۔ تواو بکانٹ ن نہ بایا۔ اس نو اح کے چند بہا وروں کو سائنہ لیا۔ بلوچوں کو ان مواضع ہوا۔ جہاں جہیج ہتے بکال کرم می طرح سے مارا۔ اونکا مال جین لیا۔ سلطان عازم مراحبت ہوا۔ بعض بزرگوں نے عوض کیا کہ اِن حدود ہیں بہت مشقت سے آئے ہیں مناسب ہو کہ اس طلات میں حاکم و داروعہ مقرر کریں۔ سلطان نے فرمایا کہ مخدومہ جہاں (ماورسلطان مجمود) کہ صدف سلطنت کی دُر میں سلطین سند کی نسل سے ہیں حقوق تصلور کم کرے مکا سند پروست ورازی نہیں کرتا۔ بہیں اس نا جہیں بیکار کرکے مصطفے آبا دمیں جہا آیا۔

414

بندر عبگت میں کفر و 'بت برستی کی رواج کا اور اس دریا کے بر مہنوں کے تعصب کا حسا ل سلطان نے سُنا تو و ہاں اوسکے جانے کاارا وہ ہوا۔ اتفا قًا ان ایام بیں مولانا محدُ سمرِ فسنے ک کہ دانشمندا ن عصر سے تها روراینی عمر سلاطین بهمینه وکن کی لازمت میں بسری تھی. وہ اب بڑ ہایے میں خصست کیکر وطن کو جاتا تھا ۔ اہل و عیال اور چیندسال کا اندو خینہ ساتھ تھا ، وریا کی یا ہمرموز (ارمز) کو جا تا تنا حبب اوسکی کشتی بندر مگبت کے مقابل آئی تو برہنوں سے کہنے سے یہا سکے آ دمیول نے کتنی کور وک کرسارا ال ل ہے لیا - ملامحڈ مع د وجیوٹے لڑکوں کے افتان وخیزا ل رد با بہنہ مصطفحاً ا با دمیں آے ۔ دورسا را حال عرض کیا کہ مجھے بندر حکمت کے راجہ بہم نے بڑمو کے کینے سے بوٹ لیا ، اوران میرے دومبٹوں کی ماکوقیدکرلیا اوروہیں حال سب مسل فرکا ارتے ہیں کہ مال اسباب لوٹ لیتے ہیں ۔اورعو رتوں اوربحوں کو قید کرتے ہیں ۔افسوس ہو کہ تجسصیے دیندار ہا دشا ہ کے عهد میں بیظلم وستم سلانوں پرواقع ہو۔سلطان نے مولانا کواحداً با د ىيى بهيجا ا وروفليغه مقرر كر ويا - ا وركه ديا كه فا طرجمع ركبو جو كچه تمها راگي جي- وه نمكي بل جائسگا سلطان نے سب امراکی ایک انجن حیم کی اورا ویسے کہا کہ بیکب رواب کے سلاطین اسلام کے عبدمیں کا فرمسنگین دل سل اوں پر جفاکرے ۔ روز بازخواست بیں ہم سے پوچیا جائیگا کہ تہا ہے جواریں کفاراس شم کاستم کرتے تے تم اوجرد قدرت کے او بھے وفعہ کرنے میں مسالم کرنے تے

ترم كيا جواب دينگ . اگرچه سرسال كے سفرسے سب آدمی مثا ذی و متنفرتے ليكن كچھ جارہ جما ناجا رسب نے کماکہ ہم سوار فرمانبرداری کے کیے جارہ نہیں رکہتے ۔اس طالفہ کا دنع کرناہا سے زمه دا بب بی اب ردانه بونا چاہیے ، سلطان سفرکا ماز دسامان کرکے مگبت کی طرف متو حہ موا بہت محت اوٹھا کر قلع مگبت پر مینجا جس میں بر من مھرے ہوئے تھے مسلما نوں کی کمبیرنے ان برمنوں کو سراسیم کر کیمے جزیرہ میت میں برگا یا -سلطان نے قلع مگبت میں خیمہ وخرگاہ کٹرا لیان جزیرہ میں منسیر دہانگ وبھیڑسیئے دسانب ست تھے ۔ اور آ دمیوں کومصرت بہنچاہتے تے۔ اوٹیں سے بہت سے مارے گئے جیں بگر سرا پر وہ شاہی لگایا گیا۔ ایک سوسات سانپ مارے گئے . باقی کا قباس ای برکر لدیا حاسبے . سلطان نے عِکمت کے تبحا نہ کو توڑ کرا و کمی مگر مسجد بنائی-پارجهینے یہاں قیام کیا جب بست سی کشتیاں تیار ہوگیں تواون بیل لاٹ کارزار مرکر ۱ د رمروا**ن کارکوشماکرجزیره سبت** کی طرف سلطان روا نه موا بنبس روز **ک**ک ل جزیره اوم سلما تو میں لڑا ئی رہی - آخر کو بہا دروں نے جا زوں کو حیوٹرا اور جزیرہ کے اندر داخل ہوئے اور حصارمبیت کو فنچ کرلیا ۱۰ وربهت ماجیو توں کو تسل کیا -را جهبیم فرصت پاکٹتی میں مبلی *کسی فر* مِناكُ كِيا بسلطان في لييني ساميول كوكشي مِن بنهاكرا وسكة تعاقب مين بهي وورفو وتهممن مِن آ کرسلانوں کوتید کفارے بیٹا یا بہت منیمت لی ا وربر دسے بنائے - فرحت اللک کو **یما**ل مقرر کیا جیندروزبعداس مجاعست نے کہمیم کے نعاقب میں گئی تمی اوسکو گرفتار کیا اور لا کرسکھا كرر بروكيراكيا - اوت خدا كاشكرا داكيا مصطفح أ إدمي معاو دت كى - الامحدات ورسكى می<sub>دی مجیم</sub>ے کی<sup>ا</sup> ل تقی حوالہ کی اور راہے ہیم کو بھی بلا مے سسپر دکیا کہ جو حیاہے اسکا حال ہے ۔ مولاً اپنے اوسکے انفیت بہت آ زار اوٹھائے تھے ، اوسکوتنل کیا ۔ نقل بی که تن سنوات میں کرسلطان محمه ومصطفے ًا با دکی تعمیر میں مصردت تھا تہ خلایت گجرات م سال کی ممکش ہے عاجز آگئی ہمی اور احدا ہا دیے گھروں سے تھوڑ سنے سے اور کومت ان مصطفا اً بادمیں مقام ومکان کاش کرنے سے سب حیوٹے بڑے الا مان مانکہ رہے تھے سلطان کی إس تحليب كوسمجها اورا حمداً بإ دميس آيا اور ممالك محروسه كا انتفام امراكو حواله كيا . ولايت گرنا ل كا

ضبط نسینے ذمہ لیا بہا، الدین عا دالملک کوسونگویں و فرحت الملک کومیت و مجلت یں اور نظام الملک کو ال نیریں اور گو ٹی راہیں توام الملک کوعائم مقردگیا۔ نما وندخاں کو کہ مالک کا وزیرتها بہت ہ زادہ منطفہ کا آگا بک مقرد کیا اور احمداً با ویں رکہا۔ اور سلطان خود مصطفیا آباد یں گیا۔ اور و باں باغوں کی تیاری ہیں مصروت ہوا۔

مجمدت گذری می که خداوندخان اور دائے رایان ادر سردار ون نے داعیہ کیا کہ تہزادہ ا مرکو تخت پر شخامتے ۔ ا درسلطان محمو د کومعزول کیمیے جمیدر معنیا ن کا بہا نہ کرکے عا داللگ ا ورا ورا مرا کواحمداً با دہیں بلایا ۔اوہنوں نے خلوت میں عاد الملک سے وقت مردان یہ کرنے کے الله قرآن ألبوايا- اوراين الاده يرمطلع كيادا وسوقت عادا للك كال كال على عماد ين عماد نا یاراس بات کو قبول کرامیا- اور احد کے اجلا*س کے لئے روز عید مقرر کیا - جلدی سے* لینے آدميول كوبه مكراسيف شكركوعيدس يهلع بلاليا - عيدسك دن عما والملك اين فوج كواراسته ارکے تنہزا وہ کے درباری**ں گیا۔ م**ا وت کے موافق اُسکونما زیر سعنے سکے لئے شہرے ہاہرے كي - اور شهركي محافظت ليين ننكرس كرلي فداوندفان اورا وسكمتابع جواسيني ارا ده کے اظہار پرستعد نفے عا دا للک سے قصہ کرسمجہ سکتے توا ونہوں نے تعافل کیا اورا صلااتم اس معاملہ کی کوئی بات زبان برنہ لائے . قیصرفال نے اس حال سے ملطان کو اطلاع دی ملطان نے دوست و تمن کے استحال کونے کے لئے آ دمیوں سے کما کرمیراارا و وج کا ہو تا کہ جوکوئی اسکونصدین کرے قرمعلوم ہوجائے کدوہ تمن ہی یس جماز در کوییا رکرے جندلاکہ مُنكه عال كو دسيئه كه وه اشيا مركوخ يدين خو دمصطفا أيا دسته بندر كموكه بي آيا كمشتى بين مجكر نياد كمنبات ميركي جب په خراص ً با دمين ٱئي توسب مراشا ہزا د ، كے ہمرا ، سلطان كي خدمت یں پہنے سلطان نے ایک ون کرسبا مرا حاضر مع کما کداب شہزادہ بڑا ہوگیا برا وراسکے و لخواه امرانے تربیت یائی بولسلئے میرادرا و ہرکہ جہات ملک و دولت اسکوسیرکر سے ہی م كى سعاوت ياؤن- عادالملك سن كماكدايك مرتبه صنوراحداً با دين تشركيب لائي اسوقت جوسناسب مووه كام فروئيس سلطان سفي جا اكد زريكاسنيم كاستم وه احداً إوكور والمدموا

ب پهان ایا توامراکو بلاکرکها کرجب یک تم بھے گئے کی ا جازت نه د و گئے بیں کہا نانسیں کہا وُگا۔ إ است تق كه ملطان امتحان كرمًا بحسب خاموش رب عاواللك في عرض كياكه بنده زاد رِ اہو گیا کر۔ میری حکندا وسکو دیکئے اور محصے لا زمت سے دور کیجئے ۔سلطان نے زمایا کہ ب مادت بی به جومیسیر مولیکن مهات ملکی بغیر شر*یب انجا*م نه موگیس - جب دو پهرموگری ملط بہو کارہا تونظام الملک نے کرامراکی رئیں سفیدتھا عاو اللک کی تقین سے کہا کہ بالحان اول قل چنیا نیر کو حزانہ اوراہل حرم کی محافظت کے لئے فتح فرائیں اوربعید مقعد ماصل کرنیکے طوا من ں معاوت عاصل کریں۔ فرمایا افشار اللہ۔ کھیروہ کھا ناک کے سور ہا۔ کا دالماک ہے میڈروز اِ ت مذکی۔ او اللک نے خوت میں عرض کیا کہ مجھ بگینا ہ پر کم عنایتی کا سب کیا ہم یہ ملطان نے بقیقت حال نه تبلائیگا - میں تجھ سے بات نہیں کر ڈنگا - عاد اللک نے کہا کہ اگر جیا نے قرون اٹھاکوتم کما ک ہے گراب مجربیارہ کو کھے مار ونس بی حقیقت مال تبلادی سلطان نے تمل کیا۔ اور نعدا و ندخان کو آزار سوار او سکے نہینیا یا کہ اپنے خاصہ کیوتر د ں ہیں سے ایک وتريا دنی نوکرکا نام خدا دندخاں رکھا . بعد ایک مدنت کے بٹن میں گیا ۔ اور وہاں سے عاد الملکا ورقیھرغال کو جالور وساجور (جمال اوار وا بوگڈہ) کے فتح کرنے کے لئے بہجا ۔ بیرا مراخِھ بکر شیخ حاجی رجب کی تربت میں فرکٹس ہوئے کہ خدا د ندخاں کے بیٹے محابہ خاں نے لینے ظاله زا دبه**ا نئ ص**ا حس**فِا ں کے ساتھ ا** تفا ق*ی کرسکے ر*ات کو قبصر فیا ں کو ا وسکے خبیہ میں قبل کرڈ ا ینی خیلی کها منے کا انتقام ہیا-سلطان نے اس گمان سے کر تیمرخاں کا شمن اڑ درخاں تہا ۔اُسکو بزنجيركيا -اتفا قاً مجابد فا ربن خدا وند فا ں اورصاحب خاں خو د بخے دمتو ہم ہو كرمع ابل عبال **ماگ گئے ۔صبح ہوستے ہی حال معلوم ہوگیا کہ اڑ درخاں بگین ہ ہر مجا بدخاں وسا حب خان ہل** قاتل میں توسلطان نے مکم و یا کہ خدا وندخاں کے پائرں میں بٹیریاں ڈال کرمحا نظرخاں کے حوالكروا وراز ورغا كوفلاص كروجيندروزىبدسلطان في احداً باديس مراحبت كي السن انه میں عا دا للک بیمار *موکر مرگلی ا ورا وسکا جیا ا* ختیا را للک با پیما جانش ہوا ا ور وڑارت کا کام کر**ا** الملان محمود بعدان واقعات کے تصطفی آبادی آیا دور مدت تک یما سرا .

رصب سین کر ایس وہ یہ بایر کی فتح کا عازم ہواکہ اس انتا ہیں یہ فیر پہنچی کہ طیباریوں نے بہت سی کشتیاں مجع کر لیس وہ یہ باہتے ہیں کہ دریا سے آسٹے جانے والوں کی مزاحت کریں ۔
سلطان عزمیت نہ کورکوفسنج کر سے جماز میں سوار ہوا اور کئی جباز اراست میں انتہ ہے اور او بنی
توب و تنگ و تیروکمان کے مردان کاراس جاعت کی دفع کے سائے سوار کئے جب طیباریوں
سکے جہازوں سکے تریب وہ آیا تربیجاعت او سکی متفاؤمت کی آب ندا سکی بھاگ گجرا تیوں نے
اسکاتھا قب کیا اور چندکت میں اور سکی جین ایس ور رہندر کہنبات کی مراحب کی ۔ یہاں سے
احما باویں سلطان تشریف لایا ۔

اس سال میں اکثر بلا دگجرات میں ا مساک إراب ہوا ا ورقعط عظیم ٹروا ورنلایت مبت سی بوکی مرکنی وررعایا کے حال میں بہت خوابی آگئی قلعہ سنیا نیرکا مال یہ برکہ ایک پہاڑ مید بند برا دراس بیارگی سطع پرایک اور بیار ای اسی ترجی اور سنگ کی دیوار کهنیی بوئی بی و رو مفبوط ومرغوب برج سبنے ہوئے ہیں ، اسوقت یہ قلعہ لئے بنی جبوت کے قبعنہ ہیں تھا ۔ اسکے اب وادامعلوم بنیں کس زماندسے اس میں فرماندی کرتے ہے آتے تھے واتفا قارات سدما معض مواضع چنیا نیرکو لوشنے گیا تھا ۔رائے بین رائے بن او دے سکگررا مہ چنیا نیرنے اسپرط مرسكم مارو الا-اورا وسك و و إنتى اورسارا مال داسباب بوث بيا - دب يه خبرسلطان كويبني تو دہ غرہ ذیقعد میشبیشہ کو میں نیرکی طرف متوجہ ہوا بیماں کے رابوں کے نوکر ساٹھ ہرار را ہوت سواراور بیا دے نتے اسلنے وہ کسی کے اُنگے عزور کے مارے سرنجانیں کرتے تھے <del>را ب</del>بنی نے رسول آبا دکوکہ محقات گوانے کہاہے رہت رہت رہت سل ذر کو طلم رستم کرکے تم تیخ کیا جب سلطان برو د وی آیا تورائے بنی انسنے کئے سے پشیاں ہوا اور اوسٹے است لىلېيون كوسلطان كى خدمت يى بهيجا -اورتقصيرات كى معانى كى درخواست كى ادرمعروض كما ا درجود و ہتی ماک سد حاکے مینے کرٹے تھے وہ زخمی تھے مرکئے اوسکے عوض میں اور دونسیل بيميا بول معلمان ف كماكداسكا جواب كل زبان مشيرد كي اورا يليول كورخست كيا اليفي سلية ان فال وعصند الدك بهرام فال كوروان كيا وه عصفر مديد كويات كوه من أت بهروز راجی توں نے آن کرٹکا مہ جنگ گرم کیا بعلان قصبہ بڑد دہ سے کوج کرکے کو ہ چنیا نبر کے پیچے ے گذر کر موضع گرناری میں الوہ کی شرک برفرکشش ہوا۔ پیرراسے مبنی رائے نے گن و کی معافی گ ورخواست کی گرامنظور مولی ۔ تورائے نے ایا نشکر جمع کی اوراطرات کے رایوں سے مدد عالمی او، قلعدے نیچے اوترا رورمور چوں کو قایم کیا ۔اور ساٹھ ہنرارسوا روپیا وے کیکرسلطا ن کے مقالمہ مر صعت اُ را مبوا وسلطان محر و سه و رسی سخت از الی و می ارفین بزیمیت پائی و دس باره هزار حکی راجیونوں کے ساتھ وہ قلعہ میں آیا ۔سلطان محمود کمبی قلعہ کے نیجے آیا۔اور اوے گہیرلیا ۔اور مبرایک مردار کو اینے محل می**ں قایم کیا اورخو د موضع گراری ک**ومعا و د**ت ک**ی اورسید مدن لنگ کو محافظت راہ اور رسدرسانی کے لئے مقرر کیا ۔ایک ون سید مدن ننگ جنگ رسد لا تا تھا کہ را جیوتو رہنے اوسکے بہت آ ومی مار ڈانے اور رسد بوٹ کرنے گئے توسلطان اس خبرے سننے سے مغموم ہوا ا درسلخ صفرسال بذکور: کک وه مینیانبیر کے نیجے مقیم رہا اور لوازم محاصره میں مبالغه کیامحا فظرفا ں نسبح کو سوار بیزنا اورمورچوں کا حال د دبیر تک دیکھ مجال کرسلطان سے عرض کرآ جب محاصرؓ بوجه اتم موگیا نوهکم مواکه عارون طرف سا با طرنامیں - سرحوب که اِلاسے کو ہ پرجا تی توایک لا کھ شکہ اوسکی اجرت ہوتی را ہے بینی *لائے تنا س حال کومشا بدہ کر کے نمایت عجز وا* کسا رکے ساتھ ا بنی بہیج اورمعروض کیا کہ نومن طلاا ورغلہ اسقدر کہ نشکر کے خرے کو دس سال تک اکتفا کرہے ۔ بیکش میں دنیا ہوں سلطان نے کہا کہ حب بھک قلعہ نہیں فتح ہو گامکن نہیں کہ میں اس سرز می<del>ں۔</del> قدم اُ شا وُں المی مایوں ہوکررائے پاس آئے اُسٹے سے میں اپنے وکیل کارگزار شورام کو ملطان غيا خدالدين على إس الوه بهيجا اوراستدا دجابي اورببركوج يرايك لاكه أنكه نقره مدوخرج دینے کا اقرار کیا سلطان غیاث الدین ننگرتیار کرکے معلیہ بہت یا جب بیر خرسلطان کوہنہی تو ا و سنے محاصرہ میں جابجا امرا کو مقررکیا اور خو درزم کے عزم سے قصبہ دموز کک آیا بہا ل اُسکو خبراً کی کہ سلطان بنیاث الدین نے ایک دن علی کو کلیب کرے استفسار کما کہ حبیوتت کو لی سلما نور کا اوثثاً کا فروں کے قلعہ کامیا صرہ کرر ہم توشرع ا جازت دیتی ہوکہ ہم کفاکو لک کو جا کیں علی ا ۔ که کریه جائز نبین بی- اسلئے وہ اوسی وقت اُ لٹامنڈو کو حلاکیا بسلطان اس متر وہ کوئٹنکر

خوش ہوا ا ورمنیانیر *کو گیا۔اب*ہی فلعہ فتح نہ ہوا تھا **کہ** تصبہ چنیا نیر م*ں سلطان نے ایک جامع* ں سے شکرکے سب چھوٹے بڑوں کونقین ہوگیا کہ حب بک قلعہ فتح نہیں ہوگا سلطان پر سے نہیں جائیگا۔ بس از حدسا باط بنانے اور اہل قلعہے تنگ کرنے میں اہتمام ہوا پہلطان سیا ہ اپسی قریب ہوگئی کہ ا وسنے ویکہا کہ صبح کو رجعیت دا تون کرنے اور طہارت کرنے <del>جا</del> میں اور مور پیول میں تھوڑے اُ دمی رہتے ہیں ۔اسکے سلطان نے عکم دیاکہ ہے۔ ذیقو در ہے میں ا سے کے وقت شکریاں خاصہ اپنے ما با طرسے قلور کے اندر جائیں ٹا یرخم ہوجائے .لشکریو**ں** نے مکم برعمل کیا - اتفاق سے توام الماک مسرجا ندار قلعہ میں جلاگیا ۔اورا پک جاعث کثیر کوقتل کیا جب رہیو توں کوخرمولی تووہ ہجو م کرکےمسلما نوں سے خوب رہے مسلما ن خالب ہے اورحصا ردوم کے دروا زۃ کب پنچ گئے ۔ حیندر وزییلے ایک توب نے دیوار قلع ہیں ڈوڑ پر ڈل لڑ ملک ابا رسلطانی اُس ب<u>یں سے</u> قلعہ کے اندرا کیا اور در دازہ پریڑھ گیا ۔سلطان فوج برا بر کمک ہے۔ سے بہتجا رہا۔ راجیوت حیرا ن وسراسمہ ہوکر حقے در وار ہ کے با م پر ارتے <u>تھے</u> ۔ گرجب رجیو توں نے دیکہا کرسلطان صلح کو انتا نہیں توا ونہوں نے آگ روٹن کی اورسب عور توں ا در بحول کو ڈال کر علایا ا ورجان سے ہاتھ و ہوئے۔ ا ورطرح طرح کے کالات حرب لیکرنگ یں مشغول ہوئے -اورمفلوب ہوئے بسبیاہ اسلام نے قلعہ کے بڑے وروازہ کو توڑا ۱ و ر اندر گھس سکئے ۔ ا ورجمع کثیر کوشمشیرسے قبل کیا۔جب سلطان محمہ د خو داس در واز ہ پرا یا جلم انج عربفع ہوا۔ اور بالاسے حصار میں موطن پرسب راجیوت جمع ہوسے اوراستینا ن کیااور شمنسہ <sup>ا</sup> نیزہ وجدسرا تھیں سنے مسلمانوں کی فوج کے مقابل میں آئے۔ نهایت سخت اڑا کی ہوئی طرفین سے جمع کٹیرکشتہ ہوئی-اور مبنی راسے اور دُ ونگرسی وسورا م دربرزخی ہوکر درشگر ہوئے ن کے روبرو آک اوسنے ان قیدیوں کے رخو بکا علاج کرایا ۔سلطان نے وکھے ن منی سے پوٹیما کہ کس لئے اتنی مت تک قونے روائی اڑی۔ اوسنے کہا ٹا دایہ ملکت مورو تن تھی ہیں۔ الهمين نشو و غايا يا تها . بن سف بيه نه جا إكه آبا وا عبدا د كے موروثی ملک كورا سكان ومفت برما دول لدسیرانام دنیامیں نامردوں کی فہرست میں شبت ہو سلطان نے اوسکی بست محسین کی

اوسی تعظیم و کریم میں کوسٹش کی قلعہ سے نیچے ایک شہران صفرت سے نام بزگرا با و آباد کیا مصطفے آبا و اپنے چھوٹے بیٹے فلیل فاس کو دیدیا۔ خو د اس بلدہ محداً با دکی تعمیر سی اہتما م کیا ۔ اورجا مع سجد جوقبل از فتح بنائی بھتی اوسکو فراخ کی سات کو ایک بمبر بنایت برتکلف اس سجد کی محراب کے روبر و بنایا جب کی آریخ بیہ ہی سب مسال تاریخ مبر محراب کی محراب کے روبر و بنایا جب کم خراب کے رخم ایجے ہوگئے توسلطان سنے اوسکی اورا وسکے وزیر ڈوگرسی حب بینی رائے کے زخم ایجے ہوگئے توسلطان سنے اوسکی اورا وسکے وزیر ڈوگرسی

جب بین رائے کے زخم الجھے ہوگئے توسلطان نے ادبی اورا وسکے وزیرڈ ونگرسی کی دعوت اسلام کی گرا و نہوں نے جب بیٹ جب کی دعوت اسلام کی گرا و نہوں نے قبول نہ کیا ۔ علما سے فتوے کے موافق اپنے جبیئے قب میں رنجیروں ہیں رہب اور ہرر وزا ونکونٹل کی تہدید ہوئی کد مسلمان ہوجا ہیں گرانموں سے کسی طرح وعوت اسلام نہ قبول کی ۔ تووہ دار پر کہنچے گئے ۔ اسی زمانہ ہیں احمداً ہا دیے گر فصیل اورا وسکے برج بنا ہے ایک فاضل نے اوسکی ناریخ بیہ کی کہ مُنْ دُحْتَلُهُ کانَ آمِناً ۔

اورا وسے بن باسے ایک ماسی ہے اوسی بالیع یہ بی الاست کا فیک ہجا ہے۔

ہم ایک ہے سوداگروں نے احمد آبا و بی اکراستا فائی کہ جارہ تین گھوڑے ہم

لاتے تے بحکوہ آبو کے راجہ نے طلم کر سے ہے ہے سئے ہی اور تمام قافلہ کو لوٹ بیا بحر سلطان نے اس بات سے سنتے ہی گھوڑو کی قیمت خزانہ سے سوداگروں داوا دی اور سکے افسار تعلمت وسینے اور خود تکر تیار کر سے اور حواگروں داوا دی اور سکے افسار فیلمت وسینے ، اور خود تی کہ سرکار فاصہ کے لئے سوداگر جو گھوڑے لاتے تے اور خوان بہی جب ہوداگروں کے اور کے فامن بہی جو اور کو فاصلیا نی فلم کرکے دیدے ور نہ قہر و فضلیا نی فلم کرکے میں ہوگا جب و مان بہی اقور جرآبونے ڈرکری سوستہ گھوڑوں کو کہا کہ مرگئے ، اور کا مترجب ہوگا جب و مان بہی اقورا جرآبونے ڈرکری سوستہ گھوڑے دائیں گئی ہی ۔

کامترجب ہوگا جب فر مان بہی اقورا جرآبونے ڈرکری سوستہ گھوڑے دائیں می بہی ۔

تینیں ہوڑوں کو کہا کہ مرکبے ، اوکی قیمت وی اور سوداگروں کے ہمرا ہوگیا ہی جی بہی ۔

اور خود اپنے تئیں طازموں کی ملک میں داخل کیا ۔ بعد اسلے سلطا ن تم مداآبا وجنبانی میں آگیا ۔

سنبی کوسلطان محربہنی کے امراریں سے بہادر گیلانی بغاوت کر کے بندر گوہ و دسیل اورولایت وکن کے بہت سے مصے پرغالب ہوا - دس بارہ ہزار سوار بہم پہنچاہتے ۔

وریا کی راه سے شتیوں میں بست سے بہا دروں کو گجرات بہجا -اور و ہاں بڑی خرابی میا کی سلطان محمو و مجراتی کے چند جہاز خاصہ پر اپنے تصرف کیا۔ بندر بہائم کو جلا کر اور غارت کرے اوسک تنحیب رکا ارا وہ کیا سلطان محمود نے صفدرا للک کوٹشکر دیگر وریاکی را ہے اور قوام الملک سرگروہ فاصہ خیل کو کچہ فوج کے ساتھ خشکی سے مہائم کور دانہ کیا۔ وہاں صفدراللك كے اخبارات يبلے سے حوالی صائم ميں پہنچ . إدنحالاتِ ايسي على كه وه متفرق ہو گئے۔ جہاز نشینوں نے طوفان کے خوف سے وشمن سے اماں مانگی اور کمنارہ کی طرف ھیے جب اوسکے زد کک موٹ بتو تیمن سے لا ا کی مول ۔ یا نی میں آتش حرب البی تین مونى كه يا نى كارنك بدل كي - آخرالا مرك كرات مغلوب موا - صفدر الملك معن اور معتبراً دمیوں کے ساتھ اسپرو دستگیر ہوا - سارا بڑا وشمن کے انتہ بڑا ۔جب توام الملک رصد مها نم میں آبا تو بہا در کے سیابی سارا کا م اینا کرے اوسکے یاس بیلے گئے تھے قوم اللکہ نے یہاں توقف کیا اورسلطان محمود کو ع**رض دا**شت بہیجی کہ میں **بہا** درست اُتنفام دینا ج**ا ہ**ا ہو<sup>ں</sup> یکن جب کک بادشاہ دکن کے مالک کا معبض حصتہ خراب ندکیا جائے بہا در کے مسکن کک یہینا عن نہیں۔اس باب میں حکم عالی کیا ہی۔سلطان نے ایکی اور نامہ وال دکن کو لکہا۔او سنے سا پی کاحتی ا دا کیا ۔ با وجو و تسلط امرا ا ور ار کان سلطنت کے تزلزل کے خو دبہا در کے مسرر نشکر پڑھاکرسے گیا ۔اوراوسکو مارڈ الاصفدرا للک اورجہا زوں کومع تحاکف کے گوات کے بادشاہ پاس بہیجاجس سے بہ توقع تھی کہ وہ اوسکی امدا دکرکے اِن آ دمیوں کے اِستے سے ایکا ۔ جوا وسپرتسلط ہوگئے تھے ۔ گراسکا کام اصلاح سے قابل نہ رہاتھا فران گیجرات نے ہیں تغافل کم تَّارِيخ دَكن مِن اس كا عال اورُ مفسل بيان موگا-ران فی سلطان محمو د نے واگرا ورا پدر کی طرف کو ج کیا اور بیاں سمے راجا کوں سے بڑی ٹری میں کتیں ایں اورخوب دولت سے لدایہ نیدامحدآبا د جنیا نیریں آیا ہے ہیں ہیں سے اسے عالک محروسہ کی میرکی اور عیت کے حق میں انصاف وحدل کیا ۔

مرا بالمراب مخروب في سلطان كواطلاعدى كدالت خال ثنا بني كروب علوف كواني معارت بر كل

اوراس خوف سے بھاگ گیا کہ مبا دا سپاسی وا دخوا ہ ہوں جس سے بہ حرتی ہوسلطان سنے سرخیدا دسکو موا عظو و نصابی کیر اصلا شرف جہاں نے سرخیدا دسکو موا عظو و نصابی کیر اصلا فائدہ نہوا ۔ سو ایھتی جوا و سکے ہمراہ تھے وہ سٹرف جہاں کے ہاتھ بہی برمنڈو کو حلاگیا۔ مگراہ سکے باتھ بہی برمنڈو کو حلاگیا۔ مگراہ سکے باتھ بہی برمنڈو کو حلاگیا۔ مگراہ سکے باتھ بہی براسی کی سلطان بین نے اوسے لہنے ملک برمی با نے معلوں نے اسلطان محرود ناور بریت ان ہوا ۔ اور العناق کو ابعث کا العن المرکوبی کے سکے بری وہ قاصی سے در اگر نہایت سرگر دال اور بریت ان ہوا ۔ اور شاہ کی مرکوبی کے سکے بری وہ قاصی سے در اگر نہایت سرگر دال اور بریت ان ہوا ۔ اور شاہ کی اللہ علی خدمت ہیں والے اور شاہ کی اللہ اللہ عمود کی خدمت ہیں آیا ۔ تین جہینے مرکبی ۔ بعد ایس اللہ عرض کو سابے و جو تسل کیا مقید ہوا ۔ اور سلطان محمود کی خدمت ہیں احل طبی سے یا زمرسے مرکبیا ۔

عاول فاں فاروقی نے کی سال سے باج خراج کے ارسال میں اہمال کیاتھا۔
قاضی برہوں ہو ہے ہیں ولایت فاندیس میں آیا ، اور ملک کو فارت کر اشر وع کیا۔ ما دل فاں
میں تاب مقاومت نہ تھی۔ عادالملک عالم برارسے امداد چاہی۔ جب اس پاس کمک نہ
آئی تو چندسال کا مال لیکر محمہ آبا وطنیا نیرس آیا ،سلطان محمود کی باط پوسی سے مشرف
ہوکر معزز و مکرم ہوا ۔ اور معاودت کی رخصت اوسکودی ۔ بعض روایت کرتے ہیں کہ سلطان محمود خود عاول فال کی گوشال پر متوجہ ہوا تھا۔ جب آب تا ہی پر بہنجا تو ما دل فال سنے
میشوش ہی اور معذرت کی ۔سلطان محمود سنے حقوق خوسی کو مرعی رکھکر رقم عفواسکے
افعال پر کہنجی ۔

انیس د نوس میں دولت آبا د کے تھا نہ دار دکو توال ملک مشرف و ملک وجید نے خوست پاکر عرضداشت ہی کہ یہ قلو ہا رہے پاس ہی - و حد نظام اللک اس مصار کی تنجیر کی فکر ہیں ہی - ہرسال اسپرلٹ کرئٹی کرآ ہی انعل قلعہ دولت آباد کا ممی صرہ اوسنے کر رکہ آ اگر آپ ایدا دومعا ونت کریں توبیۃ قلعہ آپ کا جو جائے - ہم اپنی لیا قت کے موانی مضور کو پیش کش دیا کیں ۔ سلطان ممو دنے بیش خانہ دکن کی عانب روانہ کیا ۔ تین منزل عِلائقا کہ احمد نظام الملک بجری جنیر کی طرف بھاگ گیا ۔ وولت آبا دیے آومیوں نے سلطان کومیش کش دی۔ سلطان نے ایک جنبش میں دوکام کرکے محداً با دعینیا نیرس معاودت کی ۔

سلطین پہنیہ کے بزرگ غلاموں اور نوکروں نے اسپنے ولی نعمتوں سے نخالفت کی اور سروری کا دعویٰ کیا تا اسلطان کو بھی یہ مالت دیکیکر اسپنے امراکی طرف سے خوف بید امروا میں تشریعیٰ لایا۔ تدبیر وحکمت سے اونیں سے جوصا حب اقتدا را در صاحب واعیہ تھے معزول ومقتول کیا۔ اور ایک اور جا عیت کو اوکئی حگمہ مقر کیا ۔ اک کو وہ اُس سے اوراوسکی اولادسے بغاوت نکریں ۔

سٹولگے میں سلطان بڑے شو ق سے محداً باد میں گیا وہاں دوئین نہینے نہ گذیسے تھے کہ یہ خبرآئی کہ اس سال کفار فڑک (پرٹگین کے ساحل پر بیجوم کرے تلعے بنا نا اور متوطن مبونا *چاہشتے ہیں۔سلطان روم اُکا قیمن ا*ڑا - اوسٹے بیر *فیرٹسنگار ہے۔ سے جہ*ار ساحل سندگی طرف عزاکی مفرض سے بہتے ہیں۔ اونیں سے بیندروی جہاڑ نبا درگجرات ہیں آئے ہیں ملطان ممودگی درسید غزا موارا وردمن اور دمائم کی طرف رواند موارجب خطهٔ دمن میل ما تو ا وسئت اسینے غلام خاص ایا زسلطان کوکه امیرالا **م**را وسسسپدسالار تھا ښدر دبیپ ( ولو ) می<del>ن نی</del> جازوں کے سابقر واند کیا جوآلات قال اور جوانمردوں سے بھرسے ہوئے سے اگر یرنگیزوں کو وفع کریں ۔ وس رومی زِرگ جها زکہ خوانگار روم کی جانب ہے عز اکے لئے دَيُّ كُنُهُ منظم وه ايا زك سائقه مراه موتُ · ايازنه ميندرجيول ك عاكرعيها كيون سے ِ مِثْعًا بِلِهِ كِيا اور فرنگيول كا ايك بزرگ جها زجوا يك كڙو ژروپيه كا تها مسل نول نے تو يوں سے تنكسته كرديا. وه دريا مين غرق ہوگيا ، ايازنے ظفر يا ئى اور فرنگى بہت كشتہ ہوئے . لڑا ئيول میں رومیوں سکے چارسوآ ومی ا ورفزنگیوں سکے قربیب دوئین ہزار سکے مائسے گئے۔رومی<sup>وں</sup> کے بیٹسے کاسردار امیزمین تعاجبکو یفن امیر ہائتم بھی لکتے ہیں۔ اس بنگ کا حال پڑگاپیری مورخ يوں لکيتے من كەعرب ميں تونزك جهاز نيانيس ليكتے نے . وہ اسكنډر پيريس نيوا كے

يلخ بحوت

قا ہرہ میں لیجاتے تھے اور پندرہ سوسیاری تھے امیرحین اسکاسپیسالار تنبا اور ملک یاز امیرالبحرگجرات کا اسکے ساتھ شر یک ہوگیا تھا بندرگاہ جبیول پریر گیزوں نے حلے کیا۔ پرنگیزوں نے دوجها زرکونکے کے لئے ۔ا ورترکوں نے پرنگیزوں کا ایک جماز جین یا - پرنگیزوں کے اکیائسی آوسی ما سے گئے را ورسلما نوں کے چھسنونا اس داقعہ کے بعدسلطان نے بنا درگجرات کا نتظام بوجہ اتم کر دیا ۔ سنا طرجمع سے نحداً بابیں آیا - اس سبب سے که آسیر میں دا وُ و فاروقی **نوت موا - اسس** دیاریں عنب ارفشنہ لبنيه موا · عاول خان ولدسين خاب نے كەسلطان ممو دگجرا تى كا**نوا**سەتخا اسينى «بىيو<sup>ر)»</sup> بیجکرانینے i اسے ایداد فلب کی سلطان س<mark>ے اق</mark>ے میں شعبان میں تھوڑے شاکر سے، ساتھ علا اورنر بدا کے کنارے پر بوضع حلکی میں رمضان بسر کمیا ۔شوال میں نعز بار کا عازم ہوا ۔ جب يهال آيا تومعلوم بواكه ملك حيام الدين مغل زاوه نف عالم فال كواحد نظام الملك بحرى وعلا داللك سنّه اتفاق كريكة تفت سلطنت يربنما يا-نظام الملك برلانيورين قعاء علطان محوداس فبرکوشسنکرتال نیرس گیا۔ بہاں عاول ناں اُسے ملا۔سلطان نے برہان پورٹ کر گھرات بھیجا۔ جبکے سبب ہے برار واحمد نگر کے مشکر سنے مراحبت کی۔عاول فا سَندسَلَفْت برطِيهابا - ملَك لا ون بوغانديس كي سلطنت ُ كل مدعى ثها اوسكوسلطان نب خان بُها كاخطاب دیا . اورخطه الهوائس اوسكوجاگیرین دیا ملطان نے آسپر کے اوربہت سے . افسروں کو خطاب وسیئے ما ول فال کے پاس امدا دیکے سائے گجرات کی سب ہوڑی ۔ صام الدین کواس لئے کہ وہ اَینہ ہ ملطنت عاصل کرنے کیلئے کوششش نے کرے ۔ اوسکوشل ملطان پور ہیں قصبۂ دہور دیدیا - باوجو داس انتظام کے سال آیندہ ہیں آسیر میں اندرو نی فٹ بریا ہوئے ۔ گرسلطان سنے لینے بیٹے کو آسپر میں ببحر عمدہ انتظام کردیا اورعا ول خاں کواپنی حکومت مقل کرایا ۔ **ور حالہ** میں سلطان سکندرخاں بودی نے محبت واخلاص کے سبب سے مجھے <del>تحف</del>ے وسوغات سلطان محمو وسكے لئے بہيچے اس سے پہلے تھمی سلطان دبلی نے شا و گجرات كيواسطے تحف نہیں جھیج تھے۔ اس سے معلوم ہو آ ہو کہ دہلی کے با دشارہ نے گجرات کی با دشاہی کوتسلیم کرایا

ں سال کے آخر میں سلطان نے اپنے ملک کا دورہ کیا۔ پہلے نہر والہ مٹن میں گیا۔ علیا وصلحاو فقرا کوانعام ویر خوش دل کیا اوراسینے آ نے کی غرض بہ تبلا کی کہ میں انسے آخری ملاقات کرنے آیا ہوں شاید اجل ووبارہ ملاقات نہ کرنے وے ۔ 'ونیں سے ہرا ک نے اپنی طرزہا کے ساتھ دعا وی میربیاں مزارات کی زیارت کی۔ احمراً با دمیں گیا ۔ ستینج احمراً میں وراز كى درگاه كى زيارت كى محدة با د مينيانيرس آيا-يهال سخت بيار بهوا- شا مزا وه مظفر كوبرو وسي طلب كيا- اورنصايح دليذركين - جارر وزك بعدليني مِن آنا صحت بمودار ديكي توشا مزاد ا کو بڑورہ رخصت کیا۔ پہرجندر وزبعد مرض نے عود کیا۔ اور نہایت ضعیف ونزار ہوگیا۔ شا ہزا و ہنطفرخاں کو پیرطلب کیا۔ اس میں فرحت اللک نے عرض کیا کہ شاہ اسمعیل با وشاہ ایران نے یا دگارمیگ قزل باش کوبطریق رسالت سجایج اورببت نعیس تحفے ارسال کئے ہیں توا وسنغ کها که خداتعا لی مجھے قرا لبائنس کا مُنه نه وکهائے که وہ اصحاب لانته پرتبرًا کرتے ہیں غرض میں ہواکہ یا دگاربیگ ہے آنے سے پہلے اوسنے دوشنبہ دوم رمصنان <del>سے اق</del>ے کوسفا آخرت کیا ۹۶ برس ۱۱ ماه کی عمرمو لی - اس میں ۵ ه سال ایک ماه دوروز سلطنت کی-مناشیر میس ا و کوخدا کگان علیم سکتے ہیں اورا وسکو ثمو د میکراکتے ۔ جسکی و جہتسمیہ بیربیان کیجا تی ہی ۔ کرمکرا ایس کائے کو سکتے ہیں کر سب مرسنگ اور کی طرف مُڑے ہوئے اور علقہ کئے ہوئے ہوں ۔محمو ومث ہ کی موجیس اس شکل کی تہیں اسلئے اوسکو بکرہ کہتے ہتے ۔ شاہ جال اپر حسین اوسکی وح<sup>رتس</sup>میه بیرنتلا تا ہی که دو نامی قلع ایک گرنال دوسرا چنیا نیرمحمو دنتا ہ نے تنفرسكُ اسلنهٔ وه بيكرا نيني صاحب دوقلعه تها - بي د وكو اوركرا قلعه كوكبتي بن به دمه قربالقيائر بيبإد شاه شجاعت وسنحاوت وحهربابي وردباري كمال ركبتاتها يحياوا دب وعقل وفراست میں غایت پر پہنیا مواتھا ، راست گوایا تھا کہ اپنے قول کے خلا من کا منس کرتا تما بغايث تتشرع وخدا ترسس تما وتيرخوب لكا آعا وشكار كاستوق عما وغايت حيب سي غلوت میں بھی ناموموں سے یا وُں چسیا تا تھا بھا لی کمبی نہیں دیتا تھا۔ صاحب طبقات محمود شابی کہتا ہو کہ سلطان محمود کا حبم ضعیف ونا زک تھا گھرا شدار عمرست آخر وفات کا کیام سفر میں اورروزنبردمیں بھاری جوسشن آمنی پینتا تھا کہ جکے لئے پیل تن آ دمی چاہیے ترکش میں تین سوسا ط تیرر ککر کمر میں باندھتا تھاشمشیر و تیرہ کوا دسکا ضبیعہ کرتا تھا۔

وكرسلطنت منظفرشاه بن سلطان محمود تجراتي

جب سلطان ممو و نے تنگ نائے حیما نی سے وسعت آبا دروعانی میں خرا م کیا توشا نبراْد منطفرنے تخت پرعُلونس کیا وہ ۲۰ شعبا ن شیجیته کوپیدا ہوا تھا وراکتا نسیسس برس کی عم میں با دمث ه بوا- اوسنے اینے د ووزیر ماک خوش قدم اور ملک رمشی مقرر کئے ۔ شوال سال مذکور میں یا د گار بیگ قزل ہاش ایلی شاہ تنگیل نواحی محدًا ٓ ہا دہیں عواق سے یا ب اميروزرا وسكے استقبال كو گئے ومحمود شأه كے لئے ہوتحفے يا د كاربيك لاما تها و ه سلطان منظفر کی نذر کئے وسلطان سنے یا دگاریگ اورسب ترزببات و کوفلعت با دشا با مذانعاً دیئے ۔ سرائے خاص اونکی سکونت کیو اسطے مقرر کی۔ چیندرو زبیدسلطان محد آیا دسے بڑو وہ آپ اً يا - ا ورا وسكا نام د ولت آبا و بدلا ـ ( مگراس نام كار واج نه موا ) كه اس اتنارمين خبريني كيصاحبط ل ولدملطان اصرالدبن جوخوا حبرجهال خوا جهسراكي دستياري سصلطان محمو ديرعذر ممياك منذ ويرمتصرف مبواتها اورسلطان محمو داينا خطاب ركهايتنا اوراكثرامراكو اسينے سايته متغتى كيا تھا ۔ ربیطال تاریخ الوہ بیں ٹرمو) وہ بھائی کے نوٹ سے منڈوسے بہاگ کرٹروو ہ کی نواح میں آیا ہی۔ سلطان نے اوسکی دلجو لی وجها نداری خا طرخوا ہ کی پسلطا ن محمود آبا وہر آیا ·اورقبیصرخان کوقصبه دېورمین به یا که وه ساهان محمو د طحی ۱ ورملکت یا یو ه کی احوال *اورامرا* کے اوصاع کی خبرلائے ۔ برسات آگئی آ ومی جا بجا ٹمپرسگئے ۔ ایک ون صاحب خاں نے سلطان ماس بینیام بہی کہ فقر کو آئے ہوئے ایک مدت گذرگی میں رہنی جہم کو اصلار وبرا، ہ نيس دكيسًا و ملطان من فرما يأكه انشار الله برسات ك بعد نصعت ولايت الوه طومًا وكريًّ . ملطان ممو دکے تصرف سے نکال کرتجے ولاو دیکا ۔ گرصاحب خاں صاحب اقبال نہ تھا۔ صب اتعان وه اوریا د گاربیگ فزل باش *جنگوگجراتی سُنرخ کل*اه ک<u>یتے تھے</u> ہمیایہ میں رہنے تھ

ا و کے نوکروں میں ایسی خصومت ہو کُ کہ جنگاب پر نوستائینی - یا دکار بگیک کی منزل غاریہ ج کی نے تیرو کمان } نتہ ہیں ایکرا و کے جنداَ دمیوں کو مار ڈالا بٹکر تمجرات میں پنیستر ہوگئی کہ ترکما نوں نے صاحب خال کو کڑلیا - بیٹنہزاد ، مالوہ اس وا قعہ کی خجلت کے لطان منطفري اجازت بغيراً سيركو علاكيا اسكاعال تاريخ مالوه ميں تحريہ بهو كا -ِصاحب خاں کے جانے کے بعد ملطان پاس پور ہیں جیوتوں کے غلبہ کی اور سلطا محمو د فلجی کی مغلوبی کی خبرآئی - اس وا قعہ کے سبب سے سلطان کو دہرہ گیا کہ مالوہ کی ہم كاانفرام كريب راس زننا رمين شاكه ملك ملين اللك حاكم مين انبي جعبيت سمبيت ی لازمتٰ کے لئے آتا تھاکہ اُسکورا ہیں فبرگلی کہ ایدر کے را خبہیم نے وصت کومنیت جا نکر سا برمتی کے حدو دیک لوسٹ مجا دی اسلئے عین الملک ان حدو دمیں آیا کہ را جہ کی کُوش<sup>ائی</sup> كر كے سلطان كى خدمت ميں جائے -را جدا وس سے مقا بلہ و مقاتلہ كے ساتمبیش آیا - دونوں سے نشکروں بین خت بڑا ئی ہوئی۔ اور عبدالکریم ایک مسروارمع ووسوآ دمیوں کے اراگیا ، ہائتی جم لسكريا تدبّا أُسك كُولُك ٱرْسكَ حب مين اللكريف بدعال وكها توميدان معركدس بعاًك كيا منظفر الدركي طرف متوجه مواله فهراسه من تبكيرا وسنه لأك تاخت واللج ك لئة وحي سيعير -را جها پیرسنے قلعدا پیرکوغالی کیاا ورکوہ بچا گلردہانی نگر ، میں جا چہیا جسبہ منطفرا پیر ہیں آیا قودس رجية تول نےمقا بله کیاا ورعبان گنوا کی سلطان نے پیما ں عمارت وبٹنی نہ و درخت ُ باغ کانٹان نه مچهوژاه راجه ایدر سفے ها جزم وکرمه ن گویال بزمن کو سلطان کی خدمت میں میجیا و ورمعذرت کی که ماکسامین ا املک میرسے ساتھ کمال عنا درکھتا تہا۔ اس ولایت کوا مسنے تاراج کیا۔ محبسے ازر مسک الشعرارية دأت وقوع مين ٱلى -اگرينده كى جائنة تقصيركى ابتدا بوتى تومين غصنب سلطان كاشتن أبوا اب من مبلغ بس لاكه شكه ا ورسوراس مب بطرن شيكيش وكلاء عالى كوسير دكرياً مول ملطان مطفرك اس ببت عذرةبول كرليا كتنجيرالوه كى مهم بيش نها دبتى . ا وس نے بير د ميدا ورگھوڑے مين الماك مح تييُّ كه وه نشكر كاسا مان كريس اورموصف كو دهره سن شا نبرا ده سكندرها ل كوميرًا با دكى عكومت كيليّم رخصت کیا . قبیصرخال کوموضع وبوله پرقبصنه کیلئے حکم دیا ۔ و ، سلطان محمو فلجی کے تصرف میں تھا بھیلطا

د { میں آیا ۔ بیال کے آ دمیول نے اوس سے امان مانگی اونکوامان دی ۔ قوام الملک واختیا اِلملک بن عاوالملک کوابل د ہارکی حراست کیلئے پیلے رواندکیا۔اس آنا ریں فبرا کی کرسلطان محمد دفلبی اُن امرائے بیندری کے دفع کرنیکے لئے کلاری جوامیر پڑھ آئے تھے توسلطان منطفرنے لیے امر والیس بلاسیئے اور اوسنے فرما یا کہ اس یورش کی اصلی غرض بیاتی کہ پورسیہ را جیوت برطرف سکئے جاکیں ا ورسلطان محمو واورصاحب فال کے درمیان ماکتقتیم کیا بائے ۔اب سلطان محمود چند بری کے ا مراکے وفع کرنے کے لئے گیا ہی اورظا لم رجبو توں کو اپنے ہمرا ہ لے گیا بواسیے وقت میں اوسکے ملک بیں آ نا آئین مر وت مردا نگی سے دو رسلوم ہوتا برسلطان خو د نشکار کو گیا - ا ور قوام الملک کو نتكر كى حراست سپر دكى - د وښرارسواراور د بره سوېاتتى ليكر د بار ميں آيا. پها رستنسيخ عبدالله جنگال و شیخ کمال دبن دی کے مزار کی زیارت کو گیا منقول ہو کہ شیخ عبداللہ را جہ ہوج یا نڈے ک زمانه میں راجبر کی وزارت کرتا تھا۔اور برج رسکانام تھا وہ کسی تقریب ہے سلمان ہوا۔ اوركما ل رياصنت مجابدت ہے كہا لات نف في كوہنجا . نظام الملك لاورہ ہے نعلج كوما ] تها كه ً پورېيه رحبو تو س کی ايک جاعت نے اوسکی مزاحمت کی گراوئت اونکو مثا ديا ·ا**يک** ورمعا مايشل گيا کہ یہ ارطانی آ گے نہ بڑھی سلطان نے اغام الملاکع محد آبا دہب جمیدیا وان وونوں میں جمیم را نے راجه ايدرنوت بواأسكا مبنيارا حدبهارل اوسكاجالتنس مواجسبكورا ماسنكا بيتوان تخنت سيس اً تاركراسينے دا ما دراسے ل بسرسورج مل كوراحه ښايا . مبارل سلطان سے ملتجي موا سلطان غرّہ شوال ساتا ہے کونظام الملک کومقررکیا کہ ولایتا یہ رکو راے مل کے تصرف سے کال کرہا راکع تفویض کرے منو داحد گرکو علاگیا بین کی سیرکر کے بدر نشکر میں جلازیا دنظام اللک نے ایدر کو کیکربال کے سپر دکیا ۔ راے مل کو ہ بیجا گر (بل نگر) میں علاگیں ۔ نظام اللک نے یہاں آکار جنگ کی طرفین کے آو می بہت ما سے گئے جب سلطان خال مطفر کویہ خبر پینجی توا وسفے حکم ہیجا کہ جب لایت (زی تصرف میں آگئی تقی ترہی نگرمیں جا نا وراٹر انشکر میں کہ ہے۔ سبب صنا کع کرنا تھا، اسلیم ساسیے که وه هلدمرا جعت کریسے جب نظام الفاکساتفکم کے بموجب احد نگر میں آیا۔ اوسکو بیال عاکم تقرّ کیا غروا حداً إديال و وراا وران عظيم كيا - اورشا بنرا ده سكندر كابياه كيا - برسات كے بعدوه

ر کی طرف متو جه مبوا-

س<u>سط ہ</u> میں ایدرمیں راسے ل آیا خہر للک اوسکے مقابلہ میں آیا . گروہ متا مُثِن آ دمیوں سے ساته ماراگیا جب بیخبرسلطان کومونی توا وسنے نصرت الملک کو حکم بہیجا کہ ہجا نگر کو کہ مفٹ رکی بناه ا ورمتروون کاماوا ب تاخت کرے اسیسال می سیکسسسسنے مانداورمولی مہیتورکے قاعنی جیبب بورہ براجیو توں کے ظارست بھاک کرسلطان کی خدمت میں آئے چند روز بعد دار وعذ د ہور کی عرصٰی آئی کہ پیر رہبد راجیو توں کے استنیلا سے سلطان محمو و علجی متوہم ہوکرمنڈوسے بھاگا ہوا دربیاں سرحد تجرات پرا یا ہی سلطان نے یہ خبرسنکر قبیرطاں کے واقع بارگا ومشسرخ اور چیزیں جوبا دہٹا ہول کے ساتھ مخصوص میں شاہ مالہ و پانتھجیں اورخو دہمی موضع دوالہ میں آگر اُس سے ملاقات کی منطفر نے او یکی دلجو کی کی اورخو دلشکر کیکر ما لوہ پرمتوجہ موا بجب میدنی ر اے کوسلطان مفضرے آنے کی خرمو کی تو اُس نے بمیو راسے کورا جیوتوں کی جاعت کے سائنہ قلعہ مندو ہیں جیوٹرا ا درخود دس ہزار جبو ت مواراور فیلان محمو دلیکرد بار کی طرف متوجه بوا-یهاں سے را ناسسنگایاس گیا که اوسکواپنی مدد کے لئے لائے معلقان منطفر نے قلعہ منٹر و کامحاصرہ کیا۔ رجید توں سے اڑائیاں ہوئیں۔ جنیں سلطان کا بلہ بھاری رہا۔ میدنی کہ اونے ایک خطابیے سیٹے بھیوراے کو لکہا کہ میں را نا کے . پاکسن گیا تھا۔ وہ کل ولایت ہاڑ واڑے رحبیہ توں کو جمع کرسکے بمک کو آئیگا تواہاب نہیںنہ تک ملطان مظفر کوبا توں میں لگائے رکھ یجیبور اے نے یہ مرکبا کہ المحیوں کوسلطان پاکس بھیجکر پیغیام دیا کہ ایک مدت سے قلعہ منٹرورا جیوتو ں کے تصریف میں ہو اورا و سکے اہام میبال ۔ علعہ بیں ہیں اگرسلطان ایک منزل پرسے مبط جاسے توا کیب نہینہ کے عرصہ بیں اہل و عیال کونکال کرمیں قلعہ کوخالی کرے اپ سے حوالد کرو دیگا۔ اور خو دائکر و ولتخوا ہوں کیے زمر جی داخل ہوں کا سلطان نطفراگر میرجانیا تناکہ پیجا عت کمک کا نتفام کررہی ہی لیکن سلطان محمد ر کے متعلقین و فرزند قلعہ میں تتے اس ضرور شکے سبب سے ویکی ملتم رکو قبول کرکے اپنے قراریے تن کروہ دومیل، پیچیے اس مبدس والگیاکہ شا مجسوبا برائے توبے جنگ کام بن جاسئے۔

میں روزگذر کئے تومعلوم ہوا میدنی رائے نے چندفیل اوربہت ساز را نا سٹکا کو دیر اجین میں کک کے لئے بلا ایر-سلطان منطفرنے عاول خال فاروقی عاکم آسیروبرانیورکوجو دومین ر وز ہوئے کہ قوی لٹکر کے ساتہہ سلطان کے لٹکر میں آیا تھا سیاہ کا سر دار بنا کے قوم اللکا کو ا دسکے ہمراہ کیا ا وررا نامنگاسے لڑنے کے لئے روا نہ کیا ۔خو د قلع منڈ ویربرابرچارر وزیکس ات دن حمد كيا اورا بل قلعه كو ذرا أرام نديينے ديا - پانچوين شب كورا ا بى موقوت كى ال قلعه کوغفلت میں ڈالا۔ آ د ھی رات کوا بک جاعت حصار کے نیچے کئی ال صار سونے نفجے ا وسنے قلعہ کے کنگر و ل پرنر دیانین لگا کہ در واز ہ کے محافظوں کوقتل کیا ا در در واز ، کوکہرلا پیرساری فوج قلعهیں داخل ہو ئی۔راجیو تو *سکو ا وسوقت خبر مو* ئی *کہ کچھا* ختیار ہا تنہ بیر ہا تی نے تھا۔ او نہوں نے اپنے قدیم قاعدہ کے موفق جو ہرکی رسم کی مبین قیمیت اسباب وعور نوں بچوں کوآگ میں جلایا سلطان منطفر نے صبح ہونے کے وقت تک مہصفر ساتھ کوا ذمیں بنرا ر راجيو توں کوفتل کيا اورا ونکے فرزندوں کو اميرکيا جب سلطان منطفر کو رہبو تو بکے قنل ہے۔ ت مونی توسلطان محمو و نے *آنکر ب*لطان کو فتح کی مبارکبا د دی اور یه تھیا کہ بن**رو**کیلئے ' ہو سلطان منطفر نے ازر قیئے مروہ کے کمتر اوشا ہوں سے وتوع ہیں آئی ہی سلطان محمو د کو دلا دیا اورکماکه پیرما یی مشقت اسلئے اٹھا لی گئی که تیمکومکومت دلاؤں اب منڈ و کی باوشاہی افر<sup>ت</sup> ما لوہ خداتج کمومبا رک کرے سلطان بیاں سے چلکر سب ا اسٹکا کی جنگ پرمتوجہ موا-اس نیا رمیں نـ*ڈوسے ایک* نامی رخمی رجبوت نے بهاگ کرسلطان مظفر کی قتل عام کی فهابت را ناستگا*سے عرض* کی ا ورانسیوقت مرگیا۔اس سے را ناکار گائے روہوگیا وہ ! وشاہ کی فیراس طرف کے آنکی سُنکر مراسیمه حیتو <sup>ژ</sup>گر روانه هوا . عاول خان اسکے بیچھے جاتا . اسکے بیس ماندوں کے قبل و غار**ت م**یر تقصیر نہیں کرتا ۔و ہ را ) کو کیڑنے نہ یا یا تہا کہ سلطان منطفرنے لیے وائیں بلالیا سلطان محمو و نے سلطان ومنڈ وہیں بلاکربڑی دموم و ہام سے ضیافت کی اوٹیش کش سلطان اُور*شا ہزا* وہ کو وی *- سلط*ان مطفرنے سلطان محمد د کو رضت کیا اورا وسکی کمک کیلئے آسسٹ خاں کو دو مبزارسیا ہ کے ساتھ مقرركيا .خو دايني دارالسلطنت كوروا مذهوا بسلطان مطفر حبندرو زمحمراً با دحينيا شير من تلمسيرا تعاكدا وسك

ب ندیم نے عرض کیا کہن ایام میں سلطان نے الموہ کی تنجیر کا ارا وہ کیا تا راے ل راجہ ا یدر کو ہیجا گرست کلاا وراس نے بین کے کیچے حصہ کوا ورتصبہ کاوارہ کو لوٹ لیا اورجیمیت اللکہ منگ کے آسنگ سے ایدرسے باہرا یاا وراوسکی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بی اگر کے مغا**کو ں** میں جا چیا سلطان نے فرایک انشاراللہ تعالی بعدرسات کے رائے مل کا علاج کیا جائیگا۔ <u>صل ہ</u>یں سلطان راہے مل اورا ورمفیدوں کی گوشالی کے ارا دہ سے ایدر کی طرف متوج ہوا۔ چونکدراے مل کا ملاذے ومعا ذے راحبہ پال د دیوہ کا ملک ننیا اوسکو بربا وکر کرخاکہ کی برا برکیا جینندر وزایدرمین توقف کیا و ہاںسے محمراً با دمیں آیا۔ چندر وزکے بعدخبرتینمی کے سلطان محمود علمی ا وراً صعت خا ں تنفق ہوکررا ناسکا اورمیدنی راے سے سخت لڑائی لڑے اکثر امراء مالو ، کشتہ ہوئے بیراصفحان بھی ایک جماعت سے ب تهه قتل ببوا بسلطان مجمه وطعی زخی بهوکر دستگیر مبوا - را ناسکانے اوسکے حال بر بهربا نی کرکج اینی سیا صکے ساتھ منڈوا وسے بہیجدیا ۔ سلطان منطفراس حال کوئسٹنکر طول ہوا ۔ باقی مسر دار ہ یں سے چندگرات کی فوج کی کمک کے لئے بہیج - اور مکتوب محبت اسلوب سے اوسکو خرمند کیا خود ایدرمین تشکار کے لئے گیا اور وہاں عارات تعمیر کرائیں۔ دیدر کی حکومت مبارز الملک کو حوالہ کی احداً با دمیں توام الملک کو چیوڈ کرخو وجنیا نیریں آیا۔ایک دن مبارز الملک کی خدمت میں ایک با د فروش نے کچیوحال را ناسکا کی مردی و مروا گی کا مذکورکمیا مبارز الملک را ناسٹکا کو بڑا کہاا ورایک کئتے کا نام را ناسٹکارکہ ایدرکے درواز ہ کے آگے باندہ دیا۔ اس با د فروش نے ية تصدرا ناستگاست جاكر كمها اوسكواليي غيرت آلئ كه وه ايدر كي طرف آيا اورسرويي كم فكس تا خت وتاراج كيا-رانا باگرى مي آيا-يها ب كاراجه اگر ميسلطان منظري البع تنا مگرمضطر موكروه را ناسے ملگیارا نا ڈونگریورمیں آیا۔ ملک مبارزا للک نے حقیقت حال شا ہ کو کلیے ۔ وزرائے سلطانی مبارزاللک سے دلول میں صفائی نہیں سکتے ہتے۔ او ننول نے سلطان سے کہا کہ مبارز اللك كويركيا لايق تهاكدا وسنف كتّ كانام را استكاركبدكے اوسكوغيرت ولا في اوراب اور كركك اللَّا بى ملطان نے كك بيتى - وەكتىركە ، يەركى كك كوكيا تمابرسات كى كترت ك

سبب سے اوسکے سپاسی احدا ہا دہیں لینے گھروں میں جلے گئے تھے خورسے سے میاز را للکہ پا*س سبے تھے- اس سبب سے وہ مشوش تہا - را ناسٹکانے یہاں سے سبط* لات معلوم کئے ا درا یدر کی طرف متوج ہوا ۔ مبازرا لملک سے ارسے آیا ۔ گریپلے اس سے کرفشکر آلپیر ایک وسے *کے م*قابل موں وہ *پھرکرا بدر*میں کیا بسرواروں نے کہا کہ قلت وہوت وکٹرت دشمن سے عم<sup>ل</sup> ہوگئی۔مناسب یہ کک احد گرکے قلعہ میں جب کم متحصن ہوں کہ کمک کے یہ قرار و کرمیا روا الملک مح خوا ہ مخوا ہ ہمرا ہ لیکر قلعۂ احرکڑ میں ہے گئے دوسرے روز را ناسٹکا ایدرمیں آیا۔مبارز الملاک حال وہیا قوم گل کے وی گرات سے قوام اللک کے خون سے بماگ کررا اسٹکاسے ملتے تھے ۔اونہوں نے کما کہ مبازرا لملک ایبا مردنہیں ہو کہ عبا گے ۔ مراء اوسکو زیروشی احداً میں سے گئے ہی اور مک کا نتظا رکر بسب ہیں-را اعلدا حمد کُرمن آیا تواس با د فروش نے کہ مبازرا لملک سے را اکی تعربيت كى نتى كماكدرا فابهت نشكرليراً يابر يسيف بوكه تم جيے جوانمر دبيفائد وكشته موں مناسب بى كەقلعە (احمدًا با د) مىں تىقىن مو .را نا اپنے گھوڑے كوقلعہ كے نيچے يا نى يلائيگا .مبا زرا كىك نے ل كه به محال ېم كه ميں اسكے گھوڑے كو اس وريا كا پانى سينے ووں - وہ آنا لشكر ليكر كہ را تا كو لتُكركا وسوال حصد تقالر شن كوكرام موكيا بسخت لرا أي مبواي - اسد فا ب كرسر داروت ىر دار ولىمىيت ماراگيا-مبا ر**ز الملك ا** ويصفدرخال د و نو*ل زخى موكرب*باگے ; و ر ا حماً با دمیں آئے۔ را نا احد گر کو غارت کر کے بدہ گرمیں آیا۔ بیاں کے باشندے اکثر برمن ھے اسلے اونکونہیں بوٹا و مبیل گرمی آیا بیماں سے تھانہ وارماتم نے مرزیکا تصدکرکے اوسكامقا لمركها ا ورماداكيا -

را نا نے مبیل نگر کو تا خت کر سے جبوڑ کو مراجت کی . ملک توام الملک نے ایک فوج مبارز الملک وصغدر خال سے ہمرا ہ کر سے احد گرہیجی او نہوں نے مقتولال کو خاک سے نیج سپر دکیا ، کولی اورگراس نے نوامی اید رمیں مبارز الماک کو کم جمعیت و کیکرا حد نگر برچڑھا کی کی مبازر الملک نے اورا حد نگر برچڑھا کی کی مبازر الملک نے اورا حد نگر میں او بھے مارڈوا سے اورا حد نگر میں مراجبت کی ، احد نگر دیران موگیا تھا اسلے غلہ اور مایک جمنت سے ہا تہ گلتا تھا .

وہ قصبہ رہیج میں آ گئے بسلطان نے بیر خبرُ سنکرعا دالملک قیصر فال کو بہت سے لشکراور ا کیپ و التمیوں نے ساتھ را ناسٹ کا کے دفع کرنے کے لئے بیجاعا دا لملک و قیصرہاں احد آباد ہیں آئے اور قوام الملک کے ساتھ سبر کیے میں گئے را ناشکاکی مرا جعت کا حال سلطان کولکہا ادراُس سے درخوات چتوڑ میں جاننے کی کی سلطان نے جواب لکہا کہ رہا ہے گذرنے کے بعد میں حیوڑ کی عزیمیت کرونکا اور را ناسنگا کی گوشمالی کروٹکا۔ اسس اُننا برمیں ا یا ز سلطانی که سلطان کے باپ کے غلاموں میں تھا اور بلا و بندرسورت اور ممن یہ کے کناره پر بالحل اقطاع رکهتا هاتیس هزارسوار و پیادے اور آتشبازی بهت سی لیکرسلطان کی ضدمت میں تریا - اورا وسنے معروض کیا کہ سلطان کا جلال ایسا رفع ہو کہ را ناسب گا گوشما<sup>لی</sup> ا درتا دیب پرخو دحضرت متوجه نه بول هم جیسے بند ول کی ترسیت اسلئے ہو تی ہو کہ اگر اس قیم كے كام كيشيل ايں توشا وكوتصديع ندكرني ريك - باوشا و نے كيد جواب نه ديا -معلم میں احد گرگیا جب شکر جمع موا تو ملک ایا زنے پیررا ناسٹکا کی وشا لی کی دخوا کی - سلطان نے ایک لاکہ سوار وسو ہاتھی ا وسکے ہمرا ہ کئے اور را ناکی تا دیب کے لئے خوست كيا حب مك ديازا ورتوام الملك منزل مهراسه بين آئ وسلطان في كمال حزم ونهايت دوراندستی سے اج خاں ونظام اللک ٹلہی کے سا نئد مبس ہزارسواران حدو د میں جبیجہ سینے ملک ایا زنے ایک عربینہ بہجا کہ را ناسٹکا کے تا دیب کے لئے اتنے امرا معتبر کا جینا میرے ا عتبا را ورافتخار کاسبب ہی ۔ گراسقدر فوج اور ہا نتیوں کی سرورت نہیں ہی۔ یہ بند ہ ہا قبا<sup>ل</sup> غدا ونداس خدمت کولیے ندیدہ طور پر ک<sup>یا</sup> لا*نگا- اکثر پانتیو* کو والیں بھیجیدیا ۔ صفدرخاں کولکما وٹ کے رجو توں کو لوٹنے کے لئے بھیجا۔ صفدرخال اس موضع میں جونمایت قلب جا تھی گیا بهت راجیوت قتل کئے اور بقیتہ انسیف کو برد ہ بنایا۔ ملک ایا زسسے وہ آن ملا۔ ملک از نے بیاں چلاؤو گریورا ور بانسوالہ کو ملا کر خاک کی برابر کیا۔ ۱ و رحیتو ڑکی طرف متوجہ ہوا۔ ا تفاقاً ملك اشجع الملك اورصفدرخال كوايك شخص نے اطلاع وى كه او دے سنگه و را جہ پال را ناسٹنگا کی رجبوتوں کی ایک جاعت کے ساتمہ اور راجہ اگر مسین پور بہ بیاڑ

کے بیچیے اس ارا د ہ سے چیے ہوئے میں کہ آپ رشنجوں ماریں مصفدر خال بغیر*ا سکے ک*ا ۔ ایاز کو خبرکرے دوسوسوار لیکراس طرف گیا جنگ عظیم واقع ہوئی اورا گرسیں رحمی **مو**ا اتنی رجویت قتل ہوے اور یا تی بھاگ گئے . طک ایاز سلطانی آرامستہ بشکر کے ساتھ ملک اشیع الملک وصفدرغاں کی کمک کو حلاحب حبُک کا ہ پر**سنجا توا وسکوا وُک**ی فتح یر صرت ہوئی اوربہت اونکی نغرلین کی- د وسرے رو زملک قوام الدین کی گرو ہمفرو رکی ہت<sub>ھ</sub> مواہ نیم ار وہ بانسوالہ میں گیا اورکو ٹی آبا دانی کا اثر نہ حجوڑا۔ اگرسین مجروح سنے جاکرسا ماحا را ناسے کہا ۔ سب ایاز خاص سلطانی سنہ سو رمبی آیا توا وسکا محاصرہ کیا۔ را اُس تها نه دار کی کمک کوآیا- ا درمندسورے ماکروه (۱۲مسل) پیشمبرا-اور ملک ایا زکوینام میما به میں المیحیوں کوسلطان کی خدمت میں بھی تناموں اور دولتخوا مول میں واخل موما اوار . تم محاصرہ سے ہاتمہ اُٹھارُ۔ نگرینتر الطفیلح میں ابسے تکلفات شے کہ اوز کا صورت یزیرمز انسکی تہا البلئے مک دیارنے تنخیر قلعہ پریمت کی او ریقب کو بیانتاک بڑیا پاکہ آ مجل میں تمام ہو نیوا لی نخ اسی آنا رمیں سلطان محمد د قلبی کے پاس سے شرزہ خاں شروا لی آیا اور **اوسکا بیغیا**م لا اِکداگر آپ کو ک*اک وا* مدا د کی اختیاج مو تومیں بھی اِن حدو ومیں عیلا آؤں۔ آیا زخا ں نے مترو مېږکه اوسکو آنکې تحریقی دی بنطفر کے احسان کاسلطان محمو دخلجی **مرمون تها وه سلیدی میرت**ژ ہو ہمرا ہ لیکرمندسورمیں آگییا - را ناسسنگا اوسکے آنے سے سراسیمہ ہوا - اوسنے میدنی راسے **کو** سلہدی پاس میجاا وربیغام دیاکہ مجانست کی رعابیت محانسین ا فلاق کے لوازم میں سے ہمح بیائیے کہ اوسکے حقوق کے اواسے اسینے تکیں معاف ندر کیے اور الفعل صلح کے کرانے میں توجہ کریے سلمدی نے ہرمنیڈعی کی مگر سلے مینبرنہ ہوئی چندروز کے بعد توام الماک نے اسپنے مورطی رِ جاکر علیا کا کہ قلعہ کے آندر داخل ہو ملک ایا زکویہ اندلیٹہ تھاککسیں قوام اللک سے نام یر فنح نہ ہوجا ئے۔ اوسکوجنگ سے بازرکہ ۔ احراے گجرات ملک ایا زکے ارا وہ سے آگاہ ہوکر دس سند آزرده مركعً . دوسرے روزمبازراللک اورسردار لک ایاز کی ا جازت بغیرا استکا کے سا تہہ جنگ پیستعد ہوئے . ملک تعلق فولا د می مبازر اللک کوا تنار را و میں سے پیمیکر

ئے آیا۔ ایا زکامتھو دیہ تھا کہ اوسنے جونقب تیا رکی تہی اوسمیں صبح کواُگ لگا کے قلعہ لیا جائے اور فتح ا وسکے نام ہواسلئے اسکے امراکے درمیان نفاق پیدا ہوالیکن سیاست شاہی کا ملا حظاتنا تقاکہ ایازےے ہے ا جازت کوئی کام ہن*س کر سکتے ہتنے ۔* ملک ایاز نے با وجود رمرا کی نا آغا **ت**ی کے اپنے نشکر کومستعد کرکے نقب میں آگ لگائی جب مُرج پاش پاش ہوا توظا ہر مواکدراجیو تور نے صورت واقعہ سے آگاہ ہوکر برج کے محانہ ی ایک اور دیوار بنائی تھی ۔ دوسرے روز را مَاسْتُكاكى طرف سے اونهوں نے آگر به بیغیام دیاکہ ، ولت نواہوں كى سلك مسلك ہوًا ہوں اورا حمنکر کی را ائی میں جتنے ہاتھی میرے ہاتھ ملکے میں انکوانے بیٹے کے ہمرا وسلطان پانسس بھیجتا ہوں۔ آپ مجھیر کبوں شخت گیری کرے بے لطفی کو بڑھا تے ہیں۔ قوا م اللک کی مخالفت کے مبب سے ملک ایاز صلح پر راضی ہوگیا اور لوازم صلح کی تہید میں کو سنسٹس کی اورا مرا ، نے اپنی ٹارصامندی اس سے ظاہر کی وسلفان محمود علمی کی خدمت ہیں سیّے اور اوسکو جنّا سیر تحريص كى أورية وّار دياكه عارت نبه كوجك كريب مك ايازكوهب اس سے اطلاع موئى تو اوسے سلطان محمود فلجی ایس آ دمی بهیکر پیغام دیا که سلطان منطفرنے نشکر کا اختیار بندہ کو دیا ہی۔ یں را ناسکا کے ساتھ لڑنے پر راصنی نہیں اسلئے ظن غالب پیرکہ نعاق کی شامت سے وائن مقصو دیر ہا تہہ نہینجے ۔ ملک ایاز نے عارمت نبہ کی صبح کوجوا مرا نے جنگ کے لیے ٹھیرا کی تہی کوج کیا اور را ناسنگاکے دیلیمیوں کو خلعت و کمر رخست کیا بسلطان محمود علجی نے بھی منڈ و کے قىىدىسے كوج كيا- اياز چنيا نيرمين أيا توسلطان سنے اوسكو ويوميں بمبيديا كہ وہ اسپنے أوميوں كا سامان کرے -برسات کے بعد خدمت میں اُکے اور بدا مرقراریا یاکہ برسات کے بعد را اُن کا كى گوشالى كے لئے خو دمتوجہ ہوتو ملك ایا زنے اپنے معتمدوں میں سے را ناسٹكا کے پاس ا یک آ و می پیچکرید پیغام دیا کہ چونکہ ہمارے اور تها سے ورمیا ن محبت ہوگئی ہی اسلئے ہمکو ایک دوسرے کی نیک اندیثی اور خرنواسی میں کوئٹشس کرنی لازم ہو۔ چونکہ امرا کا بے نیل مرا دیورنا با دشاه کی خاطرکوناگو ارگذرا ہم توا وسنے خودارا وہ کیا ہوکہ آپ کی صدو دمیں آئز سرکشو کے گوشالی د سـ - اس امرست ان حدود میں بہت خرابی موگی . مناسب یہ ہو کہ بہت طبدا بنے سبطے کو شخفے

ادر پنگیش لایق و کی سلطان باس بیمدو که غضب سلطانی کی صولت سے والے متوال محفوظ رہیں۔ مورم سرتا قید میں سلطان طفر جنیا نیر سے احداً با وہی آیا کہ اشاکا کا سامان ورست کر کے جنوٹر کو جائے ۔ اس آنا میں خبرا کی کہ روانٹکا کا بٹا بہت جنگیش لیکر سلطان کی خدمت میں آیا ۔ حبب بیٹے نے جنگیش مبٹی کمیں توسلطان نے باپ کی تقمیر معاف کر دی ۔ اور سبطے کو خلعت ویا شکر کشی کی عزمیت کو فنے کیا ۔

اس مال میں ملک ایاز مرکیا - سلطان منطفر کوسخت انسوس موا - او مکی مباگیراً سکے بیٹے کو دیکا منت فیمیس سلطان نے چنیا نیر کے مغیدوں کی گوشالی کے سے کو پے کیا ۔ حصار مہروسہ کواز روفِ تقمیر کیا ۔ اوراحداً باد ملاکیا -

یاری مالم خان بن سکندرخان بو دہی فران روائے وہی نے عرض کیا کہ با دشاہ ابراہیم بن سکندر شاہ نے اللہ بی بن سکندر شاہ نے اللہ بی بن سکندر شاہ سے اس کر ہارے بزرگ کرتبل کیا۔ بقیتہ انسیف خطوط وعوائف سی کر باری کو بلانے ہی فقیر پر تو ب اب اسکا وقت سے اس کم مید بی بی خاندان کی خدمت کر رہا تو کہ اپنے مقصد رہنچوں اب اسکا وقت آیا ہو کہ بہر رانعیب چک جائے ۔ اب آب الی عنایت کیجئے کہ ملک مورو تی بندہ کو با تشار گائے کے سالمان منطفر نے ایک جاعت اور زرنقہ ویکر اوسکو رخصت کیا وہ ابراہیم سناہ و دہی سے ارشے کیا بیان شابان دہی کی تاریخ میں ہوا۔

نو و بو نبو رجلاگیا یجب به خبرسلطان منطفر کوئیجی که شهراده و بی میں ہی۔ اوربابر باوشا ه مغلول کو فیج کیکرصد و د د بلی میں آئ ہی تو وہ بیٹے کی مفارقت سے نہایت مغیرم ہوا توخدا و ندکو حکم ویا کہ بہا در فا کو لائے۔ اخیس و نول میں گجرات میں تحط عظیم بڑا ۔ اورسلطان مرلفین ہوا ۔ اور ہرروزمرض بُرتِنا گیا ۔ ایک ون سلطان مظفر نے رقت کر کے بہا در خال کویا و فرایا ۔ ایک خص نے فرصت باکر عرض کیا کہ لاکٹنا ہے دو فرصقے ہو گئے ہیں ایک گروہ شاہزا وہ سکندرخاں کو جاہتا ہے اور دورسرالطیعت خال کی میلوث اُل ہی ۔ سلطان سنے کہا کہ شاہزا وہ بہا درخال کی بی خبراً کی یا نہیں ، عقلمند ول نے اسے یہ مسلطون اُل ہی ۔ سلطان سنے کہا کہ شاہزا ہو ہیا ہو گئی ہو اور اور کہا گیا ہول کی میر میں اور اور کو فرصت کی صرورت کے سبب وم جادی لاول مسلطون کی میر میں ہوئی ہو کہا کہ و میں ایک ہو میں اور اور کو فرصت کی میر میں اور اور کو فرصت کی اور اور کو فرصت کی میر میں اور ہوائیوں کے میں انہوں کو بہا کہ ایک بی ہو کہا کہ باریان و قودان وروم و میا ورقاع نوب لکت تھا اور ہمیشہ قرآن مجمد کی جرمین انشر نیے یہ ہو کہا کہ اور اور کی میں ویا ہو کہا کہا کہا ہو اور کہا تھا ور کہا تھا تھیں تو کہا کہا کہا ہو اور اور کی تعرب کی میں اور کو کہا کہا کہا ہو ایک کوئی میں اور کی کوئی تیں کیا ۔ اور کی حال پر نوازش کی مجمود و تو تو تو کر کوئی کی خوت میں آیا ۔

## وكرسلطنت نتياه كندربن سلطان مظفرت ه

النت جب ملطان سطفر کی بیاری کوامتدا دموا تواویکے بیٹوں کندرفاں ولطیف فال میں می ہوئی سکندرفال ولیمد ہوا، وعادا لملک و خدا و ند فال و فتح فال سکندر فال سکندر را کے جانب دار ہوئے ۔ لطیف فال ناچار اپنے اقعاع ندر بار سلطان پور کو جلاگیا ۔ جب تاہ منظفر کو امراگزیش آیا تو سکندر شاہ سے بر تنامی پر بیٹیا ۔ نعش پر رکوسر کیچ ہیں جیجا ۔ وہ و ہال فن ہوئی و و جنیا نیر ہیں آیا تو او سے معلوم ہواکہ سٹینج چنوا کی بزرگ فر استے ہیں کہ سلطن نے بزادہ بہا در سے ہا تنہ ہیں فتقل ہوگی ۔ اوسنے سٹینج بی کو بڑسے بہوگ کنائے ۔ نتا ہ نے اپنی شاہرا و گی سے ایام سے نوکروں کی رہا تیں کیں اور ولایتیں دیں اور لینے اب وا دا اسکے

ذکر و ں کی دلجو نیٰ نہ کی اس سبب سے سب ا مراراس سے دگلیٹنکٹنۃ خاط موسکے بنصوصاً عما والملک مبتی بهبت *آزر*د ه خاطر بیوا وه *ملطان مکندر کیے* باپ کاغلام تماا و رمطفرشا **ه ک**وٹرا عزیز تما-سلطا سیمنا كعبض رسبت يافتول سے ايسي الائم حركات صاور ہوئيں كه وفعتنسيا ه ورعيت كواس ُ نفرت ہوگی ا درزوال وولت ابخا خدائے جاہئے کیے سلطان نے ایک محلِس آ راستہ کرکے ہے ا کھوٹرے اورخلعت اعیاں مملکت کوانعا م دسیئے -اکثر بیرانعام ہے موقعہ تھا خلائق اور زیا وہ متناؤ ہو ئی شہزاد ہ ہبا درکے آئی خوا ہا ں ہوئی سلطان اسپنے کر داراورا فعال سے بیٹیاں ہواا وراپنے مال کارکے نظر میں ترسان وہرا ساں ہوا۔ اس انتیا رمیں معلوم ہو اکہ ندربارا ورسلطان پور کی نواح م*ں بطی*یت خاں با د<del>نیاہی کا خیال رکتا ہ</del>ی ۔ اور دقت کا منتظر ہی <del>- اسلئے سلطان ککن</del>در نے مترزہ خاں کولطیف خاں کے دفع کرنے کے گئے بہیجا جب وہ ندرہا رکی صدیمی آیا تو اسے معلوم مواکہ ملک تطبیف *سردار* وں کی جاعت کے ساتہہ کو مہتان مو نکاہم خبکل حیّو <sup>ط</sup>رمی علاگی ہی۔ شرزہ خاں بھی اس حبکل میں آیا را جہتے ڈجکل اور قلبی مکان پراعتا و کرکے جنگ کے ساتھ می*ن آیا بهشیرزه نیان اورا و سکے سر داروں کو*مارڈالا- فرار کی *را ہمسدو دیمی - راجیو* تو <del>ب نے</del> سلطان سکندر نے قیصرخاں کواس جاعت کی ا دیب کے لئے بہت سائٹکر و کی ہما۔ اس ل میں امراے منطفری نے کرنٹرارت سے موصوف تنے عماد الملک شاہی سے کہا کہ شاہ کنا وسکندر تیرا ار اجابتا ہی۔ ہیں تیرے ساتھ اخلاص ہی۔ اسلے ہم نے تحکومطلع کر دیا ہی عاداللک نے اسکا یقین کرایا اورسلطان کی مبان کے دریے ہوا جیا نجرایک دن شاہ سکندرسوار مبا آ تھا کہ مماوالگا اپنی سیا ، کیل کرے سکن رکے مار نے کے قنسدے کے گیا گر کامیاب نہ ہوا۔ ایک شخص نے ٹا ہ *سکندر سے جب بی* حال کہا تو و مغرم ہوا۔ گراس سا دہ دوج سنے جداب ہیں کہ**ا کہ خلا ک**ق عاستی کرمیں امرار وغلامان شاہی کو اُڑا رہنیا و اب عاوا للک بند ہاسے مور و تی میں سے ہی ۔ کیونکر وہ اس امرتباح کو اختیار کر کیگا۔ بہا درخاں کے آئیکی خبر سننے سے بھی وہ رہیا ن تھارات وخواب میں دکیا کومن بزرگوں نے اورا وسکے باپ نے آگوایں سے کھا کو تحنت سے دوٹر

• دومرسے آ دی کی ٹبکہ ہی مطفرت ہ کے تحت کاوارث بیا دریاں ہی۔ و<sub>ا</sub>۔ شعبا *ن* س اتفاق كرك اوسكو ماردًا لاوه نوبين ١٤ روزسلطنت كركها . وكرشابي سلطان محمودين سلطان منطفر كحراتي جب سکندرٹ وشہیہ ہوا عا دالملک سنے اوسکے جیوٹے بیا <sub>کی</sub> نصیرخا *ل کورم سرا*ے کا لکر تخت *شاہی پر*ٹھایا۔ شاہ محمو دخطاب ویا سلطان *سکندرے ا مرا* ہیم دہراس سے بھاگ کرا طراف میں ملے گئے ۔ یہاںا دیکے گھرغارت ہوئے ۔سکندر کی نعش موضع نامول نواح چنیا نیر ہی وفن ہو کی امرانے ! دنتا ہ کوتنیت دی عا داللک نے دستورکے موافق امرا اورا عیان کوخلعت اورا کیسو ائتی خطاب ویئے بلیکن کئی کا علونہ ومواجب نہیں زیا دہ کیا۔ انہیں اکترسلطان بہا درکے اسنیکے منتظر ہے۔ اورا و کی طلب ہیں رسل و رسائل ہیں سی کرتے تھے خصوصاً اس باب ہیں خداو ندخال و آج خاں اور ونیرسبقت سے گئے تھے ۔ بہا درخاں بھی باپ کے مرنے کی خ<u>رسن</u>تے ہی گجرا کو دوڑا علا آ تا تھا ۔ عا دا لملک نے مضطربو کر رہان نظام شاہ بحری کوخط کے ساتھ بست روپیہ بهیجا -اوراوسکوسلطان بوروندربار کی سرحد پر کایا - را جه مالپور (را جه بولوه) کوخط مهیجا کرسر حد محمَّاً آبا دچنیا نیرراً جائے . غایت حرم و دوراندلینی سے بابر با دنتا ہ کو لکما - کہ اگراپنی افواج قاہرہ میں سے ایک فوج بندر دیوہیں ہیجد یا ہے . توا یک کروٹرٹنکہ نفذ حسنور کے خد منکار وں کو مدوخرج کے سے و وُکھا ۔ بُر ہا ن نظام شاہ سنے تحفرتی لفٹ بے سئے اور یوں ہی ٹا لم ٹوسے بتلائے ۔ ر را جہ البورہ بہبب قرم جوارکے نشارتیار کرکے نواحی مینیا نیرمیں آگیا ۔ تنا یہ دارڈو گریورکوعاوا سر کے اس عربقینہ کا عال معلوم ہوگیا تھا جوبار با دشاہ کی خدمت ہیں بہیا گیا تھا۔ا مرار گجرات کے قاصد دہلی میں شاہزا وہ پاس اوسکے بلانے کے لئے پینچ کئے تھے۔اس زمانہ ہیں بابندہ فا کا عوبیمیز ا فغا مَان جونیورکی طرف سے بمی بها درخال کے پاس آدمی لا پاتھا کہ اوسکو جونیورلیجا کرو ہل باوشاً بنامیں بحب وونوں گجرات اور جونیور کی طرف سے بہا درخاں کی طلب میں تقاضا ہور ہاتیا توا وسنے کهاکه میں خبک میں جاکرانے گھوڑے کی باگ جھوٹر دیتا ہوں میں طرف و ، جا کیگا . میں جا ویکا محموراً کجرات کی طرف روا ل ہوا ۔ تو بہا دراسی طرف علا ا ورجبّوڑ میں آیا -

گرات سے سیا بیوں نے متوا تربا وشا ہ سکندر کے مارے جانے کی اور نصیر خاں کے باوشا ہ ہونکی خبردی۔ شاہزا دہ جا ندخاں وشاہزادہ ابراہیم بن مظفر شاہ کہ را ناکے یاس تھے وہ اس اس و و بهائیوں کی ملاقات سے مسرور موا - جا ندخاں خصت ہو کرو ہلی آیا ابراہیم ہمرا ہ ہوا ۔ تتوڑے دنوں میں چتوڑے گذر ہوا - تو او دے سنگر راسے مال یور (یولوہ) اولومن سکندر سکے متعلقات مثل ماک سروروملک بوسعث ولطیعت خاں کے اوسکی خدمت میں آھے بسلطا ان بہا درنے ماک تاج جال کے ہانتہ فرمان استمالت تاج خاں اور لسنے ہوا خوا ہ امیر و کوسمیا ۱ ور المينة أنيكي اطلاع وى تاج خال عما والملك ست ورابوا وندوفه مي بينيا بوا تعاوه اين قوم اور قبيله كي اراسته فوج ليكر سلطان بها در كي ضدمت بي آيا اور شا بنرا د ه الطيف خاب بن سلطان منطفر كو ہواں پاس تھا مدوخرج دیگرانینے اس سے رصست کیا اور کہا کہ اب وارت منطفری ومحمودی أركيا ، تمها را بيال رمبًا مصلحت نهيس بي . نطيف خال روّا وموّا فتح خال ياس كرسلطان مها وركا يجازا و بعا ئی تقالمتجی ہوکرگیا جب سلطا ن بہا درڈو ڈگر یور ہیں آیا توسیدخرم خاں ا درخوا بین استقبال کوسکئے ہرطرف سے امرا اور مروار اکس پاس آئے ۔اس خبرے سننے سے عاد الملک سے ہوکشس اُرْے ۔ ٹشکر کے جمع کرنے میں اور نزانہ کے فالی کرنے میں کو مشش کی اور ٹشکر کو آبادہ ارکے اور پیاس ہتی عصندا للک سے ہمرا ہ قصبہ مہروسہیں بھیجے کہ وہ ماکر خلاتی کی آیدورفت کی راہ کور و کے اور کسی کوبہا در پاسس نہ جانے دے جب بہا درتصبہ احداثر میں آیا تو امرا سکندری کہ جا ن کے خوف سے بھا گئے ہوئے تھے اُس پاسس آئے عصندا لملک سکے آ دمی قصبہ ہمر وسہ حيور كرعبائك اورعضدا لملك محمرآ باومي اعتما والملك ياسس بينجا حبث شاهزا دوبها وتصبره تهرم بیں آیا تو آج خا*ں چیزوا مارات شاہی لیکر اُس پاسس آیا۔ ۱ در ۶۹۔ رمصن*ا ن *رسولی کوشا بن*ارڈ نہروالہ میں میں آیا۔ یہاں سے امارات باوشاہ کا اعلام کرکے احداً إومیں آیا۔عا داللک نے ایک سال کی تنحوا وسب و کو د کر دنگ پرستعد کیا نیکن اکثر و مرارعا و اللک ہے زرایکر للطان سے مل سکئے۔ بہاراللک و واوراللک جنبوں نے سلطان سکندر کوقتل کیا تھا۔ وہ عا دا للک سے گر کرسلطان ہما در کی خدمت میں آسئے ۔ سلطان ہما درسنے بعققنا سے وقت

از کی دلجو کی کی اور الیعث قلوب میں کو ششش کی نصیر فاں المخاطب محمو د غاں کی ملطنت چار آ سرنا میں ندر در

روزعیدرمصنان برای کوبها در شاه نے امرا اور اعیان ملکت کی سی سے بلدہ احداً باد

میں مسنداً بائی پڑکیدنگایا۔اوا کل شوال میں وہ محد اُ با د وجنیا نیر کو روانہ ہوا۔ ہارش کی ابسی کمٹرت ہو کی کہ اوسکورا ہ ہیں کئ حکمہ ٹہیز ایڑا۔سا برمتی ندی سے کنارہ پر ٹھیرکرد ، اوب

بہندری کے کمارہ برآیا علاوالملک بساورشا مرکے آنیکی خبرسنکرنواح بڑو و ہیں <sub>اپن</sub>الش کیپلایا بہندری کے کمارہ برآیا علاوالملک بساورشا مرکے آنیکی خبرسنکرنواح بڑو و ہیں <sub>اپن</sub>الش کیپلایا

کر اِوشاہ کی توجہ کو بٹائے گراِ دشاہ نے جنیا نیر کوسسید اِسفر کیا ۔ یہاں تاج خاں نے عالیہ اوراِ ورما زمشسِ کرنے والوں کو گرفتا رکر لیا ۔عادا للک اوراور کا بٹیا اورسیف خاں اور بعض

ا ورمرکش دار بر کمینچے گئے۔ دورا مزکامال قرق ہوا رفعت اللک کویں والملک کا خطا ب لا و مظفر ذر برور پر میں دور ہے۔ میں بر بسم نر میں بر سر میں اس کر ہوتا ہے۔

شاه کا قدیمی لازم تما جب عصنداللک اسبے ساتھیوں کا یہ عال دیجما تو وہ بڑو دہ سے بھاگا رہیں سربرہ نامیس بر

را ویں وسکا تا م مال اسباب کو بیوں نے لوٹ لیا شیمس اللک اسکے پڑنے میں کہیائے ہیجا گیا۔ اور مما فظ خاں کے بیکھے نظام مولملک جیجا گیا ۔ یہ ووٹوں مفرورا و دے سنگررا عبہ یو لو ہ ماس جیلے

مع المرابع الم مرابع المرابع الم

غرض جرامراک عا داللک کے ساتھ سازش میں شرکیب تھے اپنیں سے اکٹر کیٹے سکے اُنی سے بعض دارر کھنچے گئے معض توہوں سے ہوا میں اُڑا ہے گئے ۔ سک مال سباب ضبط ہوا۔ تطبیب خال

بن شاه منطفر که مناواللک دور اورامراکی طلب سے ان صدو دمیں آیا تھا وہ شہریں آیا جندروزم عنی رہا

قیسرخال دورانع خال دوبعض اور امرانے نطیف خال پس پیغام بین که اب بهان زیاده رمیانهیں چاہیے - ده مایوس موکر دلایت بالی بورمیں میلاگی بعضدا المک ومی فظ خاں ولایت موسکا یعنی مطالع

کو چلے گئے ،اس ملک کے ثعال جزب ہیں دریا تاہتی اور زیداہیں اور منٹرق مغرب میں میپوٹا او وے بور اور حولی میٹ راپ سلطان میا دریغرا نے فاط رعبت مروی یا و بیسے اپنے ورٹ کی میں میٹند ل مدی

ا در چول مبیتوراب سلطان بها در بغراغ خاطر عیت بروری اور سه انجام انشکر میں شغول ہوا . ممبور خلاقی عوطوا کفٹ کو انعام سے بہرہ مندکیا - اس زمانہ بی گجرات کا دارا الماک قلع محداً ؟ دمینیا

مجھا ما آ تھا ۔اور وہیں کے تخت پر ہا د ننا ہوں کا جلوس ہو *اتھا اسلئے ذیقعہ مرسی ہو ہو اس ہ*اوشا<sup>ہ</sup> نے سربریا ج رکھا ، اور معمولی مراسم علوس ا داکی گئیں ۔ اور غازی خال کو ندریا را درسلطان یو ر ت عنایت مولی انہیں آیم میں خبرًا ئی کرعضدالد ولہ ومی فط غاں کے بدکانے سے ٹما ہزاد ہ طیف خال کوه امواس میں نواحی ندر با را ورسلطانپوریس آیا ہی ا ورفقتهٔ وفسا د کا ارا و ہ رکہتا ہی غازی خال ویکی رفع فع کے لئے مفرر موا- اِ تفاقا انہیں ونوں میں قمط بڑا ۔ ہوسٹسیارا لملک خز انجی بہا درشاہ کے ساتھ تھاا وسکو حکم با درشاہ نے دیا کہ جینحف سوال کرسے ایک منطفری موکو دیرو ا ورشہر وں میں جا بحالنگر نانے جا ری کئے .عرض رما یا کی ترفیہ حال میں کوششش کی کہ ہلا ڈکجرات میں تازہ رو نق ہوگئی۔ انہی مدت نہ گذری تھی کہ ارباب فنتہ نے حرکت کی شجاع الما کھا گ لربطیعت ناں سے ملا بلطان نے انع خار کو دولت خوا ہ جان کرست سے شکر *سے ب*ا تہ لعلیعت خاں سکے لئے مقرر کیا وہ الحی روا نہ ہواتھا کہ وولت خواہوں نے معروحز کما کوقیعہ خا و انع خاں وو**ن**وں *سلطان کندر کے قتل ہیں عاوا ل*لک *کے ساتھ شر کی*۔ بقے۔ اب ہم مخفی رح سے تطبیعت خال کی مددکرستیمیں۔ تاج خال سنے عرض کیا کہ ان ود نوں سے تعلیقہ وغیرمتعارمت را ۵ سے: ۵ دوت میں طلب کیا ہی: اور کلام اللہ رتیسم کھاکر کہ اس میں کچھ خلامت سرے روز قیصر خاں اور اِنع خاں محبوس موئے جین دروز بعث اورا للک با نہ بنا کے باہر حلاگیا تھا گرفر آر ہوا - 1 ورضیا ء الملک وخواجہ با بوکداس بما عمت کی معسامیت سے متہم تھے اُنکو یا بریٹ وست بسید و رہارعا میں عاصر کیا۔ ال شہر نے بحج مرکب ایکے گھروں و آبائے کرلیا ۔ ضیارا لملک۔ نے گلے ہیں رسّی ڈال کرعجز و زاری کی بابوے نے بچاس لاکھ ٹنگہ خون مے دیرعفو کی ورخواست کی غرص ان و ونوں کی یوں جان بچی ا ورملکت فتند ونسا و کی خاشا ت ياك بوئى اوركوئى وغدغه نبي را

مسلطهٔ میں سلاصدا رخاصه کی دو مبرار آ دمیوں کی جاعت جامع سجدیں داوخواہ آگی گریکم تنخ اونبیں لی بی اورخلیب کوخطبہ نہ پڑنے دیا ۔ سلطان بہا ور با وجو دکیہ جانبا تھا کدان سرکشوں کا ارا دوشنا ہزا دہ لطیعت فال پاس جائیکا بی تا گرا دستے اُ کا تنخوا وعلوفہ دیدیا۔ انہیں آیام میں خازی خان کی موصنداشت آئی کہ تطیعت خان نے اپنی کل جمعیت سے ساتعہ سلطان پور میں آگر نحالفت کا علم بلند کیا جیں اوسکے مقابلہ کو گیا ۔ کارزار کے بعد عضد الملک و محافظ خان بھاگ گئے ۔ راہے جیم مع اپنے بھائیوں کے را اٹی میں مارا گیا ۔ ادر شاہزا و وبطیعت خان رخی ہوکہ گرفتار ہوا۔ سلطان نے یہ سنتے ہی تطیعت خان کو اپنے پاس بلالیا اورا وسکے زخموں کی مرجم بٹی شروع کی وہ ایسے کاری سنتے کہ اپھے نہ ہوئے اور شہزا و ہ مرکبیا ۔ انہیں و نا ایس کاری سنتے کہ اپھے نہ ہوئے اور شہزا و مرکبیا ۔

انہیں ونوں میں او دے سنگہ راہے یو لوہ نے قیصر خاں کے قتل ہونے کی خبر شناقصہ وہورد دہور) کو خارت کیا۔ اوربست سا مال ضیاء الملک سیر تبھیر خاں سے سے بیا۔ اور ملک كوخواب كرا شروع كيا-اس خركوش كرسلطان ابها مضطربواكه و ه خو دعز بميت كرني جابة اثها کہ تاج فاں نے عرض کیا کہ انتبدا بلطنت میں اس تسم کے بہت سے ما دنات واقع ہوتے ہیں کچوترہ د کامقام ہنیں ہواگر نبدہ کو اس خدمت پر مامور کریں تواللہ کی عنایت سے اور ظل اللہ کے اقبال کی مبکت سے مفید وں کی گوشما لی کر دو گا بسلطان نے نی الغور اوسکوخلعت و کرا کہ لا کھ سوار کاسیسالار بناکے راہے او دے منگر کی تا دیب کے لئے روانہ کیا ۔ اج خال نے راے کی ولایت بیں جاکراس کو ویران کر امٹر فرع کیا۔ راے نے اپنی معانی تفقیر کے لئے ركمي سيج . كرا دشاه ف اوسك قصور نبي معاف كئه اسك أج خال في بيل سه زياده اوسکی ملکت کی خرا بی میں توسنسعش کی ۔ نا چا رراہے او وے سنگر نے ایک قلب ملکہ کوا نیتیا رکیا ا ورّاج فا ں سے لڑا۔ رائے کی ایک جاعث کثیر قبل مہو گی ا ورسلیا فرن میں سے ایک آ و می مازاگی میندروز ولایت را سے میں تاج خاں رہا اور کھیر باوٹنا ہ کے حکم سے وہ اس پاس آیا-سرس ہیں سلطان بہا ورباگرا درا بدر کے ملکوں میں گیا اور یہاں سے چنیا نیر میں مراحب کی اور بہر میچ گیا کہ قلعہ کی مرست کرائے ۔ بہا ں سے کہمیایت بب آیا ۔ بہا ں سمندر کی مسیرکو ایکر آیا شاکه ناگاه ایک جها زیندر دیوست آیا در ایل جهازنے پی خرشت ای که فرگیوں کا جهاز با دنماه بندر دیب بیں لائی برقوا م اللک نے فرنگیوں کو کیو کر غلام بنایا. بادشا واس خبر کوسٹر خشکی کی ه سے بندر دیویں گیا قوام الملک ان فرنگبول کوسلطان کے روبر و لایا سلطان سنے انکی ایک

7

جمع کثیر کوسلان بنایا - پرتگیزی مورخ اس واقع کو یون بیان کرتے ہیں کہ فرنگیوں نے مسلان ا ہونے سے اکارکیا اور آخر کو وہ راہو گئے ۔ افسرجا زکانا حمیس دی میکوائٹ تھا ۔ اورسو لہ آدمی جمازیں تھے ۔ پرتھیق ہوکہ ہیں افسر خیوٹر کے حملہ بیں سلطان کے ساتھ فتر کیا تھا در دہی سفیر بنا کے نیو فو دی کہایاس اس سال ہیں جمیع گیا تھا کہ بادث ہ کی جانگئی تھی ۔

حب بها درائی دارالخلاف میں آیا تومیراں محد شاہ ما کم آمیر خواہرزا دہ ملطان بہا در کا فوسٹ تہ آیا جبکامفنون پر تفاکہ نظام شاہ بحری وقاسم رک بیدری ازروے تعدی برار میں افل موسئ نے معلامالدین عاد شاہ کے ملتجی ہونے سے ہیں اور کی مدد کو گیا اور سخت را الی ہوئی فقیر نے ایک جاعت کو اسنے آگے سٹایا۔ اسی حال ہیں بر بان نظام شاہ بحری نے کہ کمیں میں مبٹیا تھا۔ علا الدین عاد شاہ پر حلارکے تعکمت دی ۔ جھیا تین سو با تھی فقیر کے لو ملے گئے ۔ اور قلعہ ما بور برکہ اس بلا دے عظم قلوں میں سے ہی بہ تعدی وہ متصرف ہوا ۔ اب جو سفور کا فرمان معلیٰ ہو نفاذ پائے میں امکوانی عین بہود و جا فرنگا۔ بہا ورشاہ نے جواب ہیں یہ فران صاد رکیا کہ سال گرشت بی ملا الدین عاد شاہ کا عرافیات آیا تھا۔ ملک عین الملک حاکم بہ والد نے حسب لحکم جا کو تھی نے ہوا ۔ اب بر بان نظام کی طرف سے بیٹیرستی کی ابتدا ہوئی ہی منطلوم اغات ہیں صلے کرا دی تھی ۔ اب بر بان نظام کی طرف سے بیٹیرستی کی ابتدا ہوئی ہی منطلوم اغات میں کرونگا ۔

تھا توعلاءالدینعا دشاہنے میاب ہو کراسنے بیٹے خصر غاں کو اس یاس جھیجا اورمعرو صن کیا له بر بان نظام شاه بحری کاغرور د تکبراس حدیر بژه گیا بمرکه او سکوصلح کاخیا ل سی نبیس ر با به اگرآپ ایک د نعه دکن میں سواری فرائیں تومیرامقصو دھاسل ہوجاسئے سلطان ا کی اتماس پرخیال کرکے وکن کی طرف کوچ کیا۔ وریاء نربدا کے کنارہ پرمیراں حجمٌ فاروقی آن وه منت کرے شا ه کوبر انپورے گیا و اوں اوسکی دعوت بڑی دموم دیام سے کی میش کش میں ا کتی گھوڑے دیئے - پیلے عاوشاہ بریدہ کا دیل ہے آگرا وسکی لازمت ہیں آیا ،اب گجرات ۱ و ر : فاندمیں اور برا برکی سیامیں مکر مہا در شاہ کے ماتحت برار میں مامور کی طرف علیں حبکی حوالی میر بر إن نظام نتا ه تها يجب وه جالنه يوربي اَسـُ اورحندر و زمنفام كيا د ربها ورنتا هنه اس ملك کی طمع کی توعا واللک نے مضطرمو کررار میں سلطان بہا در سکے نام کا خطبہ ٹر ہوایا بسران محمد شاہ فارو لوا نیاوسیار بنا یاسلطان و با *ل ست کو چ کرے آ گے گی* (اسکامال د قائع نظام شاہیر ہیں لکھا ہی احدَگریں بہنچا-یہاں ایک مہیب خواب کیہا تو دولت آبا دہیں جلاگی اور بالا گیاٹ میں قبلو سکے حوض برا وتراع دا للک کوبہت سے امرا گجرات کیا تھاس قلعہ کے محاصرہ کے لئے متعین کیا ۔ کچے و نول بعدعلاءالدین عماوش ہنے دکھنیوں۔سے موانقت کی اورسلطان بہا درکیے بلانے سے ا دم دینیا ں ہوا ءقت شب خیمہ وخرگا ہ سے قطع نظر کر کے بھاگ گیا - دکنیوں سنے مجوا تیو کی رام بندکرر کھی تہیں اور فلہ وآ ڈ وقعہ پہنچنے نہ دسیتے تھے ۔ بریا ن نظام شاہ بھی تھوڑسے فاصلہ پر مفا با کے لئے آگیا تھا ۔فی الحجار غلب کے قط کے آٹا رظا ہر موے اسوقت بر ہان نظام شاہ نے سلطان بہا ویہ **فری**روی کرمیران عمد شاہ کے جو ہاتھی میں سٹے نوٹے تنے اوکلو واپس کرکے اوسکومیں سنے حالمی رلیا ہے۔ اوراحد گریں ملطان کے ہم کا خطبہ رٹیموا یا ہے۔سلطان سلسلہ بیں گجرات میں آگیا اور نوراً با دمیں برسات گزاری بی<u>ست</u>یش میں ایدر کی طریف متوجہ مواا ورموضع خانیو رس*ے خد*ا وند**خا**ل ورثيع الملك لمخاطب بعاواللك كواراسة بشكرا ورمبت لاصيول سحسا تتربيجا اورخ وكهنبايت یں گیا ایک روزو إن را بیربندرویویں گیا . بناور کے لئے جمازو إن آئے ہوئے تھے او لینے تَاش اوراورا بناس رئيس منجله ا و منكم ١ اسومن كيت ومويز تھے - مصطفط خال رومي كيساتم

ا کے جاعت برسم تجارت آئی تہی انکا تفقدا حوال کرے اُٹکوایک منزل مناسب میں اُٹارا اور ملک ایا زکوان مسافرول کی خاطرداری کے لئے چیوٹر کرخو د ولایت با نسوالہ و ڈونگر بورس کیا د النبیب کی آتش روشن کرکے را یوں سے مثبی کیشس لی ا ورمحد آبا دینیا نیر کومعا و دت کی . عمرفال وقطب فاں اورا مک جاعت مرابیسب بابرا دنیاہ کے خوب سے گجرات م آئے تھ اد نکوطلب کرکے مین سوقبا رز ربینت اور پیاس گھوڑے اور جیند لاکھ ٹنکہ نقد انعام ہیں ویئے ۔ نهروالەیں وەگی اور داگرین آیابیا س کاعمدہ انتفام کی ہرگلہ تباندمقر کیا۔ پرسرام راجہ اواگر ہاگر لاعلاج ہو کربا وشاہ کی خدمت ہیں آیا۔ اسکا مِیّا با وہشاہ کے سامنے مسلمان ہوگیا۔ اور باوشاہ کے مقربوں میں داخل برسرام کا بھائی مگبت راہے ۔ اپنی جاعت کے ساتھ کو ہ وہیا بان میں پھڑا تھا ۔اوسوقت مان کے خوف سے راے رتن بن را ناسٹگاہے کمبجی ہوا کہ اسکو اتی ت میں ہے ہے ۔ آنفا قاسلطان بہا ورٹیکار کہیلتا ہوا بانسوالہ ہیں آبا ۔ را نا رتن کی سفائش سے مگت کے قصورسلطان نے معا ن کر دیئے ۔ سلطان نے موصنع گھاٹ کر می ہیں ایک۔ بجدعالی نبائی اور برقصبہ بریخی راج کو دیا اور ولایت واگر کو یرخی راج اور مُلِت کے درمیا بن برابر برابقتيم کرديا۔ چندروز شکار کے لئے بيال مقام کيا که مجزوں نے خبرتنيا کی کەسلطان محمو وعلمي که مان منطفرنشاه کاممنون احسان ۱ ورمرېون ۱ متنان ېواتها ۱ وسنے مشرز ه خال عاکم منڈ و کو سلے بہوا کہ ولایت بیوڑ کے قصبات کو غارت کرے ، اُ جین ہیں سلطان کا و ولت راہے عا کم تھا ، ا وسنے سلطان خلجی کا قالمہ کیا ۔ اسی مال ہیں راے رتن کے رہیجی یہ استندماکرلو ہوئے آئے کے سلطان محمہ وقلمی کاسلطان بہا درا نع ہوکہ ا دستے ہو دہسلسلہ عدا وت کی تحق کی ہوا وسیوقت خبرا کی کرسلطان محمو د اُصِین سے سا رنگ یورسی اُ ایک سدی یو رہیہ کوا سنے کے تصدیب ہمرا ہ نے گیا ہی بمسلمدی اوسکے ۱ فی الفهمیر پر مطلع ہو کرمعین خال ولد سکندفا میواتی سے اتفاق کرکے ولایت چوڑ ہیں آیا - پہرسکندرناں اور بہوہت بن سلمدی سلطان بہا در کی دازمت میں آئے مسلطان سفے سات سوز ربعنت کے خلعت اور سے گھوڑے اُ کوا نعام میں دسیئے ۔ اور دلجو کی کی۔ اس اننار میں سلطا **ن محمو علمی کا نوس**شتہ دریا خا ں سکے

ہا تہ اس مضمون کا بہنچا کہ میں بھی شرف حضور ماصل کرنا بیا ہتا تھالیکن چند مواقع ایسے می*تر ک*ے لهاسمیں التوا موا· انشا رالله تعالیٰ اب میں ملاقا*ت گرا* می *سے مس*سرور ہو بھی سلطان بہا و*رنے* وریا خال سے کہاکہ چند مرتبہ ایسا ہوا ہ کے سلطان محمو د کی لا فات کی نوید کا ن ہیں آتی ہے۔ اگروہ لاقات کو او یکا توا و کے پاس سے جوا مراہا گے ہیں او کو اسپنے یاس مبلسہ نہ وو تکا۔ دریاها*ن کورخصت کرکے س*لطان بانسوالہ میں آیا۔ چند روز بعیرسلطان کی خدمت ہیں را *نا*تزن سی اورسلمدی آئے ۔سلطان نے شمیس اتھی اور نیدرہ سوخلعت زریعبٰت کے اوکمو وسيئه - چندر و زبعدرتن کوچتو درخصت کيا - اورسله دي کواينے پاس رکهاسلطان محمو و خلبي کے وعدہ پر ملاقات کے لئے سلطان بہا در ٹاند لدہیں آیا۔اور بید قراریا یا کہ اگر سلطان محمو وفلحی آئے تواوسکی تھا نداری بیان کی جائے - اور میروہ اوسکے ساتنہ گیاٹ ویولہ تک جائے ۔ اوريهان سے اينے داراللكك كومراحبت كرے - يهال أنا ندليس دسس روز كاك سلطان محمو دکے آئے کا انتظار کیا گیا کہ دریا خاںا و سکے پاسس سے آیا ادرا دسنے کہا کہ سلطان محمو<sup>د</sup> علمی شکار میں گھوڑسے پرسے گریڑا ۔ اوسکا ایک باز وٹوٹ گیا اس وضع سے آنا مناسب نہیں ۔ سلطان بها ورسف دریا خاں سے که کرسلطان بار با خلا من وعدہ کر چکا بحراکر و سکی مرصنی ہو توہم س پاسس جائیں۔ وریا ماں سنے کہا کہ شاہزا وہ چاند خاں بن منطفرشا ہ مرحوم مسلطا ن محمو دلیلجی كى ياس بى- اگرت و دول جائے - اورا وسكوطلب كرے تو اوسكا دين جى شكل مو كا اور كا ه گہنا نہایت ستعذر بوکالورنی کتیفت ہے امرانیکا مانع ہ<sub>ی۔</sub> بہا ورشاہ نے کہا کہ میں شاہزادہ جا ندخاں کونس طلب کرو گا۔سلطان محمو وفلجی سے کمدوکہ وہ جلدی ہا رہے پاس آ کے رسلطان محمو فلجی كَ المجي في سلطان بها وركا ارشا و أسكوسُنا ويا - بها ورش ه بپايپ منزلس ط كرتا تها . ا ورسلطان محمو د فلجی کی را ه دیکت تها . جب وه دیبال پورمین ایا توسلوم موا کدسلطان محموطجی کا ارا وہ بہ می کہ اسینے بڑے سے بیٹے کوسلطان غیابت الدین کا خطاب و کم قلعہ منڈوس رہنے ہے ا ورخو د قلعدست ئېدا ببوكرا كيك گوستىرى بىيغ - اوركى سند اد قات شاكرست . اسی اثنا رمیں سلطان تحمو و تلجی کے تعیش امراع اوسکی بیسلو کی سسے و زر و ہ ہو کرسلطان میا

کی خدمت میں آئے ، اوراو نہوں نے عرض کیا کہ سلطان محمود طلجی بہ لطالعُت الحمیل <sup>م</sup>ا آتا ہی ملاوہ اختیا رسے نہیں آ ہے گا بسلطان بہا در کوچ پر کو چ کرے شا وی آبا ومنڈوکی ب میلا جب تعلیم میں آیا تو منڈو سکے محاصرہ کے واسطے شکر معین کیا محدٌ فا س آمسیری غر بی ُ جانب میں مورمِل شا ہ پول میں مقرر سوا ، نقبان کونسل میبول میں مقرر کیا اور یور مبیجاعیة کو سہلدا نہ میں تعین کیا ۔ خو دموضع عمو دبول سکے محلول میں قیام کیا ۔ وہ شعبان میں ہے کہ کی شب کوسلطان بہا ورنے بہا دروں کی جاعت لیکرمنڈو کے دو اً ومیول کی رمبنو نی ہے قلعہ میں اکرفصیل رہاتنی ویرتوقعت کیا کہ بہت ہے آ وہی قلعہ کے اندر آگئے ۔ اور صبح کی نیا زکے وقت و دہلطان ٹمو دفلجی کی طریب ستوجہ موسکے ۔ اہل قلعہ اس طرفت له نهایت مرتفع تھے فاطر جمع رکہتے ہے واپوقت واقف ہوئے کہ قلعہ بگیا نوں سے ہرگیا اب ابل قلعه برطرف بماسكتے بيمرتے تھے . شهزا و و چاند خال بھي قاعد سے اُر كر فرار ہوا۔ ملطا ن محود خکبی ایک جاعت قلیل کوصلح کر کے مقابلہ کے لئے **ت**یا۔ گرانے می**ں قرت مقا**و ہیں دکیبی توشہرسے باسرگیا اور پیرمقرلوں میں سے ایک کی رس**نمو نی سے اپنے اہل دمیال** کے لحاظے سے اینے محل ہیں آیا ۔سالمان بہا درسنے اطرا من محل کوگھیرر کما تھا ۱۰ ورشکر <del>و س</del>ے دیا تھاکہ ب<sup>ی</sup>سلطان اورامیٹرں کی حرم *سراے ہو*وہ اہا <sub>ک</sub>یس برکو بی شخص انبیں سے *کملی کی* نفس کے ال اور عرض کا متعرض نہ ہو۔ اسواسطے سامان مجمود نتاجی کے معبض ہوا خواہوں نے کماکیٹ "مجوات ہرنے سبے مروتی کرسے گراس حال میں می اوسکی مروت اور و کی مروت سنة زيا د ه بنوگئ ه ناموس سلطان كى منظيس كوششش كريچا- ا ونيان غالب يه بى كەرسىم پیری کوا ختیار کرکے ولایت مالو و آپ سی کو وید نیجا - سلطان بها درنے معل محل کے بام پر المركي تنخص كرسلطان محمد وفلجي إس بهمكرا وسكو كلايا- و هسات اميرون سيح سانه آيا -سلطان بہا دا وست عور ایابات ااس سے مشکم ہو کو جھاکہ نہ کسنے کا سبب کیا تھا جمو دنے اسكا دشِسته جواب دیاحیں سے بها درشا ہ سنے مُدر ہوكر اوس كومع فرزندوں كے العنافا وأسعت فان كوسُير وكرك محمو وآبا ومبنيانيرس ميجديا -

غودمنڈو میں ٹھیرا درامراء مالو ہ کو کجرات میں انطاع دیں اورامرامر کجرات کو مالہ ہی*ں عباگیرس عنایت فرمائیں -میران محد*ث ه فارو تی کومعزز و کرم بر بانبیو. روانه کیا ۔ ستنظرين به درت بر مانيور وأسيركى سبركيا وربر بان نظام شاه ن بخلاف ميل عاول شاه کے نفظ شاہی کو اسنے اسسم کاجز بنایا تقاا در میراں مخدشا و فاروتی کی دلالت سے وہ بر إنبور میں آیا تھا۔ شاہ طاہر حبیدی كى سعى سے بہا درشا و نے سلطان محمود حلمي كا بیترسفیب وا فعآ بگیروسرا بیروه سیخ بر بان نظام شاه بجری کو دیا ۱۰ درا دس سے که) کیس تجمکونظام شاہ کری کاخطاب دیا ہے معنی یہ ہیں کہ وشمنوں کو با دشای سے معزول کیا ۔ اور تول کو بادش می پرمنیجا ایسلطان بها درشاه کی غرص نظام شاه بجری کی تربیت سے بیتی لدمالی احذگروبر مان پورکے ساتھ اوسکو با دسشاہ دہلی کی حنگ کے لئے بسیجے اوسنے ولی کی في كاارا وه دل مين شان بياتها - حالانكه السيح برخلات دقوع مين آيا كيو كانظام سناه ب بهاورت ه کی را ان بهایون! دشاه سه بونی توبها درشاه کے مراه نبی بوا، بكمكى سال پينيتراوسنے ہما يول إوٹ وكى بارگا ويں دينى حاجب بيجكر ولايت كجرات كى نحیر کی تحربیں کی ۔ کہتے ہیں کہ ہر ہان نظام شا ہ کے وزیرٹ ہ طاسرے بہا درشاہ ایسا خوش موا تعاکه وه اینا وکیل انسلطنت کرنا چامتنا تھا رمث وطام رہنے او سکے نیقبول کرنے کا بها پند بنا پاکه مین کرما تا بول. حالانکه وه مر تول احد نگر بین روا اوربر بان نظام شاه ووم کوشیعه مذب میں لایا جیتروسسرابرده کائسرخ رنگ سنررنگ سے اسلئے بدلوایا کہ پرنگ بارہ وا موں کی نشانی براسکاکلی و جزوی مال تاریخ نظام شاہیہ ہیں بیان ہوگا۔ نظام شاہ نے خوش ل و کامیاب بوکرا حمد نگر میں مرا حبت کی اور بها درشا ه منڈوست و بار میں اگیا ۔ اسس اتنا ہیں معلوم موا کرسلمدی یورسیے سلطان محمد و کلی کے زمانہ میں سلمان عورتیں ملک سلطان نامرالدین کی بیض حرمیں اینے گھر میں ڈال لیں تمیں اور اب بہی اوسکے گھر میں تمیں۔ اس سبب سے وہ بہا ورش ہ باس آ نائبیں جا ہتا تیا ۔سلطان بہا درسنے کہا کہ خواہ وہ کئے یا شاکسے ہم پر فرض عین اورمین فرعن ہو کہ مسلم عورات کو کفا رکی عبو دیت سے خلاص

دلائي اوراوسكومًا ديب بليغ كرير-اوسيغ مقبل خال كومحداً با وينيانير كورخست كياكه وبال ر ماکر قلعه کی گلیها نی کرے اورا نقیبا رخاں کونشکرو تو پخانه وخزانه سمیت اس ایس جمیعید ا ختیارخان کشکرگراں کے ساتہہ ۲۱- رہی الاول سال ندکور کوقصبہ دیا رہیر بها درسے ملا۔ با دمٹ ہ نے گجرات جانے کی شہرت دی اور و منٹر وہیں آیا والفتیا کویهال کی حکومت د کیره ۱- جا دی ات نی کوتعلیه می آیا- اس نتنا رمیں بہویت والیله بو بوربیانے اوسکے ہمرا ہ تہا عرض کیا کہ حضور کھرات جاتے ہی اگربندہ کواُتبین ما نیکی ست ہوتوسلہدی کوحضور کی لازمت ہیں ہے آؤں بسلطان بہا در سنے اوسک فضيت دي اورمتواتر كو چي كركے خو و اُقبين ميں ١٥- ماه ندكور كوقصيد و إرمين آيا -ك كويها ل جهوار كرسم نتكار سنجل يورين كيا - اسس خبركوس لهدى في منكرات بيلي بهویت کو اُعبیٰ میں چیوڑرا اورخو دباوشا ہ کی لازمت میں آیا - امیر نصیر سلمدی پورہیے مکر بلانے گیا تھا۔ اوسنے سلطان سے خلوت میں عرض کیا کہ سلمدی کوا طاعت کاخیا لہٰم فقراسكوكمنيايت وابك كروڑ ٹنكەنقد دينے كا ذيب ويكريباں لايا ہى وربنہ وہ يہ چاہتا تھا كہ تلعدكو جيور كرولايت ميوات كوجائ - اب اكرجلا جائيكا تويير اسكا د كينا ممال مبوكا -بادمشاه شحال پورست د بارکور وانه موا-نشکر کو با سرحیوار کرقلعه د پارمین آیا اورسلهدی کوهی با تهه لایا - جوہیں با دشا ہ قلعہ میرج اغل ہوا وہیں مو کلوں نے آئکرسلیدی کو د وخو اصوں کے ساتھ رُفتار کیا ۔ ایک نواص نے فل میا کر خجر کا لی سلمدی نے کماکہ یہ خجر تونے میرے ماتے بواسطے ٹالاہ و تواوسنے کہا کہ میں نے تھارے ہی سئے ایسا کیا ہی جب تمکو اُسٹے سے بينيًا بي قوين اينے تئيں مارتا ہوں مجھے بيصد مهنبيں ديکها عبا ما خيرشکم پر مارکر وہ مرگھا۔ لمدی کی گرفتاری کی خبرمشہورموئی توالی شہرنے اسکا گہرامط ایا اوربست آ دمیول لو مار ڈوالا۔ بقیتہ السیت بھاگ کرا وسکے بیٹے بہوست یا س سکنے اوسکے اِنتی کھوڑسے اور باب مرکارشای میں ضبط ہوئے ، اورسلطان نے رفیع الملک کو بہویت کے سرر میما ورنشکر کے ساتنہ خداوندخا ک کو چیوار کرخو واُجین گیا ۔ وریا خاب الوہی کو اُجین کی حکومت

ارزانی کی ا درخود سارنگ پورمی گیا . اورسار گک پورملوخاں بن للوخاں کوسپر دکیا . موخاں سنطوست بماگ کرسلطان منظفر کا نوکر ہوا تھا بہشیرشا ہ سورکی عہدییں اوسنے انیالقب تی در شا ه رکهانها اس دیار میں اوسکے نام کا خطبہ پڑیا جا ناتھا۔اورسکہ میٹیا تھا اسکاعال عنقریب بیان بوگا جهیب خان دالی اشته کو است روانه کیا نو دجیلسه اور رانسین کا عازم موای صبیب خان سنے یو رہیے کی ایک جاعت کمشسیر کو مارا ا *وراسٹ نت*یر قالبن موا جب عبلیہ میں شا ہ آیا تومعلو<sup>م</sup> ہواکہ پہاں اٹھار ہ سال سے آثار اسلام منقطع ہوئے ہیں اور علامات کفرنٹ ایکے ۔ اس منزل میں تخبرول سنے بیر خبردی که بهویت ولد سلمدی باپ کی گرفتاری کی ا ور اسینے واسطے رفیع الملک سیمانتین ہونے کی فہرئسٹکر کمک کمیواسطے میتو ڈکیا ہی اور نکسن برا درسلمدی حصار رائسین کو استوارکر ای اورمعرکه آرا نی کے سنے سی کر ای اور حتوظ کی کمک کا منظر مٹیا ہی۔ سلطان بہا در نے بہاں دوتین روز اسکے قیام کیا کہ سجد دن کی تعمیر کا انتظام کرے ۔ هيره جا دي الاولى كورايين كي طرت علا - الجي اسكات كرية آيا تماكه را جيوت يورب كي مونومین قلعهه شرین بسلطان بها در *سکه تقوایت ا* دمیون سنه اُنیر باخت کی اور در و تين آ دميول كومار دُالا - پيمرگجرات كى مسيا ەسپە درسەير آئى اورا دىنے نخالفۇل كرمارا - پورىبىي له السائل كرقاعة من المنطب المعامل المعامل المعامل المعالم المائية المناسب المائية المائية المائية المائية الم مورهلول کوتقتیم کیا-سا إطالیته بنائے کردیندروزست و وقلعه پرمشرف بوسکئے -ساطان نے رومی خال کو اہل تو پخانہ ھوالہ کئے ا درخو د اپنی منزل میں عیلا آیا ۔رومی خاں نے تو یو استے نە ورسىيە قلىدىسكە بەجۇن كواڭرا يا . ادر دوسرى طايت سىيەنقىپ نگانى كەكئى گز دىدارگرىيى مىي سارى نه احوال قلعه اوربدِ رسيری زيونی اورتوقف خصم پرنظر کرے پينيام ديا که مير امسال ن موتا مول اگرسمجھے ایبازت ہوگی تو میں قلعہ میں جاکرا وسکوغا لی کرا کیے حضورکے حوالہ کرا و ونگا بہلطا سسرورموا اورسلمدي كواسييخ مصفور مب طلب كيا يحلمه توحيد سكمايا - اينج سأتكم طرح طرح کا کها نا کملایا اورخاص خلعت دیا اورا <sub>سین</sub> عمرا وقلعه کے نیجے لایا سلمدی <u>نے آی</u>نے مِمَا لُ لَلْمِن كُواسنِنے بِاس بِلا يا ١٠ وركما كه اسب إن مسلمان مبوليا مول . بها درشا ه اپني علو ممِست

تجے مراتب عالی پرمینجائیگا۔ لایق یہ بوکہ قلعہ لا زمان شاہی کوحوالہ کیا جائے۔ اورسم ننم با دنیا ہ کی خدمت میں رہیں۔للہمن نے خفیہ بھا ئی سے کما کہ اب تیرا خون کرنا تومسلما نور کے ندہب میں روانہیں ہی۔ را نا کو چائیں ہزار سوار کے ساتھ کمک کے لئے بہوت لیکر آ تا ہے۔ پاسیے کہ قلعہ کے بینے میں میندروز توقف کیا جا ئے سلمدی نے سلطان سے کہاکہ آج مہلت دیجائے کل دوہیر کے بعد قلعہ خالی کرکے سلطان کے لازموں کو حوالہ کہا جائيگا ۔سلطان بهبا درمرا جست کرکے اپنی منزل میں آیا۔ دومرے روز دوہر کک انتظار کی ۔ جب میعا د وقت پر ای*ک ساعت گذری سلهدی نے عرض کیا کہ اگر بن*دہ کو قلعہ *کے نز و ک*ے عانے کی اعازت ہو تواسکتا ن کرکے صورت حال کوعرض کروں ہیرا مرسلطان کی عنایت سے دورہنیں معلوم ہوتا بسلطان بہاورنے سلمدی کوانے معتبروں کے ساتھ قلعہ کے نز دیک بہیجا بسلیدی افتا دہ *تنگستہ برج کے پاس گیا اور نقسیمت کر*نی شروع کی که اسے را جیوان غافل اور اے خولیث ن جا ل سلما نوں سے مذر مانگو کہ سالا) ن بہا دراس مورعیل سے آگر تکو ما رہے گا اس سے غرصٰ برتقی کہ فی الفور برجو ل کو وہ تیا ر رلیں بھمن نے کی جواب نہ دیا۔ گرسم کی سلدی ظاہر ہیں بہرآیا للمن استحکام قلعہ میں ہموا اور رات کو و وہزار پورسیسلہ دی سے حموثے ہٹے سے ہمرا ہہویت سے بلانیکو روا نہ کئے ۔ یہ سیرسلمدی باہر آیا تونصیبوں کی شامت ہے یا رشاسی نشکرسے ورمیار ہواا ور لڑائی موئی فوج گجرات نے بہت راجیوت مارسے اورلیبرسلمدی کامرکا ملے ۔ اور راجیوتوں کے مسروں کے ساتھ سلطان بہا درکی ضرست میں ہیجا ۔ حبب سلمدی نے بیٹیے ء مرنے کی خبرُسنی توا و سکے ہو*سٹس اُڑے اورسلطان نے سل*ہ ہی کے فعد مد*یراطلاع* ا کے اوسکوسریان الملک کے حوالہ کیا کہ قلعیشا وی آبا وسنڈو میں مجبوس سکتے۔ اس نتمنا ر میں ضرا کی کہ ہوست بانیا ہے کہ سلطان ہر <sub>ن</sub>ہ وہریا <sup>نا</sup> کو *مرا ہ لیکرمنوا ترکو ہے کر امو* اعلا *آ* گا**ی** اس نبر کے سیننے سے سلطان کی قوت غصبی ہوش میں آئی اوسنے کہا کہ اگر چین جریدہ بول بقتصاب نسوس قراكي ايك سلمان وس كافرو ل كوكافي بوفي الغورمبرا ل محدث ا

فاروقی فرما ں رواسے برہا نپور اور رفیع الملک المخاطب بیعا والملک کوا دنگی اویپ کے لئے والذكيا حبب يه كميرارين يهني يورن مل كهسله ي يوربيكا بنياً ثما - وس بزار راجيوت يوريه و بان آیا میران محدشاه فاروتی نے عرصنداشت سبحی که پورنل ولدسلیدی را ات ملاہے (وررا ناجی تربیب آگیا ہی۔ اوسکی جمعیت اندا ڑہ سے باہر برسلطان سنے اس عرضدا نے سکے بعدافتیسارخاں اورا ورا مراکو محاصرہ میں چپوڑا اورخو د المیغا رکرسکے رات بن میں ستر کروہ ما لوی مطاکر کے کھسیرار کی فواح میں پہنچا ، اسس آنیا میں را نااور ہجیت . جاسوسول سنے آنکر خبردی کدرات کوبہا در شا ہ لئکر سے آنکر مل گیا اور پیچھے سے سیاہ و لمخست زیادہ بے فاصلہ ملی اُ تی ہی- را نا اس خبر کوئسنگرا کیب منزل پیچیے ہٹا ۔ ا ور ملطان کو ج کرمے ایک منزل آ سمے طر ہا۔اس منزل میں دونفر جبوت ایلجی سے نباس میں تحقیق اخبار کے لئے سلطان کے لشکر میں آئے ۔ اور رانا کا زبا فی بیغیام یہ لائے کہ درگا شٰ ہی کے ملازموں میںسے را نا ہر ان صدو دمیں آنے سے اوسکی غرمن بیرتھی کہ سلیدی پورمبیر کی تقصیرات کومعات کرائے سلطان نے اوسکے جواب میں کہا کہ بانغیل را 'اکئیمیت وشوکت ہم سے زیادہ ہواگراول ہم جنگ کا ارادہ نیکرتے تو تمارا الحاج سُنے۔ اِن اجیوتوں سنے جاکرکنا کرملطان کو ہم نے جاکز تیشم خود و کمیا ہی۔ را ااور بھویت با وجو داس شوکت وجمعیت کے تین چارمنزلول کی ایک منزل کرکے جماک گئے اس اتناء میں خبراً لی ا که انع خاک مِس *بنرار سوار ول اور تو پخانه گجرات کولیکراً* ن بینجای سلطان نے <sub>اینی</sub> غایت بجاعت سے انع خاں کے ملنے کا انتظار نہیں کیا۔ جولشکرا وسکے ہمرا ہ تھا اوسے لیکرسترہ کروہ تعاقب کیا . را ناچتوڑیں واخل ہوا۔ اسکی اویب کو د وسرے سال پرسلطان نے چیوڑا خو د آگرراسے سین کے محا صرہ کو تنگ کیا۔ آخر ماہ رمصنان میں گھمن کمک ہے ماپوس ا مربلاکت کی صورت اپنی آنکبول کے سامنے دیکینے لگا . تو عجز وا نکب رہے عرضہ شت بہی کہ اگرجنا ب مسلمدی کوحصور میں طلب کرے اوس سے جرائم کومعا ٹ کریں توہیں قلعہ رائنین کوخا لی کرے حصور کے الازمول کے حوالد کرووں .

ناہ نے مامل واقی کے بعدیہ خیال کیا کہ اس پورٹس سے غرض یہ تھی کرم كافرول كى تعديد ما دار ولا ول الرمين أن كى متس كوية قبول كروب تواحمال ، جو *هر کریں اورمسلمان عنی* ه بخور کا کا بون اس -کے اور کیا۔ اورکل راجیوں کو اہا ہیال سمیت قلعہ سے بنیجے کلیمن لاہا اور بیر کیا اور ہاڈٹیا عرضی بنچانی کرسلمدی پوربیہ سے چار سوعور میں متعلق ہیں اور رانی در کا و تی ماذر بہ لمدی یوربیہ بندہا سے خاص میں داخل ہوکر میان آ کے اور اپنے عیال کو لیجائے توغیروں کے طعنے سے ہم بح جائیں بنیا ہے سلہدی پور ہید کو قلعہیں ىلەدى يوربېدجېب و ہاں آيا تولکمن و تاج خال نے آ پوچهاکہ سلطان کی غرض قلعہ رائسین کے لینے سے کماہے سلہدی نے کہا کہ اب قو مع مضا فات کے ہمارے لئے مقرر ہوا ہے عنقریب ہے کہ سلطان اپنی علو ہمت ۔ ہم کو اور خبروں سے بہی سرفراز کرہے۔ رانی درگا دیتی اورکلمین اورّیاج خاں نے کہا اگر حیہ لمطان ہماری دبوئی کرنگا مگر ہم عمروں سے اس رمین میں نساہی کررہے ہیں اور کا مرانی ہے ہیں اب ہم جمع ہو ہے ہں مر دانگی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عیال کا جو دجو ہرا کرکے جلادیں اور بیرخو د جنگ کرکے کشتہوں کہ بیرکوئی آرز و باقی نہ رہے۔ غرض را بی درگاو تی کی با توں میں سلہدی آگیا اور اُس نے قرد اختیار کی۔ ملکہ حرم میں ایک کروٹریان وجند سیر کا فور خریج ہوتا ہے ا درتیں سوعورتیں ہررور نب پہنتی ہیں معلوم نہیں کہ یہ باتیں ہم کو میسر پوں یا نہ ہو*ں اگر ہم مع فرزند*وں وعیال باتهه مرنيوس بمكوعجب غزو شرف حائل بويسلهدي يورم نے جو مرکا ساماں تبارک اور رانی درگا و تی کھ را اسکا کی مٹی تھی بچوں کو ہمراہ کیکہ جو ہرس آ بئ ا ورسات سوعورتیں بری پیر حلکر خاکستہ ہوگئیں۔سلمدی یور میہ و تاج خاں ولکمن

ورنونت وبرا در قرب سونفر کے ہتیار لیکر بھلے اور سلمان میا دیے جو قلعہ کے اوپر پیلے سے اطب جب یہ خبر لشکر س آئ تو اور سیاہ قلعہ میں آئی اُس نے اس محروہ و مارکر کام تمام کیا - باد تنها ہ کے لشکر میں سے چند نفریا دسے مارے سکتے ۔ انہیں و نوں میں فواج ہما یوں بادشاہ کے صدمہ۔ سے سلطان عالم حاکم کا ٹی مباک کرسلطان بہادریا س التجا لا یاتہا للطان في فلعدرائسين أورجنديري وبهيلسه أس كوجاكيرس دف بسلطان بهاورف ميران محدثماہ فاروقی کو قلعہ گاگروں کی تینیر کا حکم دیا بسلطان محمود خلج کے زمانہیں چتوڑ کے رانا کے تصرف میں آگیا تھا۔خود ہاتی کے شکاریس مصروف ہوا۔ کوہ کا لوکھے سرکتوں کو منرادے کے الغ خاں کے حوالہ کیا۔ اسلام آبا واور ہوسگ آباد اور تمام بلاد مالوہ جوز میندارد با مینی شدن مینی شده شفرن بودا ادر اُس کوامرات گجرات ا ور این مقدول کو جاگیرس دیا • میران محدثما فاروقی گاگردن کی طرف متوجه موارا ورسلطان بها در مبی بست جلد نواحی گاگرون مین ما یہاں رانا کی حانب سے رام جی حاکم تها۔ وہ قلعہ کو خالی کریکے بہاگ گیا۔سلطان نے پہ<sup>ال</sup> چارر د زجشن کیا اور رفع الملک المیاطب عاد الملک و اختیار خاں کو کہ امراد کیار میں تیرے قلعه رنتهنبور کی تسنیر کے لئے سیجا اور خود شادی آباد منڈ و کوگیا۔ راما کی طرف سے جواس . قلعهس عاكم بهاوه قلعه كوخالى كرك بهاك كيا- ايك ميينه بين علعه **كا**گرو**ں اوُرنهن**ېور و**ون** یو سلطان کے ہاتیہ آگئے ، اب منڈ و سے سلطان فرنگیوں کی طرف متوجہ ہوا جب بندرد کے قریب دہ آیا تو فرنگیوں نے فرار کیا اور ایک ایسی بڑی تویب جس کے برابر مہند وشان ع لونی توب نہ تبی جمور کئے ۔ شاہ بهادر نے اس کوجر تقیل سے محد آباد چنیا بنرس بہوایا -ا بها در شاه کی اس فنح کومسلمان مورخ خفیف طور پر بیان کرتیے ہیں۔ **گرفیرا سوز ایر گ**یر م<sup>مو</sup>رخ مان کرتاہے کہ اُس کے ملک سے آدمیوں نے کبی ایمی بڑی کومشش منیں کی جس میں وہ باکل ناکام رہے ہوں بئی کے ہندرگا ہیں جو بٹرایر گیروں کا تھا اُس میں چارسو جمازت سے ا وران میں بین ہزارچہ سو فرقمی سپاہی اور دس ہزار مہند و ستانی سپاہی علامہ ملاحوں اور لاسكار كي مصطفح خاس عاكم ديوني اس بيرك كے حلوں كو باكل شاديا اور تركيزوں كو كوه

**بههم بین محدزمان میزرا که قلعه بیانه پن عجوین تماوه بهاگ گما دورسلطان مهادر** تمالا، عایون بادنناه نے بها در شاہ پاس آد می مبحکر محدمیزراکو اُس سے طلب کیا <sup>ب</sup> ببب سے جواب کا مقید نہ ہوا۔ ہما یوں با د تماہ نے بہراً س کوخط لکما کہ اگر تم منزاكو خصورتين بنين بهيج مح توايني ولايت سن كل جاؤ سلطان بها دركا آجا وس موکرا تفاموگیاتها وه اُس خط کے جواب پر شوجہ نہ ہوا۔ اور باتیں ایٹ اندازہ سے بگر منے **گا۔ یہی حرکت اُس ک**ی خرابی کا عبب ہو بئ- اُس نے بھابوں بادشّاہ کی مرضی کے برراكي نهايت تعظيم وكريم كي - اب سلطان چوركي غرميت ، میں آیا اور بھاں سے احمداً بادیس آکر کشر حصر کیا اور تو یکامذ لیکر نبدر دیو و گجرات سے با . را نا حصاری موار ایام محاصره کوتین تیننے کا متدا و موار اکثر طونس نے سنگامہ ج ر د کوگرم کیا . جن میں گجوزمیو س کوغلید رہا ۔ آخرا ہامر رانا نے عجز و انکسار کے ساتندیش کش ل. تأج و مكر مرضع كرسلطان محمود هجى حاكم مالوه ت سركيح كى ارماني ميس ليا نفایس میش کش میں وہے ۔سلطان الٹا پنی دار السلطنت کو چلا آیا۔اس فتح سے اور مخدرما کیا بضاه بهلول لودې کی اولا د کے جمع ہونے سے بها درست ہ کا غرور مہت زما دہ ہو گیا۔ سے لڑنے کا اور بادشاہی وہی رقبضہ کرنے کا محرک ہوا۔ بادشاه کی اولا دمیں سے علاء الدین آیا۔ اس کا اعزاز و اکرام ہوہ اس کا بٹیا آیا رضار ا مرا میں داخل ہوا۔ ابھی مملکت دبلی مہادر شاہ کے باشہ نہ آئی گئی کہ اُس کو نقسیم ہی کرد ما ، وشهامت میں اپنے اقران میں متماز تھا ترمیت کیا جمس کر وم ن الملك حاكم قلعة آسيركودك كي كم تأرخان كے اتفاق و استصواب نگر کی تیاری میں طرف ہوں ۔ ایا م معد و دہ بین تا مار خاں پاس چالیس ہزار سوار جمع ہو سکتے اُس سے ہایوں یا د تنیاہ کی سلطنت کی اطراف میں **مُواحمت تنہ**وئ کی س<del>اباقہ ہ</del>یا قلعدبیاندیرکه نواحی اگرهیں ہے وہ مصرف ہوا عابوں باوشاہ نے ابینچھوشے بہائ

کے وقع کرنے کے واسط مہجا۔جب وہ بیانہ کی حدود کے ویب آ ر فاں کے کرد جمع ہوئے تیے تنفرق ہوگئے۔ دو ہزار ۔ آبار خار کو کمال تشویر وخیالت تبی کہ افغانوں کے بے وہ لشکر ن ہوا نہ بها در شاہ پاس جاسکتا تھا نہ اُس *ے مگک طلب کرسکتا*تها ناچارخنگ بڑ فی میں وہ مع تین سوآ دیمیوں کے مارا کیا اور قلعہ بیا نہ مندال مزرا کو ہاتیہ آگیا ۔ ہما یوں بها در شاه که و فع کرنے برشوجه دا اور أس پرنشکر کشی کی اس ہے بیررانا پرنشکرکٹی کی تھی اور فاجہ چتوڑ کا محاصرہ کررکہا تھا۔جب اس کو شة بهونے کی اور آس پر جایوں با و شاہ کی لشکر کشی کی خبر معلوم ہو ہی لووہ وره کیا تواکثر امراکی راسه پیهونیٔ کهماصرهٔ چیوا کرہمٹ موں با ) بوسب میں زیادہ بزرگ نما اُس نے معروض کیا کہ ہم کفار کا مجا لمان باد شاہ ہم *سے جنگ کرنے لگے* تو دہ کافروں کی ابداد بات حشر کب اہل اسلام میں مشہور رہے گی۔لابق دولت یہ ہے کہ محاصرہ کہ ہمایوں با دنتیاہ ہمارہے سر رئیس چڑے گا ۔حب ہما یو سازگات اس مشوره کا حال معلوم ہوا تو اُس نے غایت پر وت سے سلطان بهادر کی دلات اتنا توقف کما کہ ہمادر شاہ نے ساماط نیاکہ سال مذکور میں قبہ ه بهایوں با د شاہ کی جنگ کی طرف متوجہ ہوا۔لشکر کو مبت زر تقیم کیا۔ حبت آتیانی کے دریاہے ہوا اور قلعہ مندسور کی **نواح میں آیا - ہماں وو نوں لشک** ، . ابنی خیمے بهی مذکلے تھے کہ سیدعلی خاں خراسانی بها درشاہ پاس ہے بھا کے لشکرسے آن ملاجیں سے تجراتیوں کا وا*ن سکتہ ہوا ۔* بعادر نیا ہ نے اپنے کا وں ہے طربق خنگ کے ہاب ہیں مشور ہ کیا۔حدید نیاں نے کھا کرکل حنگ کر ڈ النے کہ ہمارے نشکر یوں نے ابنی فتح چتوڑسے ا شغلهاریایا ہے ابنی اُن کی آ<sup>ج</sup>

ت سے منیں ڈری ہیں روی فال کہ توب کیا کہ سرکارمٹس سامان توپ ونفٹک اتنا جرمع سے کہمعلو ن ہو۔ صل ح یہ ہے کہ لشکر کے کر دخمت کمودی حاسے اور ہررورال مرم به حوان سرارمین آنگریوب ونفنگر لے ساتھہ آل اللہ دولینے بک وولڈ تهے وہ ایک امام میں جوادہ نتک کے عاشق آ ، زمارنگ ، رئے بنعلون کے سای حکم کے موافق کمترتوں وَنفَتُک کم نہے اُن کے تین ہزار تیرانداز اطرا ف کشکریر ناخت کرتے تیے غلہ و روغن کا ں ہیں طور رکھے دین گذرے تو گجراتیوں کے لشکرمیں فحط عظیم ٹراا ذرج غلہ و کا ہ یاس ملتا تیا وہ تمام ہوا منفلوں کے تیرانداز کسی کو دور عانبے نہ دینے کہ ' دیا نے دکماکہ اب بہاں ٹہذیا گرفیاری کاسب برگا. منبرساتهه بلئجن مين سئة امك مراز زور كا فومان ده تها امالاه كالماملوخال تهااورشادي آباد مندوكوراه لي بهايون ارراد میں بہت آ دمی مل کئے حیدرخان حالگے سے سکھے جاتیا تھ ر ۱۶ از گرزخی بوا اور ماک گیا سلطان بهادر تبادی آنا د مندومین حصاری بوا- ایک ات سو آ دمیوں کے *ساتہ* ولعمیر ی نے گجرا تیوں کومضطرب وگر نراں دیکہا نو دہبی بھاگا . پانچ جیہ سواروں لمطان عالم حاكم رائسين نے رینها یا کمی تھا یوں ما د شاہ خاں امرا بادتیا ہی میں داخل ہوا اورعا لم خاں کی اس سبب ہے ارجیا تها کومیں کا ڈیکیں سلطان بها درنے اس خبر کوسکر اینے خزانداورہوا ياخوه كهنبايت مين آيا يهايون باوشاه مند وكواينكين رمن مها ښدر د يومين سجوا د

آدمیوں کے حوالہ کرکے قلعہ محمد آبا دھنیا نیر کی طرف شوجہ ہوا۔ بلدہ مخمد آباد کو تاراج کی بغیمت بے حد وقیاس سپاہ کے ہتمہ آئی۔ اور مبت جلد کمٹبات کو پنچا وہاں سیر کرکے محمد آباد چنبانی کا محاصرہ کیا حس طرح اس قلعہ کو فتح کیا وہ تاریخ جا یوں میں ند کور ہے۔ اختیار خاس کو آئی حاکم محمد آبا دچنیا نیر مہاگا قلعہ ارک میں جس کو مولیا کہتے تبے بناہ گزیں ہوا۔ آخر زنہا رہانگ کر جا یول کی خدمت میں آیا۔ وہ فضائل و کما لات میں تمام ا مراے کجوات سے بڑ باہوا تھا بجلس خاص کے ندیموں میں داخل ہواسلطان گجوات کے خرنے کہ دراز عمروں میں جمع ہوئے تسے ہمایوں کے تصرف میں آئے وہ لشکر میں تقییم ہوئے۔

وجو دیکه مهایون با د شاه محدآ با دچنیا نیرمس موجو د تها که سلطان بها در پاس رعایائے گجرات کی عرایض متواتر آئیں کہ اگر خباب اپنے ملاز موں میں سے ایک شخص کو تھھیا - الاوا مال منجاد ما جائيگا سلطان مر ساته ولايت كى ما ليات كى محاصل كے لئے ميجا۔عاد الملائے ش کی۔ احد آباو کے باہراس ماس بچاس ہزار آ دمی جمع ہو گئے ۔ اُ ف میں مہمکر مال کی تحصیل شروع کی جب ہما یوں یا د شاہ کو یہ خبرہوئی کہ اُر وخزانه كي محافظت ميرد كي اورخود محدآبا وجنيا نبرست احدآبا د كي طرف متوجر بهواعاً ما *هرمرزا و میزرا بندو بمیک کو ایک منزل ایت سے پیلابہ*یا۔ اُن کی محمود لی نواحی میں جو احد آبا دسے بارہ کردہ برہے عاد المل*ا*ک ئے شمار قتل ہوئے بھایوں باد<sup>ی</sup> رزاعبكري كوا درمثن لوكيات يادكار ناصرمرزا كوبهروح قاسم اور بڑودہ ہند و بیک کواور مین محمد آباد چنیا نیز تردی سک کے حوالہ۔ ں خاں شیرازی نے سیاہ جمع کی بقصبۂ نوساری پرمتص شاہی میں سے ایک تما روی فال بندرسوت سے آن کرخان جمال سے ملادولوم مفق

زدی بیک پاس جلاگیا مجل تجوات مین خلل ا ورفق رپیدا هو مُنے مغلبہ تهانے جا بجاسے مربعاست اس و وست خضنفر مگب که امرا و عمکری مرزامیں سے تها بماک کرسلطان بهادریاس گیا۔ اس کو احد آبا دمیں آنے کی ترغیب دی جس کا بیان اپنے محل پر ہوجیکا ہے . جب کل امراد سو تردی بیگ سے احمد آبا دمیں جمع ہوئے۔ اورسلطان بها در تماہ کجرات کا عازم ہوا توعم کری ا درتمام امرانے یہ تجریر کی که سلطان بها درسته مقا ومت متعذر ملکه متعسرے اور ہایوں با دنیا بین تهیرا ہوا ہے اور شیرخان نے بھی بٹکالییں آتش فتنہ کو بٹر کا رکھاہے صلاح یہ ہے کہ محمدآ بادجنيا نير كاجوار قبضه ميس لاكرآ كروكو روانه بهون اوران حدود كوتصرف ميس لاكرخطب رزاعسکری کے نام کا پڑموائیں۔ اور ہندو میگ کومنصب وزارت دیں اور اور امرار مہار عابين وبإن متصرف بون به توارد بے گرگجرات جس کو اس شقت وترد و ستے منچر کیا تها نف ہاتہ سے ویکر محد آبا دچنیا نیر رمتو جہ ہو سے تروی مبک مرزایوں کے فاسدارا دوں سے گا تها۔ اُس نے حصار کی استواری میں کومشش کی ما چار مزیابوں کو اگرہ جانا پڑا۔ سلطان ہ نے جب تجرات کو خالی دیکہا تو تردی بنگ کے دفع کرنے کے لئے محر آبا د چنیا نیرکا عازم ہوا۔ تردی بیک نے اپنے میں رونے کی قوت نہ دیکہی۔خزانہ جتنا اُٹماسکتا تنا لیکڑا گرہ کی وانه ہوا سلطان بهادرنے چندروز محدآبا د چنپا نیرمن توقف کیا اورانی مهات

ببب مناكه سلطان بها دركواستقلال واستيبل رحاصل بهوكيا اوريمايون يادثيا ه چلاكيا تؤوه أ نے سے پشیان و نادم ہوئے اور آپس میں مشورہ کرکے یہ قرار دیا کہ بندر دیویر حس طرح هرف ہوں بیں اُن کے سروار نے مقضاہے مصلحت تمارض کیا اور اپنی بیاری کی خرشا لمطان نے مکررآدمی اُس کے بلانے کو بھیج توہی جواب آیا کہ بمار ہوں توت ر فقار نہیں کہ بب سے کہ فرنگی اس کا ملاحظ کرتے ہیں کچمہ مبوڑے آدمی لیکاڑی تنلی کے واسطے غراب میں سوار ہوا جہاں جہاڑ گنگر انداز تھے وہاں پنچا اور پر مگیزوں کے بڑے جماز میں گیا وہاں غدرکے آثار اُس نے دیکھے تو مراجعت کا ارا دہ کیا وہ فرنگیوں کے جماز ہے اپنے بھازمیں آنا تھا کہ فزگیوں نے بھا بگی کرکے اپنے جماز کو جدا کیا۔سلطان اپنے جماز میں نیر پہنچ سکا سمندر میں گرا ایک غوط کہا کے سرما ہڑ کا لا تماکہ ایک فرنگی نے اپنے جہازیرہے ایک نیزواُس کے سرریا بیامارا کہ اس کاسرمجروج ہوا اور بحرعدم میں ایسا پنجے گیا کہ ہیر نہ او ہرا شکر کجرات یہ احوال دیکہ کر احمد آبا دہما گا اور بندرویورمضان ستائیفیہ میں فرنگیوں کے تص ی آیا۔ بهادر شاہ کی مدت نشاہی ہور سال ماروز تھی ۔ نار سخ بهادر شاہی اس با د شاہ کے نام لِکُهی کئی ہے مصنف کو توفیق اصلاح نہ ہوئی۔ اس کے اس کتاب بیش غلطیان ں. لما نوں اور پرکنری تاریخوں سے ان واقعات کا بیان جو بہادرشاہ اور پڑگیزوں کے درمیان واقع ہو<sup>سے</sup> سا در شاہ کوجو ترکیزوں نے مارالالایدایک واقعہ عجیب ہے اور وہ اس سبب عج ہوگی ہوکہ اسکومسلان مورخول ور ترکنری مورخو<del>ل ک</del>طرح طرح سے لکھا ہی اور اپنے اپت کروہ طرفداری کی ہی۔ فرشتہ کا بیان تو ہم نے اوپرنقل کیاہے اب ابدالفضل کے بیان کو کے ہیں کہ جب بہا در دیب میں آیا ۔ ورز ٹی پرنگیزوں کا اگوریں جہازوں اور پینگی آ دمیوں کو ورباني راه سے ليكر مندر ويب مين آيا أن كوسب احوال معلوم ہوا تواس نے سوچاكہ ہو

آ دسیوں کوسلطان یاس بہیاکدا ہے کی طلب کے موانق آیا تھا بب صحت ہوگی توحذمت میں حا سنرمونگا - ملطان نے شاہراہ احتیاط سے باہرقدم رکھاکہ ۱۱ رمصنان سن 4 کو ۱ واخر روز میر معدو وآ ومیوں کے ساتھ عزاب میں سوار ہوکروزی کی عیبا وت کوگیا ۔ جاتے ہی اوم تمارض معلوم ہوا آنے سے بشیاں ہوا۔ نی الحال ہیرا۔ فرنگیوں نے سوچا کہ ایسا صید ہماری تیدیں آنک بینیا ہی اگراس سے چند بہا در بے لیں تو بجا ہی۔ ورزی نے سررا ہ آنکر کہا کہ اسقدر توقف فرمائے كەنعض تحالف آيكو دكهائے حائس -سلطان نے كہاكرآپ انكو يتجيھے بھیجدیجئے گا ۔ یہ کہکروہ ہرت جلدائینے عراب کی طرف متوجہ ہوا۔ قاضی فرنگ نے سلطا ن شەروك كرتوقف كے بئے تتحكم كيا بىلطان نے بے نظى سے ناوالسنيجيرا وسكے دوگر" کئے ادنکے غزاب ہے اپنے غزاب میں کو رن غزانہا، فزنگ کو دور د ور کٹر ہے تھے نز دیک آئے اورسلطان کو گہر لیا جنگ ہوئی سلطان ورومی خاں دو نوں یا نی میں کو دے ۔ رومی خاں کوایک فرنگی آمشنانے یا تہہ کم<sup>و</sup>کر کال ایں سلطان دریابنا میں عزق ہوا ، اسکے ہمرای تھی ضالع ہوئے ۔اس واقع کی تاریخ فزگیان بہا دکشش ہوئی بعض کیتے ہی کہوہ درباسے نل کر زندہ رہا گیجرات اور دکن مں کئی دفعہ او کے ظہور کا آ واز ہ آ ومیوں میں بلند ہوا حینا نچه ایک د فعه ایک شخص دکن میں پیدا ہوا نظام اللک نے قبول کیا وہ بہا ورشاہ ہی ہی۔ ں سے چو کا ن کہلا۔ او سکے گر دایک از وحام ہوا۔ اس سجوم کا ملاحظہ کرکے نظام اللک نے ا وسکے مارنے کا فصد کیا ۔ و ہ اسی رات ا وسکے سرایر وہ سے نیائب ہوگیا . لوگو ل نے قیمینی نیا . نظام الملک نے اوسے صنائع کیا۔ ایک روز مرزا بوتراب کدا کابرگجرا ت سے تمانعل کرتا . ملک قطب الدی**ن مشیرازی جوبیا درت ه کا اوستا دخیا** اوران د **نوب میں دکن میں تھا** قسم کها کرکها تها که ، دهتنی سلطان بها در تها تعض باتین که اوسیکے اورمیرے درمیان مولئ تہیں اورسوار اسکے کونی نہیں جانا تھا ہیں نے اس سے ذکر کیے کونے اوکے ہے ٹیک بتلائے ، وسعت آباد قدرت ایزوی میں الیے امور کا وقوع محال نہیں ہوسکتا -

مراً ة سكندري مين بيركلها ، كرحب بها درشاه يربلا وُل كا اسمان الوثاجئكا ويرباين موا . تو وہ بندر دیپ (دیو) میں آیا - برنگیزوں نے او کی آئی کی .اورکہا کہ ہم مد د کرنے کو موجو دہیں ما عل پربہت بندر کا ہ ہمارے قبضہ میں ہیں جس بندر کو ای بیند کریں۔ اسمیں آپ سکونت ا ختبار کیجئے ۔ ہم آپ کی حفاظت کرنیگے۔ ٹو ویتے کو شکے کاسہارا بھی بہت ہو تا ہی۔ اسلئے پڑگیزول کی اس عنایت کا شکریہ ا واکیا۔ایک دن پڑگیزوں نے سلطان بہا در سے عر صٰ کیا کہ اوسنکے سو داگر جو دیو میں تحارت کرنے کے عا دی ہو گئے میں و ہ اپنے اسباب تجارت کو دورد و منتقت مقامول میں رہکتے ہیں اگر حضورتم کو چیسے کی برابر زمین دیں تو انہیں ہم ایک اعالم بنالیں کر جبیں اسباب سکنے کا آرام مے ۔سلطان نے یہ ورخواست ادکی قبول کرلی بسلطان دیوست اپنے وشمنوں کو سنرا دینے چلاگیا ۔ پر گلیزوں نے چرسہ کے بار بک تسمے کترے اورا وسکے طول کی برابرزین لیکرا کے مضبوط سنگین حصار نیا ہا۔ ا ورا وسیر تویی لگا دیں اورسیا ہی مفرر کروئے جب سلطان بہا ورنے یہ حال سنا توره بهبت متر د دموا ا وراس فکرس لگا که ان کا فروں کو کسی حب به وحکمت سے نجا بو ل آكة آس في سي مقعد رحاصل مو جائے ١٠ سواسطے وه ١ حداً با و سے كبنيا يت ميں ہوتا ابوا وبویں آیا۔ پر نگیزوں سنے خیال کیا کہ اسکایہاں آنا و فاسے خالی نہیں ہی جتی المقدور سلطان بها درنے بہت حلمتیں کمیں کہ پڑگنروں کی ہیا بدگما نی دور ہوجا وسے . گرو ہ اس سے ادسکواورزیا ده مکارا ور د غا از جاننے گئے کہتے ہیں جب سلطان بہا درساحل ویور آیا تواوینے اسپنے ایک معتمد امیرور مخرطیل کور تگیزی فسسطیرس بہجا کہ وہاں جاکرایسی جالیں علے کہ بدا فسر بہا در شاہ کی ملاقات کرنے ایک جب بدایلی کیتان سے ملا تو ا وہے ہیرہ اُنٹادیا اورنہایت اخلاق و تواضع سے ملاجب اِن و ونوں نے مشراب بی توکیتا ن نے نورمحد ملیل سے پوچھا کہ بہا ور نتاہ کا اصل ارا وہ کیا ہی توا وسنے اپنے با دشاہ کا ارا دہ جو ا دسکو تبلا 'انہ عاہیے تها بتلا دیا اورافشا ، راز کر دیا - ران گذرگئی صبح کوکیتان نے کہاکہ ہیں سلطان بہاور کاسیا دوست دوں گر بیاری سے مجبور ہول کدا دسکی خدمت میں خو دنس ما صر ہوسکتا ۔

فرمگڑنے آنگریہ بات سلطان بہاورے کہدی ۔سلطان بہا درنے جا اکر کیان خو**ن** کے ہے نئیں آیا توا وسنے اوسکے جماز میں ملاقات کرنیکا را و وکیا کہ و ہاں جا کراو سکی عیا و سن آ گراصل مطلب بیتھاکہ اوسکی بدگمانی کو دفع کرے .اُست لینے غراب کو تیا رکرایا اور اِ ن افسروں کو اسینے ساتھ لیاامیر فاروتی بشجاع ناں انگرخاں . قا درشا ہمنڈ وی الپ خاں يسرشجاع گگر - سكندرغاں عالم مستواس -اوکنیش رائے بیپرمید نی راے ! مہنے لینے نوکر اِس کو ہدایت کی کد کو ٹی ہتیار سا تہ نہ ہے ۔ اسپرامیروں نے عرض کیا کہ اس وصنع ہے جانا با دشاہی شان کوزبیانہیں ہوگراسے کچہ فائدہ نہیں ہوا۔ قُرَّا ن شریعیٹ میں مکہاہی کہ حب موت آتی ہو تو وه ايک ساعت توقين نهيس کرتي و ه علينه مي ايک قدم نهيس نمبرتي بي- وه غزاب مي ممبيکر ملا. کیتان نے با دشاہ کی *گرفتار ی کی تدا*ہر ورست کیں . وہ ساحل کی طرف ا<sup>و</sup> سکے ہستنتیال کو ا ورا وسکو اپنے جما زیرلایا - وہاں اوسکو بہت ہندر کے سے تماشنے دکہا ئے اور عدسے زیا و ه ظاهری تیاک کیها نگر باطن میں اوسکے د غا و فربیب نفا . با د شاہی بھی اسی معم کی تدا ببرگر ناتما اُر اوسکاا نتبال یا ورمنه تقا اوسکی ساری تدسر*ین ا*للی موئیں ۔ جب بات حیتوں میں کیے توقف ہوا - تو ترکنیری کتوں نے وہ ( شارے کئے کہ ج پہلے سے ٹہرا ر کہ تھے توسلطان نے جا ناکہ ہیںاب جال میں تعیش گیا ا ورمیر فی معن<sup>ی</sup> لیٹ گئی - اوسکوافسے ٹیرں نے یا و ولا یاکہ حضورے پہلے سے بیرنہ کتے ہے کہ ہم سب ا طاکہ ننا ہو جا سُینگے ۔سلطان نے کہا کہ اگر تقدیم یہی ہے نوئیی ہوگا ، اب با دنتا ہ اُ ٹھا پر تگیز وک پر حملا کی سکتے میں کہ وہ اپنے جما زے قرب تھا کہ ایک پڑگنزنے اوسکے لموار ماری اور اوسکویا نی میں بھنک دیا جوا مرار اوسکے سانتہ تھے وہ بھی شہید ہوئے - یہ واقعہ ۱۰ رمضان سريم ويك وبردا - نسلطان البه ونتهبيدالبحر- اوسكي ما يرنح بهو ئي - بها درنشا ومبين برس كي عمر مل ونتهج اور لاسال سلطنت کی ۔ اس صاب ہے وہ آئٹیس برس کی عمر من فنا ہوا -مرا ۃ اسکندری کے بیان سے بیرصا ف معلوم ہوتا ہو کدیرنگینروں کے افساور ملطانیا ایک دومست کو گرفتار کرنا جاست تھے اورا ویکے نابعین اس ارادہ سے خوب واتعث

اوربرایک عانب کو دوسری عانب سے برگهانی بھی اس اتفاقی فسا دسے برگی نی اور بے اعتباری کی چنگا ریاں ہو کر گئیں عبنے پیٹملین وا قعہ بیش آیا۔ایک ٹیرکمیزی مورخ کہتا ہرکہ شاہ گرات کے بٹروں سے ترگیز رہوں سے ل<sup>ار</sup>ے تھے . نیونو دی کہاگور نرجزل ریگیز واکا ہند<sup>یا</sup> میں ویس ایا ۱۰ وسکوریکال کی طرف سے بتاکید ہدایت ہوئی تھی کہ وہ جزیرہ دلویر ہوسا صل کہنیابت برگجرات کی علداری میں ہر قبعنہ کرسے اسلئے اوسنے دوسرے سال میں اس جہم کے ہے یہ ہو اننگ سا مان تیار کیا کہ بندر ہ ہزار چہ سوس یا ہیوں کوسب قتم کے جار سوجہا زوں ہی بہاکے بمبئی میں لایا۔ افروری اُسٹ میں میں وفعدا وسنے دیویر طرکئے . گروہ سب خالی گئے اس تاریخ سے پڑگیزوں کی بڑی کوسٹسٹن یہ تنی کہ دبو ہیں کس طرح قدم حیں ۔ جب او نکو سعاو م ہوا كربيربات صلح سينهي ماصل موسكتي تواونهون في اوسكوقوت وزورس ماصل كرنا جايا. اومنوں نے گجرات سکے اورا وسکے دوستوں کےجمازدں کا گرفیا رکرنا نٹروع کیا ۔اونسوں نے تصبات الايور مبسر-سورت كولوك ليا ، تركوا ونكى حايت مين شابزا وه جانداگيا - وه بها خراه کا بھا کی تقا. جب و «سلطنت *کے قال کرنے میں سب طرح ناکا*م رہا تو*رینگیز*وں کی حای**ت م**یں یا يرتكيزول كے افسر کوخيال تعاکداس ہے بہت کام تکلينگے ۔ سال آيند ہيں پر گيزوں نے جميں وی سلو*يرا سے تحت* مين بسومنات .نيٹ منگلور <sup>ب</sup>مانيا . ټولاجا ينطفراً با و**کوجلا** ديا ۽ اوران مقامات سے میا رہزار غلام بنا کے لیگئے اور بہت ومی قتل کئے۔

بن سب با توں کے سبب سے نیونو دی کنهائی ہمت اسپر بند ہوا کی کہ دیوکو تنگ کرسے اور الطان گرات کو جو رکزے کہ وہ اس نہر میں قلد بنانے کی اجازت دسے ۔ اس اسپنے مطلبط صل کرنے کے لئے پڑگیزوں نے بسین کو فارت کردیا ۔ یہاں انکو جارسو تو ہیں ہا تنہ گئیں اور مہت سالم اسسا ۔ خنگ ارتبہ تا ۔ ا

اسوقت بها درشاہ ہایوں سے لڑرہا تھا کہ بڑگیزوں کے گورز جزل نے اپنا المجی بہیا کہ سلطان سے دیو دینے کا قرار کرائے۔ وہ جانتا تھا کہ بہا در اپنی مصیبت ہیں گر فنار ہی وہ البنی ما میں اوس کی درخواست کو مان دیکاا وراگر وہ میر اپنی حالت اصلی بڑاگیا تو نہیں ما نیکا تا خر کو مسال میں اوس کی درخواست کو مان دیکاا وراگر وہ میر اپنی حالت اصلی بڑاگیا تو نہیں ما نیکا تا خر کو مسال میں

سلطان بها ورسف إن تترا كطريسلى منظور كرلى .

ا ول بہیشہ کے گے قصبہ بین شاہ ترکال کو دیتا ہوں.

د و م . اين كى ښدر كا ه ير حنگى جها زنېي ښا ونكا .

کے یورا بنانے کا زرکماگیا۔

سوم اگر بحرم فلزم یا نتیج فارس سے ترکی بڑے پڑگیزوں پر حمد کرنے اکینیکے نواد نکے سا تہ نہیں شر کب ہوگا .

مورخ مکیتے میں کد بعض مشرا کط البی تھی تھیں کہ وہ سلطان کے حق میں مفید تھیں ۱ و ر اِن شراکط کی شخی کو نرم کرتی تھیں ۔

جب سلطان بہا درسے ساری سلطنت سوار صلح سرت کے جین گئی اوروہ نہایت سراسیہ
دیریتان دیو ہیں آیا تو اوسنے برگیزوں کو جزیرہ دیو ہیں کو تھی بنانے کی اجازت دیدی ۔ گریزگیرو
نے کوٹٹی ایک قلعہ کی صورت کی بنائی ۔ اوسکے عوض ہیں پانچیو فرگیوں نے جنیں بجاس فرنگی
نامور سے ۔ بہا درشاہ کی کک کی ۔ یہ گروہ با وشاہ کے ساتھ احد آبادگیا اور منطوں کو او سنے
نکال دیا ۔ پرگیزی مورفوں کا بیان ہوکہ بہا درشاہ کو دوبارہ سلطنت ہاری مددسے مال ہوئی ۔
فالبایہ معلوم ہو ای کہ کہ بہا درشاہ کو دوبارہ سلطنت ہاری مددسے مال ہوئی ۔
فالبایہ معلوم ہو ای کہ بہا درشاہ نے پرگیزوں کو ایک کوٹٹی بنانے کی اجازت دی معتی سبکی
گہداو شوں نے نہایت استوار قلعہ بنالیا ۔ اب بہا درا سکر جیپننا جا ہتا تھا دیو کے سہل ن حاکم
نے ایک نصیل بنانی جا ہی جسب برتو ہیں لگائی جا ہیں اور وہ گھرا تبوں اور پرگیزوں کو علی کہ اس کے دائو فیسیل
کردے ۔ اور شہر کو قلعہ کے حملہ سے بجائے ۔ اور اگر ضرورت ہو تو قلعہ برحملہ کیا جا ہے ۔ ای فیسیل
کردے ۔ اور شہر کو قلعہ کے حملہ سے بجائے ۔ اور اگر صرورت ہو تو قلعہ برحملہ کیا جا سے ۔ ای فیسیل
بنانے پر بڑا مباحثہ ہو ااور طرفین کے ولوں ہیں عداوت و می الفت بیدا ہوئی ۔ سلطان فیسیل

## فرائی سوزاکی تاریخ سے بہا درشا ہ کے ماسے جانیکا بیان

بہا درن ، با دشاہ کہنبایت نے صرف پڑگیزوں کی مدوسے دبنی سلطنت کو ، و بارہ ماصل کیا تہا گرا ب وہ پڑگیزوں کی بربادی کے درہے ہوا اورا وسٹے جو ویو میں قلعہ نبانے کی اجازت دیدی تھی

ا وسكا برا فلتى اوسكوتها وه اوسكوتيمينيا ا ورحاكم كو ا ورتهام الل قلعه كونس كرنا جابها تما . باوث ك اس ف دآمیزارا ده پرنیونو دی تنها مطلع موا ادرا و یکے اتبدا و کی تدسرکرنے لگا . ديومين بها درجوا نمزد ليمينيو ايل دي سوزا حاكم تقارا وسكع مار ن كا ارا وه بها درشا . ئے کیا۔ ۸ ماکتو برکی رات کوا کیب مسلمان دیوار برآیا اورا *دسنے کما کہ موز*ا بہا درت وکل بھے مارفے کے لئے بلائے میں اپنا نام اسلے نہیں بتا آٹ یدینیال کیا جائے کہ یہ انعام بانکا طرنقیه ایجبا د مواهی اسبایمی نیوایل بڑی دیر کک سوچیار ہاکہ میں بہا درمث ہ پاکسس جائوں باسترها ُون آخرُکو ا و سنت جانب کا را وه کیا جس گفت میں اوسکو په آگا ہی ہو گ تنی بها در ثنا ْ كارً د مى اوست بلاسنه آيا. وه يهلي توبهت مسلح نوكرو ل كواسينه ساعة ليجا ما تما كموا كمي دفعه وه تناگیا۔ بها درت و نے اوسے بفیر دیکیکراینے کینہ کوظاہری افلاق سے بدلا۔ ا بی نیوایل فلعه کو واپس علاتیا - با دست و کی اس نے بیٹے کوسمیا یا کہ بیشرا رت آمیزا را دہ نٹرکے۔ باو ٹ و سنے یہ بہتر جا ٹاکہ میں کیتان سے اکٹر سلنے جا وار جس سے برگب نی بالكل مث مبائك - بهرادسكوو ما ن مارون يا كم لون - با دمث ه برًا ورشت طينت تها . وہ اول دفعہ ملا فات کرنے نا وقت رّیا. یہ نا وقت رّیابہ گیانی کے گئے کا فی تھا ۔سرز انے ا بنی حفاظت کر کے طاقات کی ۔ اونکی آبیمیں باتیں ہے سرویا ہوئیں -بہا درشاہ پلاگیا افسنے اپنے نزدیک جا با کدا وسسنے سوزا کو سیندے میں بینسا بیا مگروہ اور زیا دہ اپنی حفاظت کرنے گگا نیونو دی کنها کوجب به خبر مولی که دیومین بیرمعا ما پیش آیاتوا دسکوتعجب بهوا که سوزانے با دشا° کوجب وه او سکے قابوم*یں آگیا تماگرفتارکیوں نہ ک*رلیاغرض ا*سکے بھی پُرسے ار*ا و*سے متہوا* ہو گئے تھے۔اوسنے یہ محی مشہور کرر کہاتھا کہ یو کال سے جہاز بڑے ساز وسا ہان کے ساتہ آتے مں پینصوبہ نیونو کومعرض خطریس لایا - بہا درشا ہ نے اول اوسکے مارنے کا قصید کما ، ناکہ سوزا کے مارینے کے بعدوہ ویوکی کمک کونہ آ سکے یہا درشا ہنے اوسکولکہا کہ تم دیو ہیں آ وُقیف معا طات عظیم کا فیصلہ کرنا ہی۔ نیو نو گو اوسکی بذمیتی سے واقعت تھا گرا و سُسنے مانے میں کچ<sub>ی</sub>تا مل نہیں کیا۔ وہ 9. جنوری کو گوا میں جننے جیاز تیے او کو ساتھ سے گیا۔

اوراوسکے پیچے اور جہازاً کے -غرض تین سوجہازاس بیس ہوگئے - وہ چول ہیں آیا بہاں اوسے دیکھا کہ بہا ورشاہ کی ترخیب سے نظام اللک آخر ہزارسیا ہے ساتھ موجو دہ کا ور کنالیج کہ عورتوں کی تفریح بحری کے لئے میں بیاں آیا ہوں مگروہ اس جگہف دکی نمیت سے آیا تہا ہیاں کے حاکم سائی من گیو ویر نے ابنی ہوشیاری کی کہ نظام اسپنے کام میں ایوسس رہا۔

نیونو نے بسین سے اپنے بہنوئی این تخو نے دی سل ویراکوسا تقدایا وہ بڑا صاحب لیا تت اورا وسکی حکمہ دوئی دار پریرکومقررکیا - بہا درشاہ اسوقت پہاڑوں میں شکارکہ بی رہا تہا بہا در فرنگی چام پہلے عیسائی تفا اورا بسمل ان مہوکہ بہا درشاہ کے مُذہبت لگ گیا تها ،اوسکو بہا درشاہ درشاہ در ایک میں بیار بالیا تا اور ایسکی بیا ترائی دوہ اوسے بیا لائے - نیونو کہ بیارتھا اور زیا وہ اینے تئیں بیار بالیا تا بہا درشاہ نے ماخر نہیں ہوسک آ

دوستی جتانے کے لئے جو درخمیقت جموٹی تھی بہا درشاہ فوراً اس غزاب میں بہٹھا جس میں اوستے نیو نوکو تکاری گرشت بھیا تیا۔ او سکے ساتہ تبرہ امیر ہوئے اورا وسکے ساتہ سرہ امیر ہوئے اورا وسکے ساتہ سوزا بھی تھا جو نیو نو کا بیغام لیکر بہا دریا سی گیا تھا نیو نو بہا درشاہ کو اسپنے جہا زبر ہے گیا اور بڑی خاطر داری کی۔ دونوں نے مٹیمکر آگیس میں خوب بانیں کبس گربہا درشاہ کو ٹیکیکر تعجب ہواکہ ایک نوکو نیو نوسے سے کشی کررہا ہی۔ یہ ملازم سوزا کا پینچیا م لایا تھا کہ بعض کی تعجب ہواکہ ایک نوکو نیو نوسے سے کشی کررہا ہی۔ یہ ملازم سوزا کا پینچیا م لایا تھا کہ بعض کی تا ہوگا یا گیا ہوگا ایس کیا اور اب بہا درشاہ مارا گیا ہوگا اور اب بہا درشاہ مارا گیا ہوگا اور او ٹھکر علاگیا۔ اور گھکر علاگیا۔

نیونانے تمام افسروں کو مکم دیا کہ وہ اول بہا درت ہ کے ہمراہ میرے محل ہیں جائیں اور کیے سوز اقلعہ ہیں جائے اور جب بہا درت اہ اوس کی ملافات کو آئے توا وسکو کیڑائیں۔ بہا درتاہ نے یہ سوچا تھا کہ اوسکو ڈونر پر بلائے اور کیڑے ۔ سوزا بہا درت اہ کو قلعہ ہیں بلانیک کے گیا۔ اور کہنا قلعہ ہیں جلا گیا۔ اور کہنا قلعہ ہیں جلا گیا۔ بہا درت اہ کے غزاب میں سوز آگیا اور رومی جام کی معرفت پیغام بہیجا کہ قلعہ ہیں تشرفین سے جلئے۔ گررومی جام سنے بہا درت اہ سے کہا کہ آپ نہ جائے

و ہاں گرفتا رہو جائیگا ۔ گربادشاہ نے اس کہنے کی پروانہیں کی اورسوزا کو اپنے غراب ہیں ہا ہیا اُ نے میں اسکایا 'ول بیر ل گیا جس سے وہ سمندر میں گرٹیا اوسکواً ومیوں نے کال لیا۔ اور ا جہا درشا ہاس امرا اوسکو ہے ۔ اس اتنار میں پر گمیزوں کا ایک جہا زا وربعض او تکے اور مرا یه د کمکر آسئے که سوزاحلدی سے بہا در شاہ پاس علاگیا ۔جب رومی عام نے اسکی اطلاعدی توبها درشا ہ نے امراکوحکم دیکرسوزاکو مار ڈالا جمیں دی میکونٹ کو اس فتل کا ہونا معلوم ہوا وہ اندر گیا اور بہا در نتا ہ کوزننی کیا جس نے یز گلیزوں کے بہا در کمیان کو ہاراتھا۔غرض کی خونریزنٹ دریا ہواجس ہیں چارترگیزی افسراورسات بہا درست ہے کئے ۔ برنگیز دل کے اور بہا را گئے جنیں ہے بہا درشا ہ کے ایک نوکرنے اوسکی کہان ہے بیض پڑکیز فکو تیرنگا کے مارا اورخورگولی سے ماراگیا - بہا درشا ہ کوا وسکے تین جہا زبچانیکے لئے آئے ۔ بہا درشاہ نومین ز دہ ہوکر بھا گا جا تا تھا کہ توپ کے گویے نے اوسے ٹھیرایا اور ا و سکے جہا زعلانیوا تين بارواك يه وككيربها درشا وياني من اسس ارا د وسي كو داكه تيركر في عادُ س كا مكر و ه ڈ مسبنے لگا تو علایا - آوازیسے بوگوں نے پہچانا کہ یہ بہا دریشا وہی ایک پڑگیزنے چیو کے سمارے سے اوسکویا نی سے کی اور اوشایا تھا کہ دوسرے پر گلیزنے او سکے سربر جھی ماری شرسیے وہ ڈوب کرمرگیا • سرحیٰدا وسکی اورسوز کی لاش کی تلامش ہوئی مگر کیہہ يته نه نگاكه تجميز وكمفين موتى .

ایک ترکی موخ فیروی بیان کرنا می کرجب بها در شاه مجبور کیا گیا که وه دیو کوجائے تو اوست این الله و میاری دولت بخری البیخ الله و عیال اور جوابر رمینه نہیج - تین سوآ بنی صندتی ستے اور او نیس و ه ساری دولت بخری بوئی عتی جوا وست جوناگده . جینیا نیز ، آبوگده . جیتو الله و سام اور نیز ه الوه کے مملا با دشاه سینی عتی - اسس دولت عظیم کے خزانے بجر بهدوستان میں بنیں کئے ۔ بکد وه سلطان تسطیع نیا تهد آئے - اسی دولت کی دج سے وہ سلیمان اعظم بنا - سلطان بها در سنطان تسطیل نیا سلطان بها در اور کی گلس بهایوں کی لڑا الی میں کرے اور اوسکی گلس بهایوں کی لڑا الی میں کرے اور اوسکو بی اور کی ان تمام بی تا تمام کی قریت بہت بڑی ہتی کہ وہ اوسکی گلس بهایوں کی لڑا کی میں کرے اور اوسکو بیکا تمام نیا تمام کی قریت بہت بڑی ہی تھی۔

## . ذکرسلطنت میرا*ن محدشا*ه فاروتی

جب بها درشاه ونیاست رخصت بوا تو اوسکی والده مخدومه جمال مع امراکے بندر دسیسے ا ۱، آبا وکوروانه بهویی - اثنا رراه میں خبرا کی که محدّز ماں مرزاسے حبکو بہا ورسنے وبلی ولا ہور کی بانب میجا تماکه وه مغلول کو پریشان کرسے حد و دلا ہورست احدا یا دکی طرف آتا ہی جبوقت ا د سنے سلطان بہا درکے واقعہ اگریز کی خبرسنی توہبت رویا بیٹا اور ماتمی لبانسس پہنا اور تغریت کے سے آیا مخدومہ جال نے اسباب مہانی اُس یاس بہا اُسکالباسس ماتمی اُتروایا۔ لبکن مرزا کامطلب کیمدا ورتها و اوسنے کو ہے کے وقت نیز انہ کجرات پر ہا تہہ ڈوالا اورسات سو سندوق سونے سے مجرے سے گیا ۔ اور بارہ ہزاراً دمی مغل اور مندوستانی جمع کئے ۔ ا مرار گجراتی اس عال کے دیکہنے سے مضطرب ہوئے ۔اونہوں نے با دشا ہ کے مقرر کرنیمر تصلحت دیکبی سلطان بها در اسپینے بہانجے محدّ شا ہ فاروتی پرونیعهدی کا اشارہ کر حیکا تها اسلیّ کل امراء ا در محند ومد جهاں اوسکی با د شاہی برراضی ہوسے غائبا نہ اسکا خطبہ وسکہ عمل میں یا اً دمی اوسکو دانے گیا -عا وا لملک بست سالشکر لیکرمحدٌ زماں مرزاکے دفع کرنے کے لئے كَيا - مرزاعيات اور فراغت طلب تها كچه لۈكرىند كوبماگ گيا - ميراوسكى نهم كى كو ئى صورت نہوئی میراں محدثا ہ فارو تی مبکو ہما دریث ہ نے نشکرخیتا ئی کے تعاقب میں اوو کا کہ ہما ہم و ہنت پر بیٹیا اور ڈیڑہ مینے سلطنت کرکے احل طبعی سے سٹرا کی دیں مرکیا۔

## ذكرسلطنت سلطان محمو دنجراتي بن تطيب فان بن سلطان طفر

جانیکا ارا ده کیا - میرال مبارک کو حب، به عال معلوم مواتومحمو دخا*س کو گجرات میں بیجدیا* ۔ مهام ملکت گجوات کی زمام اوسطے اقتدارے ماتہ ہیں آئی سین میں مرامی آب بی کا لفت ہوئی دريا غال وعادا لملك في اتفاق كرك اختيارخال كوقتل كيا- عاد الملك اميرالا مرا ادرورياخا غوری دزبر کل ہوا۔ آخر سال میں اِن وونوں میں مخالفت ہوئی ۔ وریا عال غوری سلطا مجمود كوفتكارسكے بها نىسسے تمرآ با د چنيا نيرسے گيا ۔عما دالملک سنے بہت ن كرجمع كيا اور تورّا با دكى طرف متوجہ ہوا۔ ووٹین کوچوں کے بعد سیا ہی جہوں نے اوس سے خوب روسیریں تھا 'جدا ہو کر ، وشا ْ ہے مل محکے عماد اللکف نا چاصلے کر لی جمیں یہ قراریا پاکہ عاد الملک دینی جاگیر سرم کا نو کو حلاجا سلطان محمود احداً با ومیں مراحبت کرسے سعیم و میں دریا خان عوری نے عاداللک کے استیمهال کارا وه کیا جمو دشاه کوار استات کی ساخه ولایت سورت میں ہے گیا۔عما والملک لا کھا گا میران مبارک شاہ ما کم آسپر دبر ہانپوریس انتجا کی ۔ و حمیت وغیرت کے سہتے اوسکی مد د کوتیار موا - اوست نشکر کجرات سے منگ کی اور شکست یائی اور آسیرکی طریف بھائکا عماداللک الوغال المخاطب قا ورنتا و حاكم مالوه ياس كيا -سلطان عمو رخا ندلي مين تُمهير كرّاخت و تارا ج یں مشغول ہوا۔ میران مبارک شا ہے اکا برے واسطے سے صلح کر لی اور حمو وشا ہ کی ندست مين آيا. وريا خال غوري نے عادالملك كے خارج موجانے سے قوت واستفياريايا-كل مهات ملكي دورما لي كا مالك ببواكو كئ الشكے كام ميں وخل بنيں ويسك تها . رفتہ رفتہ اوسکے اختياً کی نوبت پیال کاسپنجی که وه شاہی کرنے لگا اور محمو دشا ہ ایک نمو نہ رہ گیا ۔سلطان محمو و \_\_نے جب اینی به عالت دکین تروه ایک رات کو جرجیو کبوتر بازگی معرفت قلعه ارک احد آبا و میں عالم خا لووھی ماس گیا وہ وولقہ ووندو نہ میں *ماگیرر کہ* تھا ہو دھی نے با دشا ہ کے آنیکوغنیت جا *نگر* یا ر مزار شکر مرتب کیا - دریا مناس عنوری سنے محافظ ماں ا دراسیے خوتیوں سے بهانے سے ا يك طفل مجهول النسكم نتاه منطفرنام ركهكر إوستاه بنايا بحل امراكي حاكيرا ورخطاب بي اشافه کرسکے اپنے سا ہتم متنق کیا ۔ دولقہ کی طرف متر صبحوا سلطان محمہ وکوٹری سیا ہ کے ساہر بھا<sup>ہ</sup>

میں بچوٹرا - اورآپ خو لڑنے آیا -حمد اول میں دریا خا ں غوری کے ہرا ول کرشکت دی اور ٠ اوسكى فوج خاصه سے لڑا اور دا دمر دائكى دى گرحب ميدان جنگ سے نكل **تو**يا بنج سوا *رُفسك* اِس سے بہت سراسیمہ تھا کہ دریا خاں سے سراول سیاسی احمدآ با دمیں سکتے ہونگے اورا وسکی ت کی خبرمشہور ہو کی ہوگی اسلئے احداً با د جا نا چاہیے ۔ وہ بابنج سوار وں کے ساتھ بست ہی حبدشہرمیں آئر دولتخانیٹ ہی میں داخل ہوا اور فتح کی ندا دی اہل شہر دریا خاں کے سرا دل ت یا فیہ کو د کمد کیے تھے اونکو دریا خال کی شکست کایقین ہوا ایک جماعت اس یاس آلیٰ اوسن حكم ویاكه دریاخال كانگرغارت كیا جائے اور تهركے دروازے محكم كئے جائيں عالم خال نے تیز قاصد بیچک سلطان ممو د کوطلب کیا - دریا خاں جب فتح کرکے اپنی منزل میں آیا تواحد آبا و سے اس پاس قاصد پہنیے اور حقیقت مال برا وسکواطلاع وی - وہبہت جلدا حدا با دکی طرف<sup>ہا</sup> ا بل وعیا ال امراکے شہر میں تھے اکثراً وی اوس سے جار مور مالم خاں و دہی ایس آئے۔ لطان ممو دہی شہرس آگیا اس خبر کے سیننے سے دریا فاں غوری نے ذار کیا برانپورگیایها نهی قرارنه یا یا تو وه شیرنتاه پاس *علاگیاجینه اوسکے ساقیزی ر*ماتیں کمیں۔ دریا خاں کے جانے کے بعدعالم خال وزیر ہوا۔ وزارت یا کرا وسکو بھی دریا خال کاسا گھنڈ ہوا اُسی کی چالوں پر چلنے لگے .سلطان محمو دنے امراکو اپنے سانتہ متنق کرکے ا دیکے پر طب کا تصابی ا وسکو خبر ہوگئی و ہ میں شبیر نتا ہ پاس چلاگیا ۔ ا وسنے بہت اوسکے حال برنوازش کی جب واعلی مرا سے سلطان محمو د کی *فاطرجمع* ہوئی ت**و وہ تنسی**ق ما لک اور *تکثر زراعت* میں مشغول ہوا۔ تھوڑے دنوں می<sup>س م</sup>جرات کو پہرائنی اصلی حالت پرسے آیا۔ اعیان وا*کا*بر دانٹران سے متحن سلوک کیا احمد آبا دے بارہ کروہ (مہ میل) پرایک نیاشہرنا یا اوسکا نا معمو دا با<sup>د</sup> رکہا ۔ نکین و ہ اس عبدمیں بورا نہ طیار ہوا ۔ اسی با دشا ہ کے عبد میں مسائلہ میں مجرعان کے س پرقلعہ سورت تعمیر پیوا مسورت کے سلما نوں کی طرح کی مزاحتیں نوجی کرنے تھے ،اسلنے سلما محمو ونعضفراً قاغلام ترك المخاطب خدا وندخال كواس مجكه يماحا كم مقرركيا اورعكم ويأكه قلعديها ئے رجب خدا وندخاں سنے قلعربنا نامٹروع کیا توفرنگی جہا زول میں چیند دفعہ سوار ہوکر مانعت

کے لئے آئے ۔ اور سخت لڑائیاں اڑے ۔ گرہر دفعہ شکست یا کی ۔ غداوند فاں نے بیڈ فلعہ بنواک تمام كيا- پيرصارا كيب نهايت متيس ا وراسستوار ېوادسكى و وطرفين خشكى سيستقىل إن مين خناق میں گزون کی ایسی نیمی بنائی کریا نی کل آیا۔ خندق کی دیوار کوسنگ وآپک سے بنایا ہو۔ عرض اسکا ۵ مگزیج ا درار ثفاع ۲۰ گز- اور عجیب بات یه بحکه تیمروں کو لوسیے سے جو ڈکر سے یہ ا دنیں ایسا پلایا بوکد کوئی درز و دارار ابن نہیں رہی بسنگ انداز لیے بنائے ہیں کہ ویہ ہیا انہیں دیکیکر متحیر ہوتا ہی۔ جب عیسائی جنگ وجدل سے ایناکا م نہ بناسکے تورفق د مدار اسے میش آئے اور خداوند فال کوبہت رومیہ رشوت کا دسینے لگے کہ وہ قلعہ نہ بنائے ۔ گرا دسنے رشوت يرتفو كابهي نهين توفر گيون نے كها كه اگريه بات نوقبول ننب كرنا تو يم محبكو اتنامي روبيه ديتے ہيں جو قلعہ کے نبیا نے کے لئے دیتے تھے کمہ قریر *تکال کی طرح کی چوکن*دٰی نہ بنائے ۔ خدا وندخاں نے کہا کہ سلطان کے دولت کی وجہ سے یں کسی چیزی پر وانہیں رکہتا - اور میں جا ہتا ہوں کہ تهارى مرضى كے برعكس اس قسم كى چوكندى بناؤك اورائيے لئے تواب عظيم طال كروں -توپ وضرب زن کدرومیوں سنے جوناگڈ ہیں چیوٹے ہے ، ورا و نکوسلیمانی اکہتے ہتے متکا کر قلعہ سورت برجا بجالگائے اور خوب وسکومضبوط کیا ملامحہ استرآبا دی نے اس قلعہ کی <sup>ا</sup>ریخ بیگی ہے۔` ایں ندااَ مدرُعنیب بهرّارمُخِیشر گیوش 💡 سدیو د برسسینهٔ دحال فرنگی اس بُنّا سلطان محمود من سلفله تك باستقل عكوست كى اوكسى طرف كونى اسكامنا زع ومخالف مذتھا۔ گرسال مذکور میں بر ہا ن نے اسکے قتل کا آرا وہ کیاجب کی تفصیل یہ ہے۔ کہ محمو دست ه کا ایک ملازم بر بان تهاکه بوگور کوصالح اسینے تئیں دکما تا تنہا اوراکٹرا و قاشہ طا عات دعبا دات بين مصروف رببتا تها ـ نتسكار مين باديث ه كالبيشين نماز ويبي بيوماتها -ایک د نعه ا وسنے با وشا ہ کی خدمت میں ایسی تقصیر کی کہ سلطان سنے اوسکو کمچی دیوار ہیں یُنوا دیا گرسرا وسکا دیوارسسے بامبررکها - کچه تنوٹری دیربعیب دبا دشاہ کاگذرا وسکی طرمت ہوا توبر ہان زندہ تھا۔ با دشا ہ کی طرمت بھا ہ کرتا تھا جمیشم وابر و کے اشار صب سلام كريًا تها - باوث وف ترحم كرك اوسك كنا وست درگذركي ا ورا خلاص كيا -

ِنموں کے مارسے اوسکے اعصاقیمہ قیمہ ہورہبے ستہے اونیر مرہم رکہاگیا ۱ ورکئی روزرو لُ کے اندرا دسکو رکھا ۔ حبصحت ہوئی تو پیرا؛ دشا ہ کامقرب ہوا ۔ گراسیے ولی ممسے سینه می*ں رکتا تھا۔قصنا را ہیرا کٹ گنا وٹکا رگا ہیں ا* وہے صا در ہوا -سلطا ن ا دسکوگالیاں د کمرتندید کی - شام کے قریب اِ دست او شکار گا ہ سے پہرا -اورنیا یا دسکرت زیا ده که کرماینگ پرسور دا - مکتبے میں کہ سلطان پاسس دوسوء ومی ا لیے تنے کرمشیرسے لأكرا وسيرغالباً تے نتے ۔ اونكوشيركش كئے تقے وہ بريان كے حوالہ تھے كەنىكارگا ہ اورنا زک جامیں ساتندرمیں ۔ ہر ہان سنے اونسے امارت و مناصب کا وعدہ کرکے لینے ساته موافق کراب متیا - وه گهات لگائے *ستے تھے ۔ دس ر* وزکردے پر ان کو ما دیتا ہ اسیسے غافل سوسنے کی خبر ہو ان توا وسنے اپنے بہانجے دولت سے بوبا دنتا ہ سے زیادہ نز د کی رکہتا تھا ت ہے تقل میں ہمز ہا نی کی اور اوسنے قبول کی۔ باوشا ہ کے سرے بالوں کے ختک کرنے کا بہانہ بنا کے وہ مرگیا - باوشا ہ کے بال بہت وراز تھے ۔ او بکو م ستوں میں لیکھینجا تو با دشا ہ کونہایت ہے خبر ہایا۔ بالوں کوبلنگ کی پٹی سے مضبو ط با نده دیا۔ دور با دشا ه کی تمشیر فا صه کوغلاف سے کمینیکر با دشا ه کے علق برر کھی ۔ با دشاه ہوست پار مبوا ۔ او مٹھنے کا ارا وہ کیا گر ہال ایسے ٹی سے مفبوط نبد سے ہوئے تھے کہ اوٹھ ندسکا۔ وفع مصرت سے لئے دونوں اہتہ تلوار کی د ہارپر رکیے کہ گلا ا ورہا ہتہ دونوں بریدہ ہوئے ۔ اس وولت بیدولت نے اینا کام کیا توبر ب<sub>ا</sub>ن نے کہ دروازہ سکے نز د ک<del>ا تبا</del> معب ره بازی شروع کی. وه پیهمها که اگر تعض ا مرا براظم کو مار دانه نگا تومیں ہی با دست ه ہوجا وُتکا ۔ تحظہ لمجظہ اِسرِعاکرسلطان سے احکام تنانے لگا ۔ با دستٰا ہ کی زبا نی ہیب لاسے مربیہ منا یا کہ مطرب ومغنی لمبند تر وازی سے گائیں ۔ فکم دوم پیکرسٹسپرکٹوں ہیں سے دس آ حضور کی فدمت میں رہیں ۔ انکواس بہا نہ سے اندر کے گیا ۔ ہتیار او ککو دیئے اور عین ب<sup>اؤل</sup> برگبراکر دیا - امیروں ووزیروں کی طلب میں آ دمی شیسے - آ دھی رات آئی تھی کرفندا دنگ إ فى قلعه سورت والتعنب ال وزبرها حنر موسئة ا ورثل كئے گئے -

ا دسنگے بعد و و آ و می اورامرا رکبار کی طلب میں بھیجے بجب اعتما وخاں کی طلب میں آ ومی سکتے توا وسنے کیا کہ اسوقت سلطان ہرگز ہماری مسسم کے آ دمیول کوطلب نہیں کرا ۔ اسمیں کو کی فیه بر- اشنے میں اور اُ دمی اوسکی طلب میں آیا تواوسکو دغدغه اور زیادہ ہوا۔ پیر بر ہان نے مدیشیرازی المخاطب نصل خاب کوطلب کرے کہا کہ با دشا ہ خداوندخاں وّاصفظا سے رخیدہ ہوگیا ہو۔ تیرے لئے میفلعت وزارت ہیجا ہو۔ افعنل خاں سنے کہا کہ دب یک میں با دستاہ کو نہ دیکہو گا ۔ لیسے امرخطیر کا فلعت نہیں بہنوں گا ۔ا دس*نے اسستی*ن میں ایک ہاتہ ڈال کرکیا کہ یا دیشا ہے سرکی قسسم دوسرا ہا تتہ ہیں ہنیں ڈابو نگا گر یا دیشا ہے روبرو توبر ہا ا وسکو و بال لایا جهاب سلطان کی لاسش پڑی تھی اور کھا کہ ! وشا ہ ا ورعمہ و زر ا اور ا مرا کا کام تام کرچکا ہوں. مجمے وزیرکرہے کلی وجز وی امور کا اختسپیار دیتا ہوں ۔ افضل خاں نے اسکو یکانیکا رکر گالیاں دیں توامس نایاک نے اسس سرمغتا وسالدکو قتل کر ڈالا۔سرکشوں و سیامبول اورا و باسش آ دمیوں کو ہورات کوجمع سقے اومیں سے سرا کک کوخطاب دیا ، ورا مارت کا امید وارکیا -اور تخیت پرمٹیا صبح تک زرختی کر ّا ر ہا۔ با دیٹا <u>ھ</u>کے طویلیہ سے گھوڑو ا ور إنتيول كوا و باسش آ دميول كقسسيم كرنار بإ اورا و نكوا نيا مايهُ استنظها رسايا يحب بادشاه کی شهادت کی خبر*میلی* توعادا للک ترک پدر*خیگیز فا*ل اورا نع خاص بشسی اورا مراجمعیت کر*یس* بربان کے سریرجا پڑسے اور کا ذہنمت بمقتنا رمصم سلطنت گریمہ یک تحظہ بو دمعتنم است + چیز سربر سکے موسے اپنی جمعیت کے سا تہہ برابر میں آیا۔ اول ہی حملہ میں فاک میں کوٹا۔ شیرواں کے ماشہ سے مثل ہوا۔ یا وُں میں وسکے رشی بانده کرتام با زارومحله مین پیرایا - سلطان محمو د کی مت سلطنت بدا سال ۱ ماه ۱ ورحیندروزهی -بحسب اتفاق سلیم شاه بن شبیرشاه دیلی کابا د شاه اورنظام المل*ک بحری احد گر کاصا*کم اسی <del>اقی</del> میر اصل طبعی سے مرسے جنگی تاریخ و قات مولا ما غلام علی بندوث ہ نے برکہی ۔ قطعة تاريخ سيه سةخسرورازوال آمربيب بإر

کے محو دسشہ سلطان گجرات كسم چول دولتِ خو دنوجوان بود که اندر نهب خو وصاحبقرال بو د وگرامسلام فان سلطان د بل سيم آيه نظام الملك بحرى که در فک وکن خسیه و نشاں بو و چه می پری زوال خسسه وال بود زتاريخ وفات ايں سخب رو سلطان محمو د نیک نها دلیندیده اطوار تنها اکثراوقات علیار وفضلا کی سحبت بیں رہتا ۔ <sup>لق</sup>ی روز*ے رکہتا ۔اینے ۱* با واحدا د کی و فات *کے* دن روز ہ رکہتا .متبرک دنوں میں فقراو ساکین وستحقین کوکھا ناکملا ا اورخو دطشت و آفتا به با تهدیں لیکر آ دمیوں کے با تدوطوا تا اور پارچہا رسسری صاف وغیرہ کہ اوسکی پوششش کے بئے مقرر تنے اون ہیں۔۔اول درویتوں کا عامہ و دستار بنا تا - بعدازاں اپنے کیرے بنا تا - ا دسنے کمارندی کے کنارہ یرایک زبوغانه نبایاتها-سات کروه (۱۸میل) اوسکی دیوارطول میں تتی - اِس آ بیوغانه میں عارات دل كشاو باغ روح افزابنائے تھے مصاحب جال مالنین باغ كي آراستگي کے واسطے نوکر رکہی تہیں۔اس ام ہو خانہ میں طرح طرح سے جانور سنھے کہ اونکی توالدونا کر کی کثرت سے تمام آموطانہ پرتھا ۔سلطان عورتوں کی صحبت پرمزماتها ۔اپنی حرموں کوو ہاں رکهتا اوراو کوسا تهه لیکرفیکار کهبل چوگان بازی کرتا -اس هار دیواری میں جو درخست تھے اُنیر ئسرخ وسبزمخل لبٹی ہوئی تھی -ا وسکے کوئی اولا دنہ تھی اسسکئے حرموں میں سسے کوئی ما ملہ ہو تی تواسقاط على كا عكم ويتا - اسكاديك مندى غلام اعتما دغاب تما وسلطان أسير كلي اعتما وركبتا تبا -انی رم میں اوسکوموم بنایاتها - عورتوں کی ارکشس اوسکے سپر دہمی - اوسنے بادشاہ کے الما حظه اورا حتیا ط کے سبب سے کا فورکہا کرانی رجولیت کو دورکر دیا تھا ، چوکہ گجرات میں مزار ہ پرعورتوں کے جانیکی اور لوگوں کے گھروں پر سربہا نہستے اوسکے ہجوم مونے کا رواج ہوگیا تھا۔ توفتی و فجور بنیزلدرسم و ما دات کے ہوگیا تھا کہ وہ بُرائنیں معلوم ہو یا تہا ۔سلطان محمو د نے اوسکومنع کردیا۔ امتحان کے واسطے جمول آ دسیوں کی ایک جماعت کوا و کی طلب میں ہجا۔ جب وه أجاتين تواوكي سياست كراس سبب سياس بات كا خوب نيدا د موكي تما -

د کرسلطنت احرشا ه کحب<u>ارتی</u>

جب سلطان محمود سنے نئبا دت یا ئی اورا وسکے کو ئی فرزند ندتھا تو اعتما وخا ں نے اس لىفتنة وفسا دبرياينه موخر د سال بسلطان رصني الملك كوسلطان احدثنا ه ناني كي اولا ومي سي تلاكم میران سیدمبارک بخاری اورامراکے آنفاق سے تخت شاہی پر مٹما دیا اور اوسکوسلطان خاہ خطاب دیا۔ شاہی کے اختیارات خود سے لئے ۔ اوسکو گھریں برائے نام باوشا و بنائے رکہا ۔ جب یا پنج سال اس عال گذر*سے تواحد*ث *ه کوالیی مالت کی تاب ندر*نہی و ه احمد *ا* با و سے نکل کرمحمود آبا د ہیں سسیدمبارک بخاری ایسس چلاگیا ۔ به نمبی امرار کبا رمیں سے تھا -اس پاس موسی خاں فولادی وسیا دات خاں وعالم خاں بو دہی اظسے خاں مالوی اور اور آ و می جمع ہو گئے ۔اعتماد خاںنے عا دالملک پدر خیگیز خاں وانع خاں وجیجیار خاص شعبی وافتیا رالملک وا مرار گجرات سے اتفاق کیا اور تو یخا نہ لیسکرسیدمبارک کے سرمریعا چڑیا۔ اگر چیسیدمبارک ں جمعیت بہنبت اعتما د فاں کے جمعیت کے کمتر تھی گرمعرکہ حنگ گرم ہوا سیدمبارک لو توایک توپ *کے گو ہے نے* دو *مرے* عالم میں لو<sup>م</sup> کا یا ملطان احرکوشکت ہو گئے ۔ وہ چنہ روزصحرا وخنگل میں سسرگر داں بہرکراعتما و خاں پاسس گیا اوسنے اسکے ساتھ پہلاہی سیا ملوک کیا ۔ اوسکو گھرمں بٹھا دیا اورکسی کو ا دس پاسس جانے نہ دیا ۔ اس صورت میں عا دا لملک ا درتا تا رخاں غوری اعتما و خاں کے گھرر پڑہ گئے ا درا وسکے ڈ اپنے میم ہے تویں لگا دیں - اعتما دخاں ا وسلے آگے نے ٹہرسکا یا آن دلیولوہ ) کی جانب کہ محدا ً ہِ رہنیا ہم کی توا بع میں بی علاگیا اورمبعیت بہم ہنچائی۔ قریب تھاکہ جنگ واقع ہوکہ آومیوں نے درمیا میں بڑکرا و کئے درمیان صلح کرا دی موافق سابق کے اعتما د فال کو و کالت سلطنت سیر د ہوئی اورولایت بٹروچ ومحدٌاً با دعینیانیرو نا و وت اورا دررِسکنے آب مہندری وزیدا سکے درمہان عا دا لملک کو جاگیر میں سلے ۔ اورا کی ہزار مایسوسواروں کی جاگیرسلطان احد کے سلئے مقرر مولی ۔ اس دفعه كبي ابني بعضى سے اسبنے ہمدمول میں اعماد خال كے قتل كامشور و علا نيه لیاکر ا کتارا ورمفتفنا کے خروسالی کیلہ کے ووکڑسے کوارسے کرا اور کہا کہ اعتماد فاس

ہی ایسے دوگرے کروگا۔اعماد خاں اس حال سے آگاہ ہوا اور اس ات کو احد شاہ کوفتل کرڈالا۔ اُس کے جبم کوفلعہ کی دیواریے وجیا کملک کے گہر کے مخاد کا ب دیا اور شرت دی کرسلطان احمد برسبب لوندی کے وجیدا لملک کے گرم*س آ*یا تعالمات فقل ہوگیا۔ اُس کی سلطنت کے اِمام آئٹہ سال تے بادشابى سلطان منظفرين محمو وشا مثلتاف كميئ خريس اغماد خان نتوايك لرشك كومجلس امرات كجزات ميس لابا اوقيهم كهاك کها که په لوکما شاه محمو د کا میشای - اس کی ماں شاہ کی لونڈی تھی۔جب وہ حاملہ ہو گیٰ لو مجھ سپر دکیا کہ اس کا استعاط حل کراؤں جل پر یا بنے میٹ گذر کئے تسے میں نے اس کو ساقط نگرایا۔ اُس سے یہ اور کا پیدا ہواجس کی پروش میں نے اب مک کی ہے۔ اس شہاد لطنت يرومتور كلاموا فق بثماد ما منطفرتناه خطاب دما -اعمّاد خال وكل ملطنت رما ا أس كوخطاب مل . با قی ا مراء نے مملکت كو اپنے درميان اس طريقيم كيا كه موسیٰ خان وثبر مرف میں ٹن مایرگنہ کری آیا اور فتح خاں بلوچ کے قبضتیں را دہن یورفر تروارہ وتهرآو جند پر گئے اور ہوئے۔ اعماد خاں کی جاگیرس سابرتی اورمہندری کے درمیان کا ملک كوسورت ونادوت ومحمد آباد عينيا نير ملے - رستمرفاں خواہرزارہ جنگز خا<del>ل</del> سیدمیران ولدسیدمارک نخاری کو وندو قدو و ولقه -ور قلعه جونا كده وسورت امين خال غوري كم قبضه مين آيا اوراس سنه امراء كجرات سے کنارہ کیا بسلطان منطفر کو اعماد خاں ایرامجوس جا تنا تھا۔ ان کو آدمیوں کے دکہا نہے۔ بے تخت پر شہادتیا اور غود اُس کے <u>تھے م</u>ثبتا · امراء سلام کو حاضر ہوتے ۔ جب چندروز اس ط ہے توچنگیرخاں وٹیرخاں فولادی سلطنت کی میارکبا د دینے کے لئے احمد آیا ومیں آ۔ کے فتح خاں کو بسبب قرب وجوار جاگیر کے فولا دی سے عدادت ہوائ اوا ان کے درمیان جگ ہونی فتح خاں نے شکست یا بی وہ اعماد خاں پاس گیا۔ اعماد خال لشک ارے قولادیوں کے سربوا . نولادی بین میں متحصن ہوئے اور ماجزی ونعامت ظامرکر

، اعمّا دخاں نے اُن کے بچر کو مانا ہمیں محاصرہ میں کوشش کی حبب فولاد<sub>ی</sub> کا فغان *نگ* ہوئے آداُن کےجوامان خرد سال حِمع ہوئے۔ اور اُننوں نےموسی خاں اور شیرخاں ہے کہا لرجس حال میں ہمارا عجز وانکسار قبول ہنیں ہوتا تو بجز حکک کرنے اور جان دیدینے کیے جارہ نبد ہے بیں یا نسوجوا نوں کے قریب ایک ہی دفعہ میں قل ببی تین ہزار سیاہ کے کرناچاریا ہر بھلے ۔ اتھاد خاں ماسٹ کر گھے اٹ پتس مہزارہے زیا دہ تما فرفولا دیوں کی **فر**ج نے اُس کے لشکر کو منہدم کیا۔ حاجی خاں **بوس**لیم شاہ بن شیرسنہ کاغلام تما وہ اتحاد خاں کے نشکر میں ہے بہاگٹ کرفولا دیوں سے مل گیا۔ فولادیوں \_ د خاں کو پیغیام دیا کہ حاجی خاں ہمارے یا س آگیا ہے اُس کی حاکیر جموٹر ود -اعماد خا سے قبول نئیں کیا اور کہا کہ وہ ہما را نوکر تهاجب وہ بهاگ گبا تواس کو حاگ موسیٰ خاں وشیرخاں جمعیت کے ساتنہ حاجی خاں کی جاگر ہیں خفیرہا خاں نشکر حمع کرکے اُن سے لڑنے گیا۔ چار میلینے تک مقابلیس ۔ ، ہونی کے اعماد خاں کو اس دفعیشکست ہونی ہیں کے سبب سے فولادی اُسٹی لگے بهروچ میں وہ نیٹکیز خاں پاس گرا اُس کو کمک و مدد کے لئے لاما لیکن ح یں دیکیں صلح کی حاجی خان کی جاگیر حوالہ دیں۔وہ احمد آبا دمیں آیا جیگیہ خان نے جا ر دیا کہ اس در گاہ کے ہم ہمی خانہ زاد ہیں اور ترم کے گل امورسے اطلاع سکتے ہ ت كاكود بنیا مرتها میراط كاجس كومحمود نشاه كابنیا تهراكرما دنشاه نباماسه اس ی ہیں کہ تواس کی مجلس میں بیٹیتاہے اور تیرہے آدمی اس کی نکسانی کرتے ہیں اوجیہ ونہیں حاضر و کا ان اس کے سلام کو نہیں جاسکتا۔ اگر فی الواقع وہ سلطان جموشاہ کا مبتا ہے توتو ہی کل امراد اور خاصہ تیل کی طرح خدمت کر اور جب اورامرامجلیس میں شہیری تو تو ہی بیشہ.اغماد خاں نے جواب دیا کہیں نے روز ہادیں ہیں بزرگوں کے آگے قسم کہا کر کہا تہا کہ طفل شاه محمود کا بیاہ بررگوں نے میری بات کا بقین کرکے اج شاہی آس تها او سِعیت اُس سے کی تھی۔ یہ ہو تو کتاہے کہ مجلس میں توکیوں بٹیتا ہے میری قدرو

لے زمانہ میں زیادہ تھی تواس ورامرا تحسلطان جنت آممشيان بـ عادالملك شابى أكرزنده وقاتومير يضن كي تصديق كراريه بوان جوا ہے تیری خیراسی میں ہے کہ اس کی خدمت ، نے دس باد شاہ کے باپ کی خد لرتوںہونے پہلے گا۔ تبیرخاں فولا دی. نه فاں کو لکماجس کا غلاصمصن یہ تماکہ جندر وزصیر کئے بیٹے رہواورملالا ندعالى ستهمخا لفت كالطهار نبكرو يمكر حنكه خار ن طهع دراز کئے بیٹھا تھا اس بات کو قبول نہیں کیا اعماد خاں کو پیغام ہیجا کہ ندعالی *کے سپر دہیں۔ آپ ا*س ے نے اپنے سرمرسے بلانا کے لئے اُس کو برط ن یوریوں سے پور يريدريار يوشر ۔ سے امراہ ہے تحوات کے تصرف میں رہاہے ،ان اہا م مجے کوات کی ہاد تناہی دنگا تو قصبہ ندربار مجے د دلکا جب اس سلطان نے اوریگ روی تواینے ایفاہ وعدہ کے سب سے تصید ندر ہارکہ مدال مل بديوكما اورميران مبامكم فورأ قصدندر باربرايت اضا یامتواتر کوچ کرکے قصبہ ہ وتفال خاں حاکم برابرآتے ہیں جیگیز خاں اپنے لشکرکو ایسی نہیں میں لایاً ت رکهتی تهی اور جس طرف که زمین مهوارتهی ارایو ن کا دُنجیوهانگل

عُمِّر شاہ اور تفال **فاں اُس کی برابر صف** یا ینے دائوسے باہر نمیں آیا اور غرور ونخ ت کی تمامت سے اُس کو خوف وخطرامها موا ا بنكوسارا لشَا لِيكِرِيها كَيا اوربسروج آيا -محدستْ، فارو في كوغينمت بهت بإنهه لكي ا ∟أس كاتعاقب كيا ا وراش يروه پيرمتصر**ت بوگيا-اس آنا دمي**ں اكبر*م* وف سے ابنا وسلطان میرزا کرچہ نفرت اور اُن کے نام یہ تنے ،محدحیین میرزا - الغمرا يين مرزا بسعود حسين مرزا- ثناه مزرا - جلال الدين مزراً سسنبل سے بهاگ کر الوه کی ب نشکر کرشاہی بھی ہیں مالوہ آیا تو یہ مزرا بھاک کرمنگیز خاں ہے ڈھنگیز خا نے اپنی تقویت کے لئے اُن کوغائبا نہ سلطان منطفری امراس سلک کیا ۔ چند پر کئے اپنی سے اُن کو دیدئے ۔ اس سال حیکنہ خاں نے مردا وُں سے اتفاق کر کے عماد خا کنی کی اور قصبه برووه پریهے جنگ متصرف موا حب محمود آبا دمیں آبا تواعما د نو سب عالم اور عالمیوں پرظا ہرہے کہ مال نیرمین سکست کا سبب اصلی اور باعث تيانفاق تها'- اس لئے كەاگر تومىرى كمك كونتو دْ آمّا ماكىي جاعت كوبېتيا تو لاغبار فرارمیرے دامن عاریز منیں مبتیا ا ب فقر باد شاہ کے حضور میں اور مبار کیا دی تاہی ئے احد آباد میں آباہے یقیں ہے کہ تو اگر شہر میں ہوا تو مخالفت اور نزاع کا ظہور ہوگا ہتر ہو گا کہ شہرہ باہر جا کرمٹس اور امرا اپنی جاگیر میں سکونت ا فیتار کرے اورسلطان کا ت تصرف قوی کرکه مملک مور دی میں جس طور سے وہ چاہے انیا تصر و نکر یہ اعماد خاں نے اس بیغام کے پنتیجے سے پہلے سامان لنگر کیا تھا۔جب یہ بیغام آ وہ اُس کا مطلب سمجہ گیا کہ کماہے۔ القصہ اُس نے مظفر ثنا ہ کے سررجتر رکہا سا دات خان نجاری و اختیار الملک وملک شرف و الغ خان وجها رصتی وسیف! لوساتهه لیاموضع کا وری میں کہ محبود آما دیسے 4کروہ ( ۱میل ہے طرفین کا تقاربہ ہوا صفوں کے مقابلیس اعماد فال کی نظر حکیز فاں کے تشکر پریڑی اور پہلے ہے مرزاؤں کی ٹبجاعت اور مروزگی کا حال سن جیکا تنا۔ اُن میں سے ہرایک کو معرکہ نب

بض اروا ہ جائز بغیراس کے کیفلاٹ سے مر*آ فرمن* کی اور اُس کو غود اختیار رہے اور اُس کو احد آبا دمیں ہے آئے باه کولیکر سربور ا ورمعمور آباد کی طرف یطلے تیمے کیچنگنه خاں احمالا بس آگیا اوراغمادخاں کی حویلی میں اُترا۔ شیرخاں فولادی کونواحی قصیہ کری بيغام بسياكه يتمام ولايت اعماد خال كوسلطان كي خرجه احمد آبا دکی طرف متو جدہوں حینگنہ خاں نے دمکما کراس وق ت گجرات کو با د شاہ سے فالی یا یا امراکی مخالفت ومنازعت کو بڑی نعمت مجمالا نونت سے حرکت کی احرآبا دکے باہراً گیا چنگنرخاں مرزایوں کو بورا درآیا درکنے ممرکار میرویچ میں اُن کی جاگیرمیں دیدے اورساز به مررابنی جاگرمس آمے تواد باش اور دافته طلا منشاه اكبرسے روكرواں موكرمرزاؤں سے آن الاءان مرزاؤں كے نزج كوجاكم مدنی کفایت میس کری متی و دهجگیزخاں کی بے اجازت بعض او محلل ریتصرف ہو۔

لویه خبر مو بی تو اُس نے بین چار ہزا جلاتی اور پایٹے حمیہ ہزار کجراتی مزیا وُ ں کے ں نے جنگہ: خاں کے نشکر کوشکست دی اور اُن کا ایک حصیل کیا اور آ اور کجواتیوں میں سے جولوگ اُن کے ساتھ آئے اُن میں سے خرد سالتے لية مكها اورجوريش داريخه أن كي ناك مين تيير والا إتهول كوميتي يرماند ما کے گبیرے اُن کے گلے میں ڈانے عرض بڑی اہانت کرکے اُن کی جان لی جب یہ حال آہ كامزدا وُں نے كيا تووہ جانتے تنهے كھيكيز فاں خوداُں پرچيرہ كرائنيگا بالضرور علاج واقعة پيش از وقوع باید کر۔ ابهی حینگیز خاں اپنی جگہ سے ہنیں ہلا تھا کہ مزرا ؤں نے بریان یور کی طرف رخ کیا ا وروباں دست اندازی کرکے مالوہ کیوان کے باقی حالات شنشاہ اکبرکی ارخ میں بطہور ا لغ خاں وجھجارخاں نےمظفرشاہ کو بیجا کر ڈونگر بورمیں اعماد خاں کے حوالہ کیا۔ بعد چندر وز کے ننوں نے اپنی سپاہ کا خرج اتماد خاں سے طلب کیا اُس نے اُن کو جواب دیا کہ میری جاگیرکا شاڑ ب پر ظا ہر سے کہ وہ کس مقدار کا سے اور ہرسال کیا خرج ہوتا ہے۔ سوائے اس کے یہ رنهس ہے کہ آ دمیوں سے قرض کیکر دیا جائے اس سبب سے الغ خاں جبنی ا ورا در امراد نے ے اعماد خاں سے آزار پایا جنگیز خاں کوجب اس پر علم ہوا توان امراد میں سے ہرایک کوخطوط اسما لکھے اورا پینے پاس بلایا وہ احمد آبا دمیں اُس سے جاسلے۔ا لغے فاں وجبجار خاں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ ہم سب سلطان کے فانہ زاد غلام ہیں۔ اگر سم میں سے کسی کو دولت ال جا ۔ تو ت میں اصلاتفاوت نہیں ہے۔ ملاقات میں اس کمی رعایت کرنی چاہیئے ۔ جب ہو ملا ُفات کو آئیں تو دربان ہم کو روکیں نہیں ۔ چنگیر خاں نے اُسے قبول کیا شہہ یہ ا مراد کو ہمراہ لے کرخالی منازل میں خود او تروایا ۔ بعدایک مدت کے ایک دن جاسوس نے آن کرا بغ خاں سے کہا کہ چگیز فاں کا ارا دہ ہے کہ تجھے اور جبار خاں کو قتل کر ڈوا لیے اس سلے یہ قرار دیا ہے کہ صبح تم کومیدان چو گان میں بلائے گا اور قبل کر اوالے گا۔ یہ وہ کمہ ہی روا تھا کہ جیگیز خاں مسے آدمی نے یہ پیغام دیا کہ کل میں چو گان بازی کو جاؤں گا۔ نسبح تم بھی آنا - الغ خاں اور امیروں ننے آپس میں صلاح مشورہ کرکے

تبيرايا كهمل جوگاں بازی میں جنگیز خاں ہی کا کام تمام کرنا چاہیئے۔ جنا پخہ چو گاں بازی میں الغ فاں نے چنگنر خاں کا سر لموار سے ہمٹار اعماد الملك كوخط لكهه كر احد آباد ميں بلاما. وه چندروز بعد ں آیا اوراینی منزل میں اوترا ۔ اِس عرصہ میں مخربہ حب ں نے فرارکیا۔ اور جب حیکیز خاں کے کمٹ تہ ہونے کی خرسنی تو ت و ہرو ج پرمتوجہ ہوئے تاکہ اس صوبہ پرمتصرف والغ خاںنے اعما د خاں ہے کما کہ ولایت بسروج۔ » اس طرف توجہ کی ہے بہتر ہیے کہ سب ا مراجم رزاؤںکے تصرف میں آگیا توہبت خون جگر مینا مربیکا تو یہ ملک اُن کے تص بنظے گا۔ عرض آیس میں مشورہ ہو کریہ قرار پایا کر کل لنگر کے تین تو بہوں اول الغے فاں خبت**یوں کو** ساہتہ **ہے کر ایک منزل آگئے مائے گا اور حب ی**ا، ننزل سے کو چ کریں تواغماد خاں واختیار الملکا ٠ يه المرسطيم وكيا توالغ خال وجهجار خال وسيعت الملك لو ایسا وہم ہوا کہ اس نے شہرسے باہر عاکر فننح عزیمیت کی ہ یار و ں نے اُس کی اس حرکت کوخرا فت پرحزا<sup>ک</sup> اور آپس میں کے نے اُس کے وشمن چنگیز خاں حبثی کو فخالا اور وہ ہم سے نفاق رکما ح یہ ہے کہ اس کی ولایت کو آپس میں تقبیم کرکے متصرف ہوں اس صمم کرکے پر گنه کمنبایت و پرگنه پلا د اور لعض اور پر گنات پر متصرف ہو مزياؤن كوفرصت ملى ده قلعه چنپاينر و قلعه مندر سورت اور ۱ ورموا صنع پرتصر<del>ف مُوَّ</del>

م خاں کہ قلعہ ہمروج میں متحصین تھا اُس نے مزا اوں سے جنگ کی آز کو امان مانگا قلعدان كوسيردكيا بيؤنكرساي ب جاكر كجرات شهرس بابرآن كرالغ خال سيد سلئے الغ فاں نے ججار خاں سے کہا کہ اعماد خاں کے پر کمنات میں سے ایک پر کیڈی جاگیرس دیده جبجار خاں نے کہا کہ جو جاگیراس جاعت کو دو مبھے دو کہ اس کروہ ، صِ بات کے تم متوقع ہو وہ تجہہ سے طہور میں آئے۔ ان باتوں باتوں میں الغ خالا ر خاں میں رنجنن ہو کئی۔ اعماد خاں کی مٹی آئی اُس نے ججار خاں کو مکرو فریب سے فرمینتہ کرکے احد آباد میں لائی اور اپنے خار کو شیرخاں فولادی سے سلنے دیا ۔ ان جمکڑور میں منطفر شاہ احمد آبا دہے ہاگ کرغیاٹ پور میں سرکھ کے قریب الغ خا ں کے داڑ می*ں آئے۔الغ خاں بغیراس سے سلے شیر خاں مارا گی*اا ورٹیس *سنے کما کہ ثما* ہ منطفر بغیر اُس کے کہ جھے پیلے سے اطلاع دی ہومیری منزل میں آگیاہے میں اہمیٰ مک اُس۔ نہیں ملاہوں۔شیر خاں فولادی نے کہا کہ مہاں عزیز ہوتا ہے تم جاؤ اور حقوق خدم محکاری بجالاؤ على الصبار عما وخار كاخط شيرخان فولاوي ماس آياكه شاة محمود شاه مالت كا فرزندشاه منطفرنه تها اس واسط اس كو خارج كركے ميں ئے مرزاؤں كوطلب كماى كه أن كوما د شاه منا كرملك تجرات أن كو حواله كروں شيرفاں اس **خط كويژ مكربيد حامديا** لیاا وراُس سے پوحماکہ جنوس کے وقت اعماد خاں نے منطقہ شاہ کی مات کیا کہا تہ ا ورا ورسا دات نے کہا کہ اعماد خاں نے قرآن اُٹٹاکراو تسر کہا کہا تہا کہ پرطفل سلطان محمود شاہ 'الٹ کا مثباہ ہے اب اُس نے یہ ہات عدا و تٹ ہے لکہی ہے تو الغ خان کی منزل میں شیر فال گیا اور کمان ما ہمدییں لے کراس طور سے کہ نوکر اینے صاحب کی ملازمت کرماے وہ سلطان منطفر کی الازمت کمرمسبتہ ہوا یا ور ا لغ خاں جیشی کی منزل ہے سلطالع سوار کرا کے اپنی منزل میں لایا اور اس کی فدمت گذاری میں قیام کیا - اعماد خان نے مزراؤش کو حدو د ہروج سے احمد آبا میں بلایا وہ یا ننج بہم ہزار سواروں کے سائتہ احد آبادیں آئے ہرر وزر مزراوں کم ا بیا ہیں سے ایک جاعت اورا فقیارالملک کے سیائی جشیوں سے جگ کرنے کے لئے اجائے ۔ رفتہ رفتہ مخالفت و منازعت کا طول اتنا کھچا کو اعما و خاں نے ایک عرضہ است شہنشاہ اکبر کو بیج کراوسکو گجرات کی قع کی ترغیت دی بیجسبہ انفاق ہے ہے ہے۔ میں شہنشاہ اکبر انگوریں تشریف لایا تھا ۔ اوس نے بیر محمد خاں کو کہ خان کلان مشہور تھا یسر وہی کی انگوریں تشریف لایا تھا ۔ بیر محمد خان راجہ سروہی کے ایکجی کے باتھ سے زنمی ہوا تو وہ شکر کی میں میر محمد خان کی طرف متوجہ ہوا ۔ اس وقت خوا مین گجرات کی عرائف آئیں۔ بیاں اکبر نے گھرات کی عرائف آئیں۔ بیاں اکبر نے گھرات کی عرائف آئیں۔ بیاں اکبر نے گھرات کی عرائف سے میں اپنے میں بریند کورہے میں ہے۔ بیر مشہنشاہ اکبر کی ممالک محمود میں گھرات و اخل ہوئی ۔ ایا مسلطنت منطفر ش ہ تا ہنگام شنزل سواسل حید ما محمود مقاط

## مندوراؤں کی فہت

بلاد مالوہ ایک وسیع ملکت کاس دیاری ہند وؤں کے عبد میں بڑھے ہے۔ کا ڈاراب ا گذشتین جاؤنی فہرسٹ بل میں تھی جاتی کی بعض مررز جا ایکا مائیٹ شقیر مال میں مخرمر کہا ہے۔

| برسته ملطت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ام فران روا                 | پر تسلطنت              | نام فرمال روا             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| اسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( مو ) سالياهن              | Here.                  | (۱) دهن جي                |  |
| رادان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | د مه ) نر یا هن             | ۴۸سال ۲ ماه. ۱۳ روز    | (۴) حيت چندر              |  |
| رامال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | ,                      |                           |  |
| إِنْ الْحِيرِ اللَّهِ اللّ |                             |                        |                           |  |
| يد بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۱۰) چتر کوت                | به مسال ۱ کاه ۱ مهوروز | (۱) آوت بینوار            |  |
| ومسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۱۱) گنگسین                 | مهرسال۵ماه-۱۹روز       | (۲) برتبراج               |  |
| ١٠٠ شال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۱۲)چند بال از قوم ( ۱۱)    | السو.                  | (۴) آوت برمه              |  |
| يسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (۱۹۴۰)مهندریال              |                        | (۴۷)سدېرۇسنگىر            |  |
| ایک سال ایک وز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | د ۱۲۷) کرم چندد ارقوم (۱۳۷) | •                      | (۵) ہمرتہ                 |  |
| ٠ اسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۱۵) بنجند                  | ه سال                  | 1                         |  |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                           | ۱۰۰سال ۷۵ ه و نسوروز   | ( ء ) بکرماجیت            |  |
| ١٠٠سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f                           | į.                     | د ۸ ، جندرسین ارقوم د ۷ ، |  |
| اسال مروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۱۸)جيند                    | l .                    | (۹) کھرک بین              |  |
| پنوار کی قوم میں سے ۱۸ راجا وں نے ۱۹۱ اسال ۱۱ مام عاروزراج کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                        |                           |  |

| יאינלינט אל                                              |                           |              | 65. G                        |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--|
| رت سلطانت                                                | نام فرمال روا             | رت سطنت      | نام قرمال روا                |  |
| ه سال                                                    | د يې کرځ کمل از قوم ( ۳ ) | ر سال        | (١) جيت پال تو نور           |  |
| ه سال                                                    | د مى ركے سكن بال          |              | (۲) را نارا جواز قوم د ن     |  |
| هسال                                                     | (٩)رك كرت يال             | اسال موروز   | رم) را ما باجو               |  |
| به سال                                                   | رور)ركئي بال              |              | ا (۲) را أجابي               |  |
| ايكسال                                                   | (١١) كنوريال              | .سرسال       | (۵) جنیدراز قوم ( ۱۸)        |  |
|                                                          |                           | مال          | ( ۱۹ ) را نا بھاور           |  |
| توم تونوریں سے گیارہ را جاؤں نے ۱۲۸ سال ۱۲۰ روز راج کیا۔ |                           |              |                              |  |
| اسال ا                                                   | (۱۰) بعلد يو              | ا اسال       | (١) را صِلَد بوجِ إن         |  |
| <b>ا</b> سال                                             | ر ۸ ) ما نک ديو           | اسال.        | (۱) عَكِنا ته براو زراده (۱) |  |
| واسال                                                    | د ۹ ) کیرت د بو           | داسال        | (۱۱۱۱) ہروبو                 |  |
| ا برسال                                                  | (۱۰) تیمورااز قوم د ۹)    | ٠ المال      | ۱۲) باسدنو                   |  |
| وسال                                                     | (۱۱) مالديو               | <i>ماسال</i> | (۵) سری و بو                 |  |
|                                                          |                           | بهرسال       | ( ۱۹ ) وبرم و بو             |  |
| پولان کی فوم میں سے ۱۱ را جا 'وں نے مہماسال سلطینت کی ۔  |                           |              |                              |  |
| ٠ بال                                                    | ادو) ہرجینید              |              | ر 1) شیخ شاه                 |  |
| بال ا                                                    | (۱) کیرت چند              | ه بوسال      | (۲) وہرم راج سود             |  |
| المراب                                                   | د ۴ ) اگرسین              | . بوسال      | ( ۴ ) علا إلدين بيسرشيخ سأه  |  |
| راسال                                                    | (۹) سورج نند              | وو سال       | د به ) کمال الدین            |  |
| وسال.                                                    | (۱۰) پټرسين               | ٠٠٠٠         | ا (۵)جيت بال چوبان           |  |
| دس فرا نروا بول نے و 19 سال سلطنت کی ۔                   |                           |              |                              |  |
| راسال                                                    | ره هبیرسال                | بوبسال       | د ۱ > جلال الدين             |  |

سندورا جأون كى فهرت مماريخ مالوه 797 نا م فرمال روا بدت سلطنت نام فرمال روا مدنت سلطينت ر بر ) عالم شاه بم يوسال وبسال ( ۲ ) پورتل ۳) کمرک بن میسر سرسن د ۲) ہرنند أمسال يو بوسال د ۸ ) سکت نگھ ٠٠٠ سال . بسال ( ١٨) نرياس ۸ حکمرانوں نے ۱۷ ۲ سال سلطست کی۔ ١٩سال ده ېپرسال <u> خجره مسلمان با د شا بول کار ۹۸۶</u> 19 4 4 ال ولاورفال عوري مشيره مجول النام بو الشنگ المكتمنيت رس) الخريثاه دیم) سلطان محمد دا ول عم المسود (٥) غياث الدين فداني (۷) أعرالدين علاء الدين سلطان محود سشهاب الدين 'نام فرمال روا 'ام فرماں روا مدرت سلطسنت مدت سلطمنت چند ما ه ااسال به ما ه سوروز ۱ ، ، سلطان ناحرالدین ، ۱) بها درنتاه ( م ) سلطان ممرو ، يوسال ( ۲ ) د لا ورخال عوري ۲۹سال و ما ه ۱۱ روز ( مد) ببوشبگ شاه ر و ) تا درشا ه اسسال. بال رورى منجاعت فاع **خ**عاد ل فال ریم ) فحد شاه ایک سال چند ماه يووسا ل (۵) سلطان محمود بهرسال (۱۱) باربیادر ار 7 مسلطان غياث الدين نتوك برسوسال حارب

۱۱ بادشاہوں نے ۱۴ سال ۲ ماہ ہمروزفر مانروانی کی ۔

کتے ہیں کہ سنہ بھری سے و و منرار سو ۵۵ سال ۵ ما ۵- ۶۷روز پیلے ایک یا ضب گر مہا یا ہ نے آنشکدہ روشن کیا اور فداکی پرستنش کی ۔نفس کہ ہزاروں طرح کے فتنے بریا کرتا ہے اسکی گذارش میروه بٹری ہمت کرنا بہت آدمی سعا د سکے آلاش کرنے والے اس کے گر و مجمع ہوئے وہ ا ہنے گھلانے بیں گرم روتھے اس عرصہ بیں گروہ بو دھ کی جان کو در د ہوا اور اوکھو ں سے ما کم وقت سے فریاد کی کہ اس آتشکد و میں ہزار وں جانیں مسیلاب آتش میں جاتی ہیں پہتج ہوگا کہ برہمنوں کی مت کا نامشس کیا ما وے اور عا نداری میں جب نیا نی کی جائے۔ماکم نے اون کی گذارش کومان لیا ۔ اور آومیوں کواسے کا م و ناکام روک ویا۔ سونھگا ن التشین نفس میاره سازی کی تذبیر می گلے ایک زبر دست کے طلب گا رہوئے کہ وہ بو دھ د الوں کو زیرکرے ا ور برہمنوں کے مذہب کور واج دے خدا تعالیٰے نے اس ویرین افسروه آتشکده سے ایک آدم پکریدا کی پہره پر فره ایز دی تغا اور ہاتمہ ہیں شمشیر آبدار تنی - تھوڑے ونوں میں فرہ نروا ہوگیا اور آئین بریمن کوا زمر تورولج دیادہ) د من بی اس کا نام تھا اوس نے وکھن سے آن کر مالوہ کو نخت گاہ بنا یا سبت و نو سجیا پانچویس میں د ۵ ) پنراج کے کوئی ہیٹا نہ تھا بزرگوں نے د ۱ ) آ و ت پنوار کو ہانشین کیا اس طرح اس قوم کی مرز بانی کا آ غاز ہوا ہمر نہ کی جان ڑا لئے میں گئی توگند سرب کو راہبہ بنایا کہتے ہیں کہ یہ وئی ہمرتہ ہے کہ ص کو دا دارہے ہال نے پیکر گند سرب میں ویو ٹا کا او تار بنایا اور پیراس کو فالب انسانی نیایا اور اس نامه سے و وشهرهٔ آفاق موااورواوووش سے ائسنے عالم کو آبا و کیا اسکا میٹا ( ، ) مکر اجیت ہوا سینے بزرگوں کا نام روشن کیا اور دین کلک فنح کیا ۔ ہند واسکی جلوس کی تاریخ سے سمیت کا آغا زکرتے ہیں ۔ اور عبیب عبیب اسانیں ائس کی بناتے ہیں ۔غرصٰ وہ نیرنج اور علم طلسم سے وا قعت نقا سا وہ و لوں کو دا میں پینسا نا مِانْمَاهَا < ١٧) چِندريال نِيسلطنت كا والايا بي<sup>ل</sup>يا يا اورساك مِند وسنا ن كواين باقيمي**ل**ايا ( ۱۵) بیجے نزنشکا ، و بست تھا ابک د رخت کے نزدیک اوسکوا یک لواکا جبکہ ابھی ماں نے جناتھا ل گیا۔اوسنے اوسکومتنیٰ بنایا د ۱۰۰ ہنج نام رکھا ہجب اُس کا وقت ناگریز آیا توائیں کا سکا ہیٹا بھوج خروسال نھا اوسکا جانشین منج کوکر دٰیا۔ دکھن کی لڑا نیٰ میں اوسکی جان گئی ۔ سمبت بیں بھوے اورنگ آرا ہوا اور بہت لک فتح کے اور دادو دہش ہے ورکارآبا کو ا علم کی قد، بڑیا تیٰ - ینڈ تول کی ، ونق کا بازارگرم موا آنہیں کوسب پینلیب، موا۔ یا پیج سو میک مرد مکمت شناس ایس کی سبھا میں و دیا کا چر خار کہتے ہے ۔ ان سب میں سرآند پررج ننا ووَمَ دِعْنِ بِالِ ا دِنبوں نُے بڑے دلا دیز سخن عکیے ہیں اور حقیقت جربوں کے لئے و ا نا بی کا ارمغاں چھوڑا ۔۔ 2۔ جب بھوج پیدا ہوا تو جوتشیوں نے بڑی غلطی کی یا بوگوں کو اوسکی حنم کی گڑی بتائے بیب بھول ہونی - جوتشیوں نے جمع موکر مولو د کومنوس نبلایا - اوس کے غمخوار کو گزند جانی کا خونت د لا یا جان د وسنی کے سبب سے اس نو بادہ افیال کو خاکستان بکیسی اور زمین ناشناسانی میں دُالا۔ او سنے یہیں دست امکان کی وساطت بغیریر ورسٹس یا ٹی بر رج نے جواس زیا مذہب وانش منشوں میں شار کیا جا نانھا اوس نے بھوج کا زائچیط لع ہبت غورکرے لکیا - اسکی بزرگ فرما نروا ٹی - اور درازی عمر کی نو پرسنا ٹی - اس حیم تیرے کوراجہ کی رہ گذریں والدیا ۔ اں کے بٹرہنے سے مہر مدری چکٹس ہیں آئی ، اوس نے ایمی انجن کے نیٹر نوں سے یوجیا کر ملطی کہاں ہو لی جب وہمعلوم ہوگیٰ تو وہ خود فرت ربوکر بیٹے کو اُھٹا لایا تجمتے میں کہ حب بھوج آبٹر سال کا ہوا تو اس لے گنا ہ کی جان کے وریے منج ہوا ،اوس بے ا پیڅراز داروں کوحوالد کیا که پوسٹسیده اسکونبیستی سرا کورواندکریں جان کر ایو ں کواوس پر رتم آیا اورا وسکو تھیا یا۔ بھون نے رخصنکے وقت ایک نوشتہ منج کو دیا جیکے مضموں کا غلام یہ تفاکہ کو نکرآ وی زاد اپنی طبیعت کی تیرگی سے یزو کے پورسے دور موجا ناہے کہ بیگیا ہوں کے خون سے ایے القرالو وہ کر تاہے کوئی فرما نروا ملک مال کو اپنے ساتھ نہیں ہے جاسکتا ایا بیرے مار۔ '، ت تو یہ جماہے کہ نیری وولت جا وید ہو جائیگی اورتمب کو گر ندنہیں پہنچے گی رب را جران وراسین نوشا و تواب غفات سے بدار سوا روراسین فعل سے عام کا و بول لگا فرمانبردار ون ، ، وس بن آثار استی ویک نوسرگذشت کو نیلا دیا - راجه نیسجده شکراداکیا

ا وربیوح کی بزرگ واشت کی ۱ دراین مانشینی کے لئے نا مزد کیا ہجب بھوج کے بیٹے د ۸ ) جے چند کی فرما نروا ٹی کا زما نہ ختم ہواا درقوم میوارمیں کو ٹی نا جداری کے لالیق نہ رہا جسیت تو نورکه ریندارون میں نظامرزیان نبایا۔ اور نیز گی تقدیبرسے فر ماں روا کی اس خاندان کے مضمیں آنی جب کنور پال کی باری موکی نوگروہ چوہان کے سر سر انسے سلطانت گذاری ر کھاگیا دان الدبوکی فرماں دی کے زمانہ میں غزنیں سے تینج شاہ آیا اور مالہ ہ ک ایا اولیک مدت دراز تک جیا۔ جب اسکی عمراوری مہونی ٹو اوس کا بٹیا علا، الدین خرد سال تھا اس کا وزبير ٢٠) و مبرم راج سو د اسكا چانشين موا جب علا د الدين بتراسو ۱ تو و ه لرّا ۱ ورنا سياس وزبر کو مارا حبیت پال جومانک د بوچونان کی نسل ہے نضا وہ کیال الدین کا نوکر نشا۔ اُسٹے بدگوہری اور زرمتی سے اپنے فدا و ند کی جاں گزانیٰ کی اور سو دسندی کے حیّال سے زیان جا و بدخریدا - بترسین کے راج کی نوبت آئی توایک افغان نے چذیہ ذات لینے یا ور بنائے اورفرصت پاکررا چه کوئیکارس مار ڈالا ۔ا ور اینا لفنب جلال الدین رکیا ۔پیرمین نے اپنے بیٹے کرگ سین کی شا وی کا مروکے خا ندان میں کی کئی۔ یہاں کے راجہ نے نیک خدتی کے سبب سے اوس کواپنا ولی عہد کیا شا حب وہ مرکبا نوکبرگ سین مندآرا موا کبن توزی کے سبب سے لشکر ما لوہ میں ہے گیا ۔ نبر دکا ہ میں عا لم شا م کی موت آئی د ۸ ) سنگت سنگے زما ندمیں بہا درشاہ ایک فرمان وہ دکہن سے آیا ۔ گرا سکا طو مارزندگی پول لیٹا كه وه د ملى مي الشكرك كله ا ورسلطان شهاب الدين سے لرا اور گرفتار موا يبني مي سلطين د بی ہیں سے اول سلطان غیا ن الدین نے ملک ما بوہ فتح کیا بتام بیٹیٹیس سلطان محدَّ بن مرّراتْیاْ تکب با دشا بان و می کے تصرف میں رہا۔ ولاور خان غوری حب کا صلی نا م حسین ہے سلطا ن ا شہاب الدین غوری کی ا ولا دہیں ہے تہا۔ وہ سلطان محتر کی طرف سے اس لمک میں محکومت کر**ت**ا تہاا دسکے مرنے کے بعدوہ خود سر ہوگیا ۔ اوس کے بعد گیارہ فرماں روا یوں نے <del>0 ۔ 9 ۔</del> بم آراً والذيبال حكومت كي -اس مدت بين كيرونول بها وربت واوربها يول يا وست ما لوه کی حکومت پر فائز موے کہتے ہیں کہ محرّمتا ہ بن فیروزشا ہ جب فرار موا تنہا نوجس جاعتے

اس حال میں اوسکی ہمرا ہی کی تھی اور حق وفا اسکا اواکیا تبا۔ اوسنے اپنے باوشاہ ہونے پر اس سے ہرایک وی کے حق میں رعایت کی چنانچہ خواجہ مردر کوخواجہ جہاں کا خطاب دیکر وزیر کل کیا۔ ظفرخاں بن وجیہ الملک کو حاکم گجرات اورخضرخاں کو حاکم مننان اور دلاورخاں کو حاکم مالوہ مقرر کیا۔ آخر الامریہ جاروں آدمی شاہی کے مرتبہ پر پہنچے۔ ولا ورخال عنور کی کما فرکر

سُكُ شُدِين ولا ورخال مالوه بي آيا اورايني رائے صائب كى قوتتے اور بارنے شجاعت مک الوه کا انتظام کیا مشم وخدم کوفرانم کیا اوراس ملک کی اطرات میں جولوگ غلبه ر کننے تبه ۱ و نکومغلوب کیا ۔ جب سلطان محرکا انتقال موا ۱ ورو بلی کی سلطنت پرآگنده مبولی او مند رکستنان میں موک طالفت کا خمور موانو اوس نے والی دہلی کی اطاعت سے سز کا لا اور استعلّال کا دعویٰ کیا اور آواب ملک اری کو یا وشا ہوں کے طور سر خت بیار کیا ۔ اپنا خطیہ رِّهُوا يا اورِ كُمَّةُ حِلايًا - مرتول كامياب راله اوسكوشوق تنا كرمنة وكو دارالملك بنائے اسكے جهی مجهی او میں عمارتیں بنوانا *بر*انت میں ناصرالدین محمو دیا دشا ہ دیلی صاحبقراں سے بھاگ *کر* مجرات كيا اورو بال سے الوه ين آيا تو ولا رمي ولاور خال نے اوسكي بٹري خاطرواري كي جام نتو و وجوا ہرسلطان کے روبرولایا اور کہا کہ بہسب حصنور کے ہیں بیندہ آپ کا غلام ورمیج میرے ال حرم آپ کی کنیزی ہیں ۔ ناصرالدین محمود نے ببقدر مایجیاج نے لیا باقی کو والیسس کیا یا وشاه مخمو د کوامرا و و ملی نے ملایا تو و مرسمت میں ولا ورخاں سے رخصت موا۔ الب خال استے بیٹے کو ہا دشاہ محود کی اس قدر خاطر داری پیند نہ گئی اسلئے وہ منڈو جلاگیا تہا۔ جب یا د شاه حلاگیا تو وه باپ یاس آگیا - اس نین برس کے عرصمیں منڈ و میں ایپ خال یے ا یک حصار نهایت تنگر سنگ اور کج سے نعمیر کرا یاشت شدمیں ولا ورخاں نے وولیت حیات سیرد کی ۔ بعض کمآبوں کی کہا ہے کہ الب خاں نے اوسکو زمر دلوا یا تہا ایا م حکومت اسکے ٧٠ سال ښے خيس مرت سلطنت چارسال کچه زا کرهي -

ذکرسلطنت سلطان موشنگ بن و لا و رخا ل

؛ بچے مرنے کے بعدالیہ خالتے مکومت الو ، کا عَلَم لمبن دکیا ، اور اپنے تیل ملطان ہوشگ لعتب امراا وریزرگول نے اس سے بیعت کی اورا وسکی اطاعت قبول کی ۔ لیکن ایمی مہا ہے لطانت ماس د ولتنفے انتحکام نہیں یا یا تہا کہ مخبروں سنے خبروی کہ شا ، مطفرُ کجیسہ اتی کویہ خبر ببوکی که الب خال نے اپنے باپ ولا درخال کو دنیا کے لائح سے زمر دیدیا اور خود با وشاہ بن مبيما وسلطان مبوشنك إبنا لقب ركها واس سبب مسير ولاورخال غورى اورشا ومظفر گجراتی میں بھانی چارا تھا۔سلطان مظفرلشکر ہے کراس طرن متومیہ موا۔ ۱ ورسلطان ہوشنگ می جنگ کے آبنگ سے قلعہ و ہارسے برآ مدموا بنائیہ میں طرفین سے صفیں آرا ستہ ہوئیں ممسان لڑانی مونی - سلطان مظفرزخمی موا- سلطان موسسنگ محورے سے گرا - مگر أسير بھی وونوں میں سے کوئی تنزلزل نہیں مبوا کہ لڑا نی سے نامنسہ اوشا تا ، گراتا خرکو سلطان منطفر كوفتح وظفر بيونئ سبوشنگ مقيد بيوا سيوكلول كے حواله بيوا يسلطان مطفرنے اينے ِ بِعانیٰ خان عَظَم نفرت خاں کو فلعہ و ٹاریں حاکم بنا یا ۔سپیا ہ مالوہ کو اینامطبیع کیا ۔او گجرات کو چلاگیا - نفرت خان ناکرده کارتبا - رعا یا کے مقد ورسے زیا وہ محصول ما بگا اور برسلو کی ا منیار کی ۔ پہلے اس سے کہ سلطان مظفر گجرات ہیں پہوسنچے ۔ نشکر ما بو ہ نے نفرت خال کو دیا م سے یا ہزکال دیا۔ اس *سیسے کہ نصرت ف*اں نے اس ناخیہ س ٹوقف کیا تھا ولایت الو<u>ٹسے</u> بامرنتب عانا تقااسكانغاقب مبوا- اور اوسلكيس ما ندول كو آزار بهومنيايا - شا ه منطفر كے خوت کے مارسے نفرت خال نے فلورٹ ویں افامت اختیار کی ۔ اور او بنوں لےسلطان ہوشنگ کے چیا کے بیٹے مولی کو سردا رہا لیا ۔اس خبرے آنے کے بعد سلطان موشنگ نے عرافینداینے فلم سے لکھ کرسلطان کی خدمت ہیں بہوا پاجس کا مفتمون یہ تھا کہ خدا وند جہا ل فقیر کے باپ و چیانی مگریں آپ سے الب غرض نے بعض یا نیں میری طرف سے لگا دی بیں منداخوب مانتا ہے کہ وہ خلات وافعہ میں۔ اِن ایا م میں سُسنا کیا کہ امراء اوہ سے خان عظم کی نسبت بے اعتدالی کی ہے۔موٹی کوسسر دار نبایا ہے۔ ولایت مالوہ پروہ تنفرت موسئے ہیں۔ اور استقلال کا دم بہرنے ہیں۔ اگر فقیر کوقی، سے محال کرا حسان کی

قدس والیس تومکن ہے کریو ملک التمیں آجائے سلطان نے ایک سال کے بعد ہوشنگ کو قیدے کال کرائی سے عبدلیا اورسب سامان سرانجا م کرکے مرکبی اوسکوروا نرکیا و اِتحدثا ا کوا و کی کمک کے لئے روا نہ کیا ۔احمد شاہ نے دیارا ورا ٰوسکے نواح کو تعرف میں لاکر موٹ نگ کو تعزیین کمیا ۱ ورخو د مراجعت کی سلطان ہوشنگ کچھ د نوں دہار میں تہہیں۔ ا۔جب نا صرخباذ کی جاعت اس یا س جمع مبولی تواوسنے قلعہ منڈوسے عبی امراء کوان کی استفالت کرکے بلایا مگروہ اس مبب نه استے کرسارے الی و عبال اون کے قلعہ منڈویں ہتے۔ سلطان بہوٹ مگ قصبۂ د بارسے قصبہ منڈومیں گیا ۔ اوس کامحاصرہ کیا ۔ہرروز اوں کے آدبی مجروح ہوتے اور کچھ كام نربتا - اسوا مسط سلطان ببوشك كي صلاح بير بولي كه وسط ولايت مي جارقام كرب اورقصبوں اور پر گنوں میں اپنے آدمی ہیجکر متصرف ہواس درمیان میں ملک مغیت نے کہ سلطان ہوشنگ کا پھوتھی زا دہیا ٹی تھا۔ ملک خضر عرف میاں آغا سے مشورہ کیا کہ اگر جپر مولی خاں شاکستہ جوان ہے اور ہارہ ہے مامول کا بیٹا ہے لیکن سلطان بیوسٹ نگ مرد انگی اور فرزانگی اوردانشوری اوربردباری میں سب پرسبقت کے گیا ہے اور پد ملکت اربنا اور اکشیا یا اومکو پیجنی ہے اور وارا سکے استے لڑکین میں میری ماکی گو دمیں پیرورش یا ٹی ہے صلاح بہ ہے کہ عنان ملکت اور فرما نروا نی اوسکے اقتدار کے باتھیں دیجائے میا آنانے اُمکی رائےسے اتفاق کیا و ہ فلعہ منڈوسنے کلکرسلطان ہوشنگ سے ملے سلطان ہوشنگہ کے مکمنے پیٹ سے اپنی نیایت وینے کا وعدہ کیاجس سے وہ سرورخونٹحال ہوا ۔موسیٰ خاں نے ما پوسس ہوکر قلعه منشو فالى كرديا اورخود باببر حلاكيا سلطان ببوشنگ اپنی دارا لا مارت منیژ وہیں آنکر شہرا ملك مغيث كولك شرت كاخطاب ويل وروزارت اوسكونفولين كي اوركل اموريس اينا نائب و قائم منام کیا۔

سِیْن مُنظفرت و ملت کی را حرکتا ہ بن مخد تا ہ بن مطفرت کو شاہی ملی رہو گئے نے حقوق ترمیت مطفرت و کی رہو گئے نے حقوق ترمیت مطفرت ہی کواورا مانت احمدشاہی کو بالاے طاق رکھا۔ کینہ ویرینہ نے اوسکو اسپرآمادہ کیا کہ ویار گجرات ایس جاکرملکت میں خلس پیدا کرے ۔سلطان احمرشا واس خیر کوئٹکر

شکر گراں کے ساتھ بہرو ہے ہیں گیا اوسکو محاصرہ کیا ۔ فیروز خاں وہبیبت خاں سیا ہ احمد شاہی کی یں چلاآیا -ابھیءت تشویر و خالت اسکی پیشانی پر شک نہیں مواتھاکہ پراعال شنیشرع گئے۔ سال میں اسنے مناکر اخرشاہ گجراتی راجہ جالوارہ سے لڑنے گیا ہے احدا دس کے محاصر مِن لگ رہاہے ای عال میں جلوارہ کاخط استعانت کی درخواست میں آیا اور راجہ کے ایلی لے کک کے باب ہیں مبالغد حدسے زیا و مکیا۔ سلطان ہوشنگ نے مقد مات سابق کو فراموش کر کے لشک كاسامان درست كيا اور يحركرات كى طوت جلاا دران مالك مي بيبت خرا إلى ميال له سلطان احمد شا ہ بھیرو اس خیرے سُنتے کے ہوشنگ کے دفع کرنے پرمتوجہ ہوا۔جب بیہ وونوں قریب ہوئے ادر راجه جالواره سے کو کی مد زمیں پنجی نوسلطان ہوشنگ نے بے اختیار اپنے ملک کو مراحبت راس مدت میں نصیرغاں فا رو تی پسر کلاں عاکم خاندیس کا قصد یہ تھا کقصب، نا ل نبرکو لہ) و سکے با پنے اپنے چوٹے بیٹے ملک اقتحار کو دیا تھا اُس سے حمیین نے بہوٹنگ سے نصیرِفال كمك كاطالب بوا-ا وسنے اپنے بیٹے غزنیں فال كويندره مزار سوار كے سائقہ اوس كى مدو كو بہيجا اس مد و کے سیب سے نصیر خاں فار و تی نے قلعہ ٹال نیر کو بے لیا اور حوالی سلطان یور یں گیا ۔سلطان احدُشا ہ اونکی نا ویکے لئے روا نیہوا۔ زمیندا را ن گجرات خصوصًارا جہ جالوارہ وراجه مخمد آبا دبنیا نیرورا یهٔ ناو دت وایدرنے فرصت پاکریے ورپے عرالفن سلطان موشنگ کی خدست میں بیجیں کہ اول مرتبہ خدمت گزاری میں تساہل وتجاب ہوا گراس مرتب وجا نسیاری یں کو ٹی ونیقہ فرو گذاشت نہیں موگا ۔ اگر خباب گجرات کی طرف متوجیہ بیوں توجیدرسہ بہیج جائیں کہ آپ کو اور آ کیے لشکر کو اس را ہ سے لے مالیں کہ ملک گجرات تک میں آ کے بینے جانے کی خرسلطان احداثاہ کو نہ ہوج نکہ خجالت لاحق علا وہ عدا و ت سابق کے متی . ملطان ہوشنگ نے نشکرتیا رکر کے باتشہد میں بٹری شان وشوکت سے مہراسہ کی راہے تجرات ع نے کا ارادہ کیا ۔ اتفاقاً انہیں ایا میں سلطان بوروندر باری حوالی میں سلطان احمد آیا ہوا غزنیں خاں مالو ، کو بعا کا رنصیرخاں فاروتی آسپرکوگیا ییجب سلطان احمد شا ، کوخبر بہویخی کہ

ملطان ہوشنگ مہروسیں ہے توا وس کے فساد مٹانے کومقدم جا ٹا ۱ ور بہت جلد و ہہسہ کی طرف متوجه موا-ا وربا وجوو با رش کی کمژنتکے ایلغار کرے و ہنچا یجب جاسوسوں نے ہوشنگ کم اخمرشا ه کے آنے کی اطلاع وی تومضطرب مواحن زمینداروں نے عرالفن بیج کرنست نہ وفیاد اُنھا با نہااون کواپنے پاس طلب کیا جب اُن ہیں بوئے خیرنہ ویکی نڈائن کو ناسزا باتیں کہیں اور لعنت وملامت کی اورحیں راہ سے گیا تھا ا وسی راہ سے گُدّی کہجا تا ہوا چلا آیا سلطان احمد شاہ فعروستي چندروزلشكركي مح كرفے كے لئے قيام كيا - ما وصفر الله يك مالو ه كى طرف متوجه بهوا متوا ترکوح کرکے کا لیا دہ کے نواح میں آیا۔ سلطان مبوشنگ جنگ کا آمنگ کرکے جند منزل آگے آیا گراز کرمنڈو کو بیاگا ۔ سلطان کی سیاہ نے اُس کا تعاقب قلعد منڈ دے . درواز ٔ تک کیا مه وسکوبهت غیمت تا تنه گلی ینو دظفرآ با دنعلیه تک آیا چندروزیها ن توقف کیا۔اطراف ولایت میں افواج بہجی ۔چونکہ فلعہ منڈونها بیت مستی نہا تو وہ ویا رکی طرف چلاگیپ سے اوجین ما ناجا ہتا تھا کہ برسات کا بموسم آگیا۔ امرا ، وزر انے سلطان کوصلاح وی كريانعل كجرات چلفسال آينده بي مفسدول كوسزادك كرمالوه كى تسخير مي معروف بموسك سلطان احکرتنا ه گجرات بین آیا ۔ اس سال میں ملک عمود فرزند ملک منیث کی ہیشا نی میں تجابت وكاروا نىكا تأرسوننگ نے ویکھے تواوسکو ممود خال كا خطاب يا اور با پیك ساتھ مهات ملکی میں شرکیے کیا ۔جب سلطان کہیں جانا تو ملک مغیث کو قلعہ میں جیروٹر ہواتا اورمحہ و خاں کو ے بیا آ ۔ آخرسال میں سلطان احتر نے چاہا کہ ولامیت مالو ،میں ا ٹکر حریجے کیے کرسکوں ہسیں نقفيرنه كرول بملطان موشك في المسكاراد ، سي الكاه موكر تحفي وبدي بيهي وا ورصلي كا طالب ہوا۔ سلطان احد فیسٹیکش نے لی اور صلح فبول کرلی بھی شہیں سلطان موشکب رمدبرارس قلعکمیرلد براشکرے گیا۔ بہاں کے حاکم زسنگدرائے نے باس بزار بیانے وربوار لوط سلطان نے قلعہ سارتگ گدہ کوکہ نرشگ رائے سے تعلق رکہتا تہا احاط کیا اور فترے کیا خزانہ وہم تم می ع تنى ك قلد كبيرلدم زرنگ رك كابياً تهاا وسكوطيع و باخ گزاركيا ا ورخودسندوي ملا آيا. شعبہ میں سلطان نے ایک بزارسوارا پنے لشکر میں سے گئے اور سو داگروں کے ابس مرتباتا جاج نگرگوکہ ایک میننے کے رستایر تھی روا نہ ہوا۔نقرہ رنگ کے گھوٹے وہواں کے راحہ کوہت یند تقے اور کچینتاع جواس ملک میں لوگ بیند کرنے ساتھ لیس ۔ سلطان کی غرض اس سفر سے یہ تھی کہاں گھوڑ وں اور متاع کے عوض میں منتخب ٹالھنی یا تھ آ ہائیں نو اون کی توت سے سلطان احْدَگُوا تی سے انتقام لیا جائے وہ عاج گرکی حوالی میں پنچا ور راجہ پاس آوی ہیجکرا طلاع دی کہا یک بڑاسوداگر ہاتھی خرید نے اور گھوڑے نقرہ رنگ ومبزہ رنگ کے اوراور قیاش ومتاع ييخاليا ہے -رك جان مرفي وجاكريسوداگردوركول يرائ راسكاجواب آياكر برسے مود اگرا وسکے ساتھ ہیں آب صحرا دیکھکرائسنے بہ منزل بیند کی ہے ۔ اس ملک کی رسم تھی کہ اُگر کو نئی سود اگر منبرا تا اور گھوڑے اور اسباب لا تا توراَحیہ آ دی پیلے ہے اس یا س ہیجیت ک فلال دن وه گوردول کے زین لکائے اوراب ب کورفے زمین پرلکائے را مرسوار و کھوڑو یاب کو دبیکھے گا۔ وہ وقت موعود برآ تا جوکھے کیے۔ ندکرتا ۔ ا دس کو یا تقبیوں ہے۔ كرَّا- يا نقد قيمت ديمًا ساس فاعده كيوا فق راجه نه بيوشنگ كواطلاع دى كه قلال وزَّقا فله میں آؤل کا گھوٹسے تیار میں اسباب زمین پرلگایا جائے ۔میں ملاحظہ کرے او عوص باغتی یا نقد قیمت د و مگا سلطان نے اپنے ادمیوں سے کما کہ جورا میر کے و ، کرنا جا راجہ نے آیئے کا ون تقررکیا ۔ اور قافلہ میں چالیس یا تھی ہیجہ نے کہ او نکو اچھی طرح سے دیکے بھا لیں اورا پنے گھوڑوں کوتیا رکھیں وراسباب کو کھول کرزمین پر کہیں برسات کا موسسم تھا لمطان ہوشنگ نے عذر کیا کہ ہوا اورابرہے مبا داہمارے اقمشہ ضائع ہوں. گررا جدکے آ دميول في تصلي كرك اسباب كملوايا - اس اثنارين راجه يا نخيرة وميول ك ساخة آيا - اور ا شیا ہے ویکھنے میں شغول ہوا۔ مینہ موسلا دیار برسنے لگا اور یا دل کی گرج ا در کملی کی کرک سے ہتمی ہلگے اسباب جوزمین پر تھا وہ ہا تھیوں کے پا'وں نے آنکرسب خراب ہوگیا الشكريول نے كرسود أكروں سے لباس میں تصحف محا بارسلطان ہوٹنگ نے اپنی ڈاڑ ہی كے کچه بال زمیر کرکها کرمی حال بی بهاری متاع خراب مبوگنی مبویم زنده رسه نه نهیں جاہتے

یں این جاعت کے ساتھ کھوڑ ول برسوار موکرراجہ کی طرت متوجہ ہوا -راجہ کے اوسان آتے کہ یہ کیا بلاسر میآ کی ۔ لڑائی ہوٹی راجہ سے کچھآ دی ہارے گئے کچھ بھاگ گئے راچہ زندہ گرفتار موا سلطان ہوشنگ نے راجہ سے کما کرمیں سلطان الوہ ہوں یا تقیبوں کے خرید نے کے لئے آیا تھا ہیرااسباب ضالع ہوا ناچار تجھے گرفنار کیا۔ راج نے ہوشنگ کی جرأت پرتعب کیا۔ او سنے آه بی کوبسیکرکل اپنے ہا کتی منگائے۔ ۵ء ہا تھی سلطان ہو تشکک یاس آئے۔وہ راجہ کواوسکے راح کی سرعذمک کے کیا۔ اور پھیرا وسکورخصت کیا ۔راجہ کو ہوشنگ کی شجاعت پستا آئی اسلے ا وسنے چیز قبیل اور اُس یاس بہتی ہے ۔سلطان ہوٹننگ نے سُنا کہ سلطان احمد گھرانی ملکت کو خال ديكيرالوهي آيا ہے۔منڈوكومام كرركهاہے۔جب بدوشگ كبيرله يرمتصرف بوا اور و ہاں کے راجہ کومقید کیا اور عشر آدمیوں کے سپر دکیا تولٹ کر حومالوہ سے آیا تھا اوس ساتھ لے منڈ وکورواند ہوا مجب اوسکے نزد بک آبا نوسلطان گجراتی نے امراء وسیا ہ کومور پول سے لڑنے کوبلا یا مربوشک اڑائی کی طرف متوجہ ندہوا قلمدیں چلاتیا فلمدند وکا حال یہ ہے كه وه ا بك بهبت ا دينج بها ره پر بنا بهو اسب جس كا ١٩ كروه ١ عاطه ہے بلكه اس سے بمي كيزياد ه بجائے خندق کے اس کے گرومٹ ک ہے ۔ فلعہ کے انذر آ معے علیف بہت ہے اس تبدرزمین میں گنجالیش ہے کہ وہاں کتیتی بھی ہوسکتی ہے۔ کو ٹی کٹ کراس کا مجاحرہ عام وكمال نبير كرسكتا - اكثرمواضع نواحي اس لايت نهيل بين كدان مير كوني الرسط وكن وروازه اس کا نارا پورکا درواز هشهورس -الیبا د شوارگذار سے کسوار تھی شکل سے جاسکتا ہے۔اسکی جس طرف سے جا نا چاہوا یک کروہ بلندی کو بلے کرنا پڑ ناہیے آد می جورا ہو<sup>ل</sup> کی حفاظت کرتے ہیں او جکے درمیان بیاڑوں کے حالی ہونے کے سبب سے اسی ہی دوری رمتی ہے کدا و نکوایس میں ایک دوسرے کی خرنسیں ہوتی ۔ دہلی دروازہ اسکا نیسیت اورا ہوں کے آسان گذارہے۔سلطان احمالے محاحرہ میں کچے فائدہ نہ دیکھا وہ ملک کی تا خت و بآراج بي شغول بوا -اجين مي موكرسا رنگ يورس آيا -سلطان موشنگ يمي ايك اور راه سے سازنگ پورس آیا-اورازرا و فریب سلطان احرشا ه کوییپنیا م بہجا کر ہسلام کا حت ہمارے اورتمهارے درمیان ہے۔ہماری ولایت کا نا راج کرنا ۱ ورالی ولایت کاخراکی نا و بال بهت رکمتاہے۔ جنگ صعن میں جاعت جاعت و فوج فوج مسلمان زخی ہو تے ہیں لائق وانسب یہ ہے کداب آگے آپ خرا بی کے دریے نہوں اور اپنے دار الملک کوتشرایی ہے جائیں متعاقب ایلمی اور پیٹیکٹ نہیجی جائے گی ۔سلطان احمد شاہ نے اُس کی باتوں کا اعمًا دكرليا ا وراس رات كواييخ لشكركي محافظت وحزم و احتباط مي كا بلي كي - اس بر سلطان ہوٹنگ نے فرصت پاکر ۱۷۔ ہا دمحرم کوئٹٹیٹیٹہ کوشب خون مارا گھراتی فافل نئے ا و کیے بہت آ دمی مارے گئے رسلطان احمد کی بارگا ہ کے فریب رائے سامت اجہ دندہ عرت اری پانسوراجیو تول کے ساتھ مارا گیا مجب سلطان احرشاہ مرامیرد ہے کا توامینے ایک ور ې عالم د کلها په نشکرس سے ایک و می کو ساتنه لیکر و ه صحرا میں شهیرا به صبح کو آ ومی ۱ وس پاس جُع بروسُے توا وسنے ہوشنگ کی نوج پر ّاخت کی معرکہ میّرال و قتال ایساگرم میوا کہ دونوں با دشاہ زخمی ہوئے۔ آخر کو ہوشنگ کہ فیروز خبگ نہ نقا قلعہ سازنگ یورس آیا گجرا تیوں کو سات جنگی فیل ا ورا ورغنائم یا نفه لگیس ربیداس فیج کے ہم۔ رہیع الا ول کوسلطان عازم گجرات ہوا۔جب ہوشنگ کو بہ خروہو کی توغرور و دلیری سے نفاقب کیا۔ ہست بیں ماند وں کوہلاکہ لطان احٌدنے نا چار کھرکرلڑا نیٰ شروع کی ۔ صدیمہ اول میں سلطان ہوشنگ کے مقدم کے بہت آوی غنیمرنے ہلاک سمئے۔سلطان احرکے خودمیدان جنگ بیں جاکر فتح عاسس کی سلطان ہوشنگ کا باز و ئے شجاعت مست ہوا۔ قلعہ سارنگ پورس بناہ لی۔ اس لڑا نی یں جا رہزار نوسو ما لوی مارے گئے ۔ان سب کا اسباب گجرا نیوں کو باتھ لگا بسلطان احرّ این سرحدین گیا سلطان موشک مندوس آیا بنشکست و ریخت کو درست کیا سلط ہوشنگ کے جاج گرمانے کی اور پائے حصارمیں آنے کی اورا ورروایات جوضعفتے غالی نسیں وہ ناریخ گرات میں بیان ہوئیں بہاں اون کے مکرر ایکنے کی صرورت نسیں اسی سال میں سلطان ہوشنگ نے قلعہ گاگرون تھوٹری مدت میں فتح کرلیا اور بیاں سے قلعه گوالیار کی طرن تسخیرکے عزم سے کوچ کیا اور ایک مهینه چند روز تاک اُسنے محامرہ کیا

که وست بین کوسلطان مبارک شاه بن خفر خال راجه کی مدد کو بیا نه کی راه سے آتا ہے تو اسلطان ہوشگ محام و کوچوٹر کر و ہولیو زنگ آئ سے لڑنے گیا۔ گرخیدر وزکی دروی مربی ایک وربیا آئی ایک روانہ ہوئے۔ برسیم ہم کو ایک کوروانہ ہوئے۔ برسیم ہم کو ایک کوروانہ ہوئے۔ برسیم ہم کو احمد شاہ بہنی والی دکن نے کمیرلہ کی شخر کے لئے کوپی بیال آئکر اوسکوا حاطہ کیا۔ منا لیطہ حصار بسیر نرشگ رکئے نفتول نے جوسلطان ہوشنگ کے عکم سے بہال کا حاکم تھا ابنا آدی بہنی کر میا ایک رائے نفتول نے جوسلطان ہوشنگ کے عکم سے بہال کا حاکم تھا ابنا آدی بہنی کر میا ہم کا ایک برلوک کو دینوں کی بہنی کیا۔ آئی تو دکھنیوں نے اپنی ولایت کو مراجعت کی سلطان ہوشنگ نے اوس کو دکنیوں کی نزویک آیا تو دکھنیوں کے نواقع میں اور لڑکیاں کو بریس کیا۔ دکنیوں کے کر بریس کیا۔ دکنیوں کے کر بریس کیا اوسکی کی تو توں کی بڑی میا نداری کو کر بیوں کی بری میا نداری کی اور برا کیک کو زریں جائے و ساخدا و شکے ساندا پنے پائی سوسوار اورا یک امین ہم او کیا ورسلطان ہوشنگ پاس بہوا دیا۔ کی اور سلطان ہوشنگ پاس بہوا دیا۔

الى و ما وابنا ركها ہے۔ون عوائف كے آنے كے وقت سلطان بوشك كى ا ولا دس نزا سلطان کے سات بیٹے اورتین ژکمیاں تہیں بیٹے وخرعالم خاں عاکم اسر سے پیدا ہو جنكے نام عمّان خال وقتح خال وہيبت خال تقيے يه اېم متفق تھے اوربيٹے احمّد خال ابوا کا ق خاں رہیں بڑے بڑے بیٹے غزنیں خاں کے ساتھ شفق تھے عِثمان خان غزنرخل میر نزاع رئتی ا ورامرا ، ا ورسیاه کی جاعتیں جدا جدا اونیں سے ہرایک کی طرفدار میں بیلطان ہو واوراوسكاميثيا محموه غال كدنهانيت عاواف كاروان كواس مخالفت كلفت هي . مل مغيه وسلطان کی استرضا ومیں کوشسش کرتے تھے بیٹانچر مکرسلطان ہوشنگ کی زبان پریہ بات آئی تی که محمود خال میری ولیعهدی کی لیا قت رکھاہے۔ ملک مغیبت نے عرض کیا کہ ٹا ہزاووں کو بقا ہوہم نیدے ہیں سوارجان سیاری اور فدمت گاری کے ہارا کام اونییں ہے۔ ایکدن کالیی کی را دیں عثّان فاں نے برا ور بزرگ غزنبی فاں سسے بڑی ہے اولی گی۔ اوسے اپنے ایک لوشنزاده غزنیں خاں کے حرم میں ہیجا جسنے جاکر نخز منی خال کوخوب کا لیا ں سنائیں جسکے سدہیے نوکروں میں خوب لکد کوب ہو کئی ۔ فتان خاں باکھے خوشے بھاگ گیا ۔امراسے وعدے دلخوش ثن رے فریفیۃ کیا اور غدرمجا یا سلطان ہوشگ اور زیادہ خفاہوا۔ لک منبث سے اس باب ہیں مشورہ لیا توا دستےکید دیا کہ ہس قیم کی حرکتیں شہزاد ول سے مکرر وقوع میں آئی ہیں اورمعات کی گئی ہیں۔ اکی دفعہ بھی اغاصٰ کیا جائے سلطان ہوشگ نے تغافل کیا عثمان لشکر میں گیا۔ امین میں هان نے دریار عام کیا عمَّان فال و قع فال وہیبت فال کوخطاب عمّا ہیے سخت ایزا بینجا لی اورا ونکویا برخیر کرکے ملک منیث کے حوالہ کیا کرمنڈ ومیں او بکی تا دیب کرے ہیں کام کرے وہ کوہ جابیہ کی طاف آیا متواکر کوچ کرنے وص بیم کو توڑا سرا میہ کو جنگل میں بھٹکا یا ۔ اہل وغیال مال<sup>و</sup> منال سب سرکشوں کالے لیا۔عور توں نجی کو اسپر کیا اور میوشنگ آیا دمیں آیا۔ایک ن ن کئے سوار مہوا۔ اثنا رہیر میں تاج سلطان سے معل مدختا نی میدا ہو کر گر مڑا تیسیرے د ا يك بياد ه نه اوسكولاكرسلطان كودياً اوريانسونكها نعام بإياسلطان موشكك التي تعرّب بُي یک حکایت بیان کی که ایک ن سلطان فیروزشا و کے ناخ کا تعل گرسرا - بیا و و ا وس کولایا

اور پانچیونکداد<sup>سک</sup>وانعام ملا- فیروز تناه نے کها که به تشتیه آفتاب عمرکے غروبلونے کی ہمجیندروز یعدوہ مرکبا ۔ بیں طی عانمآ ہوں کہ میری عمر نمام ہو ٹی چیدنفس یا تی ہیں حضار محلیں نے وعا وثنا و کے بعدء عن کیا کہ میں روز سلطان فیروزئے یا بات کہی تھی اوسکی عمر نوتے برس کی تھی حضرت لمطان کا زما ندعنوان جوانی اورکامرانی کاسبے ۔ ہوشنگ نے کہا کہ انفاس عمر نقشان کے فال نمیں ہیں نیں چیدروز بعد سلطان کوسلسل بول کا مر**من ہوا جب** اوس سے ا ینے مرنے کے آتا رویکے تو ہوشنگ آبا وسے منڈومیں چلا آیا ۔ ابک ون دربار عام میں لینے سے ٹرے بیٹے غزنیں خال کوانگشتر ملکت دی اور اپنا ولی عهد کیا ۔اس کا با تدمحمو و خا ل کے اُنھیں دیا۔ محمود فال نے معروض کیا کہ جب یک زندگانی رمق یا تی ہے سے د فدست گزاری اور جال سیاری کے لئے عافرہے پیر امب، اور وزبیر کو وصیت فرمانی کرساخت مملکت نفاق ومخاصمت کے غبارے مکدر نہ کرٹا سا و سنے اپنی فراستھے دریا فت كرلبا تماكه محمود غال خودسلطنت كوميا بتابيح اس للے اوس كو مكر زصايح و مواعظ كئے اور حقوق ترمبیت یاد دلالے اور کما کرسلطان اخرشا ، گجراتی یا شوکت و صاحب شمشیر سے هروقت وه الوه کی نسخیر کاا را ده رکه تا ب بروقت فرصت کا منتظر رئا ہے اگرمها م ملکت کے سرانجام مں اورسیاہ وغیت کے احوال کے میر داخت میں نساہل و نکاہل ہوگا ۔اویٹا ہزاد ہ کی مرا عات میں نها و ن ہوگا تو و • اس ولایت کی شخیب۔ رکا عزم صمحرکر بیگا تہے رہی جمعیت میں تفرقہ ڈال دیگا۔ دوسری منزل میں ٹمود فاں نے نتأ ہزاوہ کے ساتھ عقد بيت كوسوگذسيموكدكيا معمَّان كيمو أخوا بول في سلطان سي عون كياكها طاك ه عَنَّانِ عَالَ عِي نَيَا لَسةَ فِرزِ مُدسِهِ ٱلْمُرقَيدِ سے غلاص ہوا ور مالوہ کا ایک حصّہ اوس کی جاگیر میں دیا جائے توانسیٹ لابق ہے سلطان ہوشنگ نے کماکہ یہ یات میرے ول میں بھی آئی تمی مگرغمان غال کوچپوژه ول توسلطنت میں فتنه عظیم بریا ہو جا کیگا جب غرنی فال یے سنا كه بعبن امراعمَّان خال كي استحلام ميب متى كرتے ہيں نوا وسنے پيمر عمر ۃ الملك كو محمود خاب یا س بهجاگه مرسے حضوری آن شم کھائے تو مجھے اطبیا ن زیا دہ **ہوت**مہ وغا*ں نے شاہزا*وہ یا مناکم

تم کما نی کرجب تک میری حیات بیں رمن باقی ہے ہیں شاہزادہ کی طرفداری نہیں چیوڑوں گا یے امرا کوان امور بیروقوف ہوا تو ملک ببارک غازی نے محہ و خاب سے چارکہا کہ جسسے ، ووزارت ہونیٰ ہے کوئیٰ آپ حبیبا وزیرمند وزارت پرنہیں بٹیما. لیکن تعجیب ہی کا با وجو و یکه عثمان خان زیور شخاوت و شجاعت ووا دگری و رعیت پیروری سے آراسته بر دلیدمد سلطان اد ہ غزنیں غال کے لئے بچینز کیجائے ۔ شنراوہ عمّان خاں ملک مغیبت کا دا ماو ہمی ہے اوسیکے فرز مذاتیہ ہی کے فرز ندہیں ۔اگرسلطان برضفت نہ طاری ہوتا ا ورقویٰ میں فور بترمونا تووه غزنين غال كو وليصدنه مقرركر آاب ب امراخوانين كي استدعاب كرآب شابزا و عَمَّانِ خال کے مال برمتوجہ ہوں اُسکے سربر دست مرحمت رکسیں یخمہ و خاں جانیا تھے کہ فی الواقع <sup>و</sup>نان خا*ل برشید و شا سُنة سلطینت بهی اسلیجا و سنکے ن*رمونے کواپینے حق میں بهتر جانباً تقاا وسني بيرجاب ديا كه ښده كويندگى سے كام ہے خوا عَلَى وفيدا وندى يا وينا ، عبانے اتفاق سے عدۃ الملک مبی خمید کے پاس بر ہاتیں منٹ تقاا وسٹے غزنیں خاں ہے جاکر کہیں توا وسکوممٹو خا**ں کی میانبہ سے اوراطینان ہوگیا ہےب**سلطان ہوشنگ کی حیاست سے امرا ما یوس ہوئے تو طفر خاں نے ارا دہ کیا کہ شہزا و ،عمّان خاں کو تبید خانہ ہے ،کال کر ا وسکوایینے ساتھ متفق کرے اس ارا د ہ ہے وہ ارد و سے بعاگ گیار حب بیہ خبر محمد د خال کو ہو کی توا و سے غزین خال کوخبردی و ہ تدارک کے دریے ہوا لکت ن و ملک برخور و ارکو تعين فرما يأكه صطبل ميريجاس گھوڑے نيارر ڪھے سيبرآخرعمان خال کا ہوا خوا ہ نہسسا ا و سنے کما کہ ایمی سلطان زندہ ہے اوسکے حکم یغیر ایک مکھوڑا نہ د وبچگا ، ور فی العزر جا کرایک خوا جدر است جوعمًا ن ال كامعتبر تصابه بان كهي - نواجدر اجامًا تفاكر سات يسلطان عَصْب مِوكًا مِير آخور كونعلى كى كسلطان كے نكيدگاه كے فريب جاكراس بات كولن أوار سے کہدکہ یا دشا و بھی شن لے جبل سے او سکے ول میں آئے کہ انھی میں زیڈ ہ موں ا ورغ نیس خا ل برے ال می تعرف کرہ کر میر آفرنے اسات کوہست آئے تا سے کہا سطان نے منارک مرميرا تزكش كهال ہے اوا مرا كوطلب كيا سامرا كوخوت ہوا كہ اس تنزوير سے كمبير سلطان نخ نمريخاں

: نه نلف کر دے وہ نہ گئے ۔ جانتے تھے کہ تھوڑی ویر کا وہ عمان ک<sub>و</sub>جب نفر نبی خال کو پہنجر ہولی تؤوه خفيعة للعقل مونے كے سبيعة بن منزل يرح اگرون كوحلا گيا اور عمدة الملك كو محمو ذيب ال پاس میجاکدا و را مراتوعمان خاں کے طرفدار ہو گئے ہیں ہیں تیرے سواکو کی خیرخوا ہ نہیں رکھتا سلطان نے ترکش طلب کیا تنا مجھے ذف ہوا کہ مباوا امرا مجھے مقب مدکرے اور بھا بیونکا ساتھی بنائي اس كے اردوسے با ہر ملا آيا موں محمود خال نے جواب سيب كرآ ب سك سلطان کی مرحنی کے خلات کو ٹی کا مہنب کیا ۔ ہیں بچاس گھوڑوں کےطلب کرنے کا سبب سلطان سے عن کر دوں گا۔ پیر غزینں خال نے عدۃ الملک کوممو و خاں پاس ہیجا کہ خواجیسرا نا ملائم باتیں سلطان سے عرمن کرتے ہیں مجھے خوت لگ راہیے ۔ مُمو د فال نے جواب دیا لے چھ قطبہ نمیں ہے مبلد لشکریں آجا وُکہ وقت ننگ ہے اورا فیاب غروب بہونے کو ہے اور عرة الملك كى موجود كى مين ملك مغيث كوخط لكها كدجه كامضمون يه تصاكد حضرت سلطان ك غرین فال کو ولیعداوراینا قام مقام مفررکیا ہے۔ ہماری سے سلطان کا مال زبون ہے ب کوا وسکی زندگی سے ما بوسی ہے چا ہے کشہزا و وعمّان خاں کی حفا ظبت ہیں زیا وہ ا ہتما م کرو۔عمدۃ الملک نے *جاکرحیب غز*نیں فال سے اس خط کالضمون عرصٰ کیا تو وہ نہا مرور موا اورار دومی آگیا۔ فان جمال عارض ممالک و خواجد سرا بول نے جوعمی ن فال کے ہوا خوا ہ تھے بیمتورہ کیا کہ علی الصباح مجو و خال کی اطلاع بغیر بلطان کو یا لگی میں منڈ وکو لیجائیں اور عثمان کو قید سے نکال کر با دشا ہ بنائیں۔ووسرے روز وہ سلطان کو یا لکی میں منطو كوليجات تصفي كسلطان كاوم كل كيا محموو فال وشنرا وه غسندنس فال عبي بيال آكئے محمود خال نے بارگا ہسلطانی کھڑا کیا اور تجمیز و تکفین میں مصروف ہوا۔ امرا اپنے اپنے لونے میں چلے گئے ۔ بعد تخبیز و تکھین کے محمود خال نے ی<sup>ہ</sup> و از لبند کہا کہ سلطان ہوشنگ نے مٰداکے حکم سے قعنا یا ٹی اورغز نیں خاں کو کہ خلعت الصدتی ا وس کا ہے اپنا ولی عجب ا ور فائم مقا م متررکیا تھا ۔اب جوکو ٹی اوسکے موافق ہے بیعیت کرے اور چونحالف ہے واپشکر سے جدا ہوجا کے اور اپنا فکرکرے بر کھر غرنیں خاں کے ناتھ برا وسنے بوسرویا اوربعیت کی

ورسبت رویا اسوقت امراکب بیک غرین فال کے یا ول کوچ منت منے اور بائے بائے کرکے تھے جب غرنیں نے امراا وربزرگوں کی ہوتے اپنا استحکام دیکھانو و ملطان ہوشنگ وچلا - ۹ - نوی انجیکو بیال ا دس کوخاک کوسونیا۔سلطان موشنگ کی مدت ت ۵۰۰ سال متی تا یخ وفات اوسکی آ ہ شا ہ ہوشنگ ہے۔ اوسکا مقبرہ کج وسنگ ہے بنا یا ہے۔ ہیشہ وسکے اندرکی طرف یا نی ٹیکتا ہے گر سرسات بیں نہیں ۔ غالباً تجرو ں کی فرحوں میں جوہوا گذرتی ہے اوسکا استحالہ یا نی میں ہو جا تاہے لیکن اہل ہن۔ اسک رسلطان موشک کی کرا مات جانتے ہیں کہ او سکے غم میں پھر بھی روتے ہیں۔ وكرسلطنت سلطان غرتيس المخاطب محرّيثا وبن سلطان سي اا - ذي الحِيشَة يُسَوَّ وَلَكَ أَرْبُ اورمجمو وخال كَي عي سے غزنيں خال. فرہ ندیں رکھا گیا۔سلطان مخدشاہ خطاب ہوا۔ امرانے طوعاً وکر ہا اس سبب سے معیت سلطان مېوشنگ کا قحاراسکا طرفدارتها سب امراک وظیفے د عاگیریں برقرار میں آئیں تبدکم ننس ہوئی۔ ملک شرف و محمود خاں کی حن کاردانی سے ملک نے رواج ورولی آزہ پائی جمہرُ خلائق اوسکی سلطنت کو چا ہے اوراُس سے دلی مُحبت کرنے گئے۔ ملک مغیث المخاطب لم تثرت کومند عالی کاخطاب ملا سه وروزارت می ۱ ورمحیو و غال ۱ میرالا مرا مبوا ـ گگر کچھ د نوں کے بعد غرنیں خال نے اپنے بھا میوں کا خون نافق اپنی گر دن برلمیہ نظام خاں برا درزا وہ اور دا ما و کی اورا وس کے تبین فرزند وں کی آنکھوں میں سلا ٹی یبر والیٰ ۔ تولوگوں کے دل اس سے متنفر ہو گئے ا ورا ونکومیت کی مجگہ عدا وت موکمی ۔ اسکو ا پینے مظلوم برا درزا دوں کا حون کر نا مبارک نه ہوا۔ تھوڑی سی مدت میں اوسکی ملکت میں ارباب فیا دنے علم طغیان بلند کیا اور فتنے کے خُب رکوا وتھایا۔ نان دونی رحيد توں نے اطاعت سے باہر قدم رکھا۔ کچہ ملک پر تاخت کی حبب سلطان محرکو بہخم ہوئی تو ۱۵-ربیع الا دل فیسٹنہ کوسیدخال جمال کو دس ما تھی ا ور خلعت خاص دیے اور اس جاعت کی تنبیہ کے لئے معین کیا۔اب اوسنے سرانجا مرہما مرسبیا ہ اور ولا بیت کو تو

طاق نسیاں پررکھا اور ترب مدام کی عادت کی -اس سبب سے قدیمی دولت خوا ہو ل کو انتقال سلطنت وزوال دولت غوریه کا دہم مہوا ا وکفوں نے ایک حرم کو پیغیبا م مہجا - کہ محود خال کے د ماغ میں زاغ حرص نے عجب ویندار کابیصنہ دیاہے۔ اُ وسکو یہ فکر ہے کہ سلطان کو درمیان سے اُنھائے خود سربرسلطست پر بیٹے جائے۔ نوسلطان محریف آدمیوں کے ساخذاتفاق كركيد عالى كريبيك اس سے كرا وسكاخيال فاسدوقوع مي آئے اسكاكام تمام كيا عِلْ عَلْ عَالَ كُونِيْ خِرِيُونَى نُوا وسنة كَهَا كَهِ الْحَدِ للسَّرَعَلَى كُلِّ عَالَ كُونْقَصْ حمد بميري جانب سے نہیں ہوا وہ اپنے کارے فکرمی تیاری میں ہر وقت رہنے لگا۔ حزم کے احتیاط کے ساتھ سلطان محر کے سامنے آمدونند کرتا جب سلطان محرنے یہ محوو فال کی موسسیاری و کیمی تو ا وسكوخوف و إس ا ورزيا ده جوا- ايك دن و همجه د خال كالم قد يكر كرم مي كيا اور اینی بیوی کوکه محمو د فال کی بین کتی حا خرکیا - اورکہاکہ میں محمو د فال سے کہنا ہو ل کہ ميركنًا وكخبْن ا ورمجھے توقعہے كەنو مجھے آزار جانی ننیس پنچائے گا۔ امور لطدنت بے نزاع ومخالفت تجفّے مبارک مبول محمود فال نے کماکرسلطان جواس کی بانیں کتا ہے آن سے معلوم ہو تا ہے کہ اوسکی فاطرے جمد وسوگند فرا موس موسکے ۔ اگر کسی منافق سے ا یی غرفن فاسد کے سبب سے جناہیے کی معروض کیا ہے تو آخر میں وہ تحل وست رمسار ہوگا اگرمیری جانب سے سلطان کی خاطرمیں کوئی و غدغہ ہے میں اب نتما ہوں ا ورکو بی نہیں ہے کرمیری طرن سے مراحمت وما نعت کرے ک اگرسسه مهرداری انیک ول درسسه قبر داری انیک جال طرفین سے ملائمت و چا بلوی کی باتیں ہوئیں گرسلطان پرخفیف العقل مونے کے سبہ وا ہمہ غالب نفا۔ ہر مخطہ ایسی ا واُمیں کرتا جس سے نا احمّا وی صادر مبوئی محرو خالخ سلطان محمّد کے ساقی کو بہت ساروبیہ دیمرشراب میں زہر ملوا دیاجس سے وہ ہلاک ہوگیا جب مراکواس پر طلاع ہوٹی توا دہنوں نے متعود خال بن سلطان محمد کو کہ تیرہ سال کا تفاتخت پر سجّما یا رور لمطان کی وفات کو جیبا یا -ا و رحمه و خار کو فلک بایز بدشیخاکی زبانی کهلا بیجا که سلطان مجرات فح

ا لمی گری کے لئے طلب کر تاہے اونکو پیزیال تفاکہ وہ آجائیگا توہم سب ملکراوسکوہارڈو لینگے ' سلطان کی د فاشیےممووخال آگا ہ تھا۔ اوسنے کہاکہیں نے تنفل دنا چھوڑاا ب یں پیجا ہے ن زندہ رموں سلطان مہوشگ کے مزار کی مبار و کیشی کر ارموں - باوجود اس ارا د سے کرمرے مغزوا تخواں نے دولت ملطان ہوشک سے میرویش یا نی ہے اگرا ے گرآ مینگے اور نام شقوق و ندا ہر کو بیان کرنیگے توجو قرار پائے گامسے مطان سے و<sup>حل</sup> ب ایز مذشخانے کہا کہ محمو د خال کو انھبی سلطان کے مرنے کی خبر نہیں ہو ٹی ہیے آگر ٠ امرا اُسکے گھر چلینگے توا وسکو و ولت مانہ میں سانخہ ہے ائیں گے بھرا وسکا د م<sup>ر</sup>کال لینگے فاک بنجا کے کمنے سے محمد و خال کے گھرامرا سکئے۔ اوسنے اُنسے یو چھاکہ سلطان مسلیے با ہشیا. سے ایسے آدمبوں کو چھیا رکھا تھا وہ وفعہ ان امرا برآن گرے اورا و کو فید کرکے موکلو کی حواله کیا۔اس وافعیت جوامرامسعو د خاں پاس موجو دھتے او نکوفیرت آئی ۔اوہنوں۔ مِوْشَكُنْ وَكَ قَبِرِينِهِ لأَكْرَمْ عَوِدْ خَالِ كَصِيرِيرِهُمَا مِعْمُوهِ غَالَ مِيهِ عَالَ مُسْتَكَرِيوا مِ دولت فاندکی طاف آیاکشا بزا ده معود کوگرفتارکر کے اپنی کا رسازی کرے رجہ کے ترب آیا توتیرونیزہ سے شام مک لڑائی رہی جب آفتاب غروب ہوا توشا ہرا وہسونو خال وشا ہزادہ عمرضاں اورا مرا بھاگ کئے ۔ وولت فا نہ خالی مہوا محمو و خاں اس میں گیا۔ باپ کے بلانے کے لئے خال جال کو میجا کہ لطانت آپکا حق ہے۔ جار آ کیے ۔ اور تخت س عِلوس فرما ئیے ۔جمال بان کا ہونا جما ن میں ضرورہے اگر تحنت با وشا ہ سے خالی ر ہا تولیسے فقتے بیدا ہو سکے کہ اونکا تدارک شکل ہے ہوگا مٹمکت مالو ، وسیع ہے۔ابمج بیند وتمردخوا ر سے ہیدا رنہیں موئے کہ ہرطرف فتتذ بریانہیں ہوا۔ اِ لیے جو اب دباکہ با د شاہ وہ ہوتا ہو جوعلونيزا د وكمال سخاوت وتنجاعت زما وتي عقل سے موصوت ميو۔ إس سے مهات *ب* رونق ہوتی ہے ۔الحدللہ کریہ صفات کہ سلاطین ہیں ہوتی ہیں تجے فرزندس موجو دہیں تو لمنت پر قدم رکھ غرعن وہ نیک نہورت میں تحنت پر بھا رسبا مراا ورنررگو لے آگا ہا تھ ر بوسڈیکرسلطنت کی مبارکہانوی۔ رہا مسلطنت سلطان محرّستا وغوری کی ایکٹیال اوربند ما وقتی

كت مَا يِخَا وخِصوصًا مَا يِخِ اللَّي مِن لكما بِ كَهُ غُونِين فا لِ كَ لبطان محمو وفلجي نياو ن به سهال کا تفا کل بلا د مالوه ی اوسکاخطیه بر یا گیا با ول چوب طلا ولقره ما تقريب ركهنس حبيوقت وه سوار مبوياً اتشے له بانرا ده احرّ فا*ل غوری بن* عن نُوا م غال كوصييسة ورلمكَ جِها وكومپوشنگ آيا وا ورلك فعميالدين لمي ط هرت غا*ن کوچن*د برکی ا قطاع میں دیئے گئے بیٹا نہا دہ احمد<del>فالنے اسلام یا دیں بینجا فیڈ د</del>

جت کی حب کچھ آٹر نہوا تو تاج خال کو اوسکے دفع کے۔ لئے اور مہام ملکی کے سرانجام کے لئے رخصت کمیا ساوسنے آج خار للم آبا وکو گمیرلیا ٔ احمَّرُ خال کو بھر سمجا یا کہ فقنہ سے باز آئے گروہ نہ سمجا قوام خال شا ہرادہ احمد خاں کی کمک ہیجی ۔ حب محا مرہ کوطول ہوا تو اعظم ہا یو ں نے ایک مطر رح سے احد خال کوشراب میں زہر دلواکر مارا۔ قلعہ اُسی رو ِ ز یا - اعظم ہما یوں موشک آبادگیا -راسترمیں اعظم ہما ایو ل کے ليا- اعظم ما لول مؤنك او ينجا ملك جمادي منها ومن كي قوت نه تهي تما با پیموظ کرکوه با بیرگوندوار هیں چلاگیا ۔ گوندول کوئیپ معلوم ہوا کہ وہ اپنے فدا دند۔ ہواہت توہجوم عامرکرکےاوسکی را ہ کو روکا اسیاب اموال اسکا لوٹا۔اوراوس کو - اعظم بها یوں اس کنر کوکسکر مهت مسرور موا قلعه مہوشنگ آبا دمیں آیا۔ یہا ں ایک قركي نصرت مال كي كوشا ل كے لئے چند يرى كوچلا كي جب د دمنزل برآيا نصرت ما ل یرائم کی تحقیقات کے بید اعظم ہا یوں نے نفرت خاں سے جیذبیری لیکر ملک الامرا حاجی کا لو سه کوروا نه ہواٰ معتبر آدمیول کوہبجا کہ قوام خاں کو را ہ راست پر ولالت کریں طرف کی مہانتھے خاط جمع کرکے منڈو کی طرف متوجہ ہوا۔ اُنیاء را میں خیرا ٹی کہ حُد شاه گيرا تي ماله ه كي تشخير كارا دهت آنهي شا نزاد پستو دخان جوسطان مجموغوري . ا ما ن پارگرچات میں گیا تھا ۔ ایک بزرگ فوج اور ۲۰ ہا تھی لئے چلاآ تا ہی۔غطم ہا ہوں علم ہیں . قلعه منڈ ومیں آگیا ۔سلطان گجرات قلعه منڈو کامحا حرہ کیا ۔ محمو دشاہ بالے آنے ہے خوش ہوا ہرروزابک جاعت کوقلعہ سے با ہر لینے گئیجا۔ اس کا ارا دہ ہوتا کہ قلعہ سے با ہر کل غیم سے لرے- گرامراد ہوشگ کے نفاق کا فار د ہن گیر ہو نا۔او سکے دل میں اپنے خولیشوں اورا پینے تزبيت بإفتول كي طرن سيخطره تها اونكوابيا اعداجانيا تقا مگراپينے بذل وعطا وجود وسخاستے . تنگنا رمحاصره بین سب ادمیول کوآسو ده رکهتانقا اورا نبارخا نه سلطانی سے فعتیب رو غربیب کو غلّه دیتا فقرا اورساکین کے لئے لنگر فانے جاری تھے۔ طعام مخیۃ وخب مراون کو پنجیا تھا اس سبعی اوبی اوسکے دوست ہوگئے تھے۔ اوکی سخا دشکے سببیٹے اوس سکے لشکر میں بانسبت سلطان احدکے اردوکے غلّہ ارزاں مکما خنا بھن امرائش سسیدا خَد وصوفی خاں و لد عا د الملك ملك شرف ومك محمود بن احمُّه سلاحدار وملك قاسم و ملك قب ما لملك كو جوسلطان اخمدے نفاق رکھتے تھے اون کور دیئے اور جاگیب روں کا و مدہ کرکے محمو د خال نے اپنے یاس بلالیا ۔ اس سیسے سلطان گجرات کے کا مرس ٹ کسٹگی آگئی سلطان احمُّدشًا وگُجرا ٹی کے لٹکر کی ایک جا عت کی صلاح سے سلطان کھوٹے نے شیبے بنون ہازشکا اراده کیا اتفا قاً نصیرخاںنے کہ سلطان ہوشنگ کا و وات دارتھا سلطا ن اٹھ کو تیر کر دی حبب لطان محمود خلی کی افواح قلعہ سے یہجے آئیں تو اوہنوں نے عنیم کے نشکر کو ہوشیا ر یا یا۔تمامراہیں مسدود وجمیں- با وجود اس کے زور باز وسے جنگ میں شغول ہوا۔صبح صاف ۔ اڑائی کہی حافین سے یا زارمحار بہ گرم رہا۔ ایک خلق کثیر کشتہ ہوئی سبھے کوشا خلجی قلندیں آیا۔ ہی زہ ندیں مخرخبرلائے کہ شہزاہ ہ عمرفال کہ فلعدمنٹر وسے گجرات اور کجراتھے رانا پاس کیا تھا۔ مالہ ہ کے فساد کی خبر سنکر حید میری میں آیا۔ اس حید میری اور سپاہ نے ملک لامراحاتی کالو کے ساتھ غدر مجایا اور عمرخال كوسرداربنا يا-اس سبت احمدشاه كجراتي نے اپنے بیٹے شا فراده محرفال كويا نے نېرارسوار اورمېس يا هتي ديکرسارنگ پورسيجا که وه عرمال کې مدد کرے سا رنگ پورکا عاكم هي مخالف سے مل كي مسلطان محمود فلجي فيريب بيسنا تو محبس مشوره حبّك كو جمع كيا اسميل يبة قراريا باكه بيال قلومين اعظم بها يول رسهما ورحصاركے صنيط ورليط ميرم فت رہج

ورسلطان محمو خلجی قلعہ سے با ہر *حاکر* ملک کی محافظت کرے ۔ و ہسارتگ پور کی ط<sup>عت</sup> روانہ خ خاں اور نصور خا*ں کو*اپینے سے پہلےر وا ن**ر کیا** رسلطا**ن احمد شاہ نے ملک** حاجی علی قطت کے لئے مقرر کر رکھا تھا اسنے حاجی خاب سے تاج خاب ور منصور خاب کی لڑا فی مبولی ملک ساچی پیماگ کراحرن<sup>شا</sup> ه پاش خیر لیکرگیا کهسلطان محمو<mark>جلجی سازنگ بورکو میا تا بهی شا ه احرنشا ه نے سارنگی</mark>پور قاصد سيجاكة شابراه ومخمر منال بيلياس سي كرسلطان محمو وسارتكيور سنيج أس سي امين بي على وه بإج *ــــا جين بن الاسكال بعاق بن نعلي*الملك مقطع سارتگيور<u>نے سلطان محمد وغلمي كوء ب</u>صيف سيجا-اول لينے اس جرم کی معافی حای کرا دینے شاہزادہ محمد کوسارنگ بور حوا لد کر دیافت ۔ پھر پاکھی کہ محمَّد خال حضور کے ہونے کی خیرُت کرسا رنگ پورسے اجین کوجلا گیا ۔لیکن مث بنرا د ہ عمر خال نے سارنگ اور کی شخرے قف سے لینے سے آگے ایک فوج بیمی ہے اور پیھیے اوس کے وہ چذیری خو د چالیگا ۔سدطان محمه د نے ولعینہ کو بڑ مکر ملک ایحاق کی تقعیبرات کومعات کیا اور تاج خال کو فوج کے ساتھ آ کے پیجا کہ سار گگ پور پر حلید جا کر فیفنہ کرے اور میرخو ولشکر گراں کے ساتھ آیا یہاں آنکر اوسنے ملک ہماق کو وولت خاں کا لفت ویا اورخزا نہ شاہمی سے وس ہزاتر شکر د ئے اورعلم وقسطاس اورزرد وزی فبائیں دیں۔ اورا وس کی تنخوا، ووحیت د کردی اورا ہل مثر نے سردار وں کو کچھے گھوڑے اور بچاس ہزار طننکہ انعا مردیے۔ اب سار نگ **پورس اس ایس** جاسيس خرلاك كنشا بزاده عرفال بجيلسه كوجاكرسارنك لوركى سرحدين آيا- ١ ورسلطان ا حُمر شاہ گجراتی تنیس ہزار سوار اور تنین سو ہا تھی کسیسکرامین سے عیلاہے اورسارنگ پورکو آ تاہیے سلطان ممرو دیے عرفال کے دفع کرنے کو مقدم جانا رآ خرشب کو ما زم ہوا جب مونو لشكرون مين ٩ كروه ( ١٩٣٧ ) كا فاصله ريا - نظام الملك اور ملك احرّ سلحدا ركوسياكه و ه جاك ه کا ملاحظه کریں بیلی الصیاح چار نوجوں کوتر تریب دیر سلطب ن زادہ عمر فال کی طرفت راہی ہوا ۔عمر غاں بھی محمو د خا ں کی نهصنت سے خبردارمہواا وراو سنے ایک کشکرمنغا بلہ کے للے میجا اورخو د ایک جاعت کے ساتھ بہاڑ کے پیچھے گھات میں مٹھار انفا نّا ایک تنفس سے سلطان محمو د کواطلاع دی که عرضاں پہاڑکے پیچھے چھیا بیٹھا ہیں ۔محمو د غلجی اُس کی طرف

تتوج بہوا عرفاں نے اپنے ہمرای سامیوں سے کہا کہ نوکر کی کسر ناموس جوا گئے ہے ہو تی اورعِما گئے سے مرنا بنترہے ۔ برکہ کرا وسنے سلطان محمو دفیلی کی سیاہ پرحملہ کیا ا در منگیر ہوا سلطان محود نے اوسے قبل کرایا سا وسکا سرنیزہ پرلگائے چند بیری کے لشکر کو دکھا **۔** بُں سے اوسکے سرداروں کے ہوش آرٹے او بہنوں نے پیغام دیا کہ آج نمیں کل علی بھیاح بِرِمْتْ مِين حاخر ہو کُرِسْجْد بدِ بعیت کرنیگے - اس اقرار دا دیرِ و دونوں نوجیں لینے پاپنے نظامو<sup>ل</sup> مبر گمئیں۔ رات کولشکر حید بری کالشکراپنی ولایت کوروا ند ہوا۔ اوس نے ملک سیامان بن شيرالملاك غورى كەسلطان زا دەعمرخال كانىز دىك كارشتە دارنغاسساطان شهاب لەين خطاب بیرسلطان بنایا سلطان مُمود نے اوسیکے د فعرے واسطے فوج تعین کی وخو دائر نیا ہ گجِراتی کی جنگ کا عازم مبوا -الھی مقا بلہ نہ ہوا تھا کہ لشکراحمدٌ آیا دیکے بعین صاحبین نے نوا ایں آنحضرت کو دنگیا کہ فرماتے ہیں بلا ئے آسانی نا زل ہونی ہے سلط ن اخر سے لمدوکہ وہ اس دیا رہے خیرسے سلامت چلاجائے جباح شا ہ سے پرخواب بہان کماگیا تُواسُ نے اوسپراتھات مندیں کیا ۔ وونٹین روز میں اِحمد ٹنا ہے لشکر میں اِسپی وہا آ ڈی کہ اہل لشكر كوقير كليد د نني كي فرصت نه ملتي تقى - احرُمتْ ه گجراتى نا جار و بيار بوكر محجرات كوروية ا ورشا نهراده متعود غال سے و عدہ لیا کرسال آیپذہ میں بیر دیار لیکر کتب کے نفذلین لیا مائیگا ۔سلطا**ن محم**و د قلعد منٹروس آیا اورسترہ روزمیں لشکر کاسامان تیار *کرکے چ*ذربیری کے فتنہ کو دفع کرنے کے لئے روانہ ہوا سلطان شہاب الدین امرا کے ساتھ صاریز دہری سے پاہرآ یا۔ مگرطاقت مقاومت نمیں رکھتا تھا ہماگ کرحصارمیں گیا اور و وتین روز میں رگ مفاجا نشیے مرکبا ۔ امراء حیذ میری نے ایک ورکوسلطان شہاب الدین بنایا اور حنگ فحصارت بابرائ مربيرباك كرحصارس كئ محاحره يرات مين كذرك والمطان و دغود ایک رات کوقلعه کی دیوار برجریا اورا وسکے بعدا ور دلاور جرسی توحصار ستح ہوگیا۔ ایک جاعت کثیر فش ہوئی ایک گروہ اس فلعہیں تحصن ہوا کہ بالا نے کوہ تھا۔ بعد چندروزکے اوس نے آمان مانگی سلطان محمود نے اس تشرط پرامان دی کہ وہ زن

و مال واسباب سمیت ارد و با زارمی گذرین که آدمیول پراوسکی راستی سخن اوردرسی عهدظائم از یا و نکی اطاعت) او نهول نے بی عمل کیا اورسلامت با ہرچلے گئے سلطان محمود ان حدو د کا انتظام کرکے مراحبت کرنی چائی ایران خرائی ہے۔ انتظام کرکے مراحبت کرنی چائی ایران خرائی ہے۔ سلطان محمود اس سب پیدریت ان تنا کہ برسات کاموسم ننا اور محاصرہ پر بھی ایک مدت گذر گئی تھی۔ گروہ متوا ترکوچ کرکے گوالیار کا عازم ہوا۔ و ہال تینچکر نسیب و تا راج سے برائی کرنے کی قلعہ سے راجیوت با ہرا نکر ارہے کہ عالی گئی تھی۔ شوو گئرسین گوالیار کو گئی تا قلعہ ترور کوخلاصی مہدنی سلطان مرد و کوچلا سے بہا گئی قلعہ ہے۔ شوو گئرسین گوالیار کو کہا تا قلعہ ترور کوخلاصی مہدنی سلطان مرد و کوچلا سے بہتر کہا ہی ہم اس کی میں میں دوسونہ میں مذیار اور تین سوساٹھ محرا ہیں تھیں میں میں دوسونہ میں مذیار اور تین سوساٹھ محرا ہیں تھیں ۔

، با د شا ه خو دلژنے نهیں آیا تو ا وسنے بھی چند ، **بزارنتخب سوار میا کرکے س**ارے **شکر کہا** طان غیاٹ الدین اور فدانی خا*ل کے ہمر*ا ہ ا*ٹینے کے لئے بیجا۔ ظریب* شام تک طرفین سے رِّنْ والول نے دا دم دانگی دی اور آنژ کو جانبین نے طبل بازگشت بجایا 'اورایی منا**ر** میں گئے ۔اس شب مطان محمود نے خواب میں دیکھا کہ چندا وباش دیے باک قلعہ منافعے میلے میں اور ہوشگ کی قبر سرسے چترلائے ہیں اور سی مجمول السب تحف سے س جب میج ہوئی توا وس میں مترد د اور ہے مزگ کا اشرطا ہر مبوا اور اس اندلیشہ میں ہوا کہ کیا ے جو واسپ جانے کی تقریب ہوا ور مالو ہیں سلامت پہنچ جائے کہ نامگاہ بارشا ہو میں شاہ نے جو عدم شجا عت ا ور ثلت عقل سے موصوف تقاصلی او علما کی ایک جماعت کومسلم کیوا سطے . بيجا يسلطان فحروفكي ني الحال طابرس اونيرمنت رك*ه كر ما*لوه **كور دا ما موانجسب اتفاق** شب مذکورکوا و باشوں کی مباعث نے منظ وہیں فتنہ وفسا دہریا کیا تھا راعظم ہما <del>دیا گ</del>ے اسے مثا دیا تھا لیعن تواریخ میں یہ ککھا ہے کہ سلطان محمود یا س خبرا کی تھی کہ سلطان احمد شا ہ گجراتی الوه کی غربمیت رکھتاہے اسلےُ اوسنے مراجعت کی بیدر وایت صحت سے ا قر ہیے القصه هلم يمين سلطان محمه وقلمي منذ ومن بنج كيا اوراسي سال مين ظفراً با , مغليرمين ا یک باغ بنایا اورا ہیں میں مزر گنیدا ورحینه نظر بنائے پیرا وسنے اپنے لشکر کا سا ، ن درست کیا اورسی میرسی را بیوتوں کی گوشالی کے لئے چتوٹ روا نہ ہوا۔ اوسی وقت بات کی نفییرولدعیدالفا ‹ رَصّا لِطِ کالیی کی بے اعتِ الی کی اطلاع ہو کی کہ اوستے اینالفتیے نصیر شا ہ رکھا اور استقلال کا دم بہرا۔ اورا کا بر دایا لی دلایت کے خطوط آسے کہ نعیر شاہ نے شرکعیت عراط تنقیرسے قدم یا سرر کھا۔ زندقہ والحا د کی راہ بیر ملا -ا وراو نہوں نے اسکے ظلم ونعد کی ر با دکی مسلطان محمود کالی کوروانه مروا فعمیرشاه سنه ۱ وسکی خیر یا کراینے معلم علی خال کو تحف بدا یا کے ساتھ سلطان کی فدمت میں ہیجا ورعون کیا کہ جو کھے میرے حق میں اوگوں نے کہاہے سرا پاکذب افراہے اسلے میں نے ایک وق العول آدمی کوہیجا ہے اُسے ٔ دریا نت کرلیج اگر به امریح مبوتو مجھے جوجاہئے سزا جزا دیجئے ۔ کچھے و نوں سلطان ثمہ دیے

کے آ دی کو بوجیانہیں جب سارنگ پور کی نواح میں آیا تو اعظم ہا بوں کی اتماسے فع کے قصور معاف کرکے اوسکے ایکی کو بلایا اور میٹن کش کی ۔ نصابح و مواعظ لکہ ورسيحوالي حيوثا كوروا ندمبوا - جب دريا رنباس سے عبوركيا توہرر وزا فواج كوہيجا ولايت حيور كو ومران كرديا -أوميول كوقيد كبا - تبعاً نول كوظ با اون كى عِكْدِسا جد كو نبا ب رمنزل میں نین عارر وز تو قت کرِ ہا تھا ۔جب والی کومیں میرمیں کہ ہیں دیارے اعظم قلعوں میں سے ہے آیا ویاں رائے کنبھا کا کہل بین رائے دوییا ہتھن تھا اونو کا رزا میں تھ ہا قلعه کے محاوٰی ایک بتحاند بنا ہوا تها او سکے گروحصار تها و ہ وخیرہ اور آلات حرب سے بهراہوا تها يسلطان نے اوسکوا یک ہفتہ میں فتح کرلیا اور مبت رجیو توں کو لوٹا اور مارا اور اسپر کیا تخانهٔ میں لکڑیاں بہرکرآگ لگائی اور بیرا وسکی دبواروں بیر ٹمنڈا یانی ڈالا توطرفته اعین میں وہ عارت کوچندسال میں بنی تقی شکستہ ہوگئی اور بتوں کوقصا بوں کے حوالہ کمیا کہ گوشت فروستسی کی ترا زو کے باٹ بنائمیں بت بزرگ کو کہ بھیورت گوسفند ننگ مرمر کا بنا ہوا ننا اوس کا چونہ بناکے یا نوں میں رجیو توں کو کسلا یا کہ وہ اپنے مجبو دکو آپ ہی کھائیں ۔اب و وچتوڑ کی طرت عِلاَ کوہ چتو ڈکے د امن میں ایک قلعہ نہا اوس کولڑ کر فقح کیا یہت راجیو توں کوشتل یا ۔ و محتور نے محاصرہ کی نیاری کر رہا تنا کہ را ناکنیما قلعہ سے بھاگ کرکو ہ یا یہ میں کہ اس نواح میں ہے چلا گیا ۔سلطان اوسکے تعاقب پرمتوجہ ہوا۔جیذ فومبیں ہرطرف اوس کے سطے مدا مداہی ہے ب اتفاق ایک فوج سے سخت لڑا کی ہوئی ۔ را نا ت پار قلعہ حیوظ میں آیا سلطان ممہ ونے قلعہ کے محاصرہ کے لئے ایک فوج کو نامز و کمیا خود ولابت كرس يرتقيم مواسرروزباج وناراج كے لئے سيا دہيج تا عظم ما يوں كو طلب کیاکہ وہ وا رمیتو نا کاک کدا طرات مندسورمیں واقع ہی منفرت ہو بے گراعظم کیا لیول مندمو میں آنکر بیار ہوا اور مرگیا رسلطان بائے مرنے ہے بہت عمروہ ہوا اور بہت رویا۔ ا اضطراب اضطرار كسبت بيئة تني مجروح كياله قلعهمند سورمي عباكر باب كي نعش وانه کی ۔ تائج خاں کو کہ خولش وعارض کشکر تها اعظم ہما یوں کا خطاب ویا ۱ ورمراجعت کی ۔

برسات کامیم آگیا تفا بندزین پرقیام کیا اور چوڑکے محاص کو برسات کے بعد موقوت رکھا اراک کبنمانے سے بعد موقوت رکھا اراک کبنمانے سے جد ذی الجمہ ہے کہ ویس ہزار سواروں وچھ نہزار بیا ووں نے شبوں ارا سلطان نے فرم واحتیاط سے شکر کی لیمی محافظت کی تھی کہ رائے کبنما برشب نون مارا۔ را نا اور راجبوت بہت مارے گئے، ووہری شب کوسلطان مجمود نے رائے کبنما پرشب نون مارا۔ را نا فرقی موکر چوڑ کو جاگا۔ رجبوت بہت مارے گئے اور لشکر مجمودی کو بہت غیمت باتے آئی سلطان محود نے دوسرے سال پر ٹالا اور تو دمنہ وکو چلا آیا ۔ آخر ذی الجرب نہ ذکور میں مدرسہ اور جوڑ کی فیاد و اللہ معادی جامع معجد ہو تنگ شاہی کی بنیاد ڈوالی۔

یمهم به به سلطان محمود بن سلطان ابرامیم شرقی والی جونیور کا رسول تنف و هدا یا لیکه منڈ ویں آیا ۔ اوربیدسوغات دینے کے زیانی پیٹام دیا کہ نصیر شاہ بن عبدالفاور نے شربیت کو ترک کیا اور وز ہ نماز چھوڑا ۔الحاد وزیذ قد کا مذہب اختیار کیا مسلمان عور توں کور ہا بہوں کے حوالدکیا کہ انکوگانا ناچنا سکھائیں۔ پیونکہ سلطان ہوٹنگ کے زمانہ سے کالمی کے حرکام مالوہ کے منتسبول بي سے بوتے ہيں اسلےٰ لارم و واجب معلوم ہواکدا وسلے احوال پر آپ کو اطلاع ویجلے اُگرا وسکی تا دیب گوشمال کی فرصت آہیے کو نہ ہو تو اُپنجا نب کوارشاد ہو کہ اُس کی گوشہا کی ابسی کی جائے کدا وروں کو عبرت ہو بسلطان محمو و فلی نے جواب دیا کہ زبا و متر لشکر ہا رامند سریرے مفسدوں کی تا دیئے گئے گیا ہوا ہے آئیے نفرت دین کومبیش نهاد بہت کیا آپ کومبارک ہو قاصد وربول کوخلعت وزر ویکرز خصت کیا میبر بلیوں کی شا دی ٹری دھوم وھام سے کی ایکی نے سلطان شرقی جونبور کوسلطان علجی کا پیغام بنجا یا تووہ بہت خوش ہوا اور سیاں یا تھی ا وراشیا رسلطان فیلی پاس ہیجوا ئے ۔ اورآر اسٹرلشکر کے کالی کی طرف متوجہ ہوا۔ اورخواجہ وا نصيرعبدالقاوركواس ديارسيخ كال ديا ينصيرنے محمووشا ه كوغ ليفنه كلبُ جس كامضمون به تضا كهلطان ووشنك كزمانه في التجاك التي تم طبع وخيرخوا ه تصه اب سلطان مجمو وتسرتي ا بینے تسلط او غلبہ سے کالی میز نفرت ہوا میں ہمیشہ آپ سے ملنجی ریا ہوں اب ہی آ کیے قبلہ أ مال وآمانی حیا تکرحد و وحید بیری کو جانیا ہو ل بسلطان محمو و نے علی خال کوشاہ محمو وشرقی پاس ہیجا

ستعاکی *کیض*خا*ں آب* کی مرضی کے موافق افعال ذمیمہ سے نائب ہوا سراتی شریعیت چنے لگا اورسلطان ہوشنگے زمانہ سے وہ مالوہ سے ملتی رہا ہے۔ توقع یہ ہو کہ عنمون کسایہ النّائب لمن الذنب كن كا ذنب له رجوك وب تويير تاب توايسا بوجا أب كركما ا نسین *کیافغا )* کوملحوظ منتظور کهکرا و سکے جرا کم یر فلم عفو کهنیچکرا وسکی و لایت اسی کودید پیجئے مان محمو دیا*س علی خان آیا گر*سلطان تنراقی نے اوسکو جواب شافی نمیں ویا ۔ لبیت وبعل یا - محمودشا فی محصیت دم وائل کے سبب نصیر کی حمایت اپنی ہمت پر لازم حب ان ی شوال دهم شه کوچندیری کو روانه هوا بهان نصیر شاه اس سے آنگر ملاسلط ان آبیر ج تھا ندبیر کی طرف چلا ہجیب سلطان محمو و تشرقی کو بیخیب رہو ٹی تو و ، کیمی ایرے ہیں آیا میا رگ خان کوجویای دا داک وقت بهاں حکومت کرتا تھا مقید کرکے ہمراہ کے گیا اور بیا ل سے دریا جون کی مکتنگیوں میں اُ تراجنگی راہ ابسی ننگ تھی کہ و ہاں آ ناغنیم کی قدرت سے برفقاا دراين لشكرك كروخوب انتحكا مكيا جمود ملى اوس يهودكركاليي كأعاز معوا سلطان شرقی عبی کالی کوچلا۔اس اٹنا ہیں فوج علی کے بہا دروں نے سلطان شرقی کے بنگا ہ کو لوٹا ما وہ پیر کراپنے آدمیوں کی حایت کے لڑاشا م تک معرکہ مبدال و قبال گرم را ؛ ۔ سور ج ڈ دینے کے بعد نشکراپینے مقاموں میں گئے۔ برسات کاموسم قریب تصا سلطان علی مح آبا و بیں آیا۔ یہاں ہفت مزلہ قفر بنایا۔اس اُٹنا دیں قصیہ ایرج کے آدمی مبارک خاں کے ظلمہ و تقدی کے فریا دی ہوئے وہ ہر بیال حاکم مقرر ہوگیا خنا سلطان تعلی نے ملک الشسر ول ظفرابراہیم حاکم حیٰد بری کو ابرج بہجا۔ سلطان نثر قی نے ملک کالوکوا وسیکے مقابلہ کے کئے ہیجا قصیبہ را نہ (را طے) میں دونو کی اطابی ہو کی ملک کا لوجماگ گیا۔ بیران دونومرٹ الی نے ط ملمان کشته بهونے۔ تینج عاند جوا کا ہر وقت سے تھا کشف و کرا ما ت بیں ملطان تنرقی کے استصواب صلے کے باب مین ایک خط سلطان ممو وہلی کولکہا ان شرائط برصلح قراریا نی اول بالفعل مطان شرقی قصیمیات (رائه) دمه به بنصیر سال ک حواله کرے و و م حب سلطان قلمی کی مراحبت مانیڈ دیر مار نینے گذر عالمیں تو خطر کالی تھی

میرفاں کو دی جائے جار میننے کی میعا د اس سبت مقرر مہو لی کہ اس مدت میں نصیفاں کے دین دمکت کا عال معلوم ہوجائے ۔ سوم د و نولشکر اپنے مقاموں کو پیلے جائیں ۔ اس قرار دا د ب ملطان محمود ملي نے نرٹ وہيں مراجعت كي -وای شدین سلطان قلمی نے ایک دارالشفا بنا لی حبیب ہرقسم کے مرکینوں کے لئے رکا ات جلا جدات اوریائل فاندهبی تصامیمندموضعه ا دستکے خرج ۱ دویہ 'ویامحماّج کے کیئمتر کیے ۲۔ رئیب بنگ پر کہ الطان محمو ومنڈل گڈہ کی تسخیر کے اراد ہ سے روا نہ ہوا اور متواثر کوئے کرکے بناس کے کنار ہیر آیا۔را ناکنیما میں طاقت متھا ومت ناتھی اس لئے و ہزال گداہ یم مخصن ہوا۔ دوسے تبیسرے روز راجیونوں نے قلعہ سے بحلکر مردا نگی کاحق ا دا کیا گر أَخْرُكُو عِجْرُوا لَكُ المريك سَانَدُ مِنْ يَكُنْ دِينا قَبُولَ كِيا يسلطان في عِي مان وقت ويجهر معلم کرے مراجعت کی ۔ تعوری مدت میں اشکر آن و دم کرکے فلعہ بیانہ کی تنٹیر بریت وجہ ہوا جب ہی ہے دوفرسنگ دوبن ، يرمنيا محدفان أل جكم كصابط في ايت بيت وا مدفال كوسلطان كي خدمت میں بیجا ۔ اور مو محصورے اور ایک لاکھ منکہ نقد برسب میش کش ارس ال کے سلطان محمو دیے اوسکوخلعت خاص نوازش فر ماکر رخصت کیا ۔ اور محمّد خاں کوقب و زر دوزی وتاج مكلل بحوام وكرزر والسيان تازي زبن ولجام زرب مميت بهيج محدّ فال في اطلعت لوہین کرسلطان مجمو د کی حمد و ثنا کی اور با و شا ہ و ہلی کی بجائے سلطان فلجی کے 'ام *مانطیب* سكرجاري كيا يملطان محمود نے اپني دارالسلطنت كي مراجعت بين قلعه انديور كونسستح كيا جو رتهنبورے پاس ہے اور تاج خال کو آھے ہرار سوار اور کیسی مائتی دیکر فلور حیور کی فتح کے لئے بسجا خود راجه کوظ و بوندی سے ایک لاکھی پیس نبرار شنکہ میں گی اور منظ و کا ماز م مبوا۔ به ۵ شهر میر گرفتا و اس اجه قلعه مینیا نیرنے بیش کش بہجی ا ورعرضداشت کلمی کرسلط مخرشاه ابن احرشا وتجراتی نے قلعہ مینیا نیرکا محاصر وکر رکھاہے۔ میں آپ ہی سے التجاکر آ ر با مبول استنسامدا دا ورد دستگیری کا امید و ارمبول سلطان مجو و خلی کنگا و اسس کی امدا دیر متو جد مبوا - را د مبن جر ملکی کرسلطان مُرَّتْنا و مجراتی ایدر کی طرف بسین کش لینے گیا ہے۔ سلطان محموظی نے اوسکو عابز وضعیت جا کر ایناسفر جاری رکھا ۔سلطان مخرے اس خرکو سن کراس سبسے کدا وسکے چار واسپے بہت مرکئے تصحیموں ورکار نما نوں کواگ لگا کرا طرآباد کوروانہ ہوا سلطان محمود ملی آس واقعہ بیرطلع ہو کرراہ ۔ سے پر ااور آب بہند ری کے کنارہ پرآیا گنگا داس نے تیزہ لاکھ شکد نقد و چندر اس اسپ بیش کش میں دیے اوبلطان محمود کی خدمت میں آیا۔ خلعت پاکر خصت ہوا ۔سلطان اپن داراسلطنت کو جلا را ہیں رائے سیمرراجہ ایدر کو پاپنے مست باتھی اور اکیس محموظ ہے اور مین لاکھ شکر تقد النعام و بکر خصست کیا۔ بیروہ من ڈو میں آگیا یہاں و لایت اور سیاہ کا انتظام کیا۔

م م م من ایک لاکھے زیا وہ نشکر سلطان محمد دلیکر گجرات کی فتح کے ارا وہ ہے جلا سبلطان يوركا جاكرمحا هره كيا - لك علا دالدين سهراب كدشا ومحدَّ شا ومجرَّاتَ كأكما شبيَّها السَّرِيَّة ئ روز نک بے ولیے قلعہ سے نکار جنگ کوگر م کیا ۔جب کاک پنجنے سے ایوس ہوا اہار جلک کے لمطان محموظی سے ملا سلطان نے اوسکے الو عیال کوئرٹر وہنجدیا کویا اوس کو اُ وُلْ بنایا اور ا وسکوقسم وی کرمیمی اینے صاحب روگرواں نر بہو۔ ۱ ورخطا ب مبارز غانی 🖖 مااور لینے لشكر كامِقدمُ مبنا يا-احداً أبا دكي طرف كوچ بيركو يح كرنا موا جلا-انتا و را مبب خبراً لي كَسِلطاً ك محرشا ، عجراتی نے اتعال کیا اوسکا بیٹا قطب الدین اوسکا قائم مقام ہوا۔سلطان محمود نے با وجود بكرتخت گجرات يتينغه كااراد وقفا مگركمال مروت سے سلطان قطب الدين گجراتي كو خط لکہا اس میں باپ کی تغزنت کی اور ملطنت کی مبار کبا د دی۔ با وجود اس حال کے سلطان نے نصید بڑود ہ کو خراب کیا اسر د فارت کرنے کا کوئی دقیقہ فردگذاشت نہیں کیا لیٔ ہزار مون وکا فرگر فتا رکئے قصیہ فرکورٹی چندروز توقٹ کرکے احکرا یا دبیرتوجہ، ہوا للك علا والدين وقت فرصت كالمتفر تقااب اسكو فرصت ملى كرسلطان قطب الدين ياس بهاک کیا۔ اوسے سوگند کے وقت جمد کیا تفاکر میں اپنے صاحب سے حرام نمکی نمیں کروں گا ا و سكويوراكيا ا درا و سن كمال ملال نكى كيسب البين عيال واطفال كوترك كيا ( يه بطوراً ول كمندوس ته المطان محودس كيم من آياج احراً باد سه وس أي برسي

بالدین کرانی موضع خان یوری جوقصبه مذکورسے ، موکروه ( ، میل ) ہے آیا سپر دونو با د ثنا ہوں کے نشکر ہرا ہریں آ ہے سلطان محبو درشب خون مارنے کے لئے سوار مہوکرا سینے الشكرس بابرآيا -راه برنے راه تبانے میں خطاكی -تمام رات صح امیں وه كرا را صبح كومبمند میں نشکرسارنگ پور کور کھاا وراینے بڑے بیٹے سلطان غیانت الدین کو اُسَ فوج کا سردا یں امرائے چند بیری کورکھا اوراپنے چوٹے بیٹے فدانی خال کواس سیاہ سربنا يا-خود قلب نشكرمين قراركيا كارزا ربيرمتوجه مواسلطان قطب لدين خارسك بھی لشکر گرات کو آراستہ ترتب صفو فت کیا اور میدان جنگ میں آیا ۔مقدمہ فوج کرا کی ست یا کر بھاگا، وسلطان قطب الدین گجراتی کے پاس علا گیا بمشرف منطفرا براہم كرچند يرى كامراءكيارى سے تھا فوج ميسرہ مالوشى جدا ہواا ورشاہ گرات کے میمند برحلہ آور۔ اوسے سامنے گرات کی فوج کے با لوُں نہ ہے ملک تنرف نے معطان تطايك كشكر ككيا اورغارت وتاراح كالاقت درازكيا وسلطان تطب الدین کے خزا زمیں واحل ہوکراینے تام باخیوں پرخزا نہ کو بارکرے ایپنے لٹ کر کو ایک باررواندکیا۔ باتھی حبب خزا نہ پنجا کرآئے اونیرو و بارہ خزا نہ لاد تا تھا کہ اُس یا س بيه خراً ئي كه ننهزا ده فدا بي فار كوت كرقطب الدين فار نے ايساً ناگ كيا كەنقطود جان سي كم بما کا ملک شرت مطفرا براہیم نے لوٹ کرھیوڑ ۱۱ درایک گوشد میں گیا سسلطان محمہ وغلجی تفرقب بشکرا درمیسرہ فوج کی *شکستہے تحیر ہو کر دوسوسو*ا روں کے ساتھ میدان خبگ ہیں ہما درا ندکٹرا ر نا جبیہ تک ترکش میں تیرر ہے کما نداری کر مار نا اوسوقت شاہ قطب الدین گجرا تی کہ ایک گوشهیں اراستہ فوج کے ساتھ جہا ہوا تھا کلا یسلطان علی کی طرف سرح ب مہوا تو وہ ِّهِ آدمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے باہر کل گیا اور اظهار شجاعت کی وجہ سے تیرہ اُومونکو ا شا وقطب الدین گجرا تی کے سرایرد ہ کے یاس کہ جنگ گا ہ کے پیچیے تھائے گیا تاج و کمرم صع ِ ثنا ،گجرات کا کہ کرسی بررکھا تھا اُنٹھا کر بجلی کی طرح اپنے لشکر میں چلا آیا ۔ پانچ جھے ہزار ا روار زمن کرکے مشہور کمیا کہ آج رات میں شب خون مار و تکا مگر تب کچھ رات کمی شب خون کا

ما نہ بنا کے منڈوکا سید ٹارستہ رہا ۔ راہ میں کولیوں ، در بھیلوں نے اس کے مشکر کو ہست غرت بنجا نی - الغرص سلطان - نے اپنی ابتدا ، دولت سے آخرسلطنت مک صرف بھی اکت کست بالى ع عيب نبودننكت مردال بنراست مندوين اپنه نشار كودرست كيا منهزا ده ُغیات الدین بندرسورت کے وہات کو فارت کرے آگیا ۔سلطان کو نظام کملک زیراور اُسکے بٹیوں کے مکروغدر ونفاق کی خبرہنجی اونکی سیاست ک گئی ۔ ع میں شہریں سلطان محمو وضلی نے مارواڑ کی ولایت کی غرمیت معممر کی مگرسلطان قطبالدین میں مربہ ا كُواني كى طرفت جمعيت خاطر منظى اسلك وسن صلاح به وتحيى كداول اوس سع صالحت كرني ع بي ايبرولايت رائكنبها كي تسخير من شغول مونا ع اسك -اس بات كودل مين ركهاا ور تعد أ لشکر کا حکم دیا ۱ ورمنڈوسے دیا رگیا ۔ اوروہاں سے تاج خاں کو آر استداشکر کے ساتھ سرحد گرات میں سیےاکہ نفد مرصلے کی تمہیر کیجائے۔ 'ٹاخ خا*ں نے وزرائے س*لطان قطب الدین کوخطوط لکھِ کرجِرب زبان ایلچیوں کے ہاتھ بہجوائے اور پیغیام دیا کہ طرفین کی عدادت اور نزاع سے خلائق کی پراٹیا نی ہو تی ہے ا ور صلح اتخا د سے آمینٹ و رف ہ ہو تی ہے لیں اس قیل<sup>د</sup> قال سے سلطان قطب الدین صلح بررضی ہوگیا ۔طرفین سے ان برومسار ت درمیان میں آئے ومد وسوگند کے ساتھ مصالحہ نے استحکام یا یا اور یہ قرار یا باکہ طرقین را نالبیما کے ملک ہیرجا کرحملہ کریں اور نمام ملک جوحبوب کی طرت مُنصل گیرات نے ہوا وسکو عساكر قطبي تاخت وتارائ كرساورا وسيرتهون ببواوربلا داجميروميوات اورجو ملك مشرق وشمال میں مہواونیرلشکر مالو ہ حملہ کرکے متھرف ہوا و راحتیاج کی صورت میں امدا د ا ورمعا ونت ایک د وسرے سے در بغ نذرکہیں۔ مرہ شہریں نواحی ہاروتی کے راجیو توں نے سرکتٹی کا عَلْم بلند کیا تھا اون کی تنبیہ و ناویب ان کھی مار پرسلطان محمودهلی متوجه میوا اوقصبه بهرتی میں بہت راجیو تول کو مارا اور اون کے اطفال و عیال امیرکرکے منڈ وہجوا دیے وہاں سے گوالبار ہو تاہوا بیاند کا عازم ہوا جب اوس کے

قریب آیا تو داوُ د خاں صنا بط بیا ندنے بڑی بیش کش بیجی اور اخلائ طب ہرکیا بعلطا<del>ن ک</del>ے

طديم

میر حدود ای پُرستم رکمیں۔ بوست فال ہنڈولی اور صنا بط بیا ند کے درمیا ن جُوسینیں تہیں اور کو اپنیسی دکوشش سے مجت ومود تسے بدل دیا۔ اور مراحبت کے وقت ہاروتی و اجمیہ و رنہ نبور قدائی فاس کو مفوض کئے اور خود منڈو ہیں تایا۔ اسی سال میں سکند فاس و جلال فاس بخاری نے کہ سلطان علا رالدین ہمنی کے امرار کمپار میں سے تھے ۔ سلطان مموو فلحی کی خدمت ہیں عرائف ہمیوں اور قلعہ ما ہور کی شخیب دکی تحریص کی وہ برار کے اعظم قلموں میں سے تھا۔ سلطان مجود ہوشنگ آباد کی را ہ سے ما ہور کی خوش گیا اور اس کا عاصرہ کیا سلطان علا والدین ہمنی نے اہل قلعہ کی مدو کے لئے بہت بڑا نشکر ہیجا ۔ مجمود خی فاصرہ کیا سلطان علا والدین ہمنی نے اہل قلعہ کی مدو کے لئے بہت بڑا نشکر ہیجا ۔ مجمود خی نے اپنی قلعہ کی مدو کے لئے بہت بڑا نشکر ہیجا ۔ مجمود خی نے اپنی قلعہ کی امرا و کے لئے جو را اس کا رکی امدا و کے لئے چو را اس کا حال طبقہ سلاطین ہمنیہ کی تا برخ میں بٹر ہو۔

کی امدا دے کئے چو را اس کا حال طبقہ سلاطین ہمنیہ کی تا برخ میں بٹر ہو۔

کی امدا دے لئے چو را اس کا حال طبقہ سلاطین ہمنیہ کی تا برخ میں بٹر ہو۔

کی امدا دو ہے سائے جو را اس کا حال طبقہ سلاطین ہمنیہ کی تا برخ میں بٹر ہو۔

ن اور وساست بیورا این با مورای بسته به بی بید بید می بین بر و به این باله ایم ایم آمیر نے ولایت بخلانه اشاء مراجعت بین سلطان امر و بال کا حاکم محمو و شاه کا مطبع بین اختیا نه کا مطبع است کی به باک گرات اور و کال کا حاکم محمو و شاه کا در ما بین او بین است کی به بال خال و اورا پینے سے میں اسلطان املی حایت و ر عابیت کو واجب گار مها نکر مجلانه کور وانه بهوا اورا پینے سے اور بید مقابلہ کے بعال کیا اور آسیز کسی سیس شیرا سلطان محمود نے آمیر کے متعا بله میں آیا اور بودر مقابلہ کے بعال کیا اور آسیز کسی سیس شیرا سلطان محمود نے آمیر کے بعض مواضع کو خارت کرے منظومین مراجعت کی واسی سال بی اوسکو خیر بهو کی که والایت بی آراده و که اس سال بی اوسکو خیر بهو کی که والایت بیکا به کے حاکم آمیر نے اور میران مبارک خان فارو تی کا در اوسکو آنے بیال دیا بیش کرتا ہی جائی گئی ہے اور اوسکو آنے نہیں و بتا یسلطان محمود نی کو نے اور اوسکو آنے نہیں و بتا یسلطان محمود نی گئی ہے وار اوسکو آنے نہیں و بتا یسلطان محمود نی کو نہیں ہوئی اور اوسکو آنے نہیں کو اپنے ملک کو میں جائی اور اوسکو آنے و وہ اول آ اپنے ملک کو میں جائی ہی اوسکو نوازش مہوئی اور اوسکو آنے نواز و میں کو اپنے ملک کو میں بیا اور اوسکو آنے والی کو بیال میں بیال میں بیال کی اور اور اوسکو آنے والی اور میں کو اپنے ملک کو میں بیال کی اور اور اوسکو آنے کی میں بیال کی در وافع و مسکول پیش کی میں بیال میں بیال میں بیال کی در اور اور اور کی کو والیں بیال می در ان کنیما کے نام کا تھا اس سے خفس مجمودی کو از دیا دہوا اور میشکوش میں بیال میں بیال کی در اسکوک را دیا دہوا اور میکوک کو از دیا دہوا اور میکوک کو اور کی کو والیس بیال میال کی کا کھا کی ساتھ کیا کہ کھا کی کھا کی کھا کی کھا کی کھا کی کھا کی کھا کے کہ کہ کو کھا کی کھا کہ کھا کہ کھا کہ کے کھا کہ کھا کہ کے کہ کھا کہ کے کہ کھا کہ کہ کھا کہ کو کھا کی کھا کہ کھا کہ کے کہ کھا کہ کھا کی کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کھا کی کھا کہ کھا کہ کے کہ کھا کہ کے کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کہ کہ کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کہ کہ کھا کہ

پراوسکے نشکرے آدمیوں نے فک کو بے پراغ کیا ۔ منصور الملک کو مند سور کی تاخت و تا رائے کے لئے بیجا اس ولایت میں اپنے تنا نہ وار ول کو مقرر کرنا چا ہما تھا اسلئے اوسنے چا چاکہ ایک تصبدا پنے نام برخلی پور آ با دکرے سرائے کہ بیجا نے اس فیرا نے بیجا اس فیرا نظام میں ہورہ کھے قبول ہے اورس بعد اخلاص کیا اوسنے سلطان محمود سے کماکر حبقد رمین کی گا جشر طیکہ خلی پورے آباد کرنے کا قصد سلطان و دولت فواجی کے جا دہ سے تجاوز نہیں کر و کیا بہشر طیکہ خلی پورے آباد کرنے کا قصد سلطان نے را ناسے دلخوا ہ بیش کش کے کرمنڈو کو معاو و ت کی اور بہت و نوں یہاں تلمیرا ۔

رو<u>۵۵</u> میں سطان محود ولایت مندسور کی تنسیب رکی طرب متوجه ہوا – اس ناحیہ میں آگر طرات وجوانب مي افواج هيجيس اورخود وسط دلايت مي مقيست موا- اس ياس برروز تا زه فتح كى خراتى هى - إروتى كى طرف جوفوج مقربهوائى همى ادس كاعرفينسه آياكه مالك مندوستان مِن آفياً ب اسلام کے طلوع کی اتبدا انجمیرے ُ افق پر مولیٰ تھی اورشیخ معین سخبری بیاں آسودہ ہیں اب وہ کفا رکے قبضنت*یں سبے کوئی اسلام وسلما نی کا* اثر باقی نمیں رہا جیب اس *عربصین*۔ کے مضمون پرسلطان مطلع ہوا توصو یہ ہمبیٹ کی طرف شرحب مہوا ۔متوا ترکوح کرے مزا ر فاكف الانوارير منجاا ورنشكر كوحكم وياكرسب امراشفق مبوكر قلعه كاللاخطاري أورمورجلول ل تقسیم کی اس اثنار می تمجا و ہرج اہل قلعه کا سروارتھا نامی رجیو توں کی فوج کے کر اڑنے آیا روه ا<sup>ا</sup>فواج محمو دی کے صد*مہ* کی برداشت ن*ذکرسکے - چارروز تاک معرکہ م*دال و قبا ل رم رہا ۔ یانچویں، وزگجا دہرسارانشکرلے کر حنگ کرنے آیا اس میں مغلوب ہو کرکٹ متہ ہوا اورمفر ورول کے ساتھ سیاہ محمو دی کی ایک جماعت قلعہ کے انڈرگھس کمی اور قلعہ کی فتح نصیب ہوئی ۔ ہر کوچیس رحیوتوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ سلطان محمود شکراللی بجالایا اورمزاری زیارت کی اورمسجد عالی کی نبیا دوال خواج نعمت اسلاکوسبیت فا س کا خطاب دیگراس جگه کی حکومت سیرد کی ۔ قلعہ خدل گدم کی طرف کوچ کیا ۔ بناس کے کنارہ أیا -امراکو اطرات قلعه پرمعین کمیا-را ماکنیما مجی آراسته نشکرکے سانقب رئے نے ایا جنگ

عظیم آوِدل ۔شارمحودی کی ایک جاعت کثیر کشتہ ہوئی ۔اور مبت راجیوت مانے کئے میے اُمرا وزراسلطان کو بہسم اگر کہ مکر رلشار کشی ہوئی ہے اور برسات آگئ ہے۔منڈ ویں لے گئے وہاں کچھ دنوں وہ ٹبیرا۔

سال به بین و مندل گده کے عام و میں معرون ہوا۔ را و میں جو بتی نه نظرایا خاک کی برابرکیا۔ ورخوں کو جڑسے اکھڑوا یا۔ عار توں کو ڈیار کو ٹیار کو اور برخوں کو جڑسے اکھڑوا یا۔ عار توں کے متصل مورجلوں کو بہنچا یا۔ ہوڑی مدست عام وہیں خند قوں سے یا قلعہ کی دیواروں کے متصل مورجلوں کو بہنچا یا۔ ہوڑی مدست میں حصار کو نیچ کیا خل کی اور توں کے متصل مورجلوں کو بہنچا یا۔ ہوڑی مدست بناہ کی ۔ اس اوپر کے قلعہ میں حوضوں کا بیانی تو یوں کی آوا زوں سے نیچے جلاگیا تھا روضوں میں تو یوں کی آوا زوں سے نیچے جلاگیا تھا روضوں کا بیانی تو یوں کی آوا زوں سے نیچے جلاگیا تھا روضوں میں تو یوں کی آوا زوں سے نیچے جلاگیا تھا روضوں کا بیانی تو یوں کی آوا زوں سے نیچے جلاگیا تھا روضوں میں تول کر کے بنا ہ وی قلعہ اوسکے خوالہ ہوا۔ یہ فتح ۲۵ ۔ ذی الجم میں تا کہ میں تول کر کے بنا ہ وی قلعہ اوسکے خوالہ ہوا۔ یہ فتح ۲۵ ۔ ذی الجم میں تا یہ میں مرت کیا ۔ قاضی و محسب و خطیب قرار اور نی معارب میں صرت کیا ۔ قاضی و محسب و خطیب قرار اور نی معارب میں صرت کیا ۔ قاضی و محسب و خطیب و میں دی تعسب و خطیب و میں دی تعسب و خطیب دور نی معارب میں صرت کیا ۔ قاضی و محسب و خطیب و میں نیک ہوئی ۔ تو اور نیک مصالحوں کو مسجد وں کی عارب میں صرت کیا ۔ قاضی و محسب و خطیب و میں نیک ہوئی ۔ تو اور نیک مصالحوں کو مسجد وں کی عارب میں صرت کیا ۔ قاضی و محسب و خطیب و میں نیک ہوئی ۔ تو میں کے دور نیک مصالحوں کو مسجد وں کی عارب میں صرت کیا ۔ قاضی و محسب و خطیب و نیک میں کئی ۔

۱۵ - نحره سرتین کو تبور کا عازه میوا - اس ناحیه بی انکرسلطان زاده غیاف لدین مبلواره کی ولایت کوتباه کرنے کے لئے بیجا - اوسنے ملک دبران کرکے بہت آدمی فید کئے اور مراجعت کی ولایت کوتباه کرنے کے لئے بیجا - اوجیو توں نے چندروز بعد سلطان زاده فدائی خال اور تاج خال کوقلعہ بوندی کی تسخیر کو بیجا - راجیو توں نے قلعہ سے محلکہ خبگ میں بہت کوششش کی ۔ افر کو نہر مجیت یا بی بہت مارے گئے اول ہی دن میں فلعہ فتح ہوگیا ۔ بعد فتح کے شاہزادہ مند و جلاگیا ۔

سی کی بیاری کی جیابوض الار میں آیا تو تاج خاں اورسلطان زادہ غیاش الدین ملکے تا راح و تاخت کیلئے تقر کئی وہ والا کوخاک کی برابر کرتے ہوئے کونہل میرکے اطرات میں لوشتے ، رہے آئے رحب بطان پاس

گئے توقلعہ کونب مبرکی تعرفیت بہت کی -سلطان اس قلعہ کا عازم ہوا-راہ میں جانوں کا خراب کیا۔ حوالی قلعہ میں نرول کیا۔ ایک دن سوار موکرادستے بہار ٹیرے جو قلعہ کے شرق ایں نها شرکا ملاحظه کیا سا درفرها یا که اس قلعه کی فتح چندسال کے محاصرہ بغیر نبیسر نہیں ہوگی السلیک وہ ووسرے روزکوج کرکے ڈونگر لور علاگیا -رائے شام داس راجب ڈونگر لور کو تہیا نہ کو بِعاكَ كَما نَقاء وولا كه تنكه اورسِ كَهورش، بيش كش مِن بينج يسلطان منذومي جلاآيا \_ محرم النهم مين ايك طفل صغيرالس نظام شاه نام تخت وكن بير ومجيا ا ورامراء وركاه ك جیسی اوسکی اطاعت کرنی چاہئے تھی کی نونظا مالملک غوری کے اغوا سے سلطان مجبود ملی بلا ٰد دکن کی تسخیر کا عازم ہوا جب وہ آب نربدا سے گذرا تو فخروں نے خبر دی کہ میارک خاں صا بط آئیرنے و دُنیت کیات سپرد کی اور ادس کا بیٹیا غازی خا**ں م**فتیعادل فار کا کم مفام سوا ا وسنے این ابتدا ر دولت بین ظلم کا با قله دراز کیا ۱ ور و بے گنا **ہسب**د کما ل الد**ن** و بدسلطان کو ناحق مارڈ الا منطلوموں کے گھر کو غارت کیا ۔چند روزبعبد اون کا بھالیٰ مید مطان محمو دیاس دا د فواہی کوآیا ۔ سلطان کی حمیّت نے پیا { که ما دل فارکی کوشالی اں ارادہ سے آسپر کورا ہی ہوا۔ عا دل خاں نے عجز و بیجا رگی سے سلطان پاس میکیش بهجوانی - اوراین تقصرات استغفار کی سلطان محمود جانتا نتائه آسیر کے مضبوط برج کسی تدسر سے فتح نہ ہوسکتے -اورسوا ، اسکے اس سفرسے مقصو د اصلی دکن کی فتح ہے اوسنے عا دل غال کے جرائم کوعفوکیا -اور کچین*صبحت کی -برار و ایلچیو رکی طر*ن چیا قصیه !لا پورمی و ه پنجا تها که ے کہ نظام نتاہ کے وزراسرعدوں ہے نشکروں کوطلب کرے میاہ جمع کرہے ہیں ۔خزانہ۔سے دوکروط تنکہ با ہرنکالاہے۔ اوسکومد دخرج کے طربیرا مرااورشکروں کو دیا ہے۔ ڈیرہ سو ہاتھی تہرسے باہر نکالے ہیں سلطان فمو واس خبر کو مسکرا یے آر استال کرکے اتھ نظام شاہ ہمنی سے تین کروہ ﴿ وَمِيل ﴾ يرجابينيا - وزراء دكن نے نظام شا ہ كوكه آط سال کا ٹر کا تھا سوار کیا۔ اورا وس کے سر پر سفید چیز رکھا۔ اورا وسکی سواری کی باگ کوخوا جہ جہا ملک شہ ترکی کے الحقیمیں دیا سیسٹر کا اہما م ملک نفل مالملک ترک کوا ور پیندخوا و مجمو گلیلانی کو

جكا خورك ملك التجارتها حواله كي حب دونوں بادشا مبوب ك شكر يا يرموك تو لك التجارك پیش دسی کرکے فوج میمنه محمو دی پر تاخت کی ۔جہابت فاں **ماک**م چند بیری او *زطہ ا*لملک<sup>و</sup> زسر کہ مرہ کے سر ارتبے مارے گئے میمینہ ہی براگندہ ہوا۔ مشکر منڈ وکی شکست عظیم ہو تی ۔ دس کردہ ما اسكا تعاقب مبوا سلطان نمو د كا شكر تا راج مبوا ساس اثنا بسي سلطان محمود ايك كوشه یں بٹھا ہوا نتظرفرصت تھا جب اکثر 4 وی تا راج میں مھرو<del>ت ہو</del> اور نظام شا ہیند آدمیو *س*کے ساتفه كغرا تقانوسلطان و وبزار سوارك ساقد نظام شاه كي فوج كعقب سے نمود ارموا ستهور وایت به سه که خواجه جهال ترک که عمدهٔ قلب تما اوسنے به کھوٹ پن کیا که نظام شا ه بهمنی کی باگ یکوکراممُد آبا و بیدر کی طرف بے چلا۔اب قضیمُ نعکس ہوا۔جوآدمی لوئنے کو کے ا دہنوںنے زند گا نی کے بتاع نفیس کو غارت کیا ۔ ملکہ جہاں والد'ہ نظام شا ہ کوامرا کے كروندركا خون تفا اوسنے شهر ىبدركى محالفت ملوغال كوحواله كى خودنظا منت و كوساني ہے کر فیروزا کا وگئ اورسلطان محمو د گجرا تی کو امداد کیطلب میں خطابیجا سلطان محمو د ظی نے تعا رکے شہر بیدر کا محامرہ کیا ۔ آدمی مِعاگ *کرفیروز آ*با دہیں نظب مشاہ یا س جمع ہوئے یہ خرتا نی کہ نشکر عظیم سے ساتھ ملک التجار سرشکر نظام ٹا ہ کی مدد کو ملد آنے والا ہے سلطان محمود نے قرصہ کنگاش ڈالا ۔ اور آخر کو بیقرار دیا کہ ہواگر م ہو نی ادرہ ، رمعنان تھی آگیات اولے یہ سے کہ اس بلاو کی تسخیر دوسرے سال برموقوف رکھی جائے۔ ام اجبت کی جائے۔غرض یہ بہا نہ بناکے اپنی ولا بت کو کوچ کیا۔ را ہ میں بڑا و ف ہوا گر ٺڙو ٻيونخ گيا به

مُستُنْدُمِن ولایت دکن کی تنویر کا خیال سلطان کو ہوا اور الک التجارسے وہ اپنا عوض لینا چاہتا تھا پیمر سٹکر کا سامان کر کے ظفر آباد نعلچے میں آیا۔ ابھی وہ بہیں تھسا کہ سراح الملک تھانہ دار کمیرلہ کاعولینیہ بنچاجہ کامضمون یہ تھاکہ نظام شاہ بنی نے نظام الملک کو بہت لشکر کے ساتھ کمیرلہ کے تنا نہ کو بہیجا ہے۔ وہ چیندروز میں یہاں آجا نے گاسلطان میہ فہرشن کر تمانہ دار کمیرلہ کی ممایت کے لئے جلد جلا۔ اثنا دراہ میں اوسنے سُناکہ جبنظام الملک

في تلعد كميرله كامحا هره كيا تواوسوقت سراج الملك تهايه وارتثراب بييني من متنول عما وسكوايني خبرنه نتمى اوسكيبيتي نے قلعہ سے محل کر حبُّک کی اور بها کا نظام الملاک ٱ سکے پیچیے ا یسا لگاگیا کرقلعہ برمتصرف موا قلعہ کے تعرف کے بعد رجیوت بیا دوں لئے نظام الملک کو ا ر ڈوالا ۔سلطان نے اس خبرکوئن کرمقبول خا ں کو چار نبرا رسوار وں کے ساتھ قلعہ کمبیرلہ کمیطرف بیجا-ا ورخودانتقام کے لئے دولت آباد کا عازم موا -راہیں رائے سرکھیے کے متعلقوں سے ا در را سے جات گرکے وکملوں نے پانسوتمیں اہتی میٹی کشمیں دیے جب لطان خلیفہ آباد میں آیا تو امیر المومنین بوسف بن محمد عباسی کا ایک خا دم موسے سلطان کے لئے خشور سلطنت مرورموا پېروه ولايت د ولت آيا ديس آيا ا دس کو خرگی کہ با دشاہ دکن کی مددکے واسطے سلطان محمود گجراتی اپنے دار الملک سے نکلاہے اوران صدہ مین آیا ہے پسلطان محمود بال کندہ کی طرف متوجہ موااور گوند وارہ کی را ہ سے منٹ ومیں جِلاآ یا ۔ مُرْضِیح روایت یہ ب<sub>خ</sub> کہ سلطان محمود شاہ ہمنی نے نظام الملک ترک کو بہن<mark>کہ ب</mark>ئی میں قلعہ کہ ا لى تسخير كے لئے بہيجا تنا را وسنے بەقلعە فىج تركىيا —اس اجال گانفھىيں شائان بىمىنيەكى تا يرخ مىن كىپو لمطان محمود قلمی حیٰدر وزشیرا ۔ربیج الاول لیے پہر میں عسبول غاں کو ایک فوج کے سائھیسہ ا یلج پورکی تا خت کے گئے ہیجا ۔اوسٹا بلج پورکی نواحی پر قبصند کیا اور شہر کو غارت کیا ہیررا کئے یماں کے ماکمنے دینے تمہا یوں کوشل قامنی خاں و پیرخاں کو جمع کیا اور سیندرہ س بیائے بے شمارلیکر خباک کے قصد سے آیا۔ بیخبر عبول خاں کو پنجی ۔غما کم واسبا ب سامان اپنا ایک نوج کے ساتھ کیا اورا چھے کارآ مدمردا تنخاب کے اورا و نکواینے ساتھ کیا ۔ چندعاعتو نکوحباگ ، نئے مقررکیا اورخو دمعدو ہے چندلیکر کمین گا ہیں بیٹا ۔ جنگ میں طرفین ماہم کھ گئے تومقبول خا نے گھا ﷺ بحل کر قاصی خاں کوا یکے پیر مبلگا دیا مقبول خاں نے ایکے پیر تک نغاقب کیا ۔را ہیں بی*ین عتبرافسرنت* ہوئے اوز نسیں نفرا وگرفتار ہوئے مقسبول <sup>ن</sup>فا*ن فلف*، و منصور محموداً ما دمن آما -جا وی الاولی منٹ شمیں والی وکن اوروالی مالوہ نے ایک دوس*ے کے پاس اللی بیجا* 

بدر رہبت کی ردوبدل کے مصالحہ کو یوں قرار دیا۔ اینچ پورولایت گوندوارہ کو بھن کے تول کے موافق قلعہ کمیرلر مک سلطان محمود کو والی دکن و بیسے اور سلطان محمود کو والی دکن و بیسے اور سلطان محمود کو جائے ہے۔ مضرت نہنچاہئے اس سال میں سلطان محمود کھی نے حکم دیدیا کہ محاسبات و فرسے تا ریخ شمسی خابع ہوا ور تاریخ قمری مقرر ہو۔

سنه مذکورش شیخ ملاءالدین که اس زمانه کے بڑے عالموں میں تھا۔ نو احی منڈومیں آیا سلطان اوسکی نهایت تعظیم واحرام بجا لایا۔ مولا ناعا دالدین رسول سیدمحکہ نورخبٹ سلطان کی خدمت میں آیا خرقہ شیخ ہمراہ لایا سلطان خرقہ کوہین کرمبت خوش ہوا۔

ہے۔ ہے۔ میں مسرعان با دیہ ہمیانے عرصٰ کمیا کہ مقبول خاں نے محمد د آبا دکوجس کوا ہے کمیرا کتے ہیں ناراج کیا اوروالی دکن سے ملنجی ہوا اور حینہ مالمقی جومصالحہ ملکی کی جیسے ہُس کے ہمراہ کئے گئے تھے وہ رائے زاد ہ کمیرلہ کوحوالہ کئے۔ یہ رائے زاد ہ قصبہ مجمو د آبا ویرمتھر ن ہوا اورقلعهمي جوسلمان متوطن تصسب كومارة الااوراوسنه طائعة كونلرول كوابينه ساتمة متنفق رکے را ہ کومسدو دکر دیا ۔سلطان نے فورا تاج فاں واحدُ فاں کو اس نتنہ کے وفع کرنے کے لئے رخصت کیا اور خود ۸۔ رہیج الاول کو ظفر آبا و نعلیمیں آیا اور حیث روزیب محمود آبا د اس طرف روانہ ہوا۔ اثنا روا ہیں خبرلم الح کہ دسمرہ کنے ون کہ ہند ٹوں کا بڑا تہو ار ہوتا ہے تاج خاں سترکروہ الیغار کرکے بہاں آیا۔ اور صلوم مواکدرائے زا وہ اسوقت کھا ناکھار ا ہے تو تاج خال نے کہا کہ غافل وشمن کے سربیر طربہ نامرو انگی ننیں ہے اس نے باگ وک لی اورابک تف کواپنے سے پہلے ہیجکررائے زادہ کواطلاع دی۔ وہ کھا نا چھوڑ کرمسلے آ دموں کے ساتھ ارسے آیا۔ وو نونے اسی کوشش کی کہ اوس سے زیادہ تصور نمیں ہے گررائے زادہ مرد یا برینه بها کا اورگوندٔ زمینداروں سے مبتی میوا - باتھی اور غناکم اورخصیہ محمور آباد مقبول خاں کو ہاتھ لگا جب اس حال کاء لھنہ سلطان محود کے یاس بینجا نو وہ بہت مسرور مہوا۔ائس سے ملک لامرا لک دا ورکواس فرقه کی نا دیب کے لئے مقرر کیا ۔حب اس گر وہ کو بیخبر ہوئی توائسنے رائے زادہ کومقید کرکے ناج خال یا س ہیجدیا۔اس فتحے بعد سلطان محمود نے محمو و آباد

جائے کا ادا دہ کیا۔ سازنگ پورٹیں وہ آیا ۔ بعد چندرو زے خواج جال الدین استرآبادی سم ا پلی گری کے مرزاسلطان ابوسعید ٹشا ہنجار ا کے پاس سے تحفہ وسو فات لیکرآیا۔ اوپکونو اُرش سے خوشدل کیا اور خصست کیا مطح طرح کی ہند دستان کی سو غاتیں یا رہے و قماش چندکنیزر قاص وگو تیہ وجندفیل جندخوا مبراشارک طوطی مخن کو ۱ ورع بی گھیے ایسے سنسیخ زا دہ ملاء الدین کے ناتھ خواجہ مبلال الدین کے ہمراہ بھیجے۔ ایک قصیدہ بھی ابوسعید کی مرح میں ہندی زبان ہیں کہ کربیجا -جوشا ہ بخارا کے ساھنے مع تر مبہ کے بیر ہا گیا۔ شا ہ ہر قصیدہ سے الیهامحظوظ ہوا کہ اورتخالف سے ایسا خوشخال منیں ہوا۔اسی سال میں جیہ، راجہ گوالیار نے سنا کہ مرزاسلطان ابوسعید کو علم موسیتی وگیتے ہیت رغبیث تو اوس نے عالمو ل ورکبا ہے خوا نول کے ساتھ اس فن کی دوتین معترکتا ہیں ارسال کیں اسکے بعد اسکے بیٹے راجہ کوئیے ا خلاص مورو تی کو قائم رکھا اور تحفة تحالُت بیجیآ رہا۔ ستی بیش میں فازی قاں کی عرضد اشت اس صفون کی آئی کہ کیمواڑ ہے زمیڈار و <del>کے</del> شاہ راہ اطاعت سے قدم باہررکھا، ک - اس ولینہ کے ہٹیجتے ہی سلطان محزُ اس مجاعبہ تا دبیب کا عازم ہوا اورلشکر عظیم اس دیاریں ہیجا ۔خود اس ملک کی مد خاص نخارج کی صدیت لوملاحظه کیا ا در ٔولایت میں مقیم ہوا اورا یک حصار کی بنیاد ڈالی ۔ چھەر و زمیں اوس کو تیار اوسکا نام ملال بورر کما۔مرزا خان کو بیاں چھوڑا۔ یہ یشعبان سنہ مذکور میں تینج مُحدّ فرلی ليور خيدىيسرراج كوالبار برنم سفارت سلطان بهلول لودي با دشاه وملى كى طرت سے نواحى فتح آباً دس سلطان محود کی خدمت میں تریئے اور تحفے پریے لائے اوز بانی ٹیمرون کیاسطان محمو دِتْرقی بها راییچهانهیس جیوژ ما اگر حفرت سلطانی مهاری امدا د و اعانت فرمائیس ا و رنوا می دہلی ہیں اکمی تواوں کا فتنہ وضا دسب جا فارسے گا اور مراجعت کے وقت قلعہ بیاینہ آپ کی نذر کیا جائے گا ۔حب وقت سلطان سوار ہوگا تو چھے نہرارسوار آپ کی خدمت میں بہتے جا 'پنگے سلطان محمو د لے فرا یا کہ سلطان شرقی حبوقت و کمی کی طرن جا میگا ہی

فوراً سلطان ببلول کی کمک اورا مدا و کے لئے آئوں گا۔ ایکیوں کی د بجونی کرے رخصت کیا

ا درخو د منڈو کی طرف میلا ۔ مہوا نمایت گرم تھی حرارت کی شدّت سے اوسکا مزاج عبدال سے با برببوا ـ روز بروز مرمن بربتاگیا یها ب کک که ۱۹- ویقعد سنت به کو ولایت کیمواره میں را بُه دنیاسے دارالملک عقبی کوگیا ۔ ہم میر سال سلطینت کی سلطان محمہ وایک یا دنیا ہ عاول و شخاع دنیک اخلاق و باسخاوت نفاحس مدت تک اوس کے لاتھ میں مالو ، کی س رہی چا روں طرن سے کیا کمان کیا ہندوز او اُس کے ساتھ گرویدہ رہے ۔ فانح سلطن تنسے خاتم بهت بي كم سال ابيسے ہو بگاجنیں ا وسنے سفر نه كيا ہو۔ وہ اپنی فراغت اورّ سالين لشكر ں اور جنگ<sup>و</sup> جدل میں جانتا تھا اور پہیشہ کہن سال مورخوں اور جبال گشتو *ب سے* ہارشا ہوا<sup>ل</sup> بزرگول کا عال پوجیتا رہتاتھا۔ ذرا ذراسی با توں سے آگا ہ ہوتا تھا ۔ قواعد جب نداری کا ب كرتا - شاہوں كے اخلاق وروش جوخوش كرنے دالى ہوننى ان كى نىڭبد اشت كرتا ا وراین مجلسوں میں او بکی نقل کر ما اور چو زوال وولت کے موجب اور خرابی خاندان کے باعث سُنیآ اون سے احراز لازم جانیآ ۔ا وس کی ملکت میں جور کا نا م کو لئی مذسنیا اگر کمبی کسی تا جر کا مال با ہر کا چوری جاتا تو اس وقت بعد تحقیقات کے اینے خزا مذ ہے زر دلوا ویتا۔ بعدازاں اس موضع کے نگھا نوںسے جماں مال تلف ہو تا بازیا فت اس سبسے اوں کے ملک میں ورولین فنی آتے اور حوامیں اُترتے اوراین جان ال کی پاسیانی خودنمیں کرتے۔ایک ن کسی شمیریا بھٹرے نے آنے مبانے والوں میں سے سی ایک آوٹی کو پیاڑ ڈالا ۔اوسکی ہاں اور نیتے سلطان کی درگاہیں اسٹے اور سبع دشتی کی شکایت کی په سلطان نے ملکت کے چاروں جانب ہیں مکم ہیجا کہ کل سب ع وورندوں وقت کرڈ ایس من بعد میں جگر کو ٹی سباع یا درندہ نظر آئے تو وہا ں کے حاکم کو ما رہی اس بہتے اُن کی سلطنت میں اور بیداس کے مدتوں یکٹے لائیت مالوہ میں شیر وگرگ - باع نظرنه آئے۔ دنیا کا بھی کیا انقلاب ہے کہ اس زما ندمیں منڈ و ویرا ن پڑا ہے اور حتنے شیر ہیاں ملتے ہیں ایسے اور کہیں نہیں ملتے ۔انگریز بڑے توق سے بہاں ٹی كاشكاركىنے آتے ہیں كیا يہ شهرعيش گاہ تھا! اب شيرگاہ ہے۔

فركرسلطنت سلطان غياث الدين بن سلطان محمو وفلجي

جب سلطان محود کلی اس جمان سے و داع ہوا اوس کے بڑے بیٹے سلطان غیات الدیسے ا وصیت یدری کے موافق مستدحکومت پر قدم رکھا اور عموم طبقات انام کو ایسے سے رامنی کیا

ا ورشا کر بنا یا۔اور فدانی خاں اپنے بھانی کو بنتنبورا ورجیدا وربر گنے ویے بوللطان محمود کی کے

زمانه میں اُس باس تھے۔اورا پینے بڑے بیٹے عبدالقا در کو نا مرالدین سلط ان کاخطا ب دیا ولی حمدی سے منسوب کیا شفل وزارت سیروکیا ۔ تجرویا کلی اور بارہ ہزارسوار کی جاگی۔ دی

ا وسنے ایک بڑاجٹن کیا ۔ اسمیس کاروا پر امینوں کومناصب سے ۔ اوران سے کہاکہ سلطان

مرحوم کے عمد میں ہم میں سال مک لشکر کمٹنی رہی ۔اب وقت آسائیش میں بریرا کام یہ ہم کہ مرکز سر میں میں میں اس میں انسان کے ایک میں میں اس میں کا میں ہم کہ

اس مملکت کوجو باب سے میرا شامیں کی ہے اوس کی محافظت میں کوشسش کروں اور قماعت ا کرکے زیا د طلبی سے اپنے تئیں تصدیع نہ و وں۔این و اسائش وعیش وعشرت کا درواڑا

ا پنے اوپر اور اپنے تابعین برکھولوں کہ اور وں کی ولایت راج تھ مارنے سے اپنے مر

مک بیں امن امان رکمنا بہتر ہے ۔اب اوسنے اپنے مقدود کوآ فا زکیامنڈ و کا فامناد گی آ رکھا اور حکم دیا کہ قلمروس جو کچوا سا ہمیش مطرب ہم پنچے سکے وہموجو دکیا جائے اور مملکتوں

رہا اور حم دیا ہم ممروب ہو چواہب ہیں مطرب ہم رچھنے وہ موجود دنیا جائے اور ملکوں ا میں مثل ایران و توران در وم کے آدمی ہیجے جائیں کروجی طرح ہوسکے دہاں سے رسا ہب

عشرت کوہں باس لائیں۔ انکی حرم سرائے ہیں ساز ندے ور قامق صاحب جمال عوتیں جمع کہوں وہ روز ہر وزعور توں کے جمع کرنے کے درہے رہتا تھا ایس کے سنب تان میں آرا و وکنیزالو

را داوور برور کورون کا اورا در عورتی دس نېرار کے قریب تمیں - د ولتی نها د سلاطین میں عور تو ل را جا 'وں کی لڑ کیاں اورا در عورتی دس نېرار کے قریب تمیں - د ولتی نها د سلاطین میں عور تو ل

کے بہی منصب ہوتے میں و ۱۰ وسنے راجا ُوں اور نبررگوں کی لڑکیوں کو دیے جس قدرباہر منصب ہوتے میں او ۱۰ وسنے راجا ُوں اور نبررگوں کی لڑکیوں کو دیے جس قدرباہر

صدے وعل ومصر صحیح وہی اندر سے بیعن دکیل و دزیر و عارمن و نز ایخی دسرجامڈارا امیرالا مرا و دبیر وخرد در ومشرت د نولیبندہ بمنج تتیں اور تبعی صدر و حکیم و مرسس و

د بیمر مامر او دبیر د بردور و سرک و تو یک مده به هم یک اور بی صدر و یکو مدر سن در منزجو دنیا ندیم رمختسب دغنی و مو ذن و ما فط و معرف تتیں -اوس نے عور توں کوصنایع و همزجو دنیا در سند کرانیا

یں شاکع و متعامرت ہیں سکہائے یعن کورقائنی وخوا نندگی سا: ندگی دمزار کی تعلیم کی

بیفن کو زرگری و آمنگری دفنل بانی وتیرگری و کمان *گری و کوزه گری و جا* مه بانی وخیاطی <sup>و</sup> ترکش و دزی دکفش دوزی ونجاری وکشی گری وشعیده بازی اورا وراقسام کے ہزتہ کی سی تطویل سے خالی نمیں سکھائے۔ او شکے چند فرقے بنائے اور ہرایک فرقہ کوایک فرمے یانچیوترک کنیزول کو مردانه لباس نیما یا- تیراندازی ونیزه دری مسکها نی ۱ دن کا نام ترک رکھا ۔ایسنے میمندمیں اون کومگہ دی کہ نیٹر وں کو ہا تھ میں نے کراور ترکش کو کمرمی باند کم الرى راي - يانخيومستى عورتول كورنا نه لباس نيها يا تفنك بازى الترمشير بازى كما في سزی ا ونکوهگردی -این حرم سرامی ایک بازارنگایا یشهرکے بازاروں میں جو چیزیں بكئ تهيَّن اسْ مين هي فروخت بهوْتي تهين خدمت كارون مين كوني عورت بشرميا (وربدتيافه نه تقی ۔اگراسی عورت کسی تقریسے وہاں ہونی تو وہ محبس سلطانی میں عا غرز ہوتی تھی بجبیب بات بیسبے کرمپ کینزوں اورعور توں کا سو اءسردا روں اورمفسب داردں کے وظیفہ وعلوفہ میسا*ن مقررتھا - ہرروز* و ڈننکہ نقد ووؤن غلّہ بو زن تنمرع ہرا می*ک کو د*یا جا تا ۔ <sub>او</sub>س *کے گھر* میں جوجا ندارتھا اوس کا دوٹنکہ و دومن غلمان س کامقرر کھا بینانچے سرطوطی وسارک وکبوتر کو عبى دوشنكه ودون غله ملهًا تقاءايك دن گهرمي چه مانكل آيا۔ادسكاليمي دوننكه ودون غله روز مقرر مبوا - وه او سکے بل کے مُنہ برر کھ دیا جا تا جن عور توں اور کنیز دں کی طرف زیاد ہ توجہ تھی او کو آلات طلا وجو امر بہت دیے جاتے لیکن علوفہ میں مب برایز ہیں۔ اُس نے بیہ مقرر کیا تقاکه برشید سومهرطلا او سکے سرا بینے رکھے جائیں اورعلی الصیاح الل استحقاق کو ہے جائیں يبهي مقررتقاكه عيال واطفال واسباب وادوات سلطنت يرحب اوسكي نطرتيب اوردة شكر ارے بلکہ حبوتت نفط شکرا وسکی زبان پر *آسٹے بچا س شک*ر ستحقین کو دسئے جا میں ا ورسب سے زیا وہ خوشتر میرامرتھاکہ دربار وسواری کے روزحبرکسی سے خوا ہ بزرگ ہو یا خرد وہ بات کرے انكوبزا رمنكه شئه جائين ساوسكي حرمهي مزاركينري حافظ قران تهيب او نسه به كهر ركها تما كه حبوقت وہ کیڑے پہنے سبت فق ہوکر قران کاخم پڑہ کے اوس وم کریں۔جب ایک ببررات باتی رہتی تووه فدا كى عيا دت كرتا اور نهايت عجز و انكسارس زمين نيا دير مركور گراكراين مطالب مآر ب

درگاه امدیت در پوره کرنا ساورال حرم سه او سن مبالغه سه که رکها تقاکه تنجد کی فازکے کے اوسکو بیدارکریں اگر ضرورت ہوتو منہ پڑیا نی چیزک کر ٹبکائیں اور غفلت کی منید ہوتو زور سے اوس کو ہلائیں اگریوں بھی بیدار نہ ہوتو اوس کا لج تنہ یکڑ کر اوٹھائیں۔ اوس یے اینے مقربوں سے کھ رکھا تھ کرمب دقت وہ دنیا کی میشن عشرت کی باتوں میں مشغول ہو توایک پارچیس کا نام کفن رکھا تھا ایس کی نظرے سامنے لائیں تاکہ تنبیہ ہوکروپرت کیڑے ا و سے دیکیکرمجلس سے و د اولہتا ا ورتجدید وضوکرکے استغفارا درتوبہ وا ناہت کڑا اوسکی مجلس ب اصلاکونی بات نامشر زع اوغم او زنمین کهی هاتی و مسکرات پر مرکز رخبت نه کرتا اس كوشكاركى طرف بڑى رغيت تى اس لئے اوس نے ايك آبو فانه بنا يا تا اس بي طرح طرح کے جانورا در تم تم کے طیور جمع کئے تھے ۔عور تول مے ساتھ سوار موتا اور آ ہوخسانہ میں شکار کرتا ۔ وہ صاحب جال دنعمہ سازعور توں کی محبت پر ہبت مال تھا۔ اکٹ سردن ايك دفعهوه بابرآياً اورخنت بربيم كرسلام ليتاسا ومفلم امورسلطنت برتوجب كرتا اور باقي مهات و کلا وزراکے سپر دکر ویتا کے میں بیر می اگرا یک منته و دوہونته نگ و و ہا سرندیں آتا گرار کان دولت کوحکم دے رکھا تھا کہ ملکت میں جوجوعمدہ امور شاکع ہوں یا کو ٹی عرامینہ سے آسے اوسکو حرم کے اندر فلاں تحض کے پاس بیجدو تاکہ وہ غور کرکے اسکا جواب سائے اورلوازم جہانیا نیکی مانع عشرت مذہو اوس سے عدمیں ممکست سے اندر کو ٹی خل نہیں واقع ہوا مرعثہ بیں سلطان ببلول ووی یا و شاہ وہی نے یالن بورمی کہ مصنا فات زنتمنبورسے نتا بڑی خرایی ہیلا لی جب بہ خِرشادی آباد منڈ دمیں آئی توکسی کو یہ جراً ت نہ تھی کہ اس صفیون کوسلطان سے عرصٰ کرتا ۔گھروزر اکی صلحت وصوا بدیدسے حن خال سے عرمن کیا کہ با دشاہ دہلی سلطان ہلول ہمیتہ سلطان محمو دسٹ ہ فلجی کو بہت روپٹے برسے پیشکش بیجا نغا - اِن ایام می ایسا ساگیا که اوسنے دلیری کرکے تقب پالن پور پر دست درازی ک ہے ۔اس حرکو شکرا وسٹے نثیر فال ابن مطفر فال حاکم چند بیری کو لکہا کہ نشکر مبیاب، و سارنگ بورکو بمراه ک کرسلطان بهلول کی گوشال کرے۔ مشیرفاں فرمان بیعیفے پر بیا شکا

ما زم موا سلطان بهلول میں متا دست کی طاقت نهمتی وه د بلی حلاکمیا اوسشیر خاں اُس کے تعاقب میں دلمی کی طرف متوجه مبوا -سلطان بهلول نے سشیر خاں کو ہدییہ دیا ا در اس سے صالحة کی وه الثامیلاً گیا به شیرهٔان نےقصیہ پان پورکی از سرنوتعمیر کی اورحیث بیری جلاگیا اى سالىي راجە جنيانىركى درخواست يرأس سىغىرا يرو ئىسسىخ نعلىدىس بىجب ا ورخو و بھی یا ہرآیا ۔ کوٹنگ جہاں تا ہی علما کوطلب کرے اوسنے اپنے سفر کے اب میں ہف ارکیا سینے یا تفاق کہا کہ حایت کھا، جا رہنیں ہے اوسے پنیان ہوکر بازگشت کی۔ س بین میں سلطان غیارے الدین بیر فرقوت ہوگیا تھا اوس کے دو بیٹے ناصرالدین و شَّجاعت فَمَان عِرْت علادالدين اعيا ني برا درشِّجا دن مِن منازعت ہوئی ۔ادن کی والدہ رانی خورٹ بدحو دخترراجہ کِلا مذکعتی وہ حجوثے بیٹے علا والدین کے ساتھ ہولیٰ اوراوس بنے امرا کومبی اینے ساتھ متفق کیا ۔ ناصرالدین کو بدر کی نظرے دور کیا ۔ ایک دن ایک ، جاعت کو ا وسکی گرفتاری کے لئے مامور کیا۔ ناحرالدین خبردار ہو کر ہوجہ میں شنا دی آباد منڈ د سے یماک گیا۔اوسکا اساب علادالدین کے تعرف میں آیا وہ نا حرالدین کی مان کے دریے ہوا یدا وسی مطلع جوکر وسط ولاست میں میر گیا -اطرات سے امرا وسیا ہ انکر اس پاس جمع موے بیانتک اوسکی نوبت پیونخی که وه سربریتر رکه کر قلوشا دی آباد کے نیچے آیا اور اوس کومحاصره کیا د · مدتوں تک زارت کردیکا نتا اسلے اوسکے سب آدمی ہم زبان ہوئے ناگا ، قلعہ کادرواز ، کول یا وه بخر حلاآیا ملاد الدین كوقلعه كى محافظت كرا تما يمال كربا كچ گرمي آيا- امرالدين ن علادالدین اور دانی خورشید کو گھرے اندسے باہر مکروا بلایا۔ اور ناصر ایک ین کے حکمے علا والدبن اورا وسکے بیتے بیٹر کمری کی طرح ذرج موے ساوسنے تاج سلطنت سر مررکف سلطان فیات الدین چندروزی فوت ہوگیا۔سلطان نام الدین باب کو زہر دینے سے مالم میں بدنام موگیا۔ سلطان منیاف الدین نے سوسال سطنت کی۔ اوسکی ساد ولوی کی ایالیولیا کی دوایک حکاییس کیتے ہیں ۔ اوسکی ایک حکامیت میشد رہے کہ ایک ن ایک تفس کد رکا تم لایا ا ورا وسنے کماکہ بیرمفرت بیسی کے گوہے کا سم ہے ۔ سلطان کے حکم سے بچاس ہزار شکرسا فی

دہ ہم خریدا کیا بعد اسکے تین آدمیوں نے خرعیسیٰ کے ہم کو ای قیمت بربیجا۔ اتفاقا ایک اور یا نچوان مخف سم لایا اورا وسنے ہی یہ دعویٰ کیا کہ ہی سر میسیٰ کا ہے سلطان نے ویسے خرید کرنیکا حكر دياكريياس نېرارْمنكدسياه د ئے جائيں - مقر بورس سے ايك نے كها كركيا خرعيسي يانج ب<mark>ياؤن</mark> ركمتا تناكر بانجول مم كى قميت من بدر ديد خرج كياجا مائ سيسلطان في كماكرت يديه سي مو یا بیخے والول میں سے ایک نے غلطی کی ہو۔ دوسری حکایت سلطان نے اپنی خواصول سے کماکر میں نے کئی ہرارصا حب جال حرم میم کی کین مبیی صورت كوميرا دل عابمًا وليي كولى الفرنه آلى توايك خواص نے كها كەث يد إس خدمت کے موکل تمیزشکل میں کالل نہ ہو نگے اگر مبندہ کو اس خدمت پر ا مور فر مائیں تو میں کسی نہ کسی طرح حصور کی طبیع سلیم سے موافق ا دسکو ہم مینجا وُں توسلطان نے کہا کہ خوبھورت کوکسطوسے تو یجا نا به اوسنهٔ کهاکه خولصورت وه ب که اوسکه کسی عضو کو آدمی و یکیمے تو بیر د یکینے والے کو دوس عضرك ديكن مضمتنني كردب مثلاً الركولي تحف اسكا قامت ويكيه تواوساليا فراينة بو ماسئ كمندويكيفكا نيا زمندنه بوسلطان كويدش تميزاسكاليسندآيا ماوكوسلطان نے اس تلاش کے لئے بیجا او سنے ایک موضع میں ایک اراکی و کھی کرحیں کی کیفیت رفیآراور حن فامت اوسكومفتون كيا اورمنه كے سامنے آنكرا وسطے جال برنظر ڈالی تومبیا و، جاہماتھا وس سے بتنر ہایا۔ غرض بیال چندروزرہ کرکسی حیاسے اس او کی کو سلط ن یاس لے گیا اور کھردیا کرمیں نے اتنے بنراز ٹنکہ کو خریدی ہے سلطان اِسے ویکھ کر نہایت خومش ہو، ہے بیا اس رطک کے خولیتُوں اور قرابتہوں کوخیر ہوئی تو اونہوں نے اس کامسسر اغ لگایا کا ایک شخفر يمال چندروزر بإخفا و دار لى كوبه كاكرك كياب، اوسكم ال باب سلطان كيام وخواي اوشادی آبا و مندوی آئے سلطان سے سررا واپن داد جائی دوسمجدگیا کر تقلیب کیا ہے اوست وباں سے قدم نہ اوتھا یا۔ علما کو بلایا اوران سے کما کہ مجھ برحکم شرع اجراکر درج تقت عال بردادخواہی مطلع ملوے تواد ہنوں نے عرصٰ کیا بدوادخواہی اسلے متی کہ اس تفس لئے ار کی برگانی تھی اب و مرم لطان یں ہے یہ ہماری عین سعادت ہے اب بمکو کچے دعو کے نہیں

ملطان نظارے کہا کواب و مجربر مباح ہے گرا ما گذشتہ کے سبب سے جو کچر تجدید حکم شرح کے وہدید حکم شرح کے وہدید حکم گئے وہ لگا کو علمانے کما کرچ کام نا و استنگی میں ہو وہ شراعیت میں معان ہے کفارہ سے اوسکی آن فی ہوسکتی ہے جا وجو واس حال کے سلطان الیابشیان ہواکدا وس نے حکم ویا کدمن بعد مرسے لئے عور قوں کی ملاش نے کی جائے۔

وكرسلطنت سلطان ناصرالدين بن سلطان غياشارين

، ربع النان بند المسلطان اح الدين تخنت سلطنت يربيها - بيمتهور تفاكرا وي باب کو زمردیا ، گرجب اس بات برخیال کیاجائے کہ کتنے آدی اوسکے ذاتی دشمن تھے ا دریما نی گاگروه اوس سے مخالف تھاا د سنے بہتمت لگا نی ہوگی ورنہ کو بی سبب یا ح زبردینے کامعلوم نمیں ہوتا کہ بالنے اوسکوتا جدارینا یا - مدتوں سے وہ کا رو مارسلطنت م *ے عکرے کر* ما خالم او مکی تحت تعنیٰ ہے خالجی فسا و دن کا ایک انبارلگ کیا جیکے سبسیے ته امران فسا دوں کی شرکت میں مُن گئے۔ آوراس وجہسے کا رویا رسلطنت میں فتوہ - اول تغیرفان عاکم میندیری سنے سرا وٹھا یا اورا سکے ساتھ بہت سے امرا شریک ہوگئے ندسور کا حاکم بیبت فال اوس سے ال گیا۔ وہ دیبال بورکی را ہ سے دار السلطنت کی ئے کیسلطان تاحرالدین نے اونیر حاکمیا توعین الملک اوبیفن ورسرد ارائس سے ٱنكرال محكُه بنبيرخال بها كارسلطان نے اوسكا تعاقب كيا -سارنگيور كى نواحيىن شيرخاں برکرسلطان سے لڑا ا دنبکت اگر ولایت ایر میس گیا ۔سلطان چیذبیری میں گیا اور چیذروز . نیام کیا بهاں سے شیخ زا و د*ں سنے شیرخال کوخط لکھا کہ اکثر سیا ہی* ا ورامرا اپنی جاگیسے و سی یط گئے ہں اور سرما میں سیسے اللہ علیہ خمین نہوں تا ۔ اگر آب یہاں آنے میں تو لمرك آ دميول كرسا ترمتفق موكر آب سلطان كوكرفيار كرسكة بين مسلطان احرالدين ان شیخ زادوں کے منصوبے سے واقعت ہمواا دستے قبال خاں و ملوخاں کوا یک جنگجہ افتکہ و ہاتھ وں کے ساتھ شیرفاں کے دفع کرنے سے سے ہا۔ وہ جندیری سے مہیں کے فاصلہ پرشرفاں سے لڑا - اوراننا و دار دگیرمی شیرخال کے زخم لگا و رسکندرخاں بڑا سردار ماراکیا بشیرخاں کو

مایت فاں ہاتھی کے حوضتیں وال کرمباگ گیا۔ راہ میں شیرفاں نے و فات یا کی۔ بهابت ظال ا و فعث کو خاک میں سرد کرے اقصائے ممالک کو بھاگ گیا۔ سلطان ماحرالدین نے جنگ گاہ یں جاکرشیرخال کے حتم کوخاک ہے بحال کرحند میری میں دار پر طریا یا اور اس ویار کی حکومت بعجت خال کے حوالہ کی اور حدل پوری آیا۔ یہاں شیخ حبیب متر المخاطب عالم فاں فدر کا اراده ركه تا قعا اوسكومقيد كرك منذوبيجا اورخودهي بهال آيا- اين بها الي كے قديم أوكون کے نفاق سےمتوہم ہوکر بخیدہ ہوا اورآ ہیوں کو تربیت کیا ا ور اپنی والدہ را نی خوبرشید کی ہے عزتی کرکے باپ کاخزا مذجواں پاس تھا زبر دستی ہے لیا ، بعد اسکے وہ اپنی او فات سراب خواری وخونریزی می مرمن کرنے لگا۔ برانے نوکر ذرا ذرا بها ندیر قتل کرتا نهایت ہی خا لم طبیعت بروگیا - آ دمیوں کے گھر غارت کرنا - کو ٹی دن نہ گذرتا نشا کہ و ہ جور و جفا نہ کرنا ہو - دن حرم سرائے میں وعن کے کنارہ پرست ہو کر سوگیا ا در لڑک کریا نی میں جایڑا - جار نیزوں نے ٰجوعاضر تنبیں ملکرا وسکواں طرح بحالا ک<sup>کس</sup>ی نے اوسکے باتھ یکڑے کسی نے سرے بال کیلے کیرٹے اوسے اُ آدکرا درکیڑے پہنائے رحب بشیار موا تود روسرکی شکایت کی- لونڈیو ل<sup>سے</sup> ء صن حال کیا تو و ، آگ بگولا ہوگیا ہے تا مل بلوار کینچ کران نا مرا د عاجسہ دل سوز جار كنيز دن كويا روالا-

شند من به میں ولایت کچھوار ہ کی ناخت کے لئے سلطان روا نہ ہوا۔ قصبہ اگرمیں آیا بیا ل کی آب و ہوالیٹ ند آئی۔ ایک قص<sup>ر</sup> فیع و عارت عالی تعمیر کرائی جوغوائب روڑ گارہے تھی۔ ولا<sup>یت</sup> کچھوار ہ کولوٹ مارکرمراجعت کی۔

مین و و در مین چونه کی طرف مرکت کی - را نا رئی اور زمنیداروں نے بیش کش دی جیوندائی فی جوزائی میں چوندائی کے جورا نام فی جورا نام را نام جورا نام را نام جوزائی کی کی بیش کش میں دیا۔ سلط ان نے اوس کا نام را نی چوندائی کی جوزائی کی بیات کی اور والایت بریان لورکو تا خت و تا راج کیا ہے والویت بریان لورکو تا خت و تا راج کیا ہے والویت بریان لورکو تا خت و تا راج کیا ہے والوی دیاں نام دونی قلعد آمیر میں جب گیا ہے وہ اپنے حوصلہ میں تاب تفادمت اندیں دیکہ آتا

پونکه ماکم آمیر مہینیہ سلطان نامرالدین نعبی کالمبتی رہتا تھا۔ اسلے مذہب مروت وفتوت میں اوسکی حایت کو فرت میں ا اوسکی حایت کوفرض بجه کرا قبال خال خواجہ جہاں کوئٹ کرگراں کے ساتھ اس طرف بیجا جب احمد شاہ نظام نے نشکر مایوہ کے آنے کی فیر نئی توا دس نے احمد نگر کو مراحجت کی اقبال خاں نے برلمان پورٹی خطبہ شاہی ٹر ہو ایا ا دیطا آیا۔

سلطان ناهرالدین نے اپنے باپ سرکتی کی تھی اسلے وہ اپنے بیٹ سلطان تنہا بالدین سے ہیشہ ڈرتا رہتا تھا۔ بیٹا بھی باپ کی بدیا کی دخلاطیسی کوخوب جانبا تھا تو وہ آمد وٹ رسمجو کر ماتھا بہترائی باپ کی بدیا کی دخلاطیسی کوخوب جانبا تھا تو وہ آمد وٹ رسمجو کر ماتھا بہترائی جائے ہیں باپ بیٹوں میں جنگ ہو گئے بیٹے کوشکست ہو لئی وہ دہلی کی طرف بہاگ گیا سلطان کو افرا طرفترا ہے یا عفونت اخلاط و تھرف ہواسے تب محرق عارض ہوئی جب اُسنے اپنا حال دگر گؤں دیکھیا اور سے امرا اوراعیان کو بلاکر محمود کو کہ فرز ندروم تھا اور موض بہشت پور میں اوسکو ولیور کیا تھا بلاکر وصیت کی اور ب مناہی سے تو بہ کی ہیرا وٹ کی جان بھی گئی میں اوسکو ولیور کی جان بھی ہے۔

في خلفت التي السال م اه طيء و كر سلطانت سلطان محمو دين سلطان نا صرال بن علجي

حب الطان شاب الدین کو با بیکی مرف کی خربنی تواش نے دہی جانے کا رادہ ترک کیا المیفار کرے نعلی میں آیا محافظ فال خواجر سرا وخواس خال نے تلعہ کا دروازہ بند کیا اور اُسکو اندر نہ آنے دیا توا وسنے اسپنے مقربوں کی زبانی کہلا بہجا کہ اگر تم مرسے ساتھ ہوافقت کردگے توامور ملکت کا حل و حقد تہاری راسلے کومفوض کر ذبکا ۔ محافظ خاں وخواص خواب یا کہ دبیان تصناوقد رسے منتور سلطنت محمور شاہ کے نام نامی برلکما گیا ۔ بہتر طربعہ دیم کہ اُس سے مکوفوش تو دبیگا نگی کی کدورت کو بیگا گی کی کدورت کو بیگا گی کی کدورت کو بیگا گی کی صفائی سے مبدل کر و۔ سلطان شماب الدین داول میں میں گیا ہے تو وہ ممتو اتر کو چے کرکے ہو۔ ربیج الاول کو نصیر آبا و نعلیے میں آبا ۔ وہاس جا در قبال کی میں گیا ہے وہاس جا در قبال کی میں گیا ہے وہاں جا در قبال کو فوج اور اا باتھی دیکر شما الدین خان کے دفع کرنے کے بیجا۔ وہ در باتیں سات وہاتھی موجود تھا کہ تخت شاہی پر مزی شان وشکوہ وکر و فرسے جادس فرما یا۔ در بار میں سات وہاتھی موجود تھا

بن يرز رهبت ومخل كي جوليس يڑي ہو ليٰ تنيں بكيٰ روز بعد جا , بڻ خاں كا خط آيا كہ سلطان شاب الدین کو ہرحیدنصالج مشفقا مذا ورموا عظ حکیما مذکی گئیں گرا و سنے نڈسنیں بذہ ہیں۔ لرائ كبا وه اول ي عدم مي ولايت آمير كو بعال كيا- اوس كاچترمير سے إنتراكا موسم برسات آگیا نفا اسلے جا دوش خال کوسلطان نے طلب گرلیا۔ اورسلطان قلعہ میں آیا سلطان محمود ہے سلطان شهاب لدین سے خاط جمع کرکے مهات ملکی کوئست رائے ہے تعلق کیا دو نامرالدین شاہ کا وزيرتما يبينت ركئے نے كمال غرور نادانى سے بيا ەكى مراعات نەكى بەسلۈك ناملانم و،كرتا لامراو ردارول كا اخرام مبياكه جائب وهنس كرنا - امران تفاق كرك - . . ربيع الله في بولت مارة الا نقد الملك جواد سكالم مذهب و شريك فدمت تما بعاً ك كرحرم سرائ مين آيا . اقبال غان د مخق خاں نے کماکہ اگرا و کے ناپاک وجودے نلکت نہصان ہو گی تو د ہاست رائے کا عوض نكلك كالمصدرخال وفنل خال كي زباني سطان پاس بيغيام بيجا كه م سند با ومخلص سے وا، وولت خواہی کے کو کی امزسیں و قوع میں آئے گا اور رائے انور پیرطا ہے کہ ابھی ملکت نے انتظام نہیں یا یا ہے۔ جہا نبانی کے سربٹ تہ فہات کوالیسے طالعہ کے قبصنہ میں نیا کہ دیث میہ میں بیگا ندموں قوا مدسلطنت کے اختلال کاموجیے بعق ہوا خوا ہوں نے آپ سے عرسٰ کیا ہوگا سے بسنت رائے کس قیم کا سادک کرنا تھا اور کا بٹر امطلب پینھا کہ بدگان قدم ية مول اورا دنگی جمعیت بن تفرقه پیدا موبه نا د دلت خواې کمتی - د ولت خوا مول ــ وسے مار ڈالا منقد الملک قدم بقدم اوسکے چلتاہے اُڑ حکم ہو تو دنیا او سکے نایاک وجو و سے یاک کی جائے سلطان محمود نے نا چار کو کر نقد الملک کو جوالد کیا اور حکم دیا که ادب کو بیال سے خارج ارمي اوراو سطيعًا نُ مال كومفرت زينجائين مامراف اوسكوا خراج كيا- امراكي اس حركت ١ ور تسلط سيسلطان محمود آزرده موا ماوردل مي اوسكختونت بيدا مولى محسا فط فا ل خوا جرسراحي كىطبيعت كي معجون ك نفاق وثرارت سي خمير بإيا تفا وزات برر اغب تما امرا کی طرف سے غیرواقع باتیں قلوت میں سلطان ہے وہ کمہ دیتا تھا۔ ایک دن اوس لے سلطان سے کما کرا قبال فال برجا براہے کہ نا مرشاہ کی اولا دمیں سے کسی کو تحت معطات پر بشائه سلطان ا و کی تغییش کرنے لگا۔ تومی نظ خال نے دیکھا کیرے خن کا ترزم ہوا تو بروز برگو کی ا ورنا ملائم ہاتیں کرنے دگا۔ ایک دن سلطان محمو دنے ایک مباعت کے ر د بروکہاکڈنق خال واقبال خان اینے دستورکے موافق حب لام کوائیں تو وہمل کئے جائیں۔اقبال خان مخص خاں کواس ا راه ه کی خبر ہوگئی وہ سوسوا را در میایٹ لیکیر نواحی سراییمیں پینچے اور ۲۵. ربیجات نی کونھرت خال بن اقيال فال آبير سلطان شاب الدين كولاف كسك رواز مواسلطان في محافظ فال لوحهده وزارت ويديا- ففنس خال كومحيس رمم اوينجا عن خال كو دستورخال كاخطاب ديكر مُنْقُ فَالَ وَا قِبَالَ فَالَ كَهُ رَخْ كُرِنْحِ كُمْ لِيِّ اللِّهِ اللَّهِ الدِّينَ خَالَ لِهِ مَ نفرت فال بنيا وه اوستكے ساتھ توش نوش ردا نہ ہوا گررا ہیں بیار ہو کر مرگیا یعن كتے ہيں کرسلطان محووفاں کے اشارہ سے وہ سموم ہوا یخقن خاں اور اقبال فال نے اوس کے اِیٹے کو ہوشگ خال کاخطاب ویکر چیرا وسکے سربرر کھا۔ وہ وسط مالو میں آیا سیطان سے: فظام خاں کو وستورخاں کی کمک کوہیجا۔ان دونونے ملکر موشنگ سے جنگ کی وہ بھاگ گیا اس احوال کے درمیان اقبال خاں ومخصّ خال کی عرائص الیں کہ ہم سبندگان موروثی سے سوا خیرخواہی کے کوئی امرطور میں نمیں الیگا۔ محافظ فال نے حقد وصد کے سیسی حقوت غرض آمیز باتیں لگانی ہیں اور خاطرا شرف کوہم بندگان کی طرفت سے متغیر کر دیاہے۔امید ہم کرمحافظ ماں کی نا دولت نو اہی ا درحرا مرّد گی کی تحقیقات کی جائے جس سے امل حال حضور پر شکشف ہوجا نیکا احمال ہے کہ بعض بے غرص دولت خوا ہوں نے ہار ہے بیا ن کی تصدلی کی ہورجب بیر والمفن ائیں تولیفن خدمتنگا روں نے کہا کہ مما فظ خال کی غر من اس افتراسے پہتھی کہ وہ خوہتقل مهات مکی میں مشغول ہو۔ اگر مختص خاں وا قب ال خاب ا بیاں ہونے تو وزارت کی نوبت اس مک نہنچتی ملکہ اسکی سی بیسیے کہ طرح مجدد کو ہروے کار لاست اورا و لا دنا حرشابی میں سے جومحوس ہیں سلطینت او یکے نام کرے۔اور تووہ مات کا ناظم ہو سلطان محمود حزم و دور من نهيس ركمت تما اوست حكم دياجب محا فظفال سلام كواسف وس كو کیرا لو۔ بعد تحقیق کے اور تکوسزا دیجالیگی محافظ خال کے ہواخوا ہوں نے حقیقت اجراسے او کو

طلع کیا۔ تو دہ این جمعیت کے ساتھ و یوان میں عاضر ہوا۔ بعدا بک ساعت کے سلطان محمود نے اوسکوخلوت میں طلب کیا۔ وہ نہ گیا اور درشت جواب دیئے سلطان محمو دغفت میں آبا ا ورحیٰد مبشی خواصوں کے ساتھ باہر آیا محافظ خاں دولت خانہ سے بھاگ کر با سرحیالا گیا ا ور در بند بیر د نی میں اوسنے علم بغا وت بلند کیا سشا نیرا د ہ صاحب خاں بن نامرالدین کو قیدے نکال کرچتراوس کے سر برر کھا۔سلطان محمود فلجی وسط ملکت ہیں قیبا م کر کے نشکر کے جمع کرنے میں منفول ہوا۔ امراہی سے اول تحق جوا ویں کے یاس آیا و ہ میدنی راسلے تناكه اپنے خویش وقوم کوليكر يا بوس ہوا۔ ابعدازاں شرزه خاں بسر ہجت خاں عاكم حيذ ميري ملازمت سے سرافراز موا- بیرا وسکے پاس فوج نوج آدمی جمع بونے تثروع بولے سلطان محروملی قری بروگیا - صاحب خان کے بعض طرفدارا مرا کوخسر دانه و عدے کرکے این طرف محمو و ۔ صاحب خاں ومحافظ غاںنے خزا نہ فرج کرکے بہت آ و می اینے طرفد ار کرلیے سلطان ممو د فلی شوکت و استعدا د کے رہا تھ شا دی آ با دِسْدٌ و کی طرن روا نہ ہوا طرفین سے ستدم وا ماحب خال نے جراکت کرکے افواج سلطان پرسبت حلے کئے مدنی رائے کی ایک جاعت رحیو توں نے صاحب خاں کی فوج کو مار کر ہمگا دیا۔صاحب خاں قلعه منڈ وہیں تحصن ہوا یسلطان تمجو دینے حوص حیین جمک تعاقب کیا ۔ یہاں او ترکرا وس سے ب خاں یاس بینیام ہیجاکھ ملہ رحم درمیان ہے۔حبقدر مال کی بیٹنے خوام شریع و رجس ملک کے پینے کی خوٹی ہو 'وہ تجلکو و بتا مہوں تو قلعہ و اری سے باز آ۔صاحب خاں قلعہ کے التحكام ميرمغرورتها - اوسنے سلطان كى بات كوفيول نركيا توسلطان محمود محا حرومين شنول ہوا ال قلعه كوخيق مي كيا لبعض امرانے جوقلود كے اندرتھے اور محافظ خال سے مخالفت آغاز کی تھی سلطان محمود کو کہلا بہجوا یا کہ ہم فلا ں موضع سے بتحے قلعہیں واض کر دیں تھے محافظ خا<sup>ل</sup> وصاحب غال اس خِركوشُن كراينے جوا ہرقيمتي اورببت نقو وليكري بيب ميں گجرات علي عظمئے . یماں صاحب خاں اور شا ہ ہمعیں ایلی شا و ایران سے جبگڑا ہواجس کی تفصیل تا ریخ گجرات میں نکی ہے تو وہ آسیر گیا اور بیاں سے کا ویل میں عما والملک یاس گیارعا والملک اربیلطان مو<u>م</u>کے

ورمیان میں و رستی تقی ا وسنے خدو ہات ا دسکی حاگیب میں مقررکر دیئے اور امدا دہیں ٹوعیل کی کتے ہیں کہ صاحب فال کے بھا گئے کے بعد سلطان محمود منڈ دمیں آن کرا مرب لطانت میں شغول ہوا میدنی رائے چاہتا تھا کہ علم استقلال بلیذکرے اس لئے اوس نے عرصٰ کیا کہ اقب اُل ڈا ل ومخصوص فال نثابترا وه صاحب غال ياس دكن مي مكاتيب بسيحة بيب اورايي حريث حكايات کو درمیان می لاتے ہیں کہ فتنہ خفتہ کو سدا رکریں سلطان محمود نے ان غرص ایمیز سخنوں کو بیانے عر<sup>می</sup> مانکر حکم دیدیا کر حبوقت وہ دو نوسلا مرنے آئیں قتل کئے جائیں۔وہ پیستور قدیم دوسرے روزسلام کو آئے تو دونو کے بندے بند جدا کئے گئے ۔ میب دنی رائے کی تحریک ۔ سلطان ممود علی نے ہجت خاں حاکم چند بری اورا ورا مرا کو بلایا سیجت خاںنے با درجو دہت فاندداری کے میدنی رائے کے خوف سے ادر اس قتل کی ہیںہت سے برسات کا عذر کیا۔ سلطان نے اوس سے انما عن کیا سکت درخاں حاکم صبیسہ نے فسا دمیا رکھا تھا اور كهند وه سے شاه آبا و تك تعرب كرايا تقار ا وسكے وقع كرنے كے لئے منصور فال كو بہيجا را جمائے ونڈوانداوراط اف کے لشکر سکندر فال پاس جمع ہور ہے تھے اس کئے منصورخان سنحاسكامقا بلدايني قوت سي باهرد كجيا نوسلطان سيحقيقت عال كو ع ص کیا ۔میدنی رائے جو قدیمی ملا زموں کی تخریب وتضیعے کے دریبے تھا جواب میں لکھا کرا فبال شاہی دشمن کی دفع کے لئے کا فی ہے قدم آ گے رکھنا جا ہئے ۔منصور خال اسپنے کا میں جیران تھا۔ نا جارنجتیار فال کے ساتھ اُتفاق کرکے وہ بہجت فال پیس چند پٹری گیا ۔ بختیار خاں بھی امرا و کیار میں سے تھا ۔سلطان اس خب رکوشن کردیا رمیں آیا میدنی رائے کولشکرانبو ہ اور پیاس با تھیوں کے ساتھ سکندر فال کی مدافعت کے کئے مقرر کیا ۔میدنی رائے کے ساتھ وس بزار راجیوت تھے۔اوسنے سکندر کے عیش فات کو مکدرکیا ۔نا چاراوسے صلح کی اوراسمالت نامہ عال کیا۔ اورمید نی را لے سے یا س آیا۔ جاگیر قدیم اوسکو کی مبیدتی رائے کے اختیارات حدسے زیا دھ گذر گئے تھے۔ اس وتت کرسلط ن محمود با برگیاتها - ا و با شون نے شا دی آبا ذہنے وہیں

یم مجول النب کو باوشاہ بنایا ۔سلطان خیاث الدین کی قبر *برے چیز*لاکرا وسکے سرمرا داروغہ نے مرد انگی کرکے او کیے تثر کو وقع کیا۔ پیجت خاں میدنی را نے کے امتیارات ہے اور ملطان کی ہےلہی سے بیشتر سے مبشتر خالف ہوا۔ایک جماعت کو کا ول مس بسجا ا ورصاحب خال کوطلب کیا اورایک عرامینه سلطان سکندر لو دی کو لکو کر دیلی بهیب که کفا ر لما تول يرتسلط م بيداكيا ہے -ميدني رائے اس طريقة كابزرگ يوه ا ملک مال کا صاحب اختیار ہو گیا ہے اویں نے بہت سے نوکر وں کوفش کیا ہے کچہ اونمیں سے بھاگ کرا دہرا ودہر براگندہ ہو گئے ہیں ۔سلطان محود یا دشا ہہے اگر چیر اپنے دست سے میدنی رائے نے بزرگ کرنے سے بشیان ہے لین وہ وہم میں ایساگر فتارہے م ہم میراعماً ونہیں کر تا اور نہ ہمارے پاس آتا ہے دلیکہ میدنی رائے کے کہنے میں ایسا ہے *کہ* اس بقینہ السیب جاعت کے قتل کے دریے ہے ۔اس دیاریں احکام شریب مصطفوی کا ج ننیں ہے مسا عدومدارس ہے دینوں کے نتیمن ہو گئے ہیں۔ فریب کو کمیدنی رائے کا یٹا رائے رایاں سلطان کوٹھ کانے لگائے خوو اس ملکت میں فرمان روا ٹی کر۔ اگرعساکرمنصورہ میں سے ایک فوج حضو ہیجیں کہ وہ صاحب خاں کوتخت پر پٹھا وے توالبتہ چندیری اوراورمقامات میں آپ کے نام کاخطبہ پڑیا جائے۔ مجرات سے و کن میں صاحب خاں گیا تھا ۔ محا فط خاں اس ہے جدا ہو کر دہلی علا گیا تھا ۔او تکی سی سے سلطان سیجند ہو دہی نے بار ہ ہزارمواربسرکر دگی عما والملک لو دہی ا ویسعید خاں کےصاحب ال کی مدم لخمهين كئےا درا وسكوخلوت خاصدا وخطاب سلطان فحدعنا بت كيا -اس وقت ش گیرا تی بھی لشکر وہیں کے ساتھ ویا رہیں آیا تھا ۔ سکٹ در خا ں لئے بھی علم بغا وت ملینہ بے ملکت میں فلل ڈالا تھا ۔غرص ایک عجب عالم تھا۔میدنی رکے رہے وفع کرنے سے لئے متعد مبوا بسلطان محمو و خلی کو قلعہ سے با ہرلا یا ۔ اور ایک رحبی توں کی نوج کو نشکر کے مفالل بہجا۔ عاکم کمنٹروے و ملک لو دہ کوسکنڈر خال سے کڑنے کو روانہ کیا۔ لو ای دارالمل*ک میں فو*خ گجرات جوآ ائی تھی ا وسکورجیو تو ں کی فوج نے ٹکست دی پیلطان مطفر

ا وسكو بد فا لي تمجيا ا وراليّا اين لك كو حلاكيا ولك لود ه نے بجي مقابله كركيسكٽ درخا ں كو ت دی پنگن بوط کے وقت سکندر فاں کے بشکریوں سے ایک تفس جیکے عیال امیر تھے لک لودہ پاس آیا اور یا بوس کے بها ماسے آگے ہوگر ایک خجر آبدار ایسا اوس کے پہلومیں مارا يتاع زندگي اوسكي بربا و بوني- اس واقعه كوسكت درخال ني سنكر لشكر ملط اني كويراكن ده کیا اورچھ بڑے نامی ہاتھی پکرٹے سلطان محمود نے میدنی رائے کے استصوا ب اس مهم کا مصل اور دُفت برالا اور بحبت خال کے وقع کرنے کے لئے چند بری کوروا نہ ہوا۔ اشٹ ادرا وہیں مُناکہ صاحب خاں نز دیک آگیا ہے منصور خاںنے استقبال کرکے ا دیکے سر برجتر رکھا ہے اورلشكر دبلي تبيء عا و الملك لودي وسعيد خاں ومحافظ خاں خواجہ سراكے ساتھ صاحب خال کی کو کمک کواگیا ہے سلطان اس خبر کے سننے سے میریشان خاطر تھا کہ و فغیّہ صدر خاں و مخفوص فاں اوسکے لشکرسے مدا ہوکرصاحب خاں ہے جاملے ۔ صاحب فال نے ایک نخص محمود نام کوسارنگ یوربیجا وه ا فواج سلطان سے مغلوب مبوکر شری طرح سے بماگا اسی وقت میں محافظ خال کی حن تدہرے عاد الملک لودی اورسید خال نے ہجت خال ومیفام دیا که تم سلطان سکندر کے نا م کاخطبہ ٹر ہوا ؤ اور درہم و دینا رکواوسکے سکے سے مشرف كرو سبجت فال في ادمكي مرملك موافق جاب نددياً توادنبول في أكو بها فه بتا کے کوچ کیا ۔ادرچودہ کروہ تیجھے بیٹھے یسلطان سکندر کے عکم کے موافق وڈ بلی چلے گئے ایک روایت بہنے کہ چذریری میں سلطان سکندرکے نام کا خطبہ طرع کیا مگر حب سلط ن محمود یاس حالیس نزار راجونوں کالشکر جمع ہوگیا توسلطان سکت درنے اس یرخیال کرکے اینے نشکر کو بلالیا ببر تفدیر سلطان محود مشکر الهی بجا لایا ۱ ورشکا رمیں مصروف ہوا۔ چند روز بعد ا وسکو خر لگی کہ ہجت خال وصاحب خال کے حکم سے محافظ خال ح افواج بزرگ شادی آباد مندوی طرف متوجه مهوای رسلطان نے صبیب خاں و فخر الملک کو بہتنے رجیوت امیروں کے ماتھ اون کے دفع کرنے کے لئے بیجا ۔ حو الی طف آباد میں فریقین میں جُنگ عظیم ہوئی ا ورلشکرسلطان غالب آیا۔ محا فظ خاں قتل ہوا۔ دہلی کے

تشکرے چلے جانے اور محا نظ غال کے کشتہ مہونے کے بعد بھبت غاں ومحضوص خب ل ا بینے کئے سے بیٹیان ہوئے اور صاحب خان سے صلح کے لئے کہا۔ اُس نے قبول کیا پہشوخ ا ولیا نے سلطان سے و ص کیا سلطان نے اوس کو لطالف منیں وعنایات لاری سے تصر کیا صاحب خال كوقلعد راسيين وقصيه عيل و إموني تفولفن كيا- اورفورًا وس لا كوشف كم سياه کے خرج کے واسطے اور ہارہ ہامتی انعام دئے۔ بہجت خال اورامیروں کوفرمان بسیحے اسالت نامے مکھے۔ بہبت خال نے دولا کھٹنکہ اور بارہ ہاتھی لینے پاس کیے۔ باقی صاحب خا والدكئے فتتنا نگیزوں نےصاحب خال کوخیر بینجا ٹی کہ ہجیت خاں بیٹھے مقید کرنا جا ہتا ہے تو حب خان سلطان سكندر بودى ياس كه تريب تفا چلاگيا ا ورهجبت خان اوراورامراه تالت نامے کھھ کرسلطان محمود پاس چلے آئے ۔سلطان نے فلوت نئے اور او نکوا قطاع قدیم عن ہے۔ كيس مسلطان محمو ومنطفرومنصوراين وارالملكت مين آيا ميدني رائے كى استصوات سلطان امیر وں اور سیا ہ سے سردار وں میں سے سرروز ایک بے گنا م کو ناحق متم م طعون کرکے ساست رفته رفته په نوبت آنی کرسطان کا دل کل امراس بلکه تنام ملانوں سے پیر گیا۔ وہ عال قدیم كەسركارغيا تى و ناحرشاېي مىپ مهات ديوا نى كےمتصدى وتمكفن تقمے و معزول مہو۔ ئے کے اعوان و انصار اونیر مقرم موئے۔اس عمل سے اکثرامیراور مٹراراورلوکڑشکتہ خا ہوئے اورا ونہوںنے اپنے عیال کا تا تھ پکڑے وطنوں سے ہجرت کی ۔اس فلم ویلیوٹ اوی ا مندوكه وارافعكم وفضلاوشامخ كالهبط قفا وه اب كا فرون كالمسكن مبوكيا ا وربيان تك فوبت آئی که فیلبانی اور در بانی هجی راجیو تو *ل کوحواله مبو*لی اور مها نول کی کنواری ل<sup>و</sup> کمیول میراجیوت متعرف ہوئے علی خال امرائے قدیم میں سے حاکم شہر تھا۔ راجو توں کے تسلط سے انگیب مردا اوراوسنے فحالفت کی جبوقت کرسلطان محود راجبوتوں کے ساتھ شکار گوگی ہوا تھا وہ فلعد منڈ ویر متعرف موا۔ ال منڈو کو مبی راجیو توں کے استیلا سے آزر وہ تھے آنوں کے علی فاں سے موافقت کی۔سلط ن محمود اس خبب رکوشن کر تعجل کے ساتھ واس آیا ا ورقلعه کا محاصره کیا ا ورمحصورین کو تنگ کیا ۔ علی خال ایتے ا عوان کے ساتہ قلعہ سے

نکل کربیاگ گیا مسلطان محمود نے قلعہ بی آن کر رجیو توں مجد علی خاں کے تعاقب میں ہیجا ، او سکو بکر گرفتن کریں - بعد اس و اقعہ کے مید نی رائے مطلق العنان مہوا۔ مالو ، میں تا **م** سب آراین جائب سے مقرر کئے۔سلطان کے خاصہ نوکروں میں سوا ، دوسوسلما ن وں کے کوئی اور ندتھا ۔راجیو توں کے تسلط و استیلا سے سلطان ٹھو دکوانی فکر میونی ا ہل ہند کی رسم ہے کہ حبوقت نوکر کو رخصت کرتے ہیں یا فہا ان کو و داع توا ون کو یان دیتے نے ایک ظرف میں یا نوں سے بیڑے ہرے اور آرائش خاں کے ہاتھ مدنی <del>را</del> ، پاس بھیے اور بیفام دیا کہ اب آپ کو خضت ہی میری ولامت سے باہر علیے جائی۔ راجو لو نے جواب دیا کہ ہم جالیس ہزار راجیو توں نے آج مک مہوا خواہی اور جا ب<u>ٹ</u>یاری میں کو بی تقصیر نسیں کی اور غذمات پسندیدہ ہم سے و فوع ہیں آئیں ہم نہیں جانتے کہ ہم سے کیاخ سرز و ہوئی ۔ اس جواب دینے کے بعدراجو توں نے یہ اراد ہ کیا کہ سطان محرہ کو تھ کانے لگا رنی رائے نے کہاکہ انحال حقیقت میں ملطمنت مالوہ ہماری ہے اگر سلطان نہ ہو گاتو بلطا<sup>ن</sup> منطفر گجراتی اس ولایت برته مرف بوگا بیس حب طرح موسکے اینے ولی نعمت کی رضا جو کی میں سی کرنی چاہئے ۔ یس وہ ملطان کی خدمت ہیں آیا استعفا اور ہستنفار کی لمطسان کو وا ، قبول کرنے کے چارہ ندتھا ۔گراو سے بہشرط لہی شمیرا ٹی کہ کا رفانوں میں جو پہلے قدیمی لما ك نوكر شخص<sub>ا د</sub>نمىي كو و ه خدستى حواله كرے اور اصلا مهات ملكى ميں دخل نه دے اور لمان عور توں کو راجیوت اپنے گھروں سے باہر کریں اور بیت تعدی کو کو تا ہ کریں یمید <del>نی ر</del> نے ان سب تمارُ کط کو قبول کیا آ ورسلطان کی دلجونی کی۔ لیکن سالبان وربیہ نے جوامرا کلاں میں سے تھا بغاوت پسلطان محمود نے با وجو دیکہ و وسٹوسلما ں سواروں سے زیا د س باس سیاہ نہ نفی اپنے مخصوصوں کے ساتھ بدامرقرار دیاکر حب میں **تسک**ارسے مرجعیت ر دل تومیدنی رائے اور سالیامن حبوقت وہ اپنے گہروں کو خصت ہوں پارہ ارو کڑھائیں لمطان نے د وسرے روز جاعت موعو د کو جا بچا بھا دیا اورخو وشکا رکوگیا اور مراحبت كركے خلوت خانہ بن آيا ۔ميدنی ركئے اور سالبامن كورخصت كيا اس جاعت ك

بالباہن اورمد تی رائے کوزٹمی کیا۔ بالباہن توہییں مرگیا ۔میے د بی رائے کو کاری فرسے نہ لگے تھے۔اوسکے نوکر اُٹھاکرنے کئے میدنی رائے کے گھرمی راجیوت جمع ہو نے اورا وہیکے ہے ا جازت لڑنے کے لئے در بار کو چلے مسلطان محمو دمیں کوعقل نہ تھی گر تہوّر ا ورمر دا تگی یں اسکا کوئی نظیرنه تھا۔سولدسوارا ورخیدییاد۔ےسلمان سانعہ لیکرشہا و ت کی نبیت وولت خایذے باہر کیل کر ہزاروں راجیو توں سے لڑنا شردع کیا ۔ایک بٹرے جو انمر و را جیوت نے سلطان پرایک فرب لگانی سلطان نے اس فرب کو ر دکر کے اوس کے ایک شمشر اُسی لگا نی که اوسکے دو کمکرشے کردئے ۔ دوسرے رحبو شکے سلطان نےایک برجرہ ارا مگرسلطان نے ملوارسے برچھے کو جین لیا اور حیوت کے کمریر دو تکڑے کر دیے۔ راجیوتوں نے جب بیٹھاعت دمکمی تو و ہ بھاگ کرمید نی رائے کے گہر گئےا ورا دس سے جنگ کی اجازت چاہی بمیدنی رائےنے کہاکہ معطان نے گوم<sub>یر</sub>ے قتل کا ارادہ کیا گر و ہمیں۔ ا صاحب اور ولی نعمت ہے اوسکا کچے قصوز میں ہے تم اپنے گھر جا دُ اورمبری حالیت نہ کرو۔ رہ یہ جانبا تھا لداگرسلطان مجمو د کشته مهو جائیگا توسلاطین اطرا من خصوصًا گجراست و برا روغا ندلس اوسکے أتقاً مرینے کے لئے قیا م کرنے ہے۔ اوسے راجیو توں کی پول سلی کی۔ سلطان محسب ود ملجی یاس پیغام بیجا کہ آئی مدت کا میں نے سلطان کی جمک ملالی سے حدمت کی تھی اس لئے زخموں ٰسے سلامت وزندہ رہا۔ اگر فی الواقع میرے مارنےسے امورس إُمِن تومضا يقة نمين مصرع سرانيك جداكن برتينج ازتم +سلط ك محمو د ن عانا ان زخوں سے وہ مریکا نہیں ادراب وہ صلح و ملائمت کرتاہے تو اُس نے فرا پاکہ ا پ بجھے تھیں ہواکہ میدنی رائے میراخیرخوا ہ ہے اوراوسے کمال خیرخواہی سے بے عمّال راجیو توں کوفتنہ و فسا و سے باز رکھا اورسال ہن کہ ما دہ ختونت تھا اوس کاسٹ ررفع موا انشا الله تعالےٰ اب اُسے آگے امور تنطشت میں خیروخولی کے ساتھ مشغولی ہوگی او سکے بعد کو ٹی ا درامرند موگا میدنی رائےنے ظاہر سیا خلاص افتیاد قبول کیا اورکزشتہ کا کھھ مذکور نہیں کیا۔ گراینے عال سے وہ وب واقعت ہوا۔ جب سلطان کی درگا ہیں ملازمتے کے آئیا تو پانچپوسلے آدمیوں کوساتھ لایا۔اس وضع سے سلطان ٹھو دغلی ایسا بہنگ آیا کو شکار کے بہاشہ سے اپنی مجبوبہ رائی کنیا اورایک اور سوار اور چند پیا ووں کولیکر سرمد گجرا سیس بنجا بسرمد گجرا سے کے حاکم اوس سے بہ تواضع بیش آئے اور سلطان مطفر کو اوسکے آئے کی اطلاع ہوئی توا وسنے تیمرخاں و تاج خاں و توام الملک اورا ورامرا کو استقبال کے لئے پیجا ۔ اور خو وجیٹ د منزل استقبال کو آیا۔ایک مجلس بی ایک تخت بردونو باوشاہ بیٹھے۔

ستب بدیں سلطان ممو و کے ساتھ سلطان ضطفر ہا لوہ کی طرنٹ متوجہ ہوا ۔ یہ ارادہ ص ار لیا تھاکہ راجیوتوں کے دفع کرنیکے لئے سلطان کو تخت پر بھا دیں ۔ا س کا حال ک<sup>ی</sup>سلطان ط ئے بمیونکر سلطان کو تحت مندو پر ٹیما دیا۔ تا ریخ گجوات میں و منطفرت ہ کی "ا ریخ میں پٹر ہو وملطان محمو والمورجمانياني مي مفروف ميوا واورضبط سلطت يبي بقد رمقد وركوشتش رنے لگا ۔ چند بری و گاگرون میدنی رائے کے تعرف میں تھے قلدر کہین جیلیہ دسارنگ پور المدى راجيوت كے قبضہ مي تھى سلطان محودا دن كى د فع كے فكر ميں ہوا، اول ، و فلعب کاگرون پرنشکرے گیا رمیدنی رائے ہیں وفعہ را ناسنگاے ملجی ہوا ا در اوسکوبہت کشکر کے ساقة اپنی مدوکے لئے لایا ۔جس روز جنگ بعولیٰ سلطان محمود نے بہت را ہ طے کی تھی ۔ ور را ناسے سات کروہ ( ہمایل ) اترا تھا جب ان کو پی خبر مونی توا وسٹے یہ سمجیکر کہ وہ تہکا مانڈ ا ہو گا اسٹے نشکر کو ابکر سلما نوں کے نشکر کے قریب آیا بعلطان محمد د فلی بے خیر تقب موا ر موكر نشكرت ماسرا يا امرا وسياه أن كى ملازمت بي آئي برحيد آصف خال كراتي او امرانے عرض کیا کہ آج ٹرنے کا دن ہمیں ہے گرا و سکوعل سے بسرہ نہ تھا اس بات کوتسبول نهیں کیا بے ترتبیب لڑا۔ ایک کھرمیں م سامردا را دربہت سے سیابی مارے محلے۔ آصف فا ل گجراتی کہشا ہ مطفرنے اوسکی کمک کے لئے ہیجا تھا <u>یا</u>نسوآ دمیوں کے ساتھ مارا گیا ۔ لٹ کر مالوه میں بوارسلطان علی اور دس موارا مدی مے معرکمیں کوئی یا تی شیں ریا ۔ سلطان ان وس موارون سي منيم سي جايش موار مارس ملك اورخود زخمي موكرا درمقيد موكررا ناسنكا باس آیا - راجیونوں نے بھی اوسکی بہا وری کی تعرفیت کی سرا ناستگانے سلطان کی شری عرت کی

ا وسکے زخوں کا علاج کیا ۔سلطان سے اسکا تاج لے لیا۔ اب را ناسنگانے کمال مروث فرت یہ کی کرسلطان کو ہزار راجو توں کے ساتھ قلعہ ہانڈو میں ہجیب رسخت سلطنت ہر شھایا بہلطان اپنی شکست و رسخت کی مرمت میں مصرون ہوا ۔ ممالک مالوہ کا بڑا حسب امراا ور یا بغوں کے باتھ میں تھا ۔ اور رعایا کماحقہ اطاعت نہیں کرتی تئی ۔ باوشاہی میں فلاعظیم قوعیں آیا سکندرفال سیواس اور ہبت پر گنول پرشھرن تھا۔ چندیری اور سماگروں اور اوراقطاع میدنی رائے نے جنگ بیں فالب ہو کرلے سئے تھے ۔ ببراطاعت نہیں کرنے تھے ، ور ایسی ہی سرحدوں واطرا ف بیں فالب ہو کرلے سئے حفوں نے اپنے اندارہ سے باہر قدم رکھا تھا اسلطان محمود فلمی سرخدوں واطرا ف بیں اور امیر تھے حفوں نے اپنے اندارہ سے باہر قدم رکھا تھا ۔ اسلے سلطان محمود ماضی کے شمشیر پر اسلے سلطان محمود ماضی کے شمشیر پر اسلے سلطان محمود ماضی کے شمشیر پر اسلے سلطان تعمود ماضی کے شمشیر پر اسلے سلطان محمود ماضی کے شمشیر پر اسلے سلطان محمود ماضی کے شمشیر پر اسلے سلطان تعمود ماضی کے شمشیر پر اسلے سلطان تعمود ماضی کے شمشیر پر اسلے سلطان قدر ہرکوا ہے اس راد نہ دیتیا تھا ۔

نىتدا گرىزى كەرا دە سے پېراگره كى بى - اس فعه بهادر شا ه كو ئى بات بان برند لا يا گرسلطان محمود هېمې تا د بير کے دریے ہوا دولت نبجیہ کے زوال کا وقت آگیا تھا سلطان ٹمو دخلی نے کچے اسکا علاج مذکبیا یحبوقت اس باس يه خبرة كي كه را ماسنگاس سنسارسي ل بسا اورا وسكابيثيا رتن ى قائم مقام مبوا قوا و سنے شرزه فياں لوبهجا جسنے حیورکے بعض قصبات کو تاخت و تاراج کیا ۔ رتن می واقف تھا کہ بهادرشا ہ اور ملطان محمو<sup>ہے</sup> ورمیان رخش ہے تووہ لشکرفرا ہم کرکے مالوہ پر بلا جب پہ خبرسلطان محمود کو ہوئی تو وہ اس سے ارائے جلا اهبن میں مہوکرسارنگ پورس گیا یسحندر خاں فوت ہوگیا تھاا در کامتینے معیر خاں کو کے مہل میں غن فرویش كاليسرتها مددكم كي كلب كيا اور شدعالي اور كخطاب يا-سايرده سُ خ كرملاطين كسائة مخصوص ب عطاكيا سلمدي يورميد كو لهبي راليمين سيطلب كميا اوراوس ك اقطاع قديم بر ا در پر گنوں کا اصافہ کیا ۔سلمدی یو رہیہ سلطان علی سے متوہم ہوا وہ سین خار کے ساتھ آتهٔ تُن کرکے رتن می را ما پاس گیا - یمال سے بھوپت ولدسلب دی کے ساتھ معین خب ل بها در ثناه مجراتی پاس گیا اوراپنے ولی ممت کی شکایت کو تحد محبس بنایا سلطان محمو د نےمضطرب ہوکر دریا خاں او دہی کوسلطان بہا درشا ہ گجراتی یا س سیب کر بینا م دیا کہ آپ کے ملسله کرجفوق مجد بربهت بین راب مسافت تهوری رئی ہے میں عابتا ہول کرحفور میں بنجی کرمبارک با دسلطنت دول سلطان بها درنے جیساکہ اوس کے وقائع میں کھا گیا ۔ ہے جواب اومی مذویا۔ رتن ی اور سلمدی لور میں ملطان بہا درسے ہے اور سلطان محمد ہ کی شکایت کی -رتن می این منسه زل کو مزص مبوا اور سلمدی سلطان بها د ر*کے لٹ ک*رمیں ر ہا و ہاں سلطان محمود کے آنے کی تو قع تھی ۔سلطان محمود نے اپنے یا وُں میں آپ کلماڑی ماری که ملا قات کے ارادہ سے بشیان میوا اور سحت در فاں کے نوکروں کے د فع کرنے کا بہانہ بناکے سیواس کوروانہ مبوار اثنا رراہ میں شکاریں مشغول تھ کہ محدورے سے گرا ا دروال المنه اور کالوٹ کیا اوسکوفال برسمجه کرفسخ عزمیت کی اوراینے دار الملک میں ﷺ اور قلعہ داری کی تیاری کی - سلطان بها در نے اوسکی ملاقات سے قطع نظے رکرکے ا شا دی آبا دمنڈوکوروانہ ہوا۔ ہر منزل میں سلطان محمود فلجی کے نوکر فوج فوج آنکر مہادرشاہ سے سلتہ شرزہ خال حاکم دیا رتھی اس سے لگیا۔ ففر آبا دنعلی میں بہا درشاہ آبا۔ فلعہ کامحسامہ میں کی شرزہ خال حاکم دیا رحمی اس سے لگیا۔ ففر آبا دنعلی میں تقالعہ میں تحصن تہا ہرشب ایک ذعہ اسب مور حلول کو دیکہ تا اور مدرسہ سلطان غیاث الدین میں روتا جب اہل قلعہ کا نفاق اسب کہلا تو وہ مدرسہ سے اپنے محلات میں جلاگیا او عیش وعشرت میں مشغول ہوا۔ جب بعض نیک اندائیوں نے اس باب میں کہا کہ میش وعشرت کا وقت بہ کیا ہی۔ تواوسنے کہا کہ میرے انفاس وابسی ہیں او کہ عیش وعشرت میں کا تما ہمول شعبان شد کہ میں اعلام ولت بہا درشاہ انفاس وابسی ہیں او کہ وعشرت میں کا تما ہمول شعبان شد کہ میں اعلام ولت بہا درشاہ انفاس مورجہ علیل کے ساخد رو سروا یا ۔ طاقت مقاومت نہ دیکی بیرگیا۔ ہزار سوار لیسکر مسلح ہموکر جمع قبیل کے ساخد رو سروا یا ۔ طاقت مقاومت نہ دیکہی بیرگیا۔ ہزار سوار لیسکر مسلح ہم وکر جمع قبیل کے ساخد رو سروا یا ۔ طاقت مقاومت نہ دیکہی بیرگیا۔ ہزار سوار لیسکر مسلح م وکر جمع قبیل کے ساخد رو سروا یا ۔ طاقت مقاومت نہ دیکہی بیرگیا۔ ہزار سوار لیسکر مسلح م وکر دم کے مارنے کے لئے دوڑا ۔

 ینے یا وں کی بیڑی نوٹہ نا چاہتا تھا کہ نگیا نوں کوخبر ہوگئی۔او پھوں نے اس خیال سے کہ ای نے شب خون ما راہوائے مارڈوالا \_آصف خا*ل*۔ ا ویجے بیٹوں کومخمرا کا د چنیا نیرس مجوں کیا ۔ تہوڑے زہانہ میں ر لمسلة محام گجرات بي نتقل موني براي فيه من يار کي فرما ندې گجرا تيوں ڪ اختياريس رہي ت اوروں کے ہاتھیں گئی شک کیمس اکیر شمنشا ہے ما ہی کہ ونیا ایک مکارہ ۔ سیا چیٹم اور بد کارہ ۔ سفید حیٹم گندم نما جوفروش ہے۔ زوال دولت غلجيه ما لوه ومستيلا سلطان پها درگيراني اواوما ا دیر سم نے بیان کر دیا کہ سلطان محمو د کے لیدسلطان مبا درنے ملکت خلیجہ برشیلایا یا ۔ اُسن امرا , مالوه کوخهٔ <u>و ک</u> اطاعت کی الطاف خسارا مذہب خوشدل امیرتال کیا سلہدی اور بیرکو ہ*ی سبت* شراروں سے پہلے ملازمت بیں آیا تھا امین سازنگ یورور اسین افطاع میں دیے۔ طبقہ گجراتیوں کی تاریخ میں بیان م**بوا کہ و سلطان بیا در کے عضیہ بی** گرفیآر ہوا او تلعہ راسین میں سے اپنے تیس ارڈوالا اوسکا بیٹا بھویت ہماگ گیا۔ بہا درشا ہ نے اومبین دریا خاں لودی و اور راسین قائم خال حاکم کالیی کو دیا - اورشا دی آیا دا فتیارخال کو دے کرخود مخمرآباد مینیا نیر کو **ملاگیا . بعدا را**ل بها **لول با د شاه نے حب گجرات ک**رسخیر کیا سلطان بها در بندر دسم ئوبها گاتوبهایو**ں نے اپنے نا م کاخطبہ شادی آبا د منڈومیں ٹیر بل**یا۔ اور اپنے متعلقوں کوسپر دکیا جيكا ذكراينے محل بر مذكور ببوا حبب بها يوں اگرہ تشريف فرما ببوا تو ملو خا ل كرخس لجوں كے غلاموں اورا مرا <sub>و</sub>کبارس سے تھا۔ اوسنے ایک سال میں مشکر حینیا کی کے قبصنہ سے قصیہ مبیلہ ے دریاء نریدا تک ملک کال لیا ا دراینا نام سلطان قا درشا ہ رکھا ا در ا پینے نام کاخطبِ پر موایا - بهویت و یوزن پسران سله دی یورمیانی قلعه حیورسے بحل کر رائے سین اورا وسطی نواح کوایت تبصنی کرلیا ۔ ا درسلطان قا درشاہ کی اطاعت اختیار کرکے اوسکومیٹ کشر مہیج رفقرفة اسكا درجه اليها برط كوشيرشاه في ايك فرمان بيث في ير مرككا كس صفرن كاأسك نام

جب سيا وعنل ديار نبكالدمي آئي توطريقة اخلاص م ستدعی اس امر کاہے کہ وہ عرنز آگره کی طرف متوجه مہواس نواحی میں توج ہیجب کرفعل ڈائے تا کہ مغل مضطرب م سے با زرہیں - ۱ درہم کو کشورستانی کی فرصت لیے سلطان قا ورشرشاً ، کے فرمان بہیجنے سے براشفت ہوا۔ ادس نے اپنے منٹی سے کہا کہ اس کے جواب میں فرمان لکھ ا در ا دس کی بیٹیا نی پر مهر کر۔مشی نے یہی کیا ۔ سیعٹ خا ں ہوسیلو ی نے کہ اوس کا ندیم تھا اور ہمیشہ گشتا خانہ سچی باتیں کیا کرتا تھا اوس نے معروض کیا له شیرشاه بالفعل نیگاله وجون لور کا با وشاه ب اور اس قدرسسیاه وشوکت ر کهتا ب ٺاه و ملي *کامقا بله کرر لا ہے - اگر وہ تجھے فر*مان کیکھے اور اوس کی بیٹانی پر برکرے تو سزا وارہے ۔ قا درشا ہ نےجواب دیا کداگر وہ نبگالہ وجون پور کا با و شا ہ ہے توس تھی خدا کی عنایت سے مملکت الوہ کا با دشاہ ہوں ۔ جب اوس نے طریق ا دب سلوک نمیں رکھا تو مجھے کیا حزورہے کہ بیں نسبہ وتنی کر و ں اورادسس کی ت مرعی رکھوں ۔جب تا درشا ہ کا فرمان شیرشا ہ کی نظرسے گذراتوہ ہیجیآ ب لهاکرآ زردہ ہوا اور مہرکے نشان کوکت۔ رکر یا د آوری کے لئے صخب۔ مرکے غلا ف میں رکھا ۔ اور کما کہ انشارا متر تعالیے اوس کی عاضری کے وقت یو جہا جائیگا۔ وہم کہ میں شیرشاہ نے ملکت ماکوہ کی تخیب کا ارادہ کیا۔حوالی مار کک اور مین فا ورشاہ اس سبب سے کہ اس سے اوانسیں سکتا تھا ۔ شیر شاہ اس یا اور بیرائس کے یاس سے بہاگا توشیشاہ نے کہا ع با ماچہ کرد دیدی ملوغلام گیدی بمعرعه بربه وومرامفر عدابك شاءنے كهارع توليت مصطفے رالا خيرافي المبيدي نیرشاہ نے الوہ کو قع کرکے آوجین و سار مگ<sup>ک</sup> یور ۱ ور اور بیر<sup>گ</sup> شجیا<del>ن</del> طال لواقطاع میں دیئے اور اس ملکت کاسٹ لار بنایا یشجا عب نال نے جوکام اس مک بیں کئے وہمشیرشاہ اور سلیم شاہ کی تا ریخ میں مزکور مہوئے ہیں ۔ جب لمطنت دہلی میں خلل ٹرا توشھاع خال نے ارا دہ کیا کرخطب و مسکدا پنے نام ہیر

جاری کرے مگرموت نے فرصت نہ دی سرت کے میں انتقال کیا ۔ اوس کا بڑا بیٹا با نیرید حرکالقب بازبها در تھا اوسکا قائم مقام ہوا ۔ اس کی مدت حکومت اول سے آخر کاک بارہ سال تھی ۔قصیہ شجاول پور کہ اوجین کے پاس ہے اوس کا کا بادکیا ہوا ہی۔

بازبها در کاتخت مالوه بر فایز ہونا اورام لئے کبری کے باتھ گرفتار مونا

شجاعت خان کےبعد شمت وسلطنت پدر میراسکا ٹیرا بنیا بایز بدیمخا طب ماز مبادر متعرف مبوا- دولت خال اوس سے برسرمقا پلد مبوا۔ پہلیمی سلیم ثنیا ہ کے نز دیک معزز و محرم تھا۔ الوہ کے سب نشکری اوسکے خواہاں موے بیاں بایزیدنے اپنی والدہ کوا پینے عزبزوں کی ایک جاعت کے ساتھ وولت خاں پاس ہیجا کہ صالحت موجائے۔ لیعد بہت هنت وشنید کے بیام مقرر مہواکہ سرکارا دھین منڈوا وربعض اور محال پر دولت خال متفرن بهوا اورسارنگ پور وسیواس و سروبی وسیسلواره و محال خالصه شجاع خال میان بایزیدسی متعلق مبون اور سرکارر اسین و مسیل، اور محال میرکه اس نواحی مین واقع ہیں ملک مصطفیٰ قابون ہو۔ بعد صلح کے مقرر ہونے کے پایزید احبین کی طریف عذرکے ارادہ سے متوصر ہوا ۔ آومیوں سے بیکما کہ میاں وولت فال پاس اوس کے باپ کی تعزیت کرنے جاتا ہوں ۔ دولت فال فائل تھا وہ اوس کے یا تھ سے مارا گیا ا سکا سرسا زنگیورکے دروا زہ پرلٹکا یا۔ اور اکثر ملاد ما لوہ بیز متصر**ت ہ**وا ی<del>سن 9</del> کو سر میر چتر رکھا اورخطبہ اپنے نام کا پٹر ہوایا۔ بازبہا درشاہ اینا نام رکھب ً۔ ان ممات کے بعد ر اہیین کی طرف متو حد ہو ا'سلک مصطفے خاں اوس کے مقا بلہ مٰیں آیا اور حیندلڑا 'بیول کے بورمنہزم ہوا۔رالیین اور مبیلسہ باز بہا درکے آدمیوں کے باتھ لگ کیا ربعن سردارد ں نے اس سوسلوک نا ہموا رکیا تھا ا و سنے ا وکوگرفیآ رکرے کنوٹے میں ٹوالدیا کہ وہ ڈوپ کر مرحائیں یا بھوک کے ارہے ہلاک ہوں اور خود گونیڈ واند پیرمتوجہ مہو ابہت ساحقہ ادسکا ا بین سعی و کوشش سیمسخرکیا معاهره ومحاربین ا وس کا مامول نسستح خال مارا گیا

ا و سکے بعد و ه سارنگ پور میں آیا۔ یہاں اوس نے قلعہ گراکی یاکٹ کہ کی تیاری کی ۔ جب و ہ اس نواحی میں آیا توا وس کا مقابلہ رانی درگا دئی ہیو ہ راجہ کرشن سنگر نے کیا۔ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد یہاں حکومت کرتی تھی ۔ اوسنے گونڈوں کو جمع کیا۔ گھائی گر سرے پر لڑائی لڑی ۔ رانی کے بیادے مور و لمنح سے زیا دہ تھے او نہوں نے جوانب اطراف سے آنکر باز بہا در کے لشکر کو گئیر لیا ۔ بازبہا در نے چران ہو کر فرار کیا ۔ اوس کا تاہم حتم اوراچھے آدئی را فی کے باتھ آئے اکثر قتل ہوئے ۔ بازبہا در ہزار محنت و جا بحکا ہی اورا چھے آدئی را فی کے باتھ آئے اکثر قتل ہوئے ۔ بازبہا در ہزار محنت و جا بحکا ہی سے سارنگ پورٹ آیا ۔ بجائے اوس کے کہ اپنی شکست کی صلاح کرتا عیش عشرت سے سارنگ پورٹ آیا ۔ بجائے اوس کے کہ اپنی شکست کی صلاح کرتا عیش عشرت میں شخول ہوا ۔ جہند و عاشقی میں نا م اوس کا مشہور ہوا ۔ جب اوسکی غفلت کی فیرشہن نا م اوس کا مشہور ہوا ۔ جب اوسکی غفلت کی فیرشہن نا م اوس کا مشہور ہوا ۔ جب اوسکی غفلت کی فیرشہنت ما کو ، ایک صوبی تو اوسکا عال کیا وہ اقبال نامہ اکبری میں پڑ ہو ۔ جب بہنہ ہے ما کو ، ایک صوبی بسلط نت اکبری ہو گیا ۔ فقط ایک سے مقبل ایک میں بیا میں بیا ہو کی ایک صوبی بسلط نت اکبری ہوگیا ۔ فقط ایک سے دیا ہو کہ بیا کہ بوگیا ۔ فقط ایک سکو بیسلط نت اکبری ہوگیا ۔ فقط ایک سکو بیسلط نت اکبری ہوگیا ۔ فقط

## بأرمح خاندس

ولايت خاندين بي جينخص ا ول فرما مزوا ہوا ملک راچي فار و تي تقا-ا و سکے باپ کا نا • غاں جہاں فارو تی تھاجیکے ہاپ دا دا سلطان علار الدین ملجی دسلط ان محمّد تغلق کے ز ما نەمىن صاحب دىمتبارامرامىن تھے جب خانجمان نوت ہوا توا دسكا بىٹيا ملك اي گروش روز کارسے کسی امارت بیر نهنیا - کمال بریث نی اور افلاس میں زندگی بسسر کرتا تھا آخریں ہزارحیا، دیرتقیں سے وہ سلطان فیروز شاہ باریک کے خاصفیل میں داخل ہوا اک گھوڑا خدمت کرنے کے لئے ملا۔ تنخوا ہ تبوڑی تھی مشکل سے گذر تی تھی ۔ گر اس حال میں ا بھی وہ نشاط وشکار سے تعل رکتا تھا یسلطان فیرورشاہ منڈومیں گذر کر گجرا ت میں آیا تو و ه ایک ن شکار کے تیجے اپنے نشکر سے تیں جالیں میل و ور چلا گیا ۔ بھو کا بیاسا ہو ا آبادی دورهتی به بیآب موکرایک درخت نیج بیجه گیا - دورسے اوسکی نظرایک واربرتری که و و تازی کتے - اورچندشکاری جانور بمرا و رکھتا ہے اور صحوا بین شکارکے تیجے بڑا برتا ہے سلطان نے اُس سے یو جہا کہ تیرے میاس کھیے کھانے کو بھی ہے اوسنے کہا کہ بال ہی ۔ جو کھیے موحود تھا در دلیٹانہ آگے لاکر رکھ دیا اوراد ہے کٹرا ہوگیا ۔ با دیثا ہ نے کھا ٹاتنا ول فرمایا سوار کی حن گفتار وا د بشعرمت یا د شاه کولیند آیا - اوس سے ایوجیا توکون ہے اورکہاں رہتا ہی ا وس نے معروض کیا کہیں خواجہ جمال فارو تی کا بنیّا ہوں ا ورمیرا نا م ملک راجی فارو تی ہے با د شاہ کے نوکران خاصدیں سے ہوں۔ یا د شاہ خواجہ جمال نیا روقی کو اچھی طرح جانبا تھا ا وسنے اپنے کسی مقریبے کما کہ اسکو دریار عام میں میرے روببر ومبیش کرو- وہ ایک درمیش ہوا تو يا دشاه نے فرما يا كه اوسكے دوحق مجرير ہيں۔ أول حق أشنا ني سالبت د و م حق خدمت لاحق شكار كا مين اسليمين الكوشف وويزاري ديتا بون ا ورافطاع تف ل نير ( تا ل نير) و کړ ۽ ند که منکست خاندلين مين سرحد وکن مين عطا کرتا ہو ل وه منته پنه مين اس سرحد مين آيا

ا و بیاں کے انتظام میں ساعی موا۔ راجہ بہاری جوا تبک سلطان فیروز کامطیح تنیں ہوا تھا ا وسكو ضرب تعمتير سے باح گرار بنايا - يا في ترسے اور در جوٹ باتھي اورامند نفيسا ورسبت نقوداس سیمین کش میں کئے وکن کی روٹ ہر ٹائمیوں کو زنجیرطلا و نقرہ سے مزین کیا اور مل ا ورزر بفیت کی جیولیں او نیپر ڈائیں اور نقود و اقبیشہ کوا دنٹوں پر لا د ۱۱ ورا و ن پر میں زر بفیت وفحل کے بالایوٹ ڈالے اوراس طرح بیمپین کش یا دشا ہ پاس روانہ کی جب با دشاہ کی نظر کے روبرو بہارجی کی پیش کش اس زلمنی اور آرائی سے بیش ہوئی تو و مبست خوش مال ہوا ا ورا وسنے کہا کہ جو خدمت کہ حکام وکن سے متعلق رکہتی تھی ا دسپر ملک را ج نے تقدیم کی لیس سر بزاری کامنصب اورغاندلیں کی سیدسالاری کالفتیہ ا وسکوعنایت کیا۔ تبویشے ونوں میں اوستنے باره بنرار موامتخب وكاركرار بم بنيائي ئے ۔ او شکے خرج كو ولايت فا ندليس كامحمه ل كفايت أسي كرما تنا اسلۓ وہ ہمیشہ گونڈواڑہ اور اور را ماؤل کی ولایتوں پر تاخت کرتا تھا۔ اور اون سے میش کش لیتا تھا ۔ بیانتک اوسکی قدر بڑھی کہ رائے جاج گڑیا وجود بکہ اس سے ٹبدمسافت رکھتا تھا۔ گر اوس سے محبت واخلام کاطر لیتہ برتما تھا۔ ملک ابی نے اپنی حن تدبیر و توت باز و سے سلطنت کی دستگا ہیم پیونیائی ۔سلطان کی وفات کے بعد ولاور ماں نے ولایت مالوہ سے اختصاص یا یا۔ تو اُن دونو کے درمیان نہایت صداقت سے اخلاص تعا اور ایس میں یارانه وبرادراندسلوک کرنے تصاور آلی میں ادنیوں نے یہ رشنتے کئے کہ ملک راجی کی میٹی کا تکلے میوٹننگ سے ہوا اورد لاورماں کی میٹی کا بکائ ملک رائی کے بیٹے سے میوا۔ جب گچات کا یا دشا ہ سلطان مظفر ہوا تومملکت میں کچے تہوڑ اخلل بٹرا۔ ملک را می نے دلاور خا ں کولی**شت ب**ینا ہ سمج*یکرسلطان بور*ا ورندربار کی فراحمت کی ۔ا درمضفرش**ا و گ**جرا تی کا تہب بندا شھادیا سلطان منظفراس وقت غزّاد كفارسي شغول تنا راوس كوچود كروهسلطان يوركي حوالي مي أيا ملك الحي مين ا دست لرننے كى سكت نرتھى ۔اسكے وہ تنال نير ميں تحصن ہوا۔علما، مسلما سن ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی پر ملطان خفراس وقت سلطنت جاہمتا تھا و مہلاطین مالوہ اورفا ندلی سے بھیلے رہنے کا آرزومند تنا دونوں میں اتحاد وصداقت پر حمد توسیط

مففرشاہ گجرات کو ملاگیا - ملک راجی فاروقی نے تعمیر ملک و تحتیر زراعت میں کوشش کی آخر عمر کسکسیں موازمیں ہوا جب مرض موت ہیں گرفتا رمہوا تواپنے بڑے بیٹے ملک نصیر کو ولیا ور قلعہ اور خرقدُ ارادت داعبارت کہ اوسکوا پہنے ہیں شیخ زین الدین سے ملاعتا اوس کو ویا اور قلعہ متعال نیر مع مفنا فات کے اپنے چو لئے بیٹے ملک التجار کومنو من کئے سروز جمعہ میشعیان ان ہو ہیں کور حست ایزوی میں دافل ہوا اور تعال نیر میں مدفون ہوا۔

صاحب فرشة كلمآ به كرملك راجی فاروتی این تین فلیغه و وم حفرت فاروق كی اسل میں جانیا تھا اور اس طرح این فراروقی این تمانی فلیات اسل میں جانیا تھا اور اس طرح این فراری کو اون سے ملا تا تھا ملک راجی بن خان جہاں بن علی غال بن غال بن شمون شاہ بن اشعب شاہ بن کشند رشاہ بن طلح بث ہیں در انیال شاہ بن اضعف شاہ بن ارضا شاہ بن اجرا ہیم شاہ بن احمد بن محمد الله بن فاروق بن احمد شاہ بن اعظم شاہ بن اصغر بن محمد احمد بن محمد الله بن فاروق ابن الحفاب شیخ الاسلام شیخ زین دولت آیا دی کا ملک راجی مربد بھا او سنے خرقہ ارادت بیر سے بایا تھا ۔ دوسوسال کے قریب اس خاندان میں حکومت رہی اس بی خرقہ ارادت بطاق بدی بی بارونی ناروتی ہے کہ خم الملوک تنا بہ خرقہ ایک بنا یہ خرقہ الملوک تنا بہ خرقہ بنا کہ خراب کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یا یہ ملک راجی کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یا یہ ملک راجی کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یا یہ ملک راجی کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یا یہ ملک راجی کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یا یہ ملک راجی کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یا یہ ملک راجی کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یا یہ ملک راجی کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یہ ملک راجی کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یہ ملک راجی کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یا یہ ملک راجی کی مدت حکومت و برسال تھی۔ یہ بیا یہ بیا یہ بیا یہ بیا یہ میان بیا یہ بیا یہ بیات کی مدت حکومت و بیان کیا تھا ہوں بیا یا یہ بیان بیان کیا ہوں بیان کیا گیا ہوں بیان کیا ہوں کیا ہوں بیان کیا ہوں بیان کیا ہوں بیان کیا ہوں بیان ک

لدرائی مدت عومت ۱۹ سال عی. و کرسلطنت نصیر خاک فار و فی بن ملک انجی فارو فی

نصیرفاں کے عمدیں اس فائدان کی روئی ہی اور موگئی ۔ جیباطرافیہ سلاطین کوارکا ہے اوست اربابض و کمال کوفائد سی میں کیے کیا اون میں سے ہرسی کو بقت رمقد وروفا گفت واقطاع دیئے اوستے سلطان احگرشاہ کجواتی سے اٹا نڈسلطنت وخطاب نصیر فائی پایا بایب بدار زوا ہے ساتھ قبر میں لے گیا گر لیبر اس میں کا میاب ہوا ، اوس نے سرا پردہ مُسر ن بایب بایس میں کا میاب ہوا ، اوس نے سرا پردہ مُسر ن کا کا اور چیز سر بر رکھا ۔ قلعہ آمسیر کو آسا امیر سے لیا ۔ مشمر بریان بور آبا و کیب قلعہ آمسیر کی کا بات سے کہ فائد ایس میں ایک اوپنے قلعہ آمسیر کی کا بات مقبر زمیندا رہ تا قاربات موسال سے اس کے با ب واوا میں

انی گائیں ہینسیں جراتے تھے بچوروں سے اموال کے بچانیکے لئے تھرمی کا ایک صاربار کما تنا جب اتسا ابهیر کی نوبت آنی اوراوس کے مقدور کا سامان بہت بڑہ گیا یا تنہسند ار گائیں اور یانچیزارهبینسین ومبیس بزارهبیژی ا درایک منزارخچری ا دس کی سرکارمی موگئیس ا در ا ن ونشیول کی منگهبانی کے لئے اوس سے نوکروں کی تعداد ووہزارسے زیا وہ ہوگی گونڈواراور فاندس کے آوئی جیب محتاج ہوتے تھے توا وسلے پاس جاتے تھے نقد و غلر حیقدراک کو در کار ہوتا نظا اوّں سے قرض لیتے تھے۔اورا بیسے ہی ان حدوو کے امرا کو قرمن یا ا بیھے پاسیان کی ضرورت ہوتی تو اس پاس عاکر اپنا مقصو و عامل کرتے اس تقریب سے اتسا كه جاعت اببيريين كالوحرامي سيتهامشابميروقت بي داخل ببوا اسكا ا متباريباتك بزبا چیب مبند وُں مسلمانوں کے وگر وہوں میں نزاع واقع ہوتا یا کو ٹی عقد ہ<sup>شک</sup>ل مبیش آیا تو سے رجوع کرتے تاکہ وہ اپنی عقل وگیا ستھے اون کو فاغ کردے۔ ملک رامی فارو تی کے سے بہاں تورث و نور پہلے ملکت فاندلیں و مالو، و برار وسلطان لور و ندریا میں قعط لمیم ترا - تری خلقت بعه کی مر<sup>م</sup>ئی گوند واژه و خنیه سره میں و وقین سرا رسسے زیاده کولی او<sup>ر</sup> چيل زنده نه رہے۔ خاندليں کی رعايا ھي بڙي ملاک مٻو لئ جوزنده رہے وہ آسا اہم کی بنا ہیں گئے آسا امیریاس گونڈ واج میں فلّہ کے دو خرارا نبار تھے اوس کے موکلوں سے غلّه کا پچنا اورا وسکی قبیت کا آسا ہمیر پاس ہیجنا شروع کیا۔ا دس کی بیوی بڑی صاحب خے ا و سے سوہرے کما کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو مال دینوی ہے متعنیٰ کیا ہے۔غلہ کی قیمت کی احتیاج نمیں رہی ایسا کام کرنا چاہئے کر دنیا و آخرت میں وہ اٹھکام پائے۔آسا امیر نے پوجیا إلىاكونساكام ہے- بيوىٰ نے كهاكر دنباكا استحكا م اسپرخصر ہے كداس كو ہ برايك حصا مج وسنك كابنائ اوراتكام آفرت اس مي بوك فك مي جقد نقد ب أسك لكرفان ماري رکے نقرا و ساکین کو بخیۃ طعام پنجا لے۔ آسانے دو زن با توں کو قسبول کیا مالک و ا طرا من نما ندنس میں لنگرخالنے جاری کئے۔قدیمی جارد یواری کو توڑ کرنگج وسسنگ سے ایک حصار بنایا جبکا نام قلعه آسا ابیرشه در میوا کرنت استفال سے مختف موکر آسیزنام موجیا

ب به خرسلطان فیروزگرینچی تواوسنے اس توہم سے کہ بها درآسا دہیراس فلعہ کے ہتفهار پر لم نمالفنت ملبند کرے خاندیں کے ماکم کو فرمان کلہا ا درسے مرکش و ملامت کی کہ تو یے آساً ابیر کوالیا بے نظیر قلعہ پیا اس کیوں بنانے دیا جب خاندیں کی مکومت ماکتاجی فارقی لومي توآسا امپيرا و*ستڪيما* تقه مرمدا په زيندگي بسر*کر*تا مقاا درا وسکامطيع ومنٽ د تھا۔ اگر مي طاك راجى فا رد فى قلعه آسيركى فكر تتخير مي ربتنا تقاليكن اسكا مرجون <sub>ا</sub> حسان تهاا وتجبيب ظاهر اسكی تسخیرمحالات سے معلوم ہوتی تھی وہ اپنے ارادہ کو توشیع فعل میں نہیں لایا فیصیرال نے اوعی تسخیر میں اپنی ساری ہمت لگا گیا۔اورا بتد او مکومت میں اوس نے بہ تذہر سومی کہ اتسا كوپیغام د با كەرام بىكلانە دانتورنے جمعیت بىم پنجا نى ہے اوراب مبرے ساتە وپىلوک یں برتے ہیں جومیرے بائے ساتھ برتے تھے اور راج کمیرلہ کی تحریک سے میری لایت میں تاخت ارائ کرتے ہیں۔ باپ کی وصیت کے موافق فلعہ تھال نیر بر ماک فتی متفرف ہی ا در قلور منگ و شمنول کے مزدیک کو اسلے مجھے اوسیر اعما وسیس ہے اسواسط میں جا ہما ہول لہ توہمبرے عیال واطفال کوایئے قلومیں مگہ د سے نا کرمیں خاط جمع سے رشمن کے د فع کرنے یں مشغول ہوں اور تیراممنون مہوں -آسانے خوشی سے اس بات کو قبول کر الیا قلعیس ایک مکان ان کے رہنے کے واسطے تحویر کرویا رنھیرخاں نے اول وزخیدہ ولیول مِن عُورتوں کوہیجا ا وراُن کوسکھا ویا کہ اگرانسا کی عورتیں تمسے سطنے ائیں تو تم ا ون کی تفظیم تکریم کرنا - د دسرے روز دومو ڈ ولیاں تیار کرکے دومومرد شجاع وجیہ پوش اونمیں ٹبھا اوراً ونکو ہر قع پنها ویاا درمشورکرویا کہ قلعه آسپر کونصیرخاں کی والدہ اور حرمها ویزرگیہ ُ جاتی ہیں۔جب ڈولیاں قلعہ کے نیچے آئیں تو آسانے مکم دیاکہ درواز ہ کھولکردہان مہلے جا جیٹ ڈولیال قلعہ کے اور محوطہ تقررہ میں ہئیں تو ڈولیوں سے بہا در نکل بیڑے اور تواری میان سے بحال کراسا اہیرے گھر مرکئے ماسا اہیرا ورا دس سے فرزند لینے مماؤں مباركبا ودسيني آت شعي حبب إس احاط كئے قريب ملا فات مو ائي توبيے خيرسي فمل ہو مگئے الل قلعه نے جیب آسا امیراورا وسکے فرزندوں کوکشتہ ہونے دکھیا۔عجروزا ری کرکے ان فح

ا دراینے جوروبیوں کا ہاتھ کیٹر کے قلعہ کے باہر چلے آئے نصیر فال نے قلعہ ملنگ میں یہ خیر ىنى تووه ايلغار كركے بيال قلعه بي آيا - اور ا زسر نوقلعه كی تعمير مريشغول مهواشکست ريخت ک درست کیا ۔اسکے ایک سوتیں سال کے بعد شیر خاں ا فغان سور ہا ومٹ ہ وہلی سے قبلہ رتهاس كواى طريقيت فتح كميا نغا بمشورب كرحكام فاردتيه آميرني اساكموال ميرم تفرف نبيس كيا-امانت كاامات رہنے ديا ۔ شنشا واكبر اس حصار كی فتح کے بعدا مانت مرکور وا پیخ تعرف میں لایا یجب نصیرخاں کو یہ فتح بزرگ حاکم ہو کی تو شیخ زین الدین وات آبا و سے نصیر خال کی مبار کیاد برمتوجہ ہوئے۔نصیر خال نے ملک دولت اون کی نذر کرنا ما ا مگر او معوں نے انکارکیا۔ گرا دیکے کینے سے شیخ بڑیان الدین کے نام برآت ہی کے کنار ہیر شربر إن يورا با وكيا- ا درجال شاه صاحب وترك تفيه و بان زين يورا و با و كيا تهورش د نول ان شرول مي طرى رونق موكى يسلطين فاروقيه كا دالسلطنت برم نيور موكيا -لمشهوره که وه دروش در گلیم تخبیند و د و یا د شاه در اتنگیم نرگنجند به نصیرفال نے اراده لیا کہ قلعہ تھال نیر کہ اوسکے چموٹے بہائی مک التجارے تھرے میں نغاجیین کرایئے مک میں دعوى انالا غيرى كاكرب مريدام سطان مالوه كى صوابديد وشوره بغير اخب منسي بوسكا تقاا سليه اوست برا درزن سلطان بوشك برايا ما في الضمير ظابركيا - اوسكى تحويزست ینا کام شر<sup>وع</sup> کیا بن<mark>ته</mark> پری قلعه تعال نیرکامجاً **مر**قمیا - فک افتخسار سلطان احراث **ه** کیرا تی سے متحتی ہوکرمعا ونت کا طالب ہوا۔ شاہ احراث وسفر کی تیاری کیے روا مذہونے کی فكرش تفاكه غزنيس خال ولدسلطان موشنگ يندره بنرارسوارك كرنفيير خال كي كمك كو آیا ۔انجی سلطان احکرشا ہ آیا نہ تھا کہ اون دونوں نے تلعہ تھال نیر کو فیح مرلیا اور ملک فتحار کو قید کیا اور قلعہ آسیر میں ہیجدیا اب ابکامغزالیا علاکہ لطانیور اور ندر باڈ کو گجرات کے حکام سے چمپین کر مالوہ کے ماتحت کر ام چالے۔ اس قصد دنیت سے و سلطان پورینچے اس قصيه کلا اقطاع واراح دمبيب حصاري مبوا اورع صنداشت احکدشاه بادنیا و گجرات پاس میج جمیں ساری حتیقت احال کئی۔اس بات کے سنتے ہی احد شا ماک کو لاہو گیا الو

بری سبیاه لیکرکوی برکوی کرکے رواں ہوا۔ ملک محود ترک کو ایک ٹرسے لٹکرکے ساتھ آیا سے پہلے روا ندکیا جب دہمنوں کولٹکر کے قریب آنے کی خبر ہو لی توغزنیں فاں ہی ٹرکیمند ا کو بھاگاا و نصیر خاں بھاگ کر تھال نیریں آیا ملک محمود ہے کسیں باگ نہ موڑی سبید ہا آیا اور تھال نیر کا محاصرہ کیا ۔سلطان بورس احمد ثناہ آیا ۔نصیر خاں محمصہ میں ٹرااورا ہے تئیں دکھیا کہ طریا کی طرح شہباز کے شکل میں آگیا ہوں ۔احمد ثناہ کے مقروں سے مین ٹرااورا ہے تاہیں ایک تو میرات ویکر راضی کیا۔ او خوں نے مناسب وقت میں سلطان سے عوش کرکے نصیر خال کی تقصیرات معات کرادیں ۔اونے میرخانی کا خطاب دلوایا اور چترا ور سرا ہر دہ عنایت ہوا۔ نصیرخاں نے بیش کوش دی ۔

پندسال کے بعد احمد شا مہمنی نے معتد آ دمیوں کی جاعت برنان بورس ہیجی اور ایسے بيتے علا والدين كونصير خال كى بيٹى سے محاح كرنے كا بينام ديا اس سے نصير خال كوتقوميت مونی تھی او سنے قبول کیا اوراینی میٹی زئیب کو ہر لی ن پورسے احرا آیا دہید رئیں مہیج دیا۔ سیسیند میں راجہ کا نشارا ہے جال وار دگجرا شکے نشارے بھاگ کر آسپرمی آیا ۔نصیرخا ں میں بیٹ کہ سے امداد کی درخوہست کی اوسنے کہا کہ مجھیں مشار تھجوا تھے کرشنے کی طافت نہیں تسلطان احمّا شا الطان مبنی سے ورخو است کرمیں میں تیری سفا رس کاخط ملکے دیتا ہوں رام کا بنا وہاں گیاسلطان احمّدشاه سنے نصب<sub>یر</sub>خا**ں کی د**لجو**لی کے لحاظ سے بیمن لینے امراکوکا نما**کے ہمراہ **کی**اا کہ وہ جالوار ہ کوروانہ ہوا۔ گجرات کی فوج می اونسے ٹرنے آئی۔جنگ عظیم ہو لی افواج ہمنیہ **کو** شکست مہونیٰ ۔اکٹرسیاسی بھاگ گئے احمدُ شا ہمنی اوسکے نذار کئے دریے ہوا پشزادہ ملارا لڈ کورزم خوا ہ فوج کے ساتھ روا نہ کیا جب شنزادہ دولت کیا دہیں آیا رنصیرخاں فار وقی اور را جرکانهاا دس کے پاس گئے رہیلے ہم کھ چکے ہیں کہ اس دفو تھی اشکر ہمینیہ نے شکست یا لگ نصیرخاں ورکانہ کومیتان کلندیں کہ خاندلیس کی ولایت میں ہے بعداگ گئے مصیب مشکر تجرات فانديس كوويران كرتا ہوا اولتا چلاكيا تونفير خاں سنے بريان يورمي أكرا ين ولامت كايندولست كيا بنين مين نصيرفال كي بين في في السين شو برلطان علاد الدين كي برسلو كي كا

ا علام کیا ۔اس وجہ سے نصیر خال اورسلطان بہنی کے ورمیان عدا ورت بوگئ ۔سلطان احمد گرا تی ی صوابدید سے اس بیت افعیرخاں برار کی تسخیر کا عازم ہوا۔ امرا ربراری آبی بی نفاق تھا ا و تھول نے نصیر خال کے آنے کی تمثالی اور کھا کہ تو اولا دفار وقی سے ہے ہماری سوا دہیے لەرىم تىرى خەمت مىپ شىيدىن<sup>ى</sup>ۋى - خان جان جەرار دەكن كاسسىيە بالار نھا 1 در ركن <sup>ع</sup>نطسى<sup>ا</sup> بهمنيه کاچنا وه سردار د ب کے نفاق پرمطلع مبوا قلعه بیرنا له بین محفس ہوا۔ ورعرضد اشت میں یهاں کا سارا حال سلطان علا رالدین کولکھا۔امرا ، فنی لعت نے برارمس لفیرخاں کے نام کا خطبه یٹر مہوایا ۔ اورنصیبرخا ل پر نالہ کے محا عرہ یں مفرون مہوا۔ سلطان علا ، الدین سے بهت سی قیل و قال کے بعد لک التجارعرب عاکم دولت آبا د کوسر لشکر بنا کر امرا دمغل کے ساتھ نصيرفان كے مقابلہ كے گئے بيجا۔ نصيرخان نے ایٹ ملک بین ملک ابجارے اڑنیکی طاقت دیمی تووه مُعَ امراهِ مخالف برارکے با ہر ملاکیا - ملک اتجار نے تعاقب کیا ۱ وربر یا ن پورکیارٹ متوجه ہوا ۔نصیرخاں فاروقی قلعة نلنگ میں چلا گیا اور ا دس نے سلطان گجرانت ہے مدوما نکی ۔ ملک التجارعرب نے بریان یورمیں آنکران کی عمار ڈوں کو اکمیٹرڈالدا ورحلادیا جب اوستے سنا کہ نشکر سلطان یوروندر پاروسیا ہ یا ہوہ آنے کو ہے تو دہ ایلیغار کرکے تکنگ کی جانب روا نہ ہوا کہ کمکیوں کے آنے سے پہلے نصیرخاں سے اڑے ۔ چونکہ ملک اتجاء عرب حوالی تلنگ میں بہت مسافت ہے کرکے تین ہزار تیرانداز سوار مغل کے ساتھ خسبتہ وہا مذہ آیا تنا نصیرخاں نے کمک کا انتظارتهیں کیا بارہ ہرارموارلکرمیدان جُنگ میں گیاا ورہز نمیت یا ئی بیس نا می فسل اورا ورا ثما ته حکومت ا و سیکرچین گئے ریست شقت سے قلعہ تلک میں آیا ، وغَصّهٔ سے بستر رنخوری پریژا . چندروزمیں ۱۰۰ ربیع الا دل سال مذکور کوم غ رق سکا بهشت لواُڑگیا۔اوسکے ٹبرے بیٹے عادل خاںنے با کیے تا بوت کو داوا کی نغیل میں تعال نبر میں د**فن کیا - ایکی مدیت سلطینت .همسال و ۶ ماه - ۶ ۲** روز تقمی مه ذ کرسلطنت میران عا دل ف اروقی میران عاول خان فاردتی سلطان ہوشگ کی بین کا بیٹا تھا۔ یا پ کے مرنے کے اید

فاندس کی حکومت اوسکو ہاتھ گئی۔ اوس نے ملک التجارے دفع کرنے میں توجہ کی۔ امرائے جوات پاس آد می ہیجگرا دن کو جلدی بلایا - ملک التجارے قلعہ نکنگ کو محامر وکر رکھا تھا۔ جب اوسنے سناکد اشکر گجرات سلطانیورمیں آگیا تو وہ وکن کو چلاگیا - میراں عا دل فال سلطنت کے کاموں میں شغول ہوا ۔ سرسال میں اور در تک وہ سلطنت کر تاریل کہ مدندی الحجر اسم آئی بلا بریان میں شہید ہوا۔ شہید ہونے کا سب تاریخول میں نمیں لکھا۔ وہ تعال نیرمیں ابنے باب کے بہلومیں دفن ہوا۔

ت وکر حکومت مبارک خال فاروقی بن عا دل خال فاروقی بعد با یکے مبارک خاں نے عاسال ، مینے بغیر سی منازعت دمعا ملاسکے خلایق خاذیں

برریاست کی ۱۶-رحب الم به کواس جهان بے بقاسے سفر کیا۔ اس کا بیٹا میرال مبارک خال المخاطب به مادل خال فاروتی جانشین ہوا۔ اوس نے قصیہ تعال نیر میں وا وا برواد لکے

مقيره مي بإپ كو دفن كيا به

قرکر حکومت میرال عینا المخاطب به عاول خال فاروقی

یرال بیارک خال کے دیے بعد اسکائرا بیٹا عاول خال جائیں ہوا۔ فاندیس میں

جیسی اوسنے فر ما نروائی کی ایسی کسی اور حاکم نے پہلے حکومت نہیں کی اوس نے اطراف کے

رایوں سے بات لیا گونڈواڑ ، اور گرڈ ، منڈل کے رایا ول کو طبعے کیا۔ کولی اوپیر ایک اور

چوری اور راہ زنی سے بازر کھا۔ آسا ابیر کے قلعہ سے خارج کو، آسسیر کے اوپیر ایک اور
حصار بنا یا اور اس بی عمرات عالیہ بنائیں۔ اکثر اوقات یہاں رہتا تھا۔ ابنے تیک

قلعہ بنایا اور اس بی عمرات عالیہ بنائیں۔ اکثر اوقات یہاں رہتا تھا۔ ابنے تیک

عمار کندی سلطان یعنے شاہ کوم سے ان جھاڈ کند کہتا تھا۔ جھاڑ کھانے بندی زبان

میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت وشوار گذار ہوچونکہ اوس کو اٹیا ٹھ شاہی باب واوا سے

میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت وشوار گذار ہوچونکہ اوس کو اٹیا ٹھ شاہی باب واوا سے

میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت وشوار گذار ہوچونکہ اوس کو اٹیا ٹھ شاہی باب واوا سے

میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت وشوار گذار ہوچونکہ اوس کو اٹیا ٹھ شاہی باب واوا سے

میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت و شوار گذار ہوچونکہ اوس کو اٹیا ٹھ شاہی باب واوا ہولی کو اس سے کستی پراگاہی ہو گئی میں ہوگئی نے میارات کی خدمت

میں میں بیکھور کی اور اعلام کی کو طبنہ کیا۔ سلطان محمود کو اس سے کستی پراگاہی ہو گئی میں بی بیکھور کی اور اعلام کی کو طبنہ کیا۔ سلطان محمود کو اس سے کستی پراگاہی ہو گئی میں بیکھور کی ای سے کستی پراگاہی ہو گئی کی میار

ماول غان کی اولا د سپرېې نه همی اوس کا بھائی میرون دا ډو خان بن مبارک خان تا د سه د بسته د بسرې په همی اوس کا بھائی میرون دا ډو خان بن مبارک خان

فاربقي مسسندآرا ہوا۔

و کو حکومت و اکو و خال فارو تی بن میا رک خال فارو تی داؤوخاں بو بمان کی و فات کے بھائی کے تنت پر مبٹیا ہسام علی ادریار علی منس اُکر ممانی تنصاد نہوں نے سلطان کے فراح میں ترا دخل پیدا کیا حسام علی کو طک صلم الدین کا خطاب ملا معیات طک مال میں وہی مقد علیہ مہوا۔

مون قریمی واوُد خال نے چا کا کہ مرحداح دفام شاہ میمنی بحری کے بعض برگوں بر مقام میں میں ہور کا ہوا احد گرستے خاندلیں بر مقطع ہور کوچ پر کوچ کرتا ہوا احد گرستے خاندلیں کی طرف آیا۔ داوُد خال قلعہ آسیر میں تھا۔ احد نظام شاہ تا راج وتخریب حبتی کرسکا اوس نے کی۔ داوُد خال نے مضطرو عاج ہوکر سلطان نا حرالدین نجی سے استمراد اور اعانت جا ہی۔ دوس نے مقدم ہما گی کے سبب سے منظور کیا اورا قبال خال ایک فیج نزگ کے سبب سے منظور کیا اورا قبال خال ایک فیج نزگ کے ساتھ کا کہ تو نظام شاہ ایشکر

ما وه کامقا بدند کرسکا اخر نگر کو چلاگیا - بر بان پورس اقب آل خال چند روز تقییس مرا او کامقا بدند کو دو تا سے شکیش داؤ دخال کو فبور کرکے سلطان نا مرالدین کے نام کا خطبہ پڑ ہوا یا داؤو وفا سے شکیش دیر اقبال خال کو دہیں کیا ۔ واؤد خال آشال ایک ماه و دسس روز سلطنت کرکے اوسکے کرکے بہتا ہے ہیں فوت بنوا سلک صام الدین اور ارکان دولت نے اتفاق کرکے اوسکے بیٹے غزین خال کو بادشاہ بنایا ۔ دس روز بعد فاک صام الدین نے اور کو زمر دیکر ارڈا لا جس کا سبب خدای عائم است ۔

وا و و فا ل فاروقی کا کوئی ا در بیٹیا نه متنا ۔ احد نگرس احد نظام شاہ بجری پاس سلاطین فاروقيه كى اولادىي عالم فال نفيا آ دى بېجكر اوسكوللب كيا ـ نظام ثنا ه بحرى اوراعما و إلملك با دشاه برارکےمشورہ سے عالم فال فاندنس کا باوشاہ قراریا یا اکثرامرا وسے روارا وسکی فدمت مس کربستہ ہوئے سال لاون اوس کی بادشاہی پررونی نہ ہوا و میمی اس لطانت کے اعیان سترگ میں تھا اوسنے ملک صام الدین سے نخالفت کی اور قلعہ آسپر مریت عرف تھا ا وَں مِنْ تَصْن بُوا- اس وقت بِی کنزنیں مٰناں و ، روزہ مکومت کے گنا ہ کی سزا میں لحد کی ز مذال میں گرفتار موانقا عادل خال فار وقی بن نصیرخاں فاروقی کہ دخت۔ رزا وہ شاہ محمو د تھا حد تصال نیرتی ا قامت رکھتا تھا۔ او سننے اورا دسکی ماں نے ایک عربینیہ شاہ محمو دہشا ہ کو كه ركج ات بهيجا اوس كالصنمون بيرتها كه دا وُوه خار قار وتى فوت بهوا مهات ملكي مل صلّال کلی آیا ساگراس صورت میں باپ دا داکی جائے محفظیر کو مرحمت بہو تو ہنایت ذر ، بروری ہوگی سلطان ممودشاہ نے اس عرکھینہ کویٹر ہا اورخو داکیپ خاندلیں کی طرف متوجہ ہوا بحيام الدين نيصطوب بوكربيت ملداومي احدُنظام شاه بحرى و فتح القدعا د شاه یاس سیجا ورامی تفرع کی که وه این حیویت کے ساتھ برقصدا عانت بران پر میں آئے اتناررا بیں ثنا ہ ممود بیکنے عالم فاں کے اعلاس کی اور ملک لاون کی مخالفت کی خیب شتی ۔ نظام شاہ وعاد الملک نے سکر فاندلیں کی دورنگی پر اورسیا، گجرات کی شوکت پرخیال کرکے براکیب نے چارچار ہزار سوار عالم غال وصام الدین کے لئے بیہے۔ اورخو و

نا ویل کو چلے کئے بسلطان محو د نے آصف فال ا ورغرنز الملک آراستند لشکر کے ساتھ، ملک الدین اور مالم فال کی تا دیب کے لئے روانہ کئے۔افواج دکن اس شکر گرات کا مال سنگ ب صام الدین کے دکن کوروانہ ہوئی ۔ ملک لاون ا در ملک ح ال كئے-اور مالم مال كو وكن روانه كرويا - سلطان محمود شاه نے ماول ما ل كو بها يون كاخطاب ديكر برل ن يورك تخت پر شما يا - اور خفرشا ه كي بيني كا بحل أس سوكيا اور منن لا کھ شکہ اوس کو مدوخرے کے لئے و۔ . لا ون كو مّان جمال كاخطاب ديا اورعاگير ا مو یار خان کاخطاب دیا۔ا درامرا کوخطاب ماگیری دیر<sup>سا</sup> ذكر حكومت ما دل خاں فاروقی بن تصییرخال امحا الدین بھی یہاں آگیا۔ چندروزیں خبرآئی کہ مک حسام الدین نے پیرنظام تنا ہ ا خلاص پیداکیاہے اور میا ہتا ہے کہ عالم خال کو بریان بور کا حاکم بنائے۔ عا دل خال الدين فال كوبلايا - وه اس بلانے كے مبيدسے واقعت تعاب عار مبرار سوارلىكر مرمانيور ا یجب وه اس ملیده کی نواحی میں آیا۔ عاول فال تین س ى كوكيا اورايني منزل مي ا مّارا او فلعت ديكر خصت كيا كراينے دائرہ كوجا بلایا وہ اینے غرور ونخوت کے سبب سے ممعیت تما م کے ك ما دل خال اس كا ما ته يكر كرخلوت خالذي لا ما . یا ہجی دو کٹرا ہوا تو دریاشہ لے اوس کے اسی تلوار ماری کداوس کے و وْمُكُرْكِ مِو كُنُهُ مِي مِسْور ، قُتَل يِهِ لِي سِي تَجِيز مِوحِيكا تَهَا مِيهِ مِلْكَ بِرِيان عط ، اللَّه كُجِرا تَي لراعظم عالیون کا وزمیر تما گجراتیون کی ایک جاعت کوهکم دیا کرمسسرا مزا دون کو مار و رًا تیوں کنے تلواریں سونت کر فاک ما کھا المیٰ طیب غازی فنان ا ورا ورسرڈار وں کو کہ ملک

صام الدین کے بمراہ تھے ارڈالا۔ آ دہی ولایت ان امیروں **کے تعرب میں تنی ورسیٹا ول ف**اں ك القرآن ملكت فاناس مجوات ك الأرائ التي سيل مالون ك فن فاسال س ان بونى ما ول فال ايك ن أسرس جاكر فورا يسر باسر حليا آيا وورسلفان فحوو يُرا تي كوفط لكها كرمي ايك وفعه قلعه آسير كي سير كوگيا تمار ولا رسشير فا ب ويوست فال كو یشکے تصرف میں قلعہ ہے شیطنت سے و نفاق سے نالی نمیں دیکھا۔ یا وجو دیکی کک صام الدین قت ہوا گرا وہنوں نے ایا نفاق منیں جوڑا -احکمٹ انجری کو لکھا ہے کہ وہ عالم خب اُن کو ساتھ لیکر حلا آئے۔ یہ وونوں مع لشکر کے سرمدیر آگئے ہیں سبٹ دہ نے خان جمال و نجا بدالملک اورامراکے ساتھ قلعہ آسیر کا محاصرہ کر ترکھا ہے اگر نفا م ش میری ولا سب میں آیا توس مهات فلعدموقوت کرے اُس سے زنے یا اِمکارسلطان محود نے مفون کموب اطلاع إنتي إره لا كمة مُنكه نقد عاول خال بإس بيجا ا ورو لا درخا ل وصف درخا ل ا درا درامرا کوسا مان و مکرروانه کیا - اورخط سے جوامب میں ککہا کہ خاطب مرفرز ند حجم سبے ک حبوقت احتیاج ہوگی میں خو ومتوعہ ہو نگا۔احد نظام شاہ بحری شانان دکن کےغلامونمیں سے ہوا وسکواسقدرزورکماں سے علم ہواکہ اوس فرزندگی ولایت میں آنے اورمفرت ئے۔ نظام شاہ بحری کا المی گرات میں آیا ہوا تھا اوس کو تھی ڈرایا۔ غرین احمسہ نفام شاه بحری بیرا حوال و کمکراینے دا رالملک کو جانا گیا مشیرخاں و ملک ایسف سیعت خال . و بیمان کیر قلعہ سے با ہر آئے اور کا ولی میں جلے گئے۔ عادل خال یاس حب بشکر گوات اً گها تو و ه را حد کالنه کی عانب متوهه مبوا . و ه نظامرشاه بحری کامطیع تفا ایس سی دیمن مواضعام وقر مات تاخت وتاراج کئے۔ *را حد کالنہ نے اف*روانگ رکے ساتھ بیٹر کمٹن دی۔عاول قال نے نشار گزات کو خصت کیا ۔ آبیر میں مراجت کی تتریق کمیں وہ اینے خالو کے سانے شاوی آباد یٹے دیں گیا۔ خدوات ٹاکستہ بجا لا یا۔ اس کا حال قصف یا دعجرات میں تنبسیل ہے یہ میں مادل فال مراین موارا ور ۱۹ رمضان کودیا سے انتقال کیا و، سال بلطانت کی ۔ اوسکا بیٹا میرال محد فاروقی میانشین پر رہوا۔ یہ بها درشا ہ گجراتی کا

بعانجابمی تقا۔

بيران مُرْشاه فاروقي بن عاول شاه فافِي کے بعد ہر مان یورکے تحت کا مالک ہوا -ان برسوں میں احمد نگر کے بادشا ، نظام شاه - اوربرار کے یاوشاہ عاد الملک بیں ایس میں سلعہ ما ہور اور بعض برگنات کی تهٔ نزاع ووقع بوا میرا ن محرشاه کی دساطت سے عاد الملک سلطان بهاد لتى بوكرطالب اصلاح **مو**ارشا ه بها درشاه *گوات نے عین* الملک عالم مثین ك*وس* دکن پرہیجا کہ وال کے احوال برغور کرکے نظام شاہ اورعا والملک کے درس ن سلح ارا دی۔ ثاہ بہاورشاہ کی فاطرے نظام شاہ بجڑی نے عادِ الملک سے گرگ آشتی کر لی جب عین الملک نے مراجعت کی - بر بان نظام شا م بحری - ودیار ، قلعه ما ہورا در برار کے بعض قصیات ویرگ ت پرتفرف ہوا۔ عا دالملک نے عاجز ہوکرمیراں محدُ شاہ فاروتی سے مروطلب کی پیمیت**ن** به میںمیرا**ں مخ**رشاہ جمعیت و نائمتیوں کولیب کر علا رالدین عا د<sup>س</sup> کی مدوکو دکن میں آیا۔ یہ وو نو گو داوری کے کنارہ پر ملے ۔ یہاں بریان نظام ت لْرًا كُي ہو كئے جب میں نظام كوشكست ہو ئئ اورادس كالشكريراگٹ د ہوا عا دالملك يہ تمجمك ، مجھے فتح ہو گی ہے پیر وامعرکہ میں کھڑا ہوا -ا درسب سیا ہ لوٹ پر جمکی کچیر تعا تب میں ً ٹی تو بریان نظام شاه تنین مزار روار د ل سے میدان جنگ بیں آیا۔ اور غیم کولشکر جمع کرنیکی ت نه دی اور دونو کومیکا دیا عاد الملک کا دیل کوچلاگیا اورسیب را سمحکوشا مرفار و تی آميزي آيا بملطان بهاورمجراتي كوم كاتيب ككير- اورامداد كي درخواست بين مب لغه كيا نو ملطان بهادر مجراتی مع رزم خواه سپاه کے برناں پورمی آیا بمیسیداں محمرُ شاہ کوساتھ لیکر ولایت برارمی گیا جب جالنہ پوری آیا تو اس فلک کی طبع میں آن کرا وس نے یہ قصدكيا كه عما والملك كے ہاتھ ہے ملک برار كو بحال كراپنے شعلقین کے سپر د كرے اورخو داخم لڑ ئے اورا دیمکو مرتان نظام ثناہ سے لیکرا پنے خطیہ ا در سکہ کو اس نو احی میں رواج د سے عاد الملكسلطان مهاورك بلأنيسك نهاميت بشيان نفارا وسنندميران محمّرتا وسيعطان بماً

كَتْ كَايت كَى مِيران محدِّثًا ونه كماكه خود كروه را علاج نيت + جو كام نسي كرنا عاسبُ وه كيا أيا -اب موارصبر وتحل كے جا رہيں ہے -اتفاقاً اين تقريب مولى كرسلطان بها درشا ه سے میران خدشاہ نے کما کرملکت برارسلطان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس مملکت ہیں زیادہ توقت کی خرورت سیں ہے صلاح وولت یہ <sub>ک</sub>و کہ اس مملکت بی خطیہ شا ہ کے نا م کا ٹیر <u>ا جائے</u> عا دالملک شاہ کا ملازم ہوا ورشاہ اوس کواحمد نگر بے مبائے ۔اورا وَں کوسنحرکرے معلقان کو ئے نوش آئی۔ برازمیں اپنے نام کاخطیہ پڑر ہواکے اور عاد الملک کو ملازم بناکے آخرا میں آیا۔ یماں سے دولت آبادگیا جسکا مال پہلے اپن فیگہ پر ہو چکا ہے۔ میراں مخدشاہ کی حن تدبیر طان بها درشاه نے نظام شاہ اورعا والملک کی ملکت کی تسخیرسے در گذر کرے حاودت کی۔ بیس کی میں سلطان بهادرشا و نے مالوہ کی تسخیر کا ارا دہ کیا اور میراں محرشاہ کوا وسکی تسخیر میں اینا شریک کیا - بعد فتح مالوہ کے سلطان نے اوٹس کو رخصت کیا وہ بریانپور میں آگیا برنان نظام شاہ نے جب سنا کہ ہا درشاہ نے مالدہ تسخیر کر لیا تو وہ نہایت مضط ہوا ا ورشا ہ طاہر کو ایکی بنا کے بیجا کہ دو نومصا دفت کے طریقة پرطبیں۔ اس کا ذکر دت یع کون ا ورگرات میں کیا گیاہے کرمیراں مخرشاہ کی سی سے برہان نظام شاہ اور سلطان ہما در شاہ کے درمیان صداقت غالبا مذہو کئی اورمیراں محرّتا ہ کے کہتے سے بریان نظام شاہ بریا نیور میں سلطان مبا درسے ملاقات کرنے آیا۔ بها درشا ہ نے او سکو چیرو سرا سردہ سرخ وخطاب نظام شاہی عنايت كيا حبب بما يول باوشاه نے گجرات فيح كرايا تواوسنے اپنے ايك معتمد اصف خال كو ا تحد نگرس بریان نظام شاہ بحری پاس ہتالت کے لئے پیچا ا ویپٹر کش کا طالب ہواا درا وسکے بعدوه ولابیت خاندلی<sup>ل</sup> کی تسخیرے ارادہ سے برہان پور*کیا ۔ گرشیشنا ہ کا دہلی کی طرف جانا ہما پو*ل یا د شاہ کوہا لوہ سے آگرہ کی طرف آگ ہے گیا ۔اس زمانہ میں بہا درشا ہ نے گجرات کے ویارہ اليك كا ارا ده كيا اورمرال مخرشا ه كو كلما كه و دولي كا فسرول كو مالوه سي كال در - أسيخ ی کیا اوربلوغاں کوایٹے ساتھ متقق کیا۔ بہگجرات کی طرف سے مالوہ میں عاکم تھا اُسنے منڈو کو کے لیا جیب بہا درشا منے پر گلیزوں کے ہاتھ سے شربت شہا دت پیا اور اوس کے کوئی مثیا

سنے اورا وسکی ماں نے میراں محدُثا ہ فار وقی کوگرات کا یا دیٹا ،بنا یا۔ فائبانہ اُسکے نام کا خطیہ وسکہ جاری کیا ۔ اوسکا نام محمد خاں تنہا اب اوسکے نا مرس لفظ شاہ وہل ہوا۔ ہس ندان میں اول ہی شخص تھا جسنے خطاب شاہی یا یا -امرائے گراشھے میتروزاج رصع بہا درشا لِيراني كأمالوه بين أنس بإس بيجا اورا وسكوا بين كي ليا لكها - ميران محمدُ فارو في نه تاج شاجي رمر رکھکر گجرات کے جانے کا تہتہ کیا کہ ناگا ہ مربین ہوا۔ سور۔ ویقعد میں ہے ہیں وار انقرار کو ارکان دولت نے برمان پورس وفن کیا۔ ذکر حکومت میران میارک شاه بن عاول غا<sup>رق</sup> روقی بریان بورس میران مبارک شا و نیرے بعالی میران مخرشا دے مرت کی خرستی برال محمّر شاہ کے کسی بیٹنے کی عمر اس قابل نہ تھی کہ مکومت کے لابق ہوتا۔اسلئے امراواعیا ن مملکتلنے اور کو حکمراں بنایا۔او ہے خلعت کے ہاتھ نیک سلوک کیا۔بہاور ٹاہ کجراتی نے لینے برا درزاد ەسلطان محمودشا مهومیرال محکری و کورال کیا تھا کہ اوسے کسی قلعہ میں محبوس کریے ا درا وسکے عال سے خبردار رہے ۔ اب اسل مرا گجرا ہے اوسکو اپنا یا دشا ہ بنا نا چاہا۔ املیا رفال ا و کے بلانے کے گئے بیجا میرال مبارک خال نے اس میڈی کرا مرائے گجرات مضطرونا جار اسکی با دشاہی اختیار کرن سلطان محمود نے اسکے بسیحنے اور آرا دہو نے میں مضائقہ کیا اعیان محرا<del>ت ن</del>ے اس منی کوسیجا فاندس کی طرف جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا ۔میراں مہارک فال نے خيرا ندلشول كي التماس سي سلطان محمو وكو كحرات بهجديا -ان بي سنوا ٺ ميں عا والملك جو سلاطین گرات کے غلاموں میں سے تھا بھاگ کر بران بوری آیا میرال مبارک فال لمنت گجرات کی امیدمیں اوس کامعاون ہوا۔عا دالملک نے وس پار م گجرا تی جمع کئے ۔دریا خاں سلطان محمود کولئر میراں مبارک خاں وعما والملک سمے ستیصال لئے روایتہ ہو اسر حد گجرات و فا ندلیں پر فریقین میں جنگ عظیم ہو کی بیسب ال میارک فال ت يار قلعه آسيمين آيا مها دالملك منذ وكويها كا قا درشا مي ينا مين م يا بسلطان مجمود نے خاندنس کو ناراخ و فارت کرنا شرف کیا نومیارک خاں نے نامیانی شاہی آس میں کرلی

سلطان نمود اپن ولایت کو چلاگیا - بعدایک مدت کے وہ صاحب اقتدار ہوگیا۔ اورا وسنے سلطان بورا در ندر بارمیراں مبارک فال کو اسلے دیے کہ جب قلعه آسیر میں سلطان محمود اور میراں مبارک قید تھے توسلطان محمود نے و مدہ کیا فقا کہ اگر خدا تعالیٰ کی عنایت سے میں مجرات کا بادشاہ ہو جا کونگا تو ندریا رتج کو دیدونگا ۔ اوس نے اپنے جمد و قول کولیرا کیا ندربار اسکے تصرف میں کردیا ۔

<sup>9</sup> ۹ میں بازبها در والی ما لوه لشکرحیتا کیٰ سے مغلوب موکرا وراینی ملکت سے محروم ہو ماہ 10 میں میرال مبارک ٹنا ہ کی بیاہیں آیا ۔ بیرمخد خاں ماکم ہالوہ او*س کے ہستیص*ال کے قصد سسے ولايت ما ندنس مي آيا - بربان يورنك ناخت كريح مل واسيرس كولى تقصير نبيس كي خاريس کے دخر دبہرووضیع وشرلین مغلوں کے ہا تقیں گرفتار ہوئے اور جوفسا دکرتصور میں آ سکتے ہیں و میمان وتوع میں آئے۔میران مبارک شاہ آسیرمی آیا ، در نفال خان ماکم ولا**یت برا** 'دکک کے لئے طلب کیا ۔وہ بہت میلد فا ندلیں میں آگیا۔میرا*ں مبارک شا* ہ و یا ڈ 'ہادر و و نو اس سے سلے اور پیر محرکہ خال کے دفع میر متوجہ ہوئے۔ امرا وسیا مہفل پاس اسباب بہت تھا وا فا زلیں کے مجبو بو آ کے ساتھ عیش عشرت میں شغول ہوئے محاربہ ومقاً بلدیر غِرب نہیں کرتے تصمراحبت پر مال تھے۔ بیر محمر فال کو کو لئی جارہ ہوا راس کے نہ تھا کہ امرا وسازان سا ہ کے ساته موافقت کرے وہ الوہ کا عازم ہوا۔ان سلاطین ٹلانٹہ نے اتفاق کرے اس کا تعاقب کیا ۔عام سیا مفل نے غائم طے باہرے جانے کے سبہے بیر محرفال کی بیروی نه کی اونهوں نے روز وشب مسافت کے کرکے لینے سیدمالارسے پہلے وریا د نربداسے جو کیا تفال فاسف حوالى نرىدامين فلول كالشكرير اليغاركى - پيرم رفان دوب كياحب كا بیان اقبال نامیں کیاگیا ہے مغلول کاسارااساب آٹ گیا۔ بازیسا در کی مدد سے بیرا ن مبارک خان وتفال خال ما لوهین آئے امرائے مغل کو اس ناجیہ سے باہر کیا ازبها در کوتخت مالوه پر تلمها یا اورپیروه اینے ملکوں کو چلے گئے بیار سیارک ٹا شانے میں فیمی و جا دی الافرالے کو و فات بائی -اور موسال مکومت کی بمیار نخرمال دیکا بیٹا جانشین موا

تمیران محرّشاه بن مبارک شاه فارو فی ب شاہ نے اس پنجی سراے سے کوح کیا اسکا بٹیا فحر شاہ جائٹین ہوا مہاسکطنت کو ، رونق نبیں رکھا۔او سکےا ول سال ملیس میں چنگیز خاں گجراتی اعتباد خاں کیل لمنت کی تحریب سے معطان مطفر گجراتی کو گجرات سے تکال کر ندر بارمیں آیا۔ اوراوسے میارلہ محُد شاہ کے تما نہ کو یماں سے اوٹھا دیا۔ کو ٹی اس کامعترض حال نہیں ہوا۔ اِسے آگے قدم انْهَا يا يـقلعه تعال نير مك بنجا ا ورا وسيرمتفرت بوا- بقدر امكان ا دسنے ميرال مخم كے ممالاً کی مزاحمت کی میرال محمّدنے تفال خاں حاکم برار کو اپنی مدد کے لئے بلایا اورا ہیں سے تعاق کے ٹیکٹرخال کے مقابلہ دمقاتلہ کے لئے دوڑا۔ حوالی تھال نیرمی جنگیز خاں کے قریب آیا خِگنز خال یا وجو د بها دری ا ورشجاعت کے ایسا خوت درعب میں آیا که ایک جائے قلب میں آیا اورارا بها و توپ وتفنگ کو آپنے آگے لگایا۔ اور سارا اسباب چیوٹرکررات کوہروج کی طرف بھاگ گیا۔ دکنیوں اور فا زلیسیوں نے اوس کا سارا ، لوٹ لیا اوراوس کے تعاقب میں گئے ۔ ا را سائے آتشازی وفیلہاو یزرگ کوتھرت میں لاکر پیرآئے ۔ کچھ مدت تک مملکت گجرات میں خسال کلی ریا خلالٰ گجات عمد مًا بہ جانتی تھی کہٹ ہمفقر گجرا تی ۔ سلاطین گجرات کے خاندان من سے نمیں ہے تومیراں محمد شاہ فاروقی اینے اوپر گجرات کی مث ہی منحصر رکھتا تھا ب خرج کرے بہت لشکر جمع کر لیا تھا۔ گجرات کے سردار تھی اوس سے ل کئے تے تیس مزارسوالیب کروہ وارالسلطنت احمد آیا دیرمتوجب، مواران و نوں میں احُمُوا با دیرحنگیز فال مقرف تھا ۔ اوس کے ساتمہ نا می مرزا آن ملے تقبے وہ آ پھ مات مبزا رسوار ہے کرا حکہ آبا دسے باہر آیا اور لڑا اور مرزا وُں کے ہتنظمار سے میران محرُّشاه کوحنگیز خال نے شکست دی اورا وسکا حال ابتر کرکے آسیر کی جانب بسگا، ا ورا دسکا اسباب ا ورَ با نقی وا ْناتْه تُوکت لیکراین اسباب حثمت میں د افل کیا . پیرمرزا چنگین<sub>ه</sub> حال *سے بگر گرخا* ندلس کولوشنے آئے ۔ میران محمد شا ہ نشکر جمع کرتا ہی رہا ک<sup>و</sup> ہواپیا

کام بناکے چلتے بیے سیم ہے مرتمنیٰ نظام شاہ بحری والی احمدُ نگرنے ولایت برار کو تخرکیا اورتفال خاں کو دستگیراور مراحٰعِت کا عزم کیا ۔اس ملکت بیں ہے ایک شخف نے اپنے نیس عاوشا ہیہ خا ندان کسے منسوب کیا اور میراں محکرشاہ فاروقی کی بیا ہیں آیا وه استكفريب بين أكيا اور حيومات منرارسياه اوستكے بمراه كى اور اوسكوولايت مرار كومبيجا اوروبان ايك خلل عظيم بيدا بهوا يهمزنش مرتضح نظام شاهمجري سنے خراب ميرك د براصفها بی المخاطب به چنگیرفان <sub>(</sub> به تعجب *ب که اسوقت مین احکر نگر ا ورگجرات د* و ذ<sup>ل</sup> کے وزیرِ عظم کا ایک ہی نامرحنگیز خاں تھا) کی صوایدیدسے میراں محدٌ فارو تی کے لشكر كو نبات النعش كى طرح متفرق كرديا ا دروه برا ن يوري آيا ميران محكراس كا مقا بله نه کرسکا قلعه آسپرس آیا۔مرتضے نظامرشاہ نے آسپر کامحامرہ کیا اور وکنیوں نے ۔ ملک ما ندس کو لوٹنا شروع کیا - میرال محمد کے صلح کر لی ا درچیے لا کھ مطفری کہ قربیب تین لاکھ ٹنکہ کے ہوتے ہیں مخالف کودیے اور نشکر یوں کو راضی کیا تواوہ نُو ب لے محاعرہ چیوڑا اورا حمّد نگر کومراحبت کی بینیم فیمیس سیسسداں محمّد ہمیار ہوکرمرگیا -ا دس کا إيثاحنَ خاں فارو تی نا ہالغ طفل تھا حکمراں ہوا۔ اوسکا چھا را جہ علی خا ل نب روقی ا بي ميران مبارك فال علال الدين اكبرشاه كي خدمت ميں تھا۔ جب اوس نے بھائي کے مرکفن ہونے کی خیرسی تو وہ اگرہ سے فا ندلیں کوروا نہ ہموا۔ یہاں حسسن فا ں کو معزول کرکے خود با دشاہ ہوا۔

ور ایربر مارک وکرراجیب میران علی فان بن مبارک فال

جب فا ندلس کے تخت مکومت ہر راجہ علی فان نے جارس کیا توہدوستان کے مفلم بلا د بنگالہ وسند و مالوہ و گرات جلال الدین اکبرشا ہ کے تھرت میں آگئے سے ۔ اس سبب سے راجہ علی فال نے ملاحظ کرکے اپنے نام سکے ساتھ شاہ کا لفظ نہیں گایا ۔ اور اپنے نئی شہنشا ہ اکبر کا باح گرارسجہا اور تحقیق اور ہد کے بیج بکر ابن افظام کرتا ہے جس کے ساتھ ہی وہ باوشا کان دکن سے بھی آ

را بطه آثنا نی وخسوصیت رکمتا تھا آ وران کی خاطر کی ہستر ضاء سے با ہرنس جا تا تھا وه ایک ماکم عادل و ماقل عالم وشجاع تها برگل منهات سے اجتیاب کرنا بتا ۔ اکثراد قات خنی ذریسیکے علما روضنلا کے سامذ مجالست رکھتا تھا۔ا ورملک کی اسنیت وتعمیر مس کوشش كرِّمَا عَمَا اورامور جانباني مِن فراغ بالى سے اشتغال ركمتا تفايين بليس مرتضے نظام شاہ برده نثین ہوا۔ اوسکے وکیل السلطنت صلابت فاں اورا و سکے سیدسالاربرارسید مر لفنے ينين نزاع موا اورا حُدِّ مُرسے چھروہ پرایک جنگ ہوئی۔ صلابت خاں کونستے ہوئی بيدمرتضيٰ و خدا د ندفال دس ياره امراك ساتمه بماگ كربران يومين آئے. راجہ علی خاں بانتا تھا کہ یہ دا دخوامپوں کے طور پراکبریا دہشا ہ کے روپر د مائیں تھے۔ا ور انتقام لینے کے لئے لشکر علی لائیں گے ۔ تو وہ اون کے ممانعت کے اندیشیس ہوا ۔ مرتصنی فاں اٰوسکی بات کوسیجہ گیا وہ برنان <u>اورسے اگرہ کوروا نہ ہوا را ج</u>ه علی خا ں نے لشکر ا وس کے تعاقب میں ہیجا کہ وہ اوس گورستہ سے ہیر لائے خواہ اس میں وہ خومش ہو یا ماخوش ۔جب فا ندلیں سیدمر تصنے کے پاس پہنچے اور اوس سے مراحبت کی استد ما كى اوس نے قبول نمیں كى توصف جنگ آر استه ہو لى حس ميں خاندىسىيوں كوشكست ہوئی ۔سیدمرتضے سیزواری اور فدا وند فال عبشی منطفہ ومنصور آب نربداسے یار یطے گئے اورجب شنشا ہ اکبر کی خدمت میں پینچے تو ا د نھوں نے صلابت فا ں کی شکایت کاضمیمه را جرعلی خان کی شکایت کو بنایا - اکبر با د شاه مهیشه دکن کی نخیب رکی کمین میں رہتا تھا ا وسنے سیدمرتضئے وخدا و ندخاں اورامرا، دکنی کو اقطاع لایق ومناصب شاکع سے سرا فراز ارکے امیدوار کیا ۔ را معلی فال نے شنشا ہ کے فوف سے پیٹکٹ سیجرا طاعت کا انہار کیا اورا پنے فعل کی معذرت کی ۔

مراث المیں برنان نظام تا ہ بحری ٹانی وسیدمرتضے وخدا و ند خان جسٹسی اور تما م امرار دکن کوشنشا ہ اکبر کا حکم ہواکہ خان عظمت مرزا عزیز کو کہ حاکم ہا لوہ پاس جائیں اور مرزا کو حکم ہواکہ جاعت مذکور کے ساتھ اتفاق کرکے دکن کوشنچ کرہے۔ WA-

مرزا کوکد اس جاعت و کنی کوسپاه مالوه کولیب کر برار کی طرف متوجب ہوا۔ مرتفظ اختاه کی طرف متوجب ہوا۔ مرتفظ اختاه کی سرمد برآیا۔ مرزا کو گھ تنی نظیری سرائٹکر ہوکر مرزا کو کہ کی مدا فعت کے لئے فائدیس کی سرمد برآیا۔ مرزا کو کسنے نئے النٹر شیرازی کو راج علی خاں پاس بیجا کہ اکبر یا و ثان کی موقعت کے برد لالت کرے ایک زمانہ میں مزرا محرقتاتی بھی آسپریس آیا کہ راج علی خاں کو نظب مرث ہوگی کی طرف کے جانب راج علی خال متحر تنا کہ کی طرف کے جانب راج علی خال متحر تنا کہ کی طرف کے ساتھ شکر نظام میں ہوئی خال ایک شیمیت کے بعد مرزا محرق تنا کہ موزا کو کہ و مرس کا مار کی طرف روا نہ ہواس یا ہونا و ایک بیال اور پار کو کو اور میں مراہ سے برار کی طرف روا نہ ہواس یا ہونا کہ بالا پور و ایلی پر کو غارت کرکے متمیم ہوئی اوس کے تعاقب میں مرزا محرک تنی و راج علی خال بالا پور و ایلی ہواک مقابلہ و مقابلہ میں صلاح نہ دیھی وہ ندر بارکی راہ سے اپنے لشکرے بالا ہراج علی خال بالا ہراج علی خال سے براہ کو کہ راجوت کی اورا و سکے شاخ جانے سے مرزا محرک کی خاط ہوئی کا مرزا کو کہ خال میں میں ہوئی اوس کے بیلے جانے سے مرزا محرک کی خاط ہوئی کی خاط ہوئی کر ایس کی خال میں میں ہوئی کی خاط ہوئی کی خاط ہوئی کی خاط ہوئی کی خاط ہوئی کا مرزا کو کہ خال میں میں ہوئی اور کی خال میں میں ہوئی کی خاط ہوئی کے خال کی میں میں میں ہوئی کی خاط ہوئی کا میں خال کی کرا موجت کی اور او سکے شاخ کی کرا کی میں خال کی میں میں خال کی میں خال میں خال میں خال کی خال کی کرا کرا گوئی کی خاط ہوئی کی خاط ہوئی کی کرا گوئی کی کو خال کی کرا گوئی کی کرا گوئی کی خاط ہوئی کرا گوئی کرا گوئی کی خاط ہوئی کرا گوئی کرا

یں دنن ہوا۔ او سنے اسال سے کچھ زیادہ حکومت کی۔

و کر حکومت بها در خال قارو فی بن رائب علی خال اورخاتمه حکومت خاندان قاروقی

هندایس را جرعلی خال فاروتی مرگیا تومردا عبد الرحیم خال خانال کی تجویز سے اور اکبر شنشاہ کے فرمان سے بها ورخال کوخا ندلیں کی حکومت ملی۔ یہ خفیف العقل و التج به کارتھا۔ شراب وانیون کے نشول میں دویا ۔عور تول کی صحبت میں ات ن رہنے لگا التج به کارتھا۔ شراب وانیون کے نشول میں دویا ۔عور تول کی صحبت میں اور بلادشاہ یوں کارپیا کار بیاد شاہ ہوا۔ حبیب لطان مراد بلادشاہ یوں کارپیا کی سے خافل ہوا۔ حبیب لطان مراد بلادشاہ یوں

رگیا۔ ثنا ہزادہ دانیال کوصوبہ دکن لا۔ا ور وہ یہاں تشریف لایا تو ہیا درخاںکے برخلاب باپ کے طریقیہ کے کو تا ہ اندلیٹی یہ کی کہ اُس سے ملنے ندگیا اور حب اکبر بادشا ہ خورخیر دکڑ كَ شادى آبا دمندٌ ومن آيا - توبها درشاه ا وسكے استقبال كو ندگي قلعه آســه مي تحصن • ا ورقلعه داری کی تیاری کی - کمال سفام ت و مروم خروری کے که فلعه کی محافظت خدم سے لئے کا م میں آئیں اٹھارہ ہرا رآ دمی رعیت دلقال وغیرہ قلعہ کے اندرجمع کئے کھوڑے ماتھی جنیاں ویز وگوسفٹ ومرغ وکوتر کھی قلعه کے اوپر کے گیا۔ آصف **خال بیان کر ناہے کہ جب** قلعہ فتح ہوگیا تو انشی ہزار م<sub>رد</sub> و زن فلعہ سے باہرا کے ۔ا ور **جالس بن**را را و می عفونت و و باسے ایا م قلعہ بندی می*ں گئے* ای قدرحیوا نا ت ہرمنس کے مردوں میں شار کرنے چاہمیں ۔ جیب مرکب ٰ شاہی برہان پور مِي آيا - بها در مان كا احوال بادشا و لي سوحا توخو داځرنگر نه گيا ـ خان خانان شا مزاد ه دا نیال کو ول سبجا اورخود شهرس ا قامت کی اور امرا سے آس محامرہ کوامتدا د ہوا دس مینے لگ سکئے۔ آ دمیوں ا ورحیوا نوں کی کثرت سے قلعہ یں ہو گٹری - جانوراورآوی مرنے تنمر<sup>و</sup>ع ہوئے جس سے ال قلعہ نهایت مضطر ومضطرب اس اثنا ہیں اہل قلعہ کوخیر لگی کہ یا دشا ہ کےساتھ ایک جاعت <sub>ک</sub>ی جوطلا وافسول كومانتي ہے اوسكو تكم ہواہے كر تسخير قلعه كاعل شروع كرے - اور تود مادشا . بھی اسم اعظم کاعمل جانماہے وہ اوسٹے نٹروغ کیاہے۔ یہ و باء مرگ ای کے *سیسے* ہم سے اہل قلصہ کے ہمویش حواس اُڑے مدست و یا ہموے۔ او نہوں لےجا نوژن ا ورآ دموں کو قلعہ سے یا سرکرکے عفونت کے اسباب کو کم نہیں کیا۔ ہر حید محافظان قلہ نے افلاس پریشانی وکمی عَلَہ وا ذوقہ کی شکایت کی گر مبادر خاں او اُٹی کے احوال پر متومه نه ہوا ۔ کا را مد دھنگی او دی بر بنیان ہوئے۔ امراواکبری نے قلعہ مالی گداہ کو نتج کر لیا وه قلعه آسپر کے تصل تفا۔ بها در خال با وجو دیکه ذخبیہ ہر ، و ، سالہ رکھتا تھا اورخزانہ نقو و و اجناس سے يُرتشا مگراوسنے آ وميوں كو كھيند ديا۔اس كے ابل قلعد في الله آل كرك

ا بداراده کیا کربها در فال کوئ مقر لول کے گرفتار کرکے اکبر یا و شاہ کے والہ کرس بمادرفال کوحب ا دیکی اطلاع ہونی تواپینے ارکان دولت سے متورہ کیا یہب نے یالاتفاق بیرکما کرروز بروز بیاری دمرد گی کی شدت ہوتی ہے۔ جانیں تلفت ہوتی ہیں اس وقت غلّہ وذخیہ۔رہ وخرج کا سیاہیوں کو دینا و باکو دور نہ کر تگیا اس طرح اس باد شا ،عظیم الشان کے ہاتھسے فلاضی نمیں ہو گی بہتر ہیہ ہے کہ آپ جان و مال کی امان مانگ کریا دشاہ کی خدمت ہیں جائیں قله حواله كرس - بها در خال نے اس رائے كوليند كيا- خان عظم مرزا كوكه كى معرفت ا مان كا طلب گار موا۔ با دشاہ نے اوکو جان کی اہان دی اور مال کے باب میں ساکت ہوا۔ بہا در فا س نے اوسکونٹنیت جا نا وہ یا دشاہ کی فدمت ہیں گیا ۔قلعہ آسپراور وہ سالہ وخیرہ وا ذو قہ خرا یذ وغیرہ با دشا ہ کے نوکر دں کوحوا لہ کیا ۔ کتے ہں کہ جب اکبر آسپر کو فتح کرکے اگرہ گیا توا دسنے فہان ہیجا کہ قلعہ آسیریں مجدعام ع حبکی مثل عظیم شہروں میں بھی کمترہے وہ ہا نی جائے ا ور ا وسکی عگه نتجا نه بنایا جائے ۔ مگرشا ہزا دہ دانیال نے اس فرمان کی تعمیل نسیں کی ۔غومن یہ قلعہ آسپر حبکی برابر مند دستان میں کوئی قلمہ تنکم وصنبوط نہ تھا آسانی سے آگیر شنٹ ، کے باتھ اگیا اور شنہ امیں سلاطین فاروقید کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ با دشاہ نے ہا دفا س لولا ہورس ہیجد ما - بیرا وسکوحکومت کا منہ دیکہنا نہ نصیب ہوا۔اوس کے فرزند وں کومسکل ر با دشاہی سے علو فدملیا نقا و ہستنالہ وار الحلافة الرئر ہیں اجل طبعی سے مرکبیا ۔ا وسکی مدت عکومت ۹ سال کیچه زاندهمی ۱۰ و سنے در باء تایتی کے کنارہ پر بیریان پورے مفابل ایک شهربها ورلورآ بإدكيا تضا فقطه

## تاريخ

سلاطین بور بی جن کوسلاطین برگال کھی کہیں مکٹ بگال جال ورکیے تاجران کے لئے تو ذو وس بن گیا گرا، رقب یم ز، نہیں ال دیا

کواسکا عال معلوم نم ہوا۔ یونا نی بیال کمبی نہ آئے۔ رونی آئے ہوں گرا و ہنوں نے ہیں لکت کا حال کے نہیں لکت کا حال کے نہیں لکت اسٹرا یو جو علم حنرا فید کا با ب کہلا تا ہے وہ شکایت کرتا ہے

کہ مصر سے بہت تھوڑے سوداگر گنگا تک آئے اور جو آئے وہ فاک اور اہل فاک کے مال سے اور اہل فاک کے مال سے مال سے مال سے عالم کر سے ۔ عال سے عالم کر ہے۔

دسویں صدی میں راجہ ا دے سورسین وید کو ل کے خاندان کا تھااوس نے پانچ بریمن تنوج سے بلاکرا یا دیکے ان مرسمنوں کے ساتھ یا یخ کا پتھ یا محررا کے تھے۔ وہی نہانکے بہمنوں ا ورکا پتوں کے باپ دا داہیں -اودے سور کا جاشین بلال سبن ہوا - اس کی ماادے سور کی بیوی تھی گراسکا باپ دریا , برتیم بیراا و تاربر سما کا تھا ۔مد توں کے بعد مند ُوں کی بلطنت کی شمع بھے گئی اورا وسکی جگه ترکول کی سلطنت کاچراغ روشن ہوا۔ ذکر استبلائے محمد سجنتیا رحلمی ولایت بها ر ویکهنونی دیگال<sub>)ی</sub> -شهاب الدین بن سام کے ہندوستان میں اپنی سلطہ نے مشقل کینے کاارادہ کما توا و سنے دہلی میں اپنا قائم مقام اور سپر سالا رسلطان قطب الدین ایب کومنفر کی اور اپنا لمطنت غرنیں میں رکھا 'جبب جانجا ہندمیں سلمان حاکم مقرر ہوئے توا ونہوں نے ا پینے علا قوں کی عدوں کو بٹر اکر اسلام کوشا کُع کرنا چا یا ۔ ٹھٹر سجنیار طبی سستالار اووہ ر<mark>۹۹۹</mark> میں این قوت کا زور حبوب کی طرف لگا یا ۔ محد سجنتی ربلا دعور و گرم سیرے ا کا بر ہیں سے ہی۔اول وہ غزنیں اور بیر مہندوت ان میں آیا اورسلطان شہاب الدین کے امرا رکبارمیں سے ملکمصطم صام الدین بعلبک نفا ا ویس کی فدمت میں وہ گیا۔ اورساعی جمیلہ بسبے اوسکونعفن برگنات میان ووآب اورکنگا یارے جاگیرمی ملے اوسکی شجا عت ے سبتے کنبلہ اور متیاً کی بھی اوسکوسیر دہوئے۔ وہ نهابیت شجاع رسخی و عاقل تھا اوراُسکی ہیئیت ہی خالی غرابت سے رتھی۔ او سکے ہاتھ ایلے لئے تھے کہ اگر وہ اون کو چوڑ تا تو اوسکی اونگلیان گمٹنوںسے نیچے جاتیں ۔ وہ ہمیشہ ولایت بہار میر دست ورازی کرتا نوٹ ہیں بہت مال اوسکوما تھ لگتا ۔ تہورٹ دنول میں اوس نے اپنا اسباب شوکت ہرت بڑیا لیا ۔ ہمند وسستان میں جوغور ونزنین وخراساں کی جاعتیں اگریر اگٹ دہ بڑی بيرتى تهيس اوسكى سخاوت كى شهرت سنكراس ياس حمع موكسين يحبب سلطان قطب الدين ایک کو اسکا مال کومعلوم موا توا دسکی ترسیت میں کشمش کی خلعت ونشر بھین شا ہ باشی ا و سکے لیے ہیجا محر نبتیار کو اس التا اسے ٹرا ستفرار ہوا۔ملکت بہار کہ باغ وبستاں کی ان

متا اوسکونسیٹ فارت کی مرعر خزاں سے بے بڑک دیار کیا ۔حصار بعار کو فتح کیا بھائج ماشیہ . بریمنوں کے بسروتنے ڈاڑی مونی منڈاتے تھے اون کے مدرس بیاں بیت رہتے تھے سنسكرت بن بهارشكصني مدمد كي بي اسك اس فك كا نام بهارتفاكه وه موضع معدن م بتها ۔ مبعدا زاں وہلی میں قطیب الدین ایبک کی خدمت میں مخریختیا رکہت اموال وغنا ٹمرلیگا او عنايت وعاطعنت ثنانا منست سرافرازموا اورا وسكامزمبراليها بلندم واكداقران اورامثال كا محسود ہوا۔ ایک ن سلطان۔ ے انہوں نے کما کو مخرنجنیار کوید دعویٰ ہے کہ و قبل سے اڑسکیا ہے اورروضة الصفامیں لکما ہے کہ وہست قبل سفیدسے لڑا سلطان قطب الدین نے اس خومن سے کہمیں وہ ہلاک نہ ہوجائے انکار کیا کہمیں اوسکو ہاتھی سے نمیں لڑا و کا ۔ گرمقر لو نے مبالغہ سے کماتو و کھی اون کا ہمر کہتا ں ہوا۔ دربار عام بی ایکدن امرا یا تھی کولائے او عرض کیا کہ<del>ا آ</del> ہند وستان میں کوئی ہانتی ایسانہیں ہے کہ وہ مخد مجنیآر کے حملہ کی تا ب لاسکے سلطان سِ الدین نے محد نخبیارے کیا کہ ایں گوئے ایں میدان اگر جنگ کا ارا وہ ہو تو نسم اللہ جب محرنجتیارنے بیٹنا توغیرت وحرأت کےسیے انکار نہ کرسکا۔ اس مست یاتھی کو ا پینے آ گے فیل شطرنج سبجا اور مباکرا ایک گرز ہاتھی کے وانتوں پر ایسا چڑا کہ ہاتھی نوک ڈو بعالُ گیا۔ ماسدوں کےمنہ سے می محین وا فریں کا اوازہ لمبند ہوا سلطان قطب ٰلدینہ نے اس محبس میں اوسکوہبت کچھ نقد ومنس دئے۔محرّ بخیا رحمٰی نے با ہرآن کر حرکھیہ اوسکو ملا تقاوه با دشاه کے ملازموں کو دیدیا۔ دوسرے روز بهار ولکھنو تی اورسسرایرده سرخ و طبل دعم اوسکو ملے کمنوتی اس براکشن وتی ہے کشش زبان زو ملایق کیمن ہے کا ت سے بچتی بدل کرا ور تھ کر ککمنو تی ہوگیا ۔طبقات نا مری میں لکھا ہے کہ جوں مخم نجنتیا ، آن مملکت را ضبط کردشرنه و به ( ند با ) را خراب مجد اشت و بر موضعے که کندوتی است ۔ ساخت ۔ اسکا نا مرگورمی ہے جو قدیمی کتابوں میں آ تاننیں اس لیے اوسکی و مِدْسبیه بنا نیشکل ہے۔ ابوانفلل نے کہاہے کہ ککننوتی زبان زوا فات وبرخی زبان ا بر کو ۔ بدایونی ا و کو فوری سے شتق بنا تاہے و ، کلتا ہے کر مخد نجتیار معاید و تبخا سا سے

غاررا وبران ساختهسا مدوخوانق ومدارس كرد و دارالملك بنام خویش تعمیب ر نرمو م دار دیعمن نے ہیر و جنسمیہ گٹری ہے کہ ملک غیر آیادیا ٹی اوروختوں سے سے مشاہت رکھاہے اسلے گورنام رکھاہے۔ گرابرونی کی تحرمرے، وسط بنگال کا قدیمی نام گور ہے اسلے ملکے ام پراوسکی دار اسلطنت کا نا مرگور موا بسکوسلما نوں نے اپنی زبان میں گورمنایا - فرٹ تدمیں لکھاہے کہ مکمنو تی عبارت گورا و بنگالہ ہے دیبادگنگ تک ہی بعی*ن کتے ہیں کہ گورسے سرعد بی*ازنگ فکسنو تی ہے ا ورگور کے اس طرف سے بناریں تک اور دریا وگنگ کے کنارہ تک بٹکالہ ہے حبکو نیگ میں کہتے بي - يه ملك لكهمنه ولدلكهمن بإس تصا اوراوسكا يا بيخنت نوويا تعا يلهمن كي ايك مأ فلم منکو متمی حیب اوسکے بچہ بیدا ہونے کو ہوانجو ب نے بالاتفاق کماکہ اگر اس ساعت میں بھ يياموكا ترادياري اسكازا فأكذر يكااوراكرووساعت بعديدا موكاتواك مرت مندشايي لن موگاتو ا*س عورت نے کماکیت تک نیک ساحت آئے میری* وو نوٹائنیں یا نہ *ہ*کر ل المكا دومه وسكو**نشكا ديا. پيرساعت مذكوري اوسكوكهولا -** بيثيا پيدا مبوا مگرو دادي وقت مرگیٰ۔اس (کے کا نام لکھمنہ رکما کیا جہب وہ بڑا ہوا توبایپ کے مرنے پر تخست تشین ہو ا لمطنت کی۔فاخنی منهاج السراح یہ لکمتاہے کم محب میزات اس زمانہ کے مکما ہوستے تھے اونہوں نے اس سے معروش کیا کہ برانی کی بول ہیں لگا کہ فلاں تا ریخ ترکوں لیعیے مسلما نوں کے ہوتھمیں برسلطنت علی حیائے گی۔ادرا کم پیخفر جيك إلى السي لم بويكي كالمشول سي نيم نيك بويك وه به مل في اليكارايا شخفر مخرنجتیار علی موجود تھا۔ اس خوف سے بعض بریمن کا مردودا ورعباً نفسیہ کی طرف بماگ گئے را چکست ملکت مورو تی کے ترک کرنے اوروطن اسلیٰ سے نقل کرنے پر راحنی ننیں ہوا گرجب مخدنجتیار بهارست ندیبک سرمراگیا تو دکشتی میں سوار ہوا۔ ا وظّبنا تقب و کامرود کی طرف چلاگیا۔ اور مرگیا ۔ممر مختیار سے ندیا کوجہ ماہین لکمنوتی اور پٹکالہ کے ہے ویران کیا اورلكمنوتى اورنيكاله كبست سے حقبے پرمتصرت مبوا ماوراون بب خطبه ابنے نام كامرورا يا

رعد فبكاله يرند إسك عومن مي ايك شهر رهميورا بإ دكيا اورا وسكو وارالملك بنايا بساجد و غدانقاه ومدارس اسشرمي اورولاميت بي بجائے معا بد کفارشعا زاسلام کے موافق بنا۔ اس زا نبیں جوغنامُ اوسکو باتھ فکیں وہ سلطان قطب الدین پاس بیجکرالینے حسن اعتقاد ا د زیک و اتی کو عالم مرفعا برکیا جب اس ملک پر اسکا کما حقهٔ قبضب مبوگیا تو تبت و ترکت ن گیمپنیر کاسودام داخمد شیرخان ملمی که اوتر ، کاسید سالارتمها اوس کواس ملک میں آین نائب مفرر ليا ا ورايينے بهاني كو اس كا مدوكار بنايا - ا ور انتخابي باره نرارسوار اے كران براڙوں ير کیا چولکنٹونی اورتمت کے درمیان ہیں۔ یہاں کی فلقت تین قسم کی ہے ایک منج و و م کو نج وم تنارسب کے چرے ترکوں کے سے تصے اور اون کی زبان ترکی وہندی کے دیا ن نی ۔ زیندار بنج کہ ہند وستان کا سرحد شین تھا محریجیا رہے او*س کو گرفتار کیا ۔* وہ اوس ک لي ته پرسلان موا- د وعلي مني مشهور موا- اس كومستان كي را و جال سنال تمي- وه ۔ شہرا پر دھن پر منجا اوس کے سامنے دریا *دیکری بنتا بنیا علی منج* کی ہدا بیت سے وہ قدیمی ٹی پر پنیا اورا وس نے اس ٹی کے حفاظت کے لئے ایک ترک امیراورد وسرا فلج اميرمقرركيا اورال كوفيوركرك تبت بي آيا -رائه كامرود في بخييار كي زبردستي وساتفاتوه ا وسيكساقد فق ومداراسيمين آيا تفاجيب اوس كومخر بختيار ك عبرركي خیر دو کی توا دستے اپنے معتمدوں کو پیچر خاطر نشان کیا کہ تبت کی راہ بیری د شوار گذارا ور سر مدير تطعي نايت استواريس اس سال ولايت تبت كى تنير كومو قوت كيمير و مرسك لِي باه اسلام كاييشواي خود مؤتكار كرمي نميار كابخت بركشة بوكيا تعااوس ك سکے کھنے پر ذرا خیال زکیا اور تعبت کی طرف روانہ ہوا۔ پندرہ روز مک بہاڑوں میں سفرکیا بیرسولدیں روزا کیمسط صحوامیں آیا تو ایک ملکت اوسنے آباد وکیبی بے نشکہ اسلام سے قلعه وشهر كوچ نزويك ا ورسامنے تھے يبركر غارت كر نا شروع كيا۔ الل قبت نے مع ہوكر لمانوں کوشهرا ور ُقلعهت با سِرٰ کال دیا۔ ا در*ام کرمب*ت مسل نوں کومجروح ا ورخسست**ہ کیا** وه يوش وبرستوال وميروخود لكائے بوسلے تصريب تيراندازتے اور برى برى

کمانیں رکتے تھے بہت ہی کم انیں نیزہ وارتھے محمّد نینیار کومعلوم ہواکہ بہاں سے بندرہ کروہ یرایک شرکرمین ہے کہ بچاس ہزار ترک خونخار نیرہ بازائس میں موجودیں ا درہرر و زاوس کے بازارمی بندره سو گھوڑے فروخت ہوتے ہیں اور در بار الکنوتی میں جو گھوڑے آتے ہی وہ ا وسی شهرسے جاتے ہیں۔ عساکر اسسلامراه کاتفکا ہوا اورازان سے ارا ہوا تھا اس تسدر آ دریوں سے لڑائی کی جان نسیں رکتا تھا اسٹے مراحبست کا عازم ہوا۔ اہل تبیشنے را بول کو بندكر ركما تفاءاه وقدكمته بيخيآ متابهت محنت وشقت أيفاكر رائئ كمرووس كسشكرآيا ا تفاق کی بات یہ کو بل کی محافظت کے لئے جود وامیر حدوثے تھے اون میں کچھ بسگراً ہوا وہ چلدے ۔اب دریا نے عبور کے سامان کی تیا ری میں بہت کوشش کی شتیوں کی تیا ری کی ایک تبخاندس رہنے کا ارا و مکیا۔ گرایل تبت نے یہ عالج کرسلما نوں کو بت فاندیں بند کرکے بالكراب ودانه بلاك كرنا جائية مخريختيار كوهب بيخبر موني تونابيت جيران ويربث ن نغا تدبير كرريا فقاكرا وسنفه ويكهاكه ايك موارورياست عبور كركمياجس سيمسلما نول سنح جاناكه وریا یا یاب برال تبت کے مول کے ادسے اس دریامیں میل ٹیرے وہ یا یاب ندتھا اسلے فریختیارا ورسوآ دمیوں کے سوار مب سوار مجرفنا میں غرق ہوئے ۔ محر مختیار حب اپنے میں ویوکوسٹی آیا تورنج وغم کے مارے بھار موا جب پریٹان کی خیر فک میں پیٹی وطبحول کے فرزند اور عورتیں اپنے عزمزوں کا حال دریا فت کرنے کے لئے ولوکوٹ میں ئے۔جب عورتوں کواینے فریزوں کے و وینے کا مال معلوم موا توسررا ہ اور کلی کو چول ب مخرّ بختیار کووه کوستی تنسی اورگالیا ب دیتی تنسی - وه اس حال کو د کیسب کرا ورزیا ده ر خید ، ہوا۔ سنت میں اوس نے روح پرسے جم کا بیٹا رہ اُ تارکر میں کا طبقات نامری میں کھاہے کہ علی مرواں ضلج نے ویو کوٹ میں جا کرمٹر نینتیار کوشخیسہ مارکر کا م تمسام کیا جنازه اوسکابها دس گیا اورونال وه دفن مبوا- او سکے بعد امرا اور باوشا ٰ بان و' ہلی نے یماں حکومت کی حبکا ذکر یا وشا ہوں کے جال میں مذکور ہوا۔ سلطان مخز الدين كا د مار شرقتي كي لطنت رساوا

ہ بی سے یا وشاہ محمد تفعق کی طرف سے بنگالہ کا حاکم قدر خاں تھا اسکاایک ملاحا راکٹے لائن تها قدرخال سار كازمين فوت موا مرسية من فخرالدين طك برشعرف موا اور اينا ب فخرالَدين سلطان ركما أورايي نام كا خطبه بيرمبوايا اوتيل وتتم يج مع كرني مي ش کی جیب سلطان مخرتغلق کو ا وس کی خربیونی توا و سے قدرغاں ماکماکمنز تی کوا یک ارا کی جاعت کے باقہ ملک فحرالدین کی تنبیہ کے لئے بیجا۔ جب مفا بلہ ہوا تو فخر الدین منہزم ہوا۔ اور عکل میں ووربہاگ گیا۔ اوس کےسب ساتمی گھوڑے قدر خاں کے ہ تھ آئے۔ قدر خاں یہاں آیا اور باتی اور امرا این جاگیروں م*سکئے۔ برس*ات کام<sup>یم</sup> آگیا۔ قدرخاں روید جمع کرنے میں مشاغل اور سیا ہ کے جمع کنے سے غافل ہوا۔ <sub>ا</sub>سکا ارا دہ بدنغا کہ برسات کے ختم ہونے کے بعد سلطان یاس جاکر ویے اشر فیو کے دمرائے شنے لگا و ذیخا ۔ فخرالدین کوتمبی اس ارا د ہ کی خبراًگ گئی تنی ۔افسنے محفی آ دیمو کوسیا ہول ي بيجكراس ومده يرسب كواينا بناليا لقا كرحب فدر فال يرفتح يا 'وبكا توسار سي خزا-وسکے تم میں تغیم کر دو نگا۔ حب فخرالدین اپنے نشکرسمیت جنگل سے سنارگا نومیں آیا تو لشکر عاصی اورامیران باغی اوسکے ساتھ ہوئے اور اونہوں نے قدر خال کو اردالا اور خراند جمین لیا - فخرالدین نے وعدہ پوراکیا کرسارا خرا مذسیا ہ کو دبدیا ۔ سنارگا نو کو تخت محا ہ بنا یا اور اس دیار کی مکومت میں مشغول ہوا۔ا دراینے غلام مخلص خال کو بہت سا کشکر د کمر لکسنوتی کے انتظام کے لئے ہیا۔ علی مبارک کر قدرخاں کے نشکر کا عارمن (میرمشسی) نقا اوسنے ہمت و مرو الکی کرکے ا فلا عر<sup>6</sup> د دلت خواہی کی وجہ سے ایک جا ع*ت کو*ایٹا بار و ما ور نبا ما ا درخلص خال کوشکت دی ا درسلطان مختلفت یاس فتح نامه ا در برگفتیب بیجا که اگر مکم موتومین صابطه لکسنوتی بنون سلطان ا وس کو جانتا نه تھا اس کے جواب پر ت نهروا - یوسف شحنه دملی کولکهنونی کاصالبطه مقرر کرکے روا نه کیا ۔ وہ و یل س نہ پنینے یا یاتفاکہ موت نے اوسکو آخر منزل میں مینجا ویا علی مبارک کے قبصنہ میں لکسنوتی كى أسباب بادشابي مياينا اين تنبس سلطان ملارالدين كاخطاب ويايس نولج بي

بالياس ستعدل كركتانها بسلطان علا دالدين كوقتل كيا ١ درخو وابنا نبطام يطابع الثم المرس ورست ين ساركا أو يرشكشي كرك فخوالدين كوزنده مرفقاري ا در مكسنوتي مين ماكر دار پر منیجا ۱ درخطبه ۱ ورسکه اینے نام برجا ری کرایا - گرطبقات اکبری بیں یہ لکما ہے کہ ندرغال کا لما حدار فخزالدين قعاا وسنع غدر كرك اين ولي تعمت كومار والا ا دينو وسلطنت كرن لكا يغلس خاص اینے غلام کوآرات نشکر کے ساتھ اقصاد میکالیس اوسنے بیجا۔ علی میارک ما رس نشکر قدر خاس خ ملص سے جنگ کرکے شکست دی -اسباب وحثم جواس پاس تھا اور پیتر تعرف ہوا مخرا لدین لر تو دولت تفا آ دمیوں سے اطبیان خاطر ندر کھتا تھا۔ وہ علی میارک ہے رائے مذکریا على مبارك نے سامان كركے اپنا فام سلطان علا دالدين ركھا پين تنديس فخرا لدين لكهنو تي مِن گیا۔ جنگ میں علی مبارک کے ہاتھے قبل ہوا۔ فخرالدین کا زیان سلطینت ووسال

وْكُرُ ا بِالت على مِيارك المخاطب لطان علادالدين

علاء الدين فخرالدين كوقتل كرك ورككسنوتي مي نناية مقرركرك فكالمركي طرصة توميواك هاجی الیاس نے سلطان علاد الدین کے نشکر کوایٹے سا تدمتنت کرلیا رو لکسنونی اور نبگالہ کو ایٹے ا منتيا مي كرليا ا ورعلار كومار والا اورخو د شاجتمس الدين بن بيشا - سلطان علاء الدين كي

دت منطهنت يك سال ويا يخ ميني تمي \_ بلطنت ماجي الياس المشورسلطان مس الدن بهنگره جب علاء الدين شاه ما ما گيا تو ما م لكسنوتي اور نبكاله عامي الياس كے تعرب مي آيا مار اتفاق كرك اوسكوشا وتنمس الدين شاه بمنكره كاخطاب وياءاو سنه البينغ نام كاخطبه ترموايا ارِسکا تقتب بھنگرہ کو گروجیسمیدا وسکی معلوم نئیں محد بختیار تھی سے بندسسلیا نوں کی حملداری سے ولایت جام نگرنگل مخی تقی-افسرا درسیا ہ کی دل جو لئ کرکے شمس الدین ہے ۔ اؤں پراٹشکرنشی کی اور اس صدودیں مرے مرسے المتی اوسکے القرآنے اورا سے وارا الملک کومراجست کی نیروسال کی مینه ک شانان دفی میں سے ایک مبی اس کا

مرعن نه مبوا-وه کمال استقلال سے بادشاہی کرتا رہا۔ وہم شوال س<u>م ش</u>یکہ میں وہی ہے فيردزشا ه ايك مشكر ًا ل محساته لكهنوتي يرمتوجه مهوا-شا وسمّس الدين تمام ولايت بنكاله لو خالی چیوژگر اکدالہ میں چلاگیا ۔ جوالی اکدالہ میں سلطان فیرور شاہ آیا۔ جنگر طرنعین ہے آ وئی کشتہ ہوئے شا وشمس الدین بھاگ کراکدا امیں متحصن ہوا۔ جاج گاہے جو ے ہائتی سمس الدین لا یا تھا۔ وہ فیروزشا ہ کوما تھرآئے۔ برسات کا مرس بایش کی کثرت ہونی سلطان فیرورشاہ دہلی مِلاگیا اسکر میں بیٹیس الدین نے ہیں بیٹیکش فندان المجيول كے ماتھ بيمي جو ما د شاہوں كے لائق ہوتى ہے ۔ با د شا ہ نے المجيوں كو ت کیا موسینی اوسنے سرطات تاج الدین کے ہمراہ بھاری میٹر کش سلطان و بی رواندی یا دشا هنے الحی بریش مران کی اور الک سیعت الدین شخند براه تازی ا ورقف إوشا بنشس الدين باس بهي كريسفير بهاري من آيا ماكرسطان سالدین کا انتقال موگیا -ا دس کی مدست سلطینت ۱۷سال ۱ ورکنی با ممتی - حامی لور ا وی کا آبا د کیا ہواہے۔ سے کوح کیا توسوم کے روزامیرا كى استرضا، فاطركے كے ياس إلمى ا دراقسام اقتشد يرسم مين كثن بيجيں۔اسوقت فيروزشا و مقا دمت کی قلاع دیقاع کومنیوط کیا -سلطان فیروز شاه ظفرآ با دمین آیا سلطان بحث نے مبی یاب کی رسم اختیار کی حصار اکدالہ میں تمصن ہوا بہ تقاومت کی طاقت ندھمی۔ہرسال پیشکش کا دبنا قبول کمیاجس سے سیسے یا دشاہ واس گیا۔ با دشا ہ انمبی رستہ ہی مساک ملطان کی پیکش میں بسیح اور باپ کے امین بیرعل کرکے تام میش سے بسر کی اوسکی مرت شاہی اسال جند ما انتی یعبن کتے ہیں کہ و مطرکے منتے جنگ من الگیا

ذكرشاه غياث الدنن بن شادسكندرشاه

سكندرشا وكم مرنيكے بعدا وسكا بيٹا عيات الدين تحت پر بيشا اور باپ دا د اسكے طرفق مِل

ليا اوز امر مونيش وعشرت بي بسركي هوينيه مي اس د نياسي كوي كيا \_

وكرسلطان السلاطين شأه بن غيانث الدين شأ

جَبُ هِ خِياتُ الدين نے رحلت کی توا مرائے او سے بیٹرسلطا الج سلطنین کا خطاب بر آب سیگر تحت پر ہا يه بادشاه شياع وكريم ومليم تفاا وسي امراو وزراكاروال تصدان مي اختلات نه تها اطراف

رائے اوسکے مطبع کہنے ۔ اور مال واجی کے ا دا کرنے میں ٹاخیر نہیں کرتے تیے تھے ہیں۔

وس سال حکومت کریسے دنیا سے رحلت کی او مکی مدت شاہی عسال حیند ما دعیف تباتے ہیں۔ سلطنت تتمس الدمن فنانئ بن سلطان السلاطين

حب سلطان السلاطين وارو نياست واربقا كوگيا توامرانے اوسکے بينٹے کوشامتمس لدن كا

خطاب ویکراورنگ شامی پرستهایا- وه اینی فردسالی کے سبت خنیف اعقل تھا۔ وسکے حمد مِي كَنِس بَندونے كمال *توكت واستقلال عاس كيا تھا - وه صف*ا ، ختيار ملك ال كا ہوگيا ۔حب

سلطان شمس الدين مُشكه بمب سريرهيا تنك أها توكنس نے اپن عكومت كا علم لمبذكيا فيمسر الدين

نة بن مال چند ، مكومت كي . نتين مال چند ، مكومت كي دا ميكنس مهندو

را مِکس اگرمیسلمان ندهما گرمیلما نول سے اسی آمیزسشس ومجست رکھتا تما ک بعن سلمان أيك اسلام برشها وت وسب كراوس كو دفن كرنا باست سقے-با عال اُس نے کلا ہخسرد کی کومبر سرر مکھا - چیرو اٹنا نڈ سلطنت اوس کو ملا-ساسکال

كمال استقلال سے كامران بوجه اشن كى - بيرعالمنيتى كى داه ناگزيرير علاكميا - أسم

مثامسلمان موكر تخت فرما ندسي يربيها نس کے مرتے پراوسکے بیٹے میت ل نے ارکان ملطنت کو ملا یا اور کما کہ ملت ا مری

کی حقیمت بچر بچل گئی ہے۔ مجھے سلمان ہونے کے سوا ہوئی جارہ نہیں۔ اگر مجھے شاہی کے کے نہیں قبول کرتے تویں اپنے چبوٹے بھائی کو سلطنت دیتا ہوں مجھے معذور رکئے سب اہل مل وعقد نے شفق ہو کہ کہا کہ ہم باوش ہے تا بع ہیں ۔امور دنیوی میں ہم کو مذہب و دین سے کچھ کا منہیں ہے جیت ل نے لکنونی کے علما روفضلا ، کوطلب کرکے کائم شہا دت پڑیا اور خو د اپنا خطاب جلال الدین رکھ کرتخت حکومت پر قدم رکھا۔ داو اور عدل کے لوازم کو ایسا اخت یا کہا کہ ایت ہمد کا نوٹ پر وال ہوا۔ سترہ سال جند جیسے نہا بیت ہما تا کہ ایسا اخت بریں کے جزائم ہمیں جا س شیریں کو بسشت بریں کے خزائمی کے حوالہ کیا۔ اسکا بیٹیا احر سلطان تحت اُتین ہوا۔

سلطنت سلطان احمر بن سلطان المرين سلطان احمد شاه ابن باب كايبروتها - وادور بن بهت كي بنته بسكة حريم مرال

سلطنت کرکے مرکیا۔

ناصرالدين غلام كاوارث ملك ببونا

ا جب مطان احدثاً و تنخت کوخالی چهوژا توادسکا غلام ناصرالدین جراک کرک تخت شاہمی پر ہو ہیٹھا اور با د شاہ کی تام دولت اپنے ہم پیشوں بیں تقسیم کر دی تا کہ وہ اوسکے مدو گار ہوں ۔ امرا کوشمس الدین بھنگرا کی اولا دمیں سے ایک شاہزادہ الم تقدا گیا اوس کو تخت برسٹھا یا رور ناصب سلطنت کو کوئی کہتا ہے سات روز بورکوئی کتا ہے کہ دو پر لورفت کر ڈالا ۔

سكطنت سلطان نا صرالدين بهنگره

یتعجب کی یات پرکرسلاطین بھنگرہ کی سلطنت جند سال بعد مرد مہوکر ہیں۔ رزندہ ہوئی۔ اقیال جوا دبارسے بدل گیا تھا پرائس کے ہمانے اپنا سا بہ اس خاندان پرڈالا اعرائ کسانوں میں ملکرزراعت میں شغول رہتا تھا اصلا اوس کوسلطنت کا خیال نہ تھا وہ عالی جا ہ بادشا ہ ہوگا۔ فلاق حسنہ وصفا ن جستہ رکھتا تھا۔ راحکنس درجلال لدین

ا وراحُد کی سلطنت ہیں جوا دسکے فا ندان کے لوگ چار ول طرف پراگندہ ہوگئے تھے وہیپ ہی اُس یا س جمع ہوگئے بسب چھوٹے بڑے اوسکی سلطنت سے خوشحال ہوئے۔ دہلی ورنبگال کے درمیان سلاطین جونبور عائل ہو گئے تھے اسلئے نا حرالدین نے ۱۶ سال مے مشکے ملطہ ں برسی میں اس جمان سے خصیت ہوا۔

سلطنت باربک شاه بن ناصر شاه

نا هرشاه کی و فات کے بعد اوسکے بیٹے یار یک کوسر مرسلطنت پر سٹھا یا اوسکے حمد من عاما اورسیاہ خوش رہی ۔ ہندوستان میں اول ہی بادشاہ ہے جسے مبشی غلاموں کو ترتیب کرکے یزرگ درجه برینجایا- ا ورآ گهنرار کے قریب مبشی جمع کئے اور فدمات بزرگ مثل و کالت و وژارت دا مارت وغیره ا ونکوسیردگین - گجرات ا وردکن کے سلاطین نے بھی اد کی تعلید کی ای گر وہ کا اعتبار اور اقتدار بڑا یا۔ باریک شاہ نے ، اسال سلطنت کی میں ہم میں انتقال کیا۔

حكومت لوست ثناه ولدباربك ثناه

بار بك شاه كے بعد اسكابيثا يوسف شاه بادشاه موا- است عدل وداد كاشيوه ا فيتاركيا وه علم فِعنل و دار دا نی کے زیورسے آراستہ نغا ۔ امر عردف وہنی منکریس میں افغہ کرتا نفس ا وس عهد میں کسی کامقد ور نہ تھاکہ ملانبیر شراب ہے اورا دیں کے حکم سے تجا وز کرہے ۔جین د روز بعد مہیشہ صدور وعلمارکو اپنے پاس بلاکر کہتا کہ اگر تم ممات مشہر عی میں کسی کی جانب داری کروگے تو ہم میں اور تم میں صفا کی نمبیں رہے گی میں تم کوبہت مکلیت دوں گا۔ وہ خو<sup>و</sup> بھی علم سے ہمرہ رکتا تھا ہجن معاملات کو نصنات فیصلہ نہیں کرسکتے تھے وہ خووفیصلہ کرویتا سرت پارسی اوسکی زندگی پوری ہو لئی۔ ءسال 4 ما *معطنت کر گی*ا۔ عرصه کا

شكندرشاه كابادت وبيونا

یوسف ٹنا ہ کے مرنے کے بعد ا مراد وزر انے بغیرسوہے سبھے ٹنا ہ سکندر کوتخت پر شما یا گھ و المطنت كالسخل منفا اسك دوير بعدا وسكومعزدل كيا اور فتح شاه كو باوشاه كيا- مكوث فنح شاه

کتے ہیں کہ فتح شاہ عالم ووا ناتھا اوسے سلاطین پٹین کی رسوم کو افتیار کیا ہمرا کے۔ امیر کی بقدر
اوکی لیا قت کے قدر ومنزلت کی ہار بک شاہ اور پوسٹ شاہ کے عمد ہیں جوخوا جہ سرا اور بیشی بہت صاحب اعتبار ہوگئے تھے۔ تا زیا نہ عدل سے او بکی جملاح کی صاحب اعتبار ہوگئے تھے۔ تا زیا نہ عدل سے او بکی جملاح کی اس زمانہ ہیں بلاد بنگا لدیں رحم تھی کہ ہر رات بیا نجر ار بالک نوست به نوست ہرہ و بیتے تھے علی الصیاح با وشاہ تحت ہر بیٹے کر ان کا مسلام لیتا تھا اور رخصت کرتا تھا تو وہ ہری جاعت ملا الصیاح با وشاہ تحت ہر بیٹے کر ان کا مسلام لیتا تھا اور رخصت کرتا تھا تو وہ ہری جاعت سلطان شہزا وہ بنگا لی باس گئے۔ ہرہ و دار آومی سب اوٹن کے حوالہ تھے ۔ اور محسلوں کی ملطان شہزا وہ بنگا لی باس گئے۔ ہرہ و دار آومی سب اوٹن کے حوالہ تھے ۔ اور محسلوں کی کوئیاں اوسکے باس رہی تھیں۔ سلطان شہزا وہ بنگا لی باس گئے۔ ہرہ و دار آومی سب اوٹن کے جوالہ تھی د و فاہر کرتا تھا کوگوں نے اوسکو بلطان تہزا وہ بنگا لی باس کے۔ بہرہ و دار آومی سب اوٹن کے جوالہ تھی د و فاہر کرتا تھا کوگوں نے اوسکو بلطان شہزا وہ بنگا لی باس رہی تھیں۔ سلطان شہزا وہ بنگا لی باس رہی تھیں و تھا می کو ایس نے دوست بار خواجہ سرایوں اور نوبی بایکوں کے لئے نامز و ہوئے تھے۔ سلطان شہزا وہ و تھی امیدی خوتخت ہر بہتے یا کوں کا سیام کی یا ری سے نہیں میں فتح شاہ کوقت کیا اور علی اصباح خوتخت ہر بہتے یا کوں کا سیام کی یا ری سے نوب شہر میں فتح شاہ کوقت کیا اور علی احباح خوتخت ہر بہتے یا کوں کا سیام کی یا دی سے نوب تھی۔ اس کی میت حکومت عبال کیا ہ تھی۔

وكر حكومت سلطان باربك

حب نواج سراایت صاحب کوکشتا کرکے باوشاہ موا اور باریک شاہ خطاب کہا تو تا مواد پر اللہ باس فراہم ہوئے اور اوسنے کینے اور بست ہمت آدمیوں کو مال پر فریفتہ کر کے جمع کیا۔ روز بروز شوکت کو بڑا یا۔ صاحب جمعیت امراکی فکر میں ہوا۔ گروہ امراکا سرگروہ لاک اندیں جستی تھا وہ سرحد برگیا ہوا تھا جب اس بات کی اوس کو خبر ہوئی تو وہ اس فکر میں ہوا کہ کسی طریق سے یا بیتخت پر پہنچے اور اپنے کام کو کھا بیت سے کرے ۔ اس آناد میں خونی خواج ہرائے لا میں اندیل اور کی ملک اندیل میں خوان صاور کیا۔ طاک اندیل اور کولیا بین خوب جمعیت کے ساتھ وہ اس باس ہیا۔ بڑی احتیاط سے اندیل اور کولیا بین خوب جمعیت کے ساتھ وہ اس باس ہیا۔ بڑی احتیاط سے

رباری آمد د شدکرتا حبب خواه سراا و سکے و فع کرنے میں عامِز ہوا توایک ون محلس کو ترتبیب و کرزیٹ زمینت سے آراستہ کیا اور دس بارہ ہزار آ دمی اطراف وجوانب سے وار الا مار ہ میں جمع ہو گئے محلیس کمال ثنان وشوکت سے مرتب ہوئی توا و سنے اول اندیل کواپینے پاس بلا یا اور میت التفات سے میٹی آیا ۔ا ورفرہا یا کرسلطان ا ورا دس کی ایک جاعت کومس نے مارڈالااور خت پر موبیٹا۔ تومیرے اس کا مریر کیا کتا ہے تو ملک اندیں نے بیصرے پڑیا عج برجية آن خسرو كند شيرس بود + سلطان مُشهزا ده كويه بات برى مبلي معلو م مو ني في الفور ت وكر وخير مرصع وچنداسپ وقيل اوس كوعنايت كئے اور قران كو درسي ن ميں ركما ا وسنے ملک اندیں سے قسم دلائی کہ وہ اوسکو کوئی آسیب نمیں بنچا ئے گا۔ ملک اندیل نے قىم كھا كىٰ كەجب تك نوتخت پر مېوگا ميں مفرت نهيں پنجا دې كا-ا*س سېسے كەس*ب آ دىي اس خواجہ سراسے ونیں دل ہو کہے تھے۔ اور ملک اندیں مبشی مبی اپنے ولی معمت کے خون کے نتقام لینے میں بحید نتما۔ دربا نوں سے ملکروہ فرصت کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ کا فر ہنشراب بی کر شخت برسوگیا تو ربانوں کی رمنہونی سے حرم سرامیں ملک اندیل صبشی قتل کے قصدسے گیا۔ وہ تخت پرسونا تھا توا وسکواپنی قسم یا وہ نئ اس اشٹ ہیں وہ امل سیدہ نخت سے ینچے گریڑا۔ ملک اندیل اوسکو اپنی قوت طالع سمجیا جیت و چالاک ہوکر اوس پر تلوار ماری شمشیر کارگرنه مبو بی – با ریک مهوشیار مبوا ۱ وراینے تنین ننگی تلوار کے روبر و دیجیا۔وہ مکانیے ل صِتْی سےلیٹ گیا وہ قوی اوغظیم الجنّه تقاله فک اندیل مبنّی کوشتی میں نیچے ہے آیا. فک اندیل مبشی نے اپنے اچوں میں اوسکے سرکے بال خوب صبوط کرسے بغرش خاں ترک کو کر حجرہ سے ہر کٹڑا ہفا تل محاکر ملا یا بغرش خاں صبنیوں کی جاعت لیکرا ندرآیا۔ لک اندل کو نیسے دیچھ کرا دسکوالم ہوا ۔ اثنار تلاش میں اورایک ووسرے کے پکڑنے میں شمعیر ، ، عدیا ول کے ینچے آگر بھٹی تمیں وہ فاموش تھا یوات بہت تا ریک تھی۔ ملک اندہل عبشی نے فریاد کی کہ میں نے اسکے سرکے بال خوب مضبوط کرر کے ہیں اسکاجہم اتنا چوڑا چکلا سے کرم بری بیٹرو بن ا ہے اسیرے توارگذر کر مجھ تک نسیں آئے گی۔اگر میں اور مجھ جیسے ہزار ولی نعمت کے

قصاصِ خون میں تلف ہوں تو تقویسے میں یغرش فال نے آہت استہ استد چندزم باربک شاہ بھے پر ارے سا وسنے اپنے مئی مردہ بنایا۔ ملک اندل اور بغریش خال اور مبشی باہر آئے اورتواجی بانٹی منشی سے اونہوں نے کہا کہ ہم نے حرام کا کام تمام کیا۔ توا یی باسٹ می مبشم نے شاہ یا ربک کی خواب کا دمیں چراغ روششن کیا۔ بارٹیک شاہ ملک اندیں کاخیال ارکے خوف جان سے ایک مخزن میں پہلے اس سے پر اغ روسشن ہوں جاچہا تھا جب توایی باشی اس مخسندن میں گیا تو با ریک شاه نے وم چراکراپنے تین مُرده نبایا تواحی ہاشی نے فر ما ومحیا ٹی کہ ہائے ہارے صاحب کو غدار وں نے ہارڈ الا۔ ہارمک شا ہ نے اوسکو خیرخوا ہوں اورصد لقوں میں شارکیا اوسنے کیا کڑیپ رمو کہ میں البھی زیڈہ موں ۔اندیل کہاں ہے تواحی ہائٹی نے کہاکہ وہ بی*سجہ کرکہ* یا, ٹا ہ قتل ہوگیا خاطر *جس*ع ہے اینے گر طلاکیا۔ باریک شا ہ نے ایس سے کماکہ باہر ماکر فلاں فلال امراکو حمع کرک، ا ندل مبشی کاسرکاٹ کےلائیں اور ورواز دں کو نوبتی بیادوں کےسپر د د و کوملے ہوکر ہوشیا رہیں تواجی نے کہا کہ بسر دھیشے ماب جاتا ہوں اور علاج رتا ہوں یا ہرا نکر ماک اندیل کے کان میں چکے سے سارا مال کہدیا - ملک مذیل سے ندر آنکر باربک کا کام خخرسے نام کیا۔ اور اسی مخزن میں لاٹن کوہقفل کر دیا اور خاسجها ں ب کیا جیب وہ کہا تو باد شاہ کے مقرر کرنے کے باب میں مشورہ کیا یہوارد وسال کے فتح شاہ کا وارث کو نی نہ تھا۔ وہ شاہی کے فابل نہ تھا یکس طرح اوس کو نت پر شبلتے سیمتنق ہوکر فتح شا ہ کی بیوی پاس کئے اور رات کی دانستان سالی ورکهاکر تیرا بیا البی بوزے اوس کوکسی کے حوالہ کرکہ وہ بڑا ہوکر فعات با و شاہی کے ر این م دینے کے لایق ہو۔ شہزا دہ کی ماں اون کی بات کوسھے گئی اوسنے کماکہ میں لئے فداست خد کیا شاکہ فخ ٹا و کے قاتل کو جو تحف ماریکا یا د شاہی اوس سیرد کروں گی ا ندیل صبغی نے اول باد شاہی ہے اٹھارکیا۔ گرامرا کے کئے کومنظور کیا اور تخت یہ بیمهٔ کرفیروزشا ه ایناخطاب رکھا بیعن کتے ہیں کہ ہار بک شا ہ کی سلطنت آکھ مینے رہی

بعن ڈ ہائی مینے بتاتے ہیں۔ باربک شاہ کے مرنے کے بعد کچھ مدت مک بنگال میں یہ رسم رہی کہ چوکو ٹی اپنے با برٹنا مکو ارڈ الے وہی با دشاہ ہوا ورسب آ دمی اوس کے مطبیع اور فرماں پر دارہوں اوراد سکے احوال نغار من نہ ہوں۔

سلطنت ملكب الزبل عبيثي المخاطب فيروزشاه

فیروز شاہ تخت بنگالہ بیرکن ہوا طریقہ معادات اواحیان کو افتیار کیا۔خسلالی کو امن اماں میں رکھا۔ ابنی امیری کے دنوں میں بڑے بڑے کا م کئے تھے اوسکی سیاہ اور عیت نے کان نہ ہلائے تین سال کمال استقلال سے یا دہشاہی کی بسر مرایض ہو کر روق ہے تیں اس دنیا سے راج کی یا گی۔

سلطنت محمو وشاه بن فيروزشاه

مظفرشا ، مبشی بڑاسفاک و بیباک نتما جوعلی و مشرا منا وسکی با وشاہی سے رہنی نہ تنصے اونکو مارڈ الا۔ اور مبندوں کی رایوں کو کرشا ہان بنگالہ کی خصومت میں کمربستہ رہتے تھے اونیر بھی لشاکتی کرکے فتل کیا سے بیدشرافیت کو منصر ب وزارت عطا کیا اور ملک مال کا

باحب منتيار بنا يا اوسكى رمنمو ني سے سوار و سا د . كی ننخوا ه كوكم كيا اورخزانه كوبېرا .ايك اس سے منفر ہوا۔ بہتسے امیراس سے برگشتہ ہوکر ملک سے باہر ملے گئے بنطفرشا ہ پانچیز ارمبشی ا رتین ہزارا فغان و بنگالی لیکر قلعہ تحصن ہوا۔ ایک قول کے موافق عار دن ا درا مک تول کےمطابق عارما ہ اندراور باہرے آ دمیوں میں جنگ و اقع ہو بیٰ سبرروز مہت آ دمیوں كى سرتن سے جدا ہوتے - جو كوئى كيرا ہواسلطان منطفر كے سامنے آتا تو اوس كو قهر نفنب ہیں آن کرکشتہ کرتا - عار سزار آدمی فتل ہوئے اور آخرر وزمنطفر شا ہ شہرسے با بہ کل کرلڑا طرفین کے بیس ہزار آ و بی مارے گئے ۔مطفرشا ہبت سے امرا ا درمقر یوں کے ساقة ماراگیا۔ حاجی محرُ قند ہاری کے قول کے موافق ان ایام میں سب لڑا نیوں میں اول سے آخر تک ایک لاکھیمیں ہزار آدمی ہند وسلمان مارے گئے سب پدیٹریون کی بے علم شاہی بلند کیا طبقات اکبری میں لکہاہے کہ مطفر شاہ سے فلقت کو نفرت **حید شرلیب کمی اس بات کوسمچه گیا ا وسنے یا نکو ں کے مس**ردا ر دں کوامنا مارنا یا ارات كوتيره أدمول كے ساتھ ليكر حرم مسراي جاكر شا دمطفر كوفت كيا اورخور على الصباح تخت يرمو بيتما ا ورسلطان علاء الدين ابنا نام ركها ا ورماك كے كام مير مشغول مېوا منظفرشاه کې مدت سلطنت سرسال ۵ ماه کتي-

سلطنت تنرليت ممى سلطان علاءالدين

ال کی طمع من آنگرائس سے معیت قبول کی اور شر گور کو لوٹنا شر وع کما یسید شرایین کی ' بهت آسانی سے سر سرچیرر کمنانصیب ہوا اوسنے اپنا خطبہ پڑ ہوا یا اور باوشاہ بالانتقلال ہوا ، وولت أنت كرب خون دل آيد كمنار من ورنه باسي عن باغ جنال اينهمة مند حندر وزبعد تاران کوش کیا بوشیروں نے اسکا حکم نہ ما نا تو ہار ہ نیرار بشیروں کوقت ل کرڈا لا تووہ لوٹ سے یاز آئے۔ اُنکا مال ملاش کرکے اوس نے خود سے لیا۔ان ہیں بیک بزار تین ہو نے کے تعال تھے ۔ نبگالہا ورککسنوتی کی رہم یہ تھی کہ جو ہا لدار ہو نا وہ سونے کے تعال ہنا گا اور اس میں کھا ٹا کھا تا اور جشن طوی سے روز جوسونے کے قعال محلس میں زیادہ لگامّا وه زیا ده بڑاسجها جاتا بنگاله کے زمیٰداروں میں بهرواج اب بھی ہے الدین مرو ماقل و دا ناتقا همیل ونجیب امرا کی رعامیت کی ۱ درمین د گان خاص که - ارحبند ومنصب بند پر پنجایا - چوکی کے یا لکوں کو برطرف کیا اگ<del>ا آت</del> غرت ندیشج یرمبتنیوں کو اپنی قلمروسے فارح کیا۔ او کی سنسہ ارت اور صاحب کشی شهور موگئی تھی اس لئے اون کوجونیورا ور مند وستان میں کمیں جگہ بذملی وہ ذکن ا ورگجرا**ت می**ں چلے گئے-سلطان علاءالدین نے منسلوں اورافٹ نو ں ستگیری کی۔ اونکوعمال اورکارکن جا بجامقرر کیا جس سے لک کو قرار موار بالطمر جنہ ا ندیں جؤ نزازل وا نقلاب ہوئے تھے برطرف ہوئے اورملکت کے گردن کشوں بے طاعت کی ا ورا طراعت بیں رانے مطبع ہوئے بلا د بٹکالہ کی معوری میں کمال سمی ا ور اہتے ا میا اینے اخلاق تمیدہ وہزاپیذیدہ کی برکت سے اور ونوعمّل وکاردانی سے برسوں با وشاہی کی آخر سرف میں موت آئے۔ بوسال سلطنت کی۔

نظيب شاه بن سلطان ملاءا لدين

شاہ علادالدین کے اعمارہ بیٹے تنے انیں سے سبے بڑے بیٹے تھیب شاہ کوامرانے اوشا ، بنایا، دسنے برکام بیندیدہ کیا یہ تھا کہ اپنے بھائیوں کو باپ کے دقت سے ہی دوجنید اما گیری دے دیں - بابر با وشاہ ابر اہم شاہ لودی کو مار کرمندوستان میں بادشاہ ہوا تھا

کیجه د نول د و نون نشکر متفایل رہے - اتبال خان مهات ملکی و مالی میں اصرا سلیلان محمود کی رآ ورویت کی طرف رجوع نہیں کریا تھا توسلطا ن محمور شکار کا بھانہ کرکے اپنے اشکریے باہر آیا۔ بغ ا ہم سے پیلے کوئی اپنے آنے کی تماکریا۔ اس پاس اس خیال سے جل آ یا کہوہ ، کاخیال کرکے اُس کی ہاو تناہی قایم کر دے یا اُس کی کو *کر کے ا*قبال خان کو دف*ع کرد* ا برا ہیم شرقی نے شاہی کی لذت ٰ اہبی عکیی تھی اور شاہی نے بھی اُ س کی شیحکام نہیں یا یا ودکے دو وُن ارادوں میں سے کوئی اُس نے پورا نہ کیا بلکہ اُس کی پیسٹس اور دبجونی ا لمطان محمود ابیننے آنے سیمیشمان ہوااور بیے جنرقو ج کی حانب جلاگر عا کم قبوج امپرزاده ہر دی کواسی با د شاہ نے مقرر کیا تها اُس کو جبر و قهر سے باہر کیا۔ اور ۲۱ تصرف ہوا توسلطان ابرا ہیم شرقی اور اقبال خان نے دیکہا کہ باد شاہ حجمہ و شاہ نے مملکت قنوج برتفاعت کی تواُس کو د و نوں نے وہان رہنے دیا اور ایک دہلی د و سراحو نپور پرطل دیا۔ بطورہے کہسلطان محمود مبارک شاہ شرقی کے پاس آما تیا۔ مہنیں دنول سارک مرکبایه اور ابرا سموتناه با د شاه هو کیا برشینه میں واقعات باد شا بان دہلی میں بیان ہوا ہے کہ اقبال خار کشتہ ہوا اور با دشاہ محمود دیلی سٹیا۔ابراہیمشٰہ شرقی کوفرصت ملی کرمین پنےرکے ارا دسے چلا اور محمود ثناہ وہلی سے لشکر انکر اُس سے لڑنے آیا ۔ کُنگا کے ے رہے - بهر بغیرارشت ایک نے دبی کو مراحبت کی دورہ طان محمود دبلی میں مینجا تو اُس نے امیروں کو اپنی اپنی جاگیر میں بہیدیا۔ شاہ ابرا ہیم شرقی آن كرَّفوج كا بها صره كها . جب جار ميين تك دبل س كك نديوني تو ملك محمو و ترمني عاكم منوج *- كرقلع*ه ابرا ہيم كوتسليم كيا - أس نـ، برسات نيدين بسركي جمادي الاول *سنا*ث میں دیل کی نیچرکے ارا دہ سے روانہ ہوا۔ وہ عاقل عالی ہمت وسخی تہا اس لیۓ دہلی ا مراد کبا ر ما نندً تا نّار خان ولد سارنگ خان و ملک خان غلام اتبال خان وغیره اس سه آن کر مل سكُّهُ بسلطان ابرا بهم شرقی كو تو ت اور استطهار خوب بروكيا توسنبل ريمتوجه بهوا اسدخان نبل کوچوژ کرماک گیا . سلطان ابرا ہیم نے سنبل مامّار فان کو حوالہ کیا او**زود کیے جل** 

4.4

گنگا پار ہونے کو تھا کہ ناگاہ بخر اس باس خبر لا سے کہ مظفر تناہ گرائی نے سلطان ہوشنگ کو اسپر کر کے مالوہ کو تسنج کرلیا اور اب محمود تناہ کی مدد کو آٹاہ اور چو نبود کی تسنج کا داعیہ رکھا ہے سلطان ابرا ہیم نے اس خبر کوسنگر فتح عزمیت کیا اور چو نبود کو چھا گیا محمود نے وہلی آن کرسنبل کو لے لیا۔ تا آبار فان ہماگ کرسلطان ابرا ہیم پاس چھا گیا اور بیا ان لشکر ورست کرکے سالٹائیہ میں وہلی کی تسنج سے ارا دہ سے اپنی دار الملک سے روانہ ہوا جند کو بوت کو بازگشت کی اور شارخ وعلاء کی صحبت میں و چند کو بون کے بعد اپنے دار العلم جو نبور کو بازگشت کی اور شارخ وعلاء کی صحبت میں و تعمیرولایت و تکیشر رزاعت میں شغول ہوا۔ برسوں کسی طرف سوار نہ ہوا۔ اطراف سے آئی برشیان فاطر تیم وہ جو نبور میں جع ہوئے۔ ہرائی پر حسب حالت اُس کی غایت کی۔ پر شیان فاطر تیم وہ جو نبور میں جع ہوئے۔ ہرائی پر حسب حالت اُس کی غایت کی۔ پر شیان فا دم و مشایخ وعلما و سادات و نوسی شدے ہر تی تیا تی ہوئے کہ جو نبور دہلی آبائی ہوگیا ۔ پر بیان خادم و مشایخ وعلما و سادات و نوسی شدے ہر تی میوامت آیا ، اُس کو آمادہ کر کے بھونے کہ سیاس می میوامت آیا ، اُس کو آمادہ کر کے ایسے جمع ہوئے اُس کی میوامت آیا ، اُس کو آمادہ کر کے باتھ کو تھی ایس می میرائی میوامت آیا ، اُس کو آمادہ کر کے بیات فو سیاس میں میرائی میرائیوں کو میرائی میرائی میرائی میرائی میرائی کی میرائی کی میرائی کیرائی میرائی میرائی کیرائی کی کیرائی میرائی کیرائی کیرا

4.4

کے بعد ہر خض اس کا ماتمی تھا۔ اُس کی مدت سلطنت چالیس سال کچھہ میں نے تھی۔
اُس کے زمانہ کے علما دمیں سے قاضی شہاب الدین جو نپوری تماجس کی با دشاہ تعظیم
ایسی کرتا تھا ایک دفعہ وہ بیار ہوا تو ایس کے سرریت پانی کا بیا لہ صد تھے کرکے آپ بی لیا
اور کھا کہ بار خدایا کہ ہر طا کہ قاضی کی را ہ میں ہو وہ مجھہ کو نصیب ہو۔ اس کے زمانہ کی تصیفا
مشہور ایس حاشیہ کا فیہ مشہور بہ حاسیتہ ہندی ۔ مصباح ومتن ارشاد نویس بدیع البیان وقاد
ابرا ہیم شاہی و تفسیر فارسی جس کا نام بحرا لمواج ہے اور خود اُس کی مولفات سے رسالہ
منا قب ساوات و رسالہ عقیدہ الشہابیہ۔

#### سلطنت سلطان محمود بن سلطان ابرا سيم تسرقي

لمطان محمو و شاہ متر قی نے مسرور ہو کرا ونٹیں زنجر فل تحفہ کے طورسلطا ن فلجی پاس بہیج اور يبرخان اس امر مرمطلع ببوا أس نے سلطان محمود خلج کو عریضہ لکہ جس کا مضمون یہ تھا کہ ہم کو یہ ویارسلطان ہوٹننگ نے مرحمت کیا تھا۔ اب س ہے کہ اس مِرتصرف ہو۔ فقیر کی حایہ ا لمیٰ سے اور اُس تُنبوکت وسَنگا ہی کے ترس سے مائب ہوا وہ تلا فی و تدار**ک افات کرکے** ، سے قدم باہر منیں رکھ کا اور احکام ساوی کے نفاذیبن کا سانہوں کرے گا ے سنے اُس دیار کو قاور شاہ کو غایت کیا تھا۔ اس کا خاندان بھارامطع<del>ے اس</del>ے کے گناہ معاف کر کھے۔ بلاو کو آسیب نہنچامیں ابنی جواب مکتوبہ اور *عریض* علی خان ی پیونچا تماکہ بیر تصیرخاں کا عریفیہ آیا جس کا مضمون یہ تماکہ فقر سلطان ہو شک کے زمانہ ہے آہب کے خاندان کا مطع عیل آ ٹا ہے۔ حال میں سلطان محمود نثر فی کینہ ویرینہ وعداویت سے ولایت کا لی پرجیڑہ ہ آیا ہے اور اس ویار پر قبضہ کرلیا ہے مسلمانون کی موکو ا و رجلا وطن کیا سپے اور جندیری کو چلا کیا سے سلطان تحمو فیلی نے با وجو دیکہ عان تحمد وتنسرتي گونصيه زمان کي ما ديب کي اجازت دي تهي مگرنھيبرخان کي غيروانکسار سے نا چار ہوکر دوم شعبان سر میں ہمیں ہیں اجین سے چندیری کا لیمی کی طرف موج ی سے سطنے آیا۔ یہان سے وہ ایر حدمیں گیا۔ شاہ محمو و شرقی ار خَرکوسن کر ملا توقفت لرشف کے لئے دوڑا - دونوں کشکر مقابل نبو سُنے - لرا ہی ہوئی اور پ<u>ہ</u> لشکراینے دا ٹرہ کو بیلے گئے'۔ آخرکوشنج حہال الدین کی معرفت صلح ہوگئی جس کے موافق یہ ربا باکه اب آینده با دشاه کی اولا د کاسلطان شرقی متعرض ته بهو اور بیرکبی میان لشکر نہ آئے۔ چار نیپینے بعد کا لی اور ایرچے نصیر خان کے سیرد کیا جائے بہلطاں مح حلی مبنڈوکو چلا گیا ۔سلطان مٹبر تی جونیورمیں آیا بیا رسسسیاہ درست کرکے اُس نے خیا کے سرکمش زمیندا روں کی تنبیہ کی پیرملک اٹرسیہ کی طرف متوجہوا اوراس کومنعلو بکیا

تواكثرامراءا فغاني مباككرنصيب ثناه سيملتي بوئ يسيدي يسلطان ابراسيم كابهائ سلطان مح بٹکالہ مس آیا تھا۔ ہرایک شخص کو اس کی لیاقت کے موافق ریکنات دہمتبات ابناہ نے دیے سلطال بلآ کی سٹی جواس ملک میں آئ تہی نصیب شاہ کے عقد کاح میں آئ ۔ **ھتا9** میں بابر باد ثناہ جونیورمیں آیا، در اس ملک کوسٹحرکیا ، در مبکا لدیرقبضہ کرنے کا قص یا تونصیب شاہ نے بہت کھنے تحالفُ بہیجے ا درعیز و ْداری ظا ہرکی ہا برنے صل ح وّفت ویکهصلح کر لی اور الٹا چلاگیا . جب با بر کے بعد ہمایوں باً دنشاہ ہوا اور یہ شہرت ہو دئے کم مبرنگا لہ لی تسیخر کا اراوہ دہلی کے باوشاہ کا ہے تونصیب نساہ نے پر<del>ائستا</del>یہ میں اخلاص وخصوصیت ومحبت سكے اظهار کے لئے ملک فرحان خواجہ سرا کے ہاتیہ مبت نفین تحفے سلطان ہما در کجراتی یا س بسیجے-اہلجی کو قلعہ نمٹہ ویں سلطان بها در کی خدمہت میں مہجا حب کوسلط<del>انی</del> فلعت **خ**اص مرحمت کیا اس مدت میں نصیب شاہ ما وجو د دعوی سیادت ایسے حق وظام کا مرکب ہوا کہ جس کی شرح سے سب کی خاطر مکدر ہوئی سلم ہیں اس کی عمرتهم ہوئی یہ نہ معلوم ہوا ا کل طبیعی سے مرا پاکسی نے اس کو مار ڈالا ۔نصیب شاہ کے بعدسلطان محمو دینگا لی یے میں استیبلایایا۔ وہ نصیب ننیاہ کے امراس تھا ۸ اسال سلطنت کی بشیرشاہ نے اُس لِشَكُوتَنِي كُركِيهِ زَخْمَي كِيار وه بِهاكُ كربها يوں باد شاہ يا س كيا۔ ہمايوں باليہ 🖶 بين شيرشاہ كۆنگست وے کرننگا لہ کا باوشاہ ہوا اور گورمیں اپنے نام کا خطیہ پڑ ہوایا۔ پیرشسرتیا ہ نے یہ ملک اُس ہے لے لیا۔ محد خاں افغان کوا مراہ سلیم تناہ میں سے تما اس کی جانب سے یمال حاکم مقرب ہواجب فیام گها تو*کسکے عیطے سلیمِغ*اں نے کملیم شاہ سے نخالفت کی اور نو دینیا نقب مطان ہا در ک<sup>ما</sup>

ملطنت سليمفان سلطان بهادر

جندروزسلطان بهادرنے سلطنت کی کرملیمانی کرانی افغان نے بیگھالہ کی صوبت حال ک<sup>ی وہ</sup> مِثناہ کے امرامیں سے تھا۔

جلدهم

#### حكومت سلمان كراني مبادئه

سلیم شاہ کے بعد بنگالہ اور بھار کا حاکم ہالاستقل ل سلیمان کرانی مقربِوا اور ولایت اڈیسکو ہی اُس نے وقع کرلیا ۔ اگرچہ اپنے نام کا حظ بنیں پڑ ہو آیا تھا گر حضرتِ اعلیٰ اپنے تیسُ کتا تھا ۔ بجسب طاہر جلال الدین اکمر شاہ کے ساتھ ملائمت کر کے تحف یہ یے بہتے اتھا ۲۵ سال حکومت کی ساجھ ہم میں مرکبی ۔

#### حكومت بايزيدا فغان ببيلمان

ہاب کے بعد مند عکومت بربایزید مبتیا - ایک مینے کے بعد بچازا دہما ہی کے بیٹے ہانسونے اُست مار ڈوالا اور خو دہمی کشتہ ہوا۔ اُس کا ہتو اہما ہی داؤد خاں اُس کا جانشین ہوا۔

#### حكومت داؤ دخان افغان بن سليمان فغان

داؤد خاں بعد بھائی کی وفات کے ولایت بنگا کہ کو تصرفت میں لایا اور فقۃ وف اوکو شایا بخطبہ وسکم اپنے نام کا جاری کیا ، شرب مدام اور اوباش مصاحبوں کے سبب سے ممالک اکر ماوشاہ کے جوالی میں مزاحمت بہنچائی (سارا عال واؤد خان کا تعالی نامہ اکر شاہی میں لکھا ہواہے کہ اسی پیلطنت بنگالہ کا خان میرو کی جودہ جدة لطنت نعمی رہی فقط

# مرارخ شا بان شرقي

جون پوراور ترمت میں جن با و تناہوں نے حکومت کی ہے وہ ماریخوں میں تناہان شرقی کھی جا تے ہیں۔

كومت سلطان الشرق خواجهان

سلطنت لطان مبارك<sup>شا</sup>ه تنرقي

سلطان الشرق حواجه جبان في جند سال لطنت كي أس كا اراده تماكة خطبه وسكه اپنه مام كا

جاری کرے سلاطین بوربی کی طرح سربرجیزر کے لیکن اجل نے اُسے فرصت ندی وہ یہ ارمان اینے ساتہ فاک میں لے گیا۔ اس کا حسن بعنی بہرخواندہ ملک قرنقل اس کا جانشین ہوااس ندانہ میں سلطنت وہلی کا حال پہلے سے اورزیادہ غیر خواندہ کا حظاب دیا اور سربرفاران ہے اتفاق کرکے قرنقل سے اپنے تیل شاہ مباک شاہ کا حظاب دیا اور سربرشای بر مبنیا سلطان محت کے استعمال کی اور دعوی شاہی کی جرشکرا گی بگولا ہوگیا۔ مبنی منا وراجوت کی ایک سلے انگرکتی کی حجب قوج میں آیا تو شاہ مباک شاہ ہی افغان مغل و اجریک اور راجوت کی ایک جب سے سطے آب قوس قرزی کے رنگ و کماتی کی بے جرات وہمت نہ ہوئی کہ ایک وورے پر حاکم کا دو فوس سے سطے آب قوس قرزی کے رنگ و کماتی کی بے جرات وہمت نہ ہوئی کہ ایک دورے پر حاکم کا دو فوس سے رحاکم کا دو فوس سے برکر دہی میں آیا۔ اقبال خان اُس کو ساتہ لیک جو نبود کی سے برکر دہی میں آیا۔ اقبال خان اُس کو ساتہ لیک جو نبود کی سے کہ کر بہر شوجہ ہوا۔ شاہ مثر تی لئکر دسفر کا سامان میں کر بہت کا ایک سال اور چذماہ تی ۔ اُس کی مدت ایک سال اور چذماہ تی ۔

سلطنت شاه إبراهيم تشرقى

مباک شاہ کے مرنے کے بعد اُس کا چوٹا بھائی باد شاہ ہوا اُس نے تیاہ ابراہیم تماہ آئی فی اینا خطاب رکھا ۔ یہ باد تماہ عقل و دانش سے متصف تھا۔ اُس کے زمانہ میں ملکت ہندوستان کے فضلاء اور ایران و توران کے دانشند کہ آشوب جمان سے پراٹیان فاطرت دارا لامان جو پنورمیں آئے اور اُس کے خوان احسان سے متع ہوئے۔ اس کے نام پرکئی کتابیں اور رسکا کھے گئے اس کے دولت خانہ میں صاحب عقل و گیاست و تبجاعت امرا و و ذراج مع ہوئے اُس کے دولت خانہ میں صاحب عقل و گیاست و تبجاعت امرا و و ذراج مع ہوئے اُس کے دولت خانہ میں اقبال خاں محمود شاہ دہلی کو ساتھ لے کرجو نبور کی تبنی کے ارا دہ تقدیم میں آیا۔ متعدم کو گنگا کے کنارہ پر آیا۔ فوج میں آیا۔ سلطان ابرا ہیم ہی لشکر کے ساتھ رنم و بریکار کے لئے متعدم کو گنگا کے کنارہ پر آیا۔

بخانون كوتورا اورخراب كيا سبت عنيمت ليكرونيورس آيا.

ہے ہے۔ میں محموشا فنے دہلی کا محاصرہ کیا اور قربات و تکیا سلطان مبلول لودی و ببالیو سے ہلی میں آہب سلطان محمود نے دیکما کہ د بہ باق ال فغان کہ باوٹا ہی ہے وگرداں ہوکراسکا فوکر مبوا تماا ہونی میران جنگ میں مجھ وکما ٹی تو دقت میں صلاح نمین محمی مراجعت کی اس ملی نے دسکا تعاقب کے فتح فاں بڑی کوکہ اوسکے امرا سے کلار ہیں نظام دوالا و رسات جنگی ہاتھی چیس کرے گئے ۔

ن شهبی بهلول بودی اما وه کے مغلقب کرنیکے لؤ آیا۔ بهال محمود شاہ تمرقی کواوسکا مقابلہ مواجع کا حال یاد شالان کمی کی این میں بیان ہوا جوالی ش آبادی و نوکے دونو کے شکر مقابل مینے بیلول بودی سے چاراو مہائی تطریفاں نے سلطاں شرقی پرشنجے ایا رااو و ہ گرفتا رہوا۔ اعبی جنگ سلطانی ندمونی علی کرشاہ موفوشرقی بیار موالی شہر میں مرکئیا۔ او بکی مدت سلطانت میں ل دیند ما تھی۔

مبيط نت سلطان محرُنثاه بن محمو دشاه شرقی

ہی ہیں بھر ایک میں میں ہم ہماری ہوئی ہے۔ ایک میں مخرشاہ کے بیائیوں شاہزادہ مبلال فاصحیین فار نے سطان شنہ مبلال فار اجر ہی کہ باریقن مور محرشا مسے من کیا کہ بارش ، ببلول کا تکر شنون ماریکا ارادہ رکت ہی بیس مکم شاہی سے شاہزادہ جین فاں وسلطان اجود كم تنيس بزارموارا ورايك نهرار إهى ليكر وتثن كى سرراه روكنے كے بعانہ سے لتكر ثنا ه سے علحدہ ہوئے اور جرننے کنارہ پر چاکر ٹمیرے یا دشاہ بعلول بودی نے اُنکے آنکی خیرشکرا کے مقالم مح كے نوئ بيجی شا ہزادہ بين خال بہ جا ہتا تھا كہ حيال خال كومواٹ كريں رہ گيا تھا ساتھ ليلے اوسكى طلب بير آد کی بیچے ۱ اس شنام سلطان شدنے کها که توقف کر نامصلحت نبی*س ک*و۔ جلال خا*ں بیکچ*ے آن رمیکا و ہ ما ک مورً رَقْتُوخَ كَيطِن عِلِي وسِلطان ہلول كي فوج جو مُفا بلڪ لئے آئی تھی وہ انکی مگر عِلی کُی شا ہزا وہ جلال خال ج<sub>و</sub>صین خا**ں کی طلب کے مرفق لشار محرّث ہ** ہے آیا تنا وہ جرنہ کی طر<sup>ف</sup> وانہ ہواا ریبلول کی فو*ت کو*سین خال کی فوج سمجہا، جب ہزدیک یا توہلول کی فوج نے ا دسکو گرفتا رک اور ملطان کے روپرولا کی۔اوسنے قطب ظاں *کے عون من اُسے قید کیا۔ مخد شاہب تا اب مقا*دت نہ تھی وہ قنوح کو چلا گیا۔ معطان بعلول نے آب گنگ کے كناره تك أسكاتنا قب كيا اوما سكاكيمال اسباب لوط اليا -اورد لمي مراحبت كي يرجبو قت حبين غال بي بي راجي کے ماس آیا۔ اور والدہ ادراعیان ددلت نشرقیہ کی عی ہے اوسٹے تخت پرجلوں کیا ا درسلطان میں نرز فی خطاب مِوا - اورا دست فک میارک گنگ فک علی گرا آل اور مّا مرارا دستعین کیاکه محمّد شا و شرقی کو آب گنگ ک<sup>ی</sup> نا<sup>ه</sup> يررا جُكير كي گذر گاه پرردكس جُبُ لطاح بين شاه كالشكر قريب آيا تو تعبين امرا كه مُحَدَّشًا ه شرقی كے همراه تقے عِدُ بوگئے او مِغالف سے ماملے وہ چند سواروں کولیکر یاغ میں داخل مواسیاں دہمنوں نے اسکا محاصرہ کیا مح شاہ بڑا تیزا نماز قادرتها اوسنے تیرو کمان ہاتھ میں لئے ملکہ جہاں بی بی راجی نے اوسکے سلاعدار سے ملکر ا و سکے آمام تیروں کے بیکان کال الئے ہے ۔ مختلف ترکش سے جو تیز نکا لاوہ بے پیکاں تها ناجار شمشیر لا تھ میں لی کئی آدمیں کومارا سناکا و محد شاہ کے مطاب مبارک گنگ کے اور سے ایک براتکا اسی کے زخمت مركباء سلطان سين في بهلول مصلح كربي - دونون في مدكيا كه عارسال تكسيرا يكها اين ا ینے مک بیز قانع ہوا وررائے پرتاب کہ اس سے پیلے محد شا و سے ملا تها و وقطب الدین خاں کے دلا ہے ویف سے معطان بعلول سے ال گیا۔ملطان مین فے قوع سے کو چے کیا اور حیب حوض مرمہ برآیا تواو سے قطيفان ودى كوجونيورس طلب كرك إسفي خلعت ديكرا غزاز واكرام نحسانة بادثناه بهلول بإس مبيزيل باوثثا بهلول نے او سے عوض میں جلال فار کو تعظیم و کر م سے خوشد ل کرے کتا جمین شرقی کی خدمت میں ہیجد یا بیرسر . بادشاه این این مقامنی علی من شاه مورشاه شرقی کی من سلطنت بایخ صیفه تمی . سلطنت سلطان حيين شاهبن محمو ديثاه مترقي

ا دېرېيان مواکسطان مين شاه بهاني کې مگر بادشاه موا اورسطان مبلول سي ميلې کې - اب ه جونيوري آيا- بهاني کے معامله سے متنبه موکر تهورس و نول مي جوسردارصاحب اعيد شے او نکو حکمت

تدبيرے قبيد كيا - اوتين لا كھ سوارا ورجوه ، سو نائتى ليكر فك اڑلىيىد كى طرف متوجه ہوا۔ راستہ مرتم م ومران كيا - أمين ابا دى كانشان نه جوڙا - ولايت اڑليه بن آيا توا طراف جوانب ميں بياه كو تاراج كيلة امورکیا۔ رائے اڑیسے حران تناکه کیا کروں بحر محروا نکسار و بیجا رنگ کے اسکا فرما درس کو نی فرقتا ۔ سلطان کی خدستای کیل بیجا-اطاعت مالگذاری کا افلار کمیا-سلطان نے اس ملک کی سخرے ماتھ اصابیا را۔ نيتس باتفي وسوكهور سيهت اقمينه والتعدا ورببت نقود بسيحيه سلطان جونیورس علاآیا - او سنے منشدین قلعه بنارس کی مرت کی وه خراب مور با تنا اور اسی سال میں آت بزرگ مزار ونکو گوانیار کی تشخیر کے لے میجا ادبو نئے جا کر محاص کیا - رائے گوالیار طول محاھرمہ سے عاہز معرا اوسطان صین کامطیع موگیاجی شوک<sup>ی و</sup> منعقلال مدسے گذری تواسنے اپنی بیوی کے اغوا*سے ش*یشہ میں دہی کی تسخر کا اراده کیا - به بهوی او بکی ملطان ملادالدین کی میٹی قمی وه د ملی کی سلط**ت کوای**نا حت سمجتی تمی <sup>د</sup> میش<sup>ن</sup> . لا که چانیس بزار سوارا در بوده سوله تنی لیکرا وسطرت متوجه مبوا - با دشاه بهلول نے سلطان مجون ملی یا س ير طبي بيكريه بينيام دياكه اگرائپ امدا د كة تصديت تشريف لائيس توقنعه بيايه آپ كوديديا جائسگا. اهمي شا دي بآ جوابْ آیا تناکشاہ بن شرقی والی دہلی پر ہاتیا م تفرت ہوگیا سلطان مبلول نے عِزوزاری کے بینیا م بیجا که بلاو د لمی آیسے تعلق رکه تی ہے اگر اسل دیلی سے گر د ملک اشارہ اشارہ کر دبیرے لئے جبوڑ دیجے تومیں انبیا کے نوکروں بن عل ہو تاہوں اور اس بلدہ میں آپ کی طرف سے حکومت کر و مگا ساطان حبین نے لینے غرور و کمبر کے سبہ اوسکی مزئن کونیٹنا ۔ باد ثنا ہبیلول ناچار مبوکرا نہا ر دہزار سوارا فغان لیکرو<sup>کیے</sup> نارہ پرسلطان میں *کے سامنے بی*ٹھا۔ دریاحا<sup>ن</sup>ل نتا ا سلئے کچھ نوں لڑائی نہ ہو لیا ۔سلطان میں کی س**یا ہ ملک** کو آ حنت کرنے گئی موالی تھی مشاہ دہلی نے اور کونسیت جا کم عین م*وم گر*امیں حبیکہ دریا یا یاب تهاو ہاں سے جبور کیا جمجروں نے شاہ صین کوا سکی خبر کی گروہ غرور کے نشیس ایسامت تماکدا وسنے کھے ندشنا۔ دلی کا لشکر دریا سے اترکرا وسکے لشکر کولوٹنے لگا جین شاہ کی بے شعوری کے سبب امراا ورب ہنایت عقلت میں وه سراسیم ہوئے اور چھوٹے بڑے سب بھاگ بھلے۔ سلطان سین کوسوا، بماگنے کے کچھا ورز بن پڑا۔ ملکہ جما ں ا وزمًا ما لِل حرم گرفتار مبوئے سلطان بل نے تن مک کاجیال کرے ان سکیے اغراز واکرام کے ساتھ۔ حین 'یاس بیچادیا لیکن ملکه مهان هبایشین شاه پاس گی توپیرا دیکو د بلی کی تنجیر برآما ده کها وه دو باره ملی ی طرت متوعهٔ بروا برجیه و د بی سی نه ٹری دورر با **آپشا ه بهلول بودی سینیام ب**نجا که اگرشا **دم ری ت**قعی**ر آ** کومعات کرنے اور لینے عال بر مجھے چہوڑنے تومیں ایک ن ہاوشا ہے کا مراز کیا۔ بگر و وابت ترقیبر کا وقت آگیا تها مثا ه شرقی نے شاہ دہی سے عزکی قدر نہ کی اوراس نعمت کوشیم حقارت سے دیکیہا جوا بناصواب

ویا ۔ اور بیشیتر۔ بیشتر قدم مرا ہیا ہے ب سلطان بہلول نے مفایلہ ومقاتلہ کیا تولڑا کی کے بعد بېرلشكر چونيوركوشكست مولى اوربېرتيسرى مرتنيا اه شرقى سامان كركے آيا نومي نزميت یانی اور چینی مرتبه می توب نوبت آنی کوشاه شرقی گھوٹے سے گراا وربھا کا۔اسکا عال بادشاہا د بلی کے طبقہ بی بیان ہواکہ سلطان ببلول اوری کے قبضہ بی جرنبور آیا سلطان عبن اپنی مالک کی غایت انتها پر مِعالمگا ا در تھوڑی می ولایت پر حبیکا محصول یا نیخ کراوڑ دام تھوتی عت افتیار کی اورسلطان بهلول با وجود قدرت مروت کے سبت اوں کامتعرف احوال نہوا جونبور کی عکومت اپنے بیٹے بار بک شاہ کوسیر د کی ا ورتا مران حمالک پر اینا قیصنہ کیاا ور ان كانتظام كيا يجب ببلول لودي كانتقال مواشا جبين شاه شرقي في فتنه برياكيا اور باربک شاہ کولشکرکے ساتھ وہلی اس ارادہ سے کے گیا کرسلطان سکت ربودی سے سلطنت تبین کے لیکن حب لڑائی ہوئی تو باریک نثا ہ کوشکست ہوئی اور وہ جونیور کھا گا باوشا وسكت دربودى نے جونپور ير فبصنه كيا اورسلطان حتين شاه شرتى كا تبيا قب كيا ـ ا بهی خمیر ما مد فسا د تھا لڑنے کے بعد اوسکو اس گوشہ سے بھی نکالار حس میں وہ رہتا تھا. وہ پریشان حال شا ، جلال الدین شاه فرما نروائے بنگالہ پاس گیا۔ علار الدین نے اُس ئے کئے اسباب فراغت متیا کیا اور اوسکی فاطر حون میں ، تقصیر نمیں کی۔پیرشا جبین نے کوئی تردد نه کیا اس فاندان کا غانمه کشته س هوگیا - ۱۹ سال سلطان حبین نے سلطنت كى نگال يى چندسال زنده رەكرو فات يائى فقط

### بسمانة ارحمن ارحيم

#### مارج بأرمح وطن ياون

کشورہندگ سے دوخصے ہذوان اور دکن کس طح کیا کرتے سے اب ک ہاری تاریخ کا زیا وہ ترحصّہ ہند وسستان میں ملما نوں کی عملداری کو بیان کرتا ہے اب ہم جداگا مد دکن میں نبلائیں سے کے کسلمانوں نے اپنا عمل وخل کیو کر پیدا کیا اور ہند وسستان کے یا دست ہموں سے کیا کیا اس کے معاملات اکبر کے عمد تک ہوئے۔

سسرزمن مندكابيان

فلاصہ جہال ہندوستان عجب ایک رنگیلا جوان ہے کہ شمال میں ایپینسسر ہر کوہتانی کلاہ کے اگا رکھی ہے اس میشکنیں ایسی ڈال رکھی ہیں بن میں سے فیر قومی آئیں ان میں سیابھش نے توائی کے سرمر دعولیں لگائیں اور اس کے دولت ومال کولوٹ کرسر ہر جوتیاں لگاتی ہو لی بچرچلی کئیں معبن قومیں سرسملاتی ہو لی آئیں اور اس میں اپنے تئیں آیا دکیا اور اس کوسر سنروشا داپ کیا ۔ غرض کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو پنچایا ۔ شمب ل میں تو یہ کلاہ بین رکھی ہے اور جنوب میں اپنے یا اول کی جوتی کی نوک سمند میں ڈولور کھی ہے اور اس جزیرہ سے یا کبوی کرار کھی ہے میں ایک میرکی طرف سے جوٹا وہ تھی یا ون گرکا ۔ مشرق مغرب میں سمندر سے ہم آغوش کرر تھی ہے جیسا کہ سرکی طرف سے وہ آدمیوں کو بلاکر آپی زمین میں آبا وکر تا تھا۔ ایساہی اپنی ان بغلوں کے تلے سے اپنے بات ندوں کو بکال کر لنکا مبر ہما سسسیام ۔ کمبوڈیا اور جزائر منطقۃ حارّہ میں آبا وہونے کے لئے بہجاتیا۔

جغرافیه وال کشورمن د کوایک مثلث جزیره نابتاتین حیں کا طول بلا دمشر تی ۸۶ در حیب و ۹ و درجه کے درمیان واقع ہے اور عرمن بلا دشم کی ۹ سرورجه ۸ ورجے درمیان ہے اس شلف کا قاعدہ براسلسلہ بہاڑ وں کا ہے جوبلندی یں دنیامیں اینا نظرنہیں رکھتا اور حیں کی دومتوازی دلوار وں میں دوتیزرو دریا وُں کے سلسلے مشرف اور مغرب میں بٹرے جویش وخرویش سے شکلتے ہیں اور ہیساڑوں سے نیچے اُترکراینی آ ہستہ شالی نہ رفتا رہے ہرطرف بہتے ہیں اور ایک ٹاتھ کی طرف نیلیج بنگال میں اور دوسرے ہاتھ کی طرف بحر عرب میں عالمے ہیں۔ ان کے طول است لمجين ا وروه اس قدرزمين كوسيراب كرتے ہيں كه ان كا جواب دنيا ميں نہيں و ه بڑی بڑی فراخ سرزمینوں کو آ ویرسے مصالح ٹوہبوکر بناتے ہیں ۔ان دریا ہُوں کی جنم بھوم کا نا م ہمالیہ ( سر**ت یا سردی کا گھر) ہے ج**س کے عرض کا تمسیب نہ دوسومیں اور طول کی غایت نایت پندرہ سومیل ہے ۔ میشد اس کی مبند وٹیاں برت سے یوشیدہ رتی ہیں ۔ مہند وستان کے لئے بیہالیہ تعمت عظمیٰ ہے ۔ ہوست کر ماہیں اس کی برت لیلنے سے دریا وں میں یانی برارہتاہے۔ یہ برف ہوا کی گرفی کو کم کرتی ہے۔ای سے دریا بہتے ہیں ا وراس طرح بہتے ہیں کد اُن میں سے نہریں کٹ کٹ کر ساری زمینوں کوسیراب کرسکتی ہیں ًا ور قحط کی آ فات کو کم کرسٹ تی ہیں ۔ قحط سے زیا و ہنخت بلا ہندوستان کے لئے کو ٹی نسیں ہے۔ خیا کی حساب یہ لگا یاگی ہے کہند وستان میں قدرتی یانی اس قدرہے کہ اگر انسان اس کواپنی صنعت کا ری سے اپنے کا م میں لائے تو اس ملک کی پیدا و ار کو حودہ گُل کرسکتا ہے یہ بیاڑ إِن واتا ان واما آپ ہوسكتے ہيں كراينے بيسے جود و فكون كو يال سكتے ہيں ور نت کی توجه اس پرمبیی اب ہے برابر علی گئی تو وہ اس خیب ل کو عال بناد عمی اس کتورمه ند کومسلمان د و حقول می تقت م کرنے نفے به مبند و ستان . وکن . ہند وستان کے بیہ حقیہ تھے پنجاب جو سندہ اور متلج کے درمیان ہے دہلی سے بنارس نک فک بهار بنگال -اڑیسہ - انہیں افر ملکوں کومشر تی صویے بھی کتے ہیں ۔ وکن شالی اصلاع سے مشرق میں دریاء نریدا سے مغرب میں دریا مها ندی سے مِدا مونام و ایک مثلتی وریا<sup>ر</sup>ون کا نظام بی مدایب و ه ایک مثلتی جزیره ناب حبکی سطح و ہلوان ہے مغرب ہیں وہ ایسی ملیند *ہے کہ اکثر د*ریا رعظیم*اس کے مشرق کیطر*ف بهه كرفطيج بنگال ميں بهتے ہيں۔مغرب بيں اس محتصل پهاڑ ہيں اورسٹ رق ميں عبی پهاڑ إين مُرتصل نمين به دونو كوبستاني سليك مشرتي ومغربي ابني چون دووا بنا پر ملات ہیں سلسلہ شرقی حیں کوشرتی گھاٹ کہتے ہیں اس کے یا وُں سے چندمیں کے فاصلہ م بحر عرب ہے۔ وکن ایک وسیع ملک ہے وہ خط استواسے ہمٹے ورجوں میں بہیلیا ہے الر) کاستے رہاوہ عوش آ شرمیل ہے۔اس میں دریاد نربداآ تھ سومیں کے قریب ہتاہے گراپیاکو ہتا نی اور تیزرواں ہے کہ نہ زراعت کے لئے نہ آبیا تنی کے واسطے انسان کے کامیں آیا ہے۔ ٹر مدا کے جنوب میں اس کے متوازی ایک دریا و تا پتی ہے اور اس سکے جنوب ہیں ایک اور ملسلہ بہا روں کا ہے جس کوست بٹرا کہتے ہیں ا یمی وووریا وکن کے ہیں کہ خلیج بنگال میں نہیں گرتے ۔ مها مذی خابیت شمال میں ہنگروواوری اور کرشنا بهیا - تم بدرا کاویری میرا وروریایی-

ایندول کی عملداری کاببان

ہندوستان ہویا دکن دونوکی قدیمی زمانہ کی تاریخیں تاریخی میں ہیں گرحب نے مانہ کے سے کشور ہند کے گئے تاریخی مالات معلوم ہو سے ان سے معلوم ہو تا ہے کہ شمال ہمت دمیں موریا کا بٹرا منبس سلطنت کرتا تنا اور دکن میں ان بنسوں کا راج تناکہ مردا کے بیانڈیاں غایت جنوب میں حکومت کرتے تھے ان کے شمالی المحرث تی اضلاع میں بانڈیاں غایت جنوب میں حکومت کرتے تھے ان کے شمالی المحرث تی اضلاع میں

چولامکومت کرتے تیے ا ور شمال مغرب کے اضلاع میں بھیرا (کیب رل) سنسمہ میشیتراز حضرت عیسیٰ دکن کی ملکت کی بیصورت نسی - بیتحقیق معلوم ہے کر هست میڈا میں موریا فرا نرواتے اور یا نڈیاں میکاس تھنیزے زیا نہیں حفرت بیبٹی سے سنت پہلے موجود تھے اور یہ امر کفیق بھی ہے کہ چولا اور کیرل رحبیب را ، کا ذکر اسو کا کی کتا بونیں سفیل نبل از مفرت عیسی موج دہے تو اس سے نابت ہو ناہے کہ وہ اس زمانہ سے بيت ترموجود تفي مردكن كي الطنت كي زبان حكايات ي يا ثريال وجولا لطنتوں کے ذکرسے پہلے کسی اور قوم کی سلطنت کا ذکرنسیں آیا اور یه تینو ل مسلطنتوں ہم زما نہ بیان کی جاتی ہیں اور بہ کر تحقیق معلوم ہے کہ سسہ قبل أز حضرت ميسط يا تذيال كى سلطنت عنى اس كني بم اس زماندمين جولا اوجيب اكى ملطنت کوسیح طربیرمقرر کرسکتے ہیں ۔ کل شرقی کنارہ پر گماٹ کے پنیچ چیراآبا دیتھے ا و رغالبًا یہ ہے کہ کل مشرقی کنارہ کا طول تقریبًا ان ہی سے آباد تھا مگر ہس زمانہ سے یلے کی کو فی مشعبا دت الین نمیں ہے کہ حس سے یہ یات نابت ہو کہ دکن میں لمطنت كا وجودتها يومكن ب كه تمام ملك وبران وند كاربنا مهو ياص مي چٹ دوشتی آ دمی اپنے قبیلوں کے سردار وں کے ماتحت میں رہتے ہوں۔ 'ناریخ کے طالب علموں کو یہ یا د رہیے کہ جورتبے کہ مزروعدا ورا یا دہیں و ہیں ایکل وہران ا وغییب را با و تنهے - حرف کو ہرستان قطعات حنگلی ۱ وروحتی جانوروں کے سکن تھے نگریہ بھی بھولنا نہیں چاہئے کہ مذہبو ل کے افسا نوں میں سلطنت کانگا کے موجود بونے کا ذکراتا ہے۔ اسو کاکے زمانہ سے کچے وصد کے بعد مشرقی سامل پر بلوقوم بندری ایسی بوہی کہ انہوں نے اپنی بڑی سلطنت قائم کر لی اور تجارت کو خیب رقو موں کے بیا تھ بڑیا لیا چوااوران کے ہماید کی مطنیں ان سے ڈرنے لگیں ان کے پاس مشرقی ساعل کنی ورم سے

الاليدك حددود مك تعا . زمانه حال مي كولى شاوت نسي ب كرمس سے معلوم بر

گرکیونکراننوں نے اپن مجبول مالت سے اپی سلطنت پر ترقی کی مگرید معلوم ہوتا ہے کہ وہ وکنی سلطنتوں میں سے ایک مالیشان سلطنت سندھ میں تھی ۔جب شال مہن د سے چلو کا قوم نے نقل مقامروکن میں کیاہے ۔

شالی بهندیں مشاکندی موریاً بیسن کے بعدسنگ بنس کا اقبال جبکا اور بعد اسکے میں ازع کو کا فیسس اقبال مند ہوا۔ ان را جا اول کا آخر را جب مارا گیا اندہرا یا اندہر بیا اس کا جاشین ہوا اور سست قبل از عیسے سے مزسا ہے کہ سلطنت کی۔ وہ یا اندہر بیا اس کا جاشین ہوا اور سست قبل از عیسے سے مزسا ہے کہ سلطنت کی اور اندول اور اندول اور اور تی میں سنگ مرم کا سٹر پا بڑا تا ندار بنا یا اسی زمانہ کے قریب بینی پانچویں عیسوی صدی میں مغربی وکن میں چلو کا کی سلطنت کا اقب ال چبکنا شروع ہوا اور قدیمی چلو کا کے متعلقات میں ان قوموں کا ذوکر سُسنے میں آیا۔ شروع ہوا اور قدیمی چلو کا کے متعلقات میں ان قوموں کا ذوکر سُسنے میں آیا۔ کے ایک صدی رسی تھی ۔ سندرک و مائنگ دیفاہر وشی قوم ہیں یعنی اصلی باشندے کے ایک صدی رسی تھی ۔ سندرک و مائنگ دیفاہر وشی قوم ہیں یعنی اصلی باشندے کے ایک صدی میں رہتا تھا۔ قدیمی جلو کا زمینس ٹون کیا کرتے تھے ان کے کے جنوب مغرب یا جنوب ہیں رہتا تھا۔ قدیمی جلو کا زمینس ٹون کیا کرتے تھے ان کے کے میں میں ان قوموں کا بھی نام آیا ہے لاط دبمئی کے لاط دبیس کے باشندے ان عطیدل میں ان قوموں کا بھی نام آیا ہے لاط دبمئی کے لاط دبس کے باشندے ان عطیدل میں ان قوموں کا بھی نام آیا ہے لاط دبمئی کے لاط دبر گرات کی کومون اور قومی ۔

ساتویں صدی کے تقروع میں جاو کانے آپنے تنئی ان دوشاخوں بینے قسم کیا۔ ایک شاخ مشرقی و وسرے شاخ مغربی ۔ مشرقی شاخ نے پالورا جا کوں سے وین جی کا ملک کہ کرسٹ نا اورگو داوری کے درمیان واقع ہے چمین لیا ۱ ور اس بیں آبا دہو کرسٹ شانہ مک فرماں روائی کرتے رہے۔ و وسسری شاخ مغربی اپنے اصلی وطن مغربی دکن میں آبا در ہی۔

بندس وسندس مسلانه کا ایک بینی ساح می وین تسالگ نے ساج کی وہ اس طک کا مال این فرا میں این کر اس طرح بیان کر اس کا کا مال این فرا میں این کر اس کا میں میں کا اس طرح بیان کر اس کا کہ کہ میں ان کی اس کا کا مال این کا اس طرح بیان کر است کہ کدمب نے اسکے تندم بڑا نا

رُوع کیا ۔ کانجی کے فرمان روا اول کو لط لڑ کرشکستیں دیں اورا وہنو **ں نے میشد حلو کا**سجا وراور بألال سے فسادعنا د کا ہنگامہ گرم کیا ان کا فک فکن میں جزب مغرب اورشال میپورمیں تفار ائن انے رہی ترکوٹ نے علو کا کی سخت مراحمت کی ۔ پیتحقیق نہیں معساوم کہ یہ ر امٹن ترکوٹ آریا بھتری لینی را جمیات تھے جوشال سے تئل چلو کا کے نقل مرکان کرکے یلے آئے تھے ۔ یا ڈر روڈی منس کے تھے جن کو چلو کا نے مغلوب کرنے کے بعد لینے میں ملالیا تفاققط راش ترکوت جولرا کیاں لرہے اُن نتیجہ یہ بیوا کہ ووصد یوں میں بینی عر<u>م ۵</u> فیشہ *سے تت و دیا ہے ہ*ک ) مغربی عِلو کا باکل مغلو ہے ہو گئے اور رائش ترکوٹ کی **توت** قریت ہت علدزیاد ، بڑو گئی ۔ تر اسٹ ہر کو ٹوں نے جنوب میں قتح کرنے کی کوشعش نہیں کی اون کوشن<u>یہ و منام</u>یں مغربی چلوکالوں نے بالکل غارت و تباہ کر دیا۔ وفعنتُہ ان مغربی علو کا اُوں کا عرد جے ہوگیا ۔ راش تر کوٹوں کے مغلوب و تنا ہ ہونے سے رط مها مزام سوو کے بھی ون کیمرگئے کہ اونہوں نے بھی اپنا عبوہ دکھایا اور اپنے فاندان کوسٹ میں ے میچھ وسسلامت رکھا ای زما نہ سکے قریب سلامار ا ویسسندا کی قومیں نمو وار ہوٹس اوررٹ کی طرح اُنہوں۔نے بھی اپنے خاندان کومطلق العنان بنایا اور کئی صدلی<sub>و</sub>ں نک اون کو قائم رکھا بنٹ لامیں دبوگیری کے بدو وں نے سلا ہار کو تباہ کیا تات تلہ وہا کے

گبار ہوئی حدی کے وسط میں دفعتہ حب جادکا وُں کا اقبال یا ور مہوا ہے ہیں سے دوسو برس پہلے کا تاریخی حال دکن کا بہت کم معلوم ہے اس صدی کی ابتدا ہیں مشرقی جلو کا بالکل آس ملک کے مالک تھے جو ساحل مشرقی پر عدود اڑلیے ہے جہزب ہیں پالو ملک کی مدتک پسیلتا ہے ۔ پالو کی سلط نت بڑی زبر دست تھی ۔ اس کا سامس لیر قبضنہ و بال سے نظا جمال و ، چلو کا اسے ملتا ہے جو لا کے ملک شمالی حد تک لیمنی مثبی کا بخی کے جنوب تک جولا اور بانڈ یال میں سے ہرایک اپنی حدود کے اندر دیا اس سے قدم با بہزندیں مکا لا۔ گرکونکن کے فرمان و ہمون نے قدیمی جیرا کے ملک پر

حکومت کی جو بلیا تم کے اصلاع کے مشرق میں سائل پر تھے اگر تیں۔ و مطلق العان او قوی تھے گرایک چھو ٹی سی ریاست ہوئے سال بلال کی اسبی بڑہ گئی تمی کہ اوس کے حلوں کا اٹرامس پر بھی پنچنے لگا تھا اورائس نے اپنے گرد نواح کی سلطنتوں کو فارت کرکے اُلٹ بلٹ کر دیا تھا۔

سسٹنلمیں جولا اور ملو کا بوں کے خاندان میں یاہم شادی بیاہ کے ایسے ناتے رشتے ہوئے کہ چولائے فر مان وہ کو کل مشر تی جلو کا جو س کی سلطنت یا نفو لگ گئی اسكه بعد يمسن ومتسلطه مي برمواكه راجهندر كلوط ومنكا جوراجه مذكور كاجأشين موا-تو اس نے یووں کی سلطنت کو ہالکل مغلوب کرمے اپن ملکست میں شا ل کر لیا - را جذر بنے یا نڈیان کے ملک کوھبی فتح کر لیا ا ور فر ہاں روا 'وں کا ایک نیا خاند ا ں چولا یا نڈیا مدورامیں قائم کمیا۔ تمورے عصدے بعدی موسئے س، بلا لوں نے کو مکوراجا وں کے راج کوتمیس منیس کر دیا اوران محاسارا طاک لیا۔حس سے دکن میں معاملات ملکی میں ایک زلزلہ بڑگیا جس کا آخر کو انجام پر ہوا کہ تھوڑے عرصہ کے لئے چولا وُں کو لطنت عامه لم تعالمُمُیُ انکوہوئے سل بلال لوںنے میسور میں گھا ٹو ل میں ر و کا۔ تیر بویں صدی کے آخریں اس آخر سلطنت نے کدمیوں اور کال چور یوں میر فتح عال بریک اینی سلطنت کی شان وشوکت کوبہت ٹریا لیا۔ س*ٹ لل*میں مغربی جاوگاہ للطنت کو کچھ تو کدمبول کے ساتھ اڑائی نے اور کھیے۔ بلال لون کی ترتی ن بالكل نيست و نابودكر دبا اس سبب سيمي جدلاؤن كي سلطنت كورونق بهوگئي ہے تہوڑے ء صدکے بعد جو لا وُں کے ما تعتبے سے شالی ملک بحل گیا اسکو ورگل کے ىنىتول<u>نے بەليا</u>-

تیرمویں صدی میں دکن بی تین بڑی سطنیں تھیں چولا کول کی اور پانڈیا نوں کی اور بلال لوں کی۔ اول دوسلطنیس ضعیف ہو تی جاتی تھیں اور تیسری سلطنت حلد علد توت پکڑتی جاتی تھی۔ گھا ٹول سے بلال بون اترتے تھے، وربیب دانی

کوں پر ہانف*اصات کرتے تھے*ا ور بیرانے بنسوں کوتبیس نسی*ں کرتے تھے*کہ دکن م**ں م**لمانو ککی قوت کا نلور میواجس نے ہند وُں کی ساری سلطنتوں کو خاک میں ملادیا اس مختصر بیان کا متشك ساعة يرابو توخب سمجيس أنيكا \_ وكن ا ورد بلي كيمسلسان يا وشا بول كابيان اس زماية بك كرمسلما نول كي جدا مدا لطنتی<sup>ق کا</sup>ئم موئیں۔ *اگر حیہ سہنے* وہلی کے یا وشاہوں کے ذکرمیں ونکی عما**ت** دکن کا بیان یا ہے گراب ایک مختربیان اس مات کا تاریخ دکن میں مقدمہ کے طور پر انگہتے ہیں۔ کلاچوری کے مغلوب ہونے کے بعد انکی سلطنت کا جنوبی حصّہ ہوئے ل بلالوں کے ورد واڑ کے میرُوں کے ہاتھ آیا اورشمالی حصّہ برایک اور بیدو کا خاندان قالفِن میوا جنہوں نے آخر ب اینا دارالقرارد لوگری (سیمانوں کا دولت آباد ) تھیرا یا ۔ یساں رامحیت درجس کورام دیو عبی کتیج ب*ر اعلامی* به سیامی راخ کرما تھا اور اس کی مملکت مین ماینه حال کی احاط<sup>یم</sup>ی کانا. وسط وجنوب کا فک شامل نھا سے الم الم الم اللہ میں دہلی کے یا دشاہ سلطان جلال الدین علمی کے بقیعے سلطان علاوالدین غلجی نے وکن پر علیر کرنے کے کئے تسے اللہ پڑی تھی استے را م و پو پر علم کیارا جُرکست ماکر قلعه داوگری می جاگ گیا۔ اس کا شهر سارالٹ گیا ۔ رام دیولئے صلح کا ہیغا مہیجکر علادالدین کو مراجعت ہر راغنی کر لیا۔ نگراِس کا بنیا بہت سانشکرلیکر وار اسلطانیا مِن ٱلَّيَا مِيمِرَرُا لُي مِهِونُ صِ مِيمُسلانون وَفَتِيا فِي مِوكَىٰ مِيمِررام ويونے بيلي كي نسبت عنت شرائط پرصلح كركے فتمند و ل كومراحيت بير رافني كرايا يست سلامي را م اوينے فراج کے اوا کرنے سے انکارکیا -ایب علاء الدین نود دہی میں یا وشاہ ہوگیا تقارائن نے ایسے ب نهایت عمده غلام خواجه سرا ملک کا فور کوایک لاکھ سوار دیکر بسیجا که دکن کومفتوح کرے وه داوگری مین آیا در ام داومین مقابله کی قوت ندهتی اس لئے اس سنے اطاعت اضیار کی وييستدي خود دلي كي جهال اس كا اعزار داخرام موا اوراس كے ساتھ يونيا مي برتی گئ که ا*س کا فک ای کو بھردے ویا گی*ا وہ اپنی اُخر عمر نک خراج دیتا ر ما م<del>ان سال</del> ا بیں ملک فورجب ورنگل کو فیج کرنے آیا ہے تو اس کی مماید اری بہت تیا ک وقو اضع کے

ساتھ کی۔

ورکن کو پیرشند میں سلطان علاء الدین نے ملک کا فور کو بیجا کہ ورگل کے پتی راجہ دورکو منطوب کرے ۔ روود کا عرف پر تاب روود دوم ہے اس قیم میں ملک کا فور کا میاب ہوا ورکل کو اس سے فیح کرلیا ۔ را جدنے شرا لط کے ساتہ صلح کرلی ۔ اس کا بیان حضرت المیخرد نے تاریخ علائی میں بہت اچھی طرح کیا ہے ۔ دوسرے سال پیر ملک کا فور دوارسد کے فیا یا جو اسامل مغلوب کرنے کے لئے بیجا گیا ۔ بہت تدسید سالار بہت بعلد دیوگری میں گذر تا ہواسائل مغلوب کرنے کے لئے بیجا گیا ۔ بہت تدسید سالار بہت بعلد دیوگری میں گذر تا ہواسائل ملیبار پر بنیا ۔ اس قسم کی با دمجار میں سیت بن رامیشور میں مسید تعمیب کی اس سیاب بر بنیا ۔ اس قسم کی با دمجار میں سیت بن رامیشور میں مسید تعمیب کی اس نے دوارسم در کو حملہ کرکے نے لیا ۔ نما بہت مشہور ایل بدید و کی مندر کو لوٹا اور دہلی چلا آیا۔

منتسلین دیوگری کے یدوؤں نے پیمر فساد مجایا میں رام دیو کا بیٹا سنگر ہیاں راج کر تا تھا اسکے مطبع کرنے کے لئے ملک کا فور بجر ہیجا گیا ۔ لڑا ٹی میں پیمرسلما نوں کو فتح ہو گی ا ور اس میں راجہ کی عبال گئی ۔ عِارسال بعد سلطان علاء الدین نے انتقب ل کیااور ملک کا فور قتل ہوا۔

مخاسله میں دہی کا یا دشاہ مبارک غلبی ہوا اول کا م اس کا یہ تھا کہ تبیہ ی دفیہ لوگری
سے ہنگا مُدرزم کوگرم کرے۔ اس نے ہر مال دیو کو پکڑلیا وہ رام دیو کا دا ما دھا۔ اس کی
زندہ کھال اُ تروائی حضرت امیر شسیر و نے نہ سپھر میں بیر حال مفصل کھیا ہے
کہ خسرو فال عرف ملک خسرو نے کس طرح راجہ ورنگل کوشکست دی گرتا ریخ فرنشیۃ
میں اس کا ذکر نہیں ہے گرید کھیا ہے کہ راجہ تنائگ مین ورنگل میں گیا ا دراطاعت اختیا
کی۔ آخر میں یہ لکھا ہے کہ مسلما نوں کو فتح ہوئی اور وہ رائی۔ کا تمام مال اسباب منقولہ
لے کہ والیں چلے آئے۔

سلسسایں مبارک کو ملک خسرونے قتل کیا اور ملک خسر و کوغازی فا ں تغلق عاکم لا ہوا نے مارڈالا ا وروہ ارکان سلطنٹ کے انتخاب سے غیات الدین کے لفتہ ہوا ساسلامی اس نے اپنے بڑے بیٹے اپنے خال کو درگل کے فیج کرنے کے لئے بیجا۔ اس کے دار اسلطانی کا سخت محامر ہی اے دار اسلطانی کا استحد کی ایک جو ٹی بات درگوں نے شرارت سے مشہور کر دی کرسلطان مرگیا جس کے سبب سید سالار دیماگ گئے رسیاہ کا انتظام گراگیا محصورین نے سخت حمار کرکے محامرین کو دبکا دیا ۔

سرستالی سلطان بیر سرتاب رودرسے لڑا اور کال نتی یا کی ورگل فتے ہوگیا اور راجہ مقید مورد میں بیجاگیا۔ مستلامی سلطان غیاث الدین کی عگر سلطان محمد تعلق یادشاہ ہوا مستلامی دکن میں سلطان میں سلطان غیاث الدین کی عگر سلطان محمد تعلق یادشاہ ہوا مشتلامی دکن میں سلمان سیرسالارنے علم بغاوت بلند کیا اس کی سے کے شہنشاہ وہلی نے نشکر کو روا نہ کیا اس کے خون سے سرکس سیدسالار عیلی میں بھاگ گیا جو وجیا گرکے قریب تھا ۔ بہرا جد ایسا قوی تھا کرش کرشائی اس کا کچھ نمیں کرسما تھا اس کے وہ جیا گرکے قریب تھا ۔ بہرا جد ایسا قوی تھا کرش کرشائی اس کا کچھ نمیں کرسما تھا میں سے مورو ہور یا تھا اس کے اس خدم ورسرش کی تو اضع و بیاں کا راجہ آپ نظامی سے مورو ہور یا تھا اس کے اس خدم ورسرش کی تو اضع و مدارات نمیں کی اس کو گرفتا رکر کے اسکے آقا کو دو الد کیا جس نے بغاوت کی سزا بید دی کہ اسکی زید وہ کھال کیا گیا۔

شسسانه یا شسسانه یا شسسانه می تعلق نے دہلی سے دار اسلطنت کو دیوگری میں متعل کیا
اور اس کا نام دولت آیا در کھا۔ کسسلامی طبیبار میں بغاوت ہوئی جس کے لئے سلطان چلا گرراہ میں البیا بمیار ہوا کہ دار اسلطنت کو والبی آیا۔
تین برس بعد دکن میں پھر بہت کی خرابیاں پیدا ہوئیں مسلمانوں کے علا توں میں
آمیس میں جوتی پیزار ہونے گئی اس کا آخر کا رقیجہ یہ تفاکہ دولت آیا دیے عاکم نے اپنے
مطلق العن فی کا اعلان کیا اور شاہی لشکر کوشکست دی اور اول فا مذان جمنسید کی
سلطنت کی بنیا دکی افتا دیاری جسکا بیان خصل نیجے کہتے ہیں۔
وفائع شابان حن آباد گلیرگہ واحمد آیا و بیدر یہ جوسلاطین ہمنیہ شہر ہیں

فهرست وکن کے مہمنی با و شاہوں کی

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 4 1 2                        | _      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| تاریخ د فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مدت سلطنت                    | اسمائے سابطین                | نبرشار |
| ارفروري من المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠٣٥٠ - ٨٥٣١ ا                | علادالدين حن شاه گانگوني مني | j      |
| ١٧٠ ما يح مصلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1940 - 409                   | محمّه شاه اول                | ۳      |
| ١١٠٠ اير مل مشعله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146 1460                     | مبا بدشا ه                   | سو ا   |
| ١٥- مي مشعق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 30 60 +                    | و اړو وشاه                   | ~      |
| ٠٠٠ اپريل سنه ميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م م الله الله                | محمو د شاه اول               | 0      |
| ١٥- نومير شفسيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1944 +                       | غياث الدين                   | 4      |
| ١٥. نومبر شوسند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1494 +                       | شمس الدين شاه                | ۷      |
| ١٥-ستمير ستوسيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1444 - 4441                  | فیروزشاه                     | 3      |
| ۱۹- فروری طحصمهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مرسم - مسما                  | ا مُدشاه ولی د خانخا ناں ،   | 9      |
| 1405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 2000                     | علاد الدين شاه و وم          | 1.     |
| يورستمير المؤمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1841 - 1841                  | ہا ہوں نطا کم                | 11     |
| ٩٧- جولائي شهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1471 4671                    | لفام شاه                     | 15     |
| ١ ١٠٠ ما يع عشم سمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144 - 4 AM                   | مخدشاه                       | ىغو ۋ  |
| ٨- أكتوبر مفل فله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 10 - 2004<br>1000 - 4 000 | محمورشا ہ دوم<br>روم ش       | ۱۳     |
| سعظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 4 4 1010                  | احدثا ٨ ووم                  | 10     |
| معزول ششفله مبوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 - 100 P                  | علار الدبن شاَّهِ سوم        | 14     |
| +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 44 10 44                  | (ولى الله                    | 14     |
| +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1074 - 1070                  | كليمالله                     | 10     |
| علاء الدين عن الدين عن المارين عن المارين على المركب الدين عن المركب ال |                              |                              |        |

ک بین زیا د ه تر پومشهور بین و ه نقل مهو تے بین سوار الحلافة د ملی میں گا بگونی برتمن دمین ، الكِ منج تما بوشا بنراده محر تغلق كالمقرب نما اس كالوكر حن تماج نهايت فلاكت سي كُذران رتا تھا ۔ایک دن تنگی معاش سے تنگ ہو کراس نے گا نگونی سے فدمت ٹوغل کی درخوات کی گانگونی نے ایک بیلوں کی جوڑی ا ور د و مز د ور اور حوالی دہلی میں کچھے زمین غیب را با دی کہ اس میں زراعت کرکے وہ اپنی اوقات فراغت سے بسرکرے جن زراعت و فلبدا نی میں مشغول ہوا۔ انفاق سے من کو قلیدرا نی میں طلا کی اسٹ رفیوں سے بھرا ہواایک ظرت زمین کے اندرسے باتھ لگا اوسکو وہ گا بگوئی ہمن کے پاس سے گیا اور حقیقت حال کو عرَ مَن كميا كا نكوني نے اوسكى امانت ويانت پر تحسين وا فريں كى سيد حال كا نكوني نے شغرادہ محرتفق سے اورشہزادہ نے اپنے باپ یا دشاہ غیاث الدین سے ءمن کیا۔ یا دشاہ تے مرحمت خسروا نہ سے امیران صد ہ کے سلسلہ میں اسکونتنظم کیا ۔ ایک د ن جن کے زائجہ طالع کو گا نگونی نے ملاحظہ کرے کہا کہ توصاحب اقبال اور درجہ اعلیٰ پر پینچے گا بس اب مجهس تويه تنم طاكركرجب بخنذه ب منت يقمع و ولت عظميٰ ارزا بي كرب تو توميرے نام کواپنے نام کا ایک جزو بنائے ۔ ناکہ تیرے نام کی برکت سے میرانام مبی تفار و وام حاں کرسے حن نے بہ بات قبول کی ۔ امبی و ولت ملی کھی نہ تھی کہ اوس کے اپنی مهرمی اسکے نام کو اپنا جزو نام بناکے کندہ کرایا اب و چن گا نگوئی ہمنی کے نام سے شهور مبوا بيهی نفل کرتے ہیں کرحفرت تینج نظام الدین اولیب ، کی وعوت بیشا بنراوہ مواتعلق آیا تها جب دعوت خم مهولی اور دسترخوان او مله گیا تو وه شهب زاده عِلا گیا پیر حن گنگونی ہمنی حفرت کی خانقا ہ کے دروا ز ہرا یا توحضرت نے فرما یا کہ للطاف أرد فدمت عاركوبيكر من كوبلايا ا ورسين في أن ك مال يرببت انتفات كي اور فاص ايني ر د ڻي اس كوكسلا ئي اور كها كرچيزمشا بي ايك مدت درازا ورمحنت کے بعد دکن میں تھے نصیب ہوگا حن گا نگو نی ہمنی کو اس بشارت سے حکومت دکن کاسودا سرمی پیدا ہوااس کے وہ دکن میں بہنے کی

غریبے ٔ صونتا ہتا ہجب با وشا **،تعلٰق دکن میں گیا توحن نے قنق خا**ں کی رفاقت**ا** منیآ رکی ا وربیس دکن میں رہ گیا ۔ حبب سلطان محمد تغلق نے امرا وصدہ بیرعمّا ب اس سبت فرمایا كەن كۇڭراپ بىي بلاياتھا أغوں نے آنے بىن تاخىركى اور دوم باغيان تجرات كوپيا ، دی ان کے قتل کا حکم دیا جب بیہ آوا ز جان خراش امیران صد ہ کے کا ن میں آئی توانہوں نے اپنی انجن بنانی اور اس میں کساکہ یا وشا ہ مخر تعلق بیگنا ہوں کو ہے *میر*سش قبل رتا ہ<sub>ی</sub> ا ور بزرگ گنا ہوں سے منسوب کر تا ہے جب ہم اوس کی نظرکے ساسنے ماہم سے تو وہ کو گنا ہ گا را دریے گنا ہیں تمیز نہیں کر گا ہارے قتل محاحکم دے گا۔ بس مناسب میں ہو که دکن سے کہیں نہ ہائیں ا وراینے تنٹی گوسفت د کی طرح دست و یا بستہ قصاب کونہ حوالہ رب ا ورجان کومفت وراُ گال نه جانے دیں وہ دولت آبا و ہطے گئے بہا ل کی ر عاما یا دشا ہ کے عضب کوششش سے جان سے عاجز ہورہی تھی وہ امیران صدفسے ال كني - غوض امك ايسا فتنه الحايا كرمس كے علاج سے سلطان عاجزاً يا-ان مام فيادون كانتيمه به ہواكة تين مينے كے عصميں ملك دكن جو برسوں ميں فتح ہوا تھا سلطان مُرُّتْنَلَق کے قبضہُ اقتدارے بکل گیا اس کاسببامیران صد ہوئے تع انہوں اليس المرام المرك كهاكه ال قسم كامورب سردار اور حاكم ك صورت بذير تعلي ہوتے شرط عقل یہ ہے کہ اپنے ہی میں سے کسی کویا دشاہ بنائیں تاکہ مہات کھوت سران تجله گفنتن بالاتفاق کیان پُستانت ہرات**فاق** ہم از ماگیر و ویکے مردسسر سیسب یم ما جمایت ش کر یے اسطیل فتح ا فغان کوجوامراے و وہزاری سے تما امیرالامرا رسیم الارنہایا اطراری تا ه کاخطاب یا بین کا گلونی کوخطاب طفر خان کا ملا- کری درا کے باغ مربع و کلہر۔ وحیٰ آبا وعلبرگد-اس کو ما گیرمی کے ۔حصار معکلبرگہ کا عاکم بمیرون رائے تما ہو فخمہ تعنق شا ہ کے معتبر نوکر وں میں تھا اس کو ماکرچرمن شقل ہوا۔ نا صرا لدین

ا ورفر شاه کی جنگ ہو نی جس میں ناصرالدین کوشکست ہو نی حن گا بگر نی اورتما مرہ داران کن کی مسلاح ہمونی کوجنگ صعنصلحت بنیں ہے۔ بہتر ہو گاکہ نامرالدین مث وحصارہ ولت آیا و یں چلا جائے ۔اورشن گانگونی بارہ ہزار سوارلیر قلد گلبرگر حیلا جائے۔ اکو کشکر شاہی جس طرف ئومه مواسُ کی و فع مِ*ن کوستُ ش کیجائے ۔* باتی امرا ، جانجا اینے اقطاع میں حفظ **بڑ**ا ت یں ا ورا کی<sup>ے و</sup> ورسے کی مدوکرنے میں قصور مذکریں ۔ یا دشا ہنے عب والمل*ک کئے ح*ن کا گوٹی کے بیٹھے بنیجا اور خود دولت آبا دفتح کرنے گیا یا دنا ہ کو توایک خرورت کے ، وولیت آیا د سے مراحبت کرنی پڑی اورشن گا نگونیٰ تتیس بنرارسوار کارگذارلیکر . قلعه احمداً یا دیدر کی طرف گیا بهان عما د الملک نزگمان المیٰ طب بیسرتنزلشکر*گران ت* ما تعه یژا موا تھا طرفین نے اپنے اشکر کا م**بول کے گرد خدق کھو دی مین** کی وزیک منج<u>ا کے</u> تشکر ٹرے بہے اڑنے پرکسی کی ہرات نہ ہو لی ۔ملکت ملنگ کے دامیہ نے کہ مطال محمد تق کے خون کا بیاسات سرکولاس سے پندرہ ہزار بیاد ، حسن گا بگو ٹی کی مد و کو بیسے ناحرالدین اثناه نے مجی و دلت آیا د سے یا نجیز ارسوار مع نزا نہ کے اسکی کیک کوروا نہ کئے فرخ جیب یه سامان حمع مواتوعا والملک اورش گا گولی کی جنگ عظیم مو لی ۱ ورعا د الملک ارا ا کیا وہ کا مشکر پریشان ہوا کچے قلعا حرا کا دسیب درمیں آیا۔ تبطن قلعہ قت دیار کو ہطے گئے کھے منڈ وکو ہزار خرابی سے پہنچے۔ حن گانگوئی اس تیجے کے بعد بہت سامان کے ساتھ ن ا حرالدین شاه کی امداد کے لئے دولت آباد گیا جوامرا ، کرسطان تعنی کی طرف سے وولت آبا دے عاصره میں معروت تھی وہ عا دوالملک کے کشتہ مونے سے ارز ن کا بگرنی کے خوت سے دہلی اور گجوات کو جلدیث نا حرالدین نے حن کا نگوٹی کی طرف خلفت کی رجوع و کھی تو جہنے امراو کو بلایا اوران سے کماکداب میں یا دش ہی کے سزا وارسی کا ا بورا مورکیا ہوں عشرت وفراعنت کی طرف میری رغبت الیبی ہے کہ میں مک داری ک پروائنیں رکھتا اول میں۔ نے امیروں کی فاطرے اس امرخطیر کو قبول کیا متااب مجھے امعد ورر کموا در دوسرے کی طرف رجوع کرو۔امیروں نے عرف کیا کھیں کوآپ فرائیں د شاہ بنائیں ہم ا دسکی اطاعت کو حاخرہیں نا صرالدین نے کما کرحن گا کگوی تاج رخت کے لای*ق ہے یہ رائے ایک سب خابول عام کولیند آئی شینے دیں* تاج شاہی ا سکے سرپر کھا یا ورچتر سیا و کھیں پر خلفا ،عبابیہ کا نشان ہے تیمنا و تبرگا اس کے سرپر رکھا گیا آور ملکت دکن من اس کاخطیه وسکه جاری - علا، الدین حن گانگوی بهمنی خطاب موا . گلبرگه کا نام حن آباد رگھا۔ گراس خیرا او کے سبب سے لوگ یقین کرتے ہیں کہ ارکا مرب شیعہ تھا باوجود كم آبی اوربے صفائی کے اس موضع كو اسٹے كے مبارك سجما نفااسكے اسكو پائے تخت منا با اورانینه ممالک بحروسه کا د قتر محاسبهٔ کا بگری تمن کوسسر د کیا و وسلطان محمد تعلق کی ترک الم زمت کرے اُس یاس آگیا تھا ۔ طغرائے فرامین فتن گلیں میں اعلیج سے لینے ایم کا جزو بنا یا که کمترین بنده حن حفرت سبحانی ملادالدین حسن محا نگو تی مهمنی مشهوریت که اس سے لیلے شربارانِ اسلام کی ملازمت برمن نبی کرتے تھے۔ یبی پنڈت گا بگوئی میلا برمن تھا جھے علمانول کی نوکری کی اور تشایا که مالک بندوستان کے برخلاف دکن میں بر رسم جاری رہی کہ یا دشامان دکن کا دفترا ورولا یات کی محرری برہمنوں کوسسے روہو آل تھی۔علال ک ن-نےایی خمن ند ہرورائے صائب وخرب تنمٹ پرسے تعوثری مدت میں اس قدر ملک وکن کو فیخ تربیاجس زمریا دیشا ہ محر تعلق کے آخر جمدمیں اسکے امراد کے **نعر**ن میں تعا ئے تعلق وافغان وراجوت کرسلطان تعلق کی جا نیہے قلعہ بیدر و تعذیلے (میں تھے انکو لطعث و ملائمت سيمطيع ومنقا وكبا د و نوحصارول براينا تنبضه كيا ـ كو لاس معمعنافات رائے ورنگل سے بے لیا۔ ۱ در اس کے ساتھ محبت کا طریقیۃ سلوک کیا گلبرگیم مسجد وقلعہ کو كشكسته مورسي تقى تعوزے ء سەس ان كوتيا ركراليا ـ التميل فتح جنصب ميرالامرائي سيدسالا دي كاركتا متاوه لكسبيف الدين غوري في كالت امن ہوکر علاد الدین کے جان کے دریے رہنے لگامی کے سبیتے یاد**ٹیا نے** بعد تھیتق کے اسکوفٹل کیا گراسکے فرزندوں کی تعظیم ڈیکریم کی میں ئے سبہے یا دشاہ کا انتقال د متیلاایک سے ہزار موگیا رائے تگنگ کر مرت سے سرکتی گر رام تھا ا دریا دشا و اس سبے کہ

استع المكي امراد كي همي استحساته مدارا ا ورمواسا ركمتا تفا وه ا خلاق يا د شاري سے ترمیذه ہوکرا غلامٹ اطاعت کا انکل رکر تائتیا ا ور یا دشاہ د بلی کو باج وخراج ہیں کے دینے کا دعدہ کر کیا انتها بريال خزانه عامره مي بهيجآ نتما -حبب علا والدبن حن كاكو بي معا ند ومنازع كسي گوشه مس سیں رہا توہں نے امرا داورار کان دکن کوایک انجمن میں جمع کیا اور کہا کہ حق سبعا ۂ تعا<u>لم ط</u>ے نے جھے ایسی ہے قیاس دولت ارزانی فرما ٹی اور اشکر دہلی کا خلاصہ کہ مک<sup>ی</sup>کن کی حفاظ م<del>لکت</del>ے اس طرف آیا غنا مصف عنایت بنرد انی سے مبرے علم سے پنیچے قحیمہ ہوا۔ میرے دلمیں یہ آیا ہی *جن ط*ف توهِ *کرونگا ا نواج نع وفير وزي ميراا شقبال کړنگي اس م* م مری مُن شنول مول اور من آباد گله گهست اینے سمند فوتنحن رام کوجلوه دوں او ب يوند سے فلعدا دولي مک وسيت بن راميشورسے ولايت مساريک لينے لھرن رالاُوں وربيدا زال گواليار کی جانب لينے لشکر کوليجا کرع صنه مالوه وخطب گجرات کو اينے خطيه و ۔ سے بلندمرتبہ کروں۔ ملک سیف الدین نے عن کیاکہ ولایت کر نا مک شحار<sup>و</sup> انہا*یسے* ہے اور موامیں رطوبت کو غلبہ ہے خصوصاً ایام برسات میں ہمارے بشکر کے کا تھی و شیر کا دُ۔ا درجمیع جوا نات اس ولایت کے بیروزش یا فتہ ہں کہ جبی ہوا ارنا نک کی مواک صدیب اگر مدتوں نک اس مکٹ رہنیگے توان کو مینا نہایت دشوار یا دشاه ملا،الدین تلمی ا ورسلطان محمر تعلق شاه کے عمد میں و وتین وفعہ و صور سمندر پر بھکرئشی ہونیٰ تھی ۔حیوا نات صامت و ناطق کے دس حضوں میں سے ایک حصہ بھی سات یح کرن<sup>رآ</sup> یا نتا - به ولایت اس فال ننس ہے کہ یا دشا ہ خود جائے ۔ ملکہ اول ایک جاعت ر انک کی ا*ک مرمد پرنسیج عب* کی ہواسے اس ملک کی ہواسے **نی ا**لجاموافقت رکتی <sub>ک</sub>ا و الع<sup>رو</sup> كرون كش رابول في اتبك تحف و مدية ادراطي ياد شاه كي درگاه سي نسب بيع بين ورالطُدا فلاص ديك جتى ننيس بيداكيا ب ده غازيان اسلام كي خرب ششر سيمطيع ومنقا وکرے امر باج و مزاج کے اور انکی اوٹ سے خاطب رطع کرے اور اس وقت کہ تخت محا ، دملی کمال ہے رونق مور ہاہے اور مالوہ و مجوات وگوالیا رامرا، کے وجود

ے خالی ہیں اُن کی تسخیر کے لئے یا دِش منست کرے سلطان ملاوالدین حمن نے ملک سیف الدین غوری کی حن رائے گئے تین کی اور عا دالملک تاشکذی مبارک خال لودی کو کہ امراوعظام میں تھے ۔ کرنا ٹک کی جانب روا نہ کیا۔ انہوں نے ابتا وائی کری تک ملاکئ تاخت و تاراج کیا اور اس نولے سے رایوں سے بیچسینری لیس ، وولا کھامشر فی طلا لی جن کا و مہزار تولد سونا ہوتا ہے ۔ اور جواہر و مروارید اور بہت آلات اور اسباب اور دوسو نامی مہزار کنیزر قاص وسازندہ۔

بعداراں برمات کے شرق میں معاورت کی تک سیمنالدین غوری کے ہتھواہے سلط نے اس نشکرکا سامان ورست کرکے شہر ہیں گلبرگرسے و ولت آبا و روا ندگیا۔ بالاُگھالط میں حب سب بیاہ کی موجودات لی گئی تو بچاس نہرار سوار نیز ہ گذارشمب ارمیں آب نے ان کو ندربار اور سلطان بور کی طرن سے مالوہ بھی جا ہا۔ اہل گرات نے سلطان طلامالد کے بلانے کے لئے اصرار کیا ۔ سلطان نے بین اُل کرے کہ مالوہ و رگوات ما نا برا بر ہے اپنے بیٹے ثنا ہزادہ نور کو سلے گرات روانہ کیا ۔ اورخود آہستہ آہستہ تیجھے مجلا جب این شاہزادہ قصبہ نوساری میں آبا تو شکار کے لئے جا نور بہت دیکھے باپ کو بھی بیمال بلالیا یہ شاہزادہ قصبہ نوساری میں آبات و ایسا معروف ہوا کہ اور کو دیکھے باپ کو بھی بیمال بلالیا یہ و بیمال آبادہ کو بھی بیمال بلالیا معروف ہوا کہ اور کردر بہر الا ول شک کہا ہیں ایسا معروف ہوا کہا و کی میمال کی عربی ہیں دنیا سے روانہ کی سال کی عربی ہی دورہ و میات کی سال کی عربی ہیں دنیا سے روانہ کی سال کی عربی ہیں دنیا سے روانہ کی سال کی عربی ہیں دنیا سے روانہ کی سال کی عربی ہی دورہ و میات کی سال کی عربی ہیں دنیا سے روانہ کی سال کی عربی ہیں دیا سے روانہ کی سال کی عربی ہی دورہ و میات کی دورہ میات کی دورہ کی سال کی عربی ہی دورہ کیا ہی دورہ کیا سال کی عربی ہی دورہ کی دورہ کیا ہی دورہ کیا ہیں دورہ کی دورہ کی دورہ کی سال کی دورہ کیا ہوں کی دورہ ک

وکن میں ایک نئی سلطنت ملکت مسلما نوں کی سیداکرگیا جوایک زمین مرتفع کا مربع مقابس کا ہوایک زمین مرتفع کا مربع مقابس کا ہوایک ضغ بین مربع مقاب مقاب اور مقاب کا مقاب کا مقاب کا مقاب اور کا کوئی مخرج سمندیں مقاشال ہیں دریا سے نزیدا اور مغرب میں مغربی من گھاست جنوب میں دریا سے کرشنا تھے مشرق میں گونڈ وا نہ کے جنگل اور کلکت تلنگ تمی اور مالوہ اور فا ذریع کے واسط سے وہ مہندوت ان سے بھی پیوندر کھتی تھی یہ دو نوں ملک بھی دہلی کی سلط منت سے میدا ہو کراین مطلق الغان حکومت بھار ہے تھے ۔ ما لوہ مزید اسکے کی سلط منت سے میدا ہو کراین مطلق الغان حکومت بھار ہے تھے ۔ ما لوہ مزید ا

شال میں تما اور خاندیں نریدا کے جوز کی تما بہ مغرب ومشرق وجوز بسمیں اس کے مشرف کی سلطنیں تھیں اس کے مشدوں کا اثرورعب و است کی تھا۔ واب بہت کچھ تھا۔

ال المطنت جدید کا قیمن جال مشرق بی تنگ تها جمکوب جانتے تجاو جوبی کناکہ متاجواب اسٹھور تر تعاان دونو برنداوں کی ۔ یاستوں سے بہیشہ ہیں کوخوف لگا رہتا تھا کونا کہ اپنی جون بدل کوجیا نگر بون کر گیا کہ و بھل کے شاہی فا ندان کی ایک شلخ نے جنوب میں اپنے فا ندان کی ریاست کوجایا اور تم بر را ندی کسکنارہ پر دجیا گرکو بسایا اور اپنا نا مرکزا کی ۔ یاست کوجایا اور تم بر را ندی کسکنارہ پر دجیا گرکو بسایا اور اپنا نا مرکزا کی ۔ یاست کوجایا اور تم بر را ندی کسکنارہ پر دجیا گرکو بسایا اور اپنا نا مرکزا کی ۔ یاست کوجایا اور تم بر کا یک بیبت ناک دہشن تھا اس جنوب میں مندر سے سمند تک تئی ۔ یہ ریاست و سلام کا ایک بیبت ناک دہشن تھا جنوب میں مندر سے سمند تک گرگو تھا جو ورنگل سے مغرب سے ایک سوپیا کسل میں بنا دوجیا گرسے شال میں ٹریٹر دسوبل تھا ۔ تحفۃ السلامین و سے راج ال ایک وجسر دیا گرسے شال میں بنا دیا ہے۔ اور جسر دوجیا گرسے شام ایران کی تسل میں بنا دیا ہے۔ اور جسر دوجیا گرسے میں موسلے کی بیان کی ۔

فرنشندنے اس کے فاندان کے لئے جو تنتی برئین کی کھا نی بنا نی ہے جو دل گئی سے خالی نمیں گرشیخ سے خالی معلوم ہوتی ہے۔ اب ان وو نوں باتوں میں فیصلہ کر فاصل ہے کہ شعراا ورموزمین نے خوٹ مدگو نی سے حن کے سلساد نسب کو شاناں کیاں تک بنچایا فرشتہ نے اسکوایک کھانی بنا کے ایک بریمن کا فرور نبایا۔

سلطننت مُعمَّر شاه بن سلطان علارالد بن حن

سلطان مخدشا ہ ا بینے باپ کا جائشن ہوا۔ و معمّل و شجاعت و نواوت سے نصات رکمتا تھا اس نے باوشا ہ ہوکر ہسیاب مجمل و آلات شوکت پا دست ہی میں اسطار درجب کی سی کی توامی و بیا ولوں کو بڑھا یا اس کے اسلحہ خاص کودوروآ دمی اُٹھاتے ہے

ا ورا ملحہ دار کہلاتے تنصے سیکہ جوا مان خاصہ چار ہترار تنے ان کا نام خاصر میں تماملک<u>ت</u> ہرطرت دارکے خطاب پیمقر کئے ۔ وولت آیا وے طرفدار کا خطاب مند عالی اوربرارک ط فدار کاخطا ب محلس مالی اور بیدر و تلگ کے طرفدار کاخطاب عظم ہمایوں اور حن آباد گلبرگدا دربیجا بورکے طرفدارکو جومنصیب وکالت رکتا تھا ملک نائب ا ورجمیج مالک محروسه کے سیدسالارا در امیرا لامرا، کا خطاب عنایت کیا۔ پلا و وکن میں یہ خطا پ د تول تک جاری رہے جمعد کے سوائے شیٹ روز وہ با کے تخت نقرہ پر وسط اوا ن میں پیروں میصا تھا اور مظیماً پہلے پاپ کے شخت کوسجدہ کرتا کمال شوکت صلابت سے بطارعام کرتا ۔ اور بوا زمر جها نیانی میں مشغول ہوتا جب نظہر کی ا وان مو ذن دہت تو وه تخت سے اُنٹر جا آیا اور محلب حتم ہو جاتی سطبیعت اسکی فیور تھی و پخت پدر کے سحد مسے جوتقرنی تھا دلگرہوتا -رائے تنگ نے ایک سونے کا تخت شاہ دہی کے لئے بنوایا تھا وہ اُس نے محدُشا ہ کو دیدیا اس فا ندان ہیں ہتخت سویریں تک رہا ، ورشخت فیروز ہ کے نام سے سارے دکن میں مشہور تھا ایکی کوشسٹ فیروز رنگ کی تھی اس لیے فیروز واسکا نام موا'- وه آبنوس ا ورسونه کا نبا موا نقا - هرساطان اینی تخت کشینی میں اسس چوابرے مرصع کرتا - وہ تین گز لمیا اورایک گڑ چوڑا تھا جب وہ **ا خرکوشک ت**ہ ہوا تو عار روٹرروسر اسکی قیمت کا تخینه موا محمر شاہ نے در باریا میں اسے بھوا یا اور ہا ہے نخت كو كونے ميں لگاکے ركھ ديا۔ كولىٰ اميرا سكے سامنے بيٹينے تنيں يا يا تعاسلطان فوز فار عهدیں پرتخت مدند ہجوایا گیا جہاں و ہ کوشے ہوکرے دات می لقتیم ہوا۔ است حكم دياكه زريرسكه لكائيس ا در مرروزيا تح وقعه نوبت مجائيل دربارها م محروقت ب آدمی زانوزد و سرزمین بر کمیں ۔ با دشآ و بہنے انقرامن کے بعد وکن میں با دیشا ہوں کے چند فرتے صاحب خطیہ و سکہ ہوے گرا**سلا**کسی نے زریرسکنسیں لگایاس یادشاہ کے سونے کے سکے چارطرح کے تنے دو تواسے چند ماشہ تاک ان کا وزن عما ما كلون كله طيبه شها دت اور مياريا رون كانا م تحسا اور دوسري طرت

یا وشاہ صرکانا میں اورتا بیخ وقت ارتبام - را یان وجیا گر رہیجانگر) و تلنگ کی تخریک سے ہند وصاف تعصر کے سبہ سب سکہ زرفی شاہی کو کہ لیے ماں وصاف تعصر کے سبب سکے زرسکوک وکن میں رائج مایں سجب محرشاہ کو اسکی سختے اور جا ہتے ہیں ہے۔ وجیا نگر تلنگ کے زرسکوک وکن میں رائج مای سجب محرشاہ کو اسکی اطلاع ہولی تواسنے چند دفعہ صرافوں کو قتل کر ڈالا سگر اسپر بھی سلمانوں کے سوٹ کے سکوں کاروائے وکن میں ہمیشہ ہنیں ہا ملکہ بذکو سکے جن کر والا سگر اسپر بھی سلمانوں کے سوٹ کے سکوں کاروائے وکن میں ہمندواور سکے جن اور پر تاب سے جاری رہے۔ خوش زرسکوک پروکن میں ہمندواور سکے جن اور پر تاب سے جاری رہے۔ خوش زرسکوک پروکن میں ہمندواور ملکانا اورایت سے جاتا ۔ جگر شاہ کو تا گر اختیال گھا۔ اس سے ماری کر دیا۔ رائے وجیا گر اور گذات اکو صاحب عیہ ہمندوں سکے زرسکوک کو این ملکت سے قابح کر دیا۔ رائے وجیا گر اور گذات ہمیجنے سے نارائی مندوں سکے زرسکوک کو این ملکت سے قابح کر دیا۔ رائے وجیا گر اور گذات ہمیجنے سے نارائی خوا اس خزانہ ہمیجنے کی حکایت یوں بیان کیجا تی ہے۔ حدایات ایوں بیان کیجا تی ہے۔

## كمنعظمة فمسسزا ناجيجا

حیب سلطان علاء الدین مرکیا و گراشاه برشب جمعه کو اکی قبر برجا آاویمیشه باپ
کی تربیت پردوسو آدمیوں سے قرآن پڑ ہوا آبا۔ ملکہ جہاں والدہ سلط ان گرشاہ سے
ایسنے تام نفو د جواہر وزرخاصہ ایسنے تنوہر کی روح کی تر دیج میں مون کرنے ایک بال
بعدوہ مج کوروانہ ہوئی تو کورشاہ نے بیا اگر باپنے جوصلحت د نیوی کے لئے فزاین
بعدوہ کے کوروانہ ہوئی تو کورشاہ سے ہمراہ امائن شریفه کوبیجہ نے کر رقع پدر کی تردیج کے لئی
وہ ققراء اورسالین میں خیرات کرنے خرائی نے حسب انجا صندوق طلا ونعرہ سے
جورے ہوئے حافر کئے وہ تو ہے گئے تو دلتی وزن سے چار مون سونا اور باسے میں جا در اور اور اور ارباب ملک و مقتر نے معروض کیا کہ پاوشاہ دہلی فیروزشاہ
وزن میں ہوا۔ لیمن امراء اور ارباب ملک و مقتر نے معروض کیا کہ پاوشاہ دہلی فیروزشاہ
بار بک حیسا اس مملکت کی انتراع کے فکر میں لگر رہا ہے اور پا وشا ہوں کو مصالح

لشکر وحفظ مملکت کے لئے سوائے نز انوں کے موجو در کننے کے عیار نہیں مح اسائے صالح دو يبہے کہ بقتر کفاف دومیہ ملکہ جہاں کو دیا جائے اور باقی پیمر فرا زمیں واخل کیا جا۔ با دشای بین کام آئے۔ ملک میعٹ الدین نے یہ کما کہ جرکیدار کان و دلت نے وعن کیا حق **وم** کے مال اور خزا نر کھنا ضرورہے گرجو نقود کہ اس میت سے خزانہ سے نجائے گئے ہیں کہ را و خدامیں خرح ہوں مناسب نہیں ہے کہ وہ پیرخسے زانہ میں و اعل ہو <sub>ل</sub> مخدشا ہ کو یہ رائے بیندہ نئی اورائس نے کہاکہ حق سبحا فہ تعالی سے بیرے باکھے بیال ہمککتے اسی یا وشای کرامت فره الی اگروه چاہے گا تومیرے بھی خز انے بغیر مگھیا نی کرے گا ملک جہاں نے انوں کے ساتھ روا آمکیا اور حیب وہ والی ایٹ توخوش کے مار ہے ۔ بڑا حبّن کیا بھٹ شعبہ میں حب ملکہ جا اس کا انتقال ہوا شوہرے پیلومیں اوس سے کیا۔جوفرقہ اس رومیہ کے پیجنے سے ناراض موا تھا اُس نے رائے وجیا گراوررائے للنُكُ كُوايين اتفاق سے تقویت دی اور محدّ شاہ کے مخالفت پر ترغیب و تحریص كی ئے کیا راپ را یوں سے یا طنآ ہمزیان ہوئے ۔ را سے و جیا گرسے احَّد شاه پاس ادی بهیج اور به بیغام و یاکرت ریم الا یام سے قلعدرایچور دید کل مع مصا فات کے ممارآب کرشنا تک و جیا گرکے را یوں کے ماتحت رہے ہیں اگرآمیہ کو ہاری ہمائگی کی اور اپنی بقا ہ شاہی کی آرزو ہو تو و وستی کے ساتھ کے کما رہ تک قلاع ویرگنات مجمے ویدیجیئے تاکزنمبارے مالک ٹٹایان دہی کے مید تا ے اورمیرے عباکر کی نمبیب کی آسیت محفوظ رہیں۔ ایس ہی راے ننگ ئے افکو کو وار ا ی میں بہجا کہمرا بٹا ونایک رائو رناک دیو، نجے سے سکش مور ہے اور سلحہ کولا لطان علا والدین کومیش کش میں رائے تلنگ نے ویا مقا کے اور کامضافات کے استروادیں عازم جا زمہے . اب صلاح دولت ای میں ہے کہ جنگ بغیر اس محال کومجھے ویدیں۔ تاکمیں آپ کے ساتند موافقت میں رام قدم موراً بے کے ووستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن رموں - محد شامسانہ

د رہانی اور عاقلی کے ساتھ ان ایلیموں کی مفلسٹیر کریم کی اور ڈیٹر مسال کا اِن کولول ہی للیت دلعل میں انگائے کما اور فاکسیف الدین عوری کی صلاح سے مکاتیب محب امان مرقوم کرکے سخندان ایلیوں کے وجیا نگر و تلنگ کوروا نہ کئے اور اس عرصہ میں جن امیروں سے وہ متوہم فقا اور نما لفت کا گمان رکھتا تھا متاصل کیا اوران کی جسگھاور متر آ دمیوں کومقرر کیا ۔غرمن مہند ُو ں کو بمیسلا وسے میں رکھ کراینے تنیں سبطرح سے قوی لیا اور بارعام کیا ا ورایک پرشوکت وصلایت <sup>مجلس</sup> آرامستندگی اور و حیا<sup>نگ</sup>ر و نگنگ \_ يلجيون كوغاليت قهر وغضب ونهايت استبيلا وتسلط سيح كماكرا يك مت سي تخد ن میرے قدموں ہے رونق یار ہاہے میرا انسب ل بمند ہور ہا ہے اپ کیا طاف را پول نے بیش کش و مدیئے نئیں بہتھ ہیں اون کو جا ہٹے کہ ان کامسے کارس جتنئه كارآمد بانتني مهول اون كي ميٹيول پر زر وجوا ہر وکل أتعب واقمت الاوكر مِلدُمیے دی ورگاہ میں مبحدی اس لئے کہ خزانہ عامرہ کے نقر و کرمنظے ہو مین مورہ میں حرمت بمو کئے ہیں روید کی خرورت بہت ہے۔ حب المحي ن في سلطان محمد شاه محيد فيام اين حاكمول كولكونسي تورك تناك نے بڑے بیٹے ناگ دیواورنا نک ام کو وزنگل کے بہت سیا ہ کے ساتھ کو لاس میں بہوا اسکی مدو کے لئے رائے وجیا گرانے میں ہزارسوار و بیا دے بیتے سلطان محرثا نُه بهاورغال ولداساعيل فيح توسسيالاركيا أور اعظم بها يون وصفدر خال سستاني ولشكر مبدر و مرارك ساتھ اس كے ہمرا ہ كيا۔ بها ور خاں لشكر ليكر فحا لعث محمد مقابل آ طرفین س خبگ عظیمر ہوئی بہا درخا ں کو فتح ہو نئی ا وراس نے ورنگل تک تعاقب کیا و ہاں کے رہاہے۔۔۔۔ایک لاکھ مون او کیسیں قوی بریک ہاتھی انفرنیس تحضے کیکر گلبرگھس حلا آیا۔ ستشغيب سلطان مخدشا وكرسي يرتبيهما وضوكربإ نفيا سوواگرون نے کھوڑے د کھائے جن مرکوائی گھوڑا اسکی سرکار وسواری کے لای**ت نمی**ں تھا تواسنے سوواگرو<del>ں</del> کہا کہ تمہارے گھوٹے یا د شاہوں کی سواری کے لایق و قابل ہنیں ہ*یں تم کو سز*ا وار

ملک پیمرکرایسے گموڑے یا د شاہوں کو وکھا وُسوداگر دں نے عرفیٰ گان اِوشا بی کے لئے نهایت عمر و گھوڑے لائے تھے مگر ناگ و بو و الی ولم میں خوا و نخوا ہ عمدہ گھوڑے جمین کئے ہرحیٰ یم نے اس کے کما کہ ہم یہ گھوڑے محدثاً مربم وصناع نا ملائم سے آزر د ه خاطرتفا اوراب اورزیا د ، کدورت اس کی بڑوگئی اور ناگ دیچ امتیصال کے دریے ہوا - ایک ہزار سوار کے ساتھ نو ای ویلے ہیٹن میں آگیے ۔ جاعت کوان سو داگروں کا لباس بینا یاجن کا مال لٹائٹر واز ہیر پنچکرشہ۔ میں وافل ہوئے ورواز وں کے محافظ ان کمے یاس یا رو محکران کا حال در مافت کرنے ملکے تو اہنوں نے کہا کہ مال اس یا ہے ہم ما کم شهرسے فریا و کرنے ہوئے ہیں غوض میاں بدحیں وبھی ہورہی تی ب نبرارسوارے کرجا منچااوراس نے شہرکے دروازہ کے بندکرفیکی نفائفول نه دی ا ورمحافظوں کوقتل کرڈالا ا ورسلطان سسید لے ارک برہنجا - ناگر **کا بس طرح سلطان کے آنے کا سان گما ن مبی نہ تھا ایک باغ میں عیش عشرت اُ** له ناکما نی پیرما و تذبیش آیا و و بهزارخرا بی ارک میں گیا ۔ سلطان نے حصار یا . توپ و تفکک وکل آلات حصار داری سے حصار عاری تھا۔غرمن ناگ ہو ۔ کے نہ بن بڑا۔ نا چاروہ بھا گا گردستگیر ہوا۔ محد شا ہ کے ساتھ گفتار ناہموار کی کسنے اں کی گڈی کی طرف سے محلوا کر خیتی میں رکہواکر علتی آگ میں ٹیمکوا یا۔ اور بترینا ما بیندره روز تک حبّن اُرایا اور اس عرصه میں ایل مثم روییہ وصول کرکے اپنے گلیرگہ کو واپس آیا ۔جب اہل مکنگ کوخبر ہوئی تواہنوں کے لمطان محرُثا و کے لشکر کو آگے پیچھے گھر لیا۔محرُثاف در وللخ کی طرح ہیجوم کرکے۔ ا شکرکو مکر دیا کرسوا، زر دچوامرے کچھ اور ندلیں اور نجمیدو ا وں کے ساتھ جو بارکش است تروگائے نہیں کیں ان کوصحرامیں جموڑ دیں ار

صبح سے سربیر مک روز مفرکریں اور حس قرید میں پینچے و ہاں سے بقدر کفامیت آذو قد وعلعنه لیکرحرت کریں ا ورات کوصحرامیں اتریں اور گھوٹروں سے زین نداوتا ریں او ہر جاعت ہررات کو ہاری باری سے ہشیا ری و بیداری میں تیام کرنے یا وجو و اس عال کے سلطان کے چار ہر اربواروں میں سے پیڈر وسوسوار سلامت اپنے ساکن منازل پرینیچے -کئی وفعہ نکنگوں اومسلما نوں میں لڑائی ہو کئی گمسلما نوں کو فتح عال مونى-الوائى ميں ايك فعر الطان محدّ كے بازويرا يك كولى لكى مكركار كرند مولى \_ سنخدمي رائے تنگ ثکت سابق اور فرزند کے کشتہ ہونے سے غمرو و مہوا ا ور دیلی کے یاوشا ہ ملک فیروزشا ہ بار مک کوع اُمن تھیں محدشا ہے مخبرو<del>ل</del> وہل سے نوشنے بیجکریہ اس کوا طلاع دی کررائے ورکل نے عرابکن یا وشاہ و لی کے پاس اس ضمون کے ہیجے ہیں کہ نبدہ جا وہ اطاعت پر ثابت قدم اور رامسنے وم ہے اگر امراء مالوہ اور گجرات کے نام فر مان صا در مبو کہ وہ فک دکن کو منچر کرلیں تومیں کمی رائے وحِيا بگر کواپنے ساتد متنق کرکے فدمت وجان سے اری کے لئے حاخر ہوں. مجھے بندگی اور دونتخابهی میں کو لئ تقصیر نہیں ہوگی اور تھوٹری مدت میں اس خطسہ کو مخالفان وقت سے کے کرتن ومیش کش چذین سالہ کے مسیا تھے۔حضور کی پاُموس سے مٹرفینہ بونگا - گرا*س سبنے ک*ریرام شهور موگیا شاکه وکن پرکشکر کشی شت الی ن و بی کومبارک نیں ہے۔ ان واُمن کے جواب پر فیروزشا ہ نے کچھ اتفات نیں کیا۔ اس زیانہ کے دکن کے مشرق میں تلنگ نے اور جنوب میں وجیا نگر کے راے رویبے تے کہ بہنے ولمی کی سلطنت کے جوئے سے کندیا اس لئے مکالاتھا کہ وشمنوں کو اپینے دروازہ پرزورآ ورکری-مخدتناه في ملكت للك كتورك راده سايين امرا وكوم كت كربلايا اور کولاس میں گیا اس اثنا میں رائے وجیا نگرمرگیا۔اس کا بینیجا کرمشین راؤ مانشین ہوا رائے مکنگ اسکی کمک سے ما یوس موا۔ غرص اس سے مسلما نوں کا استعمال رایسا دیکھا

ت منت ساجت کرکے ان شرا لُط یرصلح کی تین سو ہائتی اور تیرہ لا کم و وروگھوڑے محرّشا ہ یاس ہیجدے اور بلدہ گلکنڈہ کومع مضا فات کے بیش کش من یا دشا ہنے اس فتے کے بعد چالیس روز مک عیش وعشرت کے جش کئے اورا تنج ہیں۔ مجا ہوشا مکی شاوی بہا درخاں ولد ہلیل نتج کی بیٹی سے کی ان عیش ونشا طرکی ماس میں سُلُ قَوْالَ دَلِي سے ہمئے مقعے وہ حضرت امیرخسروکے اُشغار باوشا ہ وقت کی توبین م گاتے مثم ان اشعارا ورشراب سے محمد شاہ ایسامست موا کہ ایک فرمان جیا نگرکے صاکم کے نام ککہ واکر بہجا لران تین سو قوا لول کو وظیفه و ه و پاکرے وجیا نگر کا راج کرشن را دُنها بیت مغرور دشجا , تھا وہ اس باشسے نہایت اشفتہ ہوا۔اسنے جو تنفس قو الوں کے وظیفہ کی برات لا پاتھا ہے برسوار کر اکے وجیا نگر کے تمام محلول میں پیرایا اور نکا لدیا اور شکرکے حاضر برنیکا حکم دیا ا ورشا بان بهنید کے مالک کی تسخیر کے لئے تمیں ہزارسوارا ور نولا کھیایے اور مین ہزا قبل روکن کی سرحد بیمتوجه ہوا اور دریانے تم بدراسے عبورکیا کہ مدکل اور رائے چوقلوں اور ناخت کاراج کے لئے اُدی پہنچے۔برسات کا مرسم آگیا نفااورور بائے شنا د کرمشنا عظیا و برتھا کرش را و فاطرجمع سے حصار مدکل کے نیمچے آیا سرحدوں ، قلعے اکثرمشرقی یا دشا ہوں میں جنگ کے سبب ہوتے ہیں برقلعے جن یا دشاہو کو ماتھ ۰ حاستے ہیں ان کا تسلط واستیلا اور وں برزیا وہ موجا تاہیے اورانکی بدولت ہاو<del>روک</del> فرلح وصول کرتے ہیں۔ وجیا نگر کی طرف سرمدی تعلعہ مکل اور سائے چوستھےوہ دریا *, کرشن*ا اور ئے تم بدرا کے درابان واقع تھے اسکورا ئے چور دو آپ مکتے ہیں یہ دوآپ مع قلعول مکل اوررائےچورکے بعینیہ یا دشا ہوں اور وحیا نگرے را بوں کے درمیان مبدوف ور یسے بی تلنگ کی طرف قلعہ گلکنڈہ تھا جو حیدراً با دے ترویک ہے محد شا ہنے اس کو ا بل منگ پرایناخوت جانے کے لئے تیخر کرایا تھا قلو گیری کے بواز میں ابقد سٹی کوشش کم طاقت بشری میں نہیں ساتی تھی۔ قلعہ میں آیٹ موسلمان تھے قلعہ کور کئے وہیا گرنے فتح رایا لما نوں کوزن وفرزندسمیت مار دالا۔ ایک مسلمان اتقاق سے نیچ رہا ہیں نے محد ثنا ہ

ل آئر ببارا حال منا یا تو اُسٹے اِس بیجارہ کوئیمی ارڈوالا اور سکھنے لگا کوشسٹھف کے ا و کہا ہوائں کو دیجننا نہیں چاہیے ۔ مخت عدیں محمّر شا ہ سنے بھی انتقام بینے کا ارا دہ ک برگه کی مجد میں قرآن رقعم کہا گئ کہ ان آٹھ سیسلمانوں کی عوصٰ میں حب تک لاکھ مبند ملّ ننیں کر دیکا شمشیر جا دکونیا م بی ننیں کر ذبگا تو نزارسو ارلیکرو ، دریا رسے کرشنا یار لیا ا در رائے وجا گرکے نمیس ہرار سوارا ور نولا کھیا ہے تھے بخد شاہ دریا کرشاکے پارگیا اور میں کو رائے کے لشکر کا در بہنجا ۔مشرتی ملکوں میں اٹرائیا ں پہلے ایسی ہی ہوتی تثیب میسے دستی جا نوروں میں ہوتی ہیں ۔جب و، کشن رائے کے لشکرے قریب آیا تواسکے آومول كوسوار فرارك ابني سلامتي وموجتي تقى سلطان جمال رائ كالتشكر مينية القاولان عِانًا مِنَا اورخوب غارت اورقتل كرنا نفا ال في ستر بزار عورتي ومرو وجوان و پير وينده وازاوقتل كرد اكتفته السلاطين ميں لكهاہے كه د وبنرار ناتقي تين بوارا به توّب د حزب زن دسات سو گھوڑے عربی ا ورایک مرص مسٹکاسن سرکارشاہی میں د اض ہوئے۔ باتی غائم برا مراء اور نشکری متعرب ہوئے ۔ سلطان محرشا ہ سے اُس فتح کوا ورفتومات کامقدمہ جا نا برسات کا میسسے قلعہ مرکل میں بسرکیاجیہ تان محدّ مع لشكر و ولت آيا ومحدّ شام سع ل كيا توايك تبعيبت عظيم اس ياس بوگني اور وتثمنوں کے قتل کے سائے قلعداد ونی کی طرف واند ہوا۔رائے کشن اؤنے دریاءتم بڑات عبوركيا اورا دونى قلعه مح بامراتزاا وربيان اپنے بهايخے كو ماكم مقرر كركے ليني ولايت کے دسطیں گیااواطراف وجوانب سے اٹکارٹمع کیا۔ ۱ ور و جیا گرسے خزانہ و ہاتھی اور ا ٹاٹھ نٹا ہی طلب کیا محد نٹا ہ نے اس قلعہ کی تسخیر کا ارا د ہنیں کیا اور توث حرتے ن ب طرف سے جمع کئے۔ کارفا نہ آتشیاری پیرٹرا ہروسہ کیا ایب ٹک کن کے اند ہس کا رواج ملانون مي ديمنا- ايك توب فالذبزرك مرتب موامقرب مال سيت بي اورتمام رومیوں اور زنگیوں کوجویا وشاہ کے ملازم تھے اس کا اہتما مسبیرد ہوا یہ شہور متاکہ اس مُلک کے آدمی جوروں کی طرح کشت کرمیں اگر گھوڑ وں اور آ ذمیول

منائع کرتے ہیں اسلئے پتحویز ہوئی کہ وجیا نگرے نامتی گلبرگہ کوسیدیئے جائیں اورسیا ہی ، حزوری ہمرا ہ رکہیں اور ہاتی سب بیجدیں اور طنا بے رطناب اُتریں ورنوپخا نصے لدا بوں کا زنجیرہ بنائے ہوشیاری اور بیداری کے بوازم بجا لائیں یا دستا ہ تم ید ر سے اُسرا اور ولامیت و جیا نگرمیں د اخل ہوا۔کشن را 'و نے بہوج رائے ل کوسیالامِۃ باج*ں نے گھنڈ میں انکرکٹن راؤے کما کہ اگرارشا د*ہو تومسلما نوں کے یا دشاہ کو زند*ہ گرفٹا* **ت** بی لاوٰں یا اوسکے سرکو تنوارسے کا **ٹ** کرمپیش کروں کش را۔ رعال میں وثمن کا زیزه رکہنا منطورنیس اسکا مرنا سب حال میں مہتر وخوتشر سے بیٹوع ل لشكركود لاساويا ادرعاليس مزارا وريانخ لاكه يبايف ليكريا وشاهت لرشة آيا اوره دیا کہ امرار اپنی محبس میں حکم دیں کہ نیڈت کتا اوں کو طرہ کر خلائق کومسلما نوں کے ماز کا توا تبلائیں اوران کوملما نوں کے بہ اعمال تلا*کراس سے لڑینکی ترغیب چھو* ہیں کہ گائے ک ا وراصنامه کی مبتلک کرتے ہیں ا ورتبخا نوں کو ڈیانے ہیں ا ورمند کوں کوقت ل کر۔ ، - بإ د شاٰه ياس بيندره هزارموار اور يجاس نېرار بياد سے تصحبنيں سے وَل مِزارموا و میں ہزار میادے اورسارے اکش بازی کے کارخانے لیے کو سکتے ہیں۔ ویقعدہ کو سربیرنگ خوب جویش وخروش سے ٹرائی ہوئی اور توسی فا نہ نے ت سے بچایا۔ تتناگ و توپ کی ضربوں سے ہند وُں کے نشکر کو تنزاز ل کیا اورالیہ ، دونوں شکر ہے کئی مشیر و خجرسے الوالی ہوئی۔ بہوج ل رائے زحمی ہو کربہا گا ۇر) ئىگىت بىولى مىلمانوں نےقق كا يازارايسا گرم كيا كەعور تول بينتے بچ<sub>و</sub>ں کوئمي نەمچھوڑا ۔ محمّرشاہ تومندۇں كے قتل كی قىلسىم كھا۔ وہ تین مینے تک کش راؤ کے لشکر کے پیچے ٹیرا پیرا اور اس کوقتل کیا ۔ آخر کوکٹن را ٰوہا کُ وجیا گرمیں چلاگیا اور نو سزاریا دے مداخل مخارج کے بند کرنے کے۔ نے وجیا نگرکے نواح میں جنبے ڈمیرے ڈالے اور سرر وز شہر رکے گرد جنگ ہو۔ للى -رات كولشكري وشمن آن كركاليال دے جائے تھے شهر كا تسخير ہونا براشكل تھا

یکے تین طرن قصیل تمی شمیس سخت بیم رہبت بڑے بڑے ساکھ ہوئے تھے اور زیج و بارہ لمے ہوئے ۔ اور چوتھی طرف دریائے تم مدرا تھا جو لیے جوش وخروش سے تیز بہتا تھا جمیں عیور دشوار نقا مُنطلع اسُعدین میں لکہاہے کہ و جیا نگرایک مد ورشہر نقا اسکے گرد تضیلیں مدور ہم مرکز تھیں اور یا ہر کی نسیل کے یا سرایک میدان بچاس گر کا تھا ں تیمریاس یاس کڑے ہوئے تھے۔آ فیے زمین میں فیے موئے اورآ فیے اسرائیر کو ا با مع بدي المرك ووارتك جاسكة تقد سلطان محرثا ف أكسمين وأب وتسش کی که اس بلده کے اندر د اخل ہو گرکسی عمل سے میسر نہ ہونی تو وہ حیلہ گری کو کا میں لایا کہ اپنے تنین بھار بنایا اور کویے کا نقار ہجوایاتش رائے سلمانو بخفل کے سے اورمندوں کے خون کی تلا فی نینے کے لئے وار الملک وحیا گرسے مملا ۔اور لیا نوں کے نشکرکے بیٹیے پڑا۔ راتوں کومہند وارابوں کے کن رہ پرآنکر کہتے کہ تمہارا یا دشاہ م دہ ہے ہا رہے برہمنوں کی د عامتجا ب ہونی ۔ تم میں سے ایک آ د می کو ہم زیزہ نہ چوڑیئے۔ یا وٹنا ہ کوچ کے وقت سٹکاسن ہیں سوکر حیادرسر مرڈوا آبا توال ارُووکو یا دشاه کی زندگی پر بدگما نی اورشک ہوتا اور و مضطرب ہوتتے خان مخاف قرب مّال جوراز دارتص خلابق کی دلد*ی کوتے اور کوچ پر کویے کرتے وحک*رشا ہ کی تدم تقة ببركيمواقي مول كثن رائ واركان دولت اسكے ایٹے دشمنوں كاحال ہا بیت یون تحد كرساري رات تراب يت اور نايع ديجية كرناكا وسلطان فيان برشي فون مارا بتمن کے بوش أرست و د بما گا دس براران می سے ارسے سکنے اوکس راے وجیا گر کو بها گا و چیا گرسے تیس چالیس کروه پر جال ملمان آیادی کا نام سنتے و پاں فارے کرتے و در سے چاتے وجیا تکر کے معتبروں اور تامداروں تے جیب یہ مال و کیجا تواہوں سے ئش رائے پر سرزنش و ملامت کی اور کھا کہ تیری حکمرانی ہائے۔ کئے توم ہے ویو ٹا مجھ سے خفا ہوئے۔ ہارا مال اور الموس برباد گیا دس ہزار مرتمنوں کے قرمیث تدمجے عیت کا نام دنشان یا تی نهیں رہا۔ کئن رائے نے کماکٹیں نے کو ٹی کا مربیان ماکھے

بے مشور ہمیں کیا۔ اپنی قسمت پر اخت بیار نہیں رکتنا ۔ اب جو کمو ہوکروں ۔انو ک اسے يہجما ياكەتىرے باسپے مسلمانوں سے ڑائی جپور كرسلطان علاء الدين سے صلح كى تو توجى با نوں سے صلح کرہے بمٹن رائے نے بیر ائے پیند کی ۔ فخد ثنا ہ سے صلح کا پیغا نم یا ۔ بادشا نے کشن رائے سے قوالوں کے وظیفہ کا دینا قبول کرایا اور صلح کرلی اور ایلچوں نے اُٹ اداكروما يسلطان محرشا مەنے كها كەجو بات ميسىدى زيان سے بحلى تنى ميں يەنىس جا ہتا تقاكه وه نغو وحثوم و كصنحهُ روز كاربيرب الحمد لنُركه جو كحيب، كما تها اوس كوكرك چوراً ا مشرتی یا وشا ہوں کی بیاوائیں ہوتی ہیں کہ اپنی ایک بیہودہ بات کے پورا کرنے کے لئے ہزاروں جانوں کے جانے کا خیال نمیں کرتے -جب المجیوں نے یا دیٹا ہ کوخیش وقت د کیما توکهاکریم ای**ں وقت یا وشا م کو بنایت مشفق و مر**بان ویکھتے میں ا*گرحس*کم عالی ہو تواخلاص کی راہ سے دو کلمے ء ض کریں ان کواجازت ہو لی توانہوں نے کہا کہ کسم ب ر و اننیں ہے کہسی گنا ہ گار کی عوض میں کو ٹی بے گنا ہ مارا جائے خصوصاً عورتیں ا ور ہیتے۔اُرُکشْ رائے نے قلعہ مدکل میں مسلما نوں کے ساتھ بیہ بہرا ہی کی ہو گمراس میں فقیرا و مهاکین کاکیاگنا مبے -سلطان محد ثناہ نے کہا کہ تقدیریوں ہی چلی تھی اس میں میہ کچے اختیار نہیں تھا۔ ایلچیوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مالک دکن کا خلاصاَ پ کوغایت کیا ا ورحالک کرنا کک کشن رائے کوجو آپ کی ملکت کے ہمیا بیس واقع ہیں تعین ہوکہ آپ کو ا ورآپ کی اولاد کوبرسوں تک اس مرزمین کے ساتھ ہمسانگی رمیگی - ونیا واروں کو شاید یمراں طرح کے قضا یا واقع ہوں تو خلّایق کا حال کیا ہوگا ۔ خیرا ندلیثی ورعا یا کی صلاح مال ان کا اقتصنا کرتی ہے کوفقراا ورساکین کے قتل کا طریقہ موقوت کیا جائے بلطا ان محرشا وہں کہنے سے متاثر سواا وراس نے کماکرمیں نے خداسے عمد کیا ہے بعد فسیتح ا ورعرکه گذاری کے کسی کوقتل نہ کرونگا ا ورقب دمیرے میرے فرزندھی اسی سنسیو ہ مرضیہ پروں کریں گے۔ اس تا بخے ہے وکن میں یہ وستور موگیا کہ خِگ کے بعد ہو زندہ گر فتار بوتا و ه قتل نهیں ہوتا-اور بے سبب رمایا د وضعف ، کا قتل عب منہیں ہوتا

فرشا هنے گلبرگه کومراجعت کی - پایخ روز بسترراحت پراستراحت، فرما نی تعی که وه د ,لت آبا د کوروانہ ہوا۔ اُسنے اپنے تین بمار بنا یا خما اس لئے ائی کے مرنے کی خبر مشتہر ہوگئی تھی۔ جس سے مابجا فساد کٹرے ہوگئے تھے۔ دولت آبا و شکرو امرا، سے فالی تھا۔ بہام فال ما ژندرا بی حبکوسلطان علاءالدین نے بیٹا بنایا نتما کونیہ دیومر ہٹر سرور یا گان کے ا غواسے اُسنے علم نحالفت بلند کیا -برار کے بعض امرانے بھی اسکے ہائڈ ا تفاق کیا راجہ گلا نے بی اسکوامدا د کی امید دلا بی - ان مقدمات خام پر بهرام غان نزیفیت، ہوا۔ پرگیات و ولایت مرمبشه کاچنرسال کا خراج جوسلطان محدُثا ہے حکمے سے دولت آبا ویں رکھاگیا <del>ت</del>ھا ان پروه تفرت بوا - قیل دست می اشتغال کیا اوراکتر بلا دو پر گنات مرمیهٔ کوقفی<sup>ن</sup> تفرت ا میں لایا اورا پینے اعوان وا نصارمیں اس کوتقسیرکیا - بارہ ہزار سوار ا وربیاد ہے جمع لرك بسلطان مخدشاه نے اس خبر کوئسٹکر ہرام خاں کو لکھا کہ تو اپنی ان حرکا ت ے بازا ۔ ابتک جو کچھ تونے قصور . . . کیا ہے میں اُسے معاف کرٹا ہوں بہرام فال کو نبعه دیو سے اس امریب مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ لطان محد شا ہ قہار وغیوے سلمنے جو اعمال ناشا نسته كئے ميں -ان سے ہم كوكسى وجہ سے ايمين ميں مونا جا ہے جس وقت له قلعُه د ولت آبا دیریم متصرف مول - ا وررا جه نگلایذ ا در بر اریک بعض امرام عنب ے باتھ ہوں توصلاح ببمعلوم ہوتی ہے کہ اس مم سے اتھے۔ نرا شامیں ۔ ملکہ تمام کونیجائیں ۔غرصٰ اسُ نے یا د شاہ کی تصبیحت ندسنی ۔ پیلے سے زیا د ہ مقب بلہ و مقا تدیر ستعد مواجب محدثنا و نے مند عالی خان محد کو اپنے سے پہلے اس طرف بیجا ورخو دشکار کرتا ہوا اس طرف متوجہ ہواقصب۔ بین کے حوالی میں ہیسے رام فال و کونبھہ دیو اوربعض تعلقین راجہ عگلا نہ محمر خال کے مدافعت کے لئے آئے۔ یا دشاہ کمی حب قصبه مین سے چارکروہ پرآیا تو را جه مگلا مذہ شعلقین فر ارموا ۱ ورمخالفین سے ترک موافقت کی - ہرام خاں وکونجہ و بوھی بغیر قبال وحدال کے دولت آباد۔ کے تلعیس بھاگ گئے فاں مُحدُّد ولت آباو سے دوکرو ہیر پنجا اور محاصرہ کے فسکر میں لگا توہب رام خال اُو لوبغہ دیوخوامستی ۔ سے بیدار ہوئے - اور رات کو تغیر لباس کرکے شیخ زین الدین پاس کئے اں شیخنے انکوصلاح بتالیٰ کسب کھے چھے اگراپنے زن وفر زند کا باتھ یکڑ کر گجرات مطلے جاؤ ای میں تمها ری فیرہے اونہوں ہے ہی کہا۔محمّر شا ہجب اس امسے اکا وہوا توہے ہ گجات تک ایکے تعاقب میں اینفا رکیا۔ گران کو نہ کیڑسکا۔ وولت آباویں آیا۔ دکن کے کل مٹائخ نے حافرانہ وغائبا ، سلطان فوشا ہے بیعت کی تھی ۔گرشنج زین الدین نے ہی سب میت نمیں کی تمی کہ وہ شراب میا تھا اور بین اور مناہی کا مرکب ہوتا تھا ۔ شاہ نے شیخ کو حکم بیجا کرمیری محبس میں حا خرہو یا میرے نلافت کی سبیت کا نوشتہ اپنے ہاتھ ہے لکہ کر رَّے ۔ نِیِّجَ نے جواب دیاککسی سبت کفارنے ایک دانشمنداور ایک سیداورا کم نخت کو گر فقارکیا ا وزمیوں کو تبخاندمیں ہیجا اور حکم دیا کرجو کو ٹئی بت کوسجد وکرے اس کو جا ن کی ا مال دی جانے اور چوکونی انکارکرے و وقت کیا جائے۔ د انشمندنے آپرکرمہ پرعمل کرکے سجده کیا اورسیدنے بھی وانشمند کا طریقه اختیار کیا ۔ گرمخنٹ نے کہا کہ می ساری عمرا عال ناشا نُسته مین شغول رامهول - زمین مالم مهول نه سید که ایسا کام کر د ں مجھے قتل ہونا قبول ے اوریت کوسجده کرنامنظورنمیں میراقطبہ جی اس قصتہ کے مشالبہ ہے کویں تیری جفالونکا متحل موبگا۔گرتیری محبس میں صافر نمیں ہو نگا مذتیری خلافت پر ہیت کروں گا۔ ٹرکٹر شاہ سے خفا ہوکرتینج کوشہر بدرکر دیا۔ گرشیخ کے ساقہ اس سختی کرنے ہے یا د نیا ہ شرمن دہ ہوا صدرانشرلیت کے باتھ بیمصر مد لکھ کر پہچا ہے من زآن توام توز آن من باش ۔ شیخ نے کما کہ اگر سلطان موڑ نتا ہ نمازی شربیت محر ی کے مرانٹ مراسم کاحفظ کرے تو مالک محروسیں سے شراب خانوں کو دور کرے اور سنت پدر برعمل کرے اور خلق کے روبروشراب نہ پینے - نصّات - وعلما، وصد ورکو حکم د سے کہ ام معرون و انمی منکرمس کوششش کریں تو زین الدین فقیرسے زیا وہ کو ٹی اس کا دوست نہوگااور ہربیت امن بزيم بجزئلوني وكنم ٠٠٠ جزنيك ولى ونيك في ذكنم آبنا کر پیائے ماید بها کرونڈ یه آوست رسد بخر کونی نه مخم

شیخ نے سلطان کو غازی کہا اس سے وہ بہت خوش ہواا در اسکوا پیے لفتیہ بیخ یادہ کیا ا درجب و ولت آباد سے گلبرگریں گیا تو اُس نے لک ہیں شراب فروشی کی و کانیں بند کرا ویں اور نٹرلیست کی ترویج میں بڑی کوشش کی ۔ پیھر شیخ اور یا وٹنا ہے درسیان خطور کی مہت جاری ہوگئی ۔اسلمن وامان تھا ۔ٹھرشاہ نے دکن کے جومف دوز**وشور ت**ے ا<del>کی میخ کی</del> میں وشش کی اسنے اپنے لاک سے ماکموں کو حکم بیجا کہ جو رمنر ن دز دہوا سکا سرکاٹ کر گلبرگر ہیجہ و کلرگرمی سات مینے میں آٹھ ہزار مروں کا انبارلگا **۔** وجیانگر و تلنگ ورسب زمنیداران دکن مورشا ه کی اطاعت میں ثابت قدم بسیال مقرری كارسال من كيتمف نهيل كيا وسلطان في الشكر كمثى كوم وقات كيا-برسال اطراف اربيي سے ايك طرف جاتا - اورتين جار مينے شكاري معروت رہتا ا ہل دکن دس یا دشاہ کونعمت عظمی سجھتے۔ ا*سکے جمد*میں زندگا نی علیش و کا مرا نی ہے ب ِتے رہنئے۔ میں موت نے اس کی حیات پر نیجہ مارا بسسراج الرّا یخ میں اکبہا ہے کہ سر کا ر مرشا ہی میں جس قدرخزاندا وفیل جمع ہوئے۔اس کے بعد شابان ہمنیہیں سے *کسی کیا*یس ہنیں تمع ہونے اس کی سرکار فاصمیں سب قسم کے تمین نبرار اِ منی مجھے کسی اور یا وشاہ کی ر کارس دوبزارسے زیاوہ نرمبوئے اور خزا ن<sup>ہ کی</sup>ی ا**س تب در نتا کہ اور یا دہ** ہوں یاس لمبی اسے آول بھی نہ مہوا ، یا وشایات دہلی اورشا لیان مبمنیہ جواں سے پیلے اور نیکھے موسے -ان میں سے کسی نے رائے کرنا تک کو ابیا ما چزننیں کیا **می**سا <del>اس</del>ے اول سے آخرتک یانخ لا که آدمیول کوقتل کیا موگا- اور للکه کرنا تک کو ایسا و مران کیا کرقر نو ب مي هي وه اين اللي حالت يرة آيا- الكي سلطنت ١١١١ و ١ و يا في يوم رمي . سلطنت مجابدتناه تبمني ملك سيف الدين غوري كا وخرزاد وسلطان مجابدشا وتفاوه بإييك بدسخنت يرميما وه توی بهیل تفارتناسب!عفناء و چیره خورشیدی رکمتا متا ۱ ور این نتسام اتوام میں مخار تھا۔ زور و تنومن دی و طلا وت و شجاعت میں ہے تظیر تھا۔ نز کی دہان

ن زبان خوب بوتا تها و تركون اور فارسي زبانون الکین سے تیرو کمان سے میل رکتا تها ہروقت تمثیرونیزہ و حجر کا وکرزبان پررتہا تها ر کین میں رات کو باپ کا خزامہ تو *رکز اشر فو*ں کی تبیلیا ں نے کیا اور اپنے ہمباز لوکون ن کوتقیم کردیا جس برماب نے اُس کو بلا کرچند چایک مارہے۔ شن رائے والی وجیانگر کو مجاہد شاہ نے لکھا کہ اب کشنا (کرشنا) وتم بدر اسے درمانا جو ممالک ہیں وہ ہمارے اور تمہا رے درمیا ن مشترک ہیں اور بہشے فریقین کمے درمیان مزاع ا ور گفتگو ہوتی رہتی ہے۔صلاح یہ ہے کہ ہم تم آب تم بدرا کو سرحد بنایئں دریا کے اس سیت بن را بیشور تمها رہے یاس رہے اور دریا کے اس یا رشر قا وغرباً بھارے یا س *سیت* میں قلعہ بکایدر اور اور قلاع وبلا دہارے ملازموں کوسیرد کروکہ ماب النزاع دور ہوا ت وموا فقت کا طریق مسلوک ہو ۔ کشن را سے نے اُس کے جوا ب میں لکہا کہ قدیم الما اُ ئے قلعہ را پھُور اور مدکل کنارکشنانک وجیانگر کے رایوں کے قبضہ میں رہے ہیں مناس ہے کہ آب کشسنا سرحد ہوتالاع مندکورہم کو حوالہ ہوں اور ہاتی جوسلطان محدشاہ امرا ہے کئہ کے کیا ہے وہ واپس ہوں اکہ کدورت صفائی سے مبدل ہو۔ مجاہزتماہ یہ جواب مسئر کشکر کی تیاری کرنے لگا اور یا یخ سو ہاتھی اور خزا نہراہ لے کر آب تم بدرا سے عبور کیا ٹیسکار کمیلتا ہوا قلعه ادوني يرمنيا ويه وكن مين عديم المنالب اس كي تنخير ريراغب بوا . صفدر خان سیتانی کوسیاه برار کے ساتھ اس کے محاصرہ کے لئے مامور کیا امیرالا مرا بہادر فاں و اعظم ہا یوں کو مقدمہ لشکر نبا کے روا نہ کیا اس نے مسنا تھا کہ کشِن راے پر گنہ گنگا و لی میں بائم بدرا کے کنارہ مِقیم ہے اس کی طرف وہ نو دآپ چلا جب کشن راے کو اُس کے با نے کی جنر ہو بی تو وہ مفاملہ مقاتلے کے لئے متعد ہوا اس عرصہ میں زمنیدا را ن نے مجاہزتا واطلاع دی که فلان بیکل میں ایک بڑا زیر دست شیبرہے اس نے بیا وہ یا حاکرایں مباد<del>ر</del> ا ورتبجاعت سے شیرکو مارا کہ اس کی شہرت سے وجیا تگریے آ دمیوں کے دلوں میں ایسانون وہراس پیدا ہواکہ باوجو داس کے کہ وجیانگر سے بہت بردا لشکر مزب ہوکر لوطنے کے لیاروانہ

ہو بکا تھا گروہ المن کے ارا دہ سے باز آئے اور یہ تجیز کی کدوور دست نجگوں میں چلے جایک اگر سلطان محد شاہ تعاقب کرہے تو تو بھی اور کما ندار مسلانوں کے ہلاک کرنے میں کو سُت لرں۔ بس وحا گر میں عاکم مقرر کرکے اس کے جنو بی جنگل کی طرف متو بر ہوئے مجارد ٹنا نے وجیا گرکی تعربیت بنت سنی تنی وہ کوح پر کوح کرکے اس کی طرف متوجہ ہوا گرشہر کے سے اس کی تسخیر و تخریب کے دریپے نہ ہوا ۔ کشن رائے کے ش شن را ہے کوہ وجگل کے درمیا ن سیت بن رامیشور کی طرف رواں ہوا۔سلطان مجا اس کے پیچے چلا ۔ جدان تنگل میں جاتا ورختوں کو کٹواکر ایک را ہ سوگز عرض کی نبوآ مایا نج حید شن رائے کے بیٹھے اس طرح بہرا کمشن رائے جا بجا نقل و تویل کرا اور اصلا مجابد ثناه کا متعابله نرکتا ، مهر منبد و و لت خوابوں اور ۱ میروں نے مجا بیمٹ وسے عرض کیا کہ اس تعاقب کا نیچہ مجیرہنیں ہے مگر اُس نے مجید نہ سسنا اورکشن رائے کا تعاقب نہ چوڑا ۔ کشن راسے اور اس کیے فرندند و قرائتی اکثر نہار ہوئے اطبائے کہا کہ ورخوں اور پانی بکے ا ٹر سے یہ بہار ہو ہے ہیں کمشن راسے نے کہا کہیں یہ سوجا تھا کہ مجاہد تماہ کو بھل کی آب و بہوا موا نهیں ہوگی وہ بهاک چائیگا اب مضیہ جنگ ہوا جمعے بهاگنا چاہئے با چار و بیانگرمیں وہ آیا با دنسا ہ ت بن رامیشورگیا وجا کگریسے چہ سو کردہ ہے معجد جوامرائے علاد الدین جلی نے بنائی تنی اُس کی تعمیرومرمت کی تجانوں کو توڑا اور ویران کیا ۱ ور وجیا گرمیں آیا۔ و جیا گرک د و راہیں تهیں کیا وسع دوسری تنگ دسع راه میں شمن کی بیرونفنگ اندازی پهاڑ وں کی کمیں گا ہوں وسرکوب کا خوت تهااس ملئے وہ تنگ راہ سو درہ سے آیا اور دہنے سودرہ کو اپنے چیا داؤ د کو جمد ہزار سواروں بيركيا كنن راسه مجابدتها وكحجزأت يروا تعن بوكر لحطه بالحظ سوار وبياد و ل ومستعدكر كم لشكل بے بدا فعہ کے لئے مبیجا ۔ مجاہد شاہ محلات میں داخل ہوا اور اس کو تورُکر دریا کے اُس کمارہ مرہنجا جواس کے اور اس حصار کے درمیان فاصل تھا جس میں کشن را سے تھا- بھا ری بھاڑ یک برابت فانه شریرنگ تها-اس کو مجابدتهاه نے توڑا تو کشن راے کو لوگ سوار کرائے لز نے کولا ۔ یہلے اس سے کرو و نوں نشکروں میں تقارب ہومجار تباہ تاج اوتارکرا پینے

، گوڑے پرسوار ہوکر دشمنوں کے اڑد عام دہجوم کے تماشے کوگیا۔ ایک ہندو نے بھان کرسر تلوار ماری مگروہ کار گرز ہوئی ۔ سلطان نے آسے مار ڈالا. بعداز اں ایک ، لا النيوني جن مين كسنسن رائے كونكست بوني - ابني مسلافوں نے آسائش منين ے کا بہائی آ شہ ہزار سوار جہ لاکہ پیادے نے کر اپنی جاگرے شہر وجانگری شن راے نے انباراگندہ کسٹ کر مع کیا اور میرد و بار ہ امیں بڑا ہی ہو بی نبی تهی-مقرب خاں اور بعض اور نامور بهاورقل ہوئیے۔ واؤد خار ب ے کر د صنہ سوور ہ کی حفاظت سیرو ہو نئ متی وہ اس لڑا نئ کا حال ہِ دِسمن کو ہروقت مازہ کمک بینچی رہتی ہے اس لیے مغلوب نیس ہوما ناعا قبت اپتی لو نالی جوژ کرسات ہزار سوار لے کرمعرکہ میں آن موجو د ہوا اور ایسی کارزار کی کرتین دفعہ اس کا کہوٹرا رخمی ہوا میسسلمانوں کو فتح ہو بی مجابہ شاہ ہے وا ڈ د فاں کو گالی دیکر کہا کہ تونے یہ کیا کیا کہ دہنہ کو خالی جموز دیا اگر وہ کفار کے ہاتمہ آجا ہے تو ہے۔ سے جانبر پنیں ہوسکتا۔ بعض امراد کو اس نے وہنہ ی حفاظت کے لئے ہیجا مگر مخالف اُس پر قابض ہو گئے تھے وہ دفع نہ کرسکے اُنہوں نے مجابد شاه کو اس حال سے اطلاع دی مجابد شناہ نے توقف میں صلاح نہ دیکہی سود° دہنہ کی طرفت وہ متو جہ ہوا۔ اس کے آنے سے دہنہ خالی ہوا اور اپنے سارے ا و دہنہ سے ماہر نکالا جس شخص نے اس ملک کو دیکما ہے وہ جانیا ہے کہ محاید شاہ نے با کام کها . ولایت کنهره ج*ن کو کرنانگ می کتے ہی*ں طول اس کا شمالاً و جنوباً دریا ہے تع سنت بن را میشور کک سوله سوکر ده سیم اور عرض اس کا غرقی و شرقا محمینا ڈیڑہ سوکر وہ بحرعان سے سرحد ملکت ملنگ مک ہے اور ملک کرنانگ حنگلوں اوا ۔ ولعوں سے برا ہواہے اکٹر آدی بہاں کے کنری زبان بویلتے ہیں اور بعض لنگی اور وہ بہت شجاع ومردا نہ ہو تے ہیں روز رزم میں وہ میدان میں نالیاں بجاتے ہوئے اور ناچتے ہوئے آتے ہیں گر آخر میں ثبات قدم نہیں رکتے سیا ہ اسلام کی صلایت

ت اُن کے دل میں مبٹی ہونی ہے ۔سلاطین ہمینہ با وجو تعے ملکت وسیا فیکے حساب سے رائے وجما نگر شاہان مجدنہ سے مرات ز ں و مت کرسلطان مجاہد نیا ہ ترک ہاری کرر ہا تھا ۔ مملکت بلنگ ہنوز بھیدنوں کے بالَّهَام نبیں آئی تی ۔ بندرگو دہ قلعہ ملکام وینیرہ کہ کرنا نگ میں داخل نبیں ہیں را ہے وجیا نگا ة فيضي من تنه اور ولامات ملنك كابنت ساحصه اس نے تعلب كريا تها . غیوں سے فالی تی اس کے ذیر کھم تی۔ را ہے تكام اس كے پاس اپنے سفیر سیجتے ہے ا<sup>ا</sup>ور نفائس وظرا مُعت بہيجاً تقرب ڈیپونڈ ہے ۔ السے کے باپ دا داسات سویریں سے بہاں رانج کرتے ستھے ادر ایک و ویر ب اندوختے کوخرح نیں کرتے تھے اور اس مدت دراز میں کو بی حادثہ ہی ہیں وا قعہوا سے اس کا خزا نہ ساری دینا کے باوشاہوں کے خزانہ کی براری کرّا تھا علا،الدین فلی کے عمد میں کشن راہے کے داد ا نے جو وحیا نگر کا بانی تما آبا و ابداد کے خزائین کو تون و فخرہ آخرت کی نیت سے زمینوں میں مدفون کیا تماا ور اُن کے اوپرت فانے نبائے بعض خران کر مرزمین سیت بن رامیشوریس دفن بوئ و وسلطان ملاوالدین علی وہلوی کونصیرب ہوئے اس ولایت کے منجبوں نے پہلے سے کمہ ویا تھا کہ یہ کام خلائے ما ہان اسلام میں سے ایک باد شاہ کو ہائنہ آئیں گے جس کی تفصیل <sub>اینی</sub> حکمہ پر مذکور ہے لملان عجارتناه نے چاہا کہ وحاکر آسانی سے بنیں فتح ہو گا تواس شہرے سے کو ح ا وراینے ماپ محدثنا ہ کےعمد کا پاس کیا رعایا ومساکین کوفتل نہ کیا بلکہ قرم شر ہزار دختر دسپر سندؤں کے اسپر کئے۔ قلعۂ اود نی کو محارشاہ کے ملازموں ً ر کها تها و باں وہ نوو گیا اور قلعہ گیری میں رو میپنے ضائع کئے ۔گرمی کاموسر ختر ہو گیا تھا اُمیدتبی کہ ہے آبی کے سبب سے اہل قلومسلما نوں کو قلعہ توالہ کر دیں گئے مگر ہازش ہو گئے . اس سلے یہ امید برنہ آئی مسلطان کے لشکر میں قحط غلہ کے آ مار نمایاں ہوئے اسہال ویجن امعا ا مض شایع ہوا خلایق جاں سے تنگ ہوئی۔ مراجعت کے خواہاں ہو سے -ملک نائب

<sup>ے الدی</sup>ن غوری ہی ا جازت ہے کر میاں آیا اس نے باد شاہ کے فاطرنتان کیا کہ <sub>اس</sub>جھ کی فتح جلد سیرنہ ہوگی ۔ وہ پندرہ تطعے ایک دو سرے کے اوپر رکتاہے اور ایک بلندوسِن کوہ پر واقع ہے۔ اس سے بہتر ہو گا کہ اول دواب کے قلاع و بقاع و بندر کوہ ملکام سے سنکا پورٹک تصرف میں لائے جائیں اور پسر اس قلعہ کی فتح میں کو ششش کی جائے ما نے سے با د نتاہ نے اپنے ملک کو مراحبت کی ۔ داؤ د خاں جس کوسلطان نے بزنیا دی تھی آزر دہ فاطر ہو کر آئن شاہی کے فریس ہوا اور مجابد شاہ کو قل کر ڈالا مجابد شاہ کے کو بئ فرزند مذتها اور داؤد فاں وارث مکک تما اس کے رہے۔ سلم کرلی اُس نے بیتیج کے خازہ کو گلبرگرمیں دفن کرایا۔ یہ وا تعدی ذا کچیسه محصه میں واقع ہوا ۔ مجاہد تیا ہ کی فرمان دہی کی مدت تین سال تہی ہاجی محد تنداری کی تا ریخے سے یہ متنفا دہو ہاہے . مبارک ایک شخص تهاجہ تینول داری *کے مرت*ہ ہے<u>۔</u> قرب امارت کے درجہ پر مہنجاتھا۔ مجاہد شاہ نے خزانہ کا در وازہ توڑکر حند بدرہ زر کا کر ایت سانتہ کے کیلنے والوں لڑکوں کو دیدئے تیے مبارک تنبول دارنے سلطان محدثا ہ سے یہ حال عرض کیا ۔ سلطان نے غصہ میں آن کر حیٰد بیابک اپنے سبیٹے کے لگائے ۔سلطان مجاہد شاہ مبارک سے کینہ رکنے کا مبارک تنبول کو خوف ہوا کہ کمیں اس سے وہ اتقام نے دا و د خاں وغیرہ سے وہ مل کیا اور سلطان کو قتل کیا۔بعض کی زبان قلم یہ کہتی ہے کہ مسعود خا ولدمبارک فان منبول وار فاصد نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بی کلمائے کامبارک بس برس کا جوان برا قوی تما مجا بدنیا ہ نے اُس سے کہا کہ آؤ کشی ارد و ہ اُسے اوکا سمجہ کر کشتی اڑا مجاہد شاہ نے جو جو دہ برس کا تماکشتی میں اُس کی گرون توڑ ڈالی وہ مرگیا اس کے بیط مسعودنے باب كا أنقام ليا

داۇديا د<sup>ى</sup>شا ەبن سلطان علادالدىن حسن **گا**نگونى

جب مجابد شاه کی شهادت کی خبر منتشر بوئی تو هر طرف فته خوابیده بیدار بودامرار

نے خود سری اختیار کی ربغض امرادیہ چاہتے تھے کہ چوٹا بٹیا سلطان علاء الدین حن کا محمود او شاہ ہواور بعض امراد واؤو شاہ کو بادشاہ بنا پا ہے ہے تہ آخر کو ملک نائب سیمنا لیا عنوری کی سعی سے داؤ د شاہ کے نام کا خطبہ پڑ ہا گیا اور شہر میں وہی شخت فیروز برمٹیا گرمحد شاہ کی بین روح برور آئی اپنے بہائی کے خون کا انتقام لینا چاہتی تھی ۔ اس نے باکہ نامی بوان کو جو مجا بد شاہ کا مقرب تھا ترعیب دی اور روز حبد کی محرم سنگ کو واؤد شاہ کو جامع مسجد میں سجدہ کے اندر اس کے ہاتمہ سے قبل کرا دیا مستدھالی واؤد شاہ کو جامع مسجد میں سجدہ کے اندر اس کے ہاتمہ سے قبل کرا دیا مسئدھالی فان محد سے جدا کیا ۔ ایا مطومت داؤد شاہ بہنی ایک نام وزر شہر

وكرسلطنت سلطان محجمو وثناه بهمني بن سلطان علاءالدبن حسن كانكورخ وا وُ وشاه بهمني كركمت بوسف كي بعدم مندهالي خان محد في يدارا ده كياكه داوُدْتُما *کے مینے محد شجر کو کہ* نو برس کی عمر رکھا تھا باپ کا جانشین نبائے۔جب روح پرورآ خاکو اس کی خبر ہوئی تو اُس نے سنجر کومیش کیا اور کہا کہ ایسے ما خدا ترس ظالم کا بشاجں بن یرے بہائ کا خون کیا با د تناہی کے لایق نبیں ہے بلکہ محمود خا*ں خلف* سلطان علااً لا ہے۔ محمود خان اپنے مقول بعالیٰ کی جگہ تخت نشین ہوایہ با د شاہ کیم انفس و کم آزار وخش خلق وعدالت آثارتها ـ أمور دنیوی میں باریک نظر رکهتا تهاعدل و دا دمیں کو ارًا تنا . ابتدائي سلطينت مين مستندعا لي خان محمد كو خير ما به فسا وسحمه كر قلعهٔ سا غرمن مقيا یا ومسعو د خاں ولدمبارک گو کرمجا بدش ہ کئے قتل میں خبر کیب تها وار پر کتنی اور ماکٹ ٹی میت الدین کو بیروکالت سلطینت کا خلعت دیا اس شکے مشورہ بیزرکونی کام نیس کرتا یه وزیراس کو انسامبارک ہوا کہ اس کی سلطنت میں اصلا قوا عدمیں و دلت میں کو بی فتورو صور نه واقع بوا . را س وجا گرف راس بوركا محاصره جور ديا اورباج وخراج دينا | قبول كيا مسلطان محمو د بروا نو شخط تها - قرآن خوب پريتيا تها - طبع نا ظم نتي علوم متدا و له

ہے با خبرتها عربی فارسی صبیح بولتا تها فقوح سے مسرور اور مکرو ہ سے مگین منیں ہو ا تها ر مرمیں سوائے ایک بیوی کے دو سری بوی نیس کی۔ خواج عافظ شیراز کو اُس نے بلایا کشتی محمودی دکن سے اس کے لانے کے لئے میچی وہ ہرموزمیں اس کشتی میں سوار بهوا ابهی کشتنی هلی نه تهی که بهوا مخالف علی شروع بهو یی کششتی سنه اُر پر مرا پیرسوار بهوااو برامک عزل لکه اسمی حن کا مطلع یہ ہے سے وہے باغم بسر برون جہاں مکیسر نمی ارز د بمي بفروش دلق ما كرنين بهتري ارز د میرفیض البد انجو ئی نے یہ غزل سلطان محمود کوسنائی تواس نے مزار تنکہ طلا ھا فیطیا بیجد من سلطان محمود ایوان برم کو میدان رزم سے زیاد ولیسند کا تماسه بسے سالها درجهاں کامیافت براورنگ بے رزم آرام یافت اس کے آخرعمد میں فقط یہ ضا و ہوا کہ بہارالدین تمانہ وارساغ کے دو مبٹوں محد ِ مقرب سنے بغاوت کی اور ایک ہزار سوار لیکر ماپ سے جاسلے سلطان ممہور کے لشکہ نے اس کوشکست دی اور بہاؤ الدین کا سرکا ٹاگیا اس سے دونوں بیٹے لڑائی میں مارکئے ۷۱ رجب مرقب کردسلطان تب محرق سنه مرکبا ۱۹ سال ۱۹ ه ۲۰ روز سلط نت کر گیا۔ وہ شرع کا ایسایا بند تماکہ کوئی کام خلات شرع نیس ہونے دیما تما اس کے زمانہ کی یہ حکایت مشہور ہے ایک عورت زناکی علت میں گرفتار ہوکر دارا نقضا میں قا خی کے روبروا ای جب قاضی نے اس سے پوچاکہ یہ براکام کیوں کیا تو اس نے کہا کہ ا سے قاصی میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کام حرام ہے میرا کمان پر تما کہ جیسے مرد کے واط چارعورتیں علال ہیں ایسی ہی عورت کے لئے چارمرو روا ہو گئے۔ اب مجھے اصل عال معلوم بوا بریه امر ناتا کت نیس کرد کی ۔ اس طرح حیلہ شرعی کرکے وہ عورت

سزاست بيح تکي ۔

## ذكرسلطنت سلطان غيات الدين تهمني بن سلطان محمو ذنباه

سلطان محمود شاہ کے بعد اس بڑا بٹیا غیا ت الدین ، ابرس کی عربی تخت فرمازوائی بر مبیا اور اُمور سلطنت میں اپنے باپ کا ہیر و ہوا یسلطان محمود کا بہت بڑا منہ بڑیا ترکی غلام منفی بیٹر است بڑا ترکی غلام منفی بیٹر ہوں کا لت اُسے بلجا سے مگر سلطان غائبانہ و حافرانہ کہتا تہا کہ میں نہا وہ جا ہتا تھا کہ منصوب و کا لت اُسے بلجا سے مگر سلطان غائبانہ و حافرانہ کہتا تھا کہ میں نہوں کو حاکم کروں اس سبب سے یہ غلام اس سے معزول کرنے کے در بے ہوا تعلیمین کی میٹی حن وجال ہیں موصوف اور ہند علی موسیقی میں معروف تهی اس کے عتق میں سلطان کو مینیا لرایک دن وہ ت میں اس کو بلایا اور تہا کہ کہو وغاسے کی کا لیس اور ہم اُس کے مقروب کو وغاسے کی کی میں اور میں اُس کے مقروب کو وغاسے کی کی بیا ایس اور اس اند ہے کو قلعیما غرابی ہیں یا ۔ اور اس اند ہے کو قلعیما غرابی ہیں یا ۔ اور اس اند ہے کو قلعیما غرابی ہیں یا ۔ اور اس اند ہے کو قلعیما غرابی یا وہ نہ تھی۔ اور اس اند ہے کو قلعیما غرابی ور نہ تھی۔ میں میں سلطات ایک ما وہیں روز سے زیا وہ نہ تھی۔ میں میں میں یہ واقعہ ہوا وغیا ت الدین کی مدت سلطنت ایک ما وہیں روز سے زیا وہ نہ تھی۔

## سلطان شمس الدين تهمني بن سلطان محمود شاهمني

مات دور میسال کی تھی ان کا جیا سلطان فحرشاه ان کی تر بیت مبسی که تا بزاد وں کی ہونی چاہئے مرتا تھا اس وقت تک سلطان محمد و کے کو لی بٹیا نہیں پیدا ہو اتھا ان وہتیجے نے أن في وربيان بياي تحسي اورفيروزخال كواينا وليهد كياتها اور ايف خاندان میں اوں کوسیے بہترجانتا تھاجب اس کے بیٹے بیدا ہوئے توسلطان غیات ادین کولومد کیا اورمرنے کے وقت فیروزخال اور احکرخال کو وسیت کی کہ اوس کی اطاعت کریں ا نہوں نے ہی لوازم صداقت اخلاص میں کولی تقصیر میں گی گرجہ تعلیمین نے سلطان نیاشالد ہونا بینا کیا توفیروزخاں واحمرخاں کی بیویوں نے جوسلطا ن کی خواہرا عیا نی تنیں ایسے شوہروں کو انتقام کی تحریص وترغیب دی تعلین اس بات کوسمجھر گیا وہ اں کے دریے موا کہ سلطان تمس الدین اُون کی قید کامکم نے ۔ محذ ومرجماں سے کہاکران ووٹوں بہائمونکا و قیمن روز میں فکر کرنتیں توتیرے بیٹے کومغرول کرینگے اور بچھے کرمیری و سستی کے ساتھ شہم بر بہت تحلیف وینگے ۔ محد دمہ جہاں نے بیٹے کو تھازا دھائیوں کے قتل پرراغب مال کیا ہ<sup>ما</sup> ما فيرور خال واحدُخال اطلاع يأكر ساغر كي طرف بصاك كيُّ بها ب سد و ما كم تفاات أندان كاغلام رِّاصاحب شمت نتوكت تها استُ ان كو قلعهمي ا مّارا اوربيعكم كيا -چنین گفت سده و فیروز خسال ندارم درینی از تو ما لے وجال بکوشم که اوربگ کے خسروی نفرنسٹر کلا ، تو گرد و توی سلطان تثمس الدين بوا دل فيروزغال واحدُ خال نے لکہا کر تعلیمین کا و فع کر ناہا رامقصوری ا یے اعمال ناشا نستان سے سرزو ہوئے میں کہ اس نے عیات الدین کواند ال کیا اوراور باتیں اکی نمل ناموں ہیںسب مبانتے میں اگراس کومزاد و توہم تم کو یا بٹ و اپنے رتب ا ہیں اگر یہ نہ موکا توبقین ما نوکہ جو کھیے ہم *کرسکتے ہیں اس میں تعقبیر ٹیکی ب*لطان تیمس الدین تے تعلیمین اور عندوسرجهاں کے استصواہیے جواب ان کو ایسا لکما کہ اس نے اورا نکویٹر کا دیا وونوں بهائیوں نے سدھو کے اہمام سے تین نہرار بیادے بھی پنچا سے اور اس گان سے

تخت گا ہ کے آ دی ان سے ل ماننے گلر کہ کوروا ذہو *ئے جب* نے آپٹھور*ے گذیے آوٹ گا* وٹی اُدی آگرانسے نمیں ملاوہ تھیرگئے اور انہوں نے فیروز خاں کے سربیر چیتر رکھا ، احجہ خاں لومنصب اميرالا مراني ويا -سترصو كومير نويتي بنايا -ميرانضل النترانجو كو وكالت كامنصية يا ورایسے می استے ہمرا ہمیوں کونصب دے اورآ گئے جلے گلرگہ سے جارگروہ پرنسجے لکیوں کے خزانہ کار دیسیا ہیں تقسیم کیا سلطان تمس الدین کولیے کے فیروزغاں کے متعا بلہ کے لئے عِلاَحْت لِزَّا نَيْ مِولَىٰ حِبينِ فِيروزخال نے شکست یا نی و دسا غرکوروا نہ مہوا بخد د*مرج*ال<sup>و</sup> نجین کا شقلال اسطلے درجہ برمنیا خلائق کی طبا نُع ان سے تنفر ہوئیں اور اکثر سب رُگا ن ا شاہی کوفیروزغاں کی طرف میل ہوا آنہوں نے فیروز خاں کو پیغام دیا کسلطان تمس لدین سے مهد نامه لکماکرتم گلبرگه میں پیلے آؤا ور فرصت کے وقت اپنا کام بنا دیتخت گاہ کے آ دی تمارے ساتھ یکٹ ل ویک جہت ہیں ۔ فیروز فال نے اپنے متمدلخنہ ومہ جما ں ا وتعلین پاس بیجگرء فن کیا کہم معفن آ دبیوں کے بیکا نے سے متوہم موے تھے تو ایسے امورکے مزکب ہوئے تھے راینے کئے سے بشیان وٹ رمسار میں اگر سلطان ہے ا مان نامه ماک بوتوېم د و نوبيا ني د ارامخلانسه مي آگرسانير عا طفت شاېي مړتي زگی -ركرير - إرث من من استالت نامه عمو و وموامِّق كے ساتھ بيجا - دونو بهاليٰ ۔ گُریں آ گئے ۔ فیروز فال اپنی عکمت و فطرت سے محل کے اندر گیا اورسلطان س الدین ومعلحین کو یا نیرنجرکیا با سر کچه آومیوں میں لڑا ٹی ہو ٹی فیسے دوزفاں ہاتفاق اركان وولت ديوانخا ندميره نكر تخنت فيروز وجرب لوءا فروز مبوا سلطان تمس إلدين كو ا ندا کرے قلعہ میدرس بیجد یا رسلطان غیاث الدین کو بلا کتلیمن کو آسکے والی ائست با وجود امنا الى كے اپنے باتم سے ايك حرب شمشيرسے أسے قتل كياسلطان فيروزشا ه سیشمس الدین احازت لیکر کامعظم گیا- یا یخ بنرار فیروزشایمی اشرفیاں ورا ورخالفت اسکے پاس ہرسال بیسیے جاتے تھے مرسینٹ منوز میں و مرسٹ میں فوت ہوا اسکی مت ملطنت مه نتا ون روزمتی به

وكرسلطنت فيروزتنا وبهمني

مهمن نامه وكهني وفتوح السلاطين خطوم سے فيرستفا وموتا ہے كرسلطان فيروزت اور ثنا لان بهنیه سے امتیا زرکتا تھا اور اس کے سبت اس خاندان کی شرت مونی وجیا گا کی رائے این اڑکی کوموائے ابنا کے جنس کے نمیں بیا ہے تھے اس کی و ختر سے بیا وکیا ا ہے ایام و ولت ہیں چونلیس لڑا ٹیال لڑا اور اس کے عہد میں سلطنت ہمنیہ زیاد ہ وسیع مرکمی فلعه نبکایور و خلاصه ملکت ننگ ارباب ا سلام کاسخر بهوا بهی دل یا دشاه دکن تھاج*ں نے تاج مرصع کو دہستار کی صورت کا بنا کے سریر رکھا۔* پاو*رٹ ا*ہوں کی *خوشتر و بہتر صفت سخاوت ہے اس میں کوسشسٹ کرے اس سنے* اینا نیک نام یا و گار چهوژا . محرات سے سوار اشماع نغمہ وشراب پوسشیدہ بینے کے کسی اور محوات کے پاس منیں گیا -اکثر متبرک روز وں میں ومصوم وصلوۃ میں مصروف رہتا کو **ن**ی فرکھینے۔ اس سے فوت نہوتا ا ورہمیشہ بیرکماکر تا تنا کہ ان و منتہی شسری سے ولگیر وآزر و ہ ہوں گرمجھے وُکرحق میں تغمیشغول کرتا ہے اورمیرسےفنس میں کو ٹی فتنہ شرا ب ننیں راکر تی سے امید ہے کہ وہ مرہے ان دوگئا ہوں کومعات کر دیگا اُس کوعور توں کے جمع نے کا بڑا شوق تناعلی ، وفضلا، سے اس نے کماکہ مار اسیل عور توں سے زیاوہ کاح نہیں موسکتا ہی کا علاج کیاہے ان ہیں سیہبین نے کما کہ ہمیشہ چار بیولوں ہر سے ایک کو طلاق ویکر دوسری کرنے بعض نے کچہ ا وررا ہ بتا کی گراس کی طبیعت کے وافق کو بی نه آلی - و کالت بیناً ومیرفضل الشهینے متعه کی سجما نی اس کو بریات ہو یسندآ کی ۔ایک روزمں آٹھ سوعورتوں سے متعہ کیا۔ عامی محدُ قند ہاری نے لکھا ہے که به یا وشا و متشرع نوآن شرایب کا یا 'وسیاره مرروز فکهتا شاخدا کی سِستشر کرک حوال مخلوق کی پیستنش میں معروت ہو تا تھا رات کو ووو وتین تین منینے علی ووش وشعراء وقصة خوا نؤس وافسا ندگو يوس وندبمول وخوسشس طبيعو ل بيب ايني طبيعت ك شگفتة رکها تقا و مراتبه ثابی کوالگ کرکے ایک جاعت کے ساتھ برا درانسلوک

ر ما مقا اُن سے کھا تھا دیوا نداری کے وقت می*ں تخت پر مجیت ہو*ں یا دشا ہ ہوتا ہوں ا درنا چا رشا یا نہ غلق کے ساتھ سلوک کرتا ہوں ٹاکٹٹوکت صلابت فرما نہ ہی کی داول من جگررہے اور مهامت سلطنت ہے نظام نرموں وجب اور وقول میں تھاری ما تق مجانست کرنا ہوں توا پینے مکیں تم میں سے ایک شار کرنا ہو رحی طرح تم اس میں یے تکلفا بھیجنت رکتے ہوا ور باتیں کرتے ہو بمیرے ساتھ میں میں طریقیہ مسلوک رکھو نا کومیں پادشاہی ا ورغیرشاہی دونوں سے حظ وا فرائٹھا وُں اور ان آدمیوں کو ا جازت دیدی نئی کرشب نشینی کے وقت جس دقت چاہیں آئیں حبوقت چاہیا محلس بیں جو کچھ کھھا ناپینا چاہیں وہ یا دشائی نوکر د*ں سے طلب کرن سوا*ر دوباتوں کے جمعا ہیں کمیں اوشنیں ایک کارویار ونیوی کی کوئی بات تدکمیں اسکو دیوا نداری کے وقت پرموقومت رکسی سه دوم ایک و درست کی غیست مبری ندکریں ۔ سلطان فیروزشاه هرسال مبدرگوه و و ۱ بل وجیول سے اطرات میں جماز پیجبآ تزا اور حكم ديبًا نها كه ہرولايت كے تحت و امتعه لائو۔ ا وركها كرنا نها كرسپ تحفوں سے بهتر تحف برملکت کا اسکےصاحب کال آدی ہوتے ہیں ہیں یا دشا ہ کو اس عی کرنی چاہئے کہ ہرولامیت کے صاحب کمال این سرکا رمیں جمع کرے ہی وجے سے بہت شہور ہو او می ا سکے در بارس شم ہوگئے تھے اس با دشا ہ کو اکثر زبانیں آتی تہیں ہرولا پیشکے آدمیول ہے آنکی زبان میں گفتگوکر تا تھا توت جا فیظہ الیبی کھی کرایک وو دفعی بیب بات یا موجاتی تئی اور بیروه بعولتی ندتشی پرتقدمین کے اشعار خوب سمحتا تها کبھی کمجی خو دھی شعر لتا تنا *- گھی ء*َ دی *گھی فیروزی خلص کر* تاتھا ۔ ملا دا وُ دبیدری نے ناریخ تخت<sub>ا</sub>ل المین کے نام پر ملمی ہے -اس کو اکثر علوم می خصوصاً تقنیر واصول وحکمت نظری طبعی میں ت تأم تنی اصطلا مات صوفیه شع یاخر تها به مفترین تین روز شنیه و دوشه نیه و چارسٹ نبه کو و ،کتب ذیل کا درس ویتا تھا۔ وا ہدی ۔سٹ دے تذکر ہیا منی میں شرح مقاليد كلام مي يتحريرا قليدس مندست بي ومطول ملاس

؛ بیان میں اگرکسی روزون کو ورس کی فرصت نہ ہو تی تورات کو طالب عملو*ں م* - ای یا وشاه سنے اپنے خاندان اور سبید و سبی بیا و شا دی کار فیروزشا ہ کویری میکرعور توں سے بٹری رغبت تھی اس نے بھورسے کنارہ برایکہ فیروز آباد آباد کیا اور اس من با غات اورعارات نهایت ترتحلف بنا<u>ئے اورشایمو نظ</u> ا در ہرا یک تحل ایک ایک حرم کو دیا۔عور توں کی گٹرت و از حامرے و نہ بشنے *رکے ایسے نو*یط مقرر کھنے کہ اپنی زندگی مں ان سے تتجا وزنہیں کیا ہی سے قوالمین میں سے ایک فون یہ نفا می زنان فاصرتهیں ان میں سے سرایک محل میں تین کنیز فدر سکاروں زیادہ ندموتی تمين اوروه أنكى جزبان بوتى تقين - عربي كلام كابرا شوق تما- دكني محل جبير سلطان انہ و شاہ کی میٹی رئتی تھی اس کا اول نمبر رہتا تنا بعد اس کے دیں ممل کاجس مرفع و تیں <sup>مع ج</sup>از و کمه ۱ ورفیس کے حدو و کی رمتی تهیں ۱ ورفیساحت و بلاغت میں کمال رکہتی ت**م**یس اوزغام قبشی دهبتی زا دعورتین خوش کل و عربی زبان آنکر ملازم رستین اس کل میں جوعورت عربی زبان نبیں جانتی تھی عانے نہ یا تی -کرکہیں اور '۔ با نوں کے مخلوط ہونے سے و بی زبان میں علل نہ پڑھے جب ان میں سے کو ٹی عورت مرجاتی تھی تو اس کی وہن میں ے اورعورت بلال جاتی تھی۔ ایسی ہی عجم کی نوعوتیں ہوتی تئیں اوران کے نوکر حرکس و ۰ دروس وگرمی و فارسی زبان موتی تهیں میں حال ترک و فرنگ دخطا وا فغان را جبوت ونبكال ومجراتي ونننكى وكنهرى مرثبتي وغيره عورتون كانتها يسسلطان ان سب كى زبانين جانیا نقا به مرروزایک محل میں جاتا اور ایجے ساقہ زند کا بی ایسی بسرکزنا کہ مرحسل کی پ پیچمتیں که بم کوئی یا وشاہ زیا وہ دوست رکھا ہے۔ وہ انجیل اور توریت کو بھی بٹر م سکتا تنا ہر مٰزمہب کے علما واس یاس رہتے تھے اوروہ اون کی روش سے واقعت نتا نے خطبہ وسکہ اپنے نام کا جاری کیا تو اپنے بھائی احمّہ خاں کوخان ان کا خطاب ديا-اوراميرالامرامقركيا اوراين انستا دميرنفنل امترآنحوكو وكل لهلطه نتمتركم اور لک نائب کاخطاب<sup>9</sup> یا اورببت سے برہمنوں کوصاحب اختیار کیا ۔مورمین کا اتفا

و ه چیمین لرانیان مند ول سے لڑا ملا وا وُ و وبیدری وصاحب سراج التواج و فرف فے اچند *رَّائیوں کا عال شج یوفعیل سے کیا ہے اور* باقی میں فاموش ہیں ایس سے ایک تیا شعيب ببجانگريم والى ويورات تعيس منزار اور نولا كه بيايت كما ندا راوزنفتگ نداز تحرسانة اسلام کی طرف اس قصدے متوجه مواکه مدکل اور رائجور اور و وآب د کرشنا دتم بدرا۔ درمیا ٹی مک ) کے ابین بعض میرگنات وقصیات کے تسخیر کرے جب سلطان فروز کو اغرمیں اس نے بارہ ہزار سوار جمع کئے اول اس نے ساغ کے زعمہ اروں میں سے ایک زمیندار کوا ور*ہا ت آ مظ ہزار کو*لیوں کو گرفتا رکرے فتل کیا یہا <u>سے</u> خاط مع ہونی برارا وروولت آباد کے نشکر اس یاس آگئے۔ ویورائے کی مدافعت کیلئے نو*ے کرنے کو تھاکہ اس یاس نا گاہ ببخبر*ا نیٰ ک*ه ترسنگ*ه و الی قلعه کھرانے حکا م منے ڈو و آسپر کی امدا و سے اور رائے وحیا نگر کی تخریک وتخربیں سے ملکت برازس آ کڑجوا لی قلعہ ماہور کک ناخت و تاراج کی ہے ا *وربہت مسلما* نوں کی ایانت کی ا ورانکو ا ذبیت دى اوران يربيدا وكاكوني وقيقة فروگذاشت منبى كيا أسبب ولت آيا و اورمرار كا تمام لشکراس مفتنے کے دور کرنے کے لئے مامور کمیا اورخود بارہ ہزار آدمیوں سے دبوراے کی تاویب کے لئے روانہ ہوا برسات کاموسم تضا آپ کشنا طغیا بی یرتف ے وریا کے اس طرف خیمہ وخرکا ہ لگا کرمسلانوں کے عبور کا مانع مواسلطان فیروزشاه نے ارکان دولت اور سران سیاه سے مشوره کیا توکسی نے ایسا جواب ویا لمطان کی تشفی خاطر ہموتی گر قاصی سراج نے که نامورامیروں میں تھا اسنے معروض اگر فکم ہو توسرا ن اینے معتمدا قارب کے ساتھ وریاسے عبورکرکے سی مبارسے ر کویں جانتا ہوں یا کرسکتا ہوں اینے تنیں رات کو ویورا سے یائی کے بیٹے کی ملیں میں پنچاراس کواپنے خخر و کٹارے مار ڈالوں بشرطیب جب وسمن کی *لٹ ک*رگا ہ میں غوغا بلند مونو میار یا تخبرار سوار خاطر جمعی سے دریا سے عبور کرکے دریا کو مبند وُ سکے تفرف سے نکالیں و بھریا دشاہ بھی بفراغت تام دشمنوں کا کیومز نکالے سطان فیروز ا مے

ں بات کو ان لیا اور تہوڑی مدت میں ووسو ٹوکرے گائے کے چڑے سے منڈ ہرائے ئے قامنی راج نے بات جوان سات لئے جواس کے باتھ یک ٹل کی تھے فقیروں کا لباس ہین کے ور پاسے عبور کیا اور د بورائے کے مشکر می آ۔ ں فروکش بدو سے اورایک یا تنویشو ویرعاشق ہوئے ۔ اتھا قا اُسی روزت مے قریب ستد ہوکر جانے کو ہوئی تو قاضی نے اپنی بے صبری ا وربیقراری فلا ہرکی کہ لے ۔ جفا کا رکہا ں جاتی ہے اوراین جدا نئے سے میری رگ جان قطع کرتی ہے ۔ پاترہ نے کما کہ رائےزاد نے آج ایک ٹراجش کیاہے اور فیصے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قاضی کے ماکرمی تیری جدا نی میں کیونکرزندہ رہون کا مجھے بھی ہمراہ کیجل میں نے کہا کہ اٹ خلس میں سوا الں طرب نغریے کسی اور کوجا نائنیں متنا قاحنی نے کہا کرجونٹندسا زتیرے یا س ہر یاس میں میں اور والے ان کے اور چنریں میرے یاس میں کہ ویورائے کے سامنے ظام ر وبگا - یا تره نے تمنیزے اینا مندل اسکے روبر و کھے و یا کر بھا و قاضی-بچایا اوروہ کا باتز ہاترہ نے کہا کہ تیراساتھ لیے جا نامیری عزت وحرم یس قاضی اوران کے پاریا ترہ کے ساتھ رائے کی بارگا میں جاکر محلیں میں وثل معیفے وہاں خوب ناچ کا ناہوا۔ قاصی نے ایک عورت کے ساتھ زنا زلیاس پینکر خوب با زی گری لی یہاں کے دستورکے موافق منحروں کے طویر و ونٹگی کٹاریں کیسیکر بازی کرتے ہوئے ئے زادہ کے پاس مجئے اور طبدی سے قاضی نے رائے زادہ کے سینٹو کم میں کنا رہیں بھوک ویں اور یانح چھ بمراہی اسکے جو با ہر کھڑی تھے وہ د افل موسے <sup>ب</sup>م مے نشہیں اینے مت بڑے تھے کہ اہنوں کے انکوزخمی کیا اور جراغ بحیائے ادبرامروہ وشکا ن کرکے باہر ہے آئے اور ایک گوشیں لٹکر اسلام کے عبور کے انتظاری کرٹ ہوئے۔ دغمن کی انجن میں اکثرا وی شراب کے نشہ میں مست پیرے تھے و وہوش میں نه تضم إسيمه وجيران موے كشكري غل شوريرا - رات اندھيري تھي كوڭ كهست تھا لما نواکا یا دشاہ وس بارہ سزار سواروں سے دریا سے عبور کرکے مِلاآیا

وروبورائے اور اس کے بینے کو مار والا یعن کتے تشکر کسل نول کے نشکر نے شب خون ہے۔طول وعرض من یانج فرسگ سے زیا و میں سیانبی اور امرا و اینی جگہ پر ستعد مبو۔ لرخیوں سے با نہیں نکلے میاں تک سلمانوں <sup>سے ہ</sup>ین عار بزارسو ار ٹو **کرون میں مبی**ک ا ورگھوڑوں کو نیراکر دریا یا رموے۔ وریاکے کنارہ پر بھن کے بیا و سے جو موسسیا ری ہے فانطت کتے تنصے و مسلمان ل کے عمد کرنے۔سے اور ارد و کے غوغا سے مدستہ یا ہوئے اور بھاگ گئے۔ صبح کوسلطان فیروز شا ہ نے بھی دریاسے عبور کیا اور وہمن کے شكر رتاخت كى - ولورائ كالشكرمتفرق ہوگيا تھا اور بيٹے كے كِتْت ہوئے سے اُں کے عقل وہویٹ برجا نہ تنھے و ہ بیٹے کی لامش اوتھا کر مبیح کو بھا گ گیا ملطا ن نے وحیا بگرتک اس کا تعاقب کیا چند مگرمقا بله وقت تله کا اتفاق موائر یب رففل امله انجوی وکمل شاہی کی می و نیکو فدتی سے قع وظفر ہوئی اور مند 'دں کے کشنتوں۔ کے پیشنے ب گئے ۔ جب دیورائے قلعمیں مخسن موا توجیاک صف موقوف ہو لیٰ اور لطان ــروز ثا مـنے نانخا ناں ا ورمیرضل اللہ انجوی *سشی*ر ازی کو مالک جزیل کفار ل تاخت وتاراج کے لئے پہلے انہوں نے نہیب و غارت میں کو ٹی وقیقے۔ فروگذاشت نمیں کیا بے صاب لڑکے لڑ ابوں کو امیر کرکے مراجعت کی ان میں مرمزلر کی لڑکیاں دومزارسے زیا دہ تھیں توصاحب اعت بار برحمنوں نے و پورا نے سے عُ مِنْ كَيا جَمِّيَّ مَالِكِ كَامِرا، في اور بم في اتفاق اس بات بركرايا ہے كتب قدرزر کا مکم ہوگام دیدینگے مذاکے واسطے رائے دومسلما نوں سے صلح کرے کرپ مندوں کو رستگاری ہوجائے۔ ویورا نےنے انکی درخواست کومنظور کر لیا ۔ ایلچیوں کی آندور نت شروع مونی بہت گفت و تندیکے بعد امیر فضل اللہ انجوی کی کوشٹ ش سے یہ بات قراریانی که دس لا که مبون توفزا در عامره میں داخل کریں اور ایک لا که ہوں میسنمرکور کوحت اسمی کی عومن میں ملیں - بند قیب دی ازا دہوں - ۱ وریہ بات قرار یا ان که ایک دوس سے وہات اور رمایا کی مزاحت کونی نیکرے۔ تیب دی آزاد ہو سے

زر ذکور دمول موا **. فیروزشاه گلبرگ**ی**ں آیا**۔ متن شمین نرسنگه کی گوشا لی سے تصدیب مرار کی طرف تو میرمو لی جیب مطال ن شکار ل*ھیلتا ہوا یا ہو رہی ایا تو بیاں کا مقدم چوٹر سے گھے بہروسے سے سرکس ہوریا تھا ا*ہا ن مانگ کرسلطان کی یا بوسی سے مشرف ہوا اور مبیٹوں سمیت وہی کے عمران سراسلطان ما ہورمیں ایک میننے پایخ روزمنفیم ر کا یہاں سے چل کرحوالی کھرلدمیں آیا رنز شکر صاحب ان تفاعًا م کوہتان گوندواڑہ او بہت سے ملک اس طرف کے اوس کے تعلق نے اس مین ِ خاندیں 'و الوہ کے آ د بی بیجکر و بل *کے فرنا ب* دہوں ہے، مان طلب کی گرا نہوں نے اسکو ب شانی نهیں دیا۔ نرنگہنے اسیر ہی مقابلہ کا ارادہ کیا۔ خان خانان اورسیب نفىل شرائجوس سے ٹرنے ۔ گئے۔ ایک جنگ غطیم مونی ۔ مبندوں نے غلبہ کرکے انگر اسلامُ او تعزِن یا کسی شخص نے میزففیں اولئہ سے جھوٹ مو**ٹ کبد یاکہ خانخا ناں مارا گیاجی سے موا**لیہ قامتگریراً گنده خاط ہوا۔ گرمیرضل اللہ نے خانخا ناں سے ا*ل کوکان اے ولد زسکہ را*ئے لومغلوب وراسر کیا ورفانفوں کو قلعہ کھرائے کہ تعاقب کرکے پیگایا۔ وی بنر ارسوار و یہا وے ہندوں کے قتل کئے قلعہ میں نرسنگہ ہنر ارخرا بی داخل ہوا، نشکراسلام نے ہمامہ لیا . د و مینے کے بعد اہل قلعه کا عال زبون ہوا - اما ن ما نگی میں۔فضل اللہ <sup>ان</sup> کما کہ حبتک صلح نہ ہوگی کرزسگار ا نے سلطان کے پاس نہ اُٹیکا آخر و ہ ایلجیور میں ملطان فیراُ لی ضدمت میں گیا بسلطان نے ائن کی مبنی سے بیاہ کیا اور چاہیس باعتی اور انخ من ہو اور پیاس من چاندی ا ورتحالف لے کر قلعہ کھرلہ کی تسخیرے کی تھ اوٹھ ایا اور تیرسٹگگ رخصت کیا اورسلطان گلیرگرمی آگیا - نرسنگه رائے گونٹروا نه کا فرال روا تھا۔ اہ. وستان ست بیره بیر قلعه کھرلہ ہی کا دار انکومت تھا۔ ست بیرہ کا سا، نرمد ہے جوبی کناره برایبا واقع ہے جیبا کشال کناره پر کوبہتان بندمیا بل س ظویہ۔ نٹرات اب تک شہر ذکور کے قریب موجو وہیں۔ م من میں امیر تمور کی خبرآ نی که اس کا ارادہ ہے کر تخت گاہ و بی کو این کسی بزرگ والڈ موسودہ فیران

ے کہمیع مالک مندوستان کوسخر و مفتوح کرے۔ اور اگر ضرورت ہو تودو مار<sup>ہ</sup> <u>یم بیال آئے سلطان فیروز تا ہ نے حرفہ میں بینی سے امیرتقی الدین محروا ہاوم ب</u> فضن امتٰرانجو کومولا نالطیعث التُسرسر واری کے ساتھ تخانُمت و نفائش ویکر دریاکی راہیے برتمورے پا*ں ہیجا اور ایک کتابت جو اتحاد و ا* خلاص سے خبر دنتی تھی روا نہ<sup>ک</sup>ی جب**ہ** ہ زنمور کی آستان بوسی سے مشرف ہوئے تو اُس نے بہت انکا اگرامر کیا ان ایلیموں نے امیرتیمورسے عرض کیا کہ لطان فیروزشاہ مینی درسکا ہ عالم نیا ہ کے بیک جہتو ں مرسے ہے او مخلص دولت خواہوں میں اپنے تئیں شمار کرتا ہے اسکا ارادہ ہے کہ حبوفت حضرت وار الخلافت وہلی کی طرف توحیہ فرمائیں یا کسی شنر اوہ کو اس ویا رکے لئے نامزد کریں تووہ وکن سے دلی کا عازم خدمت گذاری کے لئے ہوا ورکو ٹی شاکستہ خدمت بچا لاسئے امیر تیمور اس حُن اخلاس سے نویش حال ہوا کہ اس نے یا وجو دیعدمُسافت کے ایکا اظہارکیا ا ورزبان میارک سے زمایا کرہم نے دکن و الوہ وگچرات کی شاہی فیروزشا ہ کو دی ا ور چرا درجمیع لوازم شاہی کی اجازت دی اور ای مفعون کا فرمان صاور کیاجس میں اوس کو فرز ندخرخوا ہ لکھا اورخلعت وگھوڑے بیچے محجرات و مالوہ و خاندیں کے یاد ثناہو کئے فیروزشا ه کی اس ہوشیاری سے اندلیشہ کرکے اس کی خدمت میں لینے ایکی یہیے اور اکھ اک بها بی بین چاہئے کرسب ابہم تفق رہیں کریا وشاہ وہی کے صدمہ سے مصنون رہیں ان تیمور کچیدعل میں نہ آیا گراس نے اِن یا وشا ہوں کواٹسا باکہانہوں نے دیورائے وجیانگر سخصوصیت وآشنا کی بیدا کی دفنی پیغا مهیا کرحس وقت تم کو کمک کی ا حتیاج موتواطلاع وحتی المقید ورلوازم اعانت و ایدا دیا لائیں گے۔ اس سیب ہے رائے وحاکا لئے هان فیرورے اپنے سلوک کومتغیر کیاتین عارسال سے باج و خراج مقرری نه اوا یا - ظاہر میں شاہان مالوہ وگجرات و خاندلیں ملائمت برتتے تھے۔ گر باطن میں برخاش ر کئتے تھے ۔ فیروزشا ہنےصلاح وقت دیچوکر باج وخراج کی طلب میں شدت نہ کی اور تغافل کمیاا ورموقع کانتظر یا ۔ ایک ساری لاکی سرمایہ آشوب مبولیٰ اوْمِت۔ دخوابدہ کو

مارکرویا ا ورسلطان فیروزشا مکو کام رواکیا اس کی تفصیل ملا بیدری نے یہ ملمی ہے کہ ولا بیت مر کس ایک نبایت غلس ذلیل زگر کے گھرمی ایک ڑکی پرتھال نا مرنبایت حسین پیدا ہوگئ اں بایوں نے بالکر براوری میں اس کی چھو کی عمر میں مشا دی کریں گراڑ کی نے نہ ، ، ہں اثنا ہیں ایک وانشمند برہمن کئین سال کہ وجیا بگرسے کاشی ما ترا کو گھا تھا بہاں سُنار کے کھر*ی ممان مبوا اس ینڈ*ت نے اس ٹرکی کو جنتر و منتر ومنٹ ڈل کیا نا سکھا ویا ہ*ی ارٹی کو* ے نمایت مناسبت تھی ایک سال کے بعد یہ بریمن وجیا نگر گیا اور اس ادمی بے حن وجال وعلم موسیتی کے کمال کا چرچا کیا ویو رائے نے شنا ۔ بربمن کو ہ*س اڈ کی کے* کے لئے بیجا گر (مکی نے دجیا بگرکے جانے سے انکار کیا۔ بریمن وجیا نگرہ ہیں گیا تو رمبت ہے بیاد ہے بیسے کہ زرگر کی لاکی پر تعال کو کیڑا ہیں گراز کی ارایک روز پیلے کہیں بھاک کی وبورائے کے اشکرنے اس جانے میں سلطان فیروزشا . ست پر مہت وست درازی کی ا ور مبت سے قریوں وقصبوں کو خاک سیا ہ کیا ، ان صدود کاصا بط اس لشکرے لڑا اور اس کوشکست دے کر دو ہزار مندوُل با اس خیر کوئسنکرموسم مسراکے آغاز میں طب شدیں بڑی شان وشکو ہ سے سیا و کو ك كر وجياً مُكر كوروا ينهموا - رام ويوتحصن مبوار فيب روز شا و بنے چا با كەشىرى داخل موكر اس کو فرخ کرے محرکر تاکمیوں کے مسلما نوں کوشر نہ لیلنے دیا ورسلطان فیروزشا ہ کوترسے زخمی کیا۔ خانخا کا ں نے وحیا مگر یوں سے جنگ کی مازی قائم امٹا لیٰ اور فیروزشا ہ وجیا مگر کے مقا بلے سے ہمٹ کرایک ہموار آ ورمسطح میدان میں آگیا اور 'وجیا گگر کی تنجیرے قطع کنظر لی- امیرالامرا خاننیٰ ناں میاں سدھومیرنومٹ کو دس ہزارسوار وں کے ساتھپ و جیا نگرکے ممالک چنو بی کی ناخت و تاراج کے لئے بیجا ا ورمیقعنل اللہ انجوٹ برا زی کو شکر برارک ساتھ قلعہ نیکا پوریر مامور کیا وہ کرنا کک کے مشہور قلعوں میں سے تھا ا ورخود لشکرکے گروء او ہاسے توپ وضرب ذن کا لگا کمال ہوشیاری سے دیورائے کے مقابل میں بیٹھا۔اس مدت میں مسلمان اور مبندؤں سے ورمیان آٹھ اوا نیا ں

مومی ۔ اورسبیں سلطان فیروز ٹنا ہ کو فتح ہو لیٰ اس سبب سے دبورائے نے ثابان گرات و الوه پاس المي بہيج اور مدد کی طلب کی ۔ چار مینے نک کدد پورائے کے مفامل میں کھلائ ا ؛ خدمان نانخا نان کرنا کک کی بلاغظیمین نا خت و نا راج کرنار لا اور میضل الله ایخوی کے فرصت پا کرفلعه نبکا یورکومع توابع دمضاً فات کے جبرو قهرسے منحر ومفتوح کرلیا ا ورمیا ل سدعوك حواله كرك بإوشاه ياس حلاتايا احكد خال خانخا ما ل عبى اكثر ممالك كوخراب ؤے ساٹھ بنرارائے اور لڑکیاں امیر کرے ہیت عنیمت لیکر بیا انی کے پاس جلا آیا پٹرلور <sup>ساٹ</sup>ے کے مقابلہ میں اٹرکہ خانخا ناں اور قلعہ اوو تی سے تسخیر کے واسطے امیرفضل امند الجو بیسجے گئے۔ ملکہ ارنا کک بی اس قلعہ سے زیا دہ کوئی اور قلعمت ک**رنہ تھا۔ ویورائے کو ادسریہ خبر وحشت ا**ثر ا بینی ا دسروه گجرات اور مالوه اور خاندیس کی امداد سے نا امید بهوا اب جیران تھا کرکیا کرول نا چارصلح کاپین م دیا اوران سشه الطریر صلح ہوئی کہ دبوراٹ اپنی بیٹی سلطان سے بیا ہے اوروس لا کھ ہلون ا وریائے من مروارید ا وریچاس نا می یا تھی اور د و منرار کنیزوغلام ا گانے و کانے **و ما ہے** والے تیکیش کرے قلعہ نبکا پور کو گو وہ اہل ایمان کے قبضہ میں ج<sub>ا</sub> کو جمیز و وی میں صاب میں اگانے کہ میراس قلعہ کے باب میں کونی گفتگو نہ ہو۔اگرچہ اتبک ایا ن ا کرنا ٹک نے اپنی لڑکی لینے ابنائے منیس سے فیر کونیس میا ہی تھی اورانکو بہ بات ہنایت مکروہ المام موتی تھی گریفیرورت اس امرکوا ختیار کمیا طرفین سے شا دی کی تسب ریاں بڑی وصوفہ ہا ے زئیں۔ عالمیں روز تک وجیا نگ*رے م*لطان **کے خمیر گاہ تک کرسات فرسن**نج پرتھارت کے ا وونوطرت و کانیں لکا نی ٹیئی ۔ ہند وسلمان متر مندوں نے ہی سافت میں انواع تعمت کا یاز اراتکایا - اولیوں ۱ دریازی گرو**ل نے جوکھیروہ مبانتے تنے اسکے دکھا نے بیک کی بات** مقلا نی*ں رکھی ۔ احُد* مُاں خانخا ناں ومی**ضل امترانجو وا ما وی کے قاعدہ کےموافق بجا گرگئے** اورسات روزبعدولمن كومع جميزك اشكرشامي مين فيروز يا دشاه پاس للنے رائے اور ا پا دشامیں ملافات کی تمبیری - دولها دلهن د**و نوخسرسے سلنے پیلے ۔ تین فرسنج تک مخل** و ، <sub>ا</sub>طلس ٔ مشجر کا فرش بھیا یا گیا۔ رائے دیو اور یا دشاہ عنان درعنان چلے جب شریمی آسے

ویا عالم بالاسے تاج شاہی تیرہے بہائی احمد خاں خان خاناں کے لئے ے واسطے کوششش کرنی ہے فا 'مدہ ۔ ویا که تیری خانقا و قلعه کے نزدیک ہے اور آدمیوں کا بجوم رہتاہے شہرے منتشه میں فیروزشاہ بے رائے ننگ سے کئی سال کا باج و خراج وصول کی ل کے وسطیس قلعہ یا بکل کی شخیب رکا ارا دہ کیا ﴿ جِوابِ مُلکندا مِشہوبِ ونی سے ای فرسگ پرہے) اور ان طرف شکرکشی کی دوبری تک اس قلو کا محامرہ رکھا۔ میرا دس کے نشکری و ہاہمیلی محمورے آدنی مرے سیا ہی اپنی ماگیروں کو مانيس ولوراك في فرصت ياكري عدوهاب سوارا ورما في طراف مالك جمع کے کل را ما بول کو مانتک کرا چہ نلنگ کو مدو کے لئے طلب کیا ا ورایک حشوط سے ا اگر چیدیا دشاه مانتا تفاکه میں اس معرکه کا حرامین میں موں گر غیرت میں آن کراط ن لڑا کی میں میرنفس اللہ انخواسکے ایک کفری ملازم نے سکے سم میں زمم لگا۔ ت ہوئی اوراحُد فال فانخا ہاں اِس کی جان بجائے نکال لایا ۔ہند وُں نے سلمانو ککا تی عام کیا اور خیک کا میں اسلے سروں کے چیو ترے بنائے سلطِان کا تعاقب کیا اور ب يرتمرت بوك اورار باب اسلام كونل مام س كيتفيير نهيس كي يوتورًا - چندسال كاكينه سينه سيه نكا لا مفير وزشا و ليتمام نبو كرم رغياث الدين بیرانضل انجو کو گجرات امدا د کے لئے ہوتا ۔ ا**خمیث • گجرا تی الجی تخت پیر میٹھا تھ** اسکی مهات شاہی کو خو د قرار نہ تھا۔ اس میغا م کا کو ٹی ا تر متر تب نہیں ہوا۔احکہ فال ں کے مُنہ کھولد نے اور لشکر جمع کرے دیورائے کو ملکت شاہ سے ہا ہر کرویا سبرگریں بمانی کی مدمت میں آیا۔ یا وشا ہ کو پسری میں اسٹنگست عظیم سے

سے بہت ضعیف کیا۔ مریض ہوا۔ ملک کے سارے کام و و غلا مہشیار مین الم ار نظام الملک کے اخری دیدئے۔ انٹوں نے حرفاں کے اوضاع ہے معلوم یا که آموز خان نان ملطنت کا داهیه رکمتا ہے۔اننوں نے یا د ثا ہے کا کتیر۔ بیستے حن خاں کی وارا کیٰ اس وقت ایک نسیں فائم ہوگی کہ تیرے بہا تی احمد فا ں گی شوکت سے لک نہ خالی ہوگا سلطان کو گیہ و مداز کا قول مجی یا دتھا اسلے اخر خال کے اند باکرنے کا ارادہ کیا احد خال مطلع ہوکر اپنے فرزند علاء الدین کوسانلہی کر سید مجمو د گیب وراز کے گھر گیا اور اُن سے مشورت کی انبوائے بنی در آر پھاڑ کے آدہی آ دہی یا پ ا وربیٹے کے سرمیر یا ندہ دی ا ورسلطنت کا فمر دہشتنا دیا فاتحہ پڑسی ا در تینوں یے الك طبق من كها فاكهايا- وورب روزاح فال چارسوملح جوان في گرگھرے بكلاكر را ہیں اس کے دوست فلف حن بھری نے اس طرح سلام کیا بھیے کہ یا وشاہو نکو کرتے ہیں احتمانی کہا کہ تو طیدایتے گھریں چاہ جا ایسا نہ ہو کہ میری آمشینا نی کے سبب سے گزند پنچے ۔ فلفٹ شن بھری نے کہا کہ فراغت و آسالش کے وقت مبیس وندیم ہوز ا ومِحنت تَعِب مِن بيوفا ہونا ارہاب و فاکے مذہب میں بیند پر ہنیں ہے جبک منن میں جان اور بدن میں رئت باقی ہو قسم ہے کمیں تیری رکاب سے جدا ہوں۔

سرے کازتوبہ پیجیب دبریدہ باد چوزلف ، کے کدا زتو بگر درسیاہ با دچو خال حلیں کہ با دشاہوں کو بزرگ نوکروں کی خرورت ہوتی ہے الیبی ہی بند سکا ن فقیر کی جمی حاجت ہوتی ہے ، جو کام سوزن ہے ہوتا ہے و ونیزہ سے نہیں ہوست جو کام کہ قلمتہ اس سے محلقاہے وہ شمشیرسے نہیں ہوسکتا اگر آپ مجمعے ایسے گزین بندول میں داخل کریں تو خدمات شاکستہ ہجا لائوں خانجا نا ل نے اُسے ہمراہ لیا اور

کها که اگر یا دشا ہی جمعے القعب آئی تو تو میر سهیم وسیم موگا ۔جب ہشیار عین الملک اوربیدار نیل م<sub>ا</sub>لملک بین جار ہرارسوار ۱ درجین دفیل احرفا ل سے بیں آئے۔ اُس نے رفیقوں کی قلنت اور ڈٹمنوں کی کثرت کے سبیسے عالج کہ وسط ہیں چلا جلسے اور و ہاں امرار کو اینا طرف دار بنانے ۔ گرخلف حس بھری اس ارا دہ کا ما نع ہوا ۱ وراخد خال کے سریہ اج رکھا ا ور گلبرگہ و پیدر وکلیب نی میں آدمیوں کو بیجکر با د شایی لما زمول ا ورا وماشوں اور بیکا رول کو دل فریب و عدے کرکے شرفالہ کے علم کے بیچے بیٹے کر دیا اوراحُد خا ںنے لڑا انی سے پیلو تنی کرکے گلب۔ رگہ کے حوالی می<sup>ا</sup> جابجاگشت کیا بهشهار مین الملک ا وربیدار نظا مرالملک نے کمک منگا کر احُد خاں کو ننگ کیا ۔سلطان کے آٹھ ہزار آ دمی تنے ا ورا حُدٌ خا ں یاس ایک ہزار ا تغا تاً بنجا رے دوہزار گا'دغلہ کے لیکر دلایت برارے حوا ل کلیب نی میں فر کش معیے اورایسے ی سوداگران لا ہوری آشوب راہ کے سبیے کلیا نی میں گھرے ہوئے تھے ان یاس تمن سوگھورٹے تھے ۔ بنجاروں کے بیلوں ا ورسو داگر وں کے گھوڑ وں پر سیامیوں کو بھاکے حن یعری نے احمد فاں کے بشکر کی صورت بنا دی ۔ بدان جیگ میں ان کو اس طرح نمو دار کیا کہ مخا لفوں کو بیمعلوم میوا کہ احرافاں سے امرا آن کر لیے ہیں ۔ اس طرح نیظا م<sub>ا</sub>لملک اور عبین الملک کوشکست <sup>ان</sup>ی ہیا دشا ہ<sup>خو دھ</sup>ی لڑنے آیا۔ گراحدٌ خاں کا کیچے بھی نہ کرسکا یا و شاہ پر ضعف طاری ہوا ا در بہوسٹسس ہوگیا ہی کے نے کی خبرشہور ہوڈئی۔ جہو طے ترسے امیراخرخاں سے جالیے ۔عین المُؤکب و نظا مرالملک فیروزشاہ کو یا لکی مں ڈائکر قلعہ ہیں ہے گئے احمد خاں نے قلبہ کو گھیرلیا یقلعہ برے تولفنگ ا سیر حلی ایک گولہ اسکے خبیہ میں آگریڑا تیں ہے اسکے لبھن مقرب ہلاک مونے جب بہخر ملطان کوہونی توائسنے صن ٹال سے کہا کہ یا دشاہی لٹیکر وامرا ، کی موافقت سے ہوتی ہے اب ملایق تیرے چاکے سائٹر ویدہ ہے صلاح لک ہی ہے کہ بساط نزاع سطے کہ جائے وہ خرایی اور فتا کاسبب ہے تجمکو اوس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قلعہ کا دروازہ کھول کرا حد فال کو بلایا وہ بہانی کے سراہینہ آیا اوریا وُں برسسرر کھ کرزار راررہ یا اللطان بنے بٹاش ہوكركاكه الحواللله كمي نے اپن زندگي من في شاه و كيمايا دتاري كا ا درائیں تی المقددرکوشش کردل ابیں بچھے خداکو اور من خال کو تجھے بیر کو لیجہداؤں اور ائیں تی المقددرکوشش کردل اب میں بچھے خداکو اور من خال کو تجھے بیر دکر تا ہوں اب او اور اسیں تی المقددرکوشش کردل اب میں بچھے خداکو اور من خال یا نجویں شرشوال شاشہ کو مات معلانت بین شرخوال شائل کے سربر رکھا اور تخت فیروز ہیں بیا۔ ۱۵۔ کو فیروز شاہ مرگیا اور احگرشاہ بمنی رکھا اور خطبہ وسکہ دکن میں اپنے نام کا جا ری کیا۔ ۱۵۔ کو فیروز شاہ مرگیا اور احگرشاہ کی اور سلطنت کرگیا ۔ بیھی کا بول میں بڑھنے میں آیا کہ احکر خال سے شرخال اپنے بھا نجے کی تحریک سے فیروز شاہ کا دم گھوٹ کر ارڈوالا۔

میرخال اپنے بھا نجے کی تحریک سے فیروز شاہ کا دم گھوٹ کر ارڈوالا۔

و کرسلطنت احکر شاہ بہمنی اسے احکر شاہ بہمنی احکر شاہ بوکر خلف جن بور فلف جن بھری کو وکیل سلطنت مقرر کیا اور ملک انتجار کا

احدّثا ہ بمنی نے بادشاہ ہوکر طلعت من بھری کو وکیل سلطنت مقررکیا اور ملک التجارکا خطاب اس کئے دیاکہ وہ پہلے تجارت پیشہ تھا فیروزشاہ کے بیٹے من خاں کو فیروزآبادی بیجہ یا کہو ہیش آرا مزنے گی بسرکرے گر شرسے جارکوس سے برسے نہ جائے وہ بمی عیاش تھا اس کئے سوا کے عیش کے ووسری طرف خیال نہ کیا ۔ چچاکی جیات تک خوب اس کی زندگی بسر ہوئی گراسکے بعدوہ کمج ل ہواا ور قلعہ فیروزآبادیں مقید ہوا اور بہیں مرکیا۔

کراسے بعدوہ خون ہوا اور معد فیروز آبادی سمبید ہوا اور پی سریا۔
احکوشاہ کشاکٹی کے فوانین سے اور فراک روائی کے آئین سے خوب ماہر تھا وہ تخت

بر بیٹھتے ہی فیروز شاہ کی شکست کے جرکے لئے ویورائے سے انتقام لینے میں معروف ہوا اور سازد
ما مان تبارکیا چالیس ہزار سوار جرار نا مدار معرکہ گذار لیکر کرنا کا کہ کوچلا۔ دیورائے می بست لشکر
لیکرار ہاب اسلام کی استیصال سے لئے روا نہ ہوا اور نگ بعدرا دہم بدرا) کے کنارہ برخمیزین ہوا
سلطان بھی میال دیورائے کے مقابل میں آیا۔ اس پاس دس لاکھ تو بچی و کمسا ندار تھے
عالم خان لودی خاں و دلاورخاں افغان دس ہزار سوارلیکر دریاسے پار آگئے بیا تعناق
کی ہا ہے کہ دیورائے ایک نمبشکر کے باغ میں سوتا تھا وہاں یا و شاہی او می باغ کو لوشنے
کی ویورائے کے مر میز شیسکر کا گھ رکھ کرلائے وہ فرصت یا کرمباگ گیا احکرشاہ
گئے اور وہاں دیورائے کے مر میز شیسکر کا گھ رکھ کرلائے دہ فرصت یا کرمباگ گیا احکرشاہ
میں شکار کو گیا تھا۔ دیورائے جان بچی ہزاروں بائے سمجھ کر کھیمہ نہ بولا معب کچھرا وہلا تو

طان احکرشاہ کے عبور کرنے کا اور دیورائے کے غائب ہونے کاغل محیار ایم ک<u>ار</u>ات ای می ک<u>ارپر</u> با همتغزت ہوئی اور یا دست ہ کی سبیا ہ لوٹ پر حبکی بیشکرسے زیا دہ تر شیریں ہٹ لَّى ديورائے کو فرصت ملی اور بھب گوڑوں کی طر*ٹ* وہ بھا گا دو بیرے بعب مر وہ ايک اِ س مررکھاجب ہی ہے آنے کی خبرٹ ہورہوئی تو رحمت ہونیٰ گر د لورائے اس واقعہ کو جنگ کے لئے نیک فال نہ سمجھا ۔ قلعب بھانگر من جائر تحفین ہوا۔ احّد شاہ بیجا نگر برملتفت ہوا اور رائےکے ملک کے اندر گھسا۔ جہاں گیا لمطان محمَّد ثنا ہ کے زن و فر زند دل کوا*سے کرکے تمث سر*ت **ل**ے لا يا اور رحم وتشفقت كوايك طرف ركه ديا جب بيس بنرار مبند 'ون كاقتل قلم بند ہو نا تو مقامركة نااورمزے ترسیحین کروا تا۔ شاد مانے کے نقارے بچوانا بیمانوں کو توڑ تا بدکوڈ دا تا'۔ گائے کو ذبح کر آنا ۔ چاریت رؤمیں گلب۔ کہ نیسجے کہ محمد گیسو دراز کے ں خانہ میں زمین میں نفسیب کئے جائیں ۔ "ناکہ وہ زا ہُروں کی لکد کو ب میں آئیں ا ایکن سلطان شکر گاہ سے شکار کو بھلا اور ایک ہرن کے تیکھیے چھکروہ اشکر سے و ور ہوگیا یا نے چھر نیرار مہندوں نے ایس میں مہمب د کرے ت تھی کہ عند الفرصت فد ویا نہ سلطان کے پاس پنیپ کراس کو ہلاک کریں۔ وہ گھوڑوں پرسوار ہوکے سلطان کے بیٹھے پرٹے ۔ سلطان کے تیرانداز جانوروں کے تیکھے چلے گئے ۔ بیمنٹ دُوں کا نشکر سلطان ۔ ے حار د لواری کہ اہل زراعت نے محا کو دگوسفٹ دوں *گے۔* ینا لئ تھی و کھا تی وی سلطان ہبت جلد ا*س طف* برچلا کہ راہ میں آپ یسے گذرنے میں توقف ہوا کہ وشمن قریب آ گئے اینوں نے و وسو دکنی ماد ثناہی لمطان کے بھی بہنہ دق لگی ہو تی کومٹونسل نیرا نداز بُئے اور او نہوں نے اپنی تیرا ندازی سے وشمن کو رو کا کرسے نطان آبٹکستہ منسداکر جار و یواری میں بینج گیا سوار وں نے ویوار وں میرمژه کم

بترا ندازی شرفع کی ان تھوڑے آدمیوں اور یا کنے چھ ہزا رمبنہ نوں کی لڑا نی ہونے لگی کہ عبد القا درسلحدار و س کا سروار و وتاین ہزار خاصہ خیل کے سیا ہی نیپ کر آن موجو دہوا اُسنے مبندوں کو ارکز دبیگا دیا ادر ایک ہزار کو تنق کیا ۔ پانچ شوسسمان ارے گئے۔ ع رسیدہ بود بلائے ولیے بخرگزشت سلطان بیجا نگرمیں آیا اور اس کے تسخیر کم تربیر میں لگا اور محصورین کا ناک میں و مکیا ۔ دیو رائے نے اپنی خلاصی عجب زمیں دیم ہ تھیوں پرخراج چند سالہ لاد کر بیجدیا<sup>ا</sup> ور اُس ہے صلح ہوگئی یططان این دار الطفن<del>ے ک</del>ے جلاگ اس سال من تحط عظيم شراحس سے احمد شا ہ كى سن بى كو خلائق نے اپنے لئے شوم جا نا تسقاکی نما زکوگیا تو بٹری شدت سے مینہ برسا۔ اس کرامت پر لوگوں نے اس کو اس نے اس قحط کے دور کرنے کے لئے اینے خزانوں کو فالی کیا ا ور بھو کوں کا پیٹ بھرا۔ بمنے پہلے لکہاہے کوئٹ شہری احمد شاہ کی خلا من رائے گذاکسنے رائے ہجا مگرستہ اتغا قَ كِما بْقا اس كَيْشاه نِيْكُل ملك ملكًا للنَّك كي تنخير كا اراده كيا اورَّكلَت بِهُ مِن آن كر خان اعظم عيداللطيف كو برسم منقلابيجا اورخو د ايك سومبيس روز لبعدروا ندموا اس اثنا ,ي وزنگل کا فتحامہ اس پیس آگیا۔رائے وزنگل بے سات ہزار ملنگوں کوساتھ لیکرخان اُلمرکامقامل ييا اوركشته بهوا وزيكل مسلما نول كے قبضه مين آيا -سلطان وريكل مين آيا - كاخسترائن و فائن ئے کے باپ دا دانے مع کے تھے اور خبکو ٹری شکل ہے ملطان محد تفلق کے إتھ سے بجايا ها - وه يدمشقت احمداله مك القداك و مكابركه جلدا ما - قان عالم عبد اللطيف ي تین چارمینوں میں اکثر لما و ّ مُناگ پر تفریب کیا اور یا دشاہ کی مذمت ہیں آیا۔ موص ثمنت فلعدا مورکه سلاملین بهمنیه سے قبعند سے بحل گیا تھا ا درایک مبتد وزمیندا کے پاس تھا ملح ا در میان سے لیلیا اور خلات م*رد کے زمین*دار کو پایخیزار آ دمیون میت مار ڈالا اور انکی ل<sup>و</sup>کیوں ا و ر کروں کو مکر کوسلمان کیا حصار کلم کولیکرمعدن الماس ہر جو بیاں تنی نفرنٹ کیا وہ عاکم گونڈور ، مِسک قبعند میں تمی بہتھے تبخانے توطر کر اُنکی سجدیں بنائیں ۔ قاری دخا دم ورغن جراغ کے خرچے اسکے انجم عربے

مان *اینگج پورپ ر*یا به قلعه کا و لی کوا زسر نو بنا یا به قعه ترناله کی مر*ت* كابدتها كزملكت فأندس ماوه وكحرات كرصاحب قرال ميرتيموه عایت کئے تھے اپلے یورمیں رہ کر تدبیر و تزویر سے سے لے اور بعد ارا ں وجیا نگر کو سخیر کر۔ به مات بوشگ شأه و الی شادی آبا د مند و کومعله م موکی به نرست نگه حا کم قلعه که ایم کما با جگزار تھا اوس کومپوشنگ شا ہے اپنی موافقت ومتا بعت کی ہرائیت کی ڈر سے تبول ندکیا تو ہوشنگ شا ہ نے اس پر دو دعب اشکر ہیجا اور دونو دفعہ وشکم پاکر پریشان حال واپس ۲ یا به تبیسری و فعد موشکشا شنے غفته میں آنکر ایشنے متمدا مراوکی جاعت توروانه کیا اور انہوں نے اوکی ملکت ہیں بڑی خرابی میا دی اس کے بیس پر گنوں یہ ستگدنے لشکر جمع کا است روع کیا تو ہوسٹ نگ خور آل طاف کا عازم نے بے تا باند مشتشدس احمد شاہ یا س اطمی کے باتھ عرضہ اشت بہجی کم ان دنوں مں ہوشنگ والی الوہ نے نشکرہے تیا س بنغ کیا ہواور ہن دِلْحوا ، کی ملکت کا ما نہ سے کرمیں فیروزشا ہ کامطیع ہوا ہوں حکام اطرا ن مجھے آپ کے وبوں میں سے جانتے ہیں -آپ اپنے بندوں کی معاونت وا مداد میں نب با نہ فرائیں اور فریا وری کریں ۔سلطان نے اس ساعت میں عبدالقا در حاکم سرا رکھ بہجا کہ نشکر مرار کو چمع کرے نرمسنگہ کی کمک کرے اور خو د شکار کے بہا نہ سے اُتا ہو لو میں گیا ۔ہوشنگ شاہ نے بلا ناخت و تا راج کے کھرلد کا محا صرہ کیا اورلاف گراف کیا اخدشاه يه خرسُنكر اليجورس كميرلكي طرث متوج ببواء علما وفي سلطان ـ ب ایسان*نیں ہوا کہ شابل* ن بہنیہ نےمسلما نو*ں سے جنگ کی ہو*آپ یرنا می ہے میس کرسب لوگ کسیں گے کہ کھا رکی حابت کر کے مسلما نوں سے جنگ محاریہ کیا ایسا اور بیٹا لشكرت مبس كروه يروه تفاكه على كالم الكامرف اس يراثر كيا - الهي مالويوں كے اردو من یہ اٹلی پنیانہ تھا کہ دکنیوں نے کوچ کیا ہو گھنگ شاہ اس پیغامہے آشفتہ ہوا آپ ہے۔ كه يا دشانهی اشكرس بيندره بنرار موارشقه ا در اس پاس تيس منزار پيا ويچي وانه مواما خرشاه ك علمارے کما کہ جو مجھ پر واتب نھا وہ یں نے کیا اور اس بے ناموی کو قبول کیا کہ کل کوچ کرکے اور یا کے کمار میں ہوتا ہوں جو میرے مقابل میں آلیکا اس سے ڈونکا موجب ہیکے عذاب اور کی گردن پر موکا سے تلمار نے اس تجو میر کو لیند کیا اپنی فوج کو آر استہ کیا موشک ان تم مزار سائیکر جائیک کے کہ اس آوی ہوتا گئے میں میں کہ کہ نے تعلقین میں بھا تھا ہوتا کا موشک ہوتا کہ اس سے کہا کہ زرشگہ اس جانے تعلقین میں بھی میں ایک دونرا اس کے دونرا اس کے دونرا اسکے دونرا اس کے دونرا اس ک

اسے حرم مع دوٹر کویں کے مقید ہوئے بن کوا حکم شاہ نے بنایت اعزاز سے شکٹ واپس بھوا ویا۔ نرسنگد مع اپنے بیٹوں کے احرشا ہ کی فدمت میں آیا اور شاہ کو کھیرلد میں لے گیا اور دعوت بڑی دھوم سے کی۔ ایک سوالماس ویا قوت مروارید عدن پیش کش میں شئے آیرنح مالوہ میں یہ لکھاہے کہ احمد شاہ نے کھیرلہ کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ نرسنگہنے ہوشنگ شاہ مالوہ کوا مداد کو بلایا اس سب ان دونوں یا دشا ہوں میں لڑائی ہوئی۔

ای یورش میں جب سلطان حصار میدرمی آیا تو اس نے بیمال ایک بُرِنفناصحاد میدان دیکه کرشهر آبا دکیا جس کا نام داخر آباد ، مبدر رکھا اور قلعه بنایا - یمال سے بشرآب و ہوا کمیں ورطک نئی میں نہ تھی ۔ پانچ ہزارسال ہوئے کہ شہر سیدر رایا ن دکن کا بائے خت تھا یماں کا راجہ بیم میں تفاجہ کی بیٹی دمن پر الوہ کا راجہ نل عاشق ہوا تھا فیضی کی تنوی لائن مشہور ہے ۔ ملاآ ذری جو آس یا دشاہ کے جمد کا طراشاء تفااس نے اپنے بھن امریں اس شہر دقلعہ کی بہت تعرفیت لکھی ہے ۔

اح رشاه نے عاقبت اندلیٹی سے اپنے بیٹے علار الدین کا عقب د بحاح نصیر خال ماکم آسیر کی بیٹی سے کیا۔ حاکم خاندلیں نے مبی اسے غنیت جانا کیونکد گجرات کے حاکموں سے بہیشہ خوت میں وہ رہتا تھا۔

سس در من خلف بقری کوسیدال د وولت آبا و مقرر کرے حکم دیا که کوکن زمین کو

جوسائل دریائے عمان بیرو اقع ہے یا غیوں سے **پاک صاف کرے** اس ے دنوں میں کل مفسدوں کا علاج اشتی سے کردیا ا ور جزیرہ بہا ٹم کو<sup>تا</sup> یا وہ شا ہان گجرات کے قبعندمیں تھا سلطان احمد شاہ گجراتی نے اس خیر کو سنگرا ہے بیٹے ظفر خا*ں کونشکرکے سا*تھ ہیجا۔ شا ہ دکن نے اینے بیٹے علا ، الدین کوہیجا۔ خل**ع**ن<sup>ح</sup> ری سے شاہزادہ طفرخاں کی سخت لڑا ئی ہو ٹی طرفین کے و وسرار آ دہی ہارے مسکیے وکنیول کوشکست **ب**مونیٔ ۔جب سلطان احمد شا ه کو ا*س شکست* کی خبر بهو نی و ه اشکرلیک گرات پر خرا کا گرات اور دکن کے نشکر آھنے ساھنے اُترے گراڑا نی مذہو نی علیائے نیح یں پڑکرصلے کرا ٹی کہ وونوں اپنے اپنے ملک پرقبینہ وتعرت رکھیں ایک دوسرے ئے ملک کی طمع نہ کریں ۔ تاریخ الفی میں ذکر مہواہیے کہ گجرا تیوں کے فکر میں سلطان احكمتناه بقاا ورجزيره بهائم من دكنيول كي شكست سے بہتے و تاب كھا يا تفاكر كست ميں خبراً بی که قحمو و خال ولد عاکم گجرات کسی *تقریبے سب* بھی ولا بیت ندر بارمیں مقیم ہے <u>اسائے</u> خمرشاه دکنی اس طرنت متوجه منوا ا ورسلطان اخرشاه محجرا تی همی ایلیغار کرکے ویرایی کنولنج لماح مراجعت میں دکھی چارمنزل نیٹھے مطے گراتی بھی معاودت کے عازم مہوئے تابتی کے کنا رہ میر فروکش ہو ہے ۔ جاسوس و و بار ہ خیر لائے کہ و کمنیوں نے بغا وات کرکے قلعہ بیسول محامرہ کیا ہے مجرا تی ہی بیسول پراُلٹے اسٹے ایک ن صبح سے شام کک و نواز ہے وسرے روز دونواپینے ملک کوچلے گئے۔ سُسَنَهُ مِن مِوْسَنُاتُ ، نے دکنیوں اورگراتیوں کوالیں میں ڈستے ہوئے دیکھا تو دہ فرصت اِکرولایت نرسنگدیر**نشکرکش ہوا ۱ ورنرسنگداڑا ٹی میں ماراگی**ا اور موشنگ شاہ کے قبیضہ میں فلعد کھیرلہ اُگیاجب سلطان احدیثاہ نے اس طرف سکرسٹی کی تونصیرخاں والی آسیر مانع اس فے ان وویا دشا ہوں میں ارا نی نرمولے دی اور ایس میں ان کے یہ اقرار تغیرا دیا که قلعه کھیرله مبوشیک شاه پاس رہے اور فک برارسلطان احمد سا دمہی پاس رہی . اُحیب: اعِرْشا ه کی سلطنت پر باره سال اور د د ما ه کی مدت گذرگهای تو ۸ ۲ - ما ه ر*خیت ند*گو اں کی شمع حیات بجیگئی۔ خلاصه اسکی معطمت کا یہ ہے کہ احکر شاہ تخت پر نیٹھتے ہی و جیا نگر کے را جہ سے لڑا اور اس کوشکست دیکر با عگزار بنایا وہ و رنگل کے را جہ سے لڑا جبکا انجام بیہوا کہ ملک تلفگا نہ بالکان میل نوں کے قبعنہ میں آیا اس نے شہرا حقرآ با دبیدر کو آباد کیا اور 18 نفرونی مقدمات کو مگا ہے۔

وكرسلطنت علاءالدين بن بلطان طرشاه

ہاہیے تیکھے احکدا با د سیدرکے تحنت پرسلطان ملاءالدین میٹھا۔ دلاد رغال فعالی کیل شاہی اورخواجہ جہاں الد آبادی کو وزمیرکل مقرر کرکے ان کوامورملکت شاہی میں توی کیا اور عا دالملک ایک مردکهن سال حبکی ساری عمرسلاطین مهمینیه کی خدمت میں گذری تھی امیرالامرا' مقرر کمیارا نے وجیا گرنے یانخ سال سے خراج شیں دیا تھا اسلے عا والملک واپنی بیانی ثنا نیزاد ° محُد مَال اورفان جهال کواسکے وصول کے لئے پیچا۔ انبوں نے جاکرولایت کتھرہیں<sup>،</sup> ناخیر<mark>ہ</mark>ے <sup>تا</sup>راج ا ورقید کرنا تشر<sup>دع</sup> کمیا تورائے دجیا <sup>ب</sup>گرنے مضطر ہو کرمبیں ہاتھی ا درا ٹھ لاکھ ہون نقدا درد وسو لونڈیاں رقاص منرمندا ورا ورچیزیں شا ہزا دہ محدّ خا*ں کو دیکر وایس کیا۔* دکن کے فتنہ ' پر دازشرہُ '' فاق میں انہوں نے جب شاہزا وہ قلعہ مدکل کے حوالی میں آیا توائس کو يسميما ياكسلطان احدثاه ن يتحص شريك لطنت كيانها مناسب يري كدسلطان علا والدین شاہ ان ووکا موں میں سے ایک کا مرکرے یا تو تجب کومند فرما ند ہی پیر ا پینے ہیلومیں برابر ٹھائے ا ور ہاتھا تی امورسلطنٹ کوسر انجام نے یا ممالکے دوھیکر نے ایک پیروه متعرف ہوا ورد وسرے پر تو فالفن ہو۔اب صلاح دوٰلت ہیں ہے کہ ہمیں بیشه کرآ دہیے لک پرقبضند کریے۔ شاہرا دہ اس فرمیب میں اگیا عا دالملک غوری اورخواجہ جهاں کواپینے سا قدمشفق کرنا عا کا جیب وہ نہ ہوئے نو دو نو کو قتل کر ڈالا اور وحیانگر کی لوت جوبید بین آئی تھی ا*سے نیچ کو کے س*یا ہیںت بسرتی کرلی مدکل ورائے چور وشولا پور ذلدر ک کوملازمان شاہی سے چمین لیا ۔سلطان علاء الدین نمبی نشکرلے کر بہا ٹی سے اسٹے کیا د و نوبها نیوں میں رطانی ہو نی سلطان علاء الدین کو فتح ہو نیٰ 4 دراکٹر امرا و دِسُکُیر موسے شام را ده مخدخال کوه و حبگل میں چلاگیا۔ سلطان احمد آبا دہبیدرمیں آیا۔ امرا رکی جا عت کی تقصیرات معاف کی ا درانکو بند وزنجیرے آراد کیا اور کمتو بنصیحت آمیز ہیج کر بھائی کو بلالیا۔ دوسرا بھائی دا کو د خال فک تنگ میں مرگیا تھا اسکی اقطاع راے چورورکل محموال کو دبیری اس نے میں انہاری زندگی مین دارام سے بسرکی۔

رمین بی سیاری بی سیاری کوکوئن کی سرکتوں کی سرکو بی کے لئے بیجا سرائی بی سیاری سیاری سیاری سیاری سیاری بیاری کوجونوش ملکی وسی سیاری دخواج دینا قبول کیا - ولا ورخال نے را سے سلکیسر کی لاگی کوجونوش ملکی وسی سیاری اور زیبا جیسی موسیقی وانی میں مشہور تھی مسلطان کی و منظور نظر ہوئی اور زیبا جیسی اس کا خطاب ہوا - ولا ورخال ہی علّت میں ماخوذ ہوا کہ ہی نے رایان کوکن سے رشوت کے کرسرکتوں کا استیصال نہیں کیا اس نے انگشتر وکا لت کو واپس کیا اور بلاسے اپنے تین کی جات تائی کی جات کا مجمد سے بیا و شاہ کے بیٹے ہما یول نے اسکوکسی کام کو کہا تھا اسکا جواب اس نے یہ دباکہ ایسے کام مجمد سے تعدی رکتے ہیں آپ کو اسکی سے کر نی مناسب نہیں ہے شہزا وہ نے وستور الملک کونس کراویا اور قات کی واپنی سفارش وحایت سے بیا لیا -

ماسی میں زوج سلطان آفازیت می طب ملکہ جال نے اپنے باپ نعیر کو زیبا چہ ہو ا کی استیلا کی اور شوہر کی کم عنایتی کی شکایت کی ۔ نعیر خال سلطان علاء الدین سے رخبیدہ ہوگیا ۔ سلطان احمد شاہ گراتی کے استعواجے وہ ملکت برار کی تسخیر کا عازم ہوائی آویول کو بیجرا مرار برار کوطع دیکر اپنی اطاعت کی ترخیب دی ۔ انہوں نے سنفق اللفظ والمعنی یہ کما کہ نعیر خال حفرت فاروق کی اولا دیں سے ہے اگر ہم اس کی نوکری کرے مخالفوں سے شمشیر زنی کرینگے تو فازی یا شہید ہو گئے۔ خوض انہوں نے نعیر خال کو بلایا وہ بے توقت وہ نہرار سوار اور بیاد سے بیشار کہ راجہ گوند واڑہ نے اسکی امداد کے لئے بیجے تھے ہمراہ لیکرولا بیت برار بیس آیا حوال کو بالیا وہ بے انہوں کے نمار میں ہو ایکرولا بیت برار بیس کی انہوں کے نعیر خال باس کی انہوں کے نعیر خال باس کی انہوں کے نمار بیس کی انہوں کے نمار بیس کی انہوں کو مقید کرکے نعیر خال باس کی انہوں اور کرفان بیاس کی انہوں کو خال بیاس کی نور وہ قلمہ تر نا لہ میں جا کہ تحصن ہوا 1 ور ورَحْيَةت عال سلطان علادالدین کولکسی کہ بیاں کے امرا رفعیہ خاں سے ل گئے اور بے تال نے خطبہ اس کا یر موایا اور قلعہ تر الدام محاحرہ کیا۔ ملطان نے منسٹ من بھری لک المحا دولت آباد کے سراشکر کو اس بورش کے دفیے شعین کیا خلف بھری نے عرض کیا کہ امرائے دکمنی ا ورمیشی رشک وسد کے سبسے نہیں جا ہتے ہیں کہ ہارے ابنا نے منس سے بن کو و ہ غربیہ یردلی، کتے ہیں مند مات شاکستہ خرومی آئیں اس کے حصور امرا کے معل میرے ہمراہ کریں ا و کسی ایک صفی دان کو آس کا مرس دهیل نه فرانیس خداست امید ہے کہ سب کام ایمی طبع برَجَبِام بِاٰمِي مِلطان لَـنِّين مِرَامُعْل تيرانداز *كرسب خاصخين تن* اور امراك ع ہیں خدمت بیرامور کئے ۔خان جہاں قلعہ تر نالہ**ے اس شکر میں آ**بلا۔ گھاٹ **ونہگ**ر یا خا ندایسیوں کے ساتھ ان کی لڑا انی ہوئی ۔نصیبرخان **کڑشکست ہوئی و ہ** ہریان ہو بھاگ یا ۱ ورنشکرے مِمع کرنے میں متسنول ہوا ۔ فلفٹ شن تقبر**ی ممبی بر بان پورینچا ۔ نعیفاں** کے ا وں اُں کے سامنے مذجمے وہ فلعہ ملنگ میں بھاگ گیا ۔ خل**عت بھری سے خاند لیرک** خوب مارت کیا ، دیشهر برنان پورکی عمارا**ت شاہی کوحلایا ۱** ورا کھیٹر ۱ ، ورتکنگ **برا بیغار کر**کے میانو<sup>ا</sup> وں کے ساتھ پنجا۔ تعبیر خاں ہارہ نبرارسوار لیکر قلعہ سے دوکروہ برلزا۔ فا ندیسوں ت ہولیٰ نسیہ خاں کے مروم عتبرا ور ہرار کے امرا، باغی کشتہ ہوئے فلعن صن بھری سراتنی اورتوپ خانه لیکرا حمد آبا دبیدرین آیا۔ یمان سے وولت آباد گیا-سلطان ئے عکم دیدیا کہ دامنی طرت نیماں (بیربسی) اور بائیں طرت دکنی اور سب ی را کرس ہی لے جب دکنیوں کوموقع ملا انہوں نے پردیسیوں کونٹل کیاجس کی تفسیل آگئے آئیے گی ئے نے بیڈ توں اور ارکان وولت سے کہاکہ ملکت کر ٹا کک کچیہ مالک ہمینیہ سے ہنیں ہے ا دغیل چٹم ہارا ان کی جمعیت سے زیادہ ہے۔ پیمر کیاسبب ہے کہ اکثر ر و *نعلوب ہوتے ہیں بن*ڈ توں نے تو اپنی کتھا کھا نی کہ ہا ری یو تھیوں ہیں <u>بہلے</u>۔ ما ہواہتے کرمسلانوں کا تسلط ہوگا۔ یہ کل مگ ہے۔ بعن ارکان و دلت نے کہا کیسلما نوں کو نتج و وس**بے عال ہوتی** ہوا ول **یہ ک**ر <del>اُنک</del>ے

ور الله ورود وراي والله والله وركال موتى بين برخلات استك مهار الما وريز الما فم كم توت دومرتشكر ببنييس تيرا نداز بهت بي اوربهارك لشكرس كم يرسنكر ديوراك ني المراد الأسلمان نوکرر کھے جائیں ا دران کو اقطاع جاگیرخوب دی جائیں ا وربیجا نگر مست ہے ؟ ن جائے ا ورشعار اسلام كا مزاهم كو لى نه موا ورقرآن شريف رعل ير ركه كرر وزمير ، سائ البايا و-تا کەسلمان ان گوسلام گریں اورمندروں کومبی عکم دیا کہ وہ تیرا ندا زی کیمیں ۔ اس کے پیرے پیا ہٰ ۽ لاکھ سوارا دراصاً رہ ہرارمیانے تھے۔اب اس نے آیندہ مکم دیا کرستر سرار سوار او تین لاکھی ایسے ہوں ال حكم كے بعد اسكے الل ويوان وس برادسلمان موار اورسات برادم سدوروا كر علم براندارى سے فالی نہ تھے اور بین لا کھیائے تزنیب دیکر دیوراے کی نظرے کے وہرولائے الیکوسالین البمنيه كے ملكت كى سخركى موس مولى عن شمي أس نے آب نگ بعدرا سے كُرز رِ تلعد بركل كو نتح راليا اورایٹ بیٹوں کوقلعہ رائے چورونبکا پورے محاصرہ کے لئے مامورکیا۔ خرو آس فے آپ کشٹ د کرشتا > برقیام کیا اورساغ دبیجا پورتاک اس کے آدمیوں نے تاخت کا رائے کی سلطان ملا والد ن فيمى ابنا لشكر يجابس مزارسوار اورسا تصنرارييا دول كاجمع كيا جيكے ساتھ توپ فانه آلات اسباب حرب بہت باعظمت وٹنوکت تھا۔ دبورائے کویے کرکے قلعدمد کل میں آیا اورسے لمطان کی جَنگ کے واسطے سیاہ مامور کی مسلطان مدگل سے چھ کروہ پرمقیم ہوا عُلفت نفری طک اتجار کو و ورائے کے فرزندوں کی تا دیب کے لئے ہیجا۔ فال زماں رکرٹ کر پیجا پور و فان المسسم سر کرک برار ولنگ کو دیوراے کے لئے تعین کیا۔ مک اتجار نے ویورائے کے بڑے بیٹے کورٹمی کرکے معرکه سے میں کا دیا اور نیکا یور پرمتو جہوا اہمی وہ وہاں آیا نہ تھا کہ دیوراے کا چھوٹا ببیٹ عامرہ کو چیوٹر کر باپ یاس میلاگیا۔ ووتین میننے تک مرکل کے قلعہ کے بامبر کسلما نوں اور مندوں میں اڑا نیا**ں ہو تی رہیں ۔ اول وفعیمن دو غالب ہو** گئے پیرسلما ن ٹری محز<del>ت ک</del>ے فالب بوك ويوراك كآدمي فخوالملك اور استكے بما لى كو كير كر ليگئے سلطان علاء الدين نے دیورائے کو لکھا کہ اگران میکسی ایک کو مار دیکے تو ایک ایک کی عوض میں لاکھ مہند'وں کو قتل كرد كا- ويوراك نے اين آدى سيج كو اگرسلطان عد كرك كر بير ميرس ملك ير

نشر کمٹنی نمیں کر کیا تومی مہدکرتا ہوں کہ مرسال پیش کش ایق بیجبت رہوں گا اور فخرا الملک ہر اسکی مبانی کو جوالی ( بنگاسلطان نے اسکے الماس کے موافق ہو، نامد کا کو کربیجدیا، سے فخرا الملک! اس اسکے بہالی کو چھوٹر دیا۔ بعد ارزاں دونونے علم مراجعت بلند کیا نہ سلطان نے کرنا کا کم پیش کرکشی کی نہ راسے دوسے نے فراج کے اواکرنے میں التواکیا۔

سلطان نے احلام ایر بیدمی ایک دارانشغا کمال م**طافت میفانی ہے ت**یار کرایا اور جید فریہ وقف سکے کران کا تھسول ہماروں کی دواوں اور غذا وں میں حرب کیا جائے۔ ہندومسلمان طبعت لك كرن . قصنات اين وُمنتب هذاترى شهرس مقرر كے . با وجود **كي و ، خو وشهرا**ب بتا تفا گرانم دیاکه ندکونی شراب پے ندجوا کمیلے ۔ فلندروں دریوزہ خواروں کے گردن طوق البنیں بنائے اُن ے شرکاوہ موت اُٹھوا یا اور سنگ حک کا کا مرکزایا اور تعذیب شا تُ ر ما آکہ لوگ بھنا ہے کا سے بعیشت میں شغول ہوں یا اس کی فلرو سے یا سرچے مامیں۔ ہوشراپ پیا اوسکوسنا دیا نواد کون بور چنانچه اُس نے اس حکت پرسبد محدگیبو ورازے رہشتہ داروں یں سے ایک کوبر سریا زار کنزا کرے ووٹو تا زیانے لکواسے و مجعہ کومنسرے بنیجے کٹرا ہوکروعظ سنتاً • تبخا بول كه آنا كرمسحدين بنا مّا **- كفار**مه اوزنّار دور و برحمن وغمي**ت و سبه با مين نبين كرمّا اور** مهات دیوان میں ان کو افل نه ویتا مجب بیجا لگرکی **پرسش ہے و اس آیا تومیشس و** عشرت من "ورب گیامه ۱۰وکل وجزوی ومهات ملی و مالی نوکرول کے حوالیس. قریب ایکزار کے حسین عوتیں سرایر دہیں میم کیں اور وریا کے کنار ہیر ایک تعست آبا دیاغ نیایا۔ اس می با داهال فام دور دبران سيم اندام اورمطر بان تسيري كلام سے راست دن شفل ركهت بتما یار یا پئے میلینے میں ایک دنسہ سلام عامرایتا ، و کمنیو ں نے اُسسے کمپر لیامی ن من املہ و کمنی دکس شاہی متقل ہوئے شاہ قلاع کسال **کی سخیر کا عازم ہوا۔ سامل سے ملک کوکن جس کوا ہے۔** کو کمنی سکتے ہیں ؛ ہاں سے راجہ راہز نی اور **حری قزا تی کیا کرتے تھے مغربی گھا**ٹا و بحر منہ کے وہیا ملک انکے ماس تھا ،ان کا ماب بہت وشوارگذارا وربیاری کا گھرتھا وہ شمال میں بہنی تک وجوب میں **گوہ** المحسب کو پیمیاتیا تھا۔فلف حن بھری ملک التجار کوسات ہزار سوار دکنی او تمین ہزار سوار عرب کے

یا تھ اس خدمت پر امورکیا ۔ ملک اتجارنے قصبہ جاکنہیں کہ بیدہ فبیرے قریب تھا۔ اپنا شیمن بنایا اس کا تلع تعمیر کرایا اور دفعہ دفعہ کرکے کوکن کوٹ کرمیجا۔ اس طردی راجا د ل کوز ہر کرنا پیمرجواعب آنی توخود اس صوب بیرتوحه کی ا ورایک حصار کو *جوس کیک یا س* تھا محا صر ہ ارکے جبر وقہرسے سرکیا سرکہ کومجبور کیا کہ کیا اسلام ا ختیا کرے یا تواں کے نیچے سرکھے برکھنے کرو غدر کا طریقہ اختیار کیا اور بیمعر*ومن کیا ک*ے میرے اور را سے ننگےکے دہریان ہمسری ہے دہ قلعہ کندیا بہکے حوالی میں رہتاہے اگر میں حلقہ اسلام میں آ جا' دبکا اوروہ اپنے قصب و لت بی مکن رمه کا نواتی کی مراحعت کے بعد مجھے بیر زبان طعن درا زکر گیا اور میے لک پر جسیں میرے باپ دا دا قرنوں سے حکومت کرتے چلے آئے ہیں متصرف ہوگا۔ سب عزیزد ل اقارب ميرب مجد سي خوف مو عائيس مح- اگرآپ اس جانب تشريب فرامون نو تھو راي توجهے اس کا ملک آکے قبصنہ میں آ جائیگا ان مدود کو مجھے عنایت یکھنے یا اس کا سرتن سے جداکر کے اُس کی ملکت کوکسی اپنے امیر کو دبیت کئے توہندہ کلمطسیب، بڑے نے کو موجو د ۱وربرسال خراج خزانه عامره می**ن فلان مق**دار کا و اخل کرنے کو عاضرے۔ ملک التجاری کها که ویاں جانے کی راہ بہت تنگ ہے اور ویاں مک پنچنا نیایت دشوار ہے سر کہ نے کیا کہ میں ایسی را ہ برے جا وُں گا کہ حکیل میں کوئی خار وامن کوآ زارنہیں پنجائے گا ا ور گل مقصود کا تھ آ جائے گا - ملک التیارنے دشمن کے تول کا اعتبار کرلیا بنے میں اس سمت کا مازم مہوا- اکثر دکنی حربشسی نفاق کے سبب سے جدا ہو گئے۔اورلکالجار کے ہمراہ جنگل میں نہ ہا کے ۔ سرکہ لک التجار کو دور وز تو فراخ راہ پر لایا لیکن تمبیرے روز وهگراه ایسی را ه بیرگیا ے 🕻 کاز مول اوشیر نر ما ده بود 💰 اس را ه ے گرتے يڑتے ! ہزکل ايک جنگل مي ۾ لے حب کے تين طرف بياڑا ورا يکسطرف فليج - فک اتبار امهال خونی میں گرفتارتھا -ہرخید معی کرتا تھا کہ آ دمی ترتیب و فاعدہ کے ساتھ نز دیک نز دیک اللی میں مبلیں گراسکا کہنا کچے سودمند نہو تاتھا کا رہے تھکے شام کوجو آتے وہ کسی درخت کے تلے آرام لیتے اُس و بھل میں درختوں کے انبوہ سے آئنی مگبہ ناتھی کہ درخیمے ہم ہیلوات اور ہوگئر

- ال الي دات بسركيطات اليام والت ين كرسسياي اليان عال مي المنت رتع مركات سرکه فروش کی که خود درو ل میں بیا ب کی طرح نا **یاب ہوا۔**را نے سنگسسیر **کو پیغا مہی**ا کیش وٹا شکارتیرے دامیں پینیا دباہے۔اب جو کچ**ے تو ک**سکت ہے کریہ رائے مگ اں ہزار تو بچی و کما ندار ( خنج گذارسب طان سے جمع کئے اورسے رکم مبی این جمعیت ۔ ما ته ائن سندل گیا . آ دی رات گذری تھی که درو**ں و غا**رو**ں کی اطراف ،** جوانب . جنگل میں وہ آئے اورا بنوں نے درختوں کے نیچے سانت 'امٹے۔ ہنر امرے بیا نہ ں ' ہتے ک و خنج سے گوسفٹ دول کی طرح ذبج کیا۔ ہوا کے چلنے سے درختوں کے بیٹوں کی این کھڑ کھڑ ہوتی تھی کہ مقتولوں کے فریاد و نالہ کی آ داز ایک دوسرے کیاس نہیں پنجی تھی ہمسایہ کے احوال سے ہمسایہ واقعت نرمو تا تھا ۔ شب کی ظلمت اپنی دہشت وشت آمیبی د کھا رہی تھی کہ ایک د *ورے* کی فریاد ر*ی نہیں کوسکت* تھا۔ لک ا<sup>نت</sup>ا ہے *ہے۔* جائیے اس وریا نے سوسیدوں کو کہ مدنی و کر بلا لی و کفی تصفیل کیا جو تقدیہ ہے : ﴿، یحے وہ بہت مشقت الضا کر جنگل سے با مربیطے اور امرا، دکن کی ایک جا وت نے ج ملک التجار کے ساتھ حنگل مینیں گیا تھا اُس نے کہا کہ تمہارا عال ہرت پر نیاں ہمنا سب نہ ہے که اینی جاگیروں کو چلے جا ٔو ا درسامان کرکے جلد چلے آؤ۔ دکنی او جسٹسی حو کٹا تنے ، ہ اینی اقطاع کو <u>چلے گئے</u> اِ ورخلوں نے کہا کہ ہا ری جا گیریں دور و اتن ہیں ۔ ہم <u>ہے</u> مکم یا وشا ہی کے نمنیں جا مُینگے بلکہ قصیہ جا کہ نمیں کہ لک التجار کا نشین گاہ ہے اور ہت نز ریک ہے وہاں جائینگے اور زمن وفیرہ لیکر انیا سا مان کرینگے اور پھیر علبہ آئیں گے وہ جا کنہیں ہلے گئے ۔اس وقت بعض نا عاقبت اندیش مغلوں کی زبان سے بحل گیا کہ وکنبوں کے امراء کے نفاق سے ملک لتجار اور ساوات وغرہ کشتہ ہوئے۔ حبیب بی نصبہ جاکٹ میں بہنچیں گئے توحقیقت عال عرضداشت میں لکھ کر در گا ہ شا ہیں ہیجیں گئے یہ خبر دکنبول کو بنی اُنہوں نے میشیدتی کرکے مکر وحیلہ کی را ہ سے یا دشا ہ کولکہا کہ طکب التجارا <u>یکٹ می</u>نداز*مرکو* کی رمہنونی سسے اورسا دات اور تما مرمغلوں کی ترغیب سے فلاں بیٹے میں عمیا

ہر حیٰد ہم خیر خوا مبوں نے اس کی قیاحیٰں خاطر نشان کیں گرتقد میرنے اس کی اٹھوں پر ایہ پر ده ڈالدیا تھا کہ اس نے اصلایم دولتوا ہوں کی بات پرالٹفات نمیں کیاج*س کے سب*نت جوہوا سومبوا- بعد ملک التجارے مرنے کے سمنے مغل وسا دا**ت** و **فاص**ر خیل کے امراء سے کماکہ دولتخواہی کے لئے مناسب میہ ہے کہ یا دشاہ سے سرلشکر ہم طلب کریں ا ورا تفاق کرکے سرکہ و رائے سنگیسرسے انتقام میں انہوں نے قبول میں کیا سے کمٹی گی ا ور گالیب ن میں ا ورکلام نا خِنْ زبان بیرلائے۔قصبہ جا کن میں چلے گئے ان کے او صناع ہے بیسے ارم ہوتا تقاكه وهٔ چاہتے ہیں قلعہ جاكنہ میں متحصن ہوكر را یان كوكن ہے موانفتت كريں ١ در علم محالفة لمنذكرك فتته قوى ألماني - اسء لعنه كومشير الملك دكني إس كمنسول كا دشن ماني نعا بیجا اُسنے با دشا ہ کے روبر و اسکی عین ستی کی حالت ہیں یہ عرلیفہ بیش کیاا ور ملک لتجار کے مُلّ ہونیکا اوربرولیںپول کے تمر دکا بیان قبیح صورت ہیں تقربر کیا۔ سلطان غیظ وغضب ہیں آگر کُنہ معا ملہ کونسیں منیا مشیرالملک کئی اور نظام الملک بن عاد الملک فوری کریر دیسیوں کے فون کا یا ساتھا ا ورائن استیلاوتغوق ہے آ زار اٹھا یا تھا تصیہ حاکنہ کے امراء کے قتل کے لئے معین ہوا ا ور و ہببت لشکر کے راس طرفت روا نہ ہوا۔ سا واست عرب وعجم و قیرہ کے امراا کو اُس کی خبر ہو ٹی آدوہ اتفاق کرکے حصار قصیہ جا کنہ میں متحصن ہوئے اور اپنی عرصند اشت جو اخلاص کیسہ جبتی کے افہار مرمینی تھی ا حُد آیا دیبدرار سال کی لیکن ان کی عرصٰداشت آنا ورا ہیں مثیلملک دکنی کے ماتھ لگی اسکوپرزے میرزے کر ڈا لاا دروار ا**نخلافت نہیںجنے دیا ج**رسیونکو مِب أَنْ الله علاع بولى توانبول نے عرضد شتیں اور را موں سے اپنے فدیمی مبندوت اِن نوکروں کے ہاتھ ہیجیں گرانہوں نے ہی عدارت جبل کے سبہ سے مٹیرالملک کمی کووہ عرصتاب وبدين أسنے اوسکومبي مُكرے مُكرت كركے بينيكديا اور را موں كا انتظام بيلے سنے يادہ كيا اس عالت بی سا دات حران تھے۔ نا چارسب پر دہیں امراء کے اتفاق کرکے غلہ وا ذوقہ بقدر امکان قلعہ کا ندر ہے گئے اور مرافعتہ کے دریے ہوئے جب می**خبر شیالملک کئی ک**و مختیج امرائے وكني الك كؤن من تمي اورانموك بيفتنه أعما يا تفا ان كواين مردكو بلايا اوجنبراوراسكے نواح ...

بے شاریا دے ہم کئے اور قصبہ جاکہ کی طرف آیا اور اس کو ا حاطہ کرکے محصورین کا ماک میں ایا د دهمیننے نک ل<sup>و</sup>انی ری اور دکنیوں کی عرضه تیں برابر یا د شاہ پاس بیتی رہیں کہ ہر د لیے فالفنت مرامخوری میں راسخ و ابت قدم ہیں سلطان گجرات سے مرد طلب کرتی میاہتے ہیں ک . تلعه ا*س کو دیدیں سدکتی صاحب فنل تھے* و ہ ان عرضدا**شتوں کو اپنے حسالمہ عاسلطان کے** دم بیش کرکے جواب میں متوا تر فرانس بعجواتے تھے کہ باغی طاغی پر دیسیوں کی جاعت کے قلع وقمع یں اپنی کوئنٹ کروکہ وہ اوروں کی عیرت کا سبب ہو۔ پر دلسیوں کی عربُفن اکثر بہت محند مشقت سے دارانحلا فہ میں پیچی تھیں توان کے جواب میں لکے دیتے تھے کہ ہمنے ملط<del>ال</del>ے پائل مفن بیجین ه بسبب قهر خشم کے جواب پر متعنت ہنیں ہوتا ۔ پر دیسیوں نے دیکھا کہ در تنحا نہ کا حال یہ ہے اورا ذوقہ کم موگیا ہے توبیقرار دیا کہ لینے زن وززند کو ایک جنگی جاعت کے ساتھ قلع ہیں چیوٹریں اورخو دا تعاق کرکے باسرائیں اور الیغار کرکے احمد آباد سدر کوروا (مول وربطال سے ء عن حال کرس مشیرالماک و زفغا مرالملک کمنی ا و را مرا دحیب ایجی اس ایاده پرمطلع موسے توامنول نے کہا کہ اگریر دلیں ایساکریں گے اور بم ان کا تعاقب کریں گئے توالیک عث **نیر ب**م میں دخبک قتل نه موجائے گی ہمان پرغالب ہو بھٹے اور قصود ہارا کہ صحرامیں اس جا عمت کا قتل عام اری عمل میں نہ آلیکا یس اہنوں نے بیغا م دیا کہ ہم پینیبر کی امت ہیں اور ا**سلام ک**ا دعو کی کرتے ہیں اورتم میں اکثرسا دات ہیں اس لئے ہم نے تماری اور تمہارے فرزندوں کی تبکی ٹرقم کرک ے عرمن کرکے یہ عمم دلاد باہے کہ وہ تم کو جانی اور مالی آزار نسیں سنجائیگا جم کواجازت دیتا ہے جہاں چاہویطے جان<sup>ہ</sup> اور اس مفہون کا طبعلی فرمان بناکر کھو لا اور اس بیروا ملٹر با اللہ کے قرآن شریف اور خدا کی تسم کھا ٹی اور عبد کیا کہ تم کو کو ٹی جانی وہالی آزار نسیں نیجا کیلیے نے جوڈ نانی ہزار تہے جن مں سے بار مهوسا دات صحیح کنسپ تھی وشمنوں اعمّا دکیا اور اہل وعیال واسباب ال کے لئے وہ مرکب ع بارکش ننیں رکھتے تھے تا ا کمی مّاش کرنے لگے بشیرالملک کئی ونظا مرالملک فلعیمیں آسئے ا وزمین روز نک فلے جد یا اور کچیانکوآسیب نبین منوا یا . گرحوشفے روز انہوں نے پر دیسیوں کے مرا، روسا کوضیافت

فلمه کے اندرطلب کیا۔ فائم بگے معت کن قرا فاں گردد احرَ بگ یکہ تاز کے سوں پر دلے کے سارے امرا اور شاہبر قربیتین سوکے فلعدمس حا خربوے جب دسترخوان پر ہیٹھ کا کھانے گئے تو دکنیوں کی جاعت کرمسلح کمین میں مبیٹی ہوئی تھی ان دوع کیشکنوں کے ا ٹیار دکر کے بی کمنا روں میرسے تلواریں ہے کرنکل بیری سارے میر دلیسیوں کو یا نی ک مَّد تربت شها دت عِکمها ما عِار ہزار دکن زرہ یوش کہ جا بجا کہٹے تھے اور ندرے متفر۔ وہ ہر دلیا بیوں کے خمیعہ وخر گاہ پرائے ۔ از قسم مذکر ایک سالہت ہے کرصد سالۃ نک ثس کیا بار مهر سبد تسيمع النسيب وربنرا أفل اوريانح جهه بنرام عصوم طفل ان طالموں نے قتل كرا يہ نعال کے لطا لفہ بی سے قام بگ صف ثنگن وقرا فال گردو اخربیگ بکیہ کے پر دیسیوں کے ، دو سے الب کروہ مدانتھ دکنوں کے آشوپ سے واقعت سوکر حمد بینا اوراپنی عورتوں ، مرد و **س کالباس نیما یا ۱ ور احمد آبا دیبدر کی طرف متوجه موسے بیٹیرالملک کئی, نظالمِلک** غوري. **نے دوم**زارسوارىسىركردگى دا ؤ د فا*ں كےا نكے* تعاقب مى نبيجا در ما يا ادرعاً گ<sup>ارد</sup>ن کو حکم بیما که انکی براه رکیس که بیرهماعت حرا مرخوایس جوا خلامن د دلتخوایی کا د م بھرنے ہیں ان کو **باہنے ک**ہ وہ ان کونتل کریں اوران طے گھوڑےاد . مال لوٹ لیس ادکسی موض <u>آر را</u>م فرا نه پیسے دیں 'فائم بیگ مسٹ کئن اور اور امراہ میں سوآ دھی پیلے جائے تھے ا در دکمنی جو ان ے **ارتے تھے اُن** سے وہ **مبی لڑتے تھے۔ اور را توں کو مکل میں ا**تر تے تھے تصبیع ر حوالی مں داوٰ د خاں نے ان کے *سرراہ کو نیابت تنگ کی*ڑا اور حن خا*ں جاگیرد* اربر کویڈنا دیاکہ یہ لوگ سلطان کے حرا مخورہیں مجھے جا ہے کہ اپنے نشکر کے ساتھ اسکے فع کے لئے ت ہوا وران حرامخور وںکے تن سے سرمدا کرکے ہم اور قم سلطان یا س ہمیں ۔ فاس ا وحِن **فان ب** سابق کی آمشنا بی **کا سابقه نتا ۱ ورمعارک بیجا گرمس اس نے** اس مک کرے دشمن کے ہاتھ سے خلاص کیا تھا اس نےجواب دیا کہ یہ لوگ حرامخوار ہوئے توگرانت کی سرعدمیں کرتین روز کی راہ ہے کیوں نہ چلے جاتے اس لئے حمسہ خاا کی کمک سے وا وُ د فال ما پوسس ہوا۔یس ما ندہشکر قاسم بیگ سے مل

قريب و لم ني بزار روارول كي أس ياس جع موسكة تم وه والو د فال سيرا داوو خا ل کے دوتیر سکتے اور وہ مرگیا ۔ دکنیوں نے بیرحال دیچے کر اور مخالفوں کے قتل میں کوشسش کی ا دران کوننگ کیا که آن اثنا ہیں <sup>ص</sup>ن خا**ں نز** دیک آگیا تو دکنی و اوُد خا**ں کا** حب **زال**یک قصبه جاكنه عطي مكن اور قاسم بگ قصبه بسرے با سرآ بالحن خاں سے اتفاق كركے ياوشاه کوء ضد اشت نکمی با دشاه نے آ*س ء ض*داشت کومنکر قاسم بنگ صف شکن کی طلب م<sup>ف</sup>ر آن بیجا غرض دہ اور بردنسی جو تلوا رہے ہیجے تھے یا دشا ہ پاس طٹنے اس نے ان کا حال فریافت کیا فوراً مصطفط خاں کی گرون اڑوا ٹی جویر دلیبیوں کی عرصٰی با دہشا ہ باس نہیں بنجا آامنا ا دراس کی لاش کی شهیر شهر میں کرائی ، فاسسع بگی کو فک التجار کی مگیرد ولت آباد وحنبیر کا*سسابشگرمقررکیا* اور قراء خال گردا ور احمر سبگ یکه ناز کومنصه بهزاری و <mark>یا</mark> ا وراز سرنو پاوشاہ پر دلیسیوں کی تربیت پرمتوجہ ہوا ا وران میں سے بہت سے آ دمیوں کوصاحب وخل کیا پشیالملک دکن و نظام الملک غوری کے گھروں کو ضبطاکیا ا ورحکم دیا کدان کومع بہت سے امراء دکن کے طوق وزنخیر ڈال کرییا یہ ہ پاقصیہ جا کنہ سے دارالخلافیمیں لائیں اوراور میر دلسیوں کے محالفوں کوسخت سزائیں دیں۔ بیعال ہمنے تا یرخ فرشتہ سے نقل کیا ہے جوخو ، پر دلیبی اورشیعہ تھا اس لئے اس نے اس اقعہ کونمک مرح لگا کے مبالقہ سے لکھا ہے۔

مفی شمی ملاآ ذری جو آس پادت ه کامقدارتها ایام شا بزادگی میں الفت بهت رکت تها اس تخریرسے وہ ایسامو ژم واکہ اس نے تراب سے تو برنصوح کی اور تھی۔ از سے رنو اس دکنی جاعت کو جو پر ویسیوں کے قتل میں ٹسریک تھی سیاست کی اوڑو لتھا نہ کی خدمات بزرگ سے وکنیوں کومغزول کیا۔

عثیثه میں شاہ کا ساق یا نجرح ہواتھا اس سبب سے و ، گھرے کتر یا ہر آ آتھا اکٹر او قات اس کے مرنے کی خیر ششٹر ہو جاتی تھی بیاں تک کہ سلطان احمد سٹ ہ بمنی کا وایا و مِلال فاں کرسید ملال بخاری کی اولا دسے تھا اور ملنگ میں

سرِ ارنکنڈ میں افطاع رکتا تھا۔ یا وشا ہ کی موت کا لیٹین کرکے گر ونواح *کے بیتھے ملک کو* دیا بیما اوراینے بیٹے سکندر خاں کو جوسلطان احتر خاں تعبیٰ کا وخترزا وہ تھا تقویت ہے کر اس ولايت برتسلط كيار فان عظم مي مركمياتها اس كئے تنگ كاکٹر امرار سكندر خال سيمتنق موكئے تھے اور اس ملکست کا یا وشا ہ اسکو بنا نا چاہتے تھے سلطان علاء الدین نے با وجوو درومندی کے حضار لشکر کوفران دیا کرٹ کرش کاتہ ہے رہے ۔ جلال ماں کوجب یا دہش وکی حیات پراگاہی ا <sub>عول</sub>ی تووه خو د تلنگ میں آیا اور سکت درخاں کو ما ہور کی میانب بیجا تھا کہ کسلطا ہے جس طاب توجد کرے ووس کے دوسری طرف فلل منظیم پیدا کرے دوسرے کی کک پرمستعد ہو۔ میں جو**مکنگ** اور مرارکے درمیان ہیں *سکندر* فا ں<u>تے ج</u>یبت کی سلطان ہرجینہ تولنا میں پیت تھا گروه موترنه مبوتا تفا**- دس و اسطے ک**شتراوه محمد خا**س کی ب**نا دیت میں سکٹ رخا**ں دخاعفیے سکھتا** تما ا در برنجالفت هجی کسی وجیه سیر لطان ہے طمئن خاطرنہیں ہونے دیتی تھی ۔ یہاں کاکی سلطان ا محودشا جلی مالوی کومینیا مردیا گیا که سلطهان علاء الدین بمب رمبوکر بدست میمول کر مر*کیی*ا احمیسان ورگاه نے اس کے مول کواپنے مقاصد کی وجہ سے محفی مرد کھا ہے وہ جا ہے ہیں کہ بزرگان ملکت کویا یُه بزرگی *سے گ*ائیں ۔اگرآپ ہ*ں طرف غزمیت کریں* توملکت برار و تنگ بے نزاع وجُنگ آپ کے فبضدین آ جائیں ۔سلطان محمود شا مُلِی نے ہس بات کولیتین کرایا ا وروالی آمیرو بران پور کے متورہ سے دکن کاسفرکیا۔ سنت میں ٹرے نتان ڈرکوہ سے روا نہ ہوا۔ سکندر فال ایک بنراد سواروں کے ساتھ آپ [ ل گیا سلطان علا، الدین نے خود اپنے جانے کا غرم فنج کیا اورخو جب مجمود المشہو گاوا ل کو جلال فاں سے ٹرینے کے لئے مقرر کیا اے کر برار کو مائم برنان پورکی یا زوہشت کے ائے رکھا۔ قاسم بنگ صف شکن سے راشکہ دولت آبا و کو بہلے روا نہ کیا اورخو دھیا۔ لشکر بہا یور و خاصنص کے ساتھ یا لکی میں مبطہ کرسلطان محمود سے جنگ د جدال کے کیم محرات ما ببورست با پنج كروه براترام بب سلطان عمو دشاه كو معلوم موا كرمشاه دكن حيات ہے اوراشکرکے ساتھ سنعدرزم ہے تو وہ آوہی راست کو اپنے مکس کو چلا گیا اور

اُمرائے عالیتان میں سے ایک کو مدد کے بہا نہ سے سکندر فاں کے ہمراہ کیا اور اس سے کمیا اور اس سے کمیا از اسے کہ ا کراگر سکندر فاں بھیر دکنیوں سے ٹرنے کا ارا دہ رکھے تو مت م اس کے ہاتمی گھوڑے اور ا آفیہ شوکت لیکرمنٹ ویں ہے آؤسکن در فال کوجیب یہ بات معلوم ہو لی توہ بالویں سے جدا ہو کر نلکنڈہ کی طرف و و مبرارا فغان اور را جو توں کے ساتھ چلا ۔ اس و تت نواجب نمو و گلواں نے قلعہ کے اندر ترہے گی ساتھ واجہ فدا سے یہ چا ہتا تھا اس نے پہلے سے اور زیا وہ اہل قلعہ کی جان ضیق میں کی ۔ خواجہ فدا سے یہ چا ہتا تھا اس نے پہلے سے اور زیا وہ اہل قلعہ کی جان ضیق میں کی ۔ بایب میٹوں نے جلدی سے سلطان سے اہان تا مدطلب کرکے فلعہ کو خوجب کے حوالے کیا اب میٹوں نے جلدی سے سلطان سے اہان کا دران کو فلکنٹ کہ میھر جاگیر میں فلگیا بسلطان اور اسلطنت میں جلا آیا ۔

سی سی میں سلطان علاء الدین ہمبی نے اُسی ورد یا کے مرصٰ سے علم فنا بلنہ دکیا اہلی مدت سلطنت سوہ سال 4 ماہ ۔ ٠٠روز تھی۔

جنازہ ہی نکلا ۔

حب سلطان علاد الدین مرنے کو ہوا توامرا ، و وزرا ، کی توقع کے خلاف ہمایوں شا ہ فالم کو جبکے اوضاع سے خلائی تمنفر متی اپنا دسیسہ کیا ۔ انجی با دشا ، مرا نہ تھا کہ ولیعہد کے ٹونٹ سے نظام الملک دولت آبادی وکیل السلطنت اور اس کا بیٹا دو نو گجرات بھاگگئے اورسلطان ہمایوں کے غیظ سے نج گئے۔

. و كرسلطنت بها يو ل شاه ظالم ولدسلطان علا إلدينه بني

حبي لطان علاء الدين تحنت سيخته يرآيا تو أسكا لجرابيّا ها يول شاه مشهور ظالم گحرمن تفا امرائے کبارسیف خال و ملوخال نے سلطان کی دفات کوفنی رکھا اوربے نوقت السے جیوٹے بينيض فال كوتخت پرسبها يا - فلائق بهايون شا ه ك گھرلوشنے اور ال كے قتل كے لئے گئے برشور و غو قا مجا - ہما یوں شاہ انٹی موار حبد پیش لیکن کا تبنیں سحت در خال ہی تھا ا ورکٹیروں کو مار کر بھیگا یا وہن فال کی حامیت ہیں گئے یہ ان کے تیجے گیا اور ایک جمبیت غطیم کے ساتھ دیو انخا زمیں آیا چھوٹا بھا ٹی تخت سے اترا بدن میں عِشْہ ہوگیا اس کو مکرٹ لیا سیمٹ خاں کو ہاتھی کے یا نوا میں پاندہ کے شہرو بازارمیں پیرا یاا ور امیروں کو قید کیا ۔ لموخاں لڑتا ہوانکل گیا۔ اور ر نا ٹک بیں پنچا۔ ہما یوں شاہ تخت پر بلٹھرکر بالا*ست*بقلال یا دشاہ ہوگیا۔ ہاپ کی و*صیت*کے موافق خواجه محمودكا وال كوملك التجار كاخطاب ملا اور وكيل الشاسي اورطرفدار بيحا يور مقرر مبوا ا ورشاہ کوغوا جہ جہاں کا خطاب ملا اور ٹلنگ کا طرفدار ہوا ا ورعمب د الملک غوری کے برا در زا ده کونظام الملک کاخطاب منصب بزاری مبود ا قطاع تکنگ سیخصوص کیاگیا**ا** باست محسندر فال بن علال فال نهايت دلگير مبوا و ه ايا م شا مزا د گيمين شاه كامصاحب تفاسب پالاری ملنگ کاامیدوارتها و بے عکم باپ پاس ملکت ڈه میں علاگیا۔ اور جلال فال نے نا چار پیٹے کے سبسیے ملم نما لفنت 'بلند کیا۔ پاوٹ ہ نے فال جمال جا کر پرار کو اس کے دفع کے لئے ما مور کیا '۔ تکنگ میں بحت در خاں نے اسپر فتح یا ٹی سیمر ما یوں خود نککنڈہ کے باہر آیا سکندر فال نے اس پرشپ خون ارا اور نقصان بہنچا یا سے کوہا یو ل قلعہ کی سخیر مسمورون ہوا۔ سکندر فال سات آ میر ہزارا فغان راجوت وکی سوار مقابل لایا۔ ہما یول شاہ نے کہلا بجوا یا کہ ولی نعمت سے لڑنا ہیں کہنیں ہوتا تجے جیسے بیادر کا خراب ہونا چھٹ ہیں تیراگن مجنٹ ہوں و ولت ہو با دہیں ہیں تیراگن مجنٹ ہوں و ولت ہو با دہیں ہیں ایر گن کو کے گا میں جاگیریں دید دنگا۔ سکندر فال نے جواب دیا کہ اگر تولیسرزا وہ احمد شاہ ہوں اس کا وخرزادہ ہول ملکت میں تیر سے ساتھ مشہر کیا۔ ہوں ملکت میں تیر سے ساتھ مشہر کیا۔ ہوں ملکت میں تیر سے ساتھ مشہر کیا۔ ہوں ملکت میں تیر سے ساتھ مشہر کیا۔ ہول ملکت میں تیر سے ساتھ مشہر کیا۔ ہول ملک النجارگا وال نشکر ہوا جو اس کی سکندر فال نے ہما لیا کہ ان سم کے ل کر آگئے کہ ان سم کے ل کر ان ساجھ ل کر کے موال سے کہا دیا خواجہ جمال کے فلک تر ہوگا کہ ایک ہمنتہ کے بعد جا ناگر امان سے بادہ کو کئی جلال فال نا سے نیادہ کو میں ہوا اس نے چندروز کی جیات کو میں میرا فریا دیں نیں ہے۔ یا دشاہ کا یا بوس ہو کر مجبوس ہوا اس نے چندروز کی جیات کو میں میں ان ا۔

. ندان سے بکال کرقصیہ ببر کی طرت لے گئے ہیں۔ ا*س شہز*ا دہ نے جاکر **ببر مرقبعنہ کرلیا** جا دی الآخرس شده ایوں وار انحلا فرمیں آیا اوظ کے بریا کیا اور جو کھیے فل میں آیا و ، کرگذرا اول ان بین نبرار آدمیوں کوفتل کیاجن کوشهر کی حفاظت سپر دھمی کا نہو کئے کیوں شهزادہ کو قید خانہ سے باہر مائے دیا اور کو توال شہر کوففس انہنیں میں بندکر کے ہرروز ا يك عضو كوكاتياً خياا وراسكوكه لا ما تها وه اس تفس مي فوت بهوا- پيرآ نشر نزار بوارا ور پیانے بے شار بھائی کے وقع کرنے کے لئے شعبین کئے صحاب میرمنا نفآ ہے قریب جنگ . واقع ہونیٰ یشا ہ مبیب لیلہ وزیرطلۃ الملک کے سبب سے ٹمنرا درجن خال کو فتح نصیب ہم نی بها يون شاه كغفسي حبلي نے جلو و كھايا - تما مرامراء اوسلحد ا ركو جو يورش تانگ ميں بمرا وتصحزانه اورخبكي بالقيول مميت قصيه ببركي لجانب وامنه كئے اوان كنن وفرزند كو موکلوں کےحوالہ کیا کہ مبا دا وہ روگرداں مہوں اور شہزا دہ حن سے نہ ل جاُمیں اس دفعہ صن فال کوشکست ہونی و ، بیجا نگر کا عازم ہوا ۔ و خسستہ و بدعال سات آتھ۔ سوسواروں کے ساتھ حوالی بیجا بگرمیں پنچا - بیان کے تما ند دارسے راج فال جنیدی نے جس کا خطاب خوا جمعظم خاں تھا یہ مگرو د ناکی کرشن خاں کو پیٹ امردیا کہ بیملکت آپ ستعلق رکہتی ہے ان مدود کا طرف دارخواجہ جمال گا وال تلنگ میں کے اور یہ مملکت غالی ہواگر ہیں ویارمیں آپ تشریب لائیں تومیں متعہد ہوتا ہوں کہ بیجا بگر رائحور مکل کی معایا اورسیا ہ آپ کی مطیع ومنقا دہوگی مَن خال نے اپنے امراء کی صلاح سے اس بات کو منظور كرايا اور قلعدس عب كى ديوار كلى تهى جلاايا بمسراج فال منيدى في سلام جراغ کے بہا نہ سے ہی کوشک کومیں میں پرسبھفرات تھے محا حرہ کیا و وسرسے روز ارادہ کیا کەان *کو مکرٹسے ہما بوں شاہ پاس بیمے شا ہ صبیب ملن*ہ تو *لا کرشہبی* میروا یا تی سب ی*ما تنگ کے* رہو **لی ستے خاکردب بھی گرفتار کرے ہما یوں شاہ پاس احمد**ا ہما و مبدر میں ہمجد ہے ا ہب ا ما یون شاه نے یا زارسیاست گرم کیا ۔ احد آبا وسیدرے با زاروں میں | سولیاں پھانسیاں نفسب کرائیں سا ورجا <sup>ا</sup>بجامست ہاتھیوں ا ورسب قسم سکے درند و ل

سے پیٹروا یا۔ پیمرا ورامیروں کی گردن اڑوا کی اوران کے زن وفرز ند کی و فضیحیت کی کھیں کا بیان حن ا دہبے و درہے پیرشا ہزا ہ ہ ۔ کے ساست ستِ علقین کومِن کو ارمعاملہ کی ا صلا خیرندهمی بیان مک کداس کے بورحی و دیگ شو ٹی کو باز ارمیں بیچا کرکسی کو بھو کے شیر نے بھاڑا کسی کومست ہاتھی نے مسلا کو ٹی جلتے ہوئے یا ٹی اور کھو لتے ہوئے یل میں آبلا۔ صاحب تاریخ محمود شاہی لکھتا ہے کہ میں نے ہما یوں یا دہشاہ کے مقرلوں سے مناہبے کرجیب ورگل میں شہبندا دہ حن کی خبر ہما یو ں بنے شنی ہے تو اسب خشمه وغضب ایسامستولی مهوا تھا کر کمبی اینے کیڑے بھاڑ تا تھا کبھی زمین اور فرش کو وانتون بن ایسا کرم تا تھا کہ لب دہن اوس سے مجرفرح ہوجاتے تھے اور حبب احمد آباد بیدر میں آیاجس کے جوروحفاکے سلسنے حجاج خلا لم نوسشبیروا ںمعلوم ہوتا تنا۔اکٹرشانبرانے ا وروارثان ملکت که قلاع وگوشه و کنارملی بیرے نفقرو فاقت میرتنا عت کہتے تھے ان سپ کو گرفتا رکرے مارڈوالا ۔ وہ تما م خلایت سے بد گمان تھا۔ اصلاطلم تخفيعة نهيس كرّنا قعاليهيشه اس كے خصنب كأتتعلى مسلم و كا فركوا يك طرح علا تا تعااو إسكے قه كا دلال مجرم دبے گنا ه کوابک نرخ پر بیجیا تقا اس کی سیاست کا جلا د ایک جرم پر ایک قبیله کو قتل كرتا ها اس ك خشر وكينه كي الك خشك تركوملا ني هي - آ دميوں كے عيال و فرز ند کو وہ گرفتارکرکے نفس ا مارہ کا اسبہ ہوتا تھا ۔انھوں کوراستہیں سے پینے یا س مکرموا بلوا آنا تھا اور اینامند کالاکرکے ان کوشوہروں کے پاس بیمیا تھا۔ ارکان دولت حب اس پاس ماتے تھے تواپینے زن و فرز مذسے رخصت موکر ماتے تھے ۔اور خروری وصیت کرجاتے تھے ۔ آخر کو یہ طالم بمیار ہوا اور اپنے بڑے بیتے نظا مرشاه کو ولیومد کیاجس کی عرآ که برس کی گھتی و ہ سفت شمیں مرگیا ۔ لیکن گ یہے کہ ہما یوں شاہ نے مرمن کسے شف یا بی شہاپ فال خوجب، مبسٹی نے عور توں سے سا زش کی ۔ایک رات وہ *ٹراپ کے نشد*یس سونا تھاکا کی

مبش نے اسکے سربر لاقمی ایسی ماری کہ وہ اسی خرہے ہلاک مہوگیا نظری شاعرنے جبکو اس نے دیکا تھا کی تا رہے میں بیقطعہ کہا ہو۔

#### قطعب

ہایوں شاہ مُردوُرست ما لم تعالے اللہ نبے مرگ ہایوں جہاں بُرِذوق شدتایخ فرنش ہم از ذوق جہاں آرید بیروں مرت شاہی پر شورو شرسٹس سے سال وسٹسٹ ما ، وسٹسٹس روز بود۔ ایسے ظالم کی سلطنت کاتین سال مک رہنا تعجبات سے ہی۔

# ذكر سلطنت نظام شاهمنی بن بها پوشا مهمنی

اتفاق کرکے راجمہندی کی راہسے سنجر دکن کے عازم ہو ئے اور ولایت اسسلام پر لشکر غارت کی جاروپ سے رفت وروب شرفع کی ۔ولایت کولاس تک معموری کم نشان نبيس باتى ركمها ـ والده نظام شاه وخوا جه جهاب ترك فك التجارمجمو د كاوال ـ اتفاق کرکے اسکے دفع بفع میں توجہ کی اور چالیس ہزارے کریائے تنت میں جن کیا۔ احد آباد بیرسے دی کوس برطرفین کے نشکر تقابل ہوئے رائے اڑبیہ کا ارا دہ تفاکہ ملکت کو سلمانوں کے قبضہ سے نکال کرمشاہ وکن سے خراج و باج لے اور مراجعت کرے گراہی اُس لے اس بات کوظا برنمیں کیا تھا کہ ارکان و دلت نظام شامیہ نے آومی ہیجیہ کر رائے اژبیه کوبینام دیا کرشاه جوان بخت چا ہتاہے که دیار جائج مگروارلیب د اور یا پرلٹ کرکشی کرکے ان کو محز دمفتوح کرے اب تم نے خود کام کو آسان کر دیا کہ اس جانب ہیں آ گئے بیٹوب بات ہوئی ۔اس صورت ہیں تم خوب جان لو کہ جبتاک خراج نہ قسبول کر و گئے اور ملاو لمام سے تم نے جوزر لیاہیے والیس نہ دو گئے ایک آدمی تمہارامسلامت کل کر اہر ماسے نیالیگاس بیفام کے ساتھ ہی محب اسرین شاہ فلیل الشرکہ جماد کے تصد سے ہمراہ ہوا تھا ایک سوسا کھ سوار وں کاملح ومرد اند تشکرسا تھ لیپ کر نظام سے جدا ہوا اور رہے ۔ واور ماکےمقدمہ برحب میں دس ہزار میادے اور عارسوسوار تھے حمالہ کیا صبح سے دوپیرنگ مردی وبروانگی کی دا د دی مسلمانوں کوفتح ہوئی رائے اڑ پیہواور پابھاگ ک اپنے لشکرمں کئے ۔رات کولشکرسمیت بھاگ گئے۔ نواجہ جماں ترک اور ملک اتجار محود گا واں نے تعاقب کیا اور ووتین ہرار مند وار ڈائے ۔ آخر کو بعد ہبت ی قیل د قال کے ائے اڑیسہ و اور یانے یانے لاکھٹ کینزانہ شاہی میں د امل کئے نظام شاہ منطفر ومنصور ا حُرُآیا وسیدرس آیا۔ امی بیدمیں اسنے ایمی طرح آرا نہیں لیا تھا کہ خبراً کی کہ نظام الملک غوری کے غوہ ملطان محمو د خلی ہے دریے کوج کرکے دیا روکن میں چلا آ تاہے امراے دکن نظام شا ہ کو كے كرمنڈوكے نشكرسے ارشے چلے جب تين فرسخ كافصل دو نوميں ر ہاتونفام تلف دين

رمینیتین نامزد کئے اور اس کاسرانجام خواجه محمد دگیلانی کوسیر و کیا ۔ نوج میر لی اورخودگیاره منزارا ورسو بانتی لیگر قلب میں تنمیرا۔ ا ور فوج کا امتِهام خوام جها ر بشه ترک کو تفولین کیا سلطان محمو دهلی اینی اطفانیس ہرارسیا و کی تلین فوجیں بنا کا عرکہ جنگ یں آیا مصفوں کا اسمیں مقا بار موا ملک التجار نے بیش دسی کرے حلی کے معربہ مرتبا کی اوران کے سروار ظهرالملک کو مار ڈالا منڈ وکے سٹرکونکست عظیم ہونی ۔ دوگرو ہول نے اُس کا تعاقب کیا اور کشکر خلمی کولوٹ ایا اس وقت کرسیاہی لوٹ میں مفرو دن تھے سلطان محمود دو منرار سوار کے کرنظام شاہ کی فوج کے عقیتے نمود ارموا۔خواجہ جہاں ترک له فوز کے قلب کا مردار تھا اس نے ایکوٹا کام کیا کہ نظام شاہ کی باک مورکربیدر کی طرف وا۔یا وجود مکہ ملک انتجار نے تعقی مال کی تھی گرنظا مرت ہ کی عنان نا یں سے یہ متح ست بوگئی اور چوسیایی لوسط میں مصروت تھے وہ وہیں مارے گئے ملکہ جال تے خواجہ جما کے کمروعذر کو ملاحظہ کرکے قلعہ ہیدر کی حراست ملوخاں کے ہیرد کی اورخو د نیفا مرشاہ کولیپ کم فیروز آبا دس حلی گئی سلطان محود نے بیدرے در دازہ تک تعاقب کیا ۱ وربیر ون قلعه ک بالکل فارت کیا ادرقلعہ کے اسباب تینجر من شغول ہوا ۔ نظام شاہیں وقت جنگ کو گیا توحقیقت واقعہ کوصحیفُہ افلاص میں لکھ کرسلطان محمو د گجرا تی کی فدمت میں ہیجا جب اُس۔ فيروز آبادين دم ليا توعيا كى ہونى سياه أس ياس جمع ہونى خواجب، جہاں كو ايك انبوه لشکرے ساتھ سلطان محمود کے وقع کرنے کے لئے بیجا اور ای عال میں خیرے را کی کیسلطان محود گحراتی سرحددکن بیراستی نرارسوار لیکرپنجاسیے یسلطان محود نے اپنے میں مقا و کی قوت نه دیکھی تو وہ ستر ہویں ون گونٹہ وا نہ کی را ہ سے منڈ و کی طرف متوجہ ہوا خواجہ جهاں نے تین مارمزل تعاقب کرکے بازگشت کی۔ شاہ ما بوہ کی مراجعت کے وقت را ه گونشه وا مذ قلب تھی ہر منزل میں اس بردست درازی ہوتی تھی ۔ کم ال بل کی و جدسے میں چند ہرار آدمی بلاک بہوئے۔ بان کا پیالد اگر دوشت کد کو عبی فل جاتا تھا وه ارزال سمجها جاتا تفا سلطان محود فلی کی به حرکت بسید ا د سے فالی نه تفی اس لے اس کا پنتیجہ سوا، شامت کے کچہ اور نہ ہوا جیب و محرامیں آیا تو گونڈوا نہ کے راجا وُں کو خنوں نے شاکستہ خدمات کی تھیں لے گیا ہ مار ڈالا۔

را جاوں کو جبوں کے شاکستہ خدمات کی تھیں ہے گیا ہ ما ر ڈالا۔
سنت میں سلطان محمود خلی نوسے ہزار سوار لیکر بیردکن کی شخیب رکے ارادہ سوار سوا اور سلطان محمود گرا تی سے مدوما تکی ۔ جب سلطان علی دولت آباد کی سرمدیں آبا تو جاسوسوں نے خردی کرسلطان محمود گراتی ہے تو اشکر منڈونڈ و اپنی راہ چیوٹرکن الکنڈہ کی طرف کوچ کیا در گونڈواند کی راہ جیوٹرکن الکنڈہ کی طرف کوچ کیا در گونڈواند کی راہ سے منڈومیں مراجعت کی ۔ نظام شا ہ نے تحمود شاہ گراتی کی عنا تیوں کا مشکر ہوا دا کیا منظومیں مراجعت کی ۔ نظام شاہ مراون سال کے دیقعدہ کے مہینے میں نظام شاہ مراون الموان راہ سے بلعث کر احمد کا ایک ہوئے۔ اس سال کے دیقعدہ کے مہینے میں نظام شاہ مراون الموان اور مرکبا اس کی مدت شاہی و و سال ایک ہا ہمی ۔

## ذكرشاي محرّمت وبن بهايون ساء

بها پوس شاه کے بین بیٹے ملکہ جہاں سے تھے ایک نظام شاہ بس کا اوپر ببان ہوا دوم عمر شاہ سوم احر شاہ ۔ نظام شاہ نوجوان مرکیا ۔ اس کی جب کو مگر شاہ وس سال کی عرمی تخت پر بیٹیا با دجو دصغر سنی کے وہ بوازم عدل و انصاب میں سبی کر تا تھا۔ اسکی فر ماں روائی کے زمانہ میں کا فہ خلابق امن و امان میں آسودہ رہیں۔ امور جہا نبائی میں ارباب ول سے مشورت کرنے کا طریقہ اس نے اختیار کیا اسین ظاہری بزرگی کے ساتھ باطنی بزرگی تھی اس نے اپنا خطاب عمر شاہ رکھا اور اپنی رائے صائب و فسکر مقدم جانیا تھا اس لئے انتظام مملکت اور اسباب شمت اسکے ابام دولت ہیں ہیں مرتب میں اور انس جو بڑے لائی تھے ان کو مرتب بلند اور مناصب ارجم ند پر سرافراز کی انسی سے عاد الملک کو کا بل اور نظام الملک کو مزیم بلند اور مناو ند جمال کو ماہور اقطاع میں نے کے

بن کی طرح تعلیوں کی فتح پر بمجرد ا ظهاراطاعت ا درا رسال تحف ہدایا پر اکتفانتیں ر تا تقار بلکه اس کی ساری توجه اس طرنت بهوتی تھی که وه تفلعے فاص تصرف میں آ جائیں فی انحقیقت طبقه بهینیه کی سلطنت کا خاتمه اسی بر موگیا - سلطان بها پور، شاه اورنظام شاه ے عمد میں ملکت میں جوفقنہ واشوب اُٹھا تھا اس کو اُس نے مثا دیا۔ امورملکت کا اُور سلطنت میں سجگر کو کی فتورراہ یا تا وہ اس کی توریہ سے صلاح یذیر معرفیا تا جب مکسکا خطا ر حکا تو ارکان دولت کے التیام قلوب پر شوجب مہوا۔ خواجہ جہال نے سلطان ممود خلی کے واقعہ میں اس خاندان کی بناء و ولت کی تخریب میں سمی کی تھی اس کے فے نزانوں میں دست تھرف وتعلب دراز کیاتھا۔ یا دست اسنے اُن کو ینے دولتخا نہ کے آگے میں کرایا اور ٹاک نظام الملک حاکم حینہ کو فلعہ کھر لہ کی تیخ کیسلے ہو وكحكام سيتنلق ركهتا تها مذففا والملك جاكرلزا بخالف ببعاك كرتسلعة ير ں کے سامیوں کے قلعہ کے دروا زہ ٹک تعاقب کیا ال قلعہ کو خیطیام المداکہ اطلاع مونیٰ تو اُفضول نے امان مانگی ۔نظام الملک نے آ دمیو س کوامان ی ان یں سے ہرایک کورخصت کے یان دیتا تھاکہ ایک شخص نے ہی کونخولگا کے شہد ب خال و در ما خال تیھے۔ اُبھیں نے تنا نہ و ارا ورتاما بل قلعہ کو ، کیا اوراینے ایک متمد کو قلعہ حوالہ کیا اور باپ کی نفش لیکر محمد شاہ پاس آ کے یا دشاہ ہے ٹیروعیں رائے شکیسہ کمنیبر کی تعذیب ا دیبا رکوکن کی فلونکو پیزے لئے مُمودُکًا واں ہیجاگیا ۔ان را بول نے سلمانوں کے مارینے اور بوٹنے کے یا مقرر کر کھی تھیں اورش کی میں تھی مسلمانوں کی ایزا اور خرت کے لئے بہت فسا و اتے تنصیب اُنھوں نے شناکہ محو وگا واں اِن کی خبر پینے آیا ہے توانھوں اُلیں میں حد کیا ادر سلانوں کے قتل کرنے کوبہشت میں جانا جانا اور پڑسے محمنہ ہے گھا ہے ‹ گریه › کی را ہوں کوبٹد کیا محمو و گا ہ اں نے گھا ٹ کے بیٹے آن کر ہُں َ

ئ تدبیرے فخالفوں کے قبضہ سے نکال لیا پیال سوار وں کاکچے کام نہ قا الشکرائس نے واس کردیا ا وربعیب د خال گیلانی حوقحو د گا وا ل کاہم 'قوم تفاا و د شوار فقا كا مطكرا ور علاكرمسط<sub>ة</sub> كرليا - ياريخ ميينه اس كامحاهره ركها - برسات **بولي** لےسروں کو دُس ہزار پہلیے تو بچی و کما ندار کوحوالہ کیا اورکھا نیٹ ہے اترکز کم شىش سى قلعەكىنيە كوتىخەكيا - يەقلىمەلىيا تقاكەكسى قلعەكشاكى تەبىركا تېراكىنچركى، برسات آنی توسال گذشته کی طرح جار میننے گذار کی ولایت نگر سے اسکومفتوح کیا ا در شن بھری کا انتقام زمین داروا ومطبع کیا ۱ و خُود حزیرہ کوہ کی طرف گیا کہ وہ ہے اگرےمشہور بنا درمیں سے تماا مک موس زیں کا رآ مرآ دمیوں کو بٹھا کر دریا میں ہبجا ا وزخشکی کی طرف ہے خو دلشکر را ان شروع کی پیلے اس سے کدرائے ہجا نگر کو اسکے آنے کی خبر ہولسنے اینامقصد مال ال جزیره گوه کوایینے معمّد آدمیوں کوسپر دکرے د اراکنلا فۃ احمّرآباد بید مات كوسلطان نے ستحن عا مااد را كو عظم بمالوں نواجه جمال كا ال بعدآ ما - آگی غد ئیا انتظام ملی میں اسکا اقتدار بڑیا یا۔ اس کے غلام خوش قدم کوجواں پورٹ میں دافل کیا اور قلعہ گووہ و بنید و ہ و کوندوال وکولا پوراسکے اقطاع میل ضافہ کئے کہتے يْن كِينِيكِ لطان مُحْرَّشًا ه خوا جِرك كُمرِس ايك بيفتة ره كرايينے دولتما مذكوكيا تو خوا جِه اسپنځ کمرکا دروا ره مبذکرکے خوب رویا اورسارا مال واسباب خیرات دید مااورلیاس ولیٹی اختیار کیا ۔ گلی گلی میں بھرتا اور محتاجوں اور ہیکسوں کی مرد کرتا۔ شُمين خَراتي كرراك اوريا بعار بهوكر مركيا اس كالجيازا دبعاني بميرخت نثن بهوا

الگراس کوشکل رائے اور یا کے بہتی نے تحت سے اگار دیا - اسکنیمیر نے سلطان محرشاہ کو ولینہ
الکماکر رائے اوریا فیت ہوا اب فت ہوگہ آب اس دیاریں نشکر ہیجراس ولایت کو لیس اوری فیجودید

میں سالا نظر ہے اس قدراداکیا کو بھا ۔ سلطان محرشاہ ہمیشہ ملک ادریا راجمندری وکند نیر کی

تیجر کے فکر میں رہتا تھا بینصوبہ اس کے حرب کو اہ تھا ۔ اس نے ملک جن مجری کو بوٹایا ناجو گر کا محد ہادر شایان ہمیر اس سے ملا ۔ ان دونو کی مشکل رائے سے فوب اوائی ہوئی ۔ بہت کوشش کے مبدئی رائے

اس سے ملا ۔ ان دونو کی مشکل رائے سے فوب اوائی ہوئی ۔ بہت کوشش کے مبدئی رائے

مواست ہوئی ۔ دوسرے روز ہمیر کو اور یا کا تحت تاج یا قدائیا اور ملکت مور و ٹی پر متھر من ہوا ۔ راجمہندری اور کند نیر کو نظام الملک فیج کرتا ہوا یا ویش ہی خدمت میں آیا اوس کو خدمت ماص عنایت نمیں ہوتا انہیں و نوس میں فسستے ہائی کو فدادان اربد کے سوا کسی کو خدمت میں ایست نمیں ہوتا انہیں و نوس میں فسستے ہائی موادان اربد کے سوا کسی کو خدمت میں اور کا مرائی کروں اور یوسف عاول خال سے کا دا کرائی کو فید کی خدمت میں ایست نمیں ہوتا انہیں و نوس میں فیست کے لئر کی کرائی کا مرائی کو خدمت میں ایست نمیں ہوتا انہیں و نوس میں فیست کے لئر کو فول میں فیست کے اندر کیا کہ مرائی کو کرائی کی کو کرائی کرائی کرائی کی کا مرائی کی خدمت میں ایست نمیں ہوتا ان میں کو کرائی کرائی کی کا مرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کو کرائی کی کو کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائیں کرائی کرائ

نه ما دلخال با دشاه کیخدمت می آیا اسکامر تبرای اهلی بهوا که اقران وا مثال کامحمو د بهوا . عُصْمُدوحِیا گُرکے راجابی رائے کی تحریک سے پرکتنہ بلگوان کا رائے اور نبکا یور کا د خود شکار کمیلتا ہواگیا اور رائے پرکتنیہ حصاری ہوا بیحصار نمایت استوار کج وسکتا بنا پاکیاہیے۔خندق مسکی تیآب ہوا ور دیو ارس ایک و وسے کے سامنے کھی ہو بی ہم ماہم البي محكم ہيں كەكونى آفرمدہ آسانی سے قلعہ کے اندرسیں جاسكتا بسلطان محرشا ہ نے آت تلوکا عامره کیا زرائے برکتنیہ نے امان مانگی اور کما کہ میں بند'ہ ٹیر گنا ہ در گا ہ ہو ں عذر خوا ہ لمطان نے اپنی انطمار قدرت اور را یوں کی عیرت کے سبیسے آئی اتماس وننس قبول کیاا و رغز مرحزم کیا که اس حصار کوجیرًا و قهرًا منخرکرے آتش یازوں کوا پیٹ ﴾ بلايا اور حكم ديا كه اگرنتم اپنی سلامتی چا ہتے ہو تو و د ہفتہ بن اس قلعہ کے برج و يارہ اٹرا دو اورنشکرے جائے کی را ہیداکر دو۔خواجہ پوسٹ عادل فاں سے کہا کہ **خا**کر بنر رنا ۱ درخندق کابھرنا تیرا کا م ہے جس روز کوئینرمن۔ دیو ارحصار کو توپے ضرف زن سے ڈوائیں اس روز خندق عمری ہوئی ہو کاٹ کر فراغت سے جائے اور رختہ سے قلعمين ائے ۔خواجہ دن کوچو بے سنگ خاک خندق میں ڈالیا رات کواہل قلعہ بحالکا تے خوا میرنے مداخل و نیا ہے کے روکنے کے لئے ایک وسری و بوار حصار کے و و یواروں کے آگے کھڑی کی ا ورمور میں تقسیم کئے سرکو سے بنائے و نفتی لگائے ا تنگ دکن میں ان کارواج نہ تھا۔ نقب کے آڑا نیسے قلعہ میں رہتے ڈالے۔ رائے پرکتنیہ کے آدمیوں نے اِن رخنوں پر کھڑے موکر لڑنا شرقع کیا - و وہزار یادشا ہی نے فود جاکر ان رخوں پرسے دہمن *ہے م* ا در حصارا ول پرشھرف ہوا تعلوہ و م کے لئے شغول تھا کہ رائے پر کتنہ تغیب ل ارکے قلعہ کے اندر سے سلطان محمد شا م کے مورمیل میں آیا اور اس پاس پنیا زمین محمد بوسہ دیا اورگرون میں دستار ڈالی معسب رومن کیا کہ رائے پرکتنیہ ہول

ے فرزند د*ں کے خاکبوس ہونے* آیا ہوں ۔اب خواہ **بھی**جنٹوی**ا مارو<sup>یہ</sup> ایکوافتیار** ہج ائس کاجرهمعات کیا اور امان وی اور ملک امرا دمین منظم کیا مسلطان قلعه دیچه کرا ور رامیه کو ويكرايني دار السلطست كوروا مذبوا- يا دشاه كي والد مختب ومرجبال إس يورشس من عمرا ه هتی ای کےسبب سے کل کارو پارشاہی کو رونق تھی وہ مرگنی ہں کا جنا زہ ہیدر کو ہیجا گیا یا دشاه بیجا پورآیا - بیهان کی آب و مهوااس کونوش آنی یعیش عشیرت می مشغول مهوا سیرات یہیں کاٹنی عابتا تھا ۔ اتھا قاُ اسی سال میں تامی وکن میں امساک باران ہوا۔ بیجا پورے کنوئیں تمام خشک ہوگئے اس لئے ناچارسلطان دارالملک احد آبا دہیدرمیں آیا دوسرے سال هی مینهانه برسا - اکثرا دی مرکئے - ملک بهت گافیران بهوگیا - تکنگ و مالوه و مربت و جميع قلم و بهنيدين بيج لك نه بويا كميا سال مومي بارش موني -بهن نامیں مطویب کرجب قحط اور و پالیے آ دمیوں کو نجات ہوئی اور دکن کی آبادی كَ أَيْهُ ودارسِوكُ بُمُذِيْرِكِ إلى قلعه نے اپنے حاكم كو مار والا و و خالم و فاسق تھا اور پررائے اور یا کوقلعہ دیدیا جوسلطان ٹھڑشا ہ کا دست گرفت بھا -ہمیرا دریانے اپنے مقبر آدمی رائے اڑ بیسہ پاس بسیجے اور پیغام دیا کرملکت نلنگ کے اشرواد کے ت<mark>م</mark>ویے رہتنے ہوا ور چاہتے ہوکہ وار توں کے تفرت میں ماک موروتی آجائے ایسا وقت محر الفرنسي آيكًا بمسانيكي كاحق بجا لاؤا وران حدودين آجا و - دكن من يبيب فيسالة محط كولي لشكر ما فی نهیں ریا پملکت تنزگ آسان طورسے لیکر اس مخلص کوعنایت کرو ا درخی اسی میں قلعہ کمنذ نیر برمع مضا فات کے آپ متعرف ہو سرائے اڑ سیسراس کے دام من آگیا ورائس فے اپنی مدسے بابرفدم رکھا دس ہزار سوار ! ورآ تھے مسات ہزار سا دے جمع لئے اور رائے جاج گر کو بھی کمک کے لئے ساتھ لیا اور ملکت ملنگ ہیں آن موجو دہوا نطامه الملك بحرى عاكم راجمه ذري إس جاعت كامقا بلهنسي كرسكتا تعااس لليمتحصن موا ا دران مالات كى كيفيت ويُكُونُكي كولكمه كر با دشا ه پاس بيجا - مُؤرَّسْ ه سيا ه كو ایک سال کی تنخواہ دے اور اسکوساتھ لے کر اس طرت روانہ بہوا وہ راجمہندری کے

حوا بی مین *آیا قر نمیرسنے صلاح جنگ مین ن*ه وملی و ه قلعه کندنبیر من صاری مواا ور*رائی کیو* آب راجمبندری ہے گذر کر ابنی و لایت کی طرف دریا کے کیا ہے پر شیا کیشتیاں ا وسکے تصرف بی حتیں اوریا نی کاعرض بہت تھا اسکے محد شاہ کنا رہ برخیمہ وخر گاہ مرتبع کرے علامو نہنں *کرسکتا تھا جب اسنے عبور کا سا*مان کشتی و ٹوکر و س**کاکر**اما **توراے ا**ڑلیسانے واللگا لوطلاً المستششمين محدُّ شاه ورياست عبوركرك وارا للك ارسيهين كما - ا ورخرا لي ملت س كون بات المانيس ركهي ورائ اراب الربيدان ملك كي انتهار سارت ملك فالي حيوار كوالكياتها اس كئے مخرُث ونے چنہ جینے یہاں نوقف کرما وررعایا وغرہ ہے بہقدا امكان دلات اوتكنجرس بهت التحصيل كيا- راس ار سيدف ينيام دياكه مي عهدوست کر ایوں کہ محتر لمنگ کے زمیندار وں کی کمک وید دنہیں کم وُنگا ا وربہت سے تحفے اور بإتھی مذرکتے گئے کسیحے مسلطان مجمو د ثنا ہ نے کہاکہ ان پائٹییوں کے سوار جو کسیحے ہیں اپنے باپ سکے فاص بجسیں ہتی ہمید و تومیں تیری انہاس کو تبول کر نو گا۔ رائے کواگرہے یہ ہاتھی مان ہے زیا وہ عز بزشتے کر مجبوراً بھیدیئے ۔سلطان نے مراحبت کی را ہ ہیں ایک قلعہ لو ہ پر دیکھا ابل قلعہ **یو جھاکہ یکس کا قلعہ ہوتوان**ھوں نے جواب ویاکہ راے اڑسیہ کا قلعہ بوکسی کی کیا محال بوکہ جواسپرنظر ڈال کیے یا دشاہ کوایں کینے پرغصتہ آیا۔ جَكُ بِرَا ما وہ ہوا -بہت سے اہل قلع کشتہ ہوئے ، را سے اڑیبہ نے محد ثنا ہ سے کہلا بہجوا یا کہ بہجاعت صحوائی ہیں اٹلی ہے او بی پرمیں معافی مانگیا ہوں آپ یوں تسور فرا<sup>یں</sup> كەقلعە فىچ كركى مىں اسىنے كسى سيائ كوعطاكر تا موں بسلطان كو اسكا حسن يىغيام خوش يا ور والم الميني سے محاصرہ کے بعدد م کندنيرس آيا اسكومحاصره كيا يا نيج جيد مبينے كے بعد ے نے قلعہ اورشہرا ماں مانگ کرمیرو کیا ۔ با دشنا ہ نے شہرو قلعہ کی سبیر کی ا درا کس إراتبخانه توراا ورجيد بريمنول كواسينه إشس ماراتنجانه ك عكمه مسجداسي روز بنواني شروع کی اورایک منبرح یی بنوایج اُسیرخو د ا زان دی اوراسینے ام کانطبه پڑھوایا اوردوکاینہ **ٺ گ**ريه اواکها . 'عث زي کالفظ ا سيني لقب ميں برُ معايا - خاندان تهمبنه ميں بيي باوشاه پيلاً

جے رہمنوں کواپنے <sub>ا</sub> تنہ سے قتل کیا پہلے باوشا ہوں سنے کمرر بہنوں سے قتل کا کا حه جا کیکر خو وقبل کیا ہو۔ سسەرىرمتوجە موا- بەرا جەتوى ئېكل وغظىم الىجنە تھا . لشکرو مال کی کثرت میں مشہور تھا ولایت کر امک و ملنگ کے درمیان اسکامقام تھا ۔اس طر داحل سمن در رفحملی مین کک ملک او سکے ہاتحت تھا اور اسنے فرصت یا کرضر تشمث اب وجيا گركابت ساملك و بالياتها بهيت شمكر قلع بنائے تھے .اكثرز مندارل کو برانگیخته کرکے مد دکر اا ورشا بان بهینه کی سرحب میں شور وغو غامچوا ا ا مراے سرحب اوسکامقابد نس کے اس سے اکثر یا داش کو اسکی شکایت لکها کرستے۔ با دست ہنے اثنا رسفر میں پہاڑ پرایک قلعب ویران دیکیا۔ جوبا دشا ہان د ملی ہے آثار میں سے تھا اسکو خواجہ نے ایس اجلد منوا دیا کہ یا دشاہ اسے دمکہ کربہت خوسش ہوا اور اُست کها که به خدا کافضل و کرم محض می که ایک شاہی اور ریاست فلق وی - دوم خواجه مبيا نوكرنسس اينا جامه أنا *ركراسكوبين*ا ديا اوراسكا عامه خوديهنا - أج يك يدكسي كتاب مي میسصنے میں بنس آبا کر کسی یا وشا ہ نے **ز**کریے ساتھ یہ سلوک کیا ہواس قلعہ کو کسی معتمد کو ئیر د کرے سرمگدقتل و غارت کر آبوا جلاحب گونڈیٹن میں آیا تو ایک جاعت نے اُسے عرض کیا بیمان سے دس روزه راه پرایک بتخانه برکنجی اُسکانام ہر در و دیوار اُسکے زرو جوابرے آرامستہ ہیں اور لا لی وگو ہرہے پیرامستہ - اب کک ٹنا بان اسلام میں سے کسی نے اسکو دیکماہی نہیں بلکہ اسکا نا م ہمی نہیں سسنا غرص محدّثا ہ نے اس تبخا نہ کو جبر آو قہراً ك يها وراسكوتا راج كرك شهركني مي ايك بفته قيام كبا - ملك من نظام الملك بحرى و عت عا دل فاں و نمخ الملک کویندر ہ ہزار سوار وں کے ساتھ زمر بنگر سے الیسنے کو بھجا ۔ خو و تھیلی میں میں ہوزرسنگہ کے ملک میں تھا گیا اوران حدو دکو سخیے۔ کیاا در کندلی یو رمیں مراحبت کی۔ خوا حرممودگا وان کی اب کم بختی آئی ۔ محدُّ شاہ کے عہد میں ملک بہت وسیع ہوگیا تا السليخ سلطان علارالدين من كالكوئي كي صوابط مين خواحب وخل ديتا - اوريا وشاه كو

ولائل معتول سے سجماکرا ونیرعل کرا تا امیں سے ایک یہ تھاکہ سیا ملکت کی عاصمتیں تیں ب خواجہ نے اسکوہ ٹیقشمتوں پر منتسر کیاا ورآ ٹھ سرٹ کر حنب کو بیاں کی اصطلاح ہی طرفدار کتے تھے مقرر کئے ملکت برار کی وقعمتیں کیں رکا ویل نتح اللاخب اب عا دا للک کو دیا باہور نسداوندفا حمشى كومسروكيا وولت آبا ويوسعن عاول حساس كوجنر اورببت سيممال آنندا پور اور ما بین وماں ولسس وبندر گووہ ونلگوا ل نخوالملک کو کہ خوا جہ جماں ترک کے خونٹیوں میں تھا دہما یو روہت سے اسکے مالک آب ہورہ تک ورایئچورو مدکل خوامب جها س کا واں کو ارزا نی کیئے حسسن آبا وگلبرگہ وسا غرتا تل ورک شولا پور دستور وسن ر كوحوالدك وحبيشي خواجيسيراتها اوربالتمام ملكت تلنك كما لمكتحسن نفام الملك سجري یاس تھی ۔ اسکی دومتیں کیں ۔ راحمہنسدری وفکنڈہ محمیلی ٹین واوریا اور دنگرمو اسے ہت ے انتظام الملک کو دیئے اور ورنگل کی حکومت اطست خاب ولدسسکندرخاں بن بلا اغ دوی - برایک اطراب تانیدیں سے بہت سے قصیات ویگنات کو فاصر خزانا تا ہی کے تحت وتصرف میں بنایا ۔ ووم سلطان سس علار الدین کا نگوئی سمے زمانہ میں دواتنیا نہ کی رسم یہ تھی کہ جشخص ملکت پرسے شکر ہو تا تھا تا م قلع اُس طرف کے ایکے تصرف ہیں تے تھے اور حبت خص کے مقرر کرنے کی صلاح وہ دیکتا تھا اسکے حوالہ کر آتھا۔ طرفدارسسل کونڈ دیو وہبرام خاں وسسکندرخاں تبین قلعوں کے ہستنہ پار پرکٹنی کا واپ كرت سے اسك خواجه نے اسكومشداكط حزم سے بديد يم كرمقرركيا كەقلعول "يں ے ایک قلعہ طرف داریاس رہے اورقلعوں کے امرار اور نصید اربا وشاہ کی طرف مقرر بوں چنانچه قلعه دولت آبا و چنیروسجا پوروس آبا دو گلبرگه و با ہورو کا ویل و ورنگل و راجمندر اُن حکام کومفوض ہوئے جویاوٹا ہ نے مقرر کئے۔ سوم ضوابط کا نگوئی میں سے یہ تھا کہ ملک منگ بہلے زمانہ میں شابان مہنیہ کے قبضہ میں نہیں آیا تہا یہ مقررتها کہ یا نصدی کواک لاکھ ہوں او رہزاری کو دولا کم ہوں نقد خزاندے ویا جاگیر ملے -تمام ملک تذاک کی تنجیرے بعد په مقررموا که پانصدی کوایک لا که محبیب ښرارمون ۱ در پنځ ښراری کو دولا کوسیاس ښرارمون پنجا

باگیر جواس طن دی جاتیں - اگرائخا ماصل ایک لاکھ سے کم ہوتا توفز انہ با دشاہی سے کمی کوغلام پہنچائیں اوراگرا مرا رتعبدا دمقری سے ایک سیا ہی کم رکہیں تواہل دیوان اسكى بازيافت كرس ان ضوا بطست مشكرو ولايت كا أنتظام ورفاميت خسلايق كما ينبغي ظهور نت میں رونق عظیم نمو دار موئی گریہ صوا بط اس جاعت نه سقے كەصاحب داغيد تقے انحول كے خواجه ريكرعدا وت حيت كى خواجه اسكوسميتا عثا گراسپنےصاحب کی د ولتخوا *ی مراسکی توجه تھی اسکنے وہ پروانہیں کر*اتھا۔ خواجہ و**ی**صف عادل فاں میں یدری اور فرزندی کی نعبت تھی۔ آپس میں نبایت **ان**لا*ص بہتے <u>تھ</u>* اس وتت یوسف ما دل فال زرسسنگرست رئسنے کو گیا ہوا تھا۔ و شمنوں کو یہ وقت علیم تھا طرامیٹ اللک ومغتائج مبشی ا ورہندی غلاموں سنے خواجہ کے ایکر حبشبی غلام سے جواسکا مهردار تما دوستی وخصوصیت پیدا کی اسکوبہت و دات وے کریا رہایا ۔ شراب کے نشمیں اس سے ایک سفید کا غذیر قبر کرا کی پیرینہ دونوں ماکسے من نظام الملاکہ بجری کے پاس سکے اُسٹ ایک سنے رکا غذر راسے اڑیسہ کوخوا جہ کی طرف سے یہ ک*اما کرم*اطا محرُّ شاہ کے مشراب سپنے سے اورظلم سے ہم متنفر ہیں۔ آپ کی ا دنیٰ ترجہ سے وکن مسخر ْ ہوجائیگا، اسکے کدراجمندری اوراس سے مدین کوئی میردارلایق نہں ہی جب تر ہے ا ہے لشکر کے ساتھ ہے ا نع و مزاحم ولایت دکن میں آئیں ۔اکٹر ا مرا رمیرے کہنے سے با نہیں میں ہیں ہرطرت علم خلاف ملند کرؤ گا۔ شا ہ کے دفع کرنے کے بعد ملکت وکن کو ہم تم برابقیم کریں گئے ۔ بہ جعلی کما بت ملک حن نظام الملک بحری نے باوشا و کے نظر کے لذرانی سلطان فواجه کی مهرکومیجانیآتا، سراسیه بوا ملک حن نظام الملک نے اور مؤش باتیں ناکے اسکے غفتہ کوالیہ بھڑکا یا کہ وہ ہے اختیار ہوگیا حقیقت مسال در اِفت کئے بَغِرِخُواجِ كُومُلِا كُولُولُ كِرُواويا - خواجِ كُولُولُ سنے جانے سے منع كِي تحالة اس نے يېر

یه داقعه ۵- ماه صفرنت شکومواا وسکے قتل کی تاریخ په بی

تقاکه باش میں خواجہ بچھے ہلاک کرائئ عرف صفر شششہ میں اقلیم عدم میں قدم رکھا اسکے تاریخ بیہ ہی سسے - وکن چوں شدخراب از رفتن او - خرابی دکن تاریخ اور شد -سلطن**ت مجمو دسش کی بہمنی** 

محرِّ شاه کے بعداسکا بنیامحووشاہ با دشاہ ہوا نظام الملک بحری اسکا وزیر ہوا۔
یوسعت عاول شاہ وربار بیں آیا۔ گرجب اسکے مارنے کا قصدیما ں ہوا تو وہ بہجا بور میں
چلاگیا ، نحمووشاہ ہم ملنگانہ میں گیا تواسکا وزیر نظام الملک مارا گیا اسکے بیٹے احد نے جنیر میں
اپنی مطلق العذائی کا است تبار ویدیا ، عما والملک سنے برا رمیں سکرشی کی با وشاہ نے اپنے
را سے کی منگنی محولالہ میں یوسعت عاول نا ں سے کی ۔ بید رمیں قاسم بریدا کی ترکی غلام
دزیرتھا وہ سکا تھالہ میں مرگبا۔

ا سكا بييًا امير ربديا وشاه كو بالكل اپنے اختياريں ركهًا سلاھيٰ يں قطب الملك

ما کم ملنگا ندنے اسپے تیک مطلق العنان گول کنڈہ میں کیا۔ بعض لڑا یکا ن بیا پورا ور برارکے انکروں سے با دخاہی کشکر سے ہوئیں۔ ہم رفی الحجر سیم افکی کو سلطان محمو و شاہ کی زندگی ختم ہوئی۔ اسکی سلطنت بڑی پراختلال تھی با وجو و تزلزل وا نقلابات کے یہ سال و بروز رہی اسکی سلطنت میں جار فریق۔ ترکی یمبیتی، وکنی مغلل ستے جنگے سر دارا ہیں ہیں کمٹ کمٹ کرم سے اور تمام فسا ووں کا نتیجہ بیہ ہواکہ پانچ فاندانوں کی سلطنت کی بنیا و بڑی مملانوں کی جوا کے سالطنت تھی وہ نہ رہی اُسکے پانچ فائدانوں کی سلطنت کی بنیا و برد کو سک سالطنت تھی وہ نہ رہی اُسکے پانچ فائدانوں کو نوں پر بڑی بڑی سلطنی مرنع تھا جب کہ اس زمانہ میں دکنا کے مرن میں ایک جھوٹی کی سلطنت تھی اور اوسکے جاروں کو نوں پر بڑی بڑی طالمیں میں بیدرسلطنت کے مرکز میں تھی اور بریدر سے شال میں احد گراور برارا ور بریدر کے جنوب میں بیا پوردگول کنڈہ اسکامفصل طال ایندہ آتا ہی۔
میں بیا پوردگول کنڈہ اسکامفصل طال ایندہ آتا ہی۔
میں بیا پوردگول کنڈہ اسکامفصل طال ایندہ آتا ہی۔

محود ت و کے بیٹے احد ت و کو کتا ہے میں ملک برید نے اس خیال سے با دشا و بنا یا کہ اُسکے باس خیال سے با دشا و بنا یا کہ اُسکے باس ممکت قلیل بھی اور اسکے نوکرتین جار ہزار سے زیا دہ نہ سے حکام اطراف کاخون تھا کہ وہ احمد آبا و کی طبع نہ کریں ۔ احمد شا ہ نے باب کا طریقہ اختیار کیا کہ زگس ولالہ کی طب ہے قدح دبیالہ ندر ہمتا ۔ امیر برید نے اُسکے لئے نشراب سپنے کا سامان شا بانہ تیار کر دیا تھا اور کسی کو اسکے پاس میسکنے نہیں دیتا تھا ۔ قبنا خرچ اسکو دیتا تھا وہ اسکو کھا بیت نہیں کر اُس اسکے اُسکے نہ بہمنے جو جار لاکہ بوں قیمت کا تھا گہر نہ کے کہ کو دیجا ہے گئر اُسکا ذرہ بھی با ہمنہ امیر برید نے بہت آ و میوں کے گرف اُر اُسکے کہ اُر ہے کہ کر کو نکا تیتہ لگے گرا کیا ذرہ بھی با ہمنہ امیر برید نے بہت آ و میوں کے گرف کا بعد سے گرا ہے میں زہر سے یا اصل عبی سے مرگیا ۔

سلطان علار الدين بن سلطان احدث ه

امیر ربید نے احد شاہ کے مرنے سے بعد ووہ فتہ کا مہات سلطنت کومعلل رکہا۔ بعد بست فکرکے اسی سبب سے جو اوپر مذکور ہوا علاء الدین کوشخت پر سبھایا۔ یہ شاہرا دہ جاتا تفاکر شراب نے میرے فاندان کی سلطنت کو برباد کیا ہی اس نے شراب سے پر ہمین کیا ہوسٹ سے کام کیا امبر برید کی جان کا نصد کیا جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسال تین ماہ کی ثناہی کے بعد معزول ومحبوس ہوا اور جلدی سے مرکبا ۔

## شاه ولى الديهم بن سلطان محمود شاسى

شاه ولی الله با دشاه بهواتین سال که میربرید کی مٹی میں ریا اور نان وجامه پر قناعت کرا ر با گھرمیں قیدر یا امیربر بیسنے اسکی منکوحہ سے میل کیا۔ بادشا ہ کو مار ڈوالا۔ منکوحہ پر تھرف ہوا۔ کلیجوا للندیمین

جب کلیم الڈ تخت پر مبلیا تو بجز نام کے فاندان بہنی میں یا دشاہی نہیں رہی ہی س<del>اما ک</del> میں بابر کابل سے مہندومستان میں آیا تو آممیل عاول شاہ اور بر بان نظام شاہ بحری اور سلطان قلی تطب شا ہ نے عرائض اخلاص آمیز اس پاس مجیمیں شا ہ کلیم اللہ نے بھی عربینہ بھیجبا جبکا فلاصہ یہ تھاکہ حب تقدیریا عدم تدبیرے قدیمی نو کروں نے اطراف و جوانب د کن کوغصب کرلیا ہی۔ اوراس دولتی اہ کومحبوس رکہتے ہیں اگر حضرت اس طرف قدم رنحب فرائيس توبنده با فلاص اس كرفتارى سي نوات يائے ملكت برار و دولت آباد بند كان درگاہ کوسیر وکر وں گرا سکا اثر اس سبب *ے کچہ مرتب نہ*وا کہ اسمی بابریا دسٹ ہ کو ہند میں تتقلال نهبين عاصل مواتهامنسٹرو و گجرات درميان ميں تھے يہ راز فاسٹس موا۔ مسته وکلیم الله بیجا پورمیں آگیا و ہاں اسکے ماموں تنعسیال نے اسکے گرفتار کرنے کا فقد کیا تو وہ احدگرگیا یہاں بربان نظام شاہ نے اسکا اعزاز واکرام اس خیال سے کیا کہ اسکو روکش بنا کے احرا با دبید رکومسخر کرے - حبوقت کلیم الله اسکی محلس میں جا یا دست لبت أسكے ساسف كبڑا ہوتا ، اسپرت وطا ہرنے معنت للات كى نظام الملك نے أسكا بلانا محلس میں موقو من کیا ، وہ انہیں سالوں میں اطب علی سے یا زمرے مرکب اللہ سے کو ان شخص خساندان بہمنیہ میں سے برائے ام بھی باوشا وہنیں ہوا۔ اُسکے بب

یہ پانچ فرتے نمودار مہوئے ۔ ما ول شام ہے ۔ نظام شاہیہ ۔ قطب شاہیہ ۔ عاو شامیہ ۔ رید شاہیہ جنکا آگے مفسل ہایان آ تا ہی۔

### تابيخ سلاطين عاد ل شا هيد بيا يو ر

يوسف عا دل شاه صوف مهم المعيل عاول شاه هوا فيه - لا عاً ول شاه مهم الم و الم و الم و الم و الم و الم و الم الم ابرانهيم عادل شاه بياس في على عادل شاه يحرف و - ابراسيم عادل شاه نا في ميم و المراتيم عادل شاه نا في ميم و الم

#### ايوسف عا دل شاه

یوسّف ما دل شا ہ کے خاندان کی دامستان - اسکے شا ہزاد ثابت یئے آپنے فرسٹنتہ میں بیرنگہی ہوکہ ما ول شاہیو رس کاخا ندان روم کے سلطین عثما نیہ کیسل ہے ہی - یوسعٹ کا باپ سلطان مرا دستھے ہیں مرگیا اور اسکا بڑا بٹیاسلطان م فنة بمنتبين ہوا۔ اسكے جلوس كے بعد ہى ا ركا ن دولت نے متفق اللفظوا لمعنى . کا کسلطان مرا و کے عہدیں ایک شخص مصطفی سیدا ہوا۔ اورا وسنے دعویٰ کیا کہ میں سلطان ایلدرم بایزید کا بیٹیا ہوں جبکے سبب سے ابیے فتنے بریا ہوئے کہ آل عثمان کے ارکان دولت میں تزلزل اگیا ہوتا اسلے مناسب پیری کہ اولا و ملوک میں ہے سوا ولى عدرك كولى تيدجيات مين باتى ندرست اكراس فتنت اورفيتي ندييدا مون. سلطان فحرّسنے استئے حکم دیاکہ اسکے بھائی شاہزا وہ یوسعٹ کا دم کموٹ کراسکا جنازہ خاص وہام کی اطلاع سے میے یا ہرہے جائیں جب سے پوسٹ کو مانکا تو اس نے ایک ون کی مهلتٰ است*کے و*الہ کرنے کے کے حاصل کی خواجہ عا دالدین محمو و کوحبستا نی تاح سا مُت ماں نے ایک غلام چوپوسٹ کامشا بہتھا خریدا اور و ومرہے روز يوست كى مُكْمه اسكوحوالدكيا - مِبِكا دم كھوٹ كريوست كاجنازه بنايا گيا - اورخوا جەكو پوسٹ غلامی میں ویا گیا مگر اریخ روم خیہا دت دیتی ہو کہ سلطان مرا د کا ایک ہی بچه تما و هشسل کیا گیا۔ اور حب احلی ماں کی ماشا پیٹری تو قاتل ایکے پامس صبحاگیا بنی بوٹیاں اُ سنے اُڑوا کرکتوں کو کھائیں یہ واقع بھین کے قریب معلوم ہوتا ہی۔

いいといいいい

اس کے فرستہ کی داستان پر ایہ صدق سے موامعلوم ہوتی ہی خواجہ کا دالدین نے اس ہجی خابرا وہ کو اپنے وطن سا و امیں اپنے بچیل کے ساتھ تربت وتعلیم کیا۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کی خبر باکر اسطی سرائیل والیں ہالسئے وہ سا وی کلا آباد کی اس سکے کو کے فضافہ کو گئیریا ۔ ایسف سولہ برس کی عرکا سا والیں ہالسئے وہ سا وی کلا آباد عوام ان اس الی کتے ہیں اور وجہ تعمیل سکی یہ تباتے ہوئی وہ طک و تر اواریس دکن میں ب سے سواہتها سائٹ میں اور سے نسخر بند کا عازم ہوا اور ہر موز میں تتی میں سوار ہوا اور نبد مصطفی آباد والی سے سائٹ میں اور ایس کی اور اللی سے سائٹ آ محد آباد و سائٹ ہیں اور اسلی کا داوا ہوئی وہ کو اور گیلا نی سے خصوصیت رکت تھا اسلے کہ اعلی گیلان سے خصوصیت رکت تھا وہوسوا ہوئی وہ ان و آب کے کہا تو اسلی والم وہوں سے دور اور کی میں لیا قت و دیکھ کر اسکا حال نظام شاہ ہمنی اور اسکی والمدہ میں دور بہاں سے عرض کیا اور اسکی اور ایک اور جرکس غلام کی قیمت خواجہ عادکو ہا وشاہ میں دور اور ی ۔ خلاصہ یہ کہ یوسعت ما ول شاہ ترکی غلام تھا جس نے اپنے خاندان میں غلامی سے شاہی پیداکر دی ۔

محوگاواں نے مخدومہ جہاں کے استصواب سے اسکوخویزخاں میرآ خور کے حوالہ کیا اور اس خاندان کا ترکی غلام تما۔ عزیز خال بوڑھا تھا اسنے میرآ خوری کے تمام کام اسکو سکھا دیئے۔ وہ نوت ہوا تو یوسٹ کو اسکی جگہ یا دشاہ نے مقرد کر دیا درمنصب صدی پا اور دسطیل کی ریاست پرسرا فراز ہوا اسکی اور بہن نولیٹ می ندبنی تو اس عبدہ سے وہ استدخار دیکر نظام الملک کی محلس میں گیا کوئی ترک امیرائس سے بڑا نہ تھا اور اپنے ایک حن سلوک سے اس جگہ پر بہنچا کہ نظام الملک اسکو اپنا بھائی کہتا تھا اور بغیرا سکے ایک منصب میں بوگیا اور عا دل خال کا خطاب اُسکو طاح کہ اسکو اپنا ہمائی کہتا تھا اور بغیرا سکے ایک ایک مقدر ہوا تو یوسمن کا منصب بانسدی ہوگیا اور عا دل خال کا خطاب اُسکو طاح کی مقال میں قلعہ کھر لوقتی کی ایک راجیوت کے ہاتھا کہ ایک اور یوسمن عا دل شاہ سے اپنی شعاعت کی کمرا حوالی راجیوت کے ہاتھا کی دور ایک اور یوسمن عا دل شاہ سے اپنی شجاعت کی کمرا

اه كمطرت سيوسف كاورجه الليمنيني

ستوار کرے دشمنوں کے ہجو م کومتفرق کیا اور قلعہ کومضبوط کرکے باتھیوں اورغنا کم کوخو ؛ باوشاه کی خدمت میں لایا مشا ہ کواسکی خدمت بیند آئی اُسنے ہزاری امرا، میں اسکو د اخل كيا برصتے بڑھتے امرائے عظیم الثان میں ہوگیا اور بیجا پور کا طرفدار ہوگی اس نے نشا غوب مع کیا۔ سلطان محمو دشاہ ہمنی کی و فات کے بعد ہمنیہ تحت کا ہیں بہت زیا رہ حرج من ہوا تواس نے سیاہ کی رتیب میں کوششش کی اور اکٹر مغلوں اور ترکوں کو یا یئر تخت احداً با ومبدرسے ثنا با نه و عدے کرکے بلایا اور مناصب ارحمند پرمقر کیاروزروز الكي قوت وكمنت زياره هو يي هي يال في من يال في من مبريحب كم السيب لمن ضرب والملك لمن علب بيجا يورمين اسيئه مام كاخطبه يرُّهوا يا اور فيترست بن لكايا اور عام پر رئسيسيوں اور تركوں منے جو پانچ جد ہزارہتے اسكى شاہى كولت ليمكيا يوست ماول شا وسنے بست سے قلع جوامرك سلطان ممودك تصرف مي تصاليف زوراً زوس فتح كئے اور آب بجوره (بما) سن بیجایورنگ ا در دریا کرستسناست راے چورنگ اپنے قبصنہ میں لایا اور اسنے نام ار تغظ فان گرشا بی سے تبدیل کیا اور اپنا نام عا ول شا ہ رکہا۔ یوسعت عا و ک شاہ کے خطبہ بڑھوا نے اور سررچیر لگانے سے قاسم برید ترک کے سینہ میں حدیبیدا ہوئی وہ بیا یورکی شاہی کے فکر میں رستانتا میں مشکیلایں و جیا گر کا حال پیر [تما كه بميراج ( نيمان ) • زير وجيا گرينے سلطنت كوغصب كرييا تقا ـ سيوارائے كي اولا د إرائ نام راحبكلاتي تتى متى اسكو قامسه برمد نے لكماكر سلطان ممووث وبہنى نے قلعہ راہے جورا ور یکل کو جمع مصنا فات کے ساتھ تم کومٹیکیش کمانٹسکو ماہیے کہ شک

کٹی کرکے اسکوشنمیں۔ مرکوا ورایسے می بہا درگیلان کو جو مندرگوہ اور نتام دریا اِ ر

حب كودكني ابني اصطلاح ميں كوكن كيتے ہن مستولي ہوا تھا المد بسيحكر يوسف اوا شاہ

کے 🖒 کی تا فت و تاراج کی ترغیب دی ۔ نامہ کے پینچتے ہی ہیمیراج اور آزاد ﴿ لَمُرْعُمِرِهَا هِ ﴾ سسيا وليكرروا نه موا ور دريا تشك محدر وست عبوركيا اور قلعه رلمك جور ج اور کل کوے لیا اور ملک کے خواب کرنے میں کو کی دقیقہ نہیں جیوڑا۔

، وربها در همیلانی سفے بھی فرصت یا کرجا م کھنڈی **کو پ**وسعن عا د ل سٹ **ہ کی عملدار ہی می**ں ے کال کرتھرف کرلیا · اس زمانہ میں ایک جاعت نے جوموم اسرار متی ما دل شاہ کے وشمنوں کے خیالات اسکے کا ن میں بینجائے اوراصطراب ظاہر کیا اس نے ا مکی تسلی کی کہ جمیع امورس میں نے ارواح مقدسہ ائمہ معصومیں اور شیخ صیفی سے رہ کی ہوا درکڑا ہوں بقین ہو کہا عدا پر مطفر ومنصور مبزیکا اور اس نے عہد کیا کہ اگر اس عقد شکلہ ے نجات یا وُں توائمہ انٹا عشر ہیر کا خطبہ بڑھواؤں اور مذہب سیسیعہ کو رواج وول حن تدہیر سے قلعہ را سے بور و مدکل کاخیا ل حیور کر سمر اج اور راہے را دیسے صلح کی وہ اور ممالک کی تنچیرونہیب و غارت سے دست کش ہو کربجیبا گرکوسطیے گئے اور اُسٹے بہاؤ أبلانى كوجروتهرس حواشي ممكت سيخال ديا ادريقتفاء وقت وه حب م كمن طرى ستروا دکے درہے نہ ہواا ورقامسہ بریدترک کی اویب کے مرہوا آ کھ ہزار سیاه جمین اکثر معنسل ا در ترک تھے اسیکرا حدتہ یا دسیدر کی طرف کو ج کیا قاسم بریترک نے ملکسا حمد نظام اللک بحری سے مدوجاتی - وہ خواجہ احمسید دلیبی حاکم برید مسلے سا ا تغاق کرکے دار الخلافہ کی طرف متوجہ ہوا۔ قاسمے بریدترک سلطان ممروشا ہ ہمبنی کولیکر شہرسے بکلاا ور ملک احد نظام الملک بجری اور خواجہ جہاں وکنی سے میمنہ ومنسیرہ وقلب لوآ راسته كرك يوسعت عاول شاه كي جانب جو وارالخسلا فدست يا ينج كروه يرتسا-وانهوا **بوسف عاول شاه صف** *آرا ہوامیمن*ہیں *دریا خال تھا ۔میسیر* ہ**یں فخ<sup>وا</sup>لملک** زُک اورقلب میں وہ خو د ا ورفضنفریگ برا در رصناعی ایک ہزار معسل تیرا نداز سے <sup>سا</sup> تقطرع **میں تماینی چها ر کمک** کی صرورت مو و بار جائے - لڑا کی **مو کی گروسس**ر را في من قامسم بريدندتما - توغفنفريك سن كها كدينك كاسبب قاسم بريتما -جب وه خو دمغرکه میں بنس ہم توامسس حال میں اسپ میں جنگ کرنا اپنے تئیں خرا ، لرنا ہی۔ چاہیے کہ باہم صلّح کہ لی جائے ۔طرفین سے آ دمیوں نے آجا کر صلح کرا وی مور نشر و ں بنے اپنے اسنے متعام میں مراحبت کی کین عا دل نامر کا مانلم عا می حب سنے عاد <mark>ل</mark>ا

ا ایم امیری اور شاہی کی تاریح ملبی ہو۔ بطریق اجال اپنی تاریخ میں ککہتا ہم کہ یہ ڑائی حوالی نلد دوگ میں و اقع ہوئی ۔ ملک احد نظام اللک بخری اس معرکہ میں نہ ت<sup>ہ</sup> لمیان محمو دلہمبنی کے ساتھ خواجہ ہاں دکنی تھا بٹٹا ہ اور قاسم برید کو فتح ہو لک یوسف عِا دا شاه بیجا پورکی مبانب میلاگیا اور ملک نظام الدین بحری اور مبها درگیلانی *سے لینے* تخت گاه دبیا گرمی امرامی آبس میں ف د مواجس سے حرج مرج واقع ہوا۔ پوسٹ عا دل شا ہیجا پورسسے انتظام کے عزم سے رائے چور کی جانب روا نہ ہو ا- آناررا ْ میں میش وعشرت اورمشانه نوشی میں ایسامصروٹ ہوا کہ د و **دبینے** یک بیمارر م<sub>ا</sub> اسکی حکمیننسفر سا**ا** د بوانخا مه میں سلطنت کا کا م کرما تها به نملائق میں اسکا مرنامشہور ہوگیا جب ی<sup>ن</sup>ج ىيىنىچى توش<sup>9</sup>ڭىدىبىمراج ورلسەزا دىسيا ەكتىرلىكەراسىيوركى طرەن روا نەم<u>ېر</u>سى خىنىزىكى یا واس خبرکوسُنکر خالف موسے اور عادل شاہ کے لئے وعائیں المکنے لگے دہ اچھا ہو گیااُ سنے ساٹھ منزار روپی<u>نجیرات میں تھیم کئے اور بہت</u> ساروپیدیسا وا میں سجد<sup>م</sup> لرنے کے لئے اورخبرات کرنے کوممجا۔ اس اُنیا، میں خبرا کی کہ میراج ننگ معبدراہے اُرز کربیجا پورکو میلاآ تا ہی۔عاول شاہ نے بیاه کو جمع کیا تو وه آتھ ہزار سوار د وامسیداور دوسو ہائتی چیوٹے بڑے تھے بخسفو ک . مرزاجها گیر۔ داوُ دخاں لو : ی لیکے بڑے تتمشیرزن امرائتھے ۔لینے انکی طرف متوجہ ہوکر کہاک یا چنگجہ و تندغو کو فتح دیگا بہتر مو گا کہ وشمن سے رشنے چلوں اسنے سفرکیا۔ اور بیمراح کے شکریاس آگیا . زمین کو امرا رپرقسمت کیا ۔ حزم واحتیا دائے سبب نشکرے گر ذهند ق اِنا کی کی روز کا نشکر د نبیب این سامنے پڑے رہے ۔ جب سام میں کو روا کی شروع ہو گی۔ ل شاہ کے پانچیوآ دمی مارے گئے اور ہاتی اشکر راگند ہ ہوا۔ عاول شاہ جیران تھاکہ کمیا \ كرو*پ كەسوئىچك به*ا وراوذ بك بنے كەسلىحدار و ب بىي تىما عرض كەيىي اتنا رجنگ يىي دىتىمنو <del>س</del>ىم جنگ م*سگرفتار موگیا تھا ویاں سے بھاگ کرت*ا ہوں۔سارانشکرلوٹ میں مصروف ہور ہا ہی-

اُسوقت حل مو تونبایت سو دمند موگایا وشا ه سنے بھی سسیا ہ کو مبع کرسے ارا ای نشروع کی تمرت

وجيائك رام كاحلابوس عادل شاه براد ركيس كي فتحراب براوروسطكا لإتعالن

اینی ساری سیاه کو جمع خکر سکاسات ہزار سوار اور بہت سے پیا دے اور تبین سو ہا تھی لیکرونے

اسے لئے کہ اہوا ۔ اس پرعاول شاہ نے لیسی تیزد سی سے حلکیا کہ سیمراج کے پاؤں لڑائی میں انہے اور بہات لاکھ بون (ووکڑ ور روب نہ ذانہ عالی) میں اور بہار گھوڑے اور بات لاکھ بون (ووکڑ ور روب نہ ذانہ عالی) اور بہت سے جو اہراور قبیتی غنائم فتحند ول کے ہاتہ آئے ۔ ہیمراج اور دائے زاووونوں بیانگر کو بھاگے لڑائی میں راہے زاوز خمی ہوا تھا وہ قورا وہی میں مرکبیا اور ہیمراج سلطنت کا مالک ہوگیا . گراس غضب پرامر لنے ضا وبر پاکیا اس سبب سے عاول شاہ کو فرصت می کہ اُسے رائے چوراور مکل کو آسانی سے تنویر کرلیا اور اپنے معتمدوں کو سپر وکرکے منطفہ ومنع موٹی کہ اُسے رائے بیجا بگراسے عاول شاہ کو شکست ہوئی تو وہ ایک ملبندی پرچڑہ گیا لیہ بیان کرتا ہی کہ جب رائے بیجا نگر سے عاول شاہ کو شکست ہوئی تو وہ ایک ملبندی پرچڑہ گیا اور طبل جنگ بیم بی بیراگندہ سے پراگندہ سمیا ہ جمع ہوئی .

رک باد خامی میں این جرادی بر سے بیا سیارہ سینیا ہیں ہوں کہ استیام دیا کہ راہے ہیجا گر رک باد خامی میں این جراک جمع ہوگئے اسوقت است براہ حیارہ پیمراج کو بیغیام دیا کہ راہے ہیجا گر رک باد خامی میں این جنگ سے بنیاں ہوں اگر میری تعقیر کا عذر قبول ہو اور مجھے اسبنے منسو ہوں میں تھیں دو اور ایفا رحدے لئے داسے ذا د اسے دم میں آگیا اورائی درخواست کو قبول کرلیا وہ صلح اور ایفا رحدے لئے داسے ذا د اور دو تین ہزار آ دمیوں کو ہمراہ لیکر دریا ہے کنارہ پر بٹیا۔ یوسف عادل شاہ چارسون تحب ہوئے ہوئے ۔ اسکا میا ہوں کو ہمراہ لیکر دریا ہے کنارہ پر بٹیا۔ یوسف عادل شاہ چارسون تحب ہوئے ہوئے ۔ اسکو ساتہ لیکر اسکے خامیری لوزم سجالایا ۔ اور ساتہ لیکر اسکے خامیری لوزم سجالایا ۔ اور اسبیر اسکو رائے ہوئی اسکو کر ایس کے اسکو بیا گر ہوسٹ کے روزے سوار کسی دن ہمیں ہجائی کو اس سے بائی ہوئی گر ہوست کے ۔ قریب سے فافل تنے کچر جمع ہوکر لوئے اور اسپے مینوں کو بلا سے تیروں کا سیر بنایا ۔ در ان داد و اسپیرا ج کو مجا گئے کی صواح دی اس بھا گئے ہیں بچانگرے سترامیر مارس سے ۔ اور اپنی گھوٹے ۔ چھوٹر کرمیا گئے۔ نے دوح و ب روح کیا۔ وہمن کو جمع ہوئی عاول ناہ ہے وہمنوں کے جمد نفر کو لینے ہا تھے ہوئی و ہے دوح کیا۔ وہمن کو جمع ہوئی کے دور کے بعد سوئی کے بعد سوئی کے بہا در کو بہا در فالی کا دور کے بعد سوئی کے بعد سوئی کے بیا در کو بہا در فالی کا دور کے بعد سوئی کے

ا خطاب وا مارت سے مطرفو از کیا اور پیاس ایمتی اور ایک لاکھ ہون عطاکیں ۔قلعہ مرکام سے

کی قتے کے بئے مامورکیا اس نے چالیس روز میں حن تدبیرے انگرتنجه دمفتوح کیا۔ عاول شاہ اسين مركز وولت مين آيا واس فتحس عاول شاه كي بهت وشوكت كابهت شهرت بوگئي - ان غَنَائُم ميں سے بعض نهايت عده تحالف اسنے شا و محمود تهم ني کي خدمت ميں بھيجے .. اب یوست عاول شاواس فکرس تھاکہ قلعہ جام کھنڈی کو بہا درخال گمیلانی کے القہ تلے سے نکامے اس ارادہ سے کوج کرنے کو تھاکہ شاہ محمود گجراتی سنے ایک ایلی تیز زبان خیرور شاہ ٹمو دہمنی ایس بیجاجیے آئر کھا کہ ایک جہا ز کدمغطمہ جاتا تھا اُسکو بیا درگیلانی کے آ ومیوں نے گر قبار کردیا ہی۔ اگر تم اس قطاع الطریق کو دفع نہیں کرسکے تو سکواطلاع ووکہ ہم اپنے کسی سر دارکو بميحكراسكونميت ونابودكرس يحمود شاه نے قاسم بريد كى رہنمونى سے يوسف عادل شاہ ۔ بها در گیلانی کے وقع کرنے کے لئے کمک اٹلی یوسٹ ما دل شاہ توبیہ خداسے عامِمّا تھا اس پایج ہزارانتخابی سیاہ بسرکرو گل کمال خاں وکنی شاہ کی مد و کوجیجی۔ بہما درگیلانی عبام کھنڈی کے عوالی میں اسلئے آیا مواتھا کہ وہ عاول شا ہ کے ارا د ہسے واقف تھا۔ شاہمنی دریا، کرشناہے یا، ہوکراس طرف متوجہوا۔بہا درگیلانی ملگواں کو بھا گاشاہ محاصرہ میں شغول ہوا۔ وقین مبینے کے بعدَّلعه امال ديرُمنخر ہوا قاسم برید کی صلاح ہے وہ قلعہ کما ل غاں دکنی کو رس سب ہے دیدیا کہ ده پوسف عادل ثاه کاتھا بہباً درگیلانی دِ وحراً د صربهاگیا بھیرا اورایک لڑا کی میں ماراگیا. پوسف عا ول نتاِ ہ نے یا دشاہ کو بیجا پورمیںؑ بلاکر دس روز تک جہان رکہا اسکی صنیا فت شا ہانہ کی اور بڑی ىبىن بىلىنىڭىش دى بىي بادشاە نےايك ماتھى لىليا اور باقى مىشكىش دايسى كى اورغى **كىلاب**جوما ييين ميرك ياس نبين رمين سبق سم بيك ليكا بهتر وكد بطريق النت اس ركبو -بب محکول*سکے تب*لطے خلاص کروگے تومجے وہ دینا۔اگرچہ یوسمنہ عا د ل شنا ہ اس ا مرم

قا در تقا کمه قامسه مربد کود فع کروے مگراس نے اپنی صلاح دوات و کمیکریہ جواب دیا

له به كار ملك نظام الدبن بحرى و فتح الله عادا لماك كے بغرصورت پذیر نہیں موكا۔ جب

حضور نخت گاه پین تشریف فرما مول د و نول کومتفق کیجئے میں بھی دمیں عاضر مونکا ۔ ا ور علاج

Jay 86528 121

بستويدينا زفواجه مركسائكا يومعت ما دل شاه سته لأ الارداراجانا

ریترک وتطب الملک به انی کولاق بیش کش د کینوش کرکے والمیں کیا . توروينارخوا مبسرك عبثي كلبركه مماعز دساك النداورور (بیا) ا ورگلنگا نہکے درمیان ا ورقلعے اورپر گئے تصرف میں رکہتا تھا۔ اُ سنے یہ جا اِکہ میں ہی اوروں کی طرح صاحب سکہ بوجاؤں اس سنے اُس نے ملک احد نظام الملک سے را بطئر آسٹسنا کی اُستوار کیا اور پیغیا م بھیجا کہ فتح اللہ عا دا للک یوسف ما دل شاہ ستغلبارسے ملکت برا رکو اپنے قبعنه اقتدار میں رکتا ہو اور شاہی کرر بل ہو کیا ہواگر آب کی عنایت و ا عانت سے بیر د وست صا د ق الانطا*ص منصب شاہی پر فا کر ن*مو کر ملبند اً وازہ ہو۔ ملک سن نظام الملک نے دستور دینا رکو اپنا فرزند بنایا تھا ۔ امدا د اسکی لازم مانی۔ دستور دینا، نے اُن مالک می**ں نعلبہ اپنے نام کا**یڑھوایا وردا**را تخلافہ کے** تص سے قسیات ومواضع کا ل لیئے اور قاسم برید کے آ دمیوں کو کال باہر کیا قاسم برید مضطرب ہوکرنتا ہ سے کہکر در سعت عا د ل شا ہ سے کمک طلب کی ۔ یوسعت عا دل شاہنے ےمعتد کے ساتھ مدوکو بھیجا اور شاہ کو لکہا کہ اگر میں خوو آ تا تو ملک نظام الملک بجری بمی دسستور دیبار کی مدد کے بنتے لٹکرکشی کرتا ا ورحمگر اطول کرا تا - ہیں س سبب سے نہیں آیاحضور کیجہ اور نہ مجمیں ۔ اس آنیا رمیں خبرا کی کہ خواجہ جہاں دکنی حرکر کا خلاصه نشکر نیکرمهت جلداً تا بی ا و ر ملک دحه نظام ا للک بجری مجی سرانجام سفرکرر له اگرضرورت مو تو دستور دینا رکی کمک کوجائے۔ پوسٹ عا دل شا وہمی ایمغار کرکے لتكرست حباطلا اورقاسم بريدترك كو ملد الإكرسا تدليا اور دمتور دينارست لرسنے پرمتو به بلو دستور وینار اینے آٹھ ہزار سوار فاصدا ور ملک احد نظام ملک و خوا موبہاں وکنی کے بارہ نرآ سوارليكرميدان جنَّك مين آيا- اوربها درانه لرا المُحرِّسَكتْ يا بي اورتقيد موا - با دشناه اُسے مثل کر ما گریوسف عا دل شا ہ نے مفارش کرے جان بچا دی آور جا گیر گلبرگر دوا د<sup>ی</sup>

بجابور کی اورگول کنده کی او بیدر کی اور احمدگرگی اور پرارگی مطلق امن ن سلطنتون کا قایم ہوا۔

اور فود إد نتاه ست بغيره على وه بيجا يورعلاً إيا اور باتى اورا مراكسين اسين سكن كوشم . يشهيه بن يوست عاول نتاه كى بيني إلى إستى ساكدا بمي كمواره مي حمولتي تقى ليني بيني شابراه ه احدت بياه كي خوامستگاري كي وريه قرار يا يكست وي كلبرگه بين مو -محمود خاہ اور عادل نتاہ وونوں اس طرف چلے آن حضرت کے آسنے سے وستوردینا شفکر پوا ،اسوقت عا دِل شاہ نے شاہ اِس مُغنی بنیام بیجا کہ میرے ا دربا دشاہ کی لاہو یں دستور دنیارکے برگنات سے سبب سے فاصلہ موکیا ہواگر جناب کو قاسم بریدرگ کا د فع کر امنطور ہو۔ تو ا ن برگنات کومیری جاگیر ہیں دید یجئے کہ اس بہانہ سے اپنی عده سیاه و بال رکمول که بوقت نوست ایلغارک سیلے اس سے که ملک احد نظام کری خبردار ہوقاسم برید ترک کا کام تام کروں شاہ نے اسکی درخواست منطور کی اور است اس ممال رتصرف کیا اور قاسم برید کی نیاه میں دستور دینار جلاگیا جب پوسٹ ما دل ِٹا ہ کے ساہر قطب الملک ہمرانی شغق ہوا تو قاسم برید خالف ہو کردستور دینارا و زمون كهان وكمني اورايك ا ورجاعت امراء مبندي كوسائة ليكراورشا وكي رفاقت ميورٌ كرا لندرس طلاً كم عادل شاه قطب الملك بمداني كورما ته ليكر له شكے سر ريية إا ورگنجو تي ميس خت الوا أي الرا ١٠١ ور فالب ہوا - امراءمنمزم دمنکسرا طراف کے قلعوں میں ہواک گئے ۔جنگ گا ہ میں ایک کیے ا پرممود شاه اور ماول شاه نے مبیکریه توار دیا که سال آینده میں نظام اللک *تحبیب م*ی . وعا داللک سے اتفاق کرکے فشکر کشی کریں اور قاسم بریترک کومستاصل . مک لیاس اڑائی میں مارا گیا تھا۔ یوسعٹ نے اسکی جاگر رورائسکا منصب اسکے بڑے بیا میں موکد دیا ا ورمین اللک کاخطاب دیا اورشاه کوود اع کرے دار الحسلاف بی پوریس میا ۔ د *ومسرے س*ال یوسف عاد ل شاہ وستور دیبار کے استیصال *سکھیے ہو* ا اور اُسپرلشک كتى كى - مك احد نظام اللك بجرى برق دبا وكى طرح وستور ديناركى كمك يرمينجا -ليسف عا دل شاه بيدر علاكيا - رس نے قطب اللك سمداني و فتح الله عا واللك. ا بنی ملیا حد نظام الملک بجری اس اندنتیه سے کیف د طول ندیکے سے نز اع کو و درکرکے

حذگر میں جلاکیا . و وسرے سال یوسف عادل نے یہ سوچاکہ نظام الملک ہے دوتی پیدا کرکھے تو میں مل*ک بیں می کرے اُس سے ن*ظام الملک یاس ایلی بہیا کہ مملکت وکن ایک چووٹی می *سڑے* ہے اس میں ان سب بھا م کی تجایش نہیں ہے جب مک فرصت ہے آپ پریٰدہ و و ولت آباد ودبور وكالنه ديونه اورجهاكيه يرقابض بون اورمين اقطاع دستور دنيار وعين الملك يرمتصون ہوں اور عاد الملک جاگیر خدا و ندخاں حبشی کو ہاتہ میں لے اور قطب الملک ہمدانی مملکت ملنگ برتصرف ہوا ورتخت گاہ بیدرمع مصافات قلیل کے قاسم برید ترک سے متعلق ہو ہم سب آ ہیں میں لمال اتحاد اوریگانگی رکمیس اورکو بی جمگرا نه بون ویس کنام دکن کا حال اس وقت به تها که د ولت بھینمیں تزلزل آگیا تھا مو بہ واران وکن اپنے اپنے استحکام اور تقویت میں کوسسٹس کرتے ته جوجهان تها و بان اینی گرد آوری میں سنی کرما تها اور ایٹ سوا و و سرے کونمیں سجتها تها اور دوسرے کے آگے سرنی نیس کرا تھا۔ چنا بخہ دس امیر حدا اپنی اپنی سلطنت جا تے تھے (۱) يوسف عا دل نساه بيجا يورميس (۲) ملك احمد نظام الملك جينرميس (۳) فتح المدعا والملك برارميس ۲۸) قطب الملک بهدانی مُکنگ میں (۵) بعا در گیلانی بیا بورکی جانب عزب میں دریا سے شور ک پرگنات بزرگ مانند مرح و کلروکلهرو فلاع متین شل بناله وگوده اس کے مرنے کے بعد محمود<sup>ش</sup>ا بھنی کے حکم سے یہ ماک الیاس میں الملک کو ویدے سکتے اس کے بعداس کے روسے سے میاں محدعین الملک کے لیے مقرر ہو ہے (4) دستور و نیار اپنے قبضہ قدرت میں یہ ملک رکھا تھا۔ بجا بور کے جنوبی طرف میں نهر مبسوارہ اور یا ہے تخت بید کے در میان-ان دو نوں کوخلج کرنے اس کے ملک پر پوسٹ عاول نشاہ مالک ہوگیا تھا۔ملک احمد نظام الملک بجری کے ہمیا میں و وا ومیوں نے علم استقلال مبند کیا تھا (ع) ایک خواجر جهاں دکنی نے دواس کے بها بی ا نین خاں نے کہ قلعہ پرندہ و شولا پوراوران دو لوں قلعوں کی نواح کا ملک رکھتے تیے ۔ موسرانین الدین علی جوکه یو نه وجها کیه و چار کونده او تولعه ویدا را جوری رمتصرف تهاا و ر قلعه وولايت وولت آبا دركتا تهاد ٨ ووبها يُون الك وجيه والك النّرون كي ماس ته اس ولایت کے محام کو ملک احمد نظام الملک بحری نے خارج کر دیا تناجس کا ذکر کیا جائیگا ا وربرار

میں (۹) خدا وندخاں خان عبنی فی المدعاد الملک کا شرکیب تمام مکر و نومار و کلم و قلعه ما ہو. تصرف میں رکھا تمااس کو عا والملک نے مشاصل کیا (۱۰) پائے شخت بیدر میں خود قاسم برینے استیلا واشقلال رکھا تما۔

القصه بعد سل ورسائل و قرار ومدار کے یوسف عادل نماہ نے اول فرمان میاں محریمین الملک ا کی طلب میں مبجا وہ چمد ہزار سوار وں کے ساتھ ہجا بور میں آیا اور یوسف عادل نماہ کو اُس نے الملک اُلیا سلام اس طرح کیا جیسے کہ باونتا ہوں کو کرتے ہیں۔ عادل نماہ نے بھی اس کو خلعت دیا غرض میں اُلیا۔ .

نے یوسٹ عادل نساہ کی با دنساہی کو مان لیا۔ اس تقسم طکب کے قوار و ملارمیں دستور د ښار انی تباہی سمجیا۔ اُس نے امیہ پر مدکوجو اپنے

اس تقییم ملک کے قرار و مدار میں دستور دینار اپنی تباہی تمجها-اُس نے امیر ربید کوجوا پنے با قاسم *رید کا جا*نتین وزارت محمووتها ه پر بهوا تهالکها که آیپ اینے باپ کی طرح میری امدا دیس کا بب سے امیر رید نے بن ہزار موار اس کی مدد کے لئے بہجدے وشور دیز دریائے بیما (بیما ) سکے کنارہ پر فروکش ہوا تما خواجہ جہاں دکنی اینے بھانی زین فاں اوریا کچنرار و سیمیت خوا جد دینار سے کی گیاحب پیراخبار پوسف هاد ل تنا ہ کے کا ن میں پینچے تو اُس نے وہ خزا نہ جو وجیانگرے حاصل کیا تعالشکر میں میدریغ خرچ کیا اور ساما لشکر لیکر ملک دینار کی ط ر وا نه ہوا اور تیمن کے نشکر گاہ سے ایک فرنخ آن بنجا اور ایک دانشو سازم دستور دینا سپاس ہیجا کہ وہ اس کوا طاعت وانقیا دکی ترغیب دہے او سمجائے کہ و پین الماک کی طرح ہماری اطاعنا رے نووہ مندا ارت و شمت میکن سکا اور اگر نا دانی اور تبرکاری سے ہا را کمنامیس اِنے گاتھ ذليل و خوار مو گا. دستور د<del>ينار ا</del>س پيغام كونيس مانا ا ور<del>ان ش</del>رچه مېزامېښي پوسف عادل شا و سي<u>حالشكر مراد ا</u> سے لڑنے کو مسیحے۔ اُنہوں نے شکست یا نئی اور مبت سیاہی اُن میں مارے کے اور سارے ہاتمی کا کے ہاتمہ میں گئے۔ دوسرے روز صبح کو پوسف عا دل ثنا ہ خود لوٹ کے گیاسخت لڑا بی ہوئی۔ وستورو نا شته بواا دركش شن غفنفرنگ بهی اس اژانی میں تیر سے زخمی ہواا و زمین روز کے بعد مرکبا یوسف عاول نماه کواس رضائی سائی کے مرنے کا از حدر نج ہوا۔ دستور وینارکے تمام ملک گجر وساغراساگرا اورسارے قلعوں پرقیضہ کیا اور بچا بور میں آیا۔ جہا گیروحیدر برگیب کواعلیٰ ورجہ يوسع عادل تباه كالمتيعه ندبب كارواج دين

ً پران نے اس لڑا تی میں مڑی مرد اُنگی اور نجاعت و کھا بی تہی۔ مین نبی اس کا فهور بوابش به به میں ایک مجل عظیم ترتیب وی اور مزرا جهانگیرقمی وحیدر *ساگ غیره* که کا کمر و با دمیں آنحضرت نے مجھ مٹر وہ ملطنت سنایا تها اور فرمایا تها کہ جب بتے سلطنت ہو تُومِعيتْه سأ دات اوراہلیت کے مجتوں کومغرز و کرم رکہنا اور مذہب ائرعتٰرہ کو تقوت دنیا۔ ں نے فداسے عمد کی تناکہ اگروہ مجھ ملک کامت کرے گا تو مذہب سنیعہ کورواج وذ کا اور ﴿ سَابِرُوا لقاب بِما يون المُست مزين كرونكا جس وقت كربمراج (مُرْاج) اوربها دركيلاني ف میری مملکت کے د و نوں طرف سے آتنوب وغوغا مجایا تھا اور قربب تھا کہ مملکت میرے تھ سنے کل جاتی تو مجھے اپنے عہد کے و فائہ کرنے کا اثر معلوم ہوا تہا تو ہیرس نے واقعت الضما سے عمد کیا کہ مہمات سے فارغ ہونے کے بعد مذہب تنیعہ کی ترویح میں کوشش کروں گا اب صاحب اس باب میں کیا کہتے ہیں بعض نے کہاکہ مبارک سے نسم المد بعض نے حزم واحتیاط کی نثرایط کی رعایت کرکے یہ کھا کہ اب ہی سلطنت کی نبا تازی پڑی ہے نما ہمحمود مہمنی کہ وارت ملک ہے موجو وہ و یاک اعتقا دسنی ہے ملک احمد نظام الملک ب<u>حری وق</u>ع الد عادالملك وامير ربييني موجود بين اورمسياه كے اکثر سردار خفی مذم بسر کهتی ہیں اس ۔ اس امرسته اندلیٹ، ہے کہ کو زنو حا د تر ایسا بریا نہ ہو کہ اس کا تدارک نہ ہوسکے یوسف عا دانش نے متا بل ہوکر کہا کہ جب میں اپنے وعدہ کو ایفا دکرتا ہوں تو خدا تعالیٰ میرا عامی و عافظ ہوگا اسی زما نہیں ایراں سے خبرا کئے کہ شاہ اسمعیل صفوی نے اٹمہ عشرہ کے نام کا حظبہ پڑ ہوایا اور . شیعه ندېپ کارواج د ما يوسف عادل شاه اس ښرکوسن کر پردانوش بېوا -'روز حمعه ماه ذ کالمجه سال مذکور کومسجد جامع قلعه ارک بھا بور میں حاضر ہوا نیقیب خاں کر مدینہ کے سا دات عظام میں سے تها منبر رہیے یا اور اذان میں اس نے ان اشر علیاً ولی الله برایا اور بعد از ان الم عشریه کے نام کا خطبہ بڑیا اور باقی صحابہ کا نام کال دالا۔ اول شخص یوسف عاول شاہ ہے

جس نے کشور مبند میں ائد اثناء عشرہ کا حظیہ بر میوایا اور مذہب ستیعہ کورواج دیا۔ باوجود اس حال کے کمال ضبط وہونیاری کی گئی کہ جمال شیعہ کی یہ مجال نہتی کے معال میں بندوں اور سینوں کے در میا تھب کا نفظ صراحة یما کمانی یہ زبان پر جاری ہوتا اس سبب سے شیعوں اور سینوں کے در میا تھب باکل زائل ہوگیا تھا۔ علاء مذہب جعفری وفضل رحفرت حنی و شافی شیر و سکر کی طرح ملے رہنے تھے۔ آنہون نے بسا طرب حشت ومنا زعت کا تہ کر کے اُمثار کہا تھا۔ اس سبت کے مضمون پرعل کیا

گرآن بهتروراین بهتر تراچه چوهلقه ماندهٔ بر در تراچه

مساجد ومعابد میں ہرایک اپنی طرز وآیئن کے موافق اینے اینے معبور کی عبادت كرًّا اوراپنے مذہب كی فضیلت پرزبان درا زنه كرًّا - اكابردین ومشائخ اہل نقین وعاہدین دعا اس عجاده نثین کو کرتے اور اس نطام وانتظام کو دیکمہ کرتیجی کرتے تیے جیب پوعث عاول شاه نے مذہب شیغہ کورواج دیا بمقضاء الناس علی دین ملو کم مہت سے امراء نے نيمب تنييعه اختياركيا وبعض ماكسينوں نے مثل ميان محمد عين الملك و د لاور خاں حبشي ہ محمد خان سنانی سنے کد ورت و نفرت کا اظهار کیا قریب تهاکہ وہ فتنہ اُٹٹائیں کے وسعتادل نے رفق و الائمت لگڑ دینکم ولیدین (تمهارے لئے تمهارا دین سپے اور میرے لئے میرا دین ہے، کی آیت ا<sup>ن سکے</sup> خاطرنشان کی اور فتہ کو دفع کیا سم<mark>و ہ</mark> میں عین الملک سے متوہم ہوکرسسیہ سالاری سے معزول کیا جاگیر قدیمًا س کی لیے لی اوراس کی عوض میں رِّمَنهُ رَكْبِرِی بِلَيُّام وے دیا -ا میران حنی مذہب کومطلع کر دیا کہ وہ اپنی اقطاع میں ایسے طریق پرا ذان دیں اور کو فی شخص اہل سنت کے مذہب کا مزاحم نہو با وجو داس کے اس حزم د ہوشیاری سے ہرا میرومہتر دمنصب دار کے لئے مخر مقرر کرر کیے تھے کہ اُن حال يمطلع بوكراسكي خبركرًا رسيم- اس زما ندمين ملك احدنظام الملك بجرى اورا در امير برمدكر منهب تسنئن مين كمال تعصب ركت تصياس معامله كحرميب سيروست عادل ثماه

سے رنجیدہ ہوئے اور دونوں نے تنفق ہوکراس کے ملک پرلٹکرکشی کی اورا و بح تی اور بعض اور برگنا و قصبات پر جو دستور دینار سے لئے کئے تھے متصرف ہوا نظام الدین نے بیجا پورمیں آ دی بہنچ کر قلعہ ملدر *وگ کو کہ* ایک حصار کہنہ تما مانگا۔ یوسف عاما سياه سے مطنن مزتما ملک کوسخت جواب دیا۔ گھ تی کو جاکراچی طرح قبضہ میں کرلیا محمود شا ہمنی نے امیر رید کی تعلیم سے اپنے آ دمی کام یا س بهيجيء قطب الملكب ببمداني اورفتح الهدعا دالملك و خدا وند فأن حبشي وملكه بحری سے مدد چاہی۔ خداوند خاں اورعادا کملک آیس میں ایک دور کہتے تنے امنوں نے تو عذر لکہ پہنچے تفطب الملک ہدانی باطن میں ستیعہ تماا وراس لڈ کارواج فداسے چاہما تھا گرا قضا ہے وقت اورامرائے ملنگ کی کلیف کے سیب بیدرنگ در کا ہ شاہی کی طرف متوجہ ہوا ۔ ملک احمد نظام الملک نے نواجہ جہاں وکئی حاکم یرنده وزین خا*ں حاکم قلعه شولایوسسے ا*تفاق کیا اور <sub>ال</sub>مزارسوارا ور توپ خانہ لے کراحہ ید سکو روا نه بوئے اور دار الملک سے محمود شا دہمنی ہی نشکریکنگ کے اِه چلا جبِ يرجمعيت عظيم ہو ہی تو یوسف عادل نیا ہ نے اپنے بیلے شہزاوہ اُمغیل ریا نخ برس کا تما کمال خان دکنی اور اور امرا د کے ساتنہ بچا پور مبیجا اور وریا خاق فراملکا رُک کو گلبر کے انتظام کے واسطے روا نہ کیا اور خود مین الملک گیلانی اور جمہ میزار ار نے کر سرکی طرف گیا۔جمال گیا وہاں تماہ و فاک مسیاہ کرکے اُٹھا۔ ملک احمد نظام الملک نے دیکماکہ میرا ملک بربا د ہورباہے تواس نے تباہ کومع کل س کے ساتھہ لیا اور یوسف عاول نیاہ کے سیجیے بڑا۔ یوسف عاول نیاہ مکک کو عارت کرتا ہوا دولت آبادگیا اور یہاں سے رار میں آبا ۔ فتح النّه عاد الملک آن حضرت کے سے گیرا اتنا اس نے کما کہ اور ملک احد نظام الملک حقی مذہب ہیں وہ دین کو بہانہ بنا کے بچے برماد کر بیٹے مجمد میں تماہ سے الانے کی ماب و توانا ہی نیس ہے صلاح وقت يرسيه كم يوسعت عا دل شاه اين كئ سه يتيان بو اور منرسب روافض سه احتراز و

رمجرب ظا ہرمحبہ سے رنجیدہ ہوکر بربان پورچلا جائے تاکہ مجھے فوصت ب الدین بهدانی کی معرفت اس معاملہ کی صلاح کروں یہ رائے ہوم مندا ئی اُس نے بیا یور پروا نہ بہیجا کہ خطبہ اتنی عشر ہو قوف ہو کر خطبہ چاریا ریرا ہائے ورنودعا والملك سنع بنطام ررنجيده بهوكر بربان يور جلاكيا فيخ التدعما والملك سنه أبينة نؤيتون میں سے کسی ایک کو ملک احمد نظام الملک بحری پاس مبحر میغام دیا کہ امیر بربد کو ہر داعیہ ہے کہ نے گا کے والیت بھا بور پرخودمتصرف ہواب تو و دیاہ ج جه فرسے زین ، ہے۔ سلطان کی بنا و میں حزا نہ ہمینیہ سے کام کرتاہے تو کو بی شخص اُس سے عہدہ برآ مینس ہوسکتا اگرولایت بیجا بوراس کونصیب ہوگئی تو ہیم کو اور ہماری اولا د کو دکن میں کمن مگن نهو کا بهمیابی بین بم کو اور وں کے طت و مذہب سے کیا کام ہے تیام ندم ب باطل سے استعفار کی ہے اور آدی ہی اور معکریے ے صلاح یہ ہے کہ یا و تنیا ہ کو لشکر کشی کرنے کی اور ایک دو سرے کے مدو کرنے تعلیم نه سکهایس اور پرشخص اینے مسکنوں کو جلاجائے۔ ملک احمد نبطام الملک اور فیصل لملگ ن نے عا دالملک کی صوابدیدسے آ دہی رات کو دینے مالک کو کوح کیا۔ کی پیش سفیدتها جب صبح ہو ہی تو شاہ و امیرر بیدنیا نہ کی شعید ہ بازی کو د کمہ جبرا ن<sup>9ر سی</sup> عاد الملک یاس آ دمی سیجکہ سیجا بور کی تسخیر کے لئے مدوطلب کی اُس نے ان کو جندرور وتعل میں رکھا اور یوسف عاد ل شاہ کوخفی پیغام سبحد ما کہ و ثب معاودت عا د الملك ياس بهوا كي طرح أورُكرآيا. دويون سردار فوص آراسته كريخ شاه ا وراميرر نے تنا ہ کے نشکر کو لوٹا اورعا دا لملک کو رخصت کیا اور خود بجا بور میں آیا اور پہلی طرح سے حظیہ آنما عشریہ پرمہوایا اور مذہب شیعہ کے رواج میں کوشش کی بہ مین الملک گیلانی ا در کمال خاں دکنی و فحر الملک ترک کو طرح طرح کے الطاف

پرگیزوں کا کوو ہ فیج کرنا اور یوسعت هادل شاه کا پهران ہے لیہ

کیاسیدا حدہردی کو تھن وبرکات کے ساتہ تنا ہ اسمیل صفوی پاس بہیا۔
سافیہ میں بندر گودہ میں برگیز بے خرطیا آئے بیاں عالم کو عافل پایا وہ قلعہ کے اندر
آئے ۔ بہت مطالان کو قل کیا جب یہ خرویست عادل شاہ کو بہنی تو وہ دوتین ہزار خاصہ
عیل دکن و بردیں سابتہ ہے کر بچا بورسے ایلغار کرکے پانچوین دن صبح کو قلعہ کو دہ برآیااؤ
پر گیزوں کو جو دروازہ کے محافظ تنے قل کیا اور قلعہ کے اندر وافل ہوا تو پر گیز ہو کما ل غفلت
میں بڑے تنے بیدار ہوئے اور فرصت پاکسٹیوں میں مبٹیکر مباک کے اور جن کی اجل
میں بڑے تنے بیدار ہوئے اور فرصت پاکسٹیوں میں مبٹیکر مباک کے اور جن کی اجل
میں برٹ سے جب بیدار ہوئے اور فرصت پاکسٹیوں میں مبٹیکر مباک کے اور جن کی اجل
میں برٹ سے جب سرد کیا۔

فیراموز پرگیز اپن تاریخ میں لکتا ہے کہ البوکو اُرکونے گودہ پرحمار کیا ۔یا توت نے جو جار جیا کا رہنے والا تما مقابلہ کیا اور آخر کو امیر علی نے ۱۰ فردری منظلمہ کو کو وہ حوالہ کیا پر گیزوں نے تو بوں کا ذخیرہ وہاں خوب پایا ، گرمئی میں کمال خان نے جو اسمعل عاد اُن کا جزیل تما اس کو بیں روز محا صرہ کرکے ہے لیا ۔معلوم ہنیں ان دونون بیا نوں میں کون سچا ہے ۔

یوسف عادل نے بیس سال و دو ماہ باشقلال سلطنت کی بیا بور میں وہ مرض سور القتنیہ میں مبتلا ہوا ۔ سالٹ میں کیا۔ سور القتنیہ میں مبتلا ہوا ۔ سالٹ میں اس زندان فائی سے ریا من جاودانی میں کیا۔ تا یر نخ وفات اس کی سے

تجلفتا نمايذه شهنشاه عادل

تناه طاہر ہروی جس نے یوست عادل شاہ کی خدمت میں اپنی عمر عزیر صرف کی تبی
وہ کہتاہ کر یوسف عادل شاہ کوروزگار کا تجربہ بہت تما سنا و ت وعلم میں موصوف
شناعت و عدالت و انواع اصانات میں معروف خط نستعلق خوب لکہتا تما علم عرون
وقافیہ میں وقوف رکھتا تما علم موسیقی میں سر آمدروزگار تما طبنور اورعود خوب بجانا
تما- اہل فن کا اعزاز واکرام کڑیا تما بھیشہ اس کی مجلس میں متعدمین کے اشعار پڑ ہے

30

جاتے تے۔ وہ کبی کبی خود بی شعر کہ اتھا عین اور امور طرب کو منطات اُمور شاہی وطک ساتی ہے۔ اوہ کبی کبی خود بی شعر کہ اتھا جین اور ایک محفظ احوال مملکت سے غافل نہ ہوتا ۔ بہینہ ارکارج ولت کے عدل و داد امات و دیانت کی ستایش کرتا تا کہ ان کو ان صفات کی طرف میں ہوادران کی نسائم اخلاق سے مملکت کو صفا وطراوت ہو۔ صولت وسطوت میں اور قوری کی بہر بونے میں ابناروز گار ممتنی تنا جو منال میں کمال رکھا تنا۔ وہ ایران و توران وعرب بنان ورم میں نا ہے ہی جرب مندوں کو جو اوں و شجاعوں کو اپنے پاس بلاتا تنا اور اتنی رعایت ان کی کرتا تنا کہ وہ راضی و شاکر ہو کر اس کے سایہ سمایت میں زندگی بسر کرتے تنے قلد ارک بجا بورکو کہ سایہ میں کا بنا ہوا تنا تو رکز کر کج و سنگ کا بنایا ۔

یوسف عادل تناه ایک و فعہ حوالی پرگذه اندا پورمین گیا و ہان اس نے ساکہ امرا ہے اشاہ بہنی مین مکندرائے مرہم اور اُس کا بہائی تھا اور نشکر کے آسیب سے وہ رعیت کے اسا تھ بہاگ کرفلان کومستان میں چلے گئے ہیں وہ شاہ کے حکم سے دو میزار سوار پانچمزار بیا وسے بیا وے لئے کراس جاعت برمتو جہوا اُ بنون نے اطاعت نہیں اختیار کی تو اُن پر دِبت مرا کی گئی سارا اسباب وا موال اکنا غارت کیا عیال واطفال وعورت ومرواسیر کئے ان میں کیکی سارا اسباب وا موال اکنا غارت کیا عیال واطفال وعورت ومرواسیر کئے ان میں کیکی سارا اسباب وا موال اکنا غارت کیا عیال واطفال وعورت مورت نمایت خوب وحسن عورت مندراؤ مربرتہ کی بین تنی نمایت زیرک و عاقله اس کی صورت نمایت خوب وحسن اور بولوجی خاتون کا خطاب دیا اس سے چار کرئے کوکیان بیدا ہوئیں بیٹا آسمیل تما تین بیٹیان بیدا ہوئی مادالدین عادالملک سوم بی اُن بیس ایک میرمسلطان منکوح بریان نظام شاہ دوم خد بحدر و جینے علاء الدین عادالملک سوم بی آئی۔

یون مان لینے سے اس کی سطنت کی وسعت کا خیال ذہن میں آناہے کہ بیا وکرشنا دریا اس کی مشرقی حدثهی جنوبی سرحد پرخم بدراندی تھی اور گووہ سے بینی تک سمندر مغرب میں تما

اورفالباً درياً نيراس كے شمال ميں تها۔

استيل عادل شاه بن يوسف عادا شاه

というという

حبَّ يوسف عاول شا ه دنياست أَصُّ كُياتُو اسكا بنيًّا المليل عاول شا همخت يرمبنيهً . ت تلطنت کا نصرام کرسکتا اسکے استار امور و رعا ا هی امکی عمرانسی نه هی که وه قبم حمہور کمال فاں دکنی میرنوب کو مفوض ہوئے اور تمام **کا م**سلطنت کے اسکے قبطۂ اقتہا ل ناں وزیروکن سلطان محو دہمنی کے امرائے کیا رس ہے تہ عا دل شا ہ نے اوسکوعہدو میما ں ومواسا و دلاسا سے لینے یاس کیل کرمیرنوبت کے ہے سرفراز کیا تھا ا ورجنگ مبیمراج (ٹمراج) میں ہنایت شجاعت و مردا ٹکی خور میل ٹی تھی ہے اُسکی عزت زیادہ ہوگئی تھی اوروہ امیرا ن بزرگ میں سسے ہوگیا تھاا وربؤ عادل شا ہ نے اپنے مرض الموت کے زمانہ میں و کالت کاعبدہ اسکے پہلے منصب یہ انہا ز دیا تھا- دریا غاں وفخ المل*ک و مرزاجها گمبروحیدر ساگ اورامرا رکوموافقت* وم ب میں مبالغسے وصیت کی تھی اسلئے ان امرار نے اسکوٹرگ ما ا ورمطلق العال کیا۔ ب مهات ملکی و ما لی میں اسکی طرف رجوع کرتے کما ل خاں نے ابتدا میں نیک فعال و۔ بافتيار كئي خلفا وكانطبه برصوايا اورمذم ب شبعه ك شعار كوبرط ن كياوه نواص دعواً کے دلوں کو ہاتھہ میں رکھتا اورا مرائے صاحب آٹ م کی تعظیم ڈکریم میں تقصیر نہ کڑا ۔ اور غاندان نظام شاہیہ وعما وشاہیہ وقطب شاہیہ وبریدشا ہیدسے مداراً و مواسار کھیا۔ ا درہیے . وانا وعاقل کام کرستے ہیں اسیے ہی امور شاہی میں وہ انتظام کرتا ۔ گوه که سیحب پوسف عا دل شاه علاآیا تورینگیزول نے قلعہ کو وہ کا محا صره کیا اور تها بذوار کومهت روییه رشوت کا دیگراُسکو امکیل عا دل ثنا ه کی اتدار ال خاں نے پڑکچیوں سے اس شرط پر صلح کرلی کہ وہ قلعہ پراکٹفاکر س اور ان مدود۔ قصبات و قرلیوں کے مزاحم نہوں بریگیزوں نے اس نشرط کا ابغاکیا کہ سلطنت عا دا<sup>ش</sup>ا کے حوالی میں کو بی مزاحمت انہوں نے نہیں گی۔ دوسرے سال میں دریاخاں وفخ اللک نے انتقال کیا اٹکی جاگیرں کمال خاں نے اپنے ز زندوں قرابتیوں کو دیدیں اور ہرا کی سے واسطے ایک درا ور درگاہ بنا دی مرزاجها گ

14.

کی ل خاں کا دمرار کی جاگیروں کاخبطکر نا اورامراء کا فریاں روائی چاہئا

مرزا حیدربیگ کی اقطاع میں سے مجی چندریگنے کٹرکرانیے اعوان وانصار کوحوالہ سکئے غرض جوکو می فوت ہوتا یاکسی گذاہ میں متہم ہوتا تو اُنکی جاگیری اپنے منسویوں کو دیتا ۔ اس طرح اپنی کمنت وقوت کوبڑھاکر فرماں روائی کاسودا ہوا۔ بیزرما ندایسا اگیا تھاکشا کیا دکن کے امرااس طرز کونیک جانتے تھے کہ یا دشاہوں کو دورکریے خو و ہا دشا ہنبرا غوں میں بیحرکت دکن کے حکام غطام برمبارک ہوئی کہ نفرانیے خدا وندوں پرمتساط ہو سة تهسته فر مازوا كى كى عنا ل اپنے ہاتھ ميں ميتے ۔سب سے اوّل اس بات كى ا بتدا ہیمراح (ٹیمراح) نے کی کہ راجہ وجیا نگرے راجہ ہیورائے کے بیٹے پر استیلا پیدا کیا اورحب وه با بغ ہوا تو اسکو زہر د کیر ہلاک کیاا و رسکے چھو ٹے بھا کی کو اپنی وولت کا آ بنایا اورجب پیسف عاول ثنا ہ ہے اُس نے ہزمیت یا ئی تواوسکو بھی مارڈ الا ا دراکٹزو لومط*نع کیا اور اینے ول کی تمن*ا پوری کی قاسم *بریڈٹرک نے اور انبرو*ں نے مجمود نتا ہم بی کو ہارکرتبدریج خطبہ وسکہ کو تغیر کرکے اپنے ٹا م کا کیا ۔ اِن باتو ں کو کما ل خاں اپنی آنھوا سے دبھوچکا تھا تو اُن سے پرستی مسبکہا کہ جب اسکاار ماب شوکت وشمت مرتب ہوگیا تو امیرقاسم برید کا متوسل و ہمداستاں ہوا اور اسکو بینام دیا کہ اِس آپ کے و وست نے ے طرح کی استعدا وشاہی حاصل کی ہی۔ احمدنگر میں ایک لڑ کا تخت پر بیٹھا ہوا ورقع اللہ عا د شاہ والی ہزارمبقضا ئے جوانی عیش وطرب میں مشغول بڑآ پ کو چاہیئے کہ ا س مخلص کی اعانت کرکے حکام دکن کی سلک میں منظم کریں اور نبیدہ کوفر ما ں بروارتقبور کے این توسع ماک میں کوشش کریں اس سے بہتر فرصت کا وقت بھرنہ آئیگا ۔ میرقاسم بریدترک مدتوں سے اس بات کو *جا ہتا تھا ۔* انیں عہدوبیاں کئے بعدیہ بات یا ئی کہ قاسم برید تو وہ ولایت ہے ہے جو دستور دیناریاس تھی اور ہا تی ولام ہجا پور کو کما ل خاں وکنی میرنوب اپنے تقرف میں لائے اور اسمعیل عا دل شاہ کو کمکے یا بیروے کرے اور قلعہ شولا یور کہ خواجہ جہاں دکنی کے بھا کی زین خاب پاس ہی۔ اسپ بی کمال فاں دکنی متصرف بوا اسکے مقصود کی ابت دایوں ہوئی کہ امیرواسم برید سنے

شاه محود شاه نهمنی کو اسپنه گرم*ن محبوس که اور شکر کو مرتب کریسکے احن آ*! د گلرگه کو وه روا نہ ہوا اور کمال خاں دکنی میرزوت نے اسمعیل عاول شاہ کو مع اسکی ہاں بولوجی فانم کے قلعد ارک ہیا یورمی محبوس کیا اور انکی می فطت اپنے فرزندوں کے سیرو کی ا ورغو وعظمت وشوکت کے سانتہ شولا یو رکی طرف جیلا - تین نہینے محاصرہ پر گذر کئے ملک احدنظام الملك بحرى اورخوا جبجان دكني نے كمك بيجي تو زين غاں نے بان ا ماں مانگ کر قلعہ اور ساڑھے یا پنج سپٹے کمال فا**ں ک**و حوالہ کئے اور اس ساڑھھ <sup>یا</sup> بنج یے کا قصہ اس طرح ہو کہ جب امراے وکن نے احدا با دبیدرکے یا دشاہ برجڑھا لُ کی بم توہرا ک اُن میں سے ایک ولایت پرتصرف ہوا گیارہ بٹیہ جو گیارہ پرگنوں سے عیار ہی خواجہ جماں حاکم پرندہ کے تصرف میں آئے اسکے بھائی زین خار کہ شولا پور کا حاکم تھا بلدہ احداً با د بیدرمیں گیا اورا پیاتر د دکیا کہ محمود شا ہہمنی سنے فرمان جاری کیا - کولکسہ شولا پورا ورآ و تھی ولایت کہ خواجہ جہاں دکنی کے تصرّف میں ہی اسکو دی عبا*ئے گرخو*اج جہا ں دکنی نے احد نظام الملک کی حایت کے سبب سے نیمہ ولایت زین خا ں کو ندمی وہ صرف قلعه شولا پورمېس متصرف ر واجب ۱ حمد نظام شاه مرگبيا تو پوسف عا د ل شاه س زین فاں کی کمک کرکے فرمان ثنا ہی کے مطابق ساڑھ یا نیج پر کفے خواج جہاں ہے سكو دلوا وسيئے جنگا محاصل تين لاكھ ہون تھا۔ يہ پر گنے نظام شاہبوں ا درعا ول شاہيوں میں مادہ نزاع وفیا ورہے اور اکثرانیرمنا زعت رسی -(صدلا پورکاسولا پورکھیرشولا پورسوا) آميرةاسم بريدقلعه گليرگه كاحجا صره كرر مإ تناكه شولا يوركي فتح كي خبرا سكونهنجي أسنة تنيت كم لما ل غاں دکنی میرنوپت کوہیجا جس سے دسکاغرور اورٹکیر اورٹرھاوہ بہجا لور منس آیا امرا-مغل کو اُس نے معزول کیا اور تین بنرا رغا صهٔ تیل مغل میں سے بین سوکو نو کر رکھا اور یا قی کو جواب دیا ا دربیتجونز کی که اگرمعزول مغل ایک بیفته کے بعد بهماں نظرآئیں توانکا مان و مال جبیل ہی۔ جوجاہے لوٹ ہے ۔اِس سبب معنسل پریشان ہوکرا دھرا و دھر ملے گئے ۔ -ب طرف سے کمال خاں وکنی کی خاطر جمع ہوئی کوئی ار کامعا ندومزامم باقی ندر ہا۔ اِسنے

ك ل فا ركامنصو يبأميل عادل شاعك معزول كزئز

نام آوری کے بڑھانے کے لئے ہرقم کو سینیدکر دیا۔ جوہزاری تھا اُسکوسہ ہزاری کر دیا۔ ہوبزاری کو باہم ویا گررہ راوت کو نگا ہوں گرہ راوت وکنیوں کی اصطلاح میں اس شاکو کہتے ہیں کہ جب اوسکی شرورت ہوتو وہ گھوڑ وں پرسوار مسلے موجو دموں اس طرح سٹافہ میں بیس ہزار سوار کئی وہنی اس باس موجو دستے اسلئے اسینے اعوان والفسار کو ُبلاکر اپنی شخت نثینی کے لئے مشورہ کیا ۔ سب نے متفق اللفظ کہا کہ اسکاکوئی ما نع مہنیں ہی جبقدراس میں جلدی ہو مہتر ہو۔ کہال فاں وکنی میر نوبت نے منجموں کو طلب کیا اور حلوس کی ساعت کا استفسار کیا ، منجموں کے بہت آبال خاں ویوند سے بیا گیا ۔ اُس سے زیا وہ ترکوئی مکان محفوظ نہ تھا اور بخوں کے کہنے سے ڈرگیا اور قلعدارک میں جباری ۔ اُس سے زیا وہ ترکوئی مکان محفوظ نہ تھا اور بخارا ور در در دسر کا بہانہ کیا اور حکم دیدیا کہ جبکوئی کے مام ہو وہ میرسے بیٹے صفدرخال پاس جائے ۔ یہ خبر مشہور ہوگئی کہ سولھویں روز اسمعیل عادل شاہ معزول ہوگئی کہ سولھویں روز اسمعیل عادل شاہ معزول ہوگا اور کمال فاں تخت نئیں ہوگا ۔

ی خبرسنگر بولوجی فانم نے یہ تدبیری که محل بیں ایک بڑھیار ہتی ہتی وہ کمال فال کوسائے
محل کی خبر جا کرنسا یا کرتی تھی اُسکو کہا یا اور شفقت اور دنسوزی سے کمال فال کی نسبت
محبت کی باتیں بنائیں اوراس سے کما کہ بیں نے مُنام کہ وہ دوتین روز سے بیار ہواس سبب
میری فاطر مثوش و بقرار ہم بارہ ہزار مہون نے جا اوراسکے سریہ سے صدقے اُنار کرفقیروں ہی
تقریم کردے ۔ جب یہ بڑھیا چلی تواسکو بلاکر کہا کہ مدہ یوسف ترک کا ارا دہ جج کا ہوا سکو مہراہ
لیکر کچیدا لیا گڑکا ل فال اسکو پان دکیر خصت کرسے اور پرواند اپنی ہمرلگا کے دیدے کہ
کوئی ھا کم بندراسکا مزاح منہ بوا وراس فدمت کی عوض میں اُس نے بہت رویبے بڑھیا کو
دیا۔ بڑھیا یوسف ترک کو ہم ا ہ لیکرروانہ ہوئی کمال فال کی فدمت میں شنجی ۔ فاتر ہے ال
کی مشفقا نہ باتیں اُس نے دو ہرائیں اور ان ہوئی کمال فال کی فدمت میں شنجی ۔ فاتر ہے ال
کی مشفقا نہ باتیں اُس نے دو ہرائیں اور ان موٹوں کو تصد ت کیا اور یوسف ترک کے
کی اجازت کا ذکر کیا ۔ کمال فال بولوجی کی عنایت سے نمایت صرور موا اور یوسف
کو بلایا ۔ جب وہ اسکو بان دینے لگا تو اُسٹے ایک فنجوالیا ماراکہ وہ اُسی وقت مرکیا ۔ کمال فال بولوجی کی عنایت سے نمایت صرور موا اور یوسف
کو بلایا ۔ جب وہ اسکو بان دینے لگا تو اُسٹے ایک فنجوالیا ماراکہ وہ اُسی وقت مرکیا ۔ کمال فال بولوجی کی عنایت سے نمایت صرور موا اور یوسف

والده کمال نا ساکم تدبیرا و رمیفه زخان پیرکمال نا ساکالاداجانا

نےاس حال پراطلاع یاکر پڑھیاکوا ورپوسٹ ترک کومروا ڈالا ۔ اور اسپنے '' دہونکو بسے منع کیا۔ کمال فال کوزندوں کی طرح عزفہ قصر ہیں تخت پرشما ہا وزیل و ثم فاصه کوقصرے نیچے کھڑاکیا ا ورانے بیٹے صفدرخاں کو ُبلا یا وراسکوسمجھا یا کہ اسمبیل عا دا شاہ اور اسکی ماں کو قتل کرے باپ کا نتقام لینا چاہئے اور خت شاہی پر علوس کرنا ۔ صَفَدرخان کی عمراُس وتت بچیس سال کی تقی جوّا ومی قلعه میں موجو دیتھے و ہ اسنے ساگ ليئے اور قلعه کا درواز ہ ښدکيا - بولوجي نے يه گما ن کيا که پوسف ترک کا کام کيا را اور کمال خا وحقیقت حال پراطلاع ہوگئی اوروہ اُسکے دریے ہوا اُسکے دفعہ کرنے کے لیے ت کی • دیوانخا نه کے پیرہ چوکی میں دوسومغل موجو دیتھے حبکاا دیر بذکور مہوا اور دوستین مو د کنی و مبنتی کھی ننے ان کو خواحصن دل خواجیس را کو بھی کم ملایا اور بولومی نے بیں پرد<sup>و</sup> آن کریمجایا که اتنگیل خار کو کما ل خار مارنا جامتا سیے دورخو د باوشا و بنیا -اس صورت میں جس کسی **ک**و دولتخوا ہی اور نمک صلا لی منظور بہوجتی المقدور دشمنوں کے دفع می*ں کوش*ش ے اور ڈٹمنوں کی کثرت سے اندلیثہ نہ کرے بعنقریب کفران نعمت کے سبب سے ا ت متفرق موجائیگی جس کسی کوجان عزیز بموا وروه اس دولت عظمی کونه یا مهاموو ه محیارُ مرض ڈھانی سومغل اورسترہ حبثی دکنی ازروے صد تر شاہی میں داخل ری اور ہا قی نے بیوفا **ڈ**' کی اورصفدرخاں سے عاملے ۔ یولو ج غاعمه المعيل عا دل ثاه سنے مردا ندلياس بيناا ورتير د كما ن بانته ميں بينے اور ثنا نبراد ه تهدیشت با محل رکه بهت مرتفع تها آئیں ؛ ورمغلوں کوا ویرگلا ما اور اُن کو قوی ا باأتنا رمين صفدرفان جمع ظبم محساتهه زدبكآما دروازه تو ٹرنے كا عكم ديامغل تب يسنكته تتح اورعورتس تيمر توقلعه كاندرا يك براغوغاموا اورعين كيرو دارمين یجاس هلیجی لیکرمحل کے پنچے آیا انکویسستاں ڈال عورتوں نے اوپر کھینج لیا. کاہنگامرُجنگ گرم ہوا تواسکی ہا ں نے تو پ خانہ بھیجا۔ ابھی یہ توپ خانہ آیا نہ تما کہ محل کی نے مغلوں کوچسیا ویا توصفدر خال نے بیر گمان کیا کہ وہ بھاگ گئے۔ توا<sup>م</sup>سے دروا<sup>ہ</sup>

و تورْ ناشروع کیا- اندرے کو بی مزاحم نہوا ۔صفدر فاں خوشی نوشی اندرگیا توعور توں آ ےمغلوں نے اللہ اللّٰہ کا نعرہ مارکرتیر و نفنگ جیوڑے صفدر فاں کی آبھے میں تا لگا . سىراسىمە بوكراس دېوارىكے نيچى آياجها ں المبيل عا دل شا ەكھىڑا ہوا تھا ۔ مُ س ــ مروار كوكشته ديكا تووه كمال فال سنح كلمركئ اسكو مرابوا دمكما تووه ثلعه كاوروازه كلولك بھاگ گئے۔اور کما ل فاں کے دوست آشنا پرشتہ داریہ مال دیکیکرمبرصر کی طس اُرْ گئے ۔ اسمعیل نے اپنے کا کا یوسف کو دفن کیا اور بہت روید صدقہ فیرات میں دیا اِسکے قتل کے روزہرسال یا دشاہ قبررجا ہا۔ دوسرے روزاسمبیل نے تخت پر علوس فرما یا اور اس ہنگامہ کا حال لکہ کرٹا ہان اطراف یاس بھجوایا - بر وجی نے کہا ل خاں کے سب متعلقین کے جرموں کومعات کر دیا اور فلعت وزر دیکرمعزز کیا۔اور جن لوگوں نے اس | بولنا*ک واقعه میں اسکاساتھ* دیا تھا ۔ بق*درعا*لت ہرا یک ی**زو**ازش فرما ئی۔اورچوسر دار کہ کما ل فاں کے جوروجنا کے مبب سے دور طلے کئے تقے انگوائشا لت نام بھی کا ہوریا۔ اس · ما د نظلی میں ہمیں نے قسم کھائی تھی کہ سوائے مغل کے کئی کو نوکر نہیں رکھوٹکا ۔ اس قیم کو اُسٹ پوراکیا ایپنے عال اور کارکٹوں کو حکم دیا کہ ہاری دولت مغلوں کی بدولت ہو۔ دکنی دطبتی و مغل زا ده کونو کرنه رکھیں ، ہارہ برس کا س حالمتمبیل موئی کیجے تغیروتبدل منہیں ہوئی مغلو ٠٠﴾ [ا نے اتفاق کرکے اپنے فرزندوں کے لیئے کہا۔ انکی درخواست قبول ہوئی اور تیریمی علم ہواکہ راجیوت اورافغان نوکرر کھے جائیں . مگر عبشی و دکتی کسی طرح نوکر نہوں بیہ قاعدہ ابراہم عاٰ د ل أثاه كى ملطنت تك جارى ريا.

مینے ذرکیا ہو کدامیر تربیکا ل فال کی جات میں عادل فال کے بہت سے مالک اپنے ا تقرّن میں کرسیے تھے کمال عال نے استقل کے بعد مرزاجاً کیرکو جواحد نگرہے برگشتہ ہوکر ا يوسف عادل شاه كى غدمت مين آيا تھا .ا ورا قطاع حن آبا د گليرگه يا ئى تھى اُسنے امير ربد کے یا رسوا دسیوں کو تیرو شمشیرے ہلاک کیا اور قلعہ نصرت آیا دوساعزا ورا تیگیر کو بے لیا ۔

12/2/8 4:20

دران حدود کوجبیا کہ میاسیئے مخالفوں سے ماک صاف کیا ۔ اور امیر برید کے ہوائیوں کو که دکن میں شجاعت میں منہور تھے قتل کیا ،امبرریداس خبرکوسُسنگرز نمی سانپ کی طسیرح بیج و تاب کھا تا تھا مجمود شاہ ہمنی کی زبان سے خوداس نے والبانِ دکن کو نا لِ لَحَاجَ كِياكُهُ نظام شاه بجرى وسلطان قلى قطب شاه وعلارالدين وعما و تا ہنے نظر کمک کے لیے مقرر کیں - امیر ریدنے ان نشکروں کے جمع ہونے ک سنالهٔ بیجا پورکی طرف متوجه مواجها ل گیا و ہاں ملک بربا دکیا شاہ محمود نجی امیر بریہ کے شقبال *بنېږي کيا اوردم بخو د ځا که با د شا*ه الله پورې*س آگيا ۱* له پورکو پوسف عا دل شاه نے بھا پور*کے قریب* آیا دکیا تھا اور لمنے محا صرہ *کا را وہ کیا۔ اس*معیا عالمہ وں کے ساتھ جنیں اکثر مغل تھے شہرسے باہر آیا۔ ایک بخت جنگہ امیر ریدا وراسکے کمکی تشکروں نے ہزیمیت یا گیاس بلامِظیم میں ٹنا محمو دہمبنی اورا کیا بیٹیا شنزاد ہ حمدایے نگوڑے سے گرکر فرار ہو گئے اسمیل عادل شاہنے تواضع کے سبہے چند کھوٹے یا لکی ما ضرمکے اورانکوسوارکراکے ما اوکہ بجا بورس نے جائے اورامیرر بدمے تسلطت خ بات قبول نه کی ورالله پورس ره کراینے رخموں کا علاج کرا وراحیها ىتى سىحبىكى منگنى يوسى عادل شا ە كے زمانە ميں مولى تقى اسنے <del>-</del> یا دراہلمبیل نے با وشاہ کو یا پنج ہزا رمغلوں کوحفاظت کے لیئے ساتھ بدر هنجا دیا ۱۰ میر ریدنے جا ناکہ بیسوار مجھسے ہی لڑنے آئے ہیں و ہ اس نہ لیکرانیے قلعہ کو چلاگیا جمو وشا ہمنی نے ناج ور نگ وسشراب میں چند دن لب ب ہمعیل یا وشاہ کا لشکر میدرسے حلاگیا توامیر رید نے تین عار ہزا رسوا رول ماعة الميغب اركر محے شہریں آنكر پرستورسا بق اپنے سارے اختیارات قاسل رکئے۔محود شا ہمنی کونو امرار کے تسلط کی خوہو گئی تھی وہ جنداں آزر دہ نہوا بعیش وعشرت امیرریدنے دبیاکر دیاتھا۔ اُسیر قانع ہوا۔ سنوآت سابق میں شابان مبند کی فدمت میں شاہ صفوی کے ایلی آئے تھے

ہ محود بہمنی نے بھی المجی کو شہر میں بہت ع<sup>ا</sup>ت کے ب اُسکورخصت کرناجامتا تھا۔ لیکن امیرر مرترک نے مذہب کی مخالفت کے سب برس ک<sup>ے</sup> ایلی کورخصت نہ کیا المجی نے بیٹنگ ہو کہ غائبانہ اسمعیل عادل یا دشاہ کؤ<sup>ی</sup> أمدلكها التلعيل عاول شاه مف محمو دشا وتهمني اورامير ريد كولكها كدايلي كو المشنج دنون نه دیناحن اوب سے بعید ہم، اگرجہ امیر ربید کو یہ لکنا شاق گذرا ، گرا یکی کوٹیر یا د واسمعیل عا دل شاہ پاس آیا۔ اس نے الدیور میں آنا را اور اسکو مبدر مصطفیٰ آبا سے روا مکی ۔ شاہ ایران نے اپنا المی ابراہیم ترکما ن کو بھیجا اور اسکے ہتدا کی مترب رسال كما جبين القاب محدالسلطنية والخشمة والشوكته والاتبال المعيل عاول شاه تت تغظوخطا سبشابى سنة كمديا وشاهجم كى زبان سسة نخلاؤهميل عادل شاه نهايت شاوما ر ا ہوا اور کماکہ اب بھارے خاندان میں شاہی آئی۔ اور المجی کو بیجا پور ہیں او تارا موقات *کے لیئے حکم دیا کہ تا م مغل زا د ہسیا* ہ دواز دہ ترک کا تاج *مشیخ سرریہ کھے* ا پوکوئی آئ یوش نه موگا اسکاسلام نبس لیا جائیگا-اس سے بارہ گوسف جرمانه لیا ا بائگا - ماکه وه متخص دوباره ایسی حرکت مذکرے اسکے سریے بازار میں وستاراً تاریب ا دربازاری آ دمی اسکو تجهه تُراکبس اس سبب سیح کمی م سلمان سيابي كايارانه تفاركه ہے تاج کے شھر میں آتا جا آا ور یہ تھی تکم تھا کہ جمعہ اور عبیدین کے و نوں اور تا مہتکہ آیام س منابری معیل شاہ صفوی کے لیے فاتح سلامتی بڑھی جائے۔ یظم سررس کے جاری مني يبلي بيان كيا بح كدرك حورا ورمدكل دواب كويوست عا دل شاه راك وجامكم کے قبصن*ے ن*کال کرلینے تھڑٹ میں لایاتھا گر کمال فاں دکنی کی نیا د انگیزی ہے ، ہیمراج دیمراخ )چرو واب رائے چو ریرمتھرٹ ہوا <mark>کے ال</mark>ے یک اسمعیل عادل شا اد اسکے استخلاص کی کچھ فکر نہو ئی مگرجب اطراف وجوانب سے امرار اُس اِس جمع میوئے بر ربیسکے تعرف سے مالک کو کال لیا تو برسات میں قلعہ را سے چورا در مدکل

لے لئے بیجا یورسے کو ج کیا ۔ ہمراج کوجب اسلی خبرمونی تر وہ دریا رکڑ دارا ورحهه لاكهه سا دھےجمع كئے المعيل عا ول ث وں کے ساتھ نیمہ زن ہوا با دجو دعمیم کے روز رکے مقا ہے تغافل کیا جس وقت مینہ برستا تنزاب کا دور طیتا۔ ایک ندیم نے نشہ میں لا 🗅 نینزورکاسهٔزراً ب طرب ناک اندا زؤمیں ازاں دم کهشو د کاسهٔ نے فوراً بزم میش مرتب کی اور پری پیکروں کا آج شروع کرایا ۔ شرب کے نشہ یں پیا اس میں دریاسے عبورکرنے کافکر ہوا ۔ار کان وولت سے یو جیبا کہ اس در بگ کا نے معروض کیا کہ تین سوٹوکرسے بیڑھے جوٹے موجو دہیں باقی اورجیندروز میں موجو د موجائینگے - عرض وہ اپنی بے عقلی اورنشہ کی حالت میں کشتیوں اور ہا تھیوں پر دریا سے یا رٹنگر کو سے گیا ا و رصف جدال کو گرم کیا۔ دو نبرار آ دمی اسکے انکر میں ستھے۔ اور دشمن کی جمعیت تمیں ہزا را وربیا دے دولاکھ سے کم نہتھ وشمنوں میں سے ایک ہزاراً دمی مرس ا در سنگت رائے سید سالار و جیا گرنے مترت فی بیا ۔ گرسلیا نوں کا نشکر منرب و توپ و نفنگ ا ورآلات آنت بازی سے عاجز موا اسکے نیدر ہ سوا دمی ماسے سگئے اور جو بیجے و ہ سراسمیہ ہو کہ بھاگے معرنہ تماکہ درماسے اُ ترتے ۔ اُ نہوں نے دریا میں گھوڑے ڈالے ترسول بہا درا ورائزا بسنمعيل عاول شاهسنه انفي درمامس فواس ہے ۔ اسلعبار کافیل ما ٹی ہے بار اُترا ما قبی مائھی او ے اور آ دمی بحرفیا میں غرق ہوئے ۔ ایسا کمتر اسنح میں دیکھنے میں آباہے کہ باوشاہ لشک رابیے قوی تصم کےمقابل میں جاکٹرار ہے اور کل دولتخوا ہوں کوقتل کرا۔ ا ئے ۔اسدخال کے متورہ سے نتا ہ ہجا بورگیا اور سم کھا ٹی کہ جدیک قلعہ ئے چورو مرکل کے کنگرہ پر کمن تنخبرنہ ڈالو نگامجلس نیشا طرکے پاس نہ ما اُرکیا۔ اُس ۔ ه کو نوراکها - را نحورا ورمدکل کو فتح کرے متراب بنیا شروع کیا . اب را۔ ب کرنے کے لیئے نظام نٹاہ بحری سے محبت و و دا دہوا ،اورسلطان پوس <sup>ښا</sup> . کې ميني ميني اين مېن کانځا ځه نظام الملک سه کيا . قرار په يا يا تما که صدلا يو روسولا يورشېوم

いるかものがいだ

عريجه سلطان كانتاوى

いいかからいいとうない

اورساڑے بینج برگنے جوزین خاس سے بیئے سکے بین وہ مریم سلطان کے جہزیں دیئے جائی ا گراٹھیل ہادل شا ہ نے ایکے دینے بین تغا فل کیا اسلئے اس نولٹی کا اثر کچہ مرتب نہ ہوا طکہ دشمی بڑھگئی۔ دوسرے سال نظام شا ہ نے علا الدین عاد شا ہ والی برارسے اُلغاق کرے میکم کئی ا اورشولا پر میں آئر قلعہ کا محاصرہ کی اور امیر مریکو بھی کمک کے لیئے کہا یا۔ اسمعیل شاہ آگر جیہ جانا تھا کہ دشمنوں پاس جالیس ہزار سوار ہیں۔ گروہ دس ہزار سوار لیجا کر المرف گیا۔ اور وولوں انسانی اور اسکا علم و ولت جھین لیا۔ سا دائرگاہ او طلے لیا۔ جالیس ہا تھی اور تو وہ ان نظام عادل شامیوں کو ہا تھ لگا۔ یہ اول ارائر کا تحقی ہو خاندا ن عادل شامید اور و وہ اس نظام شامید کے درمیان ہوئی۔ ابدائراع شو لا پورا ورساڑھ یا نجے پرگذر تھے۔

مستونی میں بر ہان نظام شاہ بحری نے علاء الدین عادشاہ سے جنگ کی اور شکت دی ۔ دوسرے سال امیر ربد سے شفق ہوکر پہلے شکت کے خبر کرنے کے لیے بیجا بور آیا۔ اسمیا عال اُٹا ہ اسی بیں کردہ پر کڑنے گیا شخت کڑا ئی ہوئی۔ اس دفعہ می نظام شافی حرکہ جنگ میں میٹھے

ا ملائی است فا الاری نے حوالی قلع پرندہ کا اسکا تعاقب کیا اور سبیل امی افیل مین سبئے۔

سیم سافہ میں علاء الدین عاد تنا ہ سے اپنی حجو ٹی بہن خدیجہ سلطان کا نخاح کر دیاجی سے سبب سے اسکے درمیان دوستی و بگا نگت ہو گئی ۔

مصروی میں ولایت بر بان نظام شاہ پر بہا در شاہ گجراتی مستولی ہوا بحب الالماس الربان نظام شاہ بر بہا در شاہ گجراتی مستولی ہوا بحب الالماس الربان نظام شاہ سے المفیل عاد ل شاہ گراتی دکن سے چلاگیا اور شکر ذکو رہے بیا بور اسے اسک اسک کو بسیجے بجب بہا در شاہ گراتی دکن سے چلاگیا اور شکر ذکو رہے بیا بور ایس میں مراجعت کی تو اُس نے اسمیل عاد ل شاہ کو شایا کہ اسید برید ترک ان امرا سے ابور اان نظام شاہ بحری کی رفاقت بیں لڑا ای میں سکتے سے کہا تھا کہ میری اطاعت کرو۔

آگہ میں پیجا پور جاکر اسمیل عاول شاہ کو مقید کروں ۔ اور ولایت کو برا درانہ قسمت کروں ، اسکے اسمیل عاول شاہ کو مقید کروں ۔ اور ولایت کو برا درانہ قسمت کروں ، اسکے اسمیل عاول شاہ سے امیر برید کے اور پیپنیام دیا کہ امیر برید کے کروکید مدے زیادہ گذرے آپ خوب جائے ہیں کدا وسنے کئی وفد سلطان قلی قطب شاہ سے اور وجیا نگرے رایوں سے وسیا زمو کرفت بربا کئے ہیں اور اس مخلص نے تفافل کرکے سے اور وجیا نگرے رایوں سے وسیا زمو کرفت بربا کئے ہیں اور اس مخلص نے تفافل کرکے اسکا کن ہوں کو معاف کرویا ہی بلین ان آیام میں اسکے دفع شرکر واجبات عقل ہجا ت شری سے بید ہی۔ اس کو طوع واللہ است بعید ہی۔ اسکا کو طوع واللہ اسکا کو کی اس کے دور سے میاراکر اعتمال سے بعید ہی۔

نه کنداز در ندگی تو به گرگ تا نه شکندوندانش کے کند مارترک زخم زدن تا نه کو نبد سربه مسندانش

میری رائے جواگرا پرجی او کے ہمداستان ہوں تو ادیب کی رضت دیج ماکدا کی تبدیشن وجہ سے کی جائیں۔ اس مدت میں برلان نظام شاہ آلمعیل عادل شاہ کی امدا دکا شرمند او اس مقااور اجمی بہادر شاہ گرا تی کے خوشہ سے خاطر جمع نہوئی تھی اِسٹ او سکی موافقت کی اور کہا کہا کہ جمیں آپ کی خوشی ہواں ہیں میری خوشی ہی لیا گیجی میں جواب باصواب منکر سرور آئے اہمیل عادل شاہ دس ہزار سوار لیکرا جماگا ، دبید سکی طرف دوڑا۔ امیر برید ترک بہت بوڑسا ہوگیا تھا ، انھوں سے بھی کم وکھائی دیا تھا تا ہی بریمن اسکا وزیر تھا اسکے مشورہ سے قلعہ کی میا فطت اپنے بڑے بیٹے میں بریدا ورفر زندوں کو سپردکی اورخوہ قلعہ اورگیر میں جلاگیا ۔ می فطت اپنے بڑے بیدر کہ جاری اور فرزندوں کو سپردکی اورخوہ قلعہ اورگیر میں جلاگیا ۔ امیر برید کے آدمی می گرارد کئی مسلح و کمل کئے اور امیر برید کے بیٹے نے پانچنزار دکئی مسلح و کمل کئے اور امیر برید کے بیٹے نے پانچنزار دکئی مسلح و کمل کئے اور امیر برید کے بیٹے نے پانچنزار دکئی مسلح و کمل کئے اور امیر برید کے بیٹے نے پانچنزار دکئی مسلح و کمل کئے اور امیر برید کے بیٹے نے پانچنزار دکئی مسلح و کمل کئے اور امیر برید کے بیٹے نے پانچنزار دکئی مسلح و کمل کئے اور امیر برید کے آدمی کی اور ان میں گلبر کرکا م میں آئے۔ اس آئنا رمیں ایک طرف سے سلطان قلی قطب شاہ کی ہماں بہا ورا نہ دو کرکا م میں آئے۔ اس آئنا رمیں ایک طرف سے سلطان قلی قطب شاہ کی کیا۔ کہاں بہا ورا نہ دو کرکا کم میں آئے۔ اس آئنا رمیں ایک طرف سے سلطان قلی قطب شاہ کی

فواج منودار موکیں -اسدفال لاری ان سے لڑنے کے لیئے مامور بواسسیدس عرب امیر رید ل سياه كي سامنے موا - خوب جنگ موئي - المعيل عادل شاه كو فتح مو دئي -وشمت کے چارسو آ ومی مارے گئے ۔ اسدیگ لاری نے قلعہ کا محاصرہ پیٹیٹرسے بشتر کیا۔ اور کے دخول وخروج کی را ہ میدود کی امیر رید اس خبرگومُسنکرمضطرمواعمسلاء ادین عادثیاْ ے متول ہواکہ وہ آنکرمیری سب بق ولاحق تقصییرات کو معامن کرائے ۔ علارا لدین عا و ٹ واس سبب سے کہ مایری اور ماہوراسکے ہاتھ سے بھل گئے تھے اس نے امیر برید كىطلب والتميل عا دل ثنا ه كى ملا قات كا ومسيله نايا - وه التميل عا دل مث ه كي خب ط ہے او دی نگر ہیں جہاں امیر سرید تھا نہیں گیا ملکہ ٹ کرعا ول سٹا میہ سے ایک فر سنخ پر ا و ترا ۔ عا د شا ہ نے المیل سے ملاقات میں کما *کہ میری عز من بی*اں *آنے سے صرف* پ کی ملاقات تھی اب مجھے امید بوکہ امیر رید کے تقصیرات جوانداز ہ سے با ہر ہیں آپ معاوز فرائینگے - اسمعیل عا دل شا ہ نے کہا کہ اس جنگ میں میرے قدیمی بہا در بہت ماہے کئے ہں جبتک بیں اُن کا انتقام نہ سے یوں آپ صلح کے لئے تکلیف نہ فرمائیں بعدا زاں یه د و نوب یا دشا ه ایک مفته تک شبشن کرتے رہے بھرعا دشا ہ اپنے ملک کوچلاگیا .حبب بر ر مدنے دکھا کہ عاوشا ہ کی متس رو ہوئی توو ہ اودی گیرے ووڑ کرعاوسشا ہ ہِس گیا کہ ایٹ *سِ طرح ہو سکے صلح کرائے گرا سنے کہا کہ جنتاک حصارا حدا* یا دہیدرجوا لہذ روڪے صلح نہیں میسر ہوگی ۔امير ربيد کو يہ بات گرا ل معسلوم ہو کی وہ اپنے لئے کرمیں گيا اورقوی وشمن سے نہ ڈراغمیشس وطرب میں مشغول ہوا۔ چند آ ومیوں سے سوار کو انی ہانی نہیں کر تاتھا . سب نوکر ہارے تھکے حین واَ رام کرتے تھے جب اسمعیل عاد اِشْا یہ خبر معونی کہ اپنے نشکر میں امیر رید آگیا ہو تواُسنے اندھیری رات میں اسدفال کی لومسکم دیاکہ شب نوں مارے جب امیر ربی*ے نشکرے* حوالی میں وہ آیا۔ اور ی متنفل کی آ واز نئسنی توا وسنے چند جا سوس خبر لانے سے لیئے بھیجے اُ ہنو ں سنے خردی کمکوئی شخص مفاظت ہوستایاری سے نہیں کرا امیر ریدا درا سے پاسسان

بے ہوش پڑسسے ہیں ہم انگی تلواریں اور دمستاریں اسپے اس قول سکے سیتے نابت کرنے سدخال لادمی یا بنج سوارا وریجاس بیا دے بیکر امیر ربدے دریا مس گیاوہاں دکھا کہ شراب کے سبوہرطون ٹوٹے پڑے میں اور پاسبان بنگ وبوزہ ت ہوکرسوںہے ہیں ۔ خو دوہ امیر رید کے نعیمہ میں گیا و ہاں اندر باسر-بھی بہترحال تضا - امیر ریدید بلنگ پرمت و مدہونٹس بیڑا تھا اور گویّوں اور ناسیضے وا لو ل نے قبیں کیں تھیں اٹیں سننے وہ اوندھے سیدھے پڑے سے نتھے اسدفاں اس پرجہاندیدہ وعاقل کار داں کی حیاریا ٹی اُٹھاکریے حیلاا وراینی فورج میں آیا۔ ابھی آ دھی را ت با قی گئیاس نے کہا کہ اگر قتل و تاراج میں مشغول ہوتتے ہں تومسلما ن اور کا فرکی تمیس نہیں ہوگی جبہے ئک ملما نوں کی ایک جاعت کشرصا نع ہوگی ، اب گو ہرمقصو و ہاتہ آگیا ہم مناسب په بوکهشنجو ب نه مارمن اس شکار کو یا د شاه پاسس بے میلس - عرص و ه امیر ر کے بینگ کونسیکر سطلے . رست میں اوسکو کچہ ہوسٹس آیا تو اُسنے جا اکا حن مجھے ئے لیئے جاتے ہیں- فریا ومیائی - اسسدخا ںلاری سنے اسکونسلی وی کہ بیٹن کی سیاہ نہیں ہی۔ بندہ اسدخاں لاری ہی بھیراً سنے تمت م قصہ بیان کرکے اسکوسرزنش ت کی که تیرے سربر دشمن بڑا ہوا ورتیراییسن وسال ہو اس رسوا کی سے مثیرا ب سیلنے کے کیا معنی میں - 💡 - اس سنے کیجہ جواب نہیں ویا تمثیب ل عا ول شا ہ کے وربار میں و ہ وست وگر د ن بست میش کیا گیا ۔ اور د و محفظے تک دھوپ میں کھڑار کھا گیا ۔ تقدمِن ومتا خرین کی تضیفات میں ایسا واقع عجیب پڑسصے میں نہیں آیا کہ کسی شخص ت سکر وخطبہ کوخوابگا ہ میں سے اس حال سے وتیمن سے جائیں ا وراسکی ، سے کچہ کام نہ کریں ۔ ہمعیب ل عاول شا ہ اُس سے نہایت آ زروہ تھا۔ اسکے قبل کا شارہ کیا ۔ جلا و کوار کا ہے ہوئے اس کی طرف گیا و وبہت گر گڑا یا اور کہنے لگا کہ سینے متمارے اور تمہارے باپ کی خدمت میں ہے۔ اوبیان اورگستاخیاں بہت کیں ہیں۔ اب بیں اپنے گنا ہ کوا قرار کرتا ہوں اور اپنے اور اپنے واجب القتل

بران نظام شاه اورتغيل عا ول شاه كى يُزا ئى

ہونے پرخو دگو اسی دیتا ہوں اگر آپ مجھے جان کی اماں دیں توقلعہ احمہ رآ با دم موں منکے کنگرے برکسی صاحب اقت دار نے ایٹک تنجیر کی کمنے نہیں ڈوالی ہو ورائح ساتمنزان اوروفيني حواله كرامون المعيل شا ون سجكم العفوز كاقوا ررید کی بات کو مان بیا امپربر بدنے اپنے بٹوں پاس آ دمی بھیجا کہ قلعہ ھوا لہ کر و و اً نہوں نے باپ کوجواب دیا کہ تو بڑھاسترا ہبترا ہوگ ہوجندر وز تیری زندگی کے اِ تَی ہِں اسکے سئے ایسا قلعہ ہا تہہ سے نہیں دیاجا سکتا۔ غرض انکی یہ تھی کہ دفع الوقت| رں اسکے پیھیے با ب یا س ایک معتمد مہیما کہ اگراُ س کی جان بغیر قلعہ وسیئے کسی طرح نہ بچ سکے توہم اس قلعہ کواسکی عان پرسے صدقہ کرنیگے امیر رید دل ہیں تومطمئن ہوا گر ظاہر میں مبٹو <sup>ا</sup> کی نشکایت کی تو پیر دوبارہ اسکے قتل کا حکم صا در میوا اورمت ہ<sup>ات</sup>تی آیا اسکے یا نوں تلے اُسے ڈالیں توامیر ریدنے کہا کہ مجھے اس برج پاس لیجا کر کھٹرا رں کہ میں اپنے بیٹوں سے خو د ہاتیں کروں ۔غرض اسنے بیٹوں سے ہاتیں کرکے شبر ط پرقلعه حوا لیکرادیا که اسکی عورتیں اور فرزند ورواز هست با بیر بغیرکسی ز و وکوب اور تلاشی کی جلی جائیں میعورتیں اسنے برقعوں میں بہت وولت وحوا سرشا ہان بہمنیہ حییا کے بے تئیں۔قلعہ میں اسمعیل عاول شاہ آیا اورشکر الہی بحالایا ۔اورشا ہان بہذ سندیر مبلیا ـ نتا ہزا و ہلوخا ں ا ورابراہیم خا ں کو اسدخاں لاری کے ہمرا، علا، الّذِ عا د شاه یاس جبیمه یا اور دو کچه د ولت اُ سکے اِبته ا نی حتی و هسب تقتیم کر دی۔ اسمعیاعا ا تنا ہ نے بیجا یورمیں جاکر امیر ریکو احداً با دبدراس شرطسے دے داکر قلعہ کلیا دتم ا اسکے اہل کاروا ں کوسپر وکردہے ۔ امپررمینے ان قلعوں کی کمنیا ں نہ حوالہ کیر | توسيع بين المُعيل ما دل شاه ان قلعول كي تنجير كا عازم موا مكربر إن نظام شاه

جَبَبِ رِہا ن نظام شاہ کی سلطان بہا درست خاطر جمع ہو ئی اورخطاب شاہی اور چر پایاتو اس نے اسمبیل عاول شاہ کو مبغام دیا کہ بہا درگجراتی نے مکت برا راورا حداً ہا و

کی سفارش سے وہ اس اراوہ سے بازر ہا۔

بيدر مجھے ديئے ہيں - سزا وارد ولت يه بركه ميرے كنے سے آپ باہر ند ہو ا ومتنقبل كوماصى يرخيال نذكركے گوشه نتینی ا ورسلامتی كومهترین امور مائیں المعیاطا دا شا ہ نے اہلی کو رخصت کیا اور کہلا بھی اکہ میدان جنگ میں آئے۔غرض بریا ن نظام ش تجيس بنرار سوارا ورتو يخانذا ورامير ريدكوسا تقدمے كرائميل با دشاه كى سرودير آيا -یبھی بارہ بنرارسوارلیکراس سے لڑنے گیا اسدخاں لاری نےصف جنگ کوآراستہ کیا نهایت سخت جنگ ہوئی قاعدہ ہوکہ ایک غالب دوسرامغلوب ہوتا ہو اسمیل عاول شاہ کو فتح ببوئی بیمران د و نو ب میں آئیس میں صلح بہوگئی کہ سلطان قلی قطب شا ہ سران نظ بجری و علا ر الدین عاوشا ه اینی اینی ولایت پرمتصرت مبوں · اور باہم کیپ دل ودوست پر نریم و بین سلمیل یا دشا ہ نے امیر ریکو ایناطر فدار بنا لیا ۱ وراسکوساتھ لیکر لگے کوروانم ہوا۔ نلکنڈہ تلنگ کے مشہور قلعوں میں سے ہوا ورسرحد پرواقع ہم اسکا محاصرہ کیا۔ ملطان قلی قطب شاہ خود تواپنی دار ککومت گل کنڈہ سے نہیں ہلا گراہل مصار کی حایت کے ت بیادے اور سوار میجدیئے -اسدخاں لاری اور رہا کی ملنگ کے درمیان کئی لزائيان ببوئين ورمرد فعه اسدفان كوفتح مبوئي قريب تماكه حصارفتح بهوكه المعيل عاول ثثأ بيار موا گلېركه كوروانه مواكدروزيارتشنېه ١٥- ما ه صفر *لين* و كوموت ت<sup>م</sup>كّي -امَيَرسيدا حدبردي سے منقول ہو کہ المعیل! دشاہ ملیروکریم سخی تھا واپنے سے ملکت کے دخل وضی کو نہ دیکتا اور اغماض کا طریقیر رکھتا۔ کبی فعش لفط زباں برنہ لا آ۔ بهيشة علماء وفصلا روشعرار سيصحبت ركهتا انكى مراعات كو واجب جانبآ -علم موسيقي وعلمشعب یں مهارت رکھتا ۔ و فانی تحکص کرتا کسی نے سلاملین دکن میں سے اسکی پرابرمتانت کط<sup>ات</sup>

بمكنة وعدين كائة

احميل ما دل ښاه کې ونات وخصاً

ابياتيم شاه كمانتها مة

گذرانے لگا وہ کا م کرنے لگا کہ یا دشاہوں کوسزا وارنہیں ہیساری خلقت اُس سے متنفر ہونے لگی بنتقی وبزرگ آ دمیوں کے بیبروں کو خواہی نخواہی بکیڑوا بلوا تا -ایک بن یوسٹ ترک شحنہ دیوان کے بیٹے کوطلب کیا - باپ بیٹے کے جانے کا ما نع ہوا تو طوالیا ۔ میں آیاکہ ایک جاعت کو بیجا کہ لئم جیٹے کو قہر وجرہے پکڑ لائیں اوراگر دیسف شحنہ دم ماہے تو مراسکاتن سے اُٹرائیں یوسف شحنہ امرائے تاج پوش میں سے تھا اس کے ملو کے آومیونکی خوش بولوجی داوی اوراسد خال لاری اور یوسف شحنہ کی کوشش سے اُٹرائیں فولوجی داوی اوراسد خال لاری اور یوسف شحنہ کی کوشش سے الموسال اور ایراہوا۔

## ابرابيم عا دل شاه بن لمعيل عا ول شاه

سے نہیں وزاتھا۔ بیسا قہر وغضب ہیں اُسکا شہرہ تھا ور بیا باک ایسا تھا کہ سیل کی طح نشین فی اُس سے نہیں وزاتھا۔ بیسا قہر وغضب ہیں اُسکا شہرہ تھا ور بیائی اور وصف آرائی ہیں جَب ہے خزانہ شاہی کی نجی اسکے ہاتہ ہیں آئی تھی احل تک لشکر کشی اور وصف آرائی ہیں مشغول رہا۔ سے ملک راگر قرار خواہی دا دئو تینے رائے قرار با بیرکر د۔ پر اسکاعل تھا اس دفعہ وہ نظام شاہیوں سے اوا اور ہر اوائی ہیں دہ موجو دتھا اُس نے اسپنے باب دا دا کا مذہب جو و ویا خطبہ سے انم کہ اُس اعشریہ کے نام کمال ڈوائے اور حصر ت ایام ابوضیف سے ذہب کو رواج دیا مطافہ امامیہ کے شعار کو برطرف کیا تاج دواز وہ ترک کداس مانہ میں سب یا ہ شیعہ کا شعار تھا اسکو حکم دیا بیرکوئی سے بیٹ نہ سکے اور پر دلیے امرار ہیں سے سوا میں سب یا ہ شیعہ کا شعار تھا اسکو حکم دیا بیرکوئی سے بیٹ نامی کردیا۔ اور امار ت سے معزول دکنی وعبشی آئی جگہہ مقرر کئے۔ نظام تنا ہیوں اور عاد شاہیوں کی طرح کورہ را وت کیا۔

تین ہزار پر دلیں نو کر خاصے کہ ہمینیہ ملازم درگاہ رہتے تھے انیں سے جا رسو کو نو کر رکھا اور باتی سب کوموقوف کیا وہ پراگندہ ہو کر گجرات و دکن واحد نگریں ہیلے گئے۔

ِ ، بِرَاكُمنَد ، مِوكِرُ كُمِرات ودكن واحْرَبُكُر مِن يصِلے تُحْمےٰ ۔ ايك اور بِرَا تغير بير تعاكد ساكل فيم ہوفارسی زبان میں تعااو*ں کوموقوت کیا اور اوس کی مگد مرہٹی میں صاب مقرر ہن* لة مام د بات کے محاسبین و رال کے محاسوں کے افسرْں و نرّا بخیوں کی زبان مزمتی تهی- آپ یا دشاہ کے مبد کا واقعہ منظیم ہے ہے کئٹنی وشید کے ہمی فیاد کے سبب مرہٹوں کا ا قبال میکا بند و باکل اختر گرا وربیجا بورک شا ہوں کے ایک مغلوب ہو کئے کرسزمیل مقا سکتے ہے۔ ان کا را ج و یوگیری کا بانکل محکوم ا ور رعیت بن گیا تھا ۔ محرمز ہو کی ملازمت بلمان اعمَّاد کرتے تھے۔ یوسف ما ول شاہ نے بارہ ہزار بیا د وں کا افسر**و کیے عر**ہتے ومقرر کیا ۔ بعد اس ک ان کو ولسول میں ملازمت کے صیفیمیں بٹراحصہ لمار مسلما ن انکو بر کی کتے تھے۔ان کے زنے کی وضع ایسی تھی کہوہ دشمنوں پر اخت آر اج نوب کرتے تے۔ رات کو دشمنوں کے شکریں چوروں کی طرح جا کرجا نداروں کی جانوں کانقصان بست کرتے تھے۔ اس یا وشا ہ نے بہت ، فعہ وشمنو ل کی غارت گری کے لئے انکو مامور کیا رام ران و الی د جیا بگرین آدمیوں کو پیچکراکٹر معلول کو اسمالت کے ساتھ اپنے پاس بلآ آ ابراميم عا دل شاه كي حمد سلطنت مي وجيا مُركى سلطنت ته و بالا مو لي - ارس مي بری بڑی سازشیں اور مہت خونر زیاں ہوئیں جس کی داستان بڑی ہولناک کی اس سے ا و ہ انقلاب ہوا جو مندوں کی معطنت ہیں اکثر ہو تاہے کہ را جہ ک فایدان سے و زیر کے خاندان میں ملطنت مقل ہوتی ہے نہاہت قدمی زبانہ سے ایشا کی شاہی خاندان میں خدا کی مار بیطلی آتی ہے کہ ارکان سلطنت آلیں میں بیو فاا درایک دوسرے سے خون کے یا ہے موتے ہیں۔ اور و ہلطنت کوبر ہا وکر دیتے ہیں ۔ کہی آپ کاک کے الک ہوجاتے یں. کمبی فیروں کوملک دلا دیتے ہیں۔

يجائرك ملطنت مي العا

دیورائے کا دربرتا دہیا، تھا، جب یورائے مرکبا تواسکا بیا کوئی اتنابڑا نہ تھا کہ وہ ا وجیا گرے راج کا کام کانی کرسکتا۔ تمانے اسکے ایک چموٹے بیچ کوشت بر شھایا اورائیکے نام سے خورسلانٹ کرنے لگا جب اس ٹرے ہیں سلطنت کرنے کی قالمیت پیدا ہو کی تواج

وزيرك سازين

ارڈالا-ای طرح بین بخوں کو بعدا بک ووسے کے تخت پر تیجایا ا درانکو ارڈالا کیسٹی مقداد انتھا جوکچہ ذخل دیتا۔ انکی مٹی میں ساراخوا نہ تھا۔ سپاہ پروہ حکمان تھا۔
اس اثنا ڈیسٹر مٹی میں ساراخوا نہ تھا۔ سپاہ بروہ حکمان تھا۔
اس اثنا ڈیسٹر کاحق ایک طرح کا پیدا ہوا۔ ٹماکی ساری سازشوں کا جزو بخطیسے یہ اس بواکہ اُن خواکہ کو رام راح راج ہوا۔ اور می کے ناریک سکتا نوں میں بلے گنا ہوں کا قتل ہوا۔ شناہی خواک نا بول کا قتل ہوا۔ اور می کے ناریک سکتا نوں میں بلے گنا ہوں کا قتل ہوا۔ شناہی خواک می تھی نیج مرکز ہوا۔ گرسا دہ لوج نربی اور ایک بچرس کی نتھیال ان نا زا ل

رام راج تخت بربیتی گیا ورکونی آن کا مانع و فرا تنهیس بوا اگرده امرا ا در اعیان سلطنت کے ماتھ وہ سلوک برنا جورا ما وں کو چاہئے تو عمر پھر رائے کرتا گرا وس کا د اع ا بيه أسان يرحر إكرامراكي ساتفنوت سيبين أياجس سياون كواليني نفرت بيدا بوني لەانىون نے اس غاصب كەمىز ول كركے دا جركے خاندان ب<u>ى سے سى</u> كورا جە كرما چايل اب رام راج کی سلطنت ا درجان دونومعرض خطرمی آمکیں اس نے لیٹے تمیٰں اس طرح بیایا که امراء کی درخواست کے موافق راجہ کے فاندان میں سنے ایک بیچہ کوتخت پر شھایا ا ورٹر کے کے ماموں کوجس کا نام ہوج تربل راج تھا اور جنون سے غالی نہ تھا امارت کے درج پر مقرر کیا اور ان طفل کی پرورش اس کے بیردکی اور اس سے حد دیمان کر لئے خو داس نے امرارسرکش کوتیا ہی اور کوئی اثران کا باقی نمیں رکھا۔ اور اپینے غلامونمیں ے *ایک کوقوی کرکے پیچا نگرا ور رائے ز*ا دکو اسکے حالہ *کیا* اور خو د ان رایوں کے ہنیصال یں مصروت ہوا جواسکی شاہی کے مانع تھے اور آروستہ سیاہ لیکراطران مالک میں گیا اہم سے کئی ایک رایوں کومشامل کیا ۔ان اطرات کے حصاروں میں سے ایک حصار کا محا *مرز ما*تھا له محاهره کو طول ہوا جو روپیدسا تھ لا یا فقا و دسپ اوٹھ گیا اس لئے اپنے نبلا م کو کھٹ کہ ا بیجاس لاکھ مون وہ سیجیاے۔غلام*ے جو خر*انہ کھولا تو آ*گ کی آنکھیں گھل گئیں کہ* دیا ں ا جوا ہروخرنسٹ سیات مارنطر آھئے ۔ول میں ائسٹے علم بغا دت بلند کیا ۔ او نہیرہ ا<u>ی رائے</u>

していっし

گال کرر جب بنا یا اس کے ماموں ادر موج نربل راج کواپنے سا

، وزمر نیا یا ۱ ورخل حوشسه مے تیار کرنے میں مشغول ہوا۔ و ہ رائے کا

تعلدآن کر وارٹ لک سے ل گئے \_ہما نگر میں اما

کے قابل نہیں ہے رام را جے صلح جاہی ۔را یوں لنے بیج میں پڑکر یہ تجویز کم

ى رہے اس پررام راح وم بخود ہور ہا۔رائے اپن اپن ریام

ئےزاد کے دیوانہ امول کولمروری کا خطاہوا اس نے خوا ہر زرادہ کا دم محموط کم

ئے زاد پ*ار میے* اور جو ولایت که رام را ہے *کے تعرف* میں ا

بندشای میر موبیطا را ورغ ور ونخوت کو اینا بیشه بنا یا در حی ميرول كي - امرار-د وی<sub>ن ک</sub>شا دم لئے اور اس کے <del>آنے کی</del> درخواست کی جیب ہوج نریل رائع کو اس مرکی طلاع ہولیٰ توا*س نے چ*ھ لاکھ ہون تقد اور تحالف ابر اہم ما دل شا ہ پاس ایکی کے **ہاتم بھی**ے اور لمک کی اتماس کی اور و عدہ کیا کہ ہرمنزل میرایک لاکھ ہون نذر دو نگا۔ ر این و براهیم ما دل شاه بیجا گرکی طرت روا نه بهوا- را مرا خسف ابراهیم مادل شا پر در این ابراهیم ما دل شاه بیجا گرکی طرت روا نه بهوا- را مرا خسف ابراهیم مادل شا ں لٹائشی کاسیب علوم کرکے کروتز ویرسے یہ تدہیر کی کہ ایک نا مہوج نرل راج کو بھیں اپنی اطاعت کا اوراپنے *کئے کی بیٹیا نی کا ا* خمارتھا اور بد بین<u>عا</u>م تھا *کہ اگر* اس مرزلوم میں قدم کہیں گئے توان کے تھوڑوں کے سمول ہے رمعا بدانبدام موسكے اور شالی بهمنید کے زماند کی طرح سب امیرول وغرمول یے اسپرورستگیر ہوں محمناسب بیب کمقمد آ دی ابر اسب ما دل شاہ یا لئے اتماس کرواں کے بعد بندہ آیندہ فر مان بری ہوج نریل راج بچیا کا باوا تھا۔وہ رام راج کے دمیں آگیا اور واسی لاکھ ہون نقداپنے و مدہ کے موافق ابراہیم ما دل شاہ کی خدمت میں لیجکرمعاووت کی التماس کی

براہیم مادل شاہ کی غرض فقط ہوج نریں را ج کی رفاہیت تھی آں گے اُسٹے بیالغ لیکرمراحبت کی اب بی وه در با کرشنا ہے آتر نے نہ یا یا تفاکدرا مر راج ۱ در کل ارافض ع ارکے باد وہرت کی طرح بیجا نگریں آ ئے۔ اور تما م اندرو نی خیل ڈسٹ م کو ہوشہر کی محافظہ تھے بعین کوطمہ زر دیکرا دلیفین کوتہ دیدکرکے ہوئے نرمل راج سے سرمجھ تا کہااد میقم لہ اس کو گرنتا رکرکے اس کے حوالہ کریں تا کہ اُس سے رائے زادہ کے خون کا قصاص لیا ہطائے ورت میں ہوج نرل را ج نے دیکھا کہ کا م ہاتھ ہے تکل کیااور ژار کی را و محفن میرو نے *نے نام مگور*وں کی کوچین کائین -ا درنا تھیول کواند ہا کیا۔ جوابر حیاز قسم یا قوت و لماس وزبر مبدوغیرہ قرنوں کے اند دختہ تھے ۔ چکیو ں میں ان کومپیکر آئی بنایا اور خاک میں ، دروازه بانوں نے دروا زول کو کھولا اور را مراج شرمی ایا ہوج نرل اج نے پنے سینٹر خخرار کرایے شیل ہاک کی تورا مراج بے منا زعت و جیا نگر کے تحت پر ہو بھیا ابراہم ما ول شاہ نے حقیقت حال پراگاہ موکراسد خاں لا ری کو تا مراشکر کے ساتنہ قلعهادون گی شخیر کے لیے پیچا۔ اں آنا ہیں را مراخ کاجائی وہینکٹا درلی سوار اور ے کے اسدخاں لاری کے مرافعتہ کے آیا۔ اسدخاں محاصرہ چھوڑ کر اس۔ سے المحريضعيب كي بعداسد فال في معركه معرفت عنان موارى أس كاتعا قسبيات فرس کک دشمنوں نے کیا اتنے میں رات ہو گئی لیش کرمنیز مر دمنکسرے ایک فرسنے میر و نیکنا دری آن کرمور لیک اسد فال لاری نے جار ہزار سوارے کر اوس پر شخون مارا اول ڈٹمنوں نے بہت ہتے یا وُں ارسے گرسلما نوں کے تیروں کی ضرب ہے ڈٹمنوک فرار پر قرا راخت یارکیا - بیجا گروں کے بڑے اقلی دنیکٹ و ری کے زن و فرزندوفیره اسد فال می اقدائے وینکا دری نے این پراگنده سواروما و دمی ارکے اسدخال کے شکرسے بیٹھ فرسٹے پر اینا خیر گا ، بنایا ا ور اپنے ولفیہ میں کیفیت وا قد كله كررام راح پاس بيجار كمك طلب كى ال في كلما كه المبى مجمع اطرات شخيرا يون ے زصت نیں ہے جس طرح تجے ہے ہوسکے اسد خاں لا ری سے صلح کرے اپنے

فلعدادول برنج

سرعان لارى أن فيكايت

زن و فرزند کو خلاص کرنے ۔ ومن ہی نے اسد خاں سے صلح کر لی ۔ ابراہیم عاد ل فی گوڑ ہتی حوالٹانیس ہاتھ گئے تھے و ہ اسد خاں لاری کو دیدئے اور اس کے قدر و جا ہ کے پایک بلندكميا-اس سے يوسف شحنه ديوان كەنھىبەخ كالت اورمىر جىڭگى ركھتا تھا اس كواپ، سالاری پررشکٹ صدیمیدا ہوا اُس نے با دشاہ سے فلوت میں عرمن کیا کہ ام لاری اتحا د ندمی میست بران نظام شاه سه ا نلاص رکه تا ب اور جا تا ہے کہ ملقه بلگواں ربلگام ) اس كو و- يكراس كا ملقه بكوش بنے رابرا ميم عاول شاف جوت یچ کی گھیتن بغیر ماسدگی بات کایتین کرلیا ا در پیرٹھیرا یا کرٹ ہزا دہ علی کے ختہ میں اس کو بلکواں سے بلاکر مقیدگر نا چاہئے گر یہ یات کمس گئی رحب اس کی طلب کافسہ مان **ماری ہواتواس نے بیاری کا بیانہ نایا اور نہ آیا تو پھرا وس کےمسموم کرنے کا ارا دہ ہوا** اس کا اثر بھی کچے مرتب نہ ہوا بھر یوسٹ ترک شحنہ کو ملکوان کے ہمیا بیمن ماگیب ر دی گئی لەبونت نوست وە أى كوتزومر وحكست سے اسپروشگركرے ۔غرمن اس طرح امدخال لاری اور نوسف ترک شحیهٔ م سخت جگ ہو کی جیمیں اسد خاں لاری کا یا بیمب ری رہا۔ یوسف ترک شحندا بتر ویریشان بھاگا۔ اظار اتفات کے لئے ابر اہم عادل ثافینے پوسعت ترک شخه کوتقید کیا ا وراسدخال لاری کو گلما که اس کی ہے ا د لی سے ہماری خاط نهایت آزر ده ہے ۔تم اس کوچر میا ہوسے زا دو۔ اسد فال لاری معا ملہ سے خیر رکھتا تھا لے لکہا کہ تقصیر بندہ سے واقع ہولیٰ دمید عفوہے ۔

المرام المرام المرام المربر المرام الكرافر الكرافر المرسول الى برنده من المرام المرام المرام الله المربر المرام المربر المربح المربر المربح ا

رين خار محادث فرائه

غانی ابراہم عادل شاد عظرا نی وہ اس پاس ملاگیا ۔سلطان ابراہیم نے او کو سکھ

لَكُا يا اس كامنصب جاه زيا ده كيا عفر لرِّا نُ شرقِ بعو ليُ- امير بريد كا انتقال بوايشاه طا،

نے واسط بن کر صلح کرا دی نفا مرشاہ نے سا رہیے یا بی بیر سکٹے شولا پورے مادل شاہیوں شے حوالہ کئے اور ہرا یک اسینے مقام کو حلاکیا۔ ن و میں ایرامیم عادل شاہ لنے عادشا ہ کی بیٹی را بعد سے کام کیا۔ را انظامیانے مدالہ ماڑے یالے پرگوں کے کل جانے کی فیرت کے مارے استراحت اورآرا م<sup>ا</sup> برحرامركيا خيا- اسنے رامر لج وحمث فلي قطيب ثنا وسے لطالف الحل كے ماقداتھا و اورعلی برمدا ورخواجه جمال دکنی کوساتھ لیا اورساڑے یا میخ برگنول برشفرت ہوا مه شولا پور کا محاصره کیا ۱ ورولایت کی سرهد کوخراب کیا ۔ تنی دفعه ابراہیم عادل شاه کی سیا ، کوشکست دی جمشید قلی قطب شا ہے بھی سرِلمان نظام شاہ کی بخر کے سے قلابیت پیجا پور پرلشکرکشی کی ۱ در پرگنهٔ کاکنی میں ایک حصار منا بیت مشحکم بنا کے ولایت گلیر کہ تک وہ متقرت ہوا اور قلعہ آئیکیر کا محاھرہ کیا۔ اورائیسے ہی بریان نظام شاہ کی لاتے رام راہے ہے ا پینے بہانی دنیکٹ دری کو پیا گراں کے ساتھ قلمئہ ایچُر کی تسخیرے واسطے تعین کیاا بابراہیم ہ نے و کہا کہ انکی ملکت کی کشتی عار موجہ بلامی گرفتا رہو کی سب سمتوں طوفان مالے کمپرا تو بحرحرت میں غوطہ کھا یا -اسد فال لاری کو ملکواں (بلکگام) سے بلایااس نے تبا ار حقیقت میں بر نان نظام شاہ رحمن <sub>ک</sub>وا ورسب اس کے طفیں سے اُس لک کے شعر فن ہو اول مربی نظام تناه کے متنه کا انتظام کرنا چاہئے بھرا وروں کے دفع کرنے کا علاج كرنا عِلْبُ بربان نظامتنا وكاعلاج ببهي كرساڙي ياري بيركنے جو ابد نزاع ہیں اسکو دیدئے جائیں میھر نہایت فروتنی اور تواضع کے ساتھ آیک نام

وہیجنا حیاہئے ا در پیرا ور را یوں پاس بھی تخالُف ایلچیوں کے ہاتھ بہینے چاہئیں کراگا گا

رك تعوري تواضع سے بہت خوش مومالينگ اور دوستى كا دم بجرنے كليس م حصوصاً

رامراج کہ حبکا اپنا مک ابتک خل سے فالی نمیں ۔ اور اطراف کی رائے اُس۔

برنان نفاحت ، كى نشكرة

م ہی۔اسدخاں لاری کی تدبیروں برعل مہواا وروہ سبِ مِل کئیں۔

ت کرنے کو بیٹیے ہیں وہ مصالحہ کر کیا ۔جب اس کا خرختہ مرط جائیگا تو حضہ قبلی کا در تع

اب ٰبراہیم عاول ثنا ہ نے اسد خاں لاری کو بہت لشکرکے ساتھ مبشد قلی قطب ہ کم خ

لها ا وزبيخ وتُن سے أكھا طربينيك يا اوركو بي نشان اسكا باتى نەركىا . پيژه تلعه

طن متوجه مبوا یمشید قلی نے حوالی فلیر گلکنده میں اسدغاں لاری سے مفا بله کیا

اول نلعه کاکنی کوچیے قطب ہنے بنایا تھا محامرہ کیا۔'ا

رخال لارى اوج فيد على قطب شاء كي ارُانَ لَ

برنان نظام تناءا درابراتيم ثناه کی لژانی

وربشکر ملنگ کوشکست ہوئی ا ورجمشید قلی اسد خال کی تلوارسے زخمی ہوا اسدخال لاری سلام الم الم الم الله كالمركب سے برلان نطام شاہ حن آیا د گلرگه كی سخير كا عازم مواا ور اس کا محاصرہ کیا۔ ابرا ہم عا دل شاہ لشکرجمع کرکے اسکے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا او پیسے ( دمیما) ندی کے کنارہ پرتینچا ۔ ہر تان نفا م شاہ کی سپاہ کنا رہ پر الیبی محیط نفی کہ اوس کود وہین مہینے عبور کرنے ندوبا۔ ابراہیم ما دل شاہنے بتنگ ہوکر برسات کے اخرس جرّاو فراوریا۔ عبورکیا ا ورفریتین میں سخت ٰلڑا کی مہوئی ا ورا براہیم کو فتح ہوئی ا ورشمن کے گھوٹے ہائمی کھ ، فتح سے ابراہیم کا د ماغ ء مٹن پر مینچا ا در نثراب کے نیشہ میں بر راس کے ایلچوں کو گا لیاں دیتا اورار باب وخل کو تھوڑے سے قصور پر مار تا با ندمتا یان نظام شاه ولایت علی بریدین قلعها دسیه و قت د کا رکی د ار دکسی شغول ہوا علی برمدلنے عاول شاہ کو قلعہ کلیات دیکر اُس سے کمک جاہی ۔ امر ہم عاول شاہ ا کی مد د کو د دراگیا اور چه مینیے دود فعیشکست فاحش یا نی اور ا نا تُه س ں شاہ نےان شکستوں کا سبب بیٹیال کیا کہ اس کے نزدیک مقربے اربا بے من ورنگ ائن نے دوتین مینے میں جالیس بر مہنوں اور سترمهل نور كوما رڈالا ۔ خلا لُق! دسكے اوضاع سے متنفر و فائف ہوئی یعف سے پیر آرویا کہ اسکے بھائی شنرا وہ عبداللہ کو تحت برتجایں بخرید اس کارا دقوة سفل می آئے اس کے کان تک بیون کی توائے سے اور

^\_lc

ازارسیاست کوگرم کیا ۱۰۔ بہت آ دمیوں قتل کیا ۔ شهر ا دہ عبد الششکل ہے **بماگ ک** ا نبررگووه می گیا ادر پر گیزوں سے بیاه مانگی انبوں نے اسکی عزت واحرام *س کشش* کم ا رائیم عاول شاه کسی طاہری تقصیر بغیر اسد فال لاری سے بدگمان ہواا دیمجا کہ بیشائے نفاق سے ہوئی ہیں۔ اس پاس بردا نہ اتسات ومیوہ بسیخے کی جورسم تھی ا سکو برطرت کیا «اسد ما الامكافية ومنيداي المدس كارابراتيم مادل شاه كي خدمت بي بيجاب چەشىچىشد كەبدىنال رمىدە ازىن مېردە ام مېشنىدى چەردە ، ارىن اس بے المنانی کاسبب کیا برد اور اس بے اتعالی کی ومبرکون ہوسے ورندب موجن يردوتان آزردني بابءمن نے جو کیے میری تقصیات کو آھے کان کے پنچا یا ہے میں ہرا یک بات کوسو دندا قران کروں مرتهمت سے بنجر ہوں۔ اور گرگ پوسٹ کی طرح بے گنا ہوں جو کھ و میری نسبت کتے ہیں نہ وہ میری زبان میرگذرا نہ میرے ول میں آیا نہ میرے عقید ہیں ب مفرت الداس بين كي في بنده لين حصن بن ريا ورحفور كي فدمت بي نهيم فر موارا مهابت کوکوتا ونظرآ دمیول نے میری حرافوری تبلایا اگر صفور مرامم و ما لمنت فر ماکر ما غری کے لئے اشار ہ فرمائیں توہی دشمنوں کی مخذ ولی وشرمند کی کے کئے حضور کی فدمت میں ما خربول ابراہیم عادل شاہ نے بھر اس پر اتفات کیا ا در اس کے تعلقین کو **جی طرح** لِلگام بینا ما بهتا تماکه شاهراده عبدالله کافسا د کرام واس کے سب ایج سیخیں الواہوا شغراد معبدالله كا قصد أل طرح - بى كرجب وه جانى ك جلاد غضب سر بعاك يندر كود ه میں گیا اور پر گمیزوں نے اسکوایت سر پر ٹیمایا تو بھا پورک بعض آدمیوں کاغوا کا سنے بر ہان نظام شاہ بری وحمشید قلی قطب شاہ سے خصوصیت پیدا کی اور مدد کی اتہاں کر و ۱ ابر اہیم عا دل شاہ اور اسد فال لاری کی رخیش سے واقعت تھے یہ اسکے مغرول کرنے ا ور شراوه عبدالله کے نصب کرنے پر تنق ہوئے۔ اور ولایت بیجا یور پر متوجہ ہوئے ۱ وریزنگیز ون پاس آدی بیجکرشهزا ده میدانشه کویلا پاکه بیجا پورتخت پرشهایس ب**رگزول** 

بدانشك مرمر فيرركموا اوربر بان نظام شاه وحمثية فلي مطتبيا وتيار رغال لاري يا ہیجا کہ ابرائیم ، اول شاہ کی نا ہتجاری مدسے گذری ا در آئیے بھی اس سے ونگب رہی ہم جائے ہیں کہ اسکی مکہ عیدا مشر کو تخت برشیا ہیں اور آب کا آمالی بنائیں آپ ہائے یاس آئیں ۔ اسدغال لاری اس درہ اسٹنے ہذا ہت شفاہوا اُوسرنان نظام شاہ اس کی مد د ے مایوس بڑوا گرٹھوڑے واوں میں پر فیرا کی کہ اسدفال بیار بو تو بر بان نظام والا ہے ایک برعمن کوخنی بهت سار و بریه ومکر بالگام مخنی میزداکد و ه ال قلود سے ایس ما زنش کرک کسک مرنے پر قطعہ اسکومو الدکرویں -اسد ڈال لاری این حالت بیاری میں اہل قلعہ کے اراد ہ سی واقف ہوا توائی نے ان پرہمن ا دربیترا در اسکے بیٹوں کو تنبوں نے روپیولیکرنگوٹی نی فاقبا کیا تھا مارڈوا لا ۔ اس سبیتے بیشرت ہوگئ کر ملطان لاری اہرا ہم ما دل شا ہ کا طرف مدار ہے آڈسیٹے سٹیزاوہ حبیرا بٹارکی ڈرمت کا عزم فعق کیا۔ بندر کو و'ہ کے پاس جوشابزادہ کی جمعیت بردن تی وه این خبرے ورہم و برہم موکنی اور اکٹر آدی اس سے ورا ہو گئے حب اسد فال نے اپنے مری کو مرض المورث ما ما "تو ابرائیم عا دلِ شاہ کو بلایا وہ آس لے چلا۔ اہ ہی میں تھا کہ اسدفال کے مرف کی خبراس پاس آگئ سٹیاہ اُسی رات بلیکام مِي گيا ا سَكِيسِ ما مٰدوں پيرانوارش كى اور اسكے *مس*يمٽر ُوگه پيرتنھرن پواسير گميپ و و سان شاہڑا : ہ کی حبیب کو بریٹان موتے وکیعا توہ اسکہ بھرگوہ میں لے گئے اور یا دشا ہو ل ئے بھی پڑیئے مقام میں کوچ کیا۔

اسدفال

اسدخال لارمى كماد صافه

はでしているのであることにいるとうなくかいからいのとう

اخراع تھا۔ ہاتھی دہند آمنی سے جیسا کہ چاہئے ملیے انسیں ہوا اس لئے اس فیرائے نے شرت السیں بالی اور اسکا رواغ نہ ہوا سابراہیم عادل شاہ نے اپنی بیٹی جتاب بی بی کا بحاح علی اسرید سے کرکے اسکوا بینا دوست بنا لیا۔

بریان نظام شاہ اور رام راج کے درمیان دوستی ہوگئی۔اس سبہ ایر ایم عادل شاہ نے رام راج کے ایکیوں کے ساتھ جواوس یاس تھے ایسا سوک کیا کہ وہ پر بیٹان ہوگئی۔ اس سبہ ایک کے اور انفوں نے رام راج سے کما کہ برنان نظام شاہ سے جاآپ کی دوستی ہوئی ۔ اس جواآپ کی دوستی ہوئی اس سے جاآپ کی دوستی ہوئی اس سے اس وجہ سے اہراہیم عادل شاہ نے ہمکوش کیا ہوتا ہم بڑی کوشٹ سے بیماں بجی آئے ہیں رام راج ان اوضاع سے آشفتہ ہوا۔ برنان نظام شاہ کو پینا م ہیجا کہ علی برید نے اپنے باپ رام راج ان اوضاع سے آشفتہ ہوا۔ برنان نظام شاہ کی دوستی کوپ خدکیا ہے۔ مراسب رام راج ان اوضاع سے آشفتہ ہوا۔ برنان نظام شاہ کی دوستی کوپ خدکیا ہے۔ مراسب کے خلاف ان کو جا کہ کا کہ ان نظام شاہ کے دوستی کوپ خدکیا ہوئی ہوئی اور کو گھر گرکر اور گرگر چاگی ایس سے جا کہ اس کا حال واقعات نظام شاہمیدی بھی بیان ہوگا۔

اس کا حال واقعات نظام شاہمیدی بھی بیان ہوگا۔

موسی ایس میں میں میں میں میں میں موسل میں میں میں سے جا کہ اس کا حال واقعات نظام شاہمیدی بھی بیان ہوگا۔

موسی اس سے جا کر اس کا حال واقعات نظام شاہمیدی بیان ہوگا۔

ملار دونو با دشا بول نے را بچورکوا مان دیر کے لیا۔ دکل کے قلمہ والوں نے پیخر سکو قلمہ کی کمیاں را مراج باس بیجدیں اُس نے پیلئی اپنے سمر آدمیوں کے بیر دکر کے اپنے چیوٹے بھائی کونشار گراں کے ساتھ بربان نظام شاہ کے ہمراہ کیا کہ قلمہ شولا پورکی شخیہ۔ رکریں را مراج اپنے وار الملک کوگیا۔ بربان نظام شاہ نے قلمہ شولا پورکو خرب توب سے توسیح پورٹر کرنے کیا اور بھراسکو تعمیر کرکے ایک معمد کوسونی دیا۔ اور خود احکمہ بگر میں آیا بربان نظام شاہ بحری کی وفات کے بعد اس کا جانشی جسین شاہ بھوا اور اس میں اور ابراہیم عادل شاہ بول وقتی ہوگئی اور سے مدیر بلا قات بولی اور عب دہان مورٹ کے اور اب میں نظام مشاہ در ابراہیم عادل شاہ کے خوف سے خواجہ جمال دکنی بیجا پورٹی آیا اس کی سام دمنبا نی سے قلم کے خوف سے خواجہ جمال دکنی بیجا پورٹی آیا اس کی سام دمنبا نی سے قلم

نظامرتنا ه اور ما دل خنا مسكه معالمات

شولا پورکے شخاص کے فکرمی ابراہیم ہوا۔ اوس نے رام راج سے موافقت پیدا کی بیف الاربر ان نظام شاه بحرى سے متوہم ہوكر بران عادث ، برار یا س چلاگیا تھا۔اس کو می و نفریب و عدے کرکے ایراہم ما دل ثنا ہنے ایس بلالیا ا ورا سد فال لاری کی مگر اس کو تفولفن کی ا ورنقد و جا ، و مصب و جا گر سے اسی برطرس خوا جه جمال درنی نے شاہرادہ علی بن بر بان نظام ت، ع سربیرتان رکھا وہ اس کی بیا ہیں آیا تھا۔اس نے ارادہ کیا کہ اول اسکوا **خرکر کس**ے تخت ئے اور میر شولا یور کی تسخیر کے لئے جائے ۔ سپا ہ پہا یو رکوج کرکے تنا ہزادہ علی کو بار ہزاً وارنظام شاہی کے ساتھ سرمد کی طرف روا نہ کیا بیسوار سین نظام تنا ہ کے غضب سے رکر بیجا یوری آئے تھے اورا خرنگر کے اکا ہرا ورانٹران کو نامے بیجکر نتا ہزا دہ علی کی ثباہی ول کرنے پر ترخیب دی گرنظام شاہی آدمیوں میں سے کسی ایکہ ،نے اس طرف توم میں کی حین نظام شاہ برنان عاد شاہ کا کمکی لشارکسی کرسر مدکی طرف متوجب مہوا ا براہیم عا دل شا ہ نے برخلات عا دت چھ ہزار ہون سپیا ہیں تھسیم کئے۔ اور سیف مین الملک کے متطاریر خیگ کا عازم ہوا۔ شولا پور کے میب دان ہی اسی اڑا کی ندیں اس مونی کسی نے ایر ام سے ما ول شاہ سے جا کر کہدیا . سیف مین الملک نے کھوڑے سے اُتر کراینے صاحب قدیم کوسلام کیا ا وربیرہ با ن کا لياكه تجفي گرفتار كركے اسكے توالد كرے -ابراہم ما ول نيا ہ نے کھے جھوٹ ہے كی تقیق نہیں کی میدان جنگ سے چلاگیا -سیب میین الملک نے بھی لڑا نئ سے ہاتھ کمینیا ا و كة يجير كيارجب الس نے سبیف مین الملک كو د کھيا كه و د تيھير آيا تو يہ جان كر سے رائے آئے۔ جلد بھاک کر بیجا پوریں وافل مہوا۔ سیف الملک کومو قو ت رديا اوركهد بإكه جمال چا موسيط عا وُ السُّهُ سبيف عين الملك ورآيرامهم عادل شاه لی لڑا کی مہونے لگی۔ابراہیم عادل شاہ کالشکراس سے تین دنعہ لڑا ا ور نیپوں دفعہ شكست فاحش بإنى - تيسرى ونورسيدان حبّك بين وه خودميت ركائك موجودتها

رسیت میں الملک نے کہا *کو*جب فوج میں چر ہواس سے لڑنانسیں چاہئے تو ایک سید<sup>م</sup> رتفنی ابنےنے کہا کہ چیر جنگ میں کر آ اس نے اڑنے کے لئے گوڑ ا اُٹھا با ا ور دشمن کوشکست دی ا در ابراہیم عاول شاہ کوسوار ای کے کچھ نہین بڑی کدرام راج کوساست لا کھ مون بیمیں -اس نے اپنے چوٹے بھانی و نیکٹا دری کو دسٹنوں کو دفع کرنے کے لئے بیما سیف مین الملک نے اس پرسٹب خون مارنے کا ارادہ کیا۔ و بنگٹا دری کوجب بیرار ادہ معلوم ہواتوں نے سب چیوٹے بٹروں کو کلی دیا کہ ایک پارچہ چیس جس کا طول ساڑے ہ کس کر ہولیکر ا منك مرب برسالتة تيل من بعركو كرانكا و اور است كون وقت غو غابريا وسب تبول كوارثن 🚉 اگردیں ۔ سیف عین الملک کو اٹلی خبر نہونی اس نے صلاحت خال کو آور وو شرار مرار د ل کر ليكرشپ نون مارا تزبيجا نگر يول سه نيزان ُليتول كوروشُ كرسه كه رانته كا دن پاه يا ورسرارا ديم مارا درسیت مین الملک اورصلاب فال کوعهگایا مسیمه: مین الملاً لشکرنظام شامیر کرون ویلاگیا

انهين دنول بي ابراميم عادل شاه امراض متصّاد - نامور - بوامسه ير - وزيق الامع تب مطيقه ودوران سرس گرفتار بهوا جس طبيت على علاج سے کچھ اثر مرتب نہ سوتا اوس کو

ار دالاً به اس مبیب سے بیانتک نوبت بیلی کدا دسکی ولایت کے ساکے عکیم جلاد وطن مونے اور د وافروشول نے اپنی بیشر کوترک کرے د کانیں ہندگر دیں وہ دوسال تک بیار

ر ا مهت و میں مرکبیا۔ اس کی شاہی ہوں سال حید ما ہتھی اس کی اولا دیں و و پیشے علی اور طهاسب تنصفه من وليهمد قعا اورطهاسب كابتيا ابراميم عا دل شاه ثان بعوا - ايك

بيشي متاب بي على بريد كي زوجه اورووسري بيني بدئي سلطان مرتضى نظام شاه

ا يو المطفر على عا ول شاه بن ابراتهم عاول شاه

ا براهیم ما ول نناه ماریه کا مدمهمه چهرژ کرشید سے سُنی ہموا گھا - علی عا دل شاه ما پ کا مزبب ترک کر کے سنی سے شدید ہوا دہ اب کے مرت کے بعد واٹنٹین ہوا۔ وہ بجا پور است بابر جمال يا دشاه بهوا تقا والي وقعيد شاه يورا باوكيا - اول سف داوا بروادا كم もからないのんの

بقد کے موافق خطبہ ائمہ اُنٹی عشری کایڑھوا یا اورا دان بی لفظ علی ولی انسر کایڑ ہا یا نے اور ولا تیول سے علما روفضلا واورا رباب کمال کو بلایا اسکو باب ہے ورتذہ پی خ ڈیڑہ کروٹر ہون کا ماتھ آیا تھا وہ تھوڑسے دنوں میں خلق کو دیدیا۔ اول سال جلوس میں اس نے قلعہ شولا پورا ورکلیان کونظام شام میوں کے او شد سے بکا لنا بإلا اس لئے اس نے رام راج سے اتحا د کو ایسا ہڑ ہا یا کہ جب رام راج کا بریا مرکبا تو اسکی سِيت كے لئے جو دكيا ۔ موعوليس بيجا يورس والس آيا ورحسين نظام شاہ باس آيي بِحَكُر مِيغِام دياكه و ونوثلغ ستولا يورا وركليان ك عنايت يسجعُ اور دوستي وتحب وكوَّفا مُرَّا بِکھنے رہٰیں نزمیرے لشکر کے کوج سے رعا یا ٹراب ہوگی اور متنه خطیم ہریا ہوگا۔ سین لفلام شاہ نے اس بیغام پر در شت سخن کے ۔علی عادل شاہ نے اپنے علم کارنگ زرو بنا یا نقا اب نظام شاہبول کی طرح اس کا رنگ سنر بنا یا ا درست فیمیں را مر رنگ کو کمک کیسط بلایا۔ احد کُر کی دان اس نے کوج کیا جسین نظام نے قلعہ کلیا کی دیر علی عا دل شاہ سے سلح کرلی به رام راج ، و رعلی عادل شاه لینے ایتے وارا الملک کو چلیے گئے جسین نظام شاعہ نے قطیبالملک سے انحا دیداً کیا تو علی عادل شاہ نے پھررا مراح سے استعانت کی او إرسوارا وروولا كميياوب كربيجا يوركو علا يقطب الملك كاتا عبده تقا به وه م**با**نب غالب کاطالسیه تفاوه را م راح اور علی عادل شاه سے جا ملا- بیر دیکھی*ے کر* مین نظام شاه احمد نگرکه دو *دُرگر ایما* کا معلی عادل شاه نے اس کا تعاقب کیا تووه منبیر می**ں** حِلاً یا ۔ تینوں باوشا ہوں نے احمد گر کا محاصرہ کیا اور چاروں طرت ملک فارت کر لئے کے لئے آ دھی پہیچے ۔ پیچا نگرکے مندلوں نے ملک کوخوب بوٹا۔ عارات کو اکھیڑا اورحلا ما ا جدمیں گھورشے یا ندسیے اور انکی حیتوں کو جلایا ۔مصاحف کو جلایا -ب شهر باردار احمر نگر *ٺ ڍاڏھديرا قهر ڏير* وزير ہمدکشتہ مشدطعمۂ جاریائے نما ندا ندراں مرز<u>حیزے کیا</u>ئے

عا صره نهایت منی سے ہوا۔ محا صرب اے خوب اس کا مفا بلد کیا۔ وہ اس امید میں تھے کہ ت وشمنول کویرے بٹا دیگی - ان کی امید اوری ہونی کہجب میفہ برسنے لگا تواذ وقد ا در غلّه س کمی بهونی تطب شاه محصورین کی مده غلّه سے کرتا تھا ملی عادل شاه نے محاصرہ کوچھوڑا اور پانچ چھرمنزل میلا تھا کہ کشور خا ںنے بیجا ٹکرکے مہند وں کا ہتیلا دیکھ کرعلی عا دل شاہ سے کہا کہ شولا یور کا محاصرہ اس وقت مناسب نہیں ہے اس لئے . اگروه مفتوح بنوگاتر نقین ہے کہ رامراج ہمانسیں دیکا بلکہ وہ مالک میں طبع کر کے تنه عظیماً تٹالیگا بننر ہوگا کہ نسخ غربیت *کرے* ملدر وک میں قلعہ نہایت شکم بنائیں اور ہیں ، استنظارے پتدریخ فلعه شو لایور کوفتح کریں۔علی عا ول نشا ہنے اس کتج پیر کو مان لیا ورللعه کی دیواریں نجے و سنگ سے برسات میں بنالیں ا در اس کا نام شاہ درک رکھا۔ ہیا ل سے تینوں یا دشاہ این این ملک کورخصت ہوئے ۔ د نعبرا ول میں عاول شاہ نے جو حسین نظام شا ہ بحری سے بہ ننگ اُن کر را مراج سے مد د طلب کی تھی تو یہ عمد تھا کہ عدا وت دینی کے سبب سے اٹالی اسلام کومضر سے، جانی ته بینچائیں اور دستبردا وردسنگیرنه کرس اورمسا مدکوخراب نه کریں ممومنوں کے ا انگ ناموں کے متعرف نہ ہوں لیکن اس کے فلاٹ ان سے خلوریں آیا کہ اور نگرس ہندو با نوں کی تخریب وتعذیب ہیں ا وران کی حرمت کی ہتائے میں کو بی وقیقہ نمیں چیوڑا ۔جب کا اوپر بیان ہوا انھوں نے مسجد وں میں اُتر کر بت پرستی کی ۔ باجے بچائے گانے کا کے علی عادل کو یہ باتیں ناگوار ہوئیں گران کے منع کی قدرت نہ تھی وہ تفافل کرتا تھا سوائے اس کے رام راج مسلما ن یا دہشا ہوں لوجز وضعیف جانباً تنیا ان کے ایلی<sub>ج</sub>وں کو آنے نہ دیتا تنیا اگرعنا بی*ت کرکے ا*نکو ملا ماتو میشنے ہنیں دیتا تھا ۔ان کوخود سوار موکر سیدل یا برکاب کیے دور کے جاتا تھا۔ اور بہت انتطار کے بعدان کوسوار میونے کا حکم دیتا و وسری فعب حبب لشکر کا کوچ تلدر دگ کی طرنت ہواہیے تو رام راج کے سیا ہی مسلما نوں سے استہزا اور مسخرکرتے تھے

ا ورحقارت کی نفرسے ویکھتے تھے ہےجب وہ تم بعدرہ برآیا تو اوس نے اپنی سیا ہائے دنیکٹا دری کے ماتحت عادل شاہیداور قطب شاہید مالک کی سخیہ رکے لیے بہتی اس وہ سے کہ دو نونظام شاہ کو اپنا وشمن جانتے تھے اور اوس کی مقاومت کی طاقت نہیں رکھتے تھے نا عار ہرا یک نے اپنے ملک کا کھ حصہ اس کو دیا اور نہایت فروتی کے ساتھ صلح کی علی عادل شا ہنے تو ولایت انیکیرا ور باگری کوٹ دے کر صلح کی اورا براہیم قطب شاہ نے قلعہ کویل کنڈہ اور پانکل اور گنوا۔ وئیکٹا دری کو دے کر سر سرے بلاکو بالا- كامراج كا استيلا بربتاگيا اوروه عادل شام پيه مك كو ديا تا ريل على عا دل شاه أتتقام ك وربيك بوا خردمندان صاحت رائع اوروزرائ عقده كشامش محركشور خال وشاہ ابوتراب شیرازی نے معرون کیا کہ آپ نے جو پیجانگرے ہند و ں کے زیر کرنے کا اراد ہ کیا ہے و م<sup>عی</sup>ن صواب ہے لیکن بہ بات مبتک نئیں بنے گی کہ الی ہلام کے شام دكن يابهم اتفاق مذكرينگ - را مراج باس اشكروشم ببت ب اوراس كي مملكيت كا محصول ساتھ بندرگا ہول سے اوربہت سے قلاع و ملاؤ سے قریب با رہ کروڑ ہون کے آیا سے اوراس کی صولت وسطوت لوگول کے دلول میں بیٹی ہو نی ہے ایسے تحف سے تہا مفایلہ کرنے سے کیچہ فائدہ نہیں ہے۔ان یا دشا ہوں کے درمیان آبیس میں المی ورہ ا ورسب کے نز دیک یہ امر کم ہواکہ سلاطین مسلام تحد ہوکر طریق موافقت اور اتحا وکومسلوک رکھیں ۔ ناکہ توی دشمن کے ہاتھ سے بین اور سلطنت محفوظ رہے ا ورکر نا ٹک کے سارے را جہ جو بیجا نگر کے رائے کے مطبع ہیں انکا دست ہتیلاد ممالک اسلام کے دان سے کویا ہ ہوا ورببت قوی ا ورو لیر رام راج کے شرر سے رعیت کوج خدا کی امانت ہے محفوظ رکبیں۔ و ہ باریار اس ملک میں اُن کر شابیت نجیرہ ہو گیا ہے غرمن سب نے اس براتفان کیا حین نظام شاہ بحری نے علی عاول شاہ سے اپنی بیٹی چاند بی می کا بکاح کیا اور فلعه شو لا پور جمیزیں دیا - غرصن بان دکن ی<u>ی</u> بهمی اتما ويرقسهم و جدد ہوگيا -اب على عادل شاه نے رام راج باس ايلي سجبكر

پر گنہ آئیگری وناگر کوٹ ا ور قلعہ راہےچور و مدکل کوطلب کیا۔ را مراج نے اپلی کو درشتی بیجانگرسے بکا لدیا تو علی ما ول شاہ نے حسین نظام شاہ بجری اور ابر اہم قطبتیا ہ و ملی برید کوہمراہ کے کرجہا دکا ارادہ کیا <del>گائے گ</del>ہمیں وعدہ کے موانق چا روں پا دست ہول نے حوالی بیجا پورس ملاقات کی ا در با- ما ه جادی الاول کویبان سے نرشنے کے ارادہ ۔ میر كوئ كيا اوركى دوزمين مالى كومضيي ينتيج ساس لرًا في كا نام سلما بور ك تايخ مين تال كوش كى ارا ألى ب اس كاسببيه بك كراتريا وتنابول كاصدر مقاميا ل نقا ورندارًا لى كرمشنا كے چنولى كناره بريمان سے بيس كوس بيرواتع بول بے سرائے جهانگرکوان سلالین کے اتفاق کی اور ان کے نشکرے آنے کی خربو لی آر صلا اسکوتر از ل نه بدوا اورکوئی بات فروتنی کی زبان پر بنالایا بایکدان کے ساتھ حنگ کو بست آسان كام سمما - اول ايت چيو سطے بعالى تمرائ كوميس بنرار سوار اور يا يخ سو كا تقيول اور ایک لاکھیا دوں کے ساتھ بیجا کہ آب کرشنا پر بہوئ کر گھا ٹول کو ہند کرسے اور بھر منجیلے مانی ویکادری کو بست اشکرے ساقد دوار کیا او تھوں سے اہل مسلام کے گذریے كمك كل لول كوروكا - رام راح في اطراب من را يول كواب سات لياء اور سیاه بیکرال کے ساتد روانہ اوا - ہر معبر میر دبو اکہ بیکر آنشیا زی زگا رکھی تھی ۔ اہل اسلام في يتجويزك كرايية مقام سيتين منزل يوس بي تومندول سف واناكه وه كسى اور معرسة عبور كرسينك توه والبيث مفام سي بهث كران مي سائف أك يمسلما لول نے پیرکر اس مهرسے جمال سے گئے تھے عبور کیا اور پیمال سے پایٹ کردہ میر رام اج كالشكر تما وبال لشكر السلام آياشا بان اسلام من ووسر ست رونه باره علم باره الماس کے کھوٹ کئے اور مفین یا صفائر است کی کمین میں کی عادل شاہ اور میں یں علی برید وابراہیم تطب شاہ ا ور فلب بن حسین نطاع شاہ کری۔ نے زمیے این دي اورآنفياني كي ارايول كارتمره بانديا اورناعهده ووستورك موافق منكى خيلان مست كو جابجا كمراكب رامراج سف غرصف آران كى ميندس مراح كو

براہم قطب شاہ کی برابر کھڑا کیا ۔اور میسرہیں ونیکٹا دری کو علی عادل شاہ کے مواجہ ں مقرر کیا ا درقلب میں خودصین نظا مرشا ہجری کے رویر و کھڑا ہوا اور د دہزار ہاتھی اوُ بزارارا بنوسخانه كوجا بجا ترتيب وتأعده ست لكايا -جب دوير بول سنكاسن مي رام داج بیشاجب اس کولوگوں نے کھوڑے پر سوار ہونے کے لئے کما تو اُس نے کہاکہ بازیج اطفال میں سواری اسپ کی احتیاج نہیں ہے یہ جا عت اب بھائتی ہے ۔غرمن پیر اسلام اور مہنو دیے لشکر تینے و نیرو نیزہ سے ایک و وسرے کو ہلاک کرنے گئے ۔ (ا بی بے کئی پلٹے کھائے۔گراُ خرکارسلما نوں کو نقع ہوئی اور را م راج کوایک قیل بان پڑکر لا یا اور نظام نتا ہے نے اس کا سرار آیا ۔ رام راج کا نشکر بھا گا میسل نوں کے نشکر ہے اُس کا نغاقب کیا ۔اس قدر ہنداوں کو مارا کو کئی کوش مک زمین ان کے خون سے سرخ ہوگئی اور بیجا نگرسے وس کروہ تک اس کا پیچیا نہ چوڑا اس تبدرزر و جو اہر با تھ آیا کہ بحر و کان کی طرح ال سے لشکرا سلام ستغنی و بے نیاز ہوگیا ۔ ہرتھی کوغنیمت بیں جو کیے ہاتھ۔ لگا تھا وہ ائیں کو دیدیا۔ گرناتھیٰ اسسے لے لیا گیا۔منشوں نے فتحا مے لکوکرا طرا ون س قا مدا کے ا تھ ہیجدیے روالی بیجا نگر نک لشکر اسلام نے جاکر بڑی بڑی عارات کومسار کیا اور تبخانوں ادر *کا شانوں کو ڈیاکر زمین کا بیو*ند بنایا ۔ بلت سے بلا د اور قریوں کو ویران کیا بعد اڑا*ں* ونیکثا دری برا در رام راح جومعرکه سے جان سلامت نے گیا تھا اورایک کو ذمیں جیپا ہوا تھا ائس نے آدمی بہجکراین زاری اور ماجزی کوظب ہر کرکے تا م قلاع وبعت ع عا ول شامیر وقطب شاہیہ د ایس سکے اور لفامشا ہجری کوسب طرح نوش کیا یاد شاہوں نے ای مسدد ولت کومراحیت کی۔

غون مقتصلی سے نالی کوٹ پر اسی لڑائی ہوئی کہ اس نے دکن میں ہن۔ 'و بھی لطنت کومر وہ کر دیا۔ ۔ و جیا بگر کا راح بھر نہ پنیا ۔ اس میں پیسکت کبھی نہ آئی کہ وہ سلما نول کی سلطنت کی مزاحمت کرنا ۔ بلدہ و جیا نگر ا بیسا کر اب اور و بیران ہوگیا تھیا کہ وینکٹا دری نے آئی کی تعمیریں اصلاح نہیں کی اور تشہر نیکنڈہ میں اپنا داراس طئت بدل <sup>د</sup>یا

بٹرز فریڈرک جوشہر وجیا گرمیں اس لڑا ٹی کے د وبرس بعد آیا وہ یہ بیان کر تا ہے ر را مرراً خ کُوچِ شکست بهونی تو آس کاسبب به نفاکه د دمسلمان سید سالاروکی مین بزگاه جگے بیل اس سے دفاکرے اُسلے اس سے لڑنے ملکے ران سرداروں کا نا م نہ بتا نا اس بیان کو ما کیه صداقت سے گرا آب ) شهر کوچه میننه نگ مسلمان لوشتے رہے اور سب مگر گڑے دیے فرانے ڈ ہونڈ ہتے رہے۔ مکان کوٹ تھے گرفال تھے دار اسلطنت ومِيا بگرسے ين كنزه ميں منتقل ہوگيا تھا ۔شهرمي باست ندوں كا پتا نہ تھا و و كهيں إور پيلے گئے تھے ۔شہرکے گر د لک میں چو روں کا ایسا غلبہ ہوگیا تھاکہ سیبٹر فریڈرک کو بمجبوری جمین وجیانگرین مت مقرره سے اور زیادہ رہنا پڑا۔ جب وہ گودہ کو چلا تو اسكومرروزج رول كو كي معينط ديني يثرتي تعي \_

رام راج کی و فات کے سوبرس بعد وجیا گگر کی تا رخ کور بمنوں نے باکنل محکوس کر دیا انبوں کے امیں کمانیاں گھڑ دیں جن بیں سلمانوں کی فتح کا کمیں ذکر نہیں آیا۔ بلکہ یہ بان موتا ہے کہ وجیب نگرکے را جد کے وہ ملازم تھے ا در اس کے حکم سے و ہاپنی اِستول میں مکومت کرتے تھے ان ہے ایک اتھیوں کا دوسہ را گھوڑ وں کا تیب را بیلوں كا جو تعالىصت ركا بمردا رتفا - گراك اس كى كيتفصيل نميں - بديمي عجب يے ربطا و

مبين نظام شاه بحرى نوت موا اوس كا وليعديرا بينا مرتضى نظام بحرى جانسين موا على عا دل شاه كوفرصت ملى كه وه جنوب بين ايني سلطنت كو وسعت دب وه ايك سياه ليكر قلعه ا فاكتُدى كى طرف چلا فاكه ا فاكندهي مي تمراج يسرر ا مراج كوين كنية هين من نشیں کرے۔ اور وینکٹا وری کومغرول کرے جو توی ہو کر رام راج کا جانش بیل مر کے بیٹے کو محروم کرکے ہوگیا تھا یوں اینامطلب ماس کرے کر ا ناکٹ ی کومٹالل ارے اور وجیٹ گریر خود متھرت ہو ویٹ کٹا دری کو جیب اس امر براط لاع ہوئی توا دس نے مرتفنی نظام شاہ اور اس کی والدہ خو نزہ ہما یوں کو لکٹ کر میں الکت حین نظام شاہ بحری سے بمحے عابت کی بھی گراب علی عادل شاہ ہمی طع کرتا ہم اور چا ہتا ہے۔ اب بن امید وارموں کہ آپ حابت کرکے وسٹگری فرائیں اور جا ہتا ہے۔ اب بن امید وارموں کہ آپ حابت کرکے وسٹگری فرائیں اور اس بلاسے چٹا کیں ۔ خونزہ ہما یوں لئے باست صواب ملا خمایت اللہ مرتفیٰ نظام شاہ کولیے کر بیجا بور کی طرف لشکر کشی کی اور جا کر محاصرہ کر لیا ۔ نا چار علی عاول مثل ہو جو د تھا انا کنڈی سے بازگشت کی اور بیجا پوری چلا آیا جس کے سامنے دشمن کا اٹ کرموجو د تھا چذروز تک اس شہرسے باہر لڑا اُیاں ہوئیں ۔ آخر کو خونزہ ہما یوں نے بیصلحت دیمی کہ وہ بیٹے کو لے کرا خرد گر حی گئی۔

دوسرے سال سنے فیمنونزہ ہما یوں کی المّاس سے علی عا دل شا ہ نے نظام شاہیج میں ہوکر دلایت برار پرلشکرکسٹی کی ا در اس ملک کو لوٹ مارکرکے بیجا پورمیں آیا اور اس شک رس ایک حصار کی گجے اور سنگ سے بنانے کی تیاری کی ۔ محد کشور خان کے امتما م سے وہ تین سال یں نام ہوا۔ اس سبب سے کہ خونزہ ہا یوں کی حکومت سے اور اس کے پُما 'بیوں کی بے عندالیوں سے نظام شاہ کی سلطنت کی رونی شکستہ ہوئی تو علی عا دل شاہ کوبعن الک نظام شامبیه کی مرس مونی میمرکشور فال کو است فال لاری کامنصی و علم دیا اس علم مرشیر شرزہ کی صورت منقش تھی ادر م و میں میں اس کو بیس بزار سوار وں کے ساتھ مرمد نظام شاہید کی طرف امور کیا اس نے سر مدیر بعن پر گنا ت قصبہ کیج کے تبضہ کیا مرائے نظام شاہی اسکی مرافعت کے لئے آئے ان کو اس نے قضبہ مذکور میں شکست جی اور یہاں پر گمانت کے ضیط کے لئے ایک قلعہ نہایت صبوط نبایا اور اُس کا نام دارور ( دیارور ) رکھا اوراں کو توپ و خرب زن وبان و تفنگ سے بھر دیا اور اس ملکت سے دوسال کا محصولُ أَكُما يا اور قلاع ويقاع كي تسخير من كوشتش كرر بالتماكة ناكلا ومرَّفتي نظام شا ومشك. یب اپنی ماکے استیلاسے خاط جمع کرکے درفع مضرت بیرمتوجہ ہوا ۔محمر کشور خاں نے فلعہ کو الله لات آنشیا زی سه درست کیا مین الملک اور آنمس فال و نورخال کوعلی عا دل شاه نے اوس کی مدد کے لئے بیجا تھا وہ اک سے منفق ہوکرا سباب رزم کے تہیمین صروف ہوا لین په جاعت کمال نامردی سے یا نفاق کے سب جوا نکو مخدکشور فاں سے تھا بغیر اڑے متفری ا بوگی اور مؤرکشور فاں سے کما کہ ہم کو مرتفئی نظام شاہ بحری سے جنگ کرنے کی تاب نس - ہم ا احمد گریں جاکر بائے کت نظام شاہیر میں فلل ڈالنے ہیں تا کہ مرتضئے نظام مضطرب ہوکر ا قلعہ داری سے باقعہ کینیجے اور ہمادے پیچے دوڑے ۔ مرتضیٰ نظام نے قسم کھا ٹی تھی کہ وہ ا رکاب سے با نوں نہیں اٹارے گا۔ جبتک قلعہ نہیں فتح کرنے گا۔ اس نے قلعہ پر تبرد نکا ا مغیر برسایا ۔ ایک نیر مخدکشور فاں کے لگا اور اسی وقت ہلاک ہوا اور قلعہ مرتضے کو نا تقب ا لگ گیا اور علی عادل شاہ سے اس نے اپنے تام پر گئے جین لئے ۔ فواجب مبرک دبیر ا اصفهانی کو کہ جس کو آخر میں خطاب چگیز فانی ملا وہ عین الملک اور نور فاں کی جانب احمد نگر کو ا اور نور فاں وسٹکے ہوا اور شکر ابتر ہو کر بیجا پورس آیا ۔ اس سال میں عادل شاہ کے لشکر اور فرطاں وسٹکے ہوا اور سسی فاہور میں آیا ۔ اس سال میں عادل شاہ کے لشکر اور فرطاں وسٹکے ہوا اور سسی فراجو کئی ۔

امیں مہینوں میں علی عادل شاہ نے قلعہ گوہ ہی استخلاص کے لئے اور پر گیزوں کے برباد کرنے کے لئے گوج کیا بہت سے آدی مارے گئے اور بے نیل و مرام بازگشت کی شاہ ابوائس کی رہنمونی سے قلعہ اوونی کی شخیسہ کا عازم ہوا اور انکس خاں کو آٹے ہرارسوار اور پیادے و توب خانہ دیکر اس طرت روانہ کیا ۔ اس قلعہ کا و الی رام راج کی طرت سے تا گروہ خو دخم ارصاحب سکہ ہوگیا تھا وہ مدا فعت کے دربے ہوا۔ کئی د فنہ انکس خال سے را اور اٹائیوں میں مغلوب ہوا۔ خلہ و آ ذوقسہ قلعہ میں سے گیا اور حصاری ہوا۔ جب محاصرہ کو طول ہوا تو امان مانگ کر قلعہ حوالہ کیا ۔ بہ قلعہ دایک قلعہ کوہ برواق تھا۔ مست رفیع دوسیے تھا۔خوش گوار بانی کے چشمے اس میں ستھے ۔ سیورا سے کے باب دادا است کا مران تا تا بھر اسے خوف سے اور سے اور استحکام کرنا تھا جانج اس کے گیارہ حصار سے ۔ علی عادل شاہ اس تسلعہ کو فت سے اور سے استحام کی تعزیری لگا اور خوا جہ میرک چگیہ خواں سے سرحہ برادس کے قلاع د بقائ کی تنویریں لگا اور خوا جہ میرک چگیہ خواں سے سرحہ برادس سے قلاع د بقائ کی تنویریں لگا اور خوا جہ میرک چگیہ خواں سے سرحہ برادس سے قلاع د بقائ کی تنویریں لگا اور خوا جہ میرک چگیہ خواں سے سرحہ برادس سے قلاع د بقائ کی تنویریں لگا اور خوا جہ میرک چگیہ خواں سے سرحہ برادس سے قلاع د بقائ کی تنویریں لگا اور خوا جہ میرک چگیہ خواں سے سرحہ برادس سے قلاع د بقائ کی تنویریں لگا اور خوا جہ میرک چگیہ خواں سے سرحہ برادس سے قلاع د بقائ کی تنویریں لگا اور خوا جہ میرک چگیہ خواں سے سرحہ برادس سے تارہ میں کھا

لا قات کرکے بیر قرار دیا که مرتضیٰ نظام شاہ مجتسبری تو ولایت برار پر متصرت ہوا ورعلی اپشا مالک بیجا نگر ملک برار کی مقدار کے موافق اپنے تعرف بیں لائے ۔ تاکہ ایک و وسرے کی ولایت یا عبار وسعت کے مزیت نہائے۔ یا و ایس میں ملعب طور کل پرٹ کسٹی کی ۔جورام راج کے حملول میں اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور رام را*ن کے مرنے کے* بعد و جیا نگرکے ایک سیاہی ونکٹی یسو رائے نے اس **کو** اپنے گئے فتح کیا تھا سات مینے تک محاحرہ رنا اس کے بعد ونکٹی بسور ائے نے قلعہ کو اور ایتیس حوالد کیا علی نے اس کوبہت بری طرح سے مارا پھرش و قلعہ و یا روار کی تسخیر کا عازم ہوا۔ یہ کر نانک کے مشور قلعوں میں سے ہے اس وقت رام راج کے ایک امیر کے پاس تھا ہرسال کھے ہاتھی بلتم راج کو دیتا تھا ، وراب اس نے بہت قوت شوکت مال کی تھی مصطفے خال اردرستانی امیر جلہ وکمیل انسلطنت نفا اس کی سعی سے چیہ مینے میں یہ قلصہ نتح ہوگیا ا وریا د شا ہنے سات مینے بیا*ں تیب*ا م کرکے <sub>اس</sub>کے وہتی و حوالى كو باغيوں كے من و فاشاك سے پاك كيا اب مصطفىٰ فال كى تجويزت يادشاه ي بنکابور کی شخیر کے لئے منبش کی بہاں رام راج کا تنبول دار بلبدرائے ماکم تما جس ہے۔ . نلعه نبکا پوریزغلبه پاکر قلعه جره ۱ ورحیندر کو لی کر و رکے رایوں کو ۱ ور ۱ و رفسلوں کو اینا محکوم بنا یا تھا نو وہ یا دشا و کے آنے کی خبرے نکر فلعہ میں متحصن ہوا ا وراپنے ہیئے کوایک نِرار سِوار اور دین ہزارِیا ڈوکر جنگل اور کوہے تان کی طرف بیجا تا کہ فرصت کے وقت لشکر سیلام آگے ہیکھے تاخت کرکے ان کے پاس غلہ وآ ذو قد نہ سیمینے دے اور دنیکٹا در برا در رام راح کو عرامینه ملگوان کوبیعاجس کا مفهون یه تھا ک**میں نے** جواپینے ولی تغم<del>ریت</del> مخالفت کیٰ اسسے نا دم دلیٹیان ہوں اور اپنے گنا ہ کامقر وُحت۔ بن ہوں اس وقت كه يا وشاه اسلام بنكا بوركي تسخير كا مازم هواب أگراب ميرے جرائم كومها ت فرائیں اور خودمیری امراد کو اس طرت ائیں یا بعض امرائے کبار کومیری کمک کے لئے ہجیں تولیقین ہے سیاہ اسلام کی دستبرد سے میں امین رموں اور میں عمد کرنا ہوں

اسکے بعدس مشیمطیع رہونگا اور تھی نافر النہیں کرونگا اور ہر سال فلا ب حقدار کا مال خزا نہیں داخل کر تار ہو بگا دنیکٹا دری نے جواب دیا کہ تو رام راج کے مقرلوں میں سے تفاتیرے مکش وتمرد کی شامت سے اورامرا , کی مخالف اور سرکش ہوکر ممالک پرمتصر ن ئے شایان اسلام نے بلدہ ین کندہ ( ملکندری ) اور چندرگری مجھے دیے ہیں جن کے خفط وضبطسے عاجز ہوں۔ اگر تو جانے کہ سوئے چاندی و جواہر ومروارید دیتے سے صلح ہوجائیگی تواس میں نجل نہ کرنا ا وراگرصلح کسی صورت سے مذہو تو مخصے چاہئے کہ جس تذہیر سے بن سکے حوالی دحوالتی کے رایوں کو اپنے سے ایسا راہنی وخوشنو وکرے کہ وہ تیرے بیٹے کے ساتھ اتھا ق کرکے وقت ہے وقت مسلما نو ں کے لشکر کا دکے گر د تاخت و غارت کرکے ان کوهین نہ لینے دین اور راتوں کواپنے بیا دول کوچوروں کے طربیران کے لشکر گا ہیں بیجیں۔ کہ جوان کو انسان جیوان ہاتھ گئے اس کو کٹا روں سے یے جان کریں میں نے اس باب یں فرامین ان را یوں کے نام لکھے ہیں جو تیرے ہمساییمیں رہتے ہیں ۔اگروہ ان کو ا سنگے نو نیری تقوست اور مد دمیں سعی کرینگے فہوا لمرا د و ہ اپنے لئے کا م کریں گے ور نفین ہے کہ قلعہ بنکا یورچین جانے کے بعد ارباب اسلام اور قلعوں کو شخیب کر کمیں سکے اگرچ اس جوا ب سے بلیب کو باٹکل ایوسی ہو لی گرخرورٹ کے سبب سے اوس سے ء ارث ملکت کے ارشا دکے موافق قلعہ جرہ -چیٹ در کو ٹی ا ور قلعوں کے رابوں کو اینے سا نقه تمنا کہ اس کے بیٹے کی بیعت نیج مذکور کے موافق عمل میں لائمیں۔اس سبب سے عادل شاہ کے بشکر میں نملہ کا تحط ہوا ہررات کو فریا دمجی کہ چور وں نے اُن اُن آدمیوں کو ما را کرنا ٹک کے بیاد سے کہ اپنی عان کی کھی قدر نہیں کرتے تھے اور نفورشے نفع کی طبع میں برمہنہ ہوتے تھے اور اپنے بدن پرتیل ایسا ملتے تھے کہ کو نی ان کے بد ن کو <u>پیسینے کے سبب سے یکڑنہیں سکتا تھا ہماں ان کو فرصت ملتی وہ جا کر گھوڑوں اور</u> اً دمیوں کو جو سامنے آیا قتل کر دالتے اور با ہر بھاگ جلتے ہرت دشاہی لشکر کے آدمی الهن ك تشركو ونع كرك مگر كامياب مذہوتے معاصرہ او شختے كو تقاً كرمصطفے خاں لے قبط كا 6. C. 3. K.

ور حوروں کا علاج اس طرح کیا کہ امرائے برگی کو چھ میزار سوار وں کے ساتھ ما مور کیا کہ وہ و بٹن کے نشکرکے مقابل ہوکرکسی کو لشکر اسلام کی راہوں کی مزاحمت نہ کرنے دیر ا در آ تھر ہزار بیا دے لشکری ایک ایک گزے فاصلہ پر مقرر کر دے کہ جنا ننگ طاقت بشری ہو تشکر کی محافظت میں قیام کریں اور کہیں غفلت کے سیب سے چور لشکریں نے گھسر کئیں۔ اور لشكرمي عل فيا ره مو توكسي جوركو زيذه باهر نه يحكنه دي رات كوكو بي س باہر نہ جاتا ۔ جوچورٹ کرمیں وافل ہوتا وہ جان سلاست باہر نہ کے جاتا۔ اس طرح چوروں کی تشرارت سے یا لکل عافیت ہو لی اور مخالف کے نشکر کے اسبہ نجات ہولی ا ا ورغلها ورکشکر کی تما مرخرور بایت اطرا ف و حوانب سے اس قدر آمیٰ کرسب چیزوں کی ههایت ارزانی ہوگئی ایک سال نک امرا برگی اور پسر ملب اور اور را پول سے سعنت ارا اُیاں ہوتی ر**ہیں۔ طرفین سے ہبت آ**دمی مارے گئے۔ ارباب اسلام فا طرجمع سسے ۔ قلعہ کو گھیرے رہے ۔ ہررہ زل<sup>و</sup>کر قلعہ کے الواب د خول وخر میج کے بند کرنے میں تقصہ انتی<sub>ا</sub> ۱ وراین فلعهمی آلات ته تشیاری بس نجیرکسهنمیں رکتے۔ اس اثنا میں پسرلب لعاطیعی مرگیا۔ اس سبب سے اہل قلعہ دل شکستہ ہوئے اور ملب غمناک ہوا محاصرہ پر نیر ہ یمینے گذرگئے'۔ وخیرہ میں کمی ہوئی' ۔ ان عدو دکے راسلے بھی پیٹگ ہو کرایت ایٹ گھر چلے مکئے ا**ل** حصار نے شاہ سے مان و مال دائل وعیال کی امان ما ٹاگ کر فلعہ والد کیا بلپ کرنا ٹک میں گیا اور یا دشا ، قلعہیں آیا اُس نے ا ذان بط بق ندہیں ا امیہ دلوا بی ا ورا یک تبخا نه غطیم توژگر ا وسکی مگیمسید کی منیا د کا بیخمراینے با قعہ سے رکھا مصطفے کوخلعت خاس عنایت کمیا اور اس طرن کے بہتھے بیر گئے اور قصبات اسکی جاگیرس دیے۔ یا دشا نے بنکا اور کی قتح کے بعد میار مینے میں ملکت بنکا بور کا جیسا کہ چاہئے انتفام کیا اوربعدازان قلعتين كانكرنشاط وانبساط مي مشغول مبحابه مصطفحا خال كومبيسس بزار سوار وخزامذ وتوپ فامذ و قورغانه دیکه قلعه جره وحین در کو لُ کی شخیب کے لئے ہیجاجب سید قلعہ جرہ میرآیا تو بہاں کے رائے نے اطاعت قبول کی ادریان وخراج دیٹامنظورک

یماں سے وہ چذر کو لڑگیا۔ یماں کارا جہ مقابلہ کے لئے تیار ہوا۔ مصطفیٰ عاں نے قلعہ کا محاطرکیاً اور امرائے برگی کو ہیجا کہ جورائے الل قلعہ کی مدو کے لئے آتے ہیں انکامقا بلکرے۔ چود ہمنی میں قلعہ ہیں ملعہ کوسٹ فلہ طوعًا وکر ٹا تسخیر کیا اور علی عاول شاہ بنکا پورسے اس قلعہ میں آیا۔ یماں میں مینے رہ کر بیجا پورمیں آیا۔ مصطفیٰ عاں چذر کو ٹی میں سسہ عدکی حفاظت کے لئے رہا پا وشاہ نے اپنی ممر اوس کو حوالہ کی اور حکم دیا گرمی وقت کسی فربان پر اہل دیوان کا سکہ لگایا جادے تو وہ بیجا پورسے چذر کو ٹی میں ہیجا جائے اگر اس کامفہون صطفیٰ عاں کے نز دیک معقول ہوا ور وہ تجویز اُس کو مقبول ہو تو وہ مہریا دشاہ کی کرکے وار الملک

د وسرے سال مصطفیٰ خاں کی وضد شت آئی کہ پہلے بیار ٹریر فلعہ چیذر کو ٹی بنا ہوا تھا ا وراب وہ دہن کوہ پرسطح بنا پاگیا ہے یا دشا ہ قلعہ کے پرائے مقام کو آن کر ملاحظ فرائے اگر قدیمی مقام پیندا کے تو قلعہ و ہاں بنا یا حاسئے یا دشاہ آیا اور اوس نے وہ مفام پیند لیا ۔ قلعه ایک سال میں تیار ہوا ا وریا و شاہ پھرا دس کو ویکھنے گیا برشنگر ناٹک یا دشاہ کی الما قات كوآيا اوراس نے درخواست كى كەمېرے ملك كى سير فرمائے على عا دل شاه نے اس کی درخواست تبول کی اورحین در کو نٹ میں اپنی سسپاہ چیوڑ کر ا ور مصطفیٰ خا ں اور بایخزارسیا مولیکر قلعه کرورمی گیا به نظعه کوب تان میں واقع ہے جس میں ورخوں کا ، بجوم ہے کہ ہے جانے کی راہ ایسی تنگ ہے کہ ایک سوار سے زیا دہ نئیں جاسکت**ا** اس موضع ہولناک میں اکثر آدمی د لگیر ہو کر مراجعت کے خوا یا ں ہوئے یا دشا ہ لئے لوگوں *کے کمنے* سے اس مگر کا قلعہ شنکر نا یک کو دیدیا اورخو دحیت در کو ٹی میں چلا آیا مصطفط خاںنے وولت خواہی کے سبب سے کہا کہ میں نے بڑی شکل سے شامیے با زنگشت کی اجازت دلالی ہے اگر این مسلامتی ا ور بھلا کی چاہتنے ہو توسب را بو ں سے اتفاق کرکے باج وخراج دیا تسبول کروتا کہ یا دشاہ کی فاطرے ان مالک کی قلاع کی تسخر کا اراده دور کراوُل سجره کے سبوا ناتک ورپارسی پورنی رانی

و بعین والیان مک مشنکر نانک کے کئے سے یا ویٹنا ہ کی خدمت میں ہے۔ اور بیش کش میں سار اے سات لا کھ ہون وئے اور ہر سال ساڑ ہے تین لا کھ ہون خراج دینا قبول کیا ہرا کی کوخلعت ثنا ہا نہ و ما گیا اور وہ اپنے گھر وں کو رخصت ہوئے اور خراج اولی ا دا کرتے رہے ا ورفنی مصطفے فال کو معی اپنی مسلامتی ا ورنجات کے لئے جواس كى منايت اور توجه يرمو قوت هى تىس ہزار ہون نقد اور مروا ريد اور يا قوت و زبرجبا ا در حواہر دیتے رہے ۔ کتے ہیں کہ عادل شاہ نے ان رایوں کو رخصت کے وقت ت دیے تھے۔ نوران ہردیوی و تھردیوی اوررانی با سلور کے لئےزارہ خلعت ا وركماكد الرحيد عم صورت يس المحتان فلعتول كوقبول نيس كميا اوركماكد الرحيد عم صورت يس عورت بی لیکن این ملکت کو خرب شمشیرے اپنے تفرت میں رکتے ہیں جومرد وں کا لازم ہے۔شاہ ان کی اس بات سے نمایت خوش حال ہوا اوران کو مردا نہ خلعت عطا کئے یہ دونو رانبال فرنوں اور مدتوں تک بطنًا بعدلطن اس دیاریں مکومت کرتیں ا وراس دیار کی به رسم موکنی که عورتی می با دشاه موتی مشوهران کے امراا ور فذنگارو میں ہوتے اور یادشاہی امورمیں کھے دخل نمیں دیتے۔ علی عادل شا و نے اپنے ایک معتمد بدری نیڈت کو اسطرف کا دیوان تقرر کیا آورافی خا بو ہیں صوبین صاحب اختیار کیا اور سارا ملک اس کے اقطاع میں دیا اومِنصب کالت <sup>و</sup> امیرهلگی افضل خان شیرازی کو دی ۱ ور وه بیجا پورمی آیا مصطفط خان با دشاه کاخیرخوا ه نغا ہمیشہ اسکی مُلکت بڑیا ' عاِ ہتا تعاان صدو د کا انتظام کرکے با د شاہ کی خدمت میں اُسسنے ا پیا ایک متمه علی خال بیجا که بین کننه و دارانسلطنت را کی کرنا تک سے تنخر کی ترغب <u>دی</u> یہ الماس اسکی عین مدعا شاہ کا تھا۔ اُس نے نشکرے تیج ہوئے کا تکم دیا۔ نہایت تخیل کے ساقه بیما بورسے چلا ا در اُس سے مصطفے خا ں مع لشکر کر ناطک اورامرا ہے بڑگی کے والی ٹکالو میں طاا در ملکنڈہ (من کنڈہ) کی سمت چلا ۔ وینکٹا وری میں یا دشاہ سے ٹرنے کی سکت نہ تھی دہ ا<sup>ن</sup>

مقام کواپنے ایک متمد کو سونپ کرا ورخزا نہ ہائتی واٹا تہ سلطینت لے کر چذر گیری میں جلاگیا

يكنده رِنْطُرُقُ ادرامات برقي كالرا

علی عادل شا ہ پن کنڈ ہیں پنیا اور قلعہ اور شہر کے اطرا ن کو گھیر لیاتین میپنے کے بعد قریب تفاکہ قلعہ فتح ہو جائے کہ ویکٹا دری نے آپٹ لاکھ ہون ا ور یا کچ بڑے ہاتھی مندیا منم نالک امیر انظم برگ یاس میجدیئه اوراسے بینا م دیا که تواپینے ولی نمشے میٰ لفنت کر۔ ہندیا ہتم نا<sup>ل</sup>اک نے بہ حرا مخو ری کی کہ بیا رہزار سوار لیکر<u>ا</u>ینے مُوجیسے حلاگیا اورار دوے شاہی کے حوالی میں مراہمت کرنے لگا اور اسکے اشارہ سے اور چارامرائے برگی نے بغاوت کی اوراپنے پانچز ارسوار اس پاس ہیجدیئے انہوں نےاب لشکرشاہی کا قافیہ نهایت تنگ کیا ۔چِروں کی طرح آدمیوں کا مار نا شروع کیا ۔ غلہ کی رسے د کی راہیں بند کیں نا چار یا دشاہ الٹابیجا یوریں آگیا۔جب یا دشاہ نے شنا کدامرائے برگی سرکشی کرکے البيني اقطاع مرمتصرت بوك جوسر عدبيجا تكرير واقع تقع تواس في مرتضي فال ابخوجو سيف عين الملك كا جانشين تهاميجا- وه تنين بزارسوار تيرا ندار ا در كچيه دكني ا درمبشي امرار كوساته لیکر چلا-ایک سال میں مرتفنی خاں وبرگیوں میں کئی مرتبہ جنگ و اتح ہو بی غالب مغلوب متميّزنىيں ہوتا ھاط فين سے بہت آدمی مارے گئے ۔ آخرا لامرمصطفے خاں نے جونبگا پور میں تفاعلی فاں کوہیجکر با دشاہ پاس زبانی بیغام ہجوا یا کہچروں کےمقابل لش*کر کوہیج*نا اُس کو خراب کرناہی اور حزم سے دورہے اب مناسب یہ ہے کہ بلطائف الحیل سر گیوں کو بیجا یورمیں بلائے اورخس بات کے وہ سزاوار ہوں وہ ان کے ساتھ سیمیئے یا دشاہ لئے اسکی یہ رائے پسند کی ا وربیسوینڈت اوراس کے دوستوں کو بیجا کہ وہ ان کو بلا لائیں بندیا تنم ناکک نے امرا وکوبہت سجمایا کہ تم نے اس وقت کہ ساری سلطنت را مراج کی علی عادل شاہ پاس نتقل ہو جاتی مخالفت کی ہے اور اس کو دولت سے فحروم لیاہے اب محال ہے کہ ابسا بٹراگنا ہ یا دشا ہ کی خاطرے محو ہو جائے اور میں رہے ہما ری خدمتیں اور جاگیریں ملجائیں۔ غالباً مسلمان ہم کو فریب فیکر بیجا یور لیجائیں سے ا ور اینا انتقاملیں گے - اس سجملنے برھی اکٹرامرا دبیجا پورسچلے گئے اور مہندیا ہتم نا مک ان کی رفاقت سے مبدا ہو کر بلدہ پن کنڈ میں ویکٹا دری کا ملازم ہوگیا رکھے دنوں کیک

یا وشاہ نے ان امرا ویرمهر بانی کی پرموحب اس مفمون کے ٥ نے زو انش یو دسکون و درنگ سنگ در دست و مار برمیرسنگ عل كيا اوران مي سے اكثرامرا ركو ما رڈ الا۔ من و اسبب سے کہ پا دشاہ کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ اپنے بھا الی طماسیے بیٹے ابراہیم عا دل شا ہ ٹانی کو ولی حمد کیا ۔ اس یا دشا ہ کو ایک خوا جہ سرائے جس کے خلوت میں ہں' بات کے لئے بلایا تعامیر<u>ث ف</u>جہ کی رات *کو* مار ڈالا ۔ شاہجے اں شد شہب د آیریخ و فات سے - بیجا یورمیں اس کو دفن کیا اس کا مقب ہو، روضه ملی کے نام سے مشهور بهوا -خواجه ميرا قصاص من ماراگيا -علی عا دل نشأ ہ نے مهدیں اکبر شهنشا ہ کے ایکی دود فور آئے۔ابک ایکی اسکے مائے عانے کے وقت موجود تھا۔ بیجا پورس جا مع سجد ۔ ومن شاہ پورا وفصیل شہرا وریٹی ہولی ا نہ کسب آ دمیوں پرسبیل تھی ہ*س کے زمان* کی یا دگا رہیں ب ابرائبيسه عادل شاه کانی على عادل شاه كى وقات كے بعد ابر تهر بسم ما دل شا ہ نا نى تخت يربيعيا . اس وقت اس کی عمر نوبرس کچرمهنیوں کی تھی ۔ کا مل خاں اور عیا ند بی بی زوجب علی عا دل شاہ نا م افتیارات سلطنت کے کامل فاں نے کھے دنوں کاماجیا کیا گر بھیر چاند بی کو 'اپنی ہے ا د بی سے خفا کر دیا اس نے کشور خاں ولد کمال خا<sup>ل</sup> کو ہ جمد ہ کے لئے بلوا یا جس نے بیخبر کا مل خاں کو اکر مار ڈالا - چاند بی بی کی امرا سے مامی کشور فال کل سلطنت کے کا مرک لگا۔ انمیں دنوں میں ہزا والملک ترک میرنوٰ بت مرتقعٰی نظام شاہ نے بیٰدرہ ہزار سو ار لیکر عادل شا ہ کے سرمد کے بعین برگنوں کو فتح کیا ۔ ما مجی کشور خاں نے بعد سخت بنگ کے اس کوشکست دی بہزا دا لملک بھاگ گیا ۔ المقی ا وراسباب غثیمت بہت ا تو لکے ۔ ماجی کشور فال نے جا ندبی بی سے مشورہ نے کرسو یا تھیوں کے زیجم

عادل شام کی وفات

جائرلى يى

ئاننام مثاعكيم نوت بنرادانك

اسکی خبر ہولیٰ توہں نے دلادرعاں کے استعبواب سے وولت خانہ نظام شاہیہ کی ہملاح کے لئے بیٹ فیدیں سفر کیا اور بلیل فال کو ٹاکیسہ سے طلب فرمایا ۔ ولاور خسا ل ً قلعه شاه درک سے باہر قریب ایک ۱ه کے بڑار ہا گربلیں خاں نہ گیا تو وہ انتشاد نگر ک جانب روانه موا بجب جال فان کو اس کی اطلاع ہو لیٰ تو و ہیٹ در و ہزار سیا ہ ا در توپ و لفنگ لیکر اسمعیل نظامرشا ہ کے ساتھ اڑنے آیا ا در قصبہ اشتی کے حوالی س ایک قلب مگدیں اترا مبیں روزگذرکے گرسرسات کے سبب لڑا نی نہیں ہوئی ۔ جال فا ں مصطرب دیراگنده بوا اس نے صلح کو جنگ سے بہتر جانا ۱ ور ایک جاعت کو و اسط بناکر اس شرط میرصلع ہوگئ کہ اس نے فدیجہ جماں زوجہ میراں حسین متعتول کو جوا براہیم مادل شاہ کہن تھی مع بھتر ہزار ہون کے ہیجدیا ۔ بلیل خال بھی آگیا ا ور باج وخسسراج جوا ن | حدود سے لایا تعابیش کیا ولاور خال کو مبیں خال سے اس کے دیرکر آنے کے سب<u>سے</u> عدادت ہوگئ تھی ۔ بلیل فال نے ایک دن موقع پاکر پا دشا ہے عرف کیاکہ میں اے |جواس فك بين توقف كيا وه بالفرور**ت ت**مايجس دقت فرمان طلب بينجا ميسرا إل<sup>ين</sup>ا ثك ا سے باج وخراج وصول کررہا تنا اگر ملا آ تا تو سارا روسپ محصول کا ١٠١ جا ١١ ور يم بلغ كرا نمدرنه وصول موستے اگر د لاور خان ث ه درك ميں بيت دره روز توقف كرتا تواس كاكچه حرج نه تما پھروہ ميرے لشكركے ساتھ ولايت نظام شاہيں داخل ہوتا تواکٹر قلاع و بقاع فتح ہو جاتے ۔ ہا وجو د اس کے میں اپنے گناہ کامعترت ہوں حضور المعان زمائيں يا دشاه نے اس كا عذر قبول كرايا ولاور خال ہى اس يرتغب ہر مهر بانی کرنے لگا مُراّخر کواں نے بلیل فال کواند ہا کر دیاجس سے یا دمشا ہ آزر دہ ہوا ران سین نے باپ کی مکا فات میں شرہت مات پیا تو اسمعیں بن بر ہا ن نظامتما زِکُرکِ تحت پر بیتما تو چیوُں طرف سے لشکر فن اور حث فنن لے ملک کو گھیر لیا مرکی مگیہ کو آفت دمخالفت نے لیا بہاں سے رفا ہمیت کے فاشلے کم کے کا رواں مِل ٹیرے ۔ فت نہ جا نسوزے تمرارے غریب ہوی۔ ک

بزاد دا ملک کی رفتاکمتنی حالک ما دل شامیدی

شور فال نے ماناکہ فاص و ما م کی طبیعت اس سے تتنفر ہو کئی ہے اور امرا، مبشی میں ہنزل پرآپینچین تو وہ یا د شاہی جواہرا در خزانه اور جارسو سوارلیک<sub>را</sub>س طرح احرکم کی طرنت بھا گایمیسے کو لُی جا نور و ام سے کل کر بھاگتا ہے یہا ں ہے پر معب ہو ہ کر ار کان و دلت نظام شاہی ہی کے رہنے کوپیذنہیں کرتے ہیں تو و م گلکٹ ہیں دار کہلطانہ تطب شامبید کی ط<sup>و</sup>ف ملا گیا - بها ں ایک شخص نے سید <u>صطف</u>ے کے انتقام میں اسکوخمز سے مارڈ ا امرا ومبشی یا دشاہ کی خدمت ہیں آئے ۔ ان میں سے اخلاص ماں میٹٹی خصیے کالت پ سرا فرازموا اورملکی و مالی افتیارات اسکو ملے - چا ندسلطان ستار ہ سے بجا پر میں آئے ا خلاص خاںنے یا دشاہ کی محافظت اور ترتیب برستور اس کے سیرد کی اور میامذ بی بی نے بیشوا کی کامنصب افض خا ں شیرازی کوسیر د کیا اور بنڈت بیسو کومنصب استیفا کا دیا ا ورمستونی مالک بنایا - چاند بی بی کوغریبوں بینی پر دیسیوں پر توجہ تھی اس لئے ا خلاص خال نے متوہم ہوکر افضل خال اور مبیبو پنڈت کو مارڈ الا ا ورمعض اور ہر دلیبی امرا و کو مار کر حمید فال اور دلا ور خال کے اتفاق سے مهات س مصروف میوا مین الملک کوائس کی جاگیرسے بلا یا جیب و ہ آیا تو امر ا لئے ٹلاٹھ مذکور ائس کے استقبال کو گئے جن کو اس نے تنها سجہ کر فید کیا گرجب شهر میں آیا توالیسارنگ یکھا که وه خود اپنی مباگیر کوبھائکا ۱ وران تبیدیوں کوچھوٹگیا ۔ان با تو ں سے تخت گا ہیں جرح مرج واغع ہوا ۔ ش نان دکن یہ حال د کھی۔ کر عاز متنفیب رملکت ہو ہے' بنراد الملک نے سید مرتفیٰ امیرالا مرا، برا رہے اتفاق کرکے اول قلیٹ و درک کا محامر دکیا ۔ صبع سے شام تک لڑائی رہتی ا ورقلعہ کی فتح کے لئے ہر طرح کے حیب لدوتزویر کی تدبیر کیماتی مرکز کرا آ فایر دلیی تفایه و ار قلعدے آگے کیم تدبیرید ملتی اُستے بہت آدی ما عرین کے مار وائے۔ مار مینے ما عروبی لگ کئے۔ اور کھیب نہ ہوا توائسے محور کر عالیس برارسوارے کر بیجا یورکے باہر خمیہ زن ہوا اڑائی شروع کی بیجا یورس اسوقت دومتین ہزار سوار فاصفیل کے تھے گر زبان شاہی سے مبین الملک اور انکس فال

ساٹھ ہزارسوار خاصہ خیں لیکرآموج و ہوئے لڑانیا ں ہوئیں ۔قلعہ کی دیوارسی میسر گرڈائٹگی ہنرا دالملک سے سیدمرتفنی سیہ سالار نهایت آزر دہ تھا و ہ اسٹے کاموں میں اپنی تدبیر سسے منل ڈاتا تھا بیجا پورکے لوگوں کو اتنی فرصت و لا دی کہ ا ویخو ں نے قلعہ کی دلوار بنا لی اں سبب سے کہ ملک کے اشراف اور امرا دمبیثی غلاموں کی حکومت سے راضی نہ تھے اوران کے قول اور فعل پر اعما وہمیں کرتے تھے اور بیجا یو رہی نہیں آئے تھے توصاحب د فل عبشيول في مصلحت وقت و يكه كرما ندبي بي سلطان سس عرص كيا كريم غلام بن اورائ مرات و اعيان ملك بهاري حكومت ورياست سه آزر ده بین توصلاً ح دولت بهارے تر دیک بہ ہے کوکسی اس نجیب کوحمات ملکی اور مالی حوالہ کی جائیں۔ چاند بی بی نے شاہ ابو الحن ولد شاہ طاہر کو امیر جلگی کامنصب عطا کیا اس ہے: امرا، کی سیاہ بلاکرا مرا، عظام کو ابسا خوت دلایا کہ وہ بیجا پورسے اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے مخمہ قلی تطب شاہ نے مصطفع خاں کو سیاہ دے کر عادل شاہی ملک بیر تا خت کرنے کے کے بیجا اوس نے چند پرگئے اور قصبے ہے گئے۔ گرا فلاص فاں اور و لا و ر فا ح بہتی نے آن کر کلبرگدمیں ایبا ہنگا مُرخِبُّك بریا کیا کہ فعالفوں کوشکست دی اور ایک سو یندره ما تھی جھین کئے ۔ اس فتح سے دلا ور خا ل کو یہ خیال ہوا کہ منصب و کا لت اور یں۔ رحلگی عال سیکھئے اس خیال سے وہ ا خلاص خا*ں سے خوب لڑا* ا ورشہ۔ میں خوب توپ و آفنگ ہطے ہیمیہ در خاں تھا نہ وار ولا ور خاں کا طرف و ارہوا ا وربلیل فال نے افلاص فال کی طابیت کی ۔ نتیجب پیہوا کہ دِلا ور فا سے ا قلاص خاں کو گرفتار کرکے اند ہا کر دیا ۔ غرمن اب د لا و ر خال بڑا صاحب ا نتیار ہوگیا ا در ایں نے اپنے بیٹوں کو یا و شاہ کے بڑے بڑے بڑسے کا موں میں لگا دیا اس نے ایک لاکھ پر دلیبی اور سائٹ، ہزا رمیشی سیا ہیں رکھ۔ رکر یاتی کو ما دل شا ه کی قلمروسے بھال دیا اور شا ہ ابوالحسن جو افلاص خاں کے حکم سے مجوس ہواتھا۔ اول مکول کیا ہے شہید کیا اور امور ملی و مالی میں چاند ہی بی کا しとうじょ むしゅし

اتند ایساکوتا و کیاکہ کوئی اور کونہ یو جیتا تھا اور ندہب ا امیہ کی جگہ ندہب اہمان کے رواج دیا سے قبد سے شکھ تک آٹھ سال کھ د نوں سارے افتیارات شاہی پانے افتیں رکھے ۔جب اس نے معات کوسب د لخاہ و کھاکسی طرت کوئیما نداورمزام نہیں رہا توبین خاں کو ملیبار بہجا کہ وہاں سے مال اورخسراج مقرری وصول کرے وہ اسیونائک عاکم مرہ کوسا تھ لے کر شنگر نا بک ضا بطاقعہ کرور کے سرمیہ جابی ہا وہ اطاعت نہیں کا اور خراج نہیں و بنا تھا اس کے آومیوں نے بلیل خاں کو قید کر لیا رہبت نگر کے نہیں کا اور خراج نہیں و بنا تھا اس کے آومیوں نے بلیل خاں ایک کسیا ری کے کماس کے سرگشرگر فقار دکھیا تو وہ بھی پر بیٹیان ہوا۔ بلیل خاں ایک کسیا ری کے کماس کے کہتے میں جھیب کر قید سے مکل آیا۔ و لدار خاں نے خراج وباج کی تحصیل کواوروقت برجھوڑ ااور نظام شاہیوں سے خصوصیت اور آسٹنا کی بیب داکر نے کا ادا دہ کیا برجھوڑ اور نظام شاہ بیوں سے خصوصیت اور آسٹنا کی بیب داکر نے کا ادا دہ کیا ابراہیم عاول شاہ کی سوتی ہی تھی اپنی دلبن کے ساتھ جا ند بی بی بھی اسیف بھا تی ابراہیم عاول شاہ کی سوتی ہی تھی اپنی دلبن کے ساتھ جا ند بی بی بھی اسیف بھا تی رتھی نظام شاہ سے سینے گئیں۔

اسکی خیر ہولیٰ تواس نے دلادر ہاں کے استصواب سے وولت خانہ نظام شاہیہ کی ہملاح کے لئے معقص میں سفر کیا اور بلیل خال کو ٹاکیب دہے طلب فرمایا ۔ ولاور خب ل تلعه شا ه درک سے یاہر قریب ایک ۱ ہ کے بڑار ہا گربلیں خاں نہ گیا تو دوہ تمت دنگر کی جانب روانه مواجب جال فال کواس کی اطلاع ہو ٹی تو و ویٹ در ، ہزار سیا ا ورتوپ و تفنگ لیکر آمکیل نظام شاہ کے ساتھ اڑنے آیا اور قصیہ اشتی کے حوال میں ایک قلب مگہیں اترا -مبیں روز گذرئے گریرسات کے سبب لڑا نی نہیں ہوئی - جال ما ں مفطرب دیراگنده ہوا اس نے صلح کو جنگ سے ہتر جا نا اور ایک جاعت کو وہط بناکر اس شرط پر صلح ہوگئ کہ اس نے فدیجہ جماں نہ وجہ میراں حسین مقتول کو جوا براہیم مادل شاہ | کہن تھی مع بھیتر ہزار ہون کے ہیجد یا ۔ بلیل خال میں آگیا اور پاج وخسے دائے جوان صدود سے لایا تھا ہین کیا ولاور فال کو ہیں فال ہے اس کے دیرکر ہے کے سبسے ا عداوت ہوگئی تھی ۔ بلیل خال نے ایک دن موقع پاکر یا دشاہ سے عرض کیا کہیں ہے: الجوال ملك بي توقف كيا وه بالفرورت تقايض دقت زمان طلب بينجا ميں إيا تجزا يك سے باج وخراج وصول کررہا تھا اگر میلا آ ما تو سارا روسیب محصول کا مارا جا آ ا ور يهملغ گرا نمترنه وصول ببوتے اگر د لاور خان شاہ درک میں سیت درہ روز توقت کرتا ا تواس کا کچھ حج نہ تھا پھروہ میرے لشکرکے ساتھ ولایت نظام شاہ میں داخل ہوتا ا تواکثر قلاع و بقاع فتح ہو جائے۔ ہا وجو د اس کے ہیں اپنے گناہ کامعترف ہوں حضور امعان فرمائیں یا دشاہ نے اس کا عذر قبول کر لیا ولا ور ماں بھی اس پر بطب ہر مهر بائی کرنے لگا گرآخر کواں نے بیں فال کو اند ہا کر دیاجیں سے یا ومٹ ہ آزر دہ ہوا ب بیران حسین نے بایب کی مکا فات میں شربت مات پیا تو اسمعیں بن بریا ن نظامتا ا حَمْ نُكُرِكَ تَحْت يربيعًا توجِيوُں طرن سے لشکر من اورحت رفتن نے ملک کو گھیر لیا ائن امان کی مگر کوآ فت و مخالفت نے لیا بہاں سے رفا ہیت کے فاسفلے اورسلامت کے کا رواں میل بڑے ۔ فت۔ نہ جا نسوزے شرارے غریب ہی کے

دامنوں کو سکتے سکتے ۔ وضیع وشریب کیساں ہو گئے۔ جال خاں مسدوی نے اجلام اوباشوں کی جاعت جمع کی وہی امور مالی اور کمکی کامتصب دی ہوا۔ برہان نظام شا ، این بهانی مرتضیٰ نفام شاه کی تبیدس بعاگ کر جلال الدین محر اکسید یا وشاه کی ملازمت میں جلاگیا تھا اب ہی نے اپنے بیٹے کی علوس کی خبرسنی تو انتزاع سلطنت کے دریے ہو کر بیہ جا ہتا تھا کہ یا دمٹ و دہلی کا بشکر دکن میں جا کر غواہی نخواہی فک مورو اتی اس کو ولادے گراب رائے اوس کی بدل گئی اس نے اکمب مشاہ سے عرین کمیا کہ اگراٹ کر یا دشاہی اسینے ہمراہ کے جا دں گا تو اس سبب سے امراے نظام شاہی مجہ سے رمیدہ فَا طربهو جانيس سكم ا درميرك ياس نميل أليس سكم أرَّحكم بهو تو تهنا اس حدود ميں جاؤں یا وشا ه سنے اس بات کومعقول جان کر رخصت فر مانی ا دریہ شرط تھیرا نی کرجیہ مالک آیا واجداديرتم كواستيلا ہوتولك براجبكوك في نفال خان في سام المبين كش من إملا وه تم می دیناً برنان شاه سفے طرفاً وکر تا اس کو قبول کیا اور دکن کی طرب روانه ہوا ۔ ور را جہ ملی خاں والی خاندیں سکے استصواب سے اس نے خواجہ نطام استھرایا دی کو تلندُ در کا باس بین کے امراء جراریاس بیجا کران کو اطاعت پرولالت کرے اور عدویمان کرے اور م ہے۔وہ ان امرار پاس آیا تو بعض نے اطاعت کا اقرار کیا اور بعض نے زیکار۔ ہما نگر ما مبستی ماکم سرحد سرار مذمهب مهد دیه کی تروتر بج سے جال خاں کی د ولت کا زوال جاہتا سن ع لیند فوامسه نظام کی معرفت بران شاه کی تشریعت آوری کے سکے ااسےاصرارسے بریان شاہ چندآ دمیوں کے ساتھ براریں آیا جب وم سکن جا کگیریں کیا تو لما قات کے وقت بحسب تفاق یا ازر دیے نفاق ان میں جنگ واقع ہو ٹی ۔ جمائلیرخاں کو مح ہوئی۔ بر بان شاہ جس راہ سے آیا ننا اوسی راہ سے مند کی طرف یا زُکشت کر*ے* ، منڈیا میں آیا ۔را جہ علی فال کو حقیقت واقع پر مطلع کیا اور جال فا ں ا در سے *کش امر*ؤ کے د فع کرنے کے لئے ا ورملکت احمر گگر کی تسخیب کے واسطےمشور ہ کیا تواںنے پیا

اح بتا نی که اگر اکبر شاه سے لشکر کی مدد طلب کر نگا تو سلاطین دکن تج*هت ریخیده موجا نینگ* ا ورَجال خاں سے منفق حِسِ سے کام کوطول ہوجائیگا ۱ ورمعلوم نمیں کہ یہ معا یا در مہیں برگر یں بھی فیصلہ ہویا مذہوا ورمجہ ہیں آنا مقدور نسیں کرجال فائل جنگ کے لئے لٹاکر آرا مسیة کر وں اور تیجھے احمّد نگرکے تحت پر بٹھا وُں میرے نز دیک صلاح کاریہ برکہ تواپیے سیکلمول کو ابراہیم عادل شاہ کے مفوض کرے کہ یہ امر بغیراں کی توجہ کے صورت پزیر نہ ہوگا۔ بس بران شا نے ایراہیم عادل شاہ سے خط وکتابت شرقع کی ۔ ابراہیم ما ول شاہ مسید بان ہوکرا مراو کے درید ہے ہوا۔ ۵- ربیع الاول *ش*ف فیرس جال خاں مهدویہ کے استیصال کے لئے اور برال فان كو احد نگر كتخت برسمان كے كے دوانہ مواست و درك مين آيا اشراف اوراعیان ملکت کے نام فرامی جاری کے کہ ہاراارادہ ہو کہ بریان شاہ کو اخر گرے تخت پر ٹھائیں اور املیل کو اُٹھائیں ساب سے ہوتے کم عمر جابل بیٹے کے امر ماوشاہی کا تھاں ہوتا اربای جاه کوسخی نتین معلوم ہوتا ۔ تم کو چاہئے کہ بر پان نظام شاہ کی دولت خواہی سے مددل تکروجب بإ دشاہ شاہ درک سے وارسنگ یں کہ برار کی سرراہ ہے آیا برنان شاہ اور راجعلی فال کوایتے آگے بڑسنے کی اطلاع دی اور کھاکہ ہمنے امراء برار کو بریان شاہ کی اطاعت کے لئے مقتفیا ، وقت نوشتے بہیج ہیں اب تم د و نومسیر مدیرا ریران کران کو بلالو۔ وہ بمال فاںسے ٹوٹ کرتم سے ملجائیں گے بیمال فاں جانتا تھا کہ بیشٹر کے کیا ہورہے ہیں اس نے امید المعک مهدویہ کو کہ برار کا سرلشکر نفا کھا کہ سلاطین طراف وسپیوں میرے استصال کے درہے ہیں ایک یا دشاہی ومهات وزیری کے سبیت دوم دنی سبیت کہ وہ چلہتے ہیں کہ مذہب مهدویہ کو کرحس سنصنعت سے رواج یا یا ہے درہم و برجم کریں ابن دی اور مجتی کی شرط بیب کشجاعت کر کے امرائے برار کو صبطح جانو دلاسا دیمر بران ثنا ہ سے م ینے دوا ورسرمد مرار پر بیچه کر سرنان شاہ کو ملکت برارمیں نہ د افل ہوئے دو اور اگر رام على خال اس سے ل كرسرتشى كرے تو بم عبى ا علام جنگ بلندكر كے الميل نظب م شام كى دولت فوای می تقصیر ندگری می عقریب و لا در خان سے ملح کرکے تماری مددکو آؤں محا

اس نے ولاور فال کو نامہ بیج کرصلے کے باب میں میا بغذ کیا جب ہیں کا اثر کچے آس پر مرتب نهوا تواس نے نظام شامیة خرانول کامنه کھول دیا اور زروسم کے متفاطیس سے خوام فی موام کی فاطركومذب كرليا اور براجنكي نشكرجع كيا اور الهيل نظام شاه كي ملازمت بي احد نكرت جنك تصد ے دارسنگ کی طرف کوچ کیا ا وراشکر ما ول شاہی سے سات مر و ہیران بینجا۔ پیرد لاور خا ں پاس اینے اُدی میجکر شایت تفرع اور ملق اور چایلوسی کی و لاور ماں نے پھر اس کے مرعاکور د کیا۔ جال خاں اپنے کام میں سراسیمہ تھا کہ دلا ور فان سے خوشا مد گویوں نے کہا کہ جال خاں ما ہتاہے کہ مهدویوں کی جاعت ہے کر بھاگ کرنا یک ووں کے دیکل میں ملاجائے۔ استے ہیں یات کو با در کرلیا اور بیاراده کمیا که جال خال کو جا کر کیڑے یا بھگا دے ۔ اسی زیانے میں جال خاں سے امرائے مبشی میں الجنگ خاں برگٹ تہ ہوکر ما دل شا ہی کشکر میں آیا اور ا براہیم عاول شاہ سے رخصت لے کر بیر کی راہ سے بر ہان شاہ یاس گیا جال خاں لے یا ناکه روز برد زامرا اسے چیور کرسیلے جلتے ہیں تووہ اور زیاد مضطم موااور کوج کیا ا ورکمیں قریب وہاں اُٹرا جہاں اب کندہ بہا ڑوں کے درمیان تھے ، ور عاصب تحکم تھی اور لشكر كا انتفام ہوسكتا تھا ولاور فال اس كوچ كو فراسمجے كرا پنے با دشاہ كى ا جازت کے بغیرتیس ہزارسوار لیکر حیال فاں کے بشکر کے پاس بنچا - پا دیشا ہ کے آدمی نے آنکر ہُس کماکہ سامان جنگ درست بنتیں ہے آئے نہ لڑ ناکل لڑتا ۔ گر ہن کو اپنی سے ہا و کل کثرت ا در ما تعییر *ل پر*الیها غرور تھا کہ او*س نے* یا وشاہ کی بات ماننے میں عذر کیا اور کہا کرمیں امیمی جال خاں کے ہاتھ یا وُں یا ندہ کرلا تا ہوں ۔ یہ کیکرائس نے جال خاں کے لشکر کوسب طرت سے گمیرلیا اب جال فال نے دیکھا کہ اس کا فریا ورس کو ٹی تلوار کے سوائیں ہی یا پخویں جا دی الاوّل کو نشار کومرتب کرکے میدان جنگ میں آیا ۔ ہنگامٹ ہنگ گرم ہوا امرائے کیارعین الملک اور انکس فال وعالم فال جانتے تھے کہ بلیل فال کے اندا کرنے سے اور اس کے بیاے حکم حبال خال سے اٹرنے سے ولاور خال یا دشا ہ کے دل سے اُتراموا اہے تو وہ شکست کابہانہ بناکے دارسنگ کو بیاگ گئے اور د لاور فا ں کو ننگ بلا کے

برمان شاه وابرائيم مادل شاه كساملات

مندمي چيوڙ گئے سخت جنگ ہوئي - جال خال کو فتح ہو نی ا درتين سو ايتني اِ تَدَلَّتْ ولاد بِغَالِ می دارنگ کو اورعال مال کوهی ارسنگ کی جانب ردانه مو است وصدمی را جه علی خاں اور پرنان شاہ اورا مرا، برار مکرا تھر گر کی طرف آسے جال خاں ان کی طرف گیاجس سے وہ پڑے پرمیشان ہو<u>ے</u> اورا محدالملک اورمبن اورامرا ،مهدویہ کوئن کے کرسے ہمن نہ تھے مقید رے قلعہ اسپر من بہجد ما اب اشکر عاول شاہی نے بھی جال کے نیچے کوئ کیا اور آٹھ ہزار سوار برگی کوچال فا ںکے لشکر میر تاخت و ناراج کرنے کے لئے روا نہ کیا اس سفر میں و لاور فا ل یا دشاہ کے ساتھیت بیبا کا د اورگسآ خانہ اتیں کرتا نقا ہی لئے یاد شاہ نےاسکے اللہ ہے وْاغْت پلنے کاارادہ کمیا۔ دہ لڑ بھڑ کر صبح سلامت احُد آیا د ہیدر کو چلا گیا ا ورخنی مذہب، ہمّا كو لي يا د شاه كوخنى مذهب جانباً تعاكو بي من كوعلى عاول شاه كاميتيجا جا كرسشه يعه مزمهيه ، جانبا مقا فاديمن اس كوشيد يمها اورال سنت نو وكمال تصب ركت تنم اليني تنفي مضيد بناك موذون سے يواذان دلاني كراشدان علياً ولى الله اس يريا وسك ، خفا موا - يجا يور میں پرستورالی سنت کی طرح اوان ہوتی۔اشیں د نوں میں مِر ہان مشاہ کی فتح کی اور جال فال کے کشتہ ہونے کی خِرا کی بست نامے مکھے گئے۔

تورالا در خال سف ابراہیم عا دل شاہ باس آدی بیجاریہ بیفام ویا کر آپ کے جمن توی مہتے میں اور اللہ در خال سفا علاج کرنا چاہئے۔ یا دشاہ سفی بیجاریہ دیا کہ اب تک میں مردم عزیز ایس آپ کی قدر نسیں جانیا تھا اب مجکو معلوم ہوا کر تیرے بغیر معات سلطنت کسی وجہ سے دوئق انہیں پائیگی ا در معا طریر کا شاہ ہے جسے فراغ تیری رائے عقدہ کشا کے بغیب رفیس ہوگا خون دلاور فال جبشی اس و عدہ سے یا دشاہ کی فدرست میں آیا کہ کوئی جائی الی فقصان اس کو نہ بنجا یا جائیگا یا وشاہ نس کو تہ ہوا کہ انہا کہ یہ عجب شری کا کری کر آئیکوں کا بخال اور اپنے و عدہ سے ویفا کی یہ عجب شری گری کر آئیکوں کا بخال الی اور جانی نفضان نسیں ہے بعدازاں ابراہیم عاول شاہ سے امراء کر گری برسم منقلات نے جہ سامت ہزار سواروں کے ساتھ بریان شاہ کی طرف بہت اور شعبان میں روی خال کو ساتھ نظام شاہیں باکہ دور گری ہور منا کہ سے بریان شاہ سے کرا گیا ہور ساتھ نظام شاہیں سے دفعہ کر آئی و فوشک کوئین ہزار ماص خیل کے ساتھ بیجا۔ امراء برگی سے پریان شاہ نے کئی وفوشک سے بریان شاہ نے کئی وفوشک سے بریان شاہ نے کئی وفوشک سے بریان شاہ نے کہا گیا ہور کا کہا ہور کہا تھا ہور کی ساتھ بیجا۔ امراء برگی سے پریان شاہ نے کئی وفوشک سے بیا گاہ دور کا میں شاہ سے بریان شاہ نے کئی وفوشک سے بریان شاہ نے کہاں گاہ کہا گیا۔

یر بان شاه کے نشکریں قحط وہ بانے بہت آدی مرکے مسیم ایمث و سے شولا پور
کے قلعہ لینے کا ارادہ کیا ابراہیم عادل شاہ نے رومی فال اورالیاس فال کو اس طرف
روانہ کیا لڑائی ہوئی اورسیا و عادل شاہی کو نتج ہوئی ۔ پر بان مث و کوشکست ہوئی اس واقعہ کے بعد پر بان شاہ کی سرکارمیں فلل فلسسیم و اقع ہوا۔ سفر کثیر الفرر کی تا دی ایام سے آل کی سیم اورائرائے بشتی و کئی اس کے بیٹے ایمسیل کو آئی مگر بازشاہ بانے کا ارادہ کرنے گئے بر بان نظام شاہ کو احمد نگر مبانا جب نصیب ہوا کہ ابراہیم عادل شاہ سے ہی سف مطیر صلح کرلی کہ بریان نظام شاہ سنے جو قلعہ ملکس۔ میں بنا یا تھا اوس کو فود اور سے اس کریا۔

ستندیں پا دشاہ نے تھی فاں ولدیزرگ کمال فال کوطیب بارکی جانب تحصیل بلج و خواج کے دائیں ہی جانب تحصیل بلج و خواج کے دیار میں پڑا تھا اور آ تھ ہزار پیاد سے دسوار اسکے زیر حکم تھے وہ تیجے فال سے آن کر طا اور رابول نے جیسے کہ دینکٹا دری اور ارسب نا ک

سماري

اوربرہ دیوی اور کمشی وزیر سے و و کنگ رائے کے کر و غدر سے متو حسس سے اور مرافظر اسلام سے سلنے برد لیری نمیں کرتے تے بیس ہزار آدمیوں کوسا تدلیکران حدود کے و مہتا ن میں چلے گئے اور باج و خزاج دینے سے انکار کیا ۔ روج اللّ ای سخت میں ان سے (اولی ہوئی میں بین روز مکس موکر در مرکز مرد با ۔ فالب و مغلوب متمیز نہ ہوتا تھالیکن ان راؤیس کا بیس میں تفرقب مہوا ہرا یک اپنے وارا نقرار میں گیا اول فوج سٹ ہی نے قلوج سر و کوئا مرد کرکے اور سب ناکک کومطلع کی و و تین روز میں قلوم ہوئی کا دری سے قبضہ میں تفالے لیا اور قلوں کی تعرفت ہوئی کہ ملکواں کے فقتے کی تجرفت ہوئی اور میں فان ملکوں کا دری ہے قبضہ ہوئی اور میں فان میں میں اور میں کا دری سے قبور میں با یا گیا۔

طهاستيك دوسيط الميل وابراتيم تصحبني شهراده ابراتيم يا دشاه بوار المعيل تمين ابرس کا تھا بھانی کے ساتندر ٹاکر تا جیب شرا ہوا تو قلعہ ملگواں میں متید ہوا ابراہیم ماول شاہ النفي السكيديا نول كوتر تجيرت كال ديا اور تلعدين اس كمائي سامان ميش مساكر ديا بزار مون ا موارکر دیا اورمبیشه اس برطرح طرح کی غایتی کرتا ریا اس کے لئے و نیا کے سار مے میش موج د تقع گرده قلع سے باہر تمیں جائے یا تا نقاء اب اس نے کو توال اور قلور کے لشکراور ابعض امرائے شاہی کو اینا طرفدار بناکر کملی بغاوت اخت یار کی بیا نی نے اس کو لکھ ک انکسارے ساتھ اعتذار کروا وراینی تقصیرات کے تدارک میں مشغول ہو توعواطف برا درا نہ اورمراح خسرواة تم يركرونكاننس تشكرت تيرا سركيلول كاجب يا دمثاه كارسول لورمالم كرشيخ المشايخ قطب عالم كى اولادين تها بلكوان مي آيا تواسميل في است قيد كيا - جواب مراب كى مانند بيصواب بيجا اوريريان شاه ست أعانت جايى وه تويد عاممتا تقا اس نے ہمئیل کونکھسا کہ تم کو یہ کا م کرنا چا ہے کہ اول امرائے کمار بجا پورکوئسی مہیب ے ای<sup>ا</sup> یاد بنا ما چاہئے خصوصاً مین المل*ک کوج*س کی جاگیے۔ بلکواں کے قریب ہے۔ عین الملک سے نفاق کا پیشہ اخت یار کیا کہ ظاہر میں شا و کاخیر سے رخوا ہمعلوم ہوتا تھا اور باطن میں و شہر۔زادہ کی مدد کرتا تھا یا دمث وقے الیاس خب ں کویا کچ

مزاده بنيس ابن فعاسب كاخروج - ادرا وسك فنادك

چے برارسواروں سے ساتھ بلکواں روائی اور اس نے قلعہ کو جا گرگسیہ رایا ۔ یا دات مے عمے مین الملک نے بمی جا کرونل اپنا مورجہ جا یا گرپیٹ یدہ پیٹ بیدہ شیزا وہ کوغلّہ ورآ ذو قد بنجا یاجب به مال اس کا پاوشا و کومعلوم ہوا تو اس کو بنا نہ بنا کے اپنے پاس بلایا اوراسی مبت فاطر کی اور اس کواپنی جانگیر بر رخصت کیا وه ریکری میں آیا یها ن آن کر شزاده کی امداد غله اورا دوقدے کی ۔ان ولوں تیں حیات خاں کو تو ال بیا پور الیاس پاس گیا تما اس نے مراحبت کے وقت پارگند ریکری میں مین الملک کورمے آڑے ا تقول لیا اور حراموری کا الزام لگایاجس سے عین الملک نے حیات کو با برنجیر کیا اور پیر مجارکہ افکر کودا مال کے تیج نمیں جہا سکتے اس نے میاروں طرت احکام سے کشہزا دہ ک اطاعت کرد اور برنان شاہ کوہمی اس نے بلایا کہ بغیر آپ کی تو مہ کے ہمیں کے سرب مّاج منیں رکھا جاسکتا۔ بریان شاہ کے پہلے حقوق اور مدویمان کو بالاسے طاق رکھا ا ورامداد کا نامه مرلکا کے بیجد یا جا روں طرف فک بی بنظمی نے یا نوں پھیلا کے لمیبار کے چند را یوں نے سرکتش کی - الیاس فاں روی خاں دشمنوں کے ساتھ موا فقت ارنے سے متم ہوئے اور امارت سے معزول اور مقید ہوئے ۔ یا وشا ، نے امراء کی طلب مِن چاروں طرف قر مان جاری کئے۔ عالم خاں دکنی آیا۔ عین الملک نے بلکواں کو يا واشاه ك شكرت خالى يايا - انكس خال كوبهت روبيه ديكروس بزارسوارا دربس بزا ا بیاد سے جمع کئے اور ملکوال بی گلیا۔ بریان نفا<sub>یم</sub> شاہ کا بھی انتظار نہ کیاا ور ہملیل شاہ کے سرير چرر که ديا- ابراتيم ما دل شاه نے حميہ دخا صبعثی کوسے دلشکر کيا۔ حميہ د خا ر بست علد ملگواں گیا عین الملک نے اس سے درخواست کی کہ وہشا بزادہ کی اطاعت ے حمید فال نے کماکریں جگ کے ارادہ سے نئیں آیا ملکہ شمزادہ کی اطاعت کے النايا بول الراب بريان شاه كا انتظار فرك شهزاده كوك كرمري ياس يطع أيس تربقين سي كركوم رمقعود وبإرممت وشقت وبيسنت فيسه المتمسه كأك جاسك مید خال کے مُل میں عین الملک اگل اس نے بران شا ، کا انتفار ہ کیا جو پرنیدہ میں

گگیا تھا۔ چذمنزلوں کو مطے کرنے سکے بعد ایک میدان میں تمیب منا ل اورامراء سے طاقات مونی سینے ائی کویا دشاہ بنایا د ، خاطر جمع اور دل شا د شراب میں شغول ہوا کہ حمید خاں <u>سان</u> نزديك أنكرتوب وطرب زن وتفنگ سه أتشاري شرق كي حبكا انجا م يرمو اكه عين الملك كا اسر کا ماگی اور یا د شاہ سے یاس ہیجا گیا اور و ، توپ میں اُڑا یا گیا اور شهزاوہ املیل دستگیر ہوا برلم ن نظام شاه جوپرینده میں شنراده کی امانت کوآیا تھا احدُنگر واپس گیا۔ جیب یا دلتا ہ کو بلگواں کے سرکشوں سے فراغت ہوئی توا درسرکشوں کی فکر ہو لیُ ان ہے۔ کسی کومجوز کسی معزول کیا سگھر کے چور د ل کومکالا اور استیں کی آگ کو بجما با ۔ ایا م نتور میں کرنا نگ سکسی را جدنے قلعہ چذر کو نی کواہر اہم ما دل شامک اہلکار دل سے چین لیا تھا [ وجیا نگرے را جد کو به فکرتها که ایرا بیم ما دل شاه خرور اس قلعه پر نشکرکشی کرے گا- عالی شاه إبسريين الملك باب كے مرسف كے ليد اس راجه بإس آيا تما اُس فير الے كوصلاح دى ك إبران شاه دال احد مركب اتفاق يكي ادراب اس طرت سه ادروه اس طرت س مادل شاه كي تلمول اد فكول يرتصرت بول رائے نيد رائے بيند كى بران شاه اور ارائے یں یا امرترار پایا کہ رائے قلعہ نبکا پور و مرکل پر متصرت ہو اور پر ان شاہ قلوشولا پ<sup>و</sup> الثاه ورك كوايي تقرف ي لاك برنان شاه في مرتفى غال الجو كوسب يسالار بناكر شولا بور ا در شاہ درک کے نیج کرنے کے لئے بیجا۔جب یہ سپر سالار بریندہ کے قریب آیا تو معلوم ہوا کہ 😤 🏿 المبی راسطے وجیا نگرنے جنبش نمبی نہیں کی اس لئے یہاں توقعت نہیں کیا 9 در تریوں ارتبعبوں ا کونوٹا ۔ اذبک بها در نے ویا دہ دست درا زی کی تمی وہ مارا گیا اس مرصمیں بر ہاتظام شاہ تپ موقدين بتلا ہوكر ركي -اس كى جگر ابراہيم نظام شاهب كى مان بن على يا دمك • ا بوااس سبب ارائيم نظام المارزياده موا ارباب مادل شاه دورا براميم نظام شاه کے لشکروں میں مخت جنگ ہولی میں ابراہیم نظام شاہ مارا گیا۔ ان دونو فاندا نول یں ہمیٹ ہوتی پیزارری ۔ باتی حال اس یا دشاہ کا اور اس کے خاندان کا تا برنخ المغليدي اكبرتا و ك بيان مي لكما جائيكا-

تا رویخ سلاطین نظام شاہیے احزار

ا حدُشاه - ملک نالب نظام الملک بحری کا بیٹا تھا ، ورملک نائب بیجا یور کے بر عمنونکی اولا ، تقا۔ نا م اس کاصلی بما بھٹ ٹھا ا ور اس کے باپ کا نام بھیں۔ دھما ۔سلطان احد شاہبمنی ہے زما نہیں بیجا گڑیں وہ سلمانوں کے ہاتھ میں اسیر ہوا اور ملاحین اس کا یا م ہوا اور یا د شاہی فلامول مين شأر موا مسلطان احمد شا من اس كويد وكيد كركم بندى كى نوشت نوا ندمي لا أق ا در قابل ہے اس کواپنے بڑے بیٹے محمد شاہ کے بوالہ کیا ۔اس شمزا دہ کے ساتھ اسنے تعوامے نو<sup>ا</sup> ا میں فارس لکھنا پڑ ہنا سکھ لیا ۔ وہ عوام میں ملک حن بھیر دمشور ہوا۔ گرشا ہزا دہ *گے ثمنہ سے* ا چھی طرح بھیرد کا تلفظ نہیں ہوسکتا تھا اس لئے اس نے بھیرد کی تحرایت کرکے بحری کردیا اسلے خام ف عام من اس کا لقب بحری موگیا۔ بعض کتے ہیں کر شاہراد سے نے اپنی خاص محری دشکاری پرند) سپردنگی تھتی اور توش بیگی بینی کل شکاری جا نور وں کی افسری دی تھی اس لئے بحری اس کے لقب میں دافل ہوا آ ہستہ آ ہستہ اس کے القاب خطاب بڑے بڑہتے وہ نفا م الملک بحری ہوا ا ورخوا جہ جمال کا واں کی عنابیت ہے وہ تنگک کا طرف دار ہوا۔ خوا جہ جہا ل کے مریخ کے بعد اس کا قائم مقام ہوا اور ملک نائب کاخطاب اور مرٹ کر کامضی یا یا بیور سلطان محمود بمنی کا کیل السلطینت بیوار سلطان محود نے اس کی سابق جا گیریر بیر ۱ و ریر گنوں کا اضافتہ لیاجن کو ملک نائب نے اپنے یہٹے ملک احدُ کوحوالہ کیا ۱ درخوا جہ بماں دکنی کے ہمرا ہمبنہ بیما ب منیر ما کمنشِن بوگیا تعایما ب فک احمد اقامت اختیار کی اور ضبط دنسق مین شغول ہوا ہر چند مک نفام الملک بحری یا دشاہ سے فرایس عامس کرکے بیجباً تھا کہ تسلیہ بنیرا ور ہوند ملک اخد کو حوالہ کریں گرایک مرمٹوں کی جاعت کو بن پرخوا جہ جماں گا وا سے اعماد لرے ان قلعوں کو والد کیا تھا وہ ان فرامن رکل نسی کرتے تھے اور کتے تھے کہ جب ہارا

١٠٠٠ ايندائي عالق

، دشا ہ محمو د بہنی باغ ہو گا تو اس کو عوالہ کرنیگے لیکن ملک احمد نے اول بسر کے قلعہ کامحاصر کج يْچْ ميىنے محاصرہ ريا ال قلعدنے تينغ وگفن گلے ميں ڈال کراپنے تميٰں ملکا خمر کے حوالہ کیا۔ ملک خ نے ان سے بنج سالہ خراج وصول کیا اور بعد از ان قسیلعہ جوند ۔ لوہ گڑہ ۔ تو بگ کو کے تکونه به کندیا نه ۱۰ سنگھور ) پورند هر- بھروپ -جو دھن ۔مرتخبن ۔گھر ورگ ۔ ما ہو لی۔ پالی کو جبرًا وقرام خركيا اور كانكن پر بانكل قبصنه كرليا - قلعه دند راج يوركي سخرمي معردت تفاكه ليت بالسيكة قتل كى خبرمنى تووه محاهره چھوط كرجنيرس آيا ادرابنے باپ كالقب اپنے اوپراطلاق کیا تو ده احمد نظام الملک بحری مشهور بهوا اور تقوزے دنوں میں قصب بیرا درسیو گا بو و ا بیُن وغیرہ کے حوالی کا ایسا ضبط کیا کہ اس کی ملکت میں متفاطیس نے جذب آ ہن کا تعرض چیوڑ د يا - اوركاه رباك كاه يرس وست تفرت أشاليا تقار ان تبيهات سي طلب يري كركوني نحض و وسری چیز کواین ع منه نبیس کمینج سکتا تھا گو وہ مقتصا , طبع ہو بینی کو لی کسی پر , ست در ازی نهیں کرسکنا تھا ) اپیام شباب میں اور پاراجہ کے ساتھ کند میل وراجم ندری میں ارشیع ا سے اسکی شیا عت و مرد انگی ایسی عالمگیر ہوگئی تھی کہ ہر جیند سلطان محمو د امیر وں موضیدارول | وسلحداروں کو اُس کے تسلط واستیلا کے د فع کرنے ئے لئے نامز , کرتا تھا گران میں بعض قوت <sup>و</sup> ا توامًا بی نہ ہونے کے سبب سے اور بعض عاقبت اید مینی اور دور ہینی کی وجب ہے اصلا تبول نهیں کرتے تھے احدُ نظام الملک نے ظریف الملک ، فغان کوامیر الامرا کیا نصیٰ لملک گجراتی كوالمير جله بنايا اوزين الدين على طالش عاكم جاكسة پاس اپنا آدمي بيجكريه پيغيام ديا كه مجمع حق ہما گی منظورہے اس کے بی آپ کو اپنی وولٹ میں شرکی خالب کرنا ہوں اُس نے سابت

کوتب ول کر لیا اور اس کامطیع ہوگیا۔ اخر نظام شاہ کے استیصال کے لئے شیخ مودی عرب بھاورا لزباں بارہ ہزار سوار لیکر عینیر کی عرات متوجہ ہوا اور اخر نظام نے اپنے الل وعیال کو مبنیر کے تلعہ سینز میں بیجدیا اورخودشکر شاہمی قریب آیا اور اپنی سیاہ کی قلت اور ڈممن کے لشکر کی کثرت کے سبب جنگ سے محت بر نہوا اس نے زین الدین علی سکے اوضاع واطوار سے یہ دریا فت کیا کہ وہ مودی عربے لشکرے متا عا ہتا ہے تو د ہ نشکر کونصیرالملک اور زین الملک کو حوالہ کرکے قصیہ جا کہندمیں جوزین لدین علی کاصدُ ىقام تھا ايلغاركر*ے ر*ات كوپنيا و لا كونى آدى محا فطت ميں مشغول نہ تھا اورتب لعد كى ديوار پر زیٹ کگائے اوسب سے اول <sup>قا</sup>مدیں وہ آیا اورسترہ آ دمی اس کے پی**جے** آئے پیر چار نی<del>طرت</del> قلومیں س کے سوار آگے الی قلعہ غافل ا درخواب آلود تھے زین الدین علی اور اسکے سپاہی سامت تیرانداز قش ہوئے اور قلعہ جاکنیمفتوح ہوا نصیرالملک بھی تمن ہزار آ دمیوں سے تیخ مودی سے وو فعب رُا اور اس کوشکست وی گرتمیسری د فعدیمی شکست فاش یا نی اور ظریعیت الملک یا س بیال کیا - اخرُ نظام شاہ نے باکنہ سے فاغ ہو کرمشیخ مو دی کے لشکر پرکشت وخون مارا جس میں شیخ مودی وب بہت دکنیول اوبشیوں کے ساتھ مقستول ہوا اس کاحمیہ وخرگاہ ا ثقال نظام شاہید کی مکنت کے اساب بین کاسب ہوا۔ احمد نظام عنبیرس آیا اس خرکے سنتے ہے لمطان محود الشفنة ہواعظمت لملک کے ساتھ سترہ امرائے نا مدار اور شکر جرار کو منیر کے لئے نامزد کیا - ائد نظام - احد آباد مبید ایلغار کرکے اور ور وازہ با نوں سے سازش کرکے شہرمی رات کوگیا ۱ درا پنے باپ سے سبتعلقین کو پالکیوں میں سوارکر اٹنے مینیر کو روا نہ کیاا ورخوو تہام امرار کے زن وفرز ندکو پڑھکر ہاہر ملا آیا ا ورقلعہ پریندہ کوچلا امرا ،کے زن وفرز ندکے حفظ و ناموس میں ہایت کوشش کی مرام اوحوالی تصب بیرمی اس کے نزد بک آئے اوپینام دیا کہم اس بے کہ تونے بمارسے حفظ و ناموس میں می کی اور اپنی او لا د کی طرح ان کور کھا تیرے ممنون ہیں لکین سٹر ط مردمی کا تقضراه بینیں ہے کرا د باشوں اور چوروں کے طربیر ہاسے سامنے سے بھاگ کر عور توں کا متعرمن عال ہو اور جو کا مگیب۔ رو فرنگی کے مذہبوں میں درست نہ ہو تو اس کا مزنکب ہو۔ احمد نظام نے اس پیغام پڑ ہمیں۔ و ل کے اہل وعیاں کونعظیں۔ مرکم مے ساتھ ہیجدیا اورخود فلعہ إيرنيده كي طرف چلاس اثناوي سلطان محود كا فرمان آياجس مي امرا ، كويسه رزنش كي گلي که ملک احد بحری تو بجری کی طرح در از پر داز کرتا ہے اورتم اس کے نوت سے فیرٹے ٹر کا ہ کے ٱشیا نوں میں اُسکے جنگل سے مُرغ مِاں کے بجانے کے لئے گفتے ہو۔اگرتماس باغی کو گرفتار کرک درگاه میں لائے تو فہاا در نہیں بنین ما تو کہ تم تسب رخصیب شاہی میں گرفت رہو گے ادر لیے

ہاپ وا واکی آبر دکو فاک یں ملا ڈیٹے امراء نے اس فرمان کے جو اپ میں لکھا کہ ہم سیاہی ہیں اور توار مار نا اور تیمن متال کرنا ہارا کام ہے اگر غفلت ہے تو عظمتہ الملک دبیر کی ہے اگر دو سرا د بیر اسكے تووتیمن اچ*ی طرح* و قع ہوجاليگا يا د شا ہ<u>ے ع</u>ظمتہ المل*ک كو*لينے ياس بلاليا اورجانگير فا کم اقطاع آلنگ سے تین ہزار سواروں کے ساتھ کو لاس سے بلا کرسے راشکر مقرر کیا۔ جمانگیرفاں شجاعت دحن تدميرس دکن بي کِتا تفا غرمن د و نولٽ رميل کربڪا پورين خپھ کوس کے فاصایت خیمہ زن ہوئے ایک شینے تک ایک دومرے کے مقابل بے حرکت پڑے رہے رہے برسات کا موسم آگیا تھا اور احمُہ نفلامے حال کو جہا نگیر نہایت زپون جانتا تھا تو وعیبیشں وعشرت میں مشغول ہوا اور ۔ ر دح پر درکے پینے میں اور نغات دلکش کے سننے میں مفروت ہوا غینے پیم کا وجود اصلانه جانا اس گروه کی بے خبری کی خبراحکہ نظام کوئینی تو سر۔ رحب بھی شیب میں تار و ل کی چھا ُوں میں وہ وشمن پر حوا دث روز گار کی طرحٰ جا پہنچا یکسی کو پیکا ر و قال کی مجب ل نه ہوئی یعبن نےخواب متی میں آخرت کی را ہ لی بعض نے آگھیں کھونس تو اعلِ نظے۔ برٹری عدم أباد كوييك - جما كمير قال وسيد المحلّ ومسيد لطيعت الله و نظام فال و فح العلم فال كشته ہو کے اور اسکے موالے باتی امراد امیر ہوئے اخرشاہ نے ان کو بیٹے برسوار کراکے اور اسکے جامہ کو رُ انو نک پاره کرا کے ابیتے لشکریں پیمرایا اور مان کی امان دیکر و ارا لملک کوروا مذکیا اس اڑانی کا <sup>ی</sup> م جُبُّك باغ مشہور ہوا اس لئے کہ احمد نظام نے جمال نحج ہوئی تھی ایک باغ لگا یا تھا ا ہیں باغ کو نظام کی اولاد بڑامبارک جانتی تھی۔اُخرُد نظام مبنیر میں گیا ،ور یوست عاول فاں کے استصوا سیے خطبین سے سلطان محود کا نام کال ڈالا اور اپنا نام دافل کیا اور چیرسفی دج اس زمانیس یا دشاه دملی اور شاه گرات و شاه مند و کانشان شارسی تهاسی ریر رکها. آب خمد نظام شاہ نے بندر اندراج پوری کی تسخیر کا ارادہ کیا وہ بندر حیل کے پاس تھاو و مینے یا ایک سال تک محامرہ کرکے مصالحت سے ایسے بے لیا اور تلعد دولت آباد کی تسخیر کا ارادہ کیا وہ مانتا متاكران قلمه كوزور سے نتیں لے سكتا اسكے أس نے دالیان حصار ملک جیڈ ملک انٹرن وجهان ماراكاط يقه امتياركيايه وونوسط بهاني تنصاول مرقح اجرجا فكاوال كح نوكرت يرامراوم وأن مع مرفقام من محالية على الرقاء

جیددولت آیا د کا تما ندوارتها اور فک انٹرفت حاکم ولایت تما ا ننوں نے ان حدود کا ایسا نتظام كميا تحاكه وولت آبا وكيمتمر و اورقطاع الطربي ويشب ريم فا ق تص كوسلطانپور ور ندریار کی سرمدتک اور با کلانه مجرات تک ایبا صاف کیا کرسو داگریے کھٹائے آتے جاتے تے یت اُن سے رہنی اوران کی شاکر تھی اور ولایت معمور اور آیا وان تھی۔ج یں خل پڑا تومرمٹوں کے ایک امیرنے قلعہ کالنہ تغلیہے لیلیا تھا اس نے بھی راہزنی سے احراز کے اطاعت قبول کی میروونوں بھائی ملک نائب کے حق تربیت کا پاس کیا ظرکر کے حریفا مشآ ہے دوستی رکتے تھے اُس نے مبی این بهن بی بی زمنب کو ملک وحیہ کے ساتھ بیاہ و یا ہے کے سبب مصادقت مواصلت سي سحكم مولى -جب ان ك زكايدا مواتوا حرا نظام شاه في كا نام موتی رکھا جوخود اسکا نام رکین میں تھا ملک اشرف کو بھائی سے ایس عداوت ہو لی امسنه اسكوا وربيتيم كومارة الااور يحكام برنان بوراور برارس محبت ووداد بيلاكياسلطان و براتی سے وائف اورتحالف بیجکراپنے تئیں منسوب کیا زینیپ فریا دکرتی ہو بی م**جا** بی ایم **م<sup>و</sup>د** یٰ مبعا نئےنے اس کو دلاسا ویا اور <del>کی فی</del>شدیں منیرسے نشکر وجمعیت کے ساتھ وولت آیا، لى طرف روانه ہوا -جب بنكا يور كو آلى ميں اپنے باغ ميں آيا تو قاسم بريد كے إلحي أس بالسُّ ں نے احد آباد میدر کا محاصر مرر کھا ہے اگر آپ دولت آباد کے ارادہ کو ترک اس طرف اُمُیں تومیں آپ کے ساتھ دولت آیا و کی تسخیر میں سی کر وں گا۔ اُمُلِظُ مِشا حُراً با دبیدر علاگیا اور جو کچه کام اُس نے کیا وہ وا فعات سلطان محمو دمیں بیان ہوا بھیٹ حُدنطام شاه وولت آباد آیا و و مینے تک ماحرہ رکھاجب ہس کا جبر قہب ہے بیناوشو اُ معلوم ہوا تومنیر کو چلا گیا ۔ اثناء را ہیں تصبہ بنکا پور ( بنگار ) میں جو د ولت ہم باد اور منبیر کے ما بین ہے ایک شہر بنا کے اراد ہ کیا کہ اس کو دار الملک بنائے اور سر سال حیثے لیت و رہیج میں مُلّے کا منے کا وقت آئے تو د ولت آبا دلشکر پیچکر تا خت و تا راج کرے وولت آباد کے اقد آدمیوں کو توت لا ہوت سے ما جز کرے منت من مغموں سے ت پوچه پاچه نظام کے مقابل سین ندی کے کار ہ شہر کی نبیا و ڈال اواپنونام پر

-15/36/18/2°

اس کا نام اح پُرگررگها اور ده و و تین سال بی براشهر بهوگیا ا در بیرسال د و و فعدت کرنفام شابی و دلت آباد پرتاخت و تا راج کرے زراعت کوخراب د غله کو غارت کرتا ۱ در معابلے گھر جلا کر فاک سیاه بنا آ۔

وقائع نظام شاه بحرى يرس كوسيد على سمنان في فيريان نظام شاه كرمدير تصنيف كيا ے اور تام کرنے سے پہلے مرکباہے و ہ لکھتا ہے کہ اخر نظام شاہ بجری کمی و ولت کا آواز ہ جب دورونز دیک حکام نے شنا تو عاول فاں بن مبارک فان قارو قی و الی بر با ن پور یے ا خدنظام شاه سے انتخا دیںداکمیا دوہزار آ دمیوں کی کمک ہرسال مقرر کی کہ ، تبهیث ﴿ ولت آیا د کے سفرس نظام شاہ سے بشکرے ہمراہ ہواکریں اور اس کی تسخیر میں کوٹ مش کری اورا سے فتح اللہ عاد الملك \_ بيامي دويتي ركي برخلات اپينه ايا واجدا د كے سلطان محموم جب إنى سے مخالفت کی ا وربرسال جو مال بیجاکرتا تما و هموتون کیا ۔سلطان محمود بیب کردہ اللہ میں سیر کو علاتو ملک اشرت عاکم دولت آیاد نے فرصت پاکراپنے آدمی اس کی خدمت میں بینچے اور احدُنظے مشاہ کے تسلط کی اور قلعہ کے محاصرہ کرنے کی اور حسیرا بی و لایت کے شکایت کی اور اس کو بلایا سلطان فموه تلعه د ولت آیاو کی طمع میں مشکر غطسیه من کے دکن کی طرف متوجہ ہمواجب و ہ سلطان بورا ورندر بارد کے قریب آیا تو ما دل فال فار وتی نے احد نظام شا ہ کو کمک کے لئے بلایا وه دولست آبا د کامحاصره چیور کرین دره بزارسوار و ب کے ساتھ بڑیا ن پور میں آیا-اور عاد الملك هيى برار كالشكر كمك كوآن موجو وبوارسلطان تجرات قلعة سيرك قريب آيا تو احمد نظام شاہ کے حکم سے میاں اتحد نعیر الملک نے ہیں سے مراسلت تربع کی اور اسلے ایک مقرب کو نکھاکہ ہر حیٰد احکد نظام شاہ کا ملازم بیشدہ ہے۔ گرمیری آنول نال گچرات ہی میں گڑی ہے او میں وہیں بَل کرٹیرا ہوا ہوں اس خطب کی و ولت خواہی میری گھٹی میں بیڑی ہے تیجیب ہے کہ سلطان کشور ستان امور جزئیہ کے لئے اپنے نفس نفیس سے ہی ممات شاق محامر کے بیوطاکم برنان پورصور کے ایک امیر کی برابری نشکر و تبعیت میں نہیں کرسکتا ہی سے مقا بلہ کے کئے آئ خصوصا اس وقت کر دکن کا جوان بخت یا دشا وسیا وصف شکن کے ساتھ

ہں کی سطاہرت اورمعاونت کے لئے آیا ہو۔ آپ ازروئے افلاس ووولتو اس سلطان وعن کریں کەصلاح دولت ا**ں میں ہے ک**ر بساط منا زعت کو تا وکریں نفرت و ہز میت مشیب ح میں ہوتی ہے اگر سلطان کو نعرت نصیب ہوئی تو غلقت کے گئی کسلطان محمود نرجنو و نامعد و سے چیو ہے آدی پرغلبہ یا یا اوراگرمعا مانعکس ہوا تو یہ بے ناموسی تیامت مک رمیگی۔ پرنوشترجب سلطان کے روبر دہیش ہوا تو وہ صلح وجنگ یں متر ددہوا۔ نظام شاہ نے سلطان گجرات کے فیل ا بحری سال کے نیلیان کو بهت میم وزر دیگریۃ قرار دیا کہ فلاں ، ندمیٹ بری رات میں کہ شاہ وسے یا ہ البينے خيمه وخرگا هيں آرا م كريں تو اس ما تھى كولٹ كريں چھوڑ دينا اس شب موء ديس نظام شاہ نے گجرا تیوں کے نشکر کی طرت یا کینزار بیادے و تو بی و کما ندار و باندار اور پانچنزار سوار تیرانداز روانه کے کمکین گاہ میں مبشیں اورجیب بشکر کا میں شور کو نا ہو تو اطراف سے آئر تفنگ وربان وشمنوں بر جلائیں ۔ یانشکروشمن کے نشکرے حوالی اور اطرات میں جیپ کر ہو بڑھا ۔جب آدمی ات اِو ہراور آ دیمی رات اُو مربعو کی توقیل مجری سال کو چھوٹراجس سے لشکر میں غل خیاڑہ ہوا کمین محاہ سنے پیاوہ اورسوار نے مکل کر اور نقیرہ نقارہ سجا کر تیر د تفکّ ربان علانے تر بع کئے امرائے گرات نشکر دکن وفا ندیس کوغرور کے سبتیے فاطریس نہیں لاتے تھے خمیوں میں اغضات میں پڑے موتے تنفی وہ اس عل وشورسے بدارہوٹ اور *سر کسیم موکر موار*ی پرآمادہ ہوئ فیل بحری سال نے سرایرد وشاہی کے برجے آرائے الى سراير ووسف شيون فو فاكيا توسلطان محر د چندمعدور آدمیوں کے ساتھ تین کرو ہ پر مبال گیا امرائے گجرات نے فوجوں کو آر ہستہ کرکے جنگ کی ۔ دکنیوں نے اپنی ایمکر گا میں مراجعت کی ۔ و میان لشکرسلطان کو قتح کی مبارکیا? و ين أك تواس كوسرا بردوي مريايا توسب امرايه بها مرباك كرموايس تعفن بنا يادشاه إس يط كئے پير فريقين ميں صلح ہو گئى اور انہوں نے اپنے اپنے سكنوں كوكوچ كيا۔ تحجوات كمورفول في اس جنك كا عال شرح ولبط سينسي لكما السيس المكالان کی بیٹی ہوتی تھی بیھی معلوم نہیں کہ یہ بیا ن عبو است یا سچاہیں۔ نظام شاہ نے دولت آباد کا پھر سختی کے ساتھ تھا مرہ کیا اور لک اثریت نے سلطان مود

الجواتی کو عربینہ کھاکرا تحد نظام شاہ کا تسلط و استیلا بڑھتا جا گہے اگر صفورتشر لین لاہم اور اس بالسے جھے بچائیں تومین قلعمیں آپ کا خطبہ بڑہ واؤں۔ اور سال باسال باج و نراج خزاد عامرہ میں وائل کروں۔ سلطان اہل وکن کی تا دیہ گوشال کرکے بیلے اپنی گریز کا انفغال مٹا تا چا ہتا مقاوہ و ولت آباد کی طرف متوجہ ہوا۔ احر نظام شاہ محامرہ کو چھوٹر کر احمت نگر کی طرف چسلا مکل شرف نے معامرہ کی ضعت سے نجات پائی اور سلطان محمود کا خطبہ پڑ ہوا یا اور سرسال نواج بھی جو اس کی ترمیوازی میں جو اس کے تو اور اس کے تو اور اس کا نواج وصول کیا اور اپنے فقر دولت میں گیا۔ وجب نظام شاہ نے یہ خرشنی توسال کے آخریں دولت آباد کی طرف بحری کی تیزمیروازی میں گیا۔ وجب نظام شاہ نے یہ خرشنی توسال کے آخریں دولت آباد کی طرف بحری کی تیزمیروازی میں گئیا۔ وکسا شرف نے جسلطان محمود کا خطبہ بڑ ہوا یا تھا اور اس سے ملا قات کی تمی نوائم جھا آب کے بندے ایں۔ اور اس سے ملا قات کی تمی نوائم جھا آب کے بندے ایں۔ اور اس کے قادر اس کے اخراب کو فانی عرائوں بیسجے تھے کہ ہم آپ کے بندے ایں۔ اور اس کے فار احکر شاہ نظام کو فنی عرائوں بیسجے تھے کہ ہم آپ کے بندے ایں۔ اور اس کو فانی عرائوں بیسجے تھے کہ ہم آپ کے بندے ایں۔ اور آب کو فا و ندی کے سلے لائی و استے ہیں۔ اور اس کو فانی عرائوں بیسجے تھے کہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ اور آب کو فا و ندی کے سلے لائی و استے ہیں۔ اور اس کو فانی عرائوں بیسجے تھے کہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ اور آب کو فا و ندی کے سلے لائی و استے ہیں۔

مقتدا در دولت خواہ ہیں۔ آپ تشریف لائے اور ہاری جانفشانی دیکئے احد نفا م شاہ دو
ہیں ہزار سوار لیکر دولت آبادیں آیا اور قلعہ کا نحاص ہ کیا۔ ملک اشرف کو قلعہ کے لشکر کا حال معلوم ہا
جمیں مرجئے تھے غم وفقنہ سے بیار ہوا یا نج چھ روزیں مرگیا۔ اہل قلعہ نے قلعہ کی کنیال خرافا وشاہ
کو حوالہ کی اس نے قلعہ کی سیر کی اور اُس کی خروری مرمت کی اس کو اپنے متمد کے سپر دکر کے احد بگر
کو مراجعت کی اور باغ نفا میں ایک حصار گل و شاگ سے بنا یا اور اس کے آندر عارات حالیہ
کو مراجعت کی اور اس کے قلعوں کو باکنل منو کیا۔ راجہ کا لئہ و بکلانہ سے بیش کش لی اور اپنا
سمندر کے کن روں کے قلعوں کو باکنل منو کیا۔ راجہ کا لئہ و بکلانہ سے بیش کش لی اور اپنا

سر المرسی داو د فال فار د قی مرگیا اسکی جانشینی کے لئے ایک جھگڑا کھڑا ہوا لکت اللہ اسکا کہ اسکا کہ اسکا ہوا کا کہ اسکا ہوا گار محمود شاہ گرات ہے اپنے بھا شجے بیران عادل فال بسرحن فال محمومند شاہی پر طوہ افروز کرنا جایا ۔ اس مطلب کے لئے شاہ گرات نے فاندیس کی

いらしいい いっしい

طرت کوج کیا اور اس عرصتیں لک لاون تیسراتخت کا دعویدار کھڑا ہوا اس کے پاس قلو آسیرتھا اس نے دونوشا ہوں کی اطاعت سے ابحار کمیا احمد نظب مرشا ہ اورعاد الملک عاكم كا ديل بريان پورس آئے اور خيفت عال براكا ه بوك اور انهوں نے مناكه سلطان ممود گجراتی تال نیریں تا پتی کے کنارہ پر آگیاہے توان میں سے ہرایک نے عار چار ہزارسوار ملک صمام الدین کی کمک کے لئے مقرر کرائے اور خود دونول کرکاویل یں ہطے سکتے اور یہاں سے احد نظام شاہ دولت آباد کو علا گیا فان رادہ عالم فال مَا مُدلين سے بِعالَ كر احد نظام شاه پاس چلا آيا جبسِطان مجود نے مراجعت كى تو نظام شاه نے سلطان محمود سے بذراید کتا بٹ ورخوامت کی کہ فال زادہ عالم فال میری جانب میں اُلمیّا لا بإسب بين متوقع بهول كه آمير و برلان پوركي و لاميت كا كچه حصّه اس كو بھي عنّ بت بهو سلطا ن پہلے ہی سے نظام شاہ سے آزر دہ تھا اس نے ابلی سے درشتی گی ۔ ا درکہا کؤسلاطین بمنید کے غلام زادہ کی کیا مجال ہے جوسلاطین سے برار کی کتابت کرتا ہے اور اپنی لیم سے قدم باہررکھتا ہے اگر ایسے اوضاع سے نا دم و تا ئب نہ ہوگا توعقر پیجانا لی بِالسُئے كا۔ الحَد نظب م شاہ اس بات كو يى كرچيكا ہور يا اور عالم فا ل موسا ته ليبكر ا حُمد نگر حِلا گیا ۔

سرا او میں نصیر الملک کہ اس کی دولت کا کارکن تھا مرگیا ادر اس کی مگر کمل خال مبنی مقر ہوا دو تین مینے کے بعد وہ خود بیار ہوا اور شاہزادہ بر ہان کو اوس نے وابیعد کیاجی کی عمر ساست برس کی تھی ۔ امر اوسے اس کی اطاعت کا عمد و بیان لیا پھروہ مرگیا۔ انہیں برس لطنت کر گیا۔ اس پاوشاہ کی عادت تھی کہ جب سوار ہوتا تو دائیں بائیں طرن نہیں دیکھتا۔ کہ مبادا کسی نامحسرم عورت بر بھاہ جا چیزے۔ قلعہ کا دیل کی فتح میں ایک عورت نہا بیت بین قورت نہا بیت بین ایک عورت نہا بیت بین گئی اور اس کی فرت میں ہوئے ہوئے کی زبانی جب بیر رات کو ہم صحبت ہوئے سے لئے اس باس آئی اور اس کی زبانی جب اس کو بیم علوم ہوا کہ اس کا شوہر اور اور اور اور اور اس بیر ہیں تو اسمو چھوٹر کر اس عورت کو حوالہ کیا یہ اس کی عادمت میں کہ و شخص میں۔ دان رزم میں کوازم شجاعت ہیں اس عورت کو حوالہ کیا یہ اس کی عادمت میں کہ و شخص میں۔ دان رزم میں کوازم شجاعت ہیں اس عورت کو حوالہ کیا یہ اس کی عادمت میں کہ و شخص میں۔ دان رزم میں کوازم شجاعت ہیں

یاد شاه کی و فات اوراس سے خصائل اورائیکے دربارے ہتور

کچه فروگذاشت نه کرتا توست زیاده اس کی تسدر کرتا به وه کها کرتا تما که یا و شاهیب بشکا موتے ہیں انکورشمنوں کے شکار کے واسطے جوان ہم پنجانے چاہیں۔یا د شا م کوشمشیر بازی کا الثوق تھا اورشمنیر بازی کا علم خوب جانبا تھا قا عد ہ ہے کہ یا دشا ہ کے منسر کی طالب خلق ہوتی ہے چھوٹے بڑے سب اس فن میں وقت حرت کرتے جیسے کہ بلا و اسلامیں کمتب فانے ہوتے ہیں ایسے سارے وکن میں شمشیر بازی کے ورزش فانے بن گئے لوگ کسی کا م کو ہیں سے بہتہ نهيں جانتے تھے ہرمیس وانجن میں سوا راس کے کسی اور بات کا چرچا نہ تھا اف ہو اے کئا ہمشار فتنه خیزی ہے۔ ہرایک شمشیرزنی میں شخی گھار تا اورا بنی بیرا ہر دوسے سرے کو نہ جانیا جب آلبیس جھے گڑا ہونا توا خرنظے کم شاہ پاس مرافعہ ہونا اور وہ عکم کرتا کربیرے سامنے مدعی علیب شمشیر بازی کریں ۔جواد لتم شبیر حرافیت کو لگائے وہ بہتر ہو گا ریوا ن خانہ میں روزجاعت کی جاعیں آنے نگیں ۔ دوتین آدمیوں کی لاشیں روز دیوانخا نہ سے جانے لگیں تویا دشاہ اس سے منتفر ہوا اور اس نے کا لاچو پر ہمفر کر دیا۔ اس رسے ہم کو انگریزی میں ڈلوکل کتے ہیں جس کا رواج تام پورپ یں کثرت سے تھا گرایٹ یا میں کہیں اور نہیں اس کی ابت دایمیں ہونیٰ اوراسٰ کا نام یکیک رکھاگیا یا دہشا ہ کا حکم تھا کہجب دو 7 دمیو یک کمیک ہوتو کو الی اس کا ہوا دار اس میں وخسس نہ دے ان کوحسب دلخوا ہ با ہم تمشیرزنی ارنے دے تاکہ ان میں ایک غالب اور دوسرامغلوب ہو اور چوکو ٹی اس جنگ **کی**ک ہوں کرے اورشتہ ہو تو اس کا قصاص نہ لیا جائے۔ نہ اِس کی کیچر پیشسس ہویہ برعت<sup>و</sup> کن کے مسلما نول کولسی مرغوب ہوٹی کہ اٹھرنگرے سلاطین مند کی و ساطت سے جمیع بلا و و کن یں اس نے سرایت کی ملکہ شائع ورائح ہوگئی ا ور اس عمل شنیع کی بڑا لی و لول سے الیسی محوہو گئی کہ اب مالک دکن کے طالب العلم دمشائخ و لموک وامرا ، و خواتین اس یک ے کو کرتے ہیں ا در اس کوتیٹیت ا در قابلیت میں عظم میانتے ہیں اور اگر آن کے ز زند کیک نکریں توشیا حول میں نمیں داخل ہوتے اور ان پرسے درنش کرتے ہیں مُحمد فاسم مصنف تا رخ فرشته المتاب كرسندي بلده بيجا بورس مين سن

مثا ہدہ کیا کہ سید مرتفنی و میدشن کہ دو بھا کی صبح النسب تھے اور رئیش سفید رکتے تھے واپر میم عاد کے سامنے انکی عزت تھی اور وکن کے معقول آ دمیوں میں اُن کولوگ جانتے تھے انکے اوتین مجالیو سے چود کی تصلاور میش سفیدر سکتے تھے اور دکن میں مرو مربر شناس میں شمار ہوتے تھے کسی ا دنیٰ بات بربازارکے درمیان کورمبگرا ہوا اول سیدمر تضنے کا بیٹا کرمیس سال کاجوان تھا بایب کی حایت بی ایک دکنی سے بکیک را ، دنتل ہوا۔ سید مرتضلے نے بیٹے کوکشنتہ دیکھا تو دوسے دکنی سے اڑا وہ بھی ییٹے کی طرح مدم کو گیا ۔ حبب سید من سنے بھا ٹی اور بہتیے کا مال یہ دیکھا تو وہ بھی ان تینول وکنیو ں میں سے ایک سے لڑا اورفٹ ہو اون تبنول سیدوں کی لاش بازارسے نہیں اٹھی تھی کہ وہ تین دکنی ٹن کومقتولوں کے اقدسے زخم کاری گئے تھے ائنوں نے قابض ارداح کوروح میرد کی ۔غرمن میسا بقهٔ عداوت ایک لحظیم حیف گھر ما تم خانہ بن سکئے۔ نی الواقع رکن کے مسلمان شمشیر بازی اور کمیکی میں بے نظیرا و نیمٹل تھے اور ان کے ساتہ کو ٹی شمشیر یا زی منیں کر سکتا تھا جیب تک اسٹس کو اس فن میں مشاتی تا ہو۔اسکی غایت یہ ہونی که اکثر وکن کے آدی روئے زین تیرے بیر کی ورزش کرتے تھے ہیں کے سب<del>ہے</del> سپ سواری تیراندازی ونیزه بازی ا در چوگان بازی سے عاری تھے ۔بس جنگ فوج میں بتصنیص کر مخالف دکنی نہو ما جزم و کر ہرزبونی سے زبون تر ہو جاتے تھے اور خانہ و کو میرو بازار کی جنگ میں سشیر درندہ کی ماتند مردا مذہوتے تھے۔ یا د شا ہی نہمنیہ کی د ولت کے جانے رہنے کے بعد کل سلاطین نے حیموں نے دکن ہر محتج کی ان فعل شنیع کے دفع کرنے میں کوششش نہیں کی بلکہ اس کی تر ویج میں سی کی لیکن اسرام ہم عادل شاہ ٹانی کے عمدیں معاملہ کیلیک کی تخفیف ہونی یہ عمل زشت کسی ملکت میں ا در کسی حمد میں مذتحا اب امیدہ کہ یا وشانان کال اور عاکمان عادل کی برکمت سے باکل زاکل ہو میانیگا۔ ماول شاہ او تطب شاہ نے اس س تخفیف کردی سہ بریان نظامرشاه بن احرشاه *بجر*ی بران نظام شاه کری حیں کومروج 'نه ہب اننا وعشیری کتتے ہیں َ سات سال کی

ئے نتاہی کی بخش اور کدورتی اورف

شاه برارل پاه کا مل نظام پرتا نا اورلوا لاُ کا پونا.

رس بایه کا جانشن بوار کمل خال دکمی بیشوا ا درامیرجله بدستور یا اوراسکے بیٹے بیاں جال اربح مرنوی کامنصیا درعزنر الملکی کاخطاب ملا۔ دو نو یا پ بیٹے وولٹیا ند میمے الک پینے سامور ملکی ا<sup>ر</sup> مالی میں ان کو کمال استقلال ہوا۔ تین سال اس حال میں گذرے گرجب غیز الملک کی پیاعة الى صیسے گذری - توصاحب شوکت وررامتل روی خال وکرم خال وشیرخال کواکن پررشک بیداموا بی بی عائشه سے انہوں نےخصوصیت پیدا کی یہ بی بی و الٰدہ بر الن شاہ کی مِصْعد متی اور کمال اسپار رکھی تھی۔اور پر تجینز کی کہ وہ فرصت کے دقت بیں بریان شاہ کے چپوٹے بھانی را جب جیو کو قلعہ سے بکال کر اس کے حوالہ کرے اور وہ اس کو یا دیشا و بنائیں اور بریان شام کوسلطنہ سے مغرول کریں ا در بول مکمل طاں ا ورغر نیزا لملک کے تسلط سے نجات پائیں۔ایک نے دبیرکو یی بی مانشه را جاجیو کوک مارسال کا ارکافنا کرکیوں کے کیرے یہاکے یا تھی می سوار کرائے شهر کو کیلیں اتنا ق سے والدہ میر این شا ہ کو اینا بحیہ با داکا اور ا دس کو نہ یا یا تو ا دس کی وہند ایا مچوان بوض اور جا میں بانس ڈالے گئے بعض بی بی عائش کے بیجے دورے گئے سابھی ٔ دہ دوی خال سے گھرتک نہ پہنچنے ما ٹی تھی کہ کو گو ل نے راجا جبو کو آس سے لے لیا دوموں میں ئے آئے وہ اس السے کو اپنے گھری کمی کبھی لیجاتی تھی اُس نے گھرے جانے کا بہا ، یا گرجیب را ز فاش ہوا تو کمل خال نے بر ہان شاہ ادر راجیبہ جیو کی محافظت کی بریا ن شاہ کی تربیت دیرورش الین کوشش کی که وه دس برس کی عمب میں کا فیب ، متوسط بیر بهتا تقا اورخط نسخ خوب لكمتانقا ايك ملم اخلاق كارساله بهت خوشخط أسني اپنے باتم سے ٔ نکھا تھا جب امراے ثلاثہ اور میاں کمن خال کی خصوست و عداوست حدست زیادہ گذری ا تونا چاراُ نفول نے پانچ چھے روز وزبیروں کے ساتھ۔ اتفاق کیا اور رات کو اخمد نگرسے شکلے اور آگٹر ہزارسوار کے کریبطے اور علا والدین عاد الملک کولیس میں ا بیکرا خرنگر کی تنبیر کو نهایت سل طریر زیا نی مقسد مات می*ں بیب*ا ن کیا عار الملک ان ارباب غمن کے فریب میں اگیا اور کا وہل الیمیورے سرمدنظام پر جا کر تصبات و برگنات پر قابقن ہوا۔ خاجب جمال دکنی عاکم پرسٹ دو اور بریان نظب مثاہ کو

من بازی کسامانات

لس خاں لیکرعما دالملک سے اڑنے آیا ۔ بن<u>ا ق</u>ہ میں قصیہ را نوری میں فریقین نے سیا ہین آرامست کر کے رط نا شروع کیا۔ اس را ا کئی میں بر ہا ن نظام سٹ ہ اپنی صفر سنی کے سبب اپنے ا تا این آ ذر خال کے ساخہ کھوڈے پیسوار ہوا اور نهایت سخت لڑا نی ہو نی عما و الملک کوٹ کست م ونی اوروه بے توقف اینچ پورکو نوک دم بھاگا تام مال ومنال اور اسپ وفیل نظام شاہی لشكركونا تقرآيا عمل خال ف أن كر برار كوخوب لوثما مارا معا و الملك خال بريان يورو ار ہوا۔ یہال کے ماکم نےعلیا دومشا کخ کی معرفت صلح کرا دی کہ ہرایک اپنے اپنے مقب م میں گیا - کتے ہیں کہ نظام شاہیہ کے اجدا دمیں سے کو لی یا تری کا کلکیرنی دمور و ٹی محاسب اموضع ، تھاکسی سبب سے وہ ملائے وطن ہوکر اپنی ولایت بیجا نگر میں چلاکیا تھا ۱ و ر وہیں رہتا مقاجی ان کے خانوادہ میں سلطنت آئی تو برہمن جونظب م شاہ سے خولشی اور قرابت رکھتے تھے سب بیجا نگرے احمد نگرمیں آئے ا در وطن کا اشتیاق اُن پرغالب ہوائمل مال نے برنان نظام شاہ کی زبان سے عاد الملک کولکھا کہ مجب کویر گنہ یا تری سے پرنسبت ہے راب وہ بجسے متعلق ہے اور ہماری سرحدیں واقع ہے دوستی ویاری کا مقتضاء ہے کہ وہ قبہ کو دیدوا ورائس کی عوش میں لونئ اور گیرنے میرے ملک کا جواس سے محصول اً میں زیاد ہ ہونے لو۔ عا د الملک نے یہ بات نہیں قبول کی اب وہ جا نتا تھا کہ اُسپہ نزاع ہوگا۔اس نے اس پرگندمیں احتیاطاً ایک قلعہ کی بنیا دیڈا لی کمل خاںنے اس قلعہ کے بنانے کو اس سبب سے عا و الملک کومنے کیا کہ اسی جگہ قلعہ نبانے سے تمہارے کثر آدی ہائے سرحد پر مزاحت کرینگے مناسب پیسے کہ اس کا بنا ناموتوت کر و عا د الملک نے اس کی بروا نه کی اور قلعه یورا بنا لیا اتفا تُخا کمل خار با لا گھا سے وولیت آیاو۔ اورمنا زل ایلورہ کی سپرکوگیا ۱ ورسی فیمی ایلغار کرکے یا تری گیا ۱ درقلعه کا محاصره کیا ۱ در قلعه کشا د لیرول نے خند ق میں جا کر کمندیں و زینے لگائے اوران پر چرہ گئے اور قلع تسخیر کیا اور ولایت یاتری پر تصرف ہوئے میا ں محمد غوری کوجس نے اس فلعہ کشا کئی سب سے زیادہ مرد انگی دکھا کی تمی ۔ کال فال کاخطاب دے کر قلعہ اور اس کے مدود انتظام کے لئے سیرد کئے

يربان نظام تناه كاآمنه يرعاشن م

بريل نضام مثاه وبهميل مادل شاه ك ملاقات

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد شاہی ہند ونٹرا د ہونے سے نشر ماتے یہ تھے ۔ پاتری پر اسلے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احد شاہی ہند ونٹرا د ہونے سے نشر ماتے یہ تحدیر ہان نظام شاہ نے احدار گر میں مراجعت کی اور بمبقفا رجوا نی آمنہ ایک کچنی پر حاشق زار ہوا اور اس سے کاح کیا اور عصر میں اسی کویزرگ بنا یا اس نے اس کو شراب برلگا یا ۔ کمس فاں مرد کال ورعاقل تھا اسنے وزارت سے استعفاء ویا اور پاوشا ہ نے منظور کیا اور اس کے بیٹے کو امیر کمیر بنایا اور شخ جیفر دئی کو پیشوائی کا منصب دیا کمس فال نے اپنی باتی عمر گوٹ رنشینی میں صرف کی برت قدیمیں احداثر اسے میں شاہ طاہر تشریف لائے اس کار داج بہت ہو جلا تھا ہیں شاہ طاہر تشریف لائے کا کا کا حاصل خاندان میں سے کسی ایک کے ساتھ کردیا۔

ین اور بی بی مریم و فقد شوا بورسے باہر سر بان تظام شاہ اور المعیسل عاول شاہ کی ملا قات

ہوئی اور بی بی مریم و فقر بوسف عاول شاہ کا فکاح بر بان نظام شاہ سے ہوا۔ اسد خال

بلکو انی نے جدکیا کہ قلعہ شولا بور بی بی مریم کے جیزیں ویا عائیگا اس لئے بر بان شاہ نے اس

قلعہ کامطالبہ کی المعیں عاول شاہ نے جواب دیا کہ جمعے اس بات کی اصلا خبر نہیں۔ اگر کسی آدمی نے

ناوانستہ ایسی بات کی ہو تو وہ قابل اعتبار نہیں۔ بر بان نظام شاہ فاموسش احر نگریں

پولاآیا۔ بی بی آمنہ والدہ عین نظام شاہ نے بی بی مریم کے ساتھ سلوک نا ہموار کے کچھ مدت

اس طرح گذری کہ اسمیل عاول شاہ نے نظام شاہ کے سفیروں کو جو بیجا پور میں رہتے تھے کہا کہ

اس طرح گذری کہ اسمیل عاول شاہ نے نظام شاہ کے سفیروں کو جو بیجا پور میں رہتے تھے کہا کہ

کسی باتر کو سلاطین کے فرزندوں پر سلط کرنا حزم واصالت سے بعید ہے بر بان نظام شاہ

کے کان میں یہ بات بینچی تو مباحثہ نے ایک طول پڑا اور اس نے امیر بریدا ورعا والملک کے لینے

مائت متنق کیا۔

اس و این ان کو اورمیس نزار موارا ور توپ خاند کے کر قلعہ شولا پورکی تسخیر کے لئے روانہ ہو آیاں ماد نو ہزار سوار تیرا نداز لیکر اڑنے آیا۔ سرحد پر فرلیتین مے اور ایسی لڑائی ہوئی جس کے تصور سے دل ڈر ماکے راول علاء الدین عماد الملک اسد خال بلگوائی سے شکست باکر بے تو تعت کا ویل کو بھاگا۔ بریان نظام شاہ مجی ہوا کی گرمی کی شدّت سے بالکی میں بڑکر اخرد کا کومسد ہارا 30,00

ناد الملك ادرير فان شام كي زا الا

موسیقی و مسلطان پور اور ندر بارکی راه سے دکن کی طرف شوجب ہوا۔ نظام شاہ کے مضطرب ہوکر دبلی کو باہر پا دشاہ پاس عربینہ بیجاجس میں یہ نقرہ نظاکہ جب بلطا گفت عواطف الهی واثق است کہ عنقر ب منہیان اقبال مثر دہ توجب جنو و کفرت قرین معادت قران باستیصال اعادی ایں عدوہ بدمسامع کیجتا ن برسانت و مبشدان فرج بخش مسرت رسان بشارت قل جارائی وزہق الباطل از اطراف واکنا ن ایں دیا رمنششر گردانند تا منتظران امیدوار وعتقدان خدمت گار باقب ل تمام استقبال نموده مقدود عال نام استقبال نموده مقدود عال ما منظان قلی تو پی خطوط اس نے اسلیل عا دل شاہ و سلطان تھی قطب شاہ کو لکھے سلطان قلی تو پی خطوط اس نے اسلمان تھی تو بی جمندوں سے رام رائے تھا اس نے عسفر کرکیا اور اعملیس ما دل شاہ کو ساتھ کے ہمندوں سے وغریب زادہ اپنے لشکرسے منتخب کرکے ساتھ کے اور امیر برید کو الے میں منہ برار موارغ بیب وغریب زادہ اپنے لشکرسے منتخب کرکے ساتھ کے اور امیر برید کو

ایمرا اولی بریان نظام شاه کی مدو کو چلا - سلطان به ورد قلعه با بور اور پاتری کی جو اولایت براری شخص کی اوران کے لئے گئے توقف کیا ان کو ها و الملک نے اپن زوال لطلنت کے وقت کیا ان کو ها و الملک نے اپن زوال لطلنت کے وقت سے سلطان بها درسے کها کہ یہ ولایت صفور ہی سے تعلق رکمتی ہے - اگر ایب قدم بر با کو بر بان شاہ کومت اسل کریں اور اس کی ولایت بیں سے بھے بھی کچے حصّہ دلائیں ایس ایٹ نون وفرز ند کو قلعه کا ویل میں بیجد ول گا اور اس ولایت کو بالت آسلیم کرو بھی اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور اسلام شاہ کے اور اس ولایت کو بالت آسلیم کرو بھی اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور اسلام شاہ کے اور اس اور اسلام بریں اور ہیں ہی اور اسلام شاہ کو جو ہزار سوار والی وی کیا اور گوائی کی فوج پر تا راسوار والی کے اور اموال اور اسباب انتخاص سقر شوخزاند کی فوج پر تا خوت کی سور سے نی سور اور سوار والی کے اور اموال اور اسباب انتخاص سقر شوخزاند کی فوج پر تا خوت کی در ندخاں و تربیر کو میں بڑار سوار و کی اس کے بریان نظام شاہ کو مجور کیا کہ اول و و سافد انتقام کے عاوشاہ میں بڑار سوار لیکر آیا اس نے بریان نظام شاہ کو مجور کیا کہ اول و و کیر مینے۔

سلطان بها در احَد گری آیا - باغ نظام کے اعاطی اترا اس نے ایک جبوترہ بنو ایا اس کا نام کا لاچوبر مشہور بہوا اوں پر بیٹے کر جالین کروز نک باقیوں اور اور جانوروں کی لڑا نیوں کا تام کا لاچوبر مشہور بہوا اوس پر بیٹے کر جالین کروز نک باقیوں اور اور جانوروں کی لڑا نیوں کا تاما ویکھتا رہا بیاں اور زیادہ ٹھیرنے کا ارادہ تھا گر امرائے نظام شاہ نے فلم اور ایجتاج اس کے لشکری فراغت سے نہیئے ویا اور اس سیب سے لشکری تحط پڑا اور بہت آدی اور گھورشے اور ناتھی ہلاک ہوئے۔ مذاوند خاں اور امرائے کب ریشوات نے پا دشاہ سے ومن کیا کہ اگر اس ولایت کی تخصیہ کا ارادہ حضور کا ہے تو اول گورت نے پا دشاہ سے ومن کیا کہ اگر اس ولایت کی تخصیہ کا ارادہ حضور کا ہے تو اول تعلیم دولت آباد کو گھرات کی راہ کے سرے پر ہے نتے کیمئے پھرا مسد مگریں ان کراور قلاع و بھا جا کہ کہ اس کو کھا اور عمسا و الملک ہزاری اور امرائے گھرات کو محاصب رہ کے لئے مامور کیا ۔ خود یا لاگھا صل و ولت تو یا دیمی انتہا گھرات کو محاصب رہ کے لئے مامور کیا ۔ خود یا لاگھا صل و ولت تو یا دیمی انتہا

ولية المادارات

نفام شا وف الميل عاول شاه پاس به مينام بيجا كه اسه برا در آپ امراد كې بب ميں مروت وياري كى شرط يجا لاك كيكن حبب مك خود إس طرف تشريب ننس لائين مجمع إس درط سے خلامى میسنسی ہوگی عادل شا ہنے جواب دیا کہ رائچورکے حوالی میں بیجانگرکے مبذدگیات لگائے میٹیویں جان میں نے بیجا یورسے حرکت کی تووہ دریا و کرٹ ناسے عبور کرکے میری ملکت پر تا خت رینگے اب میں یا پخ سو بها درمسلح سوار د واسپه بسر کردگی حیدر الملک قر دینی کی میلی کک پرا**ضا**فه کے روانکر تاہوں ۔امیدہے کہ فتح سے مسرور ہوگے اب بران شاہ کو عادل شاہ کے ہے ہے کی امید نه رسی تواس نے شیخ جعفر کومغرول کیا اس کی میشوا نی سے رعبیت وسیا آزر ده و د لگیرتنی کونرسین برهمن کوجوعقل د فراست و ۱ مانت و دیانت سے متصف تھا بیشو و ای کالمعت دیا اوراس کی صوابدیدسے منیرسے احمد نگرمی آیا۔ بقدر قدرت و امکان اس بیشوا نے لشكر فراہم كيا اور اس كے ساتھ لشكر دكن ليكر وولت آبا دكى طرف چلا اورك كر گرات ك عقا بدمیں ہمیل میرکوہتان کے اندرتین میننے نهایت ہوشیاری سے بڑار یا اور دشمن کے نشکر کوشٹیز نوں ا ورجیو ٹی بھو ٹل اوائیوں سے ستا تار با پھرا یک بڑی اڑا ٹی ہو لی پر ناتظام شا ہ كوشكست بيو لئي-اس كيسيب إن مخمّه خال فاروقي اورعادت و كي معرفت صلح جا بي ا ور القیول اور قلتول کوجو اس نے لڑا ٹی میں لے لئے تھے واپس دینے کا و عب دہ کیا یه د د نوشا ه فداوندنا ں کی منزل میں گئے اور اس سے کہا کہ ہمیں دامنعصو وسلطان کی مددسته يه تها كه يا ترى اور ما ببور كو نظام شاه كقبصنت كال مي اور اس كى عوض مين برأ ا درا حُد نگرمین اُس کا خطیه پٹر ہو اُمیں ا وزہر سال تھٹ و ہدایا بیجا کریں اب بیمسلوم ہو تاہیے رسلطان کو پیرطع ہے کہ ہیں ملک کوہبارے یا تقریحے نکال بے ۔ خداوند فاں وزیر کرنم کنفس نیک خواہ فلائق نے کہا کہ بیر کا متم ے خود کیا ہے جس وقت شام ن دکن یک جست ہو کر اپنی منا زعت كو دور كرينيك توان كالجعلا مو كاريه شاه اس كے مقعبه د كوسمچه كرمملس سے آئے۔ او لِ عاد الملك نے لینے مورجہ سے بہت غلہ اور آذوقہ قلعہ دولت آباد كے اندمنحبن فال پاس ہیجااور پرشنا تنرفع میں الجیور حلاگیا پر سات کے آئے سے سلطان بہا ورنے میراں محدِّثا ہ قاروتی اورامرائے

اجعت و توقف کے باب میں مشورہ کیا ۔سے پیکما کہ ندی تایتی کی اور اور وریا و ل کی طفیانی سے گجرات اور فاندیں سے غلّہ وآ ذوقہ کی رسد بند ہو میائیگی اور افغال کلی برکر سلطین دکن يا لفرورت با تعنا ق متوجه بهو بينج ا ورُبحث طولان بو محا أسي صلاح وولت بي كر نظام شاه وعاوت و كو یہ ملک تسلیم کرکے انکوا طاعت اور فرماں برداری سیضیص دیجائے اسلے پیامرکیا گیا کہ برنان شا ، وعادشًا عُنْ ميران محدَّشًا وكي تتح ينرسے سلطان بها دركے نام كاخطبه پير مبوايا سلطان بها درگجرات عِلا گیا جب برنان شاه احْدِنْگُرمی آیا تومیران محمَّرشاه نے آن پاس بیٹا م ہیجاکہ اپنا و مدہ پراکروکہ علی جو اس سے جنگ را نوری میں پیننے تھے اُ نکو و اس کر د ۔ ببر ہا تھی مع تحا لُعث کے اُس پاس واپس ہیجدیئے باکل اسے نا اشنابن گیامپراں محد شاہ کامقصد عمل ہوا اسنے عاد الملک کی ہات نہ پوھمی ہان سے نصوصیت پیدا کی برنان نثا ہنے دوسرے سال اشیاد نفیسدا ورحیٰد نا می ہاتھی اور اسپان تازی ا شاہ طاہر کے ہاتھ سلطان بہا در کی خدمت ہیں بہیج وبہا در شا ہ نے شاہ طاہر سے منے ہم تع قفت کیا اورمیراں محدّشاہ کو کلھاکہ میں نے ایساسا ہے کہ برٹان الملک نے عرف ایک تبدیر نے مکا خطيه يزموايا -مبران محمّرشا هن جواب لكماكه يرنان الملك مخلص و يك جهت ہے آپ اوس کے ایمی سے ملاقات فرائیں ۔سلطان شاہ طاہرسے اچھی طرح نسیں ملاحیب اس کو اس کی إنتمندي اورسجا زُشِيني كاعال معلوم موا تو ملاقات مين تلافي افايت كى ارتبي ميينے كے بدرخوست كيا۔ سي المان سلطان بهادر في الما تواس ياس بريان شاه في تمنيت في ك کئے شاہ طاہرا ورکنورسین کو بیجا پر ہا ن پورمیں میران مخدشا ہ نے بہا درشیا ہ سے شاہ طاہر کی ملافات کرانی اور ولاُل کے ساتھ بر ہان شاہ کے اخلاص کالقیمیٰ کرایا ور کماکہ خانان اليموريكا اقبال بلندبورنا بصصلاح دولت بيب كدآب بران تنباه كواينا بناليس مطان

یموریه کا افہاں بلند بہور ہے صلاح دولت بیہ جداب برہ ن تھا ہو اپیا بنایں مقان او یا دشاہ دہلی کے ساتھ ہمسری کا دعوی تھا۔ اس نے شاہ طاہر بربہت عنایت کی اور انگی معرفت ہر مان شاہ کو برمان پوریں بلایا۔

شاه طاہر ہے آئر ہریان نظام شاہ سے کیا کہ بریان پور چلنے اول اسنے ایکارکیا گر

تفامياه ادربادرش د کې د يې د او تيسته

كنوسين منح سمجها نفسسه اس نے جا نامنظوركيا اورسات ہزارسوار اورشا و طاہر كوساتدليكر بر ہان پور میلا اور اُس نے خواجہ ابراہم اور سمبھا جی شپ نولیں (جیٹی نولیں ) کواپینے ہے۔ پہلے میران محدشاه پاس بیجا که وه بیمغررکرین کرمیش کش کیا دی حائیسگی اور ملا قات کیونکر ہو گی موضع ما نک دیوی میں بران پور کے نزدیک بران شاہ اورسیب راں محرشاہ کی ملا قات ا ہونیٰ اس نے کہا کہ یہ مفرر ہوا ہے کہ سلطا ن تخت پر بیٹے اور ہم سلام کھڑے ہو کر ہیں۔ برنان شاہ نے شاہ طاہر کو خلوت میں بلایا اور کہا کہ سیھے۔ گزینہ مبو کا کو ٹ لا ں تخت پر بیٹے اور ہم سلام کرکے کھڑے رہیں ہتر یہ ہے کہ فنح ارادہ کیا جائے۔ شاہ طب ہرنے کہا که دنیا داری کی شرط بیہے که ایک در زصلاح دولت کے لئے بنایت فروتنی اخت بار کی ہائے جسسے برسوں کا مرانی کی مسند پر فراخت و شوکت سے بیٹے کرنڈ کانی بسر کی جائے شاہ طاہرنے یہ تدبیر بھی معروض کی کہ ایک قران شریق میرے پاس ہیں۔ المومنین علیٰ کے ہا تھ کا لکھا ہےجب کی خبرسلطان بہا در کوجب سے ہوئی ہے وہ بہت ہس کا خواہاں ہی۔ خدا و ند خال سے اس بات کا ذکر کرکے ملا فات کے روز قران شرلیٹ کوساتھ بے مبلیں گے توسلطان بے ختیا<sup>ر</sup> ہو گخت سے اُترکراستقیال کر بگا۔ بریان شاہ اس سے نمایت نوش ہوا ۔ دوسرے روز جہح کومیراں مخرشاہ اور شاہ طاہر ملا فات کے لئے بیلے جیب مسکن ٹ ہی کے قریب آئے توشاہ طاہرنے قران شرلیٹ کوسرپر رکھا اور برنان شاہ کے ساتھ سراپردہ میں دامل ہوا کہ سلعان کی نظر د ورہے اُن پریڑی تو خدا وند ناں سے پوچیا کہ بیٹ ہ طاہر کے ہمریر کیاہے خدا وندخاں نے عرض کیا کر حفرت امیرالمومنین علیہ السلام ہے ہاتھ کا صحف لکھا ہوا ہے۔سلطان بے اختیار تحت سے اُترکر استقبال کو دوٹرا اورا دل صحت پرتین مرتبے ہو سے د نے اور انکھوں کو لکا یا۔ پیمر کھڑے ہو کر بریان شاہ کامسلام لیا اور گجراتی زبان میں یر پیماکہ کیسے ہوا ورکیا حال ہے اس نے فاری میں جواب دیا کہ جناب کا نیاز مند ہوں اور دولت با دشاه سے نوشخال سلطان تخت پر آیا اور بر با سٹ ، و شاه طب برو فرشاه سائے کوٹ ہوئے۔ سلطان بب ورشاه طاہرے کھوٹ رہے سے

خطرب تمااس کوبیشنے کو کہا توشا ہ نے معذرت کی کہ بندہ کو نظام فک کے سا تدنسیت نوکرد آ قا کی ہے شرط ا دب یہنیں کہ وہ کھڑا رہے اوریں بیٹھ جا وُں سلطان نے ناچار ہو کر مرکان کوئبی بیٹنے کی اجازت دی شاہ طاہرنے اوس کو ہاتھ بکر کر اور نبیب یا اور خو دینیے مبیب بر بان شاه سے فارسی زبان بی سلطان بولا که اس عصب میں ، نقلاب ایام کی سختی کوکس طرح گذاراا ور وزگار کی نامازگاری کو کیسے انتہار بہنچا یا ۔ بریان نطام سٹ ہ نے ومن کیا كه صل او بار كا خاتمه ا قبال بربهو ا ورهب فراق كا انجام وصال بربهو أن كے اختقام كى علاوت بھے یا دہتے اور ابتدا فراموش ہے اکھ لللہ کہ جو کچھ سالماً و در از میں مجھے برگذرا اسکی ٹلا فی اس لحظه کی علاوت کرتی ہے۔ سلطان نے میراں محدّ شاہ سے کہا کہ تونے مُنا کہ بریان الملک ئے کیا جواب دیا اُس نے کیا کہ میں و ور نقا اس لئے نہیں مُنا سلطان بہا ورنے پیران سوال و جواب کو بہآ وا زبلند کها شا ه طا **برنے کٹرے بوکر ک**ها که بیرا شرسلطان کی ا**ت**فات کا ہے <del>ہم</del>یہ ہے کہ روز ہر وزعنایت وشفقت زیا وہ ہوتی رہے گی سلطان ہب درنے کمر پخنجہ و شمشيرمرضع كدايني كمريس باندب بوك تفاكمول كربران نظام شاه كي كرمس اين باته سے باندہی - اس وقت تک برال نے اپنے نامیں نفط ش مکا اطلاق نمیں کیا تھا سوسلطان سنے کما کہ خطاب نظام شاہی مبارک ہو پھراس کو اپنے اسب فاصہ برہوارکرایا ا وركماكي في المع المحيكو كمورت برط بنا خوب أناب تومير عسرابيده كرد اسكو یھیر۔اس نے دکن کی روش پر گھوڑے کو سرا پر دہ کے گرد بھرایا ۔ سلطان ہب درتے اں کی تعربیت کی اور کما کہ الیسا سواریے چرکے خوسشنانہیں معلوم ہوتا اسٹ رہ کیا یترسنیدا فتاب گیر جو یا و شاه مند وسے لیا تھا و ہ اس کے سربیر رکھا جائے ادمیان مجرشا اور فدا و ندفال کو مکم دیا که اس طرح سوارسر پرجپرر کھے ہوئے سرا پر دہ سے لے جا کو ا در اس کے دائرہ میں سلطان محمود ملجی کا جو سرا بر دہ ہے وہ لکٹے اس میں ہیں کوا تا رو غرمن برسے شوق سے ملا قات کاجن ہوا تھی۔ ربر ان نظام مٹ و کوا حکہ نگر کو رخصت کیا - اب پادشا و گرات اور بر بان شاه میں با کعل منا زعنت کا غب ر دورمواتو

ذسین وزیرنے بی*ن حن تدبیرسے یا چاکھ مینے کے عص*میں میں قلعے بے خنگ کے ان مرہول

بان نظام نناه وآسل عادل نناه کی جگ

لے بوابک کمی نفام شاہیوں مصطبع : ہوئے تے۔ بيسية مي أميل ماول فال نف قلعه كليان دكلياني) و قند نار كي نع كرار رو وسع يها يور ے کوچ کا مکم کیا امیر بریدنظام شاہ سے لمتی ہوا اور حایت کا طالب ۔ نظب م شاہ نے خرور خ خط عا دل شاہ کولکمپ جس میں ان قلعوں کی فتح سے منع کیا۔ عادل شا و نے ہم کرسخت ت جواب لکماکراس طرح کا سلوک تم سے ہرگز مشا ہد ، نہ ہو نا چاہئے تفاسب کیاہے احمر مکرکی ویرانی کواور واقعات سابق کونواموش کرکے ایسے نا مناسب نقرے مرقوم کئے ایں ۔ اُگریا و تنا فان منڈ دیکے چریرا ورکہند سرا پردوں پر آناغب رورکرتے ہو تو اس کی نجامیں نمیں اور اکر خطاب شاہی پر تفاخر کرتے ہو تو تم سے زیا وہ مجھے یہ فخسر ماس ہے کہ مچرکوشنشاه ایران نے کو فرزند پغیر آخرالزماں ہے خطاب شاہی ، یاہے۔ تم کوسٹیل گجراتی سے مرتبہ ملاہے۔اگراییسے امورسسے نویشیان ہوتو بہ ہی سعاوت ہے ور ذنتگی تلواریں لیے کر باغ نظام سے میدان میں آؤ وور ما دل شاہی تمتنوں کا زور دیکمونف م شاہ جنگ کا سا ہان تیار کرکے ما دل شاہ کی سرحب دیرآیا اور فریقین میں نا ٹرہ قت ال بالاہوا کلیفین سے روان مروا درمعرکه نبروکے ولیرمیدان میں آئے۔ انٹیمٹ پیر تراں اور سنان جال ستا ں سے معرکہ کی خاک کو نون سے کیٹر بنادیا۔ اسٹرنگرکے لشکر کوشکست ہو لئے ہی کے ووتین ہزار ۔ اوری مارے گئے۔سارااساب فارت ہوا طرفین سے آدمیوں نے نیچ میں بڑ کردونوں پا دِثما مو کی ملاقات سرمید بر<del>وس ق</del>یمی کرادی ۱ وربیقی در بو کنف مرشاه فک برار کوا در عادل شه و لايت منگا منكو فتح كرے اور وكن كو و و نومتسا وي حقو ل مي تقيم كريس میں سنوں میں اتفاق سے اسلمیل ما ول ش و کی اجل ما گئی کل مقسد ات بول ایبی ا**کارت تحر**ر سیم ہم ہیں شاہ طاہر کی ولالت وارشاد سے برہان شاہ کو ال بیت کی محبت

میں غلوموا خطبیمی سے اصحاب ثلاثه کا نام قارج کیا۔ یارہ ا ، مول کے علم کا

برنان شاه كاشيعه مرب كارواج ويه

بگ سبزتمان نے ہی اینے علموں اور چتر کا رنگ سبز کیا تیر اُپوں کا فطیف<sup>ی</sup> مقر کیا کہ کوچہ <sup>و</sup> بإزارس ومساجد ومعابدس خلفاء راشدين اوران كيرووس برلعن طعن على الاعسلان کریں امراء کبار حنی مذہب رافضی کبیشوں کے خوف سے پیسٹ عاول شاہ اور سمعیں عادلشاہ جوارز میں اپنے ساتھ قیریں بے گئے تھے اور کسی طرح نہ برلاسکے تھے اس میں برنان شاہ کامرا ل ہوا۔ گوان اطوار کے مشا ہدہ سے ملا پیر محمد انستنا دا ور تعبن علمب ربر آشفت ہوئے۔ اور احکر نگرمی خو غا وشور مجا بہت سے متعصد بینصب وار ملا پیر محکد کے گھرمیں گئے اور شاه طابر کی نسبت کها که ع ۱۰ ۱ سے باد صبا این ہمد آور و اُر تست ۱۰۰ سید کوکه ول و دین کی بلاہے ۔کہاں سے لایا اُس نے یا د شا ہ کوگمراہ کیا اب تدبیر بیہے که شاہ طاہر كومار نا چاہئے اور بریان شاہ كومعزول كركے شا ہزا و معبد القادر كو يا و شاہ بنا نا جا ہے غرمن یوست ماول شاہ کے قضیہ کی طرح دین کے واسطے خلائق کا ہجوم ہوا۔ ملا پرنگر کے ہم ا باره بزارسوار دیمادے قلعہ کے نزدیک پنتیجے معاصره کاقصب دکیا ۱ ورث ه طب بر کومع فرزندوں کے موکلوں کے سیروکیا۔ بران شاہ کوجیب اس کی خبر ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ قلعہ کے دروازے بند کئے جائیں اور قلعہ کے برج و بارہ سے توپیں ماری جائیں ۔' مگر شاہ طاہرنے رل سے دریا فت کیا کہ باہر جاکر اُنے بیں نتح ہے ۔ با دست ہ باہر آیا ا در اُس کے نقیبوں نے با واز بلند کہا کہ جو دو تنخواہ ہے وہ شیاہ کے چتر و علم کے بیٹیے آئے ۱ ورجو حرا مخورے وہ ملا پیر مخمد پاس جا کر قهر وسیاست شاہی کامنتظر سے غرض مُتجب، اس کا یہ ہوا کہ ملا پیر محد مقید ہوا اور فت فرو ہوا بران شاہ نے مذہب کی تر دیج کے لئے اہل سنت کے وظا نُف شیعہ نرہیوں کو وئے اور قلعہ احماد جگر کے مقب بل میں یا رو بواری و کج و سنگ سے بنا نئ ا در اس کا نام لنسگر در وارزه انعسام ر کھا اور حیث و ہات اس کے خرچ کے لئے وقت کئے ہرروز وقت چاشت بختہ ہمشس مومنوں کو کمتی تھی ۔ شاہ طاہرنے اطراف واکناٹ سے ممان اہل بیت بستہ جم کے ا ورزخطيب ركر بلا كوبجوا يا -

رؤن شاه وايرائيم ماول شام مي تزانيان

جبا خرگری شیعه ندم ب کے جال نے اور تبرائیوں نے ملغاد ماشدین پرین طون کی زبان راز
کی توسلطان محدو گراتی ومیراں مبارک شاہ فاروتی وابرا بیم عاول شاہ وعاد الملک یے
ندبی خیال سے آبیس میں یہ قرار دیا کہ لشکر کئی کرئے ملکت احمد نگر کو آبیس میں تقسیم کریس
جب بریان نظام شاہ کو اس جاعت کی لشکر کئی کی خبسہ ہوئی تو اوس نے ہما یو س
پاوشاہ پاس اپنے ایچی راسی فال کے ہاتھ عرضد اشت نیمی کہ حضور گرات پرشکر
کئی فرہائیں مبندہ فلامت کے لئے عاضر ہے ۔ لیکن شیرشاہ کا جمگر اکھڑا ہوگی
اس کے اس ورخواست کا اٹر کچھ نہ ہوا۔ راستی فال بھرآیا بریان شاہ نے سلطان
گرات اور شاہ بریان پور کو تواضعات رسمی اور ارسال تھا گفت سے راضی کرلیں اور
ابراہیم ما دل شاہ سے جس قدر پردلیں ملازم برطرت کئے تھے ان کو نوکر رکھ لیا اوران کو
ابراہیم ما دل شاہ سے جس قدر پردلیں ملازم برطرت کئے تھے ان کو نوکر رکھ لیا اوران کو
یعد بریان شاہ فالب آیا۔ عادل شامی سوئیں اور پیٹ تو بخانوں پر متصر من ہوا اور
احمد نگر چلا آیا اس فی سے اس کی بڑی شہرت ہوگئی چا رسال میں ان دونو پادشا ہوں
احمد نگر چلا آیا اس فی سے اس کی بڑی شہرت ہوگئی چا رسال میں ان دونو پادشا ہوں
اس میں نے طرائیاں واقع ہوگی اور ہروفعہ بریان شاہ غالب رہا۔

ان نظامر نناه کامهات ثلاثه

ب سے بر ہان شاہ سے موافقت کی اور چی ہزار سوار سے کر بر ہان شاہ سے ل گیا۔ اور عاول شاه پاس نگیا برنان شاه کی تدبیر بل گئ وه بیجا پور گیا۔ ما ول شاه میں آب مقا دست ندمتی و ، آب بیوره (مجما) سے عبور کرکے گلبرگہ جلا گیا۔ بریان شا ہ نے بیجا پور کا محاھرہ چند روز کیا گرحیب ہیں کومعلوم ہوا کہ ہیں سے کچھے فائد ہنیں ہو گا تو وہن آباد گلبرگئیں جِلاً گیا تھوڑے عرصہ میں عاد شاہ ما کم 'برا ر ہی کی کمک کوئا گیا جیب برار کی ساہ برانظام شا کے نشکرے تریب آئی توجیت روز میں اسبد خاں کو موقع ملا کہ وہ بریان مٹ ہ کو چھوٹر کرعما و شاہ سے عاملا حیں وقت اسد فاں برار کی سیاہ سے ملااس وقت برناف<sup>ا</sup> مشاہ ع امیر بریدا حَدِیْگر کو بھاگا - برار ۱ وربیجا پورکے سیا ہیوں نے احدیگر تک اس کا تعاقب کیا توانبول نے اپنے میں مقابلہ ومقاتلہ کامقدور نہ و کھرکر دولت آبا وی حصن حصن میں پٹ ولی يهال امير بريد شاه كى اجل أمكى تو برنان نظام شاه نے مسلح كرلى اور شولا پور كے ساڑے یا فی بر مے جوال پورش می الے تم ابر اہم عادل شاہ کو دیدئے۔ سے 9 میں جثید قطب شاہ کے پاس شاہ طاہر کوتخت نشنی کی تہنیت کے لئے گلکٹ ڈ ہیجا ماہر 10 م توجشید نے اس کی بڑی فاطر و خطیم کی برہان شاہ نے انتقام کے سبب سے نقف عہد کیا اور امراج والى وجيا ،گرا وقطب شا مكومالك عادل شاہيوں كى تىغيركى تركيں كى اورخود شولا بدر كو مرا جعت کی - عادل شاہ نے جب ویکھا کہ چاروں طرف سے اس کے ملک پر بیر طوفان آنیوالا ہ تو اس کے ساڑے پانٹے پرگئے نظام شاہ کو دیسے اور رام راج کوئمی سب طرح راضی کرے اگل بھوائیا سے ایک میں برنان نظام شاہ رام راج کے استظارے گلیر کہ کی سخیب رکے لئے روا نہوا ا ورابراہم عادل شاہ اس کے مقابلہ کے لئے بیجا پورسے روانہ ہوا۔ تصبہ ہور چیال کے نزدیکہ اس کومعلوم ہوا کہ بیا ندی کے مشرقی کنارہ پر ایک متملم مقام میں بریان نف مشاہ مقیم ہے ندی سے بار جا نا نامکن ہے وہ مقابل کے تارہ پرخمید اُرن ہوا۔ یا رش کے سبیعے میں سیسنے تک دو نواشکر آمنے سامنے ہے حرکت ٹیرے رہیے ندی اسٹے در میان ما<sup>ن</sup>ل تھی اخرکوابرا ب<sup>یما</sup>داشاہ أتتفار ديكتيه ويكتي تفك گيا وه مذى سے كسى فوہب سے بإركيا ١ ور نطام شاہيوں پرحماركم

ا وران کوشکست دی وه چیرو علم وفیل ، تو پخانه چیورا کرا حکد نگر کو بھاگے و یا نی سو با متی ایر ایک سوستر تو بین ابراہیم عادل شاه کو با تقرایس اس نے وشمنوں کو اپنے با تد سے ما را وه این فتح کو اسدخاں کے سبت جانتا تھا اس لے اس نے اسکی عاگر بڑیا ن اور نسسی نیاده کی اب بربان نظام شاه نے شا ، طاہر کو علی بربد کے پاس بسجا اور اپنی مو انقت پر ولالت کی ۔ علی بربیکی موانقت سے ایکا رکیا ۔ اس سبت بربان نظام شاه سے ایک کی بربیک علی بربد کے قلعو نکی تنفی کا اداده کیا اول قلعد درسیکا محاصرہ کیا ۔ علی بربیک علی بربد کے قلعو نکی بربان نظام شاه سے ایک کوس پر لڑائی ہو گئی اور ایک و و ایکی اور ایک علی بربان نظام شاه سے اوس سے ایک کوس پر لڑائی ہو گئی اور ایک و و کئی بربا جب اور ان و و نو کو تعلی اور کا محاصرہ کو ایا ن و و نو کو تعلی اور کی برباجی کو جا کرمی اور کی برباجی برباجی اور ان و فو کوشکست ہوئی ایک بست سے باتھی اور گھوٹ برباجی برباجی از کا می برباجی بربان نظام شاہ سے لوٹ اس د فعد بھی د ، فوکشکست ہوئی ان کے بست سے باتھی اور گھوٹ بربان نظام شاہ سے لوٹ اس د فعد بھی د ، فوکشکست ہوئی ان کے بست سے باتھی اور گھوٹ بربان نظام شاہ سے لوٹ اس د فعد بھی د ، فوکشکست ہوئی ان کے بست سے باتھی اور گھوٹ اخرائی نظام شاہ سے لوٹ اس د فعد بھی د ، فوکشکست ہوئی ان کے بست سے باتھی اور گھوٹ اس کے بات سے باتھی اور گھوٹ اس کے بات سے باتھی اور گھوٹ اس کے بات ہے گھوٹ کے بیت سے باتھی اور گھوٹ کے بولی کی بیت سے باتھی اور گھوٹ کے بیت سے باتھی اور گھوٹ کی بیت سے باتھی اور گھوٹ کی بیت سے باتھی اور گھوٹ کے بیت سے باتھ کے بیت سے باتھی اور گھوٹ کے بیت سے باتھی اور گھوٹ کے بیت سے بات سے باتھ کے بیت سے باتھی اور گھوٹ کے بیت سے باتھی اور گھوٹ کے بیت سے باتھی اور گھوٹ کے بیت سے باتھی باتھ کے بیت سے باتھی اور گھوٹ کے بیت سے باتھی باتھ کے بیت سے باتھی اور گھوٹ کے بیت سے بات سے باتھی باتھ کے بیت سے باتھی باتھی باتھی کے بیت سے باتھی باتھی کے بیت سے باتھی کی باتھ کے باتھ کے بیت سے باتھی باتھی باتھی با

ر المراہی اللہ تندار کو نے کرے برنان نظام شاہ اخر کرمی آیا تو ابر آہیسہ عادل شاہ کے مقر ہوں نے اس سے درخواست کی کہ با دشاہ کی تباری اور یدخو الهی باری جات ہیں آری ہے ہم جاہتے ہیں کرعب داملہ بن الملیل عادل شاہ کو جو بندر محوومیں پر گلیسندوں کے باس ہے بارشناہ بنائیں۔ اور یہ کام حصرت کی توجب بغیر میسنہیں ہوگا۔ برنان شاہ مجم شدیقطب اللہ بارشناہ بنائیں۔ اور یہ کام حصرت کی توجب بغیر میسنہیں ہوگا۔ برنان شاہ مجم مصرت کی توجب بغیر میسنہیں ہوگا۔ برنان شاہ مجم مصد مقال کو ساتھ ہے کہ عادل شاہ کی ولایت پر ترجب ہوا بحب الفاتی اس زمانہ ہوا کہ اس قلعہ ہوا کہ سے تعمونہ ہوا۔ برنان شاہ سے اللہ اس فکر میں ہوا کہ اس قلعہ کمسی حید سے تعمونہ ہو۔

بخ اس که حالی پهلے کله اسد فال مرکیا اور ایراہیم عاول شاہ قلعه پر قابقن ہوا حب یہ قلعه برا ن شاہ کو ہاتھ نہ آیا تو وہ احمد نگر میں آیا ۔ او کہ میں شاہ طائر کا انتقال موا اس کی گِکه قاسم بیگ حکیم اور بھو پال رائے کو صاحب و فل اور محل احماد بنایااور عاوشاہ ہیں یاتی بنائیں کہ عاول کی امداد سے اس کی رائے منون موگئی اور عب رہ خواجہ جہان وکن کے اتفاق سے تلعہ کلیان کی تبخیرے لئے نشکر آرا ہوا ، در اس حصار کا عاکر محا عرب کیا ا براتیم عاول شاه نے امرائے برگی دمرمیش کو آ گے بیجا اور تیکھے نو د د د اند ہود امراد برگی تے راہوں کو ایساروک لیا کہ غلہ وا ذوقہ کا وقمن کے نشکریں بینیا دیشو ارموہ اور وہ گا ہ د بیگا ہ بھرت دزدی یا بطرن شب خون بران شاہ کے نشکر پر جا گرتے اور آدمیوں کوسوئے نہ دیتے ۔ بر ہا ن نفس آم ننا و نے عکم دیا کر اشکر کے گرد ایک حصارتین گز بلن و اولیعین عَكِيهِ حِيارً كُرُ لَمِنْد بنا يا جائے - يوں تلعه كلياني ايك اور قلعه كے اندر آگيا - ابراہم عاول شا بھی قلور کلیا نی کے یا س بنیجا اور مربان نظام شاہ کے لشکرے پیلومیں اُ ترااور لینے لشکرکے گُره ويوارئينچي يجب ما ه رمضان آما ا ورغلم ا در کل مايخماج کي رسيد مي کمي ، ا قع مو لي تو لشُرَاحُه نُگُرْمِي ایک عجب تحط نمو دار مبوا - روز ول میں دو و وتین تین فاتے آ دیمو ں پر ببونے لگے سیر نان شاہ نے دلگیر ہوکر ارکان وولت سے مشورہ کیا یعن نے صلاح , لہت مراجعت بين بناني بيمن في كماكه ويوارسي كل كروشن سي الرنا ماسين الرفسيتي بوني تو بعر محاهرة أكركزنا هاست أرُشكست مونى تواينه ملك كى را ه ليني عاسبتُ بر إن شائ كِيا له مگوژوں کا پتلا عال ہور ہاہیے وہ کا مہنیں کرسکیں گے بہتر بہی ہے کہ لڑا لیا کوچیوکر آخا جائيں گربھويال رائے سے جب ير نان متأ هسة متوره ليا توس نے كها كوكل عيدے آئي نزائنی کو حکم فرمائیں کہ جو کیمیں طلب کر د ں وہ مجھے بے مذر دییے۔ نظام ث ہ نے یہ حکم د ہے دیا و 'ہ رات کو ایک لا کھ ہون خرا نہ سے لے کر امیر کبیر عین الملک کی نزل میں' كيا اوركماكوكل مال كوآب ديجورسيين بي جنگ ترك محاصره كرنا اور لين فك وجانا بزار ما ضاد ا ورخرابیا ب بیدا کرنگا ۱ ور اسیسے پریشان کشکر کو ۱ در بر مال یا دِث ه کو جنگ صفنیں لیجان بهت د شوار نظراً ماہیے اس باب میں آیپ کی کیا صلاح ہے <del>!</del> سیمت الدین مین الملک نے کہا کہ ہم توصاحب تمشیر ہیں جو آب کی رائے ہو آس برعل كرنے كو موجو ديں بھويال رائے نے كماكەم سىسى صلاح دىكھتا بيوں كريسد كى مع کو لشکر آراستہ کرے علیم سے وا ٹرہ برجیس عیدے سبت سب لوگ عافل ہونے حارکہ

نع عال كري من الملك نے قبول كيا ا ور بوبال رائے نے مبلغ مركور كو كركو كري الكا ويے كر بيد خیج کے بها ندسے لشکر کو دیدیجے۔ یہی ہوا کہ کشکراپنے و یو ار و در کو توڑ کر یا ہر گیا۔ ا در بمن کے نشکرکے قریب پنچکراؤں کی ویوار کو ٠ ہم گز لم قبیوں سے ڈیا بیا اور ایک وفعہ آل درشے شمیں کوشش کی ۔ عاول شاہی آدمی کمال غفلت میں پڑے تھے ۔سپ چیوٹے ے بھاک گئے۔ عاول شاہ عید کاغسل کر الا تھا کیڑے پیننے کی بینی وصت زلی کہ بھاگ یا - آل کے چروعلم اور بہت اسب وقیل و توپ فانه نظام شاہیوں کے ہاتھ آیا ا در سلی شکست کی تلانی ہولی'۔ ای روز قلعہ کلیان مبی آ سانی سے فتح ہوگیا ۔ اس شکست، کے بعد عادل شاہ اپنے لک کے بچانے کے لئے وہن کے لکہ بین آیا ۔ بیرا در برگنوں کوخراب کیا۔او بے خرابیوں کے قلعہ پر ندہ کولے لیا اور خواجہ جہاں کے آ دمیوں کوقتل کیااور قلعہ پرهشت ہواایک وکنی کو یہ قلعہ سپرد کرکے بیجا پور کومراجعت کی ۔ جب نظام شاہ کو اس کی خبر ہو لیا توقلعه کلیان اینے کسی مترکو حوالہ کرکے برندہ کی طرف کوج کیا ۔جب وہ و ومنسزل پر کہنچا تو یہاں کے تھا نہ وار کونحتیہ کی آواز بیمعلوم ہو لیٰ کہ نظام شا ہ کے نفیر کی ' آ واز ہے تو قلعہ چھوڑ کر وہ **بھاگا ا** ورآ دمی بھی بھاگ گئے <sup>ا</sup> نظام شا ہ <sup>ن</sup>نے د و روز بعد نلمہ ع میں برنان نظام شاہ کی سیاہ نے ولایت بیجا پورے بڑے حصہ میں گشت کیا ، ور ئسی نے اس کا مقا بلزلمیں کیا ا ورقلعہ رائے چورکے حوالی میں رام راج ا وربران نظام شا کی ملاقات ہوئی اور یہ اپس میں فرار یا یا کہ وونو اپن سلطنت کو بیجا پلورے ملک کونسٹتے لرکے بڑائیں۔را م راج وریا وکرشنا کے جنوب میں رائخچر اور مدکل اورا ون کے مضا فات كو فتح كرك ا دربر لم ن نظام شاه شولا يور اور كلبركد كوتسنير كرك-شولا پورکا محامره کیاگیا اورتین مینے کے بعد ہر و قبرسے فتح ہوا ۔بربان نظام سٹ ہ گلبرگہ کو کوچ کرنے کو تھا کہ اُس نے شنا کہ رام راج نے رائےچورا ور مدکل کو قیم کر لیا۔ ا در يجا نگر ڇلاگيا تو بريان نظام شاه بھي احمد نگرمي ڇلا آيا۔ سال اور بیا پورکی طرف بیا اور سیمه این با اور بیا پیدا کی اور بیا پورکی طرف بیلا ایر سیمه اول شاه میں اوس سیمه المرکز نیا سیمه المرکز اور تیا کی سکت ندهتی اس کے وہ پیا ارس بیلا ایر سیمه المرکز کی سکت ندهتی اس کے وہ پیا ارس بولا اور گیا ۔ بریان شاہ نے بیجا پور کا محاصرہ کیا اور قریب تھا کہ اس کو فتح کر لیتا ۔ مربین ہوا اور احمد مگرین آیا اور مرگیا ۔ زندہ اولا ویہ چھوڑگیا ۔ حین وعب دالقا در ۔ جن کی مان ایمنہ متی ۔ شاہ علی جس کی والدہ بی بی مربیم و ختر پوسف ما دل شاہ تھی اور شاجید درکنواج جا کھی کا والم و تنا محمد باقریم اور شہد دادہ سلطان محمد فدا بندہ بنگالیمیں فوت ہوا۔ مدت سلطانت قریب مہم سال ۔

حین نظام تنا ه بن بربان نظام ام ای محری

حتین نظام شاه اپنے باپ کا مانشن تیس سال کی عربیں ہوا الس کا سکا بھا کی عبدالقادر اور بیمانیوں کونے کر دار اسلطنتہ سے ملا گیا اور ولت خانہ کے دوز بق ہوگئے ایک زین می غریبان ( بردسی ) اور مبثی نظام شاه کے طرفدار تھے و و سرے زیت میں د کنی ہند وسلمان عبد القا در کے جانب وار ہوئے گرا خر کوعب القیا در کا فران ٹوٹ کر حبین نفامشاه سے لگیا اور عبدالقادر بیاگ کر عاوالملک و الی برار کی بنا و میں جلا گیا اشاه علی اورمیران مخدُ با قرابینے اموں ابراہیم ماول پاس بیجا پور پیلے گئے | ورشا جیب رم یرند ہیں اپنے خسر خواجہ ممال وکن کے پاس چلا گیا خسریہ با ہتا تھا کہ عاول شا ہے استظارے دا ماو کو احمد بگر کا یا د شاہ بنائے اس نے نہ یا د شاہ کی تعزیت کی ندمبارک وی اس کے حسین نف مثیا ہ نے غصہ میں آن کر اوس کو عتاب آمیب نبط کھیا تووہ جیرا تما أن مين نه الهار فما لفت كالوصاد تما نه ملازمت مين ابني سلاست مانت تعامون ا صواب لکما توصین نظام شاه نے ماکر قلعہ پرندہ کو محصور کیا اہل حصار شام کارے المُرْ آخر کو نظام شا منے اسے فتح کر لیا ا ور و ، قلبوں کے رخوں کوہٹ دکرکے 'احر مگرطلا کمیا اس واقعه سے ایرامیم عا ول شاہ نے شاہ حیب درا درخواجی۔ جال کی اما نت كا بيرا أتمايا ا وحيين نفا مناه سي رّب قلعه شولا يوركو كياجس كويريان نفام شاه ي

تنخیر کیا تھا اس اثنا ہیں حسین نظام شاہ نے عادشاہ والی برارسے اتحسا دیپدا کیا اس بے سات ہزارسوار اس کی امدا و کو بیٹجدے وہ اس کٹ کر کو لیکر شولا پور کو ابر انہیں۔ مادل شاہ کے محامرہ کے انتقانے کے لئے چلا دو نوں لشکر خوب لڑے ۔ سبیت الدین عین الملکی نظام شاہریں کی نوکری چھوٹرکر مادل شاہیوں کا نوکر ہوگیا تھا اس نے عاد الملک اور بعض امرا لے 'نظا، شاہی کے نشکر کویرا گمندہ کر دیا اور نوج فاصہ نظام شاہیے۔ برحمار کرکے اسکے میسرہ کو متزلزل كرديا اوراس كي چيروعلم كي طرت متوحب بهوا - بها دران نفا م شابي سكي مذبعت پرمتوحب، ہوئے۔ چا رسونا می سوار و ل کوفل کیا ۔ عین الملک کا قاعب دہ تھاکہ جب اں کا کا م تنگ ہوتا تو وہ عب رکہ میں بیا وہ ہو کر لٹ کریوں کو جنگ پرتحریعیں و ترغیب دیتا اس لڑا نی میں ہی وہ گھوڑے سے اُتر کر مقا بلہ کے لئے اپنی سبیاہ کو ترغیب ریتا تقا کہ کوتا ہ بین آ دمیوں نے ایرا ہیم عاول شاہ سے کہا کہ سیعت عین الملک مکرو حیلہ کی راہ سے بیجا پورس آیا تھا۔اب اُس نے گھوڑے سے اُتر کر نظام شاہ کو سلام کیا متعا- عادل شاہ نے ہیں بات کولیتین کر لیا - سبیا ہ کو یہا ں لڑا ٹی میں چھوڑا ۱ و رخود یجا یو رچلاگیا ۔ باتی مال و قا 'نع عادل شامیدمِس کھھا ہے کئس طرح اس کا گلاگھوسٹ ، را ہے ۔ فسیول فال عین الملک کی عورات کولیکر ابراسیسم قطب شاہ پاس گلکنڈ میں گیا ہیں کے ساتھ یا نسوسوارتھے اس نے کئی مگدا م اِ ر نظام شاہی کولاگر

جب ابراہیم مادل شاہ کا انتقال ہوا توصین نظام شاہ اور قطب شاہ سے گلبرگریں الاقات کی اور یہ زار دیا کہ اول شغتی ہو کر گلبرگر کی اور میں اور ہیں۔ انگیر کو آنہوں سے گلبرگر کا محامرہ کمیا اور تو پوں کی مارسے قلعہ کے برخ و بارہ کو ہلا دیا ۔ مصطفے خاں اردشانی سنے جو قطب شاہ کا جملت الملک تھا اپنے شاہ سے کہا کر حمین نظام شاہ قہب راوی لیے استدال و جد شکن ہے اگر قلعہ گلب رگر کو ہ فتح کرے گا تو ہم کو قلعہ انگیب دے فتح کرنے سے منع کر بگا ۔ بہترہے کہ ہی کی تقویت میں کو مشعش نہ کرواور ایسا نہ کرد

كالمركزين نظام نا بى كى مشاكمتى.

کرعادل شاه پر اس کوخریت عال موابر انهیم قطب شاه نے مصطفے خاں کے لئے یومل کیا اور رات کو اپنے خیمہ و فرگاه آگھیر کراپنی ممکست کی راه کی اس سے حین نظب م شاہ کولڑائی میں ایسی وقت پڑی کہ اس نے احمد گلمیں مراجعت کی ۔ طاعنا بیت الله نظب م شاہ کولڑائی میں قطب شاہ کے درمیان اتحاد اور انقطاع کا واسطہ تھا وہ حین نظام مشاہ کی جباری ادر قباری کے سبب سے گلکندہ میں بھاگ آیا۔ ابر انہم عادل شاہ کے جانتین علی عادل شاہ نے رام راج اور ابر انہم قطب شاہ سے دوستی پیدا کی ۔ اور حین نظام شاہ نے عماد الملک فی بین تطاب شاہ سے ہوا۔ والی برارسے از سسر نو اتحاد پیدا کی۔ یہ دو نوہ عین گودادری کے کن رہ پر سنیت میں سلے۔ عماد الملک کی بین کا دیل حین نظام شاہ سے ہوا۔

ای سال بین تین نظام شاہ نے محرائستا دیشا پری ا در ملبی رومی خال کو قلعہ ریو ڈنڈا در یکدندہ) کی فع کے لئے بھیجا ۔ بہ قلعہ پر گئیسندوں نے سمت در کے کنارہ پر بنایا تھا اور یہاں سے وہ اپنی مدسے قدم با ہر رکھ سے کرمسل نوں کو شاتے تھے پرگزوں نے اپنے کئے پر پشیانی خاہر کی ا ور آیٹ دہ کے لئے محسد و پیان کئے کہ سلمانوں کی مزامت نہیں کریں گئے ۔ حمین نظب م شاہ نے اس سال کے آخر میں نین جار میں نین جار میں نین کا در اینے آدمیوں میں ا ور کئی تلعے ا ور فتح کئے اور اینے آدمیوں

اس اثناریں بیجانگر اور گول کمنٹہ اور بیجا پور کے والیا ن نے ل کرنظام شاہ
کے ملک برتاخت کی اور تلاح کلیانی اور شولا پور طلب کئے ۔ ش ہ حن و قامسم بیگ
نے حین نظام شاہ کوصلاح دی کہ ہم میں ان تین با دمش ہوں سے رشنے کی تا ب و
تواں نہیں ہے اس کئے عاول شاہ کو قلعہ کلیب نی کو دے کرصعے کریں جمین نظام شاہ
نے کما کر جس تسلعہ کومیرے باپ نے فریب وشمشیر مرو انگی سے لیا ہو جمعے اُس
کو وشمن کو دیتے ہوئے ننگ و عارمعلوم ہوتا ہے ۔ شاہ حسسن نے کما کہ ہروقت

فلعدر وؤيذا يركشكوش

می مادل شاه ۱۰ دجین نظام شاه کاجگ

المسكرة الأسكم

یا د ثنا **ہوں کو** اور اہل دنیا کو اس قسمے امور بہت میش آتے ہیں حین نظام شاہ اس مقدم سے آشنا م**نہ وا۔ ی**ماں تک لڑا کہ ان تین یا دہشا ہوں کی سبیا ہ ایک لا کھ سوارا در د ولا کھ بیا د *ے اخمہ نگرے گر د ج*ع ہوگئے ۔ نظام شاہ نے قلعہ احمد نگر جومٹی کا بٹ ہوا نشا اوخت میں کے گرو نہ تھی آ ذوقد اور آلات آتشبازی اس کے گرو ہر ویا مرو م خلی کو حواله کرکے خو و خزانہ وال وعیال لیکرٹین کی جانب روانہ ہوا تا کہ وریا عاد والملک اورمراں مبارک شاہ فارو تی اور علی برید کو اپنے ساتھ متفق کرکے وشمنوں سےمصاف کرے۔اتفا قاً غان جمال برا درامير بريدنے كه عاد الملك پاس جاكر مدار عليب، موگيا تھا عادل شاه كي تحریک سے عا دا الملک کو نظام شاہ کی مدد کرنے سے منع کیا ا ورخو دیا کیسے زار سواراور پیایے كرولايت نظام شاه كى تخريب كے دريے ہوائين نظام شاه نے ملا محدّنيت بورى كو تین بزارسوار و ںکے ساتھ اُس سے لڑنے کے لئے پیجا - حملہ اول میں خاں جال۔ نے اپیی شکست یا نیٰ که عا د ۱ لملا**ک** کومُنه و کھانے کو *جگه نه رہی* عا دل شا ه کی خدمت میں و ه گیب ب سب شا ہوں نے احمد نگر کا محا حرہ کیا ابر اہیم تطب شاہ اپنی عاقبت اندیثی سے یہیں چا ہتا تھا کہ علی عاول شاہ اس قلعہ کو لیکر نظام شاہ پر فائق ہو ملئے۔ اس نے اسینے موریں سے قلعہ کے آ دمیوں کے لئے آنے جانے کی را ہ گھول رکھی تھی ا ور اہل قلعہ پاس اس ایخآج پینچنے دیتا تھا ۔ ا ور ملاعنا بیت ا لٹہ کہ اس وقت قطب شاہ کا ملازم نغااوراں قسم کے امورمیں بٹرا وفل رکہتا تھا وہ اہل قلعہ سے دوستی رکھتا تھا اورا پنے ا فلاص آور دولہت خواہمی كى و اُلفن حيين نظام شاه يام بيجباً تحابق كما بتين مخفى نهيس روسكتين رام راج ١ ورعا ول شاه طلع ہوئے اور اہنوں نے قطب شاہ سے پر خاش شروع کی دہ بیت مبلد گلکٹڈ ہیں اور للاعناية الله قلعدا حد مُكرمي جِلا كي اوريها ل سه يتن مي حين من وكي ملا زمت مين كيا عَانِ جِهَالِ كَيْ تُنْكِست كِيدِ عَاهِ الملك نِي جِهَانْكِيسه خَالِ وَكَنْ كُويِشُوا بِنَا كُرُوبِ جبيت كَلّ اته نظام شاه کی کمک پربیجاها وه عادل شاه کی سرعد پربینچا ۱ ور ۱ وس نے غسلم اور آ ذوقه کی رسد کومیند کر دیا رام راج اور عادل شاه کے لشکروں میں غلے کا قط پڑا۔ دونو

کا مقید ہوگیا تباکہ وقت برنماز پرتہا تبا ظہر کی نماز کا وقت آیا تواس نے ارا دہ کیا پڑہوں تو ارکان دولت نے کہا کہ اس وقت گھوڑے سے اُر کرنماز پر سنی تُر ت منیں - ایا و انسازے سوار ہی نمازیڑہ لو۔ اُس نے کہا کہ خدا نہ کرہے کہ میں اس وضع سے مازا داکروں اس نے اُٹر کر نہایت اطینان سے نمازیڑی ڈسمنوں کی سا ومضاعف تہیں دور کھڑی دیکہتی تہیں آئے نہ آئی تہیں جسین نظام شاہ نا زسے فاغ ہوا اور اپنی کر کوحیت بندہے ہوئے دیکھاشیعہ مدہب میں ایے ت نبیں تو کمرکمول کرمیرنماز د وبار ہ پڑ ہی اور بپرکمر کس کرسوار ہوا اہل تعاقب ۔ ۔ ہم نے اس وقت میں کچھ کا مہنیں کیا توا ور وقت کیا کا م کریں سکے یں سب نے یک آ دمِی پاس مہیکر کما کہ شجاعت تجے مسلم ہے ہم تعاقب سے باز رہے کہ ذات اِشرون کو لوئی کزندنہ پینچے جسین نظام شا ہ اوس<sup>ل</sup>۔ میں کہنچا اور مرتضیٰ شہزا دہ کو سابتہ لے کرا حد نگر میں آیا اور قطب شاہ کو و داع کیاجب احد نگرمیں آیا تو اُس نے سنا کہ عادل سنے رام راج و برہان عادالملکِ وعلی برید کو چ برکو چ کرتے ہوئے اس طرف آتے ہیں تو اس نے قلعہ کو ذخیرہ ومرد جنگی وآلات آتنباری سے مضبوط کیا اور فود جنیر حلا گیا کارتمن ا حد مگر میں آ سے بھا مگر کے سندؤں نے مساحداور منازل کو ویراں کیا جن معجدو لى حتيين ككرة بور) كي تتيس ان كه ويران كيا مسلما نون كوآزار بينجايا ورعور تور) اور كور لی ہے ناموسی کی . عادل شاہ اِن ہاتوں کے سننے سے غرزہ ہوا گر منع کرنے کی قدی<sup>ت</sup> ننیں رکتیا تھا۔ اُس نے رام راج سے کہا کہ اس قلعہ کا محاصرہ ا دل میں زیا د و سخت ہوگیا ہے بہترہے کہ یمان سے کو ح کرکے نظام شاہ کے پیچیے پڑین رام راج اس پرراضی ہوا علی برید و بربان عادالملک کومعا و دت کی ا جازت دی ، عادل شاه ا وررام راج جینر کی طرف کئے محمین نظام شاہ جب اُن کی توجہ سے وا تھٹ ہو، تو ہارہ اُمیروں کو جیسے که رستم خان مبتنی اورسبنهاجی وغیرہ ته اُن کو حکم دیا که مخالف کے لشکر کے آ سنے پیچیے غارت گری کریں اور غلہ ورسدا وراسباب

ح نہ پہنینے دیں اور نود جیزے ایک ندی کے بل کی طرف کو کہتان میں واقع تنی روانہ تم خان قصبہ کا لو کے نواح میں مخالفوں کے پاس ہنچکر غلہ و آ ذو قد کے وصول کا مانغ ہوا اس اُ ثناء میں کہ علی عادل شا ہ نسکا میں مشغول تما اور اس کی فوج اُس کے خالو کے ہماہ جاتی تنی رستم خان نے برخلاف قرار داد کے افواج عادل شاہی پرکہ اصغاف مضاعف تتی حمد کیا اورغلی عادل ثنا ہ کے خالو کو قتل کیا اور خود ہیں دو ہزار آدمیوں کے ساتہ کشتہ ہوا ہوز ندہ رہے وہ پریشان حال بهاگ گئے۔ لیکن ستم خاں کی جرأت دیکہ کریجا یورپون ا وربحاً نگریوں کے بھی ہوش اُڑے برسات کا موسم نردیک آگیا تھا رام راج اور عا دلتے ببراحمذ نگر سکئے ۔ رام راج ندی سین مے کنارہ اورائس کے اطراف میں اُمِرا تبا۔ اور علی عا دل نیا ہ اُس سے د ورخیمہ زن ہوا۔ دو نوں اس میں متر د دیے کہ اپنے ملکوں کو چاپ یا احدنگر کا محاصره کریں اس اتنا دمیں احدنگر کے نتمال میں مینہ برسا اور رات کو ایک پل طلیم آئی بیس امیروں کو اورتین سو ہاتیہوں کوجن سے بیروں میں رنجیریں نبدہی ہو بی تہیں اور بارہ مہزار آ دمیوں کوجنِ کا نام رام راج کے دفترمیں درج تنا بھاکرلے گئی اور بجرفنا میں غرق لیا. رام راج اس کو بُرْسکونی شمجه کر اپنے ملک کو گیا علی عادل شا ہ کے قلعہ ملدِرک کو بِرنو تعمیر کرایا - رام راج ہے کہا کہ اس قلعہ کا نام کیپند ہوتورا م در وگ رکھوں ی نے منظور کیا و رام راج نے برات کا بہانہ بنا کے قصبہ او کی میں مفام کیا۔ عا ال شاہ اور قطب شاہ کے چند پر کنوں کو دبالیا اور بچا کمر حلا کیا ۔ عادل شاہ نے قلعہ *ىلدروك ميىرمرتضيٰ خان ابنح كے حواله كيا اوراپني جَله ير حلا كيا -ميرمرتضيٰ خان قرب وجوار* بب سے گاہ باکاہ ولایت سولایور کو ناخت و تاراج کرتا ہا حین زظام تناہ اس بات کو عادل ثنا ہ کی تحرکی سے سمجا اُس نے فلعشولا بور کومشحکر کیا اورغل سمی بارہ ہزارگوندن فلعہ کو روانہ کین ۔ مرتضیٰ خان کوجب یہ خبرگی تواس کے ۱ مراء برگی کر ابلغار کی اور پرنیدہ اور شولا پور کے در میان آتش قال روشن ہوئی امراء لظام نَّماری کوُسکست ہو ہی ایک سو دس ہانتی حین سکیئے اور شا ہ تقی اسپر ہوا -امراو برکِ اس فع سے مغرور ہوکر تاراج میں مشغول ہوئے اور غلر کی گوں کو آگ لگا گی یا لوٹ کولے سکے۔ مرتفیٰی خاس نے ہاتی ہیا بچا بچر ہیجدئے ۔ اس اثنا دمیں ایک حبشی غلام بج قید یون میں تمااور ڈایک شخص کے ساتھ ہاتی پر مبٹیا ہوا تما اُس نے رونا شروع کیا مرتفیٰی خان نے اُس سے بع جا کہ کیوں رونا سے آگر توبیان رہنا بھا ہتا ہے تو ہم تیری فاطر کریں گے اور اگراپنے صاحب پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ رہائی پاکر شاہ محمد ہا قراور اُس نے کہا کہ میں اپنے صاحب پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ رہائی پاکر شاہ محمد ہا قراور باگے ہوئے اور کہا کہ میں اپنے صاحب پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ رہائی پاکر شاہ محمد ہا قراور سے کہا کہ میں ابنے ماں معودے آدہ میوں کے ساتھ فلال مقام پر کہ ٹوا سے اُس کو اپنے ہائیوں کی عام میں پاڑلو۔ شاہ محمد ہا قرنے دو تین ہزار آدمی ہے جاکر مرتفیٰی خاں کو نے خاب ہت فلال مقام پر کہ ٹوا ہے اُس کو کو نے میں نظام شاہ کو نے دو بین زندہ و تسکیر کریا اور پانون میں زنجیری ڈال کرا حد کر سمجد یا جسین نظام شاہ دو با رہ غلم کی بارہ ہزار کوئی خود سے کر شولا یور کے قلعہ میں آیا۔ یہ آنا جانا اُس کا دس دو بارہ غلم کی بارہ ہزار کوئی خود سے کر شولا یور کے قلعہ میں آیا۔ یہ آنا جانا اُس کا دس دو ہیں جو بارہ غلم کی بارہ ہزار کوئی خود سے کر شولا یور کے قلعہ میں آیا۔ یہ آنا جانا اُس کا دس دو ہیں طرف مرتفیٰی خاں رہا ہو ہے۔ پہلا احد نگر دوسر اسچا پورگیا۔

بعدان واقعات کے حسین نظام نساہ نے لڑائی جگڑے ون اور خود رائی کو چھوڑا ملک اور سلطنت کو صائب رایوں کے حوالہ کیا۔ وقاع عادل نماہیہ میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ دولت خواہوں کی سعی سے سلاطین نلا نہ کے در میان عداوت صداقت سے بدل ہوگئی اور عسلی عاول سے چاند بی بنت حسین نظام نتاہ کا عقد کئی جہندہ و

اطين اسلاميد كاانفاق اور مام راج راست وجيانكرست لزان

دے جنگی جن میں اکثر تو تھی اور تبر انداز سے بیا بگر سے س کے لشکر کی حتمت و شوکت سے وہم پیدا ہوا ا تیے کہ عادل تنا ہ اور قطب ثنا ہ کا ملک جوائس نے کیا ہے واپس آیندہ عمد کرے کہ پیرمسلانوں کی مزاحمت نہ کرے گا . مگر رام راج آگی ہتی اپنے آ کے سبھتا تنا اُس نے اس طرح صلح کرنے سے انکار کیا اُس نے اینے بہا ہی ویکٹاد<sup>ی</sup> لود و لا کہہ پیا دوں اور پائنے ہزار سوار وں کے ساتہ بیجا کہ وہ میسرہ مب ے اور اپنے دوسرے بہانی ملتم راج کو بیس ہزار سواروں اور دو لاکہہ ساووں کے ساتھہ ابرا ہم قطب شاہ اور علی برید کے میمند میں روئے کو مہجا اور خود پندر ہ ہزارمنتخب سوار و ں کے سا تدجو اُس کی مکک کو ہمسا یہ کے سبیج تھے اور ایک ہزار ہاتھی اور پا پنج لا کہدبیا ِدوں کے سامتہ فلب میں حسانی فا نے کے لئے تقیم ہوا اُس نے اپنے بہا نئ کو حکم دما کہ عا د ل ستاہ اور قطب تیاہ کو زندہ گر قیار کر ہے کم اُن کو ساری عمر لو ہے کی زمنجبروں میں جکڑار کہوں ہزاول میں ویسار کو حکم دیا کہ نظام شاہ کا سرتن سے جدا کرکے لا ہے۔ سیام ہے عزا وٰجہا د کے قصد پر کمر باندہی اور کٹرت اعدا سے نوف نہیں کیا ۔ عادل سٹ و نے میمنہ میں اور قطیب ثباہ وعلی برید نے میسرہ میں اور شاہ نے قاب میں تیام کیا اور ہرایک نے دواز دہ امام کے اعلام مرتفع كُ أور نقار هُ جَنَّك بجا رحمتُ بن نظام سن منه به سو ارا به توب تين وں میں اپنے آگے رکھے ۔ اول فطار دو سو بڑی تو یوں کی دائین ہائین طرف سب سے آ سے تھے دوس جو عبارت ورمیا بی تو پو ں سے ہوئی ہے ایشا وہ کی اور اس کے پیچیے و و سوارا پر زبنورک ہوتفنگ سے بڑی اور ضرب زن سے جمو ٹی ہوتی

ہے قاعدہ کے موا فی کئری کی اور علبی رومی خان کوجو فنون آنشازی میں بے نظیہ منا أس كوان توبوں كا اہمام سيرد ہوا أس نے سب كو كول و باروت سے ديا کیا-اس انتا، میں دو ہزار غرب در دیسی انظام شاہی که فراول بوئ سے اواج را م راج کو آہستہ آہستہ ہر وشِ و قاعدہ سب اگری تو بخا یہ کے زومیں لائے مدمی خا فع کلان تویس مارنی نشرفرع کین اور حب وه خالی ہو کمیس تو ضرب زنوں کی باڑماری ا ور پرزنبورگیں چوڑیں جس سے رام راج کے بہت بیادیے اور سوار کمٹ مدہوے <sup>را</sup>م راج کے شکرنے بیرزور کیا -روی خاں نے بیرتی اور مردانگی سے تو یوں اور ضرب نفول میں بجائے گولون کے ابنے کے یہے برے اور رام راج کے لنگریر مارے کہ ایک د فعه می*ن بایخ چه مهزار سوار ا* ور آوی ا ور چندفیل اور گموزے جل کرنے جان ہو<sup>سے</sup> اس وقت نظام شاہ انی افواج کے ارابوں کے عقب سے کل اور کشور فاں لاری پاس آمنه سات هزار سوارعاول شاهی شهه ۱۰ ن د و نون نیه متفق موکردشمنون پر حرکیا جس و قت طرفین اس طرح منفول تھے نظام شاہی ہاتیوں سے ایک ہانی جس کا نام غلام علی تما اور رو می خار سے پاس تما اُس نے رام راج کے باتیون میں سے ایک پرحکم کیا اور اس کو بھایا اور تھا کیا اور رام راج کے شامیا نوں ک طرف کیا -رام راج ہاتیوں کے نوف سے کرسی برسے اُٹنا وہ بڈیا تھا اور کھوٹے یرسوار ہوسنیں سکتا تما وہ منگا سن برسوارہوا ہاتی وہاں ہی پینچے *سنسگا* سن کے کہانگ نے جن کو دکنی زبان میں بوئی کہتے ہیں سنگاسن د تخت کو زمیں پڑگا اور بہا گ سکئے۔ تھام شاہی ٹیلبانوں نے مرصع تخت کے لا لے سے ہاتی کو کمرا کیا ا در ہائی کو اشار ہ کیا سونڈ میں تخت کو اُ مّا سے تو رام راج کے ایک نوکرنے ہو اس باس کمراتها ووژ کرمیت تصرع و زاری کی جس کا سبب فیلبان سمجه گیا اور اُس نے رام راج کو ہائتی کی سونڈ سے او پر کہنچ لیا اور رومی فاں پاس سے گیا۔ روی فاں نے نظام نیا ہ ایم ایا نظام نیا ہ نے اُسے بیچان کر سرتن سے جدا کیا۔

ورنیزہ پرسرکوچڑ ہا کہ ہاتی پر مرتفع کیا اور وتیمن کے نشکر کے سامنے بہیا ۔ بچا مگر کے لتنكر نے يہ مسر فركيا تو اُس نے فرار كيا اور سلاطين اسلام نے انى كذى مك جو بيجاً نگريسے دس کوس برسے تعاقب کیا ، کہتے ہیں کہ ہندوں کے ایک لاکمہ آدمی مارے کئے اور نینمت بے حیاب مسلما نون کے ہا تھ آئی سلاطین اسلام نے فقط ہاتھی اس علیمت میں سپاہیوں سے لئے باقی مال جوج کے ہاتمہ آیا اُس کے یاس رہنے دیا سلاطین نے ا بینے ابنے مقاموں کو مراجعت کی جسین نظام شاہ نے احد مگرمیں گیارہ روز آنے کے بعدا فراط شراب اور کٹرت مباشرت سے اُس دنیا کو دواع کیا ۔اس کی تاریخ و فات ا فقاب وكن بسند پنهان

حیین نظام شاہ کے چار جیتے اور چار مبیٹیاں چار بیدیوں سے تیں ۔ بی بی ٹوٹڑ ہما یوں سے وو سیلیے مرتضیٰ و برہان تھے اور دو الرکے چاند بی بی روجہ علی عادل 🔄 سے بی بی فدیجہنکو جہ جمال الدین حسین انجو اور سربہ کے دو بیٹے شاہ قاسم وشاہ منصور ا ور د و لزمکیا ن آقابی بی زن میر عبدا لو یا ب اور بی بی جال روجه ابراهیم عطب شاه

مرتضى نظام شاه بن شبين نظام شأ

أبوا لمظفر مرتضى حيين نظام شاه با دشاه بوا اس كى ملكت كا دا ئره فراخ بوا ا ورمذہب انٹناءعشری کا روائج کمال کو پہنچا . سا دات اور اہلدت کے محب پہلے سے زیادہ مغزز و کرم ہوئے . برار کو فع کرکے اس سے دماغ بن خط ہوا اور سوابر تک کوشه نشین ربا ایک و و خدمگارون سے زیادہ این پارفہنیں رکتا ممات شاہی ار کا ن د ولت کو سپر و تبیں جب کو ہی عدہ کا م ہوّا تو عریضہ لکہہ کرخادم کے دریعہ سے اندر وه بهيجة بادنياه اس كابواب مقول لكه كرمهيدتيا - ايسي شال كتا بور ميس ديك میں بنیں آئی کہ کسی با د شاہ کو سور برس تک کو بی نہ دیکھے اوراً س کی مملکت میں ال

يجا بور پر حمل آور

ڈیرے۔ با د نتاہ عنوان جوانی میں ملک اور مال کے کاموں میں مشغول ہوا جہ سال معات شاہی کی ذمہ دار اُس کی مان رہی اُس نے اپنے بمایتوں مین الملک اور تاج خار کو اور اینے خواجر سرائے اعتبار خار کوامرا دکبارنبا دیا ملاعنایت الد کویشو وہ ہرروز پردہ کے بیتھے مبیثی اور قاسم نبیک کلیم کے استصواب سے اُمور ملکی و ما لى كاسرانجام كرتى - مرتضىٰ نظام تباه اب لموولعب مين مشغول تها مهات مين اصلاً وخل مذ دیما تونز ه بهایون شاه قرآ **توئیلو با** دیناه آ ذر با نُجا <sub>ا</sub> کی اولاد <sup>می</sup>ن تهی -مرتضیٰ نظام شاہ کا حال یہ تہا تو علی عا دل شا ہ نے بلدہ انی گندی و بیجا بگریر تشکر کشی کی اوریہ چا ہا کہ تمراج ولد رام راج کو بن کندھ، دارا الملک کرنا تک بین راجه نبائ اورمانی گندی اور بیا گر کومع مضافات اپنے فرماں روا بی کا ماتحت بب سے وَکمٹ دری عاکم بن کنڈہ نے مضطرب ہوکر مرتضیٰ نظام شاہ وخونز ہ ہمایوں کو عربضہ ککہا اور کمک طلب کی ۔خونز ہ سلطان نے نشکر اور جوان بینے کولیکر بیا بور پرلشکرکٹی کی اور علی عا دل شاہ کو مجبور کیا کہ وہ اٹا گندی کو چوڈکر اے ملک کی تفاظت کو آیا- لرہنے کا ارادہ تها طرفین سے خیراندیش آدیموں نے صلح کرانے کی کومشش کی کہ دو ہم مدہب با د شاہوںِ میں باہم منازعت مروت سے د ور ہے۔ تنرط انصاف یہ ہے کہ مصالحت ہو۔صلح ہوگئ خونزہ ہما یوں احمد مگر مین آئی ۔ دو سرے سال مرتضیٰ نطام تناہ بجری اور علی عادل تنا ہ نے آنفا نی کرکے تفائع سے کہ وہ بخانگر کی پورش میں شرکی نہیں ہوا تها عوض لینا چاہا۔ وہ برہاں عا دشاہ کا وزیر اعظم تما اور برار کی سلطنت کو اُس نے غصب کربیا تما-ان دو نون کی شکر برار میں کئیا اور ملک کو فارت و تباہ کرنے برسات کے موسم کے سببہ ا اُلهٔ چلاآیا- اس مراحبت میں علی عادل ثبا ہ نے فریب سے احمد مگر کے نوجوان ثبا ہ َ كُرِفَا رَكِينَا جِا بِإِنَّهَا مَكُوزِهِ هِا يو رِي كُواس كِي اطلاع بِهِولَيْ تو وه و فعةٌ رات كو حِنْية أكثر *كرها م*كنّي ا ور دریا جوان د و نوں کے در میان حائل تها ایسی طغیانی پر آیا که و و نو سنسکرول

نزه بنا يول كے اُحيّارات كاسلىپ موۋا۔

اس نے مدار کھا اوراشار نظام شاہی احمد نگرمی اگیا۔ <u>بھے۔ ہ</u>یں علی عادل شاہ سنے نظام شاہ کی مبن ولا یا ت کی سفیے۔ کا ارا وہ کیا تساد ندال کوکہ نیں کوس پر تصبہ جاکنہ سے تما اس سے لشکر کو طاکر فتح کر لیا پیمسر کشور عاں کو مر مدیر بیجا خونزہ ہما یوں نے دکتی سے روار وں کو اس کی مداندت کے لیے ما مورکی<u>ہ</u> ائفوں نے حوالی تصبہ کیج میں شکست یا گا پریشان حال ہو کرا حربگرمیں اسٹائے کے شور خال نے رہایا کو ولاسا دیکر خرامیت وربیت کامحصول جربیں لاکھے۔ بن کے قریب تھا وصول کیا ا در فتح کی عکمہ سرا بک قلعہ نکے اور سنگ کا بنا یا ۔ خو نزہ ہما یو ں نے اپنے بھا نیوں اور منسو ہوں کو نظام شاہی آ دیا ملک جاگیروں میں دیہ یا مقا ۱ور و م**سب**یا ہیوں کے جال پر متوجب نہیں ہوتے تھے تو کتور خا ں کا تسلط کم نہیں ہو تا خیا۔ اس لیے شاہ جال الدین انجوا ور قامسم بیگ حکیم اورث و احمّه و مرتضّے خاں جو مرتضے نظام ث و کے تھے دولت خانہ کے اوضاع واطوار کو دیکھ کر کیجیب رمبرے اور خلوت میں خزرہ کی شکایت کی ۔ شاہ نے جواب دیا کہ دولت فانہ کی کل فلائق والدہ کی جانب ہے ہیں اکیلا تسلط کوکس طرح و درکرسکتا ہوں اُ غیوں نے کہا کہ اگر حکم ہو تو فریل و خا ں و اخلاص خال ومبنی فال کرمبتیوں کے امرائے کیارہیں اپنے ساتھ متن کرکے اس کے تسلط کا عسلات ئے۔ نظام شاہ سنے ہی امر کو تیول کر لیا۔ امرائے مذکور ہمد است ان ہو کرمسلام کے بہا نہ سے قلعہ میں آئے اور عرش کیا کہ ہم فلاں فلا ل حاضر ہیں اگر فسیہ ما ن ہو تو عورتوں اورخوا جرسے رایوں کو ہیجکرخونزہ ہمایوں کو متنید کریں نظب م شاہ ایں بات پر رامنی ہوا ۔ نٹاہ جمال الدین حین وست ہ اخد و مرتضے غاں ہیں کام کے سرانجیام کے لئے تیار ہوئے کیچسب اتفاق خونزہ ہما یوں نے کسی کا م کے واسطے نظام شاہ لوحرم میں طلب کیا۔ نظام شاہ کو گیان ہوا کہ ہی کی یاں کو اس مشورہ پر اطب کا ع ہو گئی ہے وہ مجھے سلطنت سے معزول کرنے کے لئے بلاتی ہے اس لئے اُس نے اُس نے ا یاس جاکراین فلاصی کے لئے کمدیا کہ فلا ں فلاں اتفاق کرمے بھے قید کرنا چاہتے ہیں

خونزہ ہما یوں کو یہ علم ہوا نوشام کے وقت پر دو کے بیٹھیے بیٹی اور شاہ جمال الدین حمین کو پکڑ کرمقید کیا ۱۰؍ امیر جوسازش میں شریک تھے یہ عال دیجہ کر مبال گئے پھراکن خونزہ ہمایوں نے بلایا کچھائے کچھ نہ آئے۔

قلعه داردر (د باردر) کی طرت شاه کشور خال کے استیعال کے لئے گیا اور ابر آنہیں م قطب شاه سے امراد طلب کی گر مہنوزید کمک نه آئی تھی کہ کشور خال کشتہ ہوا۔ اور قلعہ سنتوج - اس قلعه کا فتح ہونا بھی ایک عجیب واقع ہے اس لئے اس کی کشیج کی جاتی ہنجب مرتفیٰ نظام شاہ و نارورسے ایک ممزل پر پنچا کھانے پکو انے میں معرویت تھا کہ اس اثنا ہیں کشور خال کا جاسوس آیا اور ایک کا غذم ربمر دیاجس کو نظام شاہ پڑھ کر بہت آشنۃ ہوا اور اس گری سوار مہو کہ کہا کہ میں اس گھوڑے پرسے نہیں اُرت کے کا جب بک قلعہ سر نہ ہو۔ جب قلعہ کے نزویک آیا تو در وازہ پر خان خانال

محلعه ونارور کې نځ

ورتعنی خاں نے معروض کیا کہ قلعہ کشائی کا طرق پہنیں ہے کہ اجمی گرد را ہ کوجس ڈا نہ ہو کہ ایسے کا مقلعہ کو فتح کرلیں۔ نظب م شاہ نے کہا کہ خدا کی توفیق سے ور وا زے کے باس مباکر اس کو تننج و تبریح تو ٹر کر قلعہ میں وائل ہوتا ہوں اگر تبییں ہنچے گا۔ اور اگر آئی ہے تو اس سے کنارہ کر نابے فالدہ ہے۔ جب ورات خوا ہوں نے بہا کہ دور آگر آئی ہے تو اس سے کنارہ کر نابے فالدہ ہے۔ جب ورات خوا ہوں نے بہ عال و کیھا نواس کو تنصیار لگانے کو کہا کہ سنت انخفرت ہے تو اُس ہے ہوئی میں اور تیر و کمان کو ہا تہ بیں لیا اور روانہ ہوا۔ غرص تو ہو انظا کی و تیر اندازی کا ہوئی میگامہ گرم ہوا۔ کشور فال کے ایک تیر لگا اور وہ فوت ہوانظی م شاہ کو قلعہ ہا فقسہ ہوئی مرش کی الایا۔

کٹورفال کے دا تعد کے بعد عین الملک اور نورفال امرائے بزرگ عادل شاہی استی کٹورفال سے بزرگ عادل شاہی استی کی طرف ہے۔ امرائے نظام شاہن کی فراج میرک دبیرے ان سے لڑنے کو چلے جب ہزار سواروں کے ساتھ۔ بسر کردگی خواج میرک دبیرے ان سے لڑنے کو چلے جب فریشین میں معرکہ جنگ گرم ہوا توخوا جدمیرک نے چالیس پاوٹ ہی ماتھیوں پر علم سیز میز فراج میرک نے چالیس پاوٹ ہی ماتھیوں پر علم سیز میز کے اور چاربو فاصد فیل کو علم مبرد سے کریہ شہرت دی کہ نظام ش ہ آگیا۔ عین الملک اور

فر خاں نے مرتفعٰی نظام شاہ کے آنے کویقین کیا اور بھاگ گئے خواجہ میرک نے تعاقب کے علی اور بھاگ گئے خواجہ میرک نے تعاقب کی عین الملک کوتش کیا اور نور خاں کو زندہ دستاگیر کیا اور شفر دمنصور نظب مشاہ کی خدمت میں آیا اس ءصین قطب شاہ بھی نظام شاہ پاس آگیا تھا آپ و د نو باوٹ ، باپور کی شخیر کے ارادہ سے عادل شاہ کی ولایت میں آئے شاہ ابولجسسن کہ عادل شاہ کا

ے ارادہ سے عاون ک و می ولایک یں اسے ساہ ابوا سے ن کہ میں ہے ہا یب رجلہ تھا اس نے نفام مٹ ہے ملا تات کرکے اوس کو سمجمہ کر ابر امہیہ نار میں کے سند نور میں میزنے کر در میں اس کر میں اس کو سمجمہ کر اس کر در میں میں اس کو میں اس کر در میں میں می

نطب شاہ کی موانقت ظاہری پراغا دکرنا اور ما دلٹ ہ سے خنت کرنی حزم و | دور اندلیشی سے بعید ہے اگرمیہ بطا ہرتطب شاہ تمہارے ساتھ ہے لیکن مئیسہ اوروں|

دور اندلیتی سے بعید ہے الرحمیہ بطا ہر نظاب شاہ مهارے ساتھ ہے مین تھیہ اوروں | سے ملاہواہے ابک کتابت نفاق آمیں۔ اس کی کہ عا دل شاہ کو اس نے کلمی تھی دکھا'

31.00

ورتا دیب کے لئے نامزد کیا۔ تطب شاہ گول کن ڈیس جاگ کر گیا ،س کالٹ کڑ کا ہ نظام

ر یوافرندای چرکیزوں پر پینژ

برنگیزول نے قلعہ ریوا ڈنڈا ( ریکنڈہ) کوہبت تھی بنالیا تھا اور اوسے پرمغر ورموکر اپنی *حدے* قدم باہر رکھا تھا مسلمانوں کو حقارت ہے دیکتے تھے اور اون کی اٹائت تے تھے اُ ورا ذیت بہنچاتے تھے ۔مرتضے نظام شاہ بے سبنہ مذکورتیں قلعہ الداڈنڈا کی کہ بندرجول کے ترب ہے کوچ کیا ۱ درجاکراں کا محاصب ہ کیا ۔ پر نگیزوں نے مدا فعہ و مجا دلہ کے علم اُتھائے ۔ ووسال تک گا ہ و بیگا ہ پرٹکسیٹے وں ۱ ورسلسا نول ایں لڑائیاں ہو تی رہیں' اور توپ و تفنگ اورختسہ یاروت سے اکثر دفعب مسلمان **مشت**ه ہوتے رہے -ہرنشکرکے ہرگوشہ<sup>ی</sup>ں آوا زہ نومسہ زاری بلند ہوتا ۱ ورتکفین و تجمیز سے فرصت نہ ملتی اس کاسبب یہ تھاکہ امرائے دگنی سور تدہیر رور کما ل جب اسے ٹرا لُط تلعه كشاني نربجا لات اور فاك ريز ونقب وساباط نه بنات ـ به چاهتے تھے كه نزو ﴿ إِنَّوْنَ كُولِكُا كُ قَلْعِه بِرِيرٌه جَالِمِينِ ا ورا مَدْرِكَ ٱ دميون كو زبون كركِ تسخيب كرين ا یرنگیبه سرون کوآنشبازی میں مهارت کامل تھی وہ بہلا یہ صورت کب واقع ہونے ويتي ينه وأس تسدروه باروت ك من مارت ته كمسلمان الامان يكارت تھے آ ذا لامرینٹچیز ہو لئ کہ اہل قلعہ کے ابواب دخول خِسسہ و ج مسدود کئے جاکیں كراساب معيشت ال باس نريشيخ يلئ -

اس سے پرنگیروں کو اضطراب ہوا کر قلعب ہو فالی کرکے اور بنا در کی طرف بھاگ جائیں لکین بعقر پر گئیروں کے مانے ہوئے اور اُنھوں نے کھا کہ سلط ن کا مال چرنواگرو پاس قلعب سے اندر ہے اس کو قلعہ کی محافظت میں خسید ج کریں اگر اس سے کچھوٹ اُندہ ہو تو اور بنا درمیں قرار اخت بیار کریں ۔ امرائے نظب مہت ہی اخسیر ملاص خال فراز دخال حبیثی کو بہت نقت دومنیں اورمٹ دلیائے شرا ب بنچادیتا اور دفعیمظند کے لئے چوبیں نرو بانیں حصار کی دیوار پرلگاکے اڑنے کا حکم نیتے تھے

ا در برنگیب نرا لات اکشیازی سے مسلما نوں کو مارکر 'یریب ہٹاتے تھے

جال الدین حین وکیل سلطنت جوانی کی متی میں مهات ملکی اور مالی بیں ول ا ورعيش وعشرت مين مشغول ربتا - مرتضح نفام شاه طول ايا م محاحره ومحنت اُکَ کیا۔اس اثنا ہیں مسلما نوں کی ایک کشتی پر ٹگیزوں نے پکڑ لی اور اوس کے اسبار واموال پرمتفرت ہوئے اومسلما نوں کواسپر کرلیا ۔ ان میں د وجوان غریب حنی تھے ، رستم خال دوسترمشیرخال ان کوسیا ہی تمجکر قلعہ کے برج و یار ہ پرکھیے اکرتے ے اڑنے کا حکم کرئے وہ بھی مجبور ہوکر نشکر اسلام پرتیر و تفنگ لگاتے دہ ایک تدبیرے قلعہ سے بھاگ آئے۔ مرتضے نظام شاہ نے اون کو فلوت میں بلاكر ا ہل قلعہ کی قوت وضعف کا مال پوچھا ان دوغر پیوں نے بے ملاحظہ جو کچھے مال نفس الامر یں تعالفصیل سے وحن کیا کہ ترکسیت کمال فراغت سے رہنتے ہیں ۔ یہ علوم ہی نہیں ہن تاکہ وه گھرے ہوئے ہیں اس لئے کہ اسباب معلیشت ان کو پنچیآ رہتا ہے ہرشب اطرا ن قلعہ امرائے مبتی ۔ وکن ۔ ان سے زرکے صن وق لیب کر غلّہ و روغن و برنج وگوسفند ا ور جو کچھ ان کی خواہشس ہوتی ہے بنجاتے رہتے ہیں اور دن کو جنگ زر گری کرکے ا امراد آ دمیوں کو لڑواتے ہیں ہمیں ک دبیران کاہمزیا ن نہیں ہے ۔ نظب مر شاہ ایوں نمالف وموافق پرمطسلع ہوا اس نے خواجب میرک ہے مشورہ کرکے ننعب کا محامره چھوڑا اور احمت بگریں آیا توخواہے میرک کوخطاب چنگیز فانی اور وكس السلطنت كامنصب ويا حينكيب زخال كى المنطق فطام شله الورعا دل شاه کی ملاقات سرحد پر ہونی اور بیرمقرر ہوا کہ علی عا د ل ش ہ ہو ، بہ یں ہیں قب رمہ ممالک فتح کرنے کہ وہ محصول میں برابر ملک برار۔ وہیدر کے محصول کے ہوں ورمرتفنی نظام شاه ولابت برار کو تفال فال کے قبضہ سے اور بیدر کو علی برید کے تفرن سے بکال ہے اورقطب شاہ کو اپنی عالت میں رہنے و ہے اورکسی جانب

کچہ نہ بوئے دونویا د شاہ اسپنے دار الملکوں میں گئے ۔ تلعہ رپواڈنڈا میں جونقصان ہوا تقب اُس کی اصلاح یہ کی گئی کرتین ہزار غریب (یر دہیی) ترکٹس دار نوکر رکھے گئے۔ ہنے ہیں ملاحیدر کاشی تفال خان یا س بیجا گیا اور اس کے ہاتھ نوشیۃ گیاکہ دریا عاد الملک ہمارا برادرطرلیقت تھا اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بٹیا برنا ن عما دالملک وارث ملک ہو تاہے حب تک د ہ ڑکا تھا تجہ پر د احب تھا کہ سے رانجام ملک کا متصدی ہو کر اسس کی يرورش كرتااب وه بالغ بوگياب اس كوگويس ميوس ركن اور و دصاحب اختياب بونيك کیامعنی ہیں اس نامد کے پینچتے ہی اس کے کنے اور حکم سے تجا وز نہ کرے اور ممات ملی اور مالی کو برنان الملک سے رجوع کرکے اپنے تنیں باتکل بیدخل کرے اگریہ نہ کرے گا توجیر ويجح كأكركيا تيرا مال ہوتا ہے تغال خاں نےمضطرب مبوکرا پینے بڑے بیٹے شمشیرا لملك سے صلاح لی اس نے باپ کو ایسی صلاح دی کہو وحرمت صلح وسخن یلا کمت زیان پر نہ لایا ا در الماحيدر كورخصت كيا - نظام شاه ك البليوركي طرت كوج كيا - ايك خت الأني ہوٹی چنگیپ ز خا ں کی ہلوری سے تعال خا ں اوٹیمٹ پیرالملک وو نوع ہ.شک تہ سال چنگ تہ کر ﴿ اللَّهِيمِ رَكُو عِمَا کے حِبْلُي مِنْ فَالَ دُوسُوسِتِر الْمُنْي بِرَارِكَ لَيكِر تتطفر ومنعور نطام شاہ کے پاس آیا اس نے رعایا کے لئے استالت نامے ملکت برا ر کے چاردل طرف بیہیے ۔سب نے اطاعت کا اٹلمار کیا زمین۔ دار وں اورمقب دموں اور قا نون گویوں نے دربار میں اُن کر خلعت یائے۔ نظام ٹ ، مومنع فتے ہے آگے ا برہ تفال فاں اورشمثیرا لملک جنگ کے یاس نہ سے۔ حبکل میں گئے نظام شاہ سے ان کا تعاقب کیاجنگل جگل چھ مہینے تک پھرا یا کہ تفال فاں اور اس کا بیٹا ایسے جنگل میں آئے کر کونی راه گریزنه تھی قری<sup>ے اس ک</sup>و وگر فنار ہوتے کہ ناگاہ میرموسے ما زند را بی کرسید مجذوب تھا نظام شاہ کی راہ روک کر کھڑا ہوگیا کہ تیجے بارہ ۱۱ موں کی تسب کہ ووا زوہ امام کی محبت میں جب تک ہم کو بارہ ہزار ہون نہ وے بے تو ہ سکے تب دم بڑائے۔ نظام ٹ ونے الم تھی کو آنکس لگا کے شب رایا۔ سد کا اس

ب پوچها یخنگیسنه نال وامین الملک کو اشاره کمیا که اس سید کو یا ره هزار مهون د بدیں - چگیز فاں نے ومن کیا کہ فزانہ تیلیجے ہے منے سرل پر بنچ کر ببول دید و ں گا بیا ں ۔ توقف کرنا صلاح نہیں ہے کہ اس لحظ۔ ہیں تفال خاں اورشمٹ پرالملک مع خزانہ اور اسپ اور فیل کے گر فتار ہو جائیں گے نظام شا ہنے کہا کہ اگر تغال فاں سے مجھے ملکت برار کی برا برسو ملک ل جائیں تومیں دوا زوہ ا مام کے لئے بونچہ سے مانگا گیلہے بے و نے قدم نہ اُتھا 'وں گا. چنگیز نال نے سیدے کما کہ بہت مشقت کے بعد آج کا دن نفییب ہواہے کوننیم گر فنا رموا ہے خفیۃ یا دسٹ ہ ہے کئے کہ روپیہ مجھے بہنج گیا یہ میرا کا م ہے کہ گھریٹے ہی آ ہے کو رو پیہ بہیجد ول گا سید نے کہا کہ کھبی برسو ل کے بعد ہ ہن مقصود مل<sup>ع</sup>ف۔ آیا ہے با دیو د دیو انگی کے میں اس قب ر جانتا ہوں کہ نقبہ کو ب بر فروخت کر ناہمیں چاہئے جنگیے زخاں نے جلدی سے لئے گھوڑے ما تھی بڑی بڑی تھی بیٹ کرکے سید صاحب ہے کہا کہ آپ ان کو رمبن رکئے رویہ بہیج کر آب سے جٹالے جایں گے رسید ساحب نے کماکد ان کوخو و بجی کرمجھے منایت کیمنے آینده ندمی تجے د کھوں گانہ تو مجھے ویکھے گا۔ ٹیگیسنہ خاں نے عقل منہ دں کے ہمخہ ان کو بیج کرسید کوقمیت دی گر اس تو قعت میں تفال خاں فرصت پاکر ا وسی روز مرام نپور كو جِلاكي ونظب من وف في سر حد فاندنس بي ميسوران محدثا و عاكم ولا يت فاندیں کو کھاکہ تفال فاں ہارے کشکرسے بھاگ کو تمہاری پنا ہیں آیا ہے اس کو آہیں پنا ہ نہ دیں ، ور اپنے ملک سے محال دیں تو آپ کی و ، نانی اور دوراند ب ورند ہم را ب كرآب كے وياريں أس كے تعاقب ميں آئے كا - جن ے وہ زیر و زبر ہو گامیب دال محمد شاہ نے اس نوشتہ کو جنب تفال فال کو د کمایا تو اس کامفنون سمچه کروه و وسری براه سے ولایت برار میں آیا۔ اور بلال الدین فحد اکبرشا ، کو عربیف، لکما کرمیں حضورے کمٹ کریو ل میں سے ہول ان د نوں میں حکام دکن نے اپنی مزہبی موا نقت کے سبب سے اتفاق کرکے

س ملکت کومیرے تفرت ہے بکال لینا چاہتے ہیں بندہ ولایت برار کومفور کی پیش کش ہے - امرائے سرعد کو مامور قرمائیں کہ ان حدو دیس آن کر اس بر قالعن ہو ں ناکر مخلص سرکو قدم بناکر حضور کا قدمبوس ہو۔ اور ان کے شرسے مصنو ن ہو عربسنے کا جواب نبین آیا تھا کہ تفال فاں قلعہ پر نالہ میں اور شمشیرا لملک قلعہ کا ول میں جلاگیب نظام الملک نے قلعہ پر الکا محا مرہ کیا تفال فار کا ویوند اکبے بٹا ہ یاس گجرات یں بیٹیا اُس نے نفام شاہ کو کھا کہ تفال فان بندگان درگا ہیں سے ہے ، ور برار کی ولایت ہمارے ملازموں سے متعلق ہے تم کو چاہئے کہ اس ولایت کے تسخیر ہے اور پر نالیکے محامرہ سے ہاتھ اُٹھا ہی اور تفال ماں کے متوص حال یہ ہو۔ نظامتٰ ونے استحریر پراتفات نہ کیا۔ اکب ریا دہشاُ لی توجہ اس و تت مهم بنگال کی طرف تھی وہ اس طرف متوجب نہ ہوا ۔ بشکر نظب مرشا ہ سے فلودستے ہ ہوسکا بہت اس پرسسر مارا اس کے بیٹا پیدا ہوا اس کی صورت کے ویکھنے کا اشتیاق ہوا صاحب فال کے عثق می گر فتار ہوا اس نے مراجعت کی صلاح دی طول سغرسے ہی ونگیب رتعا غرص قریب تھا کہ تین سال کی محنت ہر ہا و جاتی کہ اس اثنا دمی ایک اقف ان تا جرمند وستان سے آیا کے تدکھور سے اورمت ع لا ہورسے لا ماشکیسے نا ل سے کہا کہ لا ہورسے یہ گھوڑے تنا ل فا ل کے لٹے لا یا ہوں ۔ اگر ا جازت یا 'و ں تو قلعہ کے ۱ ندر جا کر ا ون کو بیجو پیر ا جازت دینا آپ کی مروت سے بعیب دنہ ہوگا ۔ حکیب ذنا سنے کہا کہ میں ایک شرط سے یہ ا جازت دینا ہوں کہ قلعہ مراجعت کرکے نظام شاہ کی نوکری توکرے اور تجارت چھوٹر دے تیرے چرہ سے مقل وگھیاست و نشجا عت کے آثار نایاں ہیں ا ورتواس لایت سے کہ یا دش ہ کا نوکر ہو۔ تاجب رطع خامیں اگیا اوس ہے۔ کها که به بات ہو تومیری بڑی سعا دت ہے۔ حینگیے۔ ز فال نے کہا کرنف مرشاہی ا مارت تیری بیشان پر تمنی ہو تی ہے تجھے جائے کر نظام شاہ کی وولت خواہی

ں تقصیر*نہ کرسے ج*ں روز وہ فلعثریں جانے کو ہوا توایک اینے مقد کو لباس تجارت پینا کے اور وْں كومبلغ خطير ديكرائس نے ہمراہ كيا كہ قلعہ كے عدہ محا نطوں كوروسيد و سے كر نظام شاہ كا طر فدار بنائے اور اُن سے کے کہ فلعہ کو چیوڑ کر نظام شاہ پاس سیلے جا 'وع م اس حکمت سے کوئی تفال فاں پاس شرع اسد فاں ورومی فاں نے قلعہ کا ایک برج اُڑا دیا۔ سرشیاریں قلعیں جینسگیرخاں گیا ۔ تفال خاں جاگ گیا ۔ ہی فتح کی تا ریخ خاتج ملک برار ہو ئی ۔غرمن نظام شاہ نے عاد الملک کوجو تفال خاں کی قبیب رمیں تلعہ پر نا ارمیں تھا ع تعال خاں اور اوس کے فرزندوں اور پرارکے ملک کے کل و ارثوں کوایک قلد میں مقیدکیا تمور شب زماند میں بیرسب اجل طبعی سے یا و وسرے طرزست عالم فانی کو پیلے گئے اور ا ن کا کوئی نام و نشان ہاتی نہیں رہا۔ مرتضے نظام شاہ بحری نے مکٹ برار کو اپنے آدمیوں میں نقسیم کیا اور بیدر کی قح تمویلا ۔ فحد شاہ فاروقی نے فرصت پاکر برہان عاد الملک کے دا بیزادلو در یا عادالملک کا فرزند قرار دے کرچھ ہزارسوا رو ل کے ساتھ برارروانہ کیا جیب وہ حوالی سرمدیں آیا توسات آٹھ ہزار قدیمی **نوکر کد گوشوں میں چی**یے بڑے تھے اس می**ں** جَعْ ہوئے اوراً نعوں نے نظام شاہی تھا نوں کو اُٹھا دیا ۔ گرنظام شاہ نے سید مرتضے کو بیجاجس نے بر ہان عاد الملک جعلی کا 'مام نشان مک مثا دیامیں۔ اُن قرشاہ فارو تی جو سرعدبر الشكرالي بيما تما آسيرمي جِلاكيا و نظام شاهف برنان يور كب بت خرابي ي لي ا پینگیز خال فلعه آمیر کی سیر کو د و هزار روار خاصه کمے ساتھ جن میں اکثر پر دلیں تھے یہ وانہ ہوا گڑشا ہ نے اپنے امرا د کوسات آ مٹر ہزار سوار و ل کے ساتھ اس کے مافعت کیسلے ہیجا لشكر فانديس جنگيز قال سے لڑا اور اس كوشكست دى نفام شاه بمى برابى نورسے يها ل آیا اور ملکت فاندلی کو لوٹا مارا۔ قلعہ آسیر کا محاصر مکیا۔ محمر شاہ نے چتے لا کامنطفری شاه کو ا ورمیا ر لاکھ چنگیز خاں کو دیکر سرسریسے بلا کو بیسے در پیرٹما لا۔ مرز اصغب نی صاحب ا براہیسے قطب شاہ نفام فال کے لٹکڑگا ہیں اس مقعدسے گیا کہ وہبیدر پرجوملا کرنے کو بیں نہ کرے ان مطالب کے عال کرنے کے چنگیز نما ں کو و و لاکھے ہوں حوالے کے

چئينې ئان كام

۔ اپنے سیا ہیوں میں خرچ کرے ۔ گر چنگیز خاں نے ان کے لینے سے انکار کیا اور کہا نظام شاہ کا خزا نہ جو تیرے تعلق رکھتا ہے اس کی بدولت مجھے کسی چز کی کمی نمیں ۔ میرامقصو ویہ ہے کہ اس سرراه کے خار کو د ورکر وں۔تمہاری مملکت ا ور نظا م شا ہ کی مملکتو ں می فصل نہ رہے اور شا نان وکن کرمحی اہلبیت ہیں ایک د وسرے کے ساٹھے برا درا نہ سلوک کرکے یاوشاہ مل کے نشکرکے و غذغہ اور آسیب سے محفوظ ہول ۔جب چنگیز خال سے پیرچواپ طواپ مرز ا نے مُنا توما یوس ہوا صاحب نما ل کوجو تفام شاہ کامعتذی تھا نقو د اورجو اہرسے محفوظ کیا مرزانے کیس شراب میں ایک دن صاحب خاں سے کہا کھیٹ گینر خاں چا ہتا ہے کہ بر ار کی حکومت کے کراپنے نام کاخطبہ پڑ ہوائے۔ اس وقت نظام شاہ کا آ ، ہالش کر اسی کا تربیت یا فتہ ہے وہ ایچی طرح اینے مقصد میں کامیا ب ہوسکا ہے اسی لئے تم کو جنگل حیکل پیرا م ہے کہ قرصت پاکر اپنا مقصد عال کرے ۔ صاحب خاں مرزاک کلام کو سیج عا نکر خیگیرخال کی بر با دی کے درسیے ہوا اور پاوٹ ہے یہ حال کھا کہ ایک دن پا د شاہ شیراپ پیٹے ہوئے ناز ونیاز کی باتیں کر رہا تھاکہ اوں نے مزراکو بلاکے اپنے قول کی تصدیق کر الیٰ جسسے یا دشاہ کوصاحب خال کی بات کا یقین ہوا یا دشاہ نے احمد بگر جانے کو چنگیز خال سے کہا تو اُس نے کہا کہ یہ ملک نیا لا تھ آیا ہے چیر میپنے ، ور توقت کیکئے اوربعدا زاں بچھے اس ملک دیکے کرمیں اس کا غاطرخواہ انتظام کروں ۔ اس سے با دمث ، کو اورمشبہ پیدا ہوا ا در اس يرب التعاتى كرنے لگا۔ چنگيز خال نے در بارميں جا ناچھوڑا۔ بماری كابب a بنايا نفام ٹا ہ نے معالجہ کے لئے مکیم محد مصری کو شربیت مسموم دیگر ہیجا کہ اس کو یلائے ۔ چنگیز خاں بے ا وس کوپیا عالت نزع میں یہ عرکینہ لکھا کو مخلص دولت خوا دمیرک و بیرجس کی عمر کا آفتا ب سامتہ بجے طے کر حیجاہے ا درمتر دیں برج میں ہے سرائستا نہ پر رکھر عرمن کر تا ہے کہ مُشربت جوجاب نے آب جیات ملاکر اس دولت خواہ کو مرحمت کیا تھا ننایت ذوق وشوق سے ہی کے تمَّام جرِعے بیئے یا دشا ہ کا نقد و فا اور اخلاص مجھیر ورد 'فعمت نے اینے صندوق سینہ یں کر کھر فیرے مشاہد ہ سیے حتی ہوتی کی جبتک میری خاک رہے یا د ثناہ کو بقاہو-الماس یہ ہی

کربندہ کو اپنے بندگان دولت خوا ہیں شار کرکے جو دستور اعمل میں نے اپنے خط سے انکھکر ہیجا اسے بار اس خیر خوا ہے کا لید کو کر بلاہیمیں سید مرتضا وشاہ علی وصلایت خال و مرزا مخمد تھی نظیری و امین الملک بنیشا پوری و قاضی بیگ طرا بی کو کا را آمداً ومیوں میں شمار کی اوران کے احوال سے خافل نہ ہول اور جیس ندر کہ پر دلیے میری سرکا رمیں ہیں انکو لینے علی اور اس بی بی ایک بیت اور کستور اعمل سیر حبین کے باتھ میر مرتضا نظام شاہ باس الحدار وں بیں جمع کی کو تت جم سے جان کا تعلق جدا کیا۔

بیجا اور بانگ برتا کہ بید لگایا اور و و سرے و ن جم کے و تت جم سے جان کا تعلق جدا کیا۔

بیجا اور بانگ برتا کہ بیا کہ و تو ایس کو سازگا زمیں ۔ عاو الدین محمود خواجب ہجال گا دال فراجہ میرک چیکیز خال اور مصطفح خال ار برستا نی جو اکثر باتوں میں ہمقرین شصے ناحق اس خواجہ میرک چیکیز خال اور مصطفح خال ار برستا نی جو اکثر باتوں میں ہمقرین شصے ناحق اس ملکت میں ضائع ہوئے۔

جنگیز فال کے ترکمیں شاہ مرزا کے ہاتھ کے کھے ہوئے مین چار خط بھے جن سے چنگیز فال کی پاک وصاف ہونا گاہت ہوا تو نظام شاہ مرزا کے چنگیز فال کے تلف ہونے سے مذاہمت ہوئی گراب اس سے کیا ہوتا تھا اس سے فعصتیں آکر شاہ مرزا کو کشف کرسے یا ہز کلوا دیا اور احترنگر اس سے کیا ہوتا کو بلاکر کما کی آگر اس سے کیا ہوا دو جا تو کہ کہ تو کہ کہ تو کہ ارادہ کیا۔ اس نے احترنگر کے امراء اور و سار کو بلاکر کما کہ تم آگاہ ہوا دو جا تو کہ مجھ میں یا وشاہی کی قابلیت نہیں ہے میں اپنے میں اس قسد ر مالت نہیں دیکیتا کہ عدل کو خلا کی حدل سے تمیز کر سکوں۔ اکثر او قاست خلم کو عدل کی صوب بنا اہد ارجی کی حقیقت بھے آخریں معلوم ہوتی ہے میں اپنی حکومت اور یا و شاہی سے بنا اہد ارجی کی کہ تربول اس مزالزان کا ذرند ہے و کیل مطلق میں سے بنا ایس سے کہ کہ کہ تو اور اس مرازان کا ذرند ہے و کیل مطلق میں سے اپنا کیا ہے کہ کہتمتھا، شریعت و عدالت نطایق سے سکوک کرے اور جسلا معا ملات اور فائل اور بے خرتھا تو میں جواب ووں محل کو مجھ سے پوچیس کہ تیرے عدمیں ایساتم واقع ہوگو فائل اور بے خرتھا تو میں جواب ووں محل کہ مجھے اس طرح کے کا موں میں وفل نہ تھا تو فائل اور بے خرتھا تو میں جواب ووں محل کہ کے اس طرح کے کا موں میں وفل نہ تھا تو فائل اور بے خرتھا تو میں جواب ووں محل کہ کہتے اس طرح کے کا موں میں وفل نہ تھا

میرے وکیل مطلق قاضی بیگ سے بوچھا جائے 4 ور اگروہ <sub>ا</sub>ین شکل کا م<sup>ک</sup>و تہنسا نہ کرسکے تواں میں این الملک ومرزا مخرتقی و قاسم بیگ کو اپنے ساتھسے بتفق ولٹریک کریے اور مهات کوشمسی کرے - میں قهرا ور عذاب اُلهی سے ہراساں ہوں ا ورچنگیز فا ں کی نسیت اجوا مر وقوع میں آیا اس سے پشیآن ہوں میں چاہتا ہول کہ مدۃ العمر گوٹ ہے عزلت میں بیشون ۱ ورعبا دت حق مین مشغول مهون - میکه سکر و ه احکه نگرمین عمارت لبنسدا دین ا کوشہ نشین ہوا۔صاحب خا*ں کے سوا کو ٹی اس پا س نمی*ں جاسکتا تھا۔ و <sub>ق</sub>ین <u>میپنے کے</u> یعد عزلت کاست ایساچڑا که بدیم<sup>ی</sup> سلطان و الده میرال حمین ا ورسب عور توں کو قلعہ سسے یا ہر ککالدیا۔ شاہ قلی کو چوشاہ طماسپ نے بریان نظام شاہ بیس بیجا تھا ۱ ورصلابت خاں اس كاخطاب تما قلعه كا دروازه اسكوسيردكيا .

یم بیش بیری اکبریا دشاہ شکار کمپیتا ہوا سرحد مالو میں آیا۔صلایت فاں نے صاحب فال کی معرفت پاوشا ہ کو خردی کہ اکبر یا د شا ہ دکن کی حانب چلا آتا ہے تو نف م شاہ بے تو قف ا یا لکی میں سوار مپوکرسو آ دمیوں کے ساتھ وولت آباد کی جانب رو اپنہ ہوا۔ یہاں چین دروز تو قفت کیا کہ احمد بگر کا لشکر پانٹے چھ ہزار خاصہ حیل آگیا اس لشکر کونے کروہ اکب ربادشاہ ہے آلنے چلاا مراء اس کوبہت منت کرے روکنا چاہتے تھے کہ اکبریا دست ، مالوہ کی سرحد میں ا شکار کھیں کے اپنے دار الملک کو آلٹا گیا۔ نظام شا ہ اس خر کوئے۔ نکرمسر ورمولا ور و ولت آباد ين آيا ورپيراځرنگرين جاکرغرلت نشين موا په صاحب مال مح خولش و قر اُبتي منصب امارت یر پہنچ گئے اون کو بڑی بڑی جا گیریں لگئیں ۔یا وشاہ کو برسات کے موسعم میں صاحب فال دولت آبادے گیا۔ یہاں مشائع کی قروں کی زیارت سے باوٹ و کو اور ورسس مزہبی اُ تھا۔ جامہ در ویشا نہین کرمبے کے وقت امام رضا کی زیارت کے تصدیبے روا نہ ہوا صاحب خاں کوہمی ہیں کی خیرنہ ہو تی جی وہ تین کوس بھل گیا تو ایک سے ہی نے ہی کو ا پہان کر ارکان دولت کو خبر کی وہ ہی کے تیکھے دوڑے گئے اور بڑی منتیں کرکے اوسکو لاے ایک مہینہ تک اپنا فقیری لباس نہیں اوتارا اور تاج وتخت کے ترک کرنے میں

شسش کرتا رہا ۔جیب قاضی بیگ نے اس سے پو چھاکہ ہا د شاہی سے نفرت کا سبب کیا ہم نے کہا کہ اس ونیائے فانی سے نفرت کاسبب ظاہرہے اس کی محبت و الفت کا ، یو چمنا چاہئے ۔جب اس نے دیکھا کہ ارکان دولت ہیں کے مانع ہیں تووہ اخمز گرمیں باغ بهشت ہیں غرامت نشین ہوا صاحب خاں نے بے امتد الیہشبہ وع کی اکثراو قات مت دوتین ہزار دکنی او با شول اور لم تھیو ل کولیپ کر اخرنگرکے کوچیٹ و بازارمیں پھرتا اورلڑ کوں اورلڑکیوں کو زمیر وتتی ہے جاتے مانسوں کے گھر وںسے مکال لاتا ۔اورافعا**ل** قبسیچه کر<sup>تا</sup> ایک د ن سیدهیچ النب میرمهدی کی ل<sup>و</sup>کی کو زیر دستی یکو<sup>ا</sup>لی جس کی حفاظت میں اس سید کی جان گئی۔ صاحب خاں کا نا محسیبنی تھا کبھی کمبی کوگ اور یا دشاہ اس کوحین فاں کتے تھے اس نے حبین فال سخت کمان ترسشیزی سے جو برار کے امراء میں سے تھا کہا کہ اپنا نا م مدل ڈاسلے اورنہیں گوشالی کی جائیگی جیین قال نے اس بات کونامنظور کیاجس پر ایک نزع تشروع مب**رو** صاحب غاں فیل مست پرسوار ہوا اور یا نخ چے ہزار بیادے لے کرحمین فال کے گھر پرچیٹ ڈ ، گیاجسین فال نے ا یک تیرا یسا صاحب فا ں کے نا متی کی پیٹا نی پر مارا کہ سو فار تک بیٹے گیا۔ امتی چنگھار متاہوا درختوں میں بھا گا -صاحب خاں یاغ میں گیا ۱ور با ہر آیا ۱ ور اوس بے ما که با د شاه نے حکم ویا ہے کہ کل غریبوں دیر دلیسیوں ) کو مار ڈالو۔ واقعب طلب عبشی وکن تویه بات خداسے چاہتے تھے ایک ہنگامُہ جنگ بریا ہوگیا صاحب فال نے با دشا ہ سے جاکر کہا کہ ہر ولیبیوں نے ہجو م حفور کے قصد سے کیا ہے وہ شمزاد دیماں شاہ کو پا وشاہ بنا نا چاہتے ہیں۔نظام شاہ جھوٹ سلج کی تحقیق کے لئے باغ سے یا ہر آیا اُ قوا ج غریب کومیلح دمکمل دیکھا توا وس نے صاحب فاں کے کئے کو سے جانا تووہ ہاتھی پرسوار ہوا ا ورا وس نے لشکر کو حکم ویا کہ غریبوں کو قتل کر و ۔ یہ غریب یا د شاہ کو دورسے سلام کرکے قطب شاہ پاس چلے گئے ۔ جو کھر پر ولیں چھیے چھیائے یا تی سے انکوصاحب ا ا در اس کے بھائیوں نے مارڈالا جیب اسکی ہا د شاہ کو خیر ہو نی تو اس نے صلا بت فا ں کو

# 100 1. 4 C 35 5.55

حکر دیا کہ وہ صاحب خال کوخو اہی شخواہی شہرسے یا ہر کرکے عربیوں کو آزار نہ پیوسنیا سے صلابت خاں نےصاحب خاں کو ایا نت کے ساتھ شہر سے باہر نکال و ہاتو وہ صلابت فال کی جان کے دریے ہوا۔ اعیا ن سلطنت ہیں سے ایک جاعت اسکی مدعی ہو ٹی کہ قاضی بیگ نے و ولا کھ ہون نقد ا ورایک لا کھ ہو ن کے جوا ہرخرا نہ سے بکال لئے ہیں۔عکم ہو تو ہی سے یازیا فت کیجائے۔نظام شاہ نے اپنے خطے کھا کہ جس وقت کسی سیدنے خیانت کی مذلت کواپنے لئے قرار دیا ہو ۱۱ ور ہمارے نثرا مذسے ا*رحی*قر اجیفہ دنیا کی طمع کی ہو تو ہس کا واپس لینا اس سے کمال بے مرو تی ہے ہم نے اس کو بدروییہ بخش دیا جاہئے کہ اوس کومع اہل وعیال د مال کشتی میں بٹھاکے وطن کو روا نہ کر دوعمدہ د ا ر د ل نے اس حکم کی تعمیل کی صاحب خا ں پرصلابت خا ں نے الیسختی کی کہ وہ احمٹ بگرسے باہر حلامگیا اورسپ درکے حوالی میں پہنچا ۔ ویا ں کے آومیو ں نے اس کی جاعت کو پریشان کر دیا ۔ پا د شا ہ کو اسکی مفا رقت کب گوار اتھی خو د پالکی میں بڑکر اس کومنانے گیا اوس نے کہا کمیسہ اوصال پاوشاہ کو ان دوشرطوں سے مال ہوسکتاہے ایک یہ کہ صلابت فال کو حضوری درگا ہ سے دور کریں ۔ دوم شہر سیدر کوعلی برید سے کے میری جاگیر میں وے دیں۔ نظام شاہ اس پیر والہ وسٹ میدا قفا دونوں شرطیں منظور کرنیں - صلابت خال کو تو بیراس کی مباگیر میں ہیجیب دیا ۱ ور بیدر کی تسخیریں مصروف ہوا۔ علی برید نے ما دل شاہ سے کمک مانگی اس نے ہزار سوار مدد کو بیجدے ٔ اس عصمین خبرآلی که شهرا ده بریان جو قلعدمیں مجبوس تھا اس کاخر دج ہوا و ہ احمد بگریہ متوجہ ہواہے۔ نظام شا ہنے مرزایا د گارکندی اورسسر لشکرا پر اہم قطب شاہ کوسات آ مڈ ہزارسوار وں کے ساتھ بیپدرکے محاصرہ کے لئے چیوڑا ا ورخو د صاحب خال کے ساتھ احمر نگر کو رو انہ مبوا۔ چند روز لبعد لشکر عاول شاہی احُدُ آیا دیبدرک حوالی میں آیا ۔ قطب شا ہ کے آ دمی جو بہا نہ طلب تنے و گلکٹ ڈہ کوروانه ہوگئے مرزا با دگار ترک محا صروبیں مشغول رہا ۔ شہدندا د ہ برہان حوالی

صلابت فال عبتي كي وزارت

م حرار آدی بنیرارت و و می باره بزار آدی بنیرارت و و می سے مل مکئے ب سے نظام شا ہ نے مضطر ہو کر صلا بت خا ں کو بلا یاجس سے صاحب خا ل بھر ر د ٹھرگیا ۔ نظام ثا ہ نے شہزا وہ برہان کولڑ کر بر ہا ن پور بمگا دیا ۱ ور آپ قلعہ میں آ نُ کر پیمرگوت نشین ہوا سیدمر تفلے سراشکر سرار کو حکم دیا کہ صاحب خاں کوتستی دیک<sub>ی</sub>وزت یاس بہجدے اوراگر وہ آتے سے انکا رکرنے تواٹسے مارڈ الے اور اس کا گھوڑا اور ہاتھی ہما رہے یا س ہبجدے ۔ صاحب خاں نے بحری خاں قزلباش کی سے نکاح کی ورزہ اسٹ کی تو بحری فا ںنے کہا کہ مرغ فروش لڑکے کو کیا مناسہ ہے سے رشتہ و پیو ندیداکرے اس سبب سے اس نے بحری خاں پرحمد کیاوہ بھاگ لن*دیں ملا<sup>7</sup> یا -سب امرا دینے ل کرصاحب فال کو مار ڈ*الا ا *ورسید مرتفئے ہے* نظام شاہ کو کھے پیچا کہ میں نے ایک جاعت کو پیچا کہ وہ صاحب نیا ں کوتستی دیکر حضومیں روا مذکرے وہ بیوتو ت ڑنے کھڑا ہو گیا اورکشتہ ہموا بعد اس کے صلابت فا ل بنیہ نسى معارعن ومعا ند کے مهات سلطنت کاتنکھنل ہوا ۱ ور چند سال استقلال سے گذارے اس مدت میں وقین وفعہ اکبریا وشاہ کے ایمی احمد گرمیں آئے اور ہرو فعہ خوت نود گئے۔ صلابت فال کے عہدمیں انیت وضبط کمال کے مرتب کو پینے گیا تھا تجبار به فراغت آمدورنت كرتے تھے اس نے خوا چانعمت اوٹرجہ۔ ان اورخوا جا عمامیت اللہ اورا یسے ہی اور آ دمیول کو لشکر چشم دیکر حکم دیا کہسارے ملکوں میں گشت کیا کیں اور جس پر دز دی کا اطلاق ہوخواہ وہ ایک کوڑی کیٰ ہوہے پیرسٹش قش کر ڈ ایس خوداس نے آبا دانی ملک اور یاغ و ہلوستان و تصات کے احداث میں کو مشتر کی اور مالی شان عارات بنائیں ۔ کتے ہیں کہ اس کے عمد و کالت میں پانچ لا کمہ درخت انبه والى كه مدتول رستے ہیں ملكت نظام شاه میں زیاده ہوسے اور یا عث اس کے ذکرخیرہے بیوے صلا بت فاں نے ملا ملک قمی ا در ملا خلوری کی بڑی قدرشناسی کی ۱ وروظالف ۱ ورا نعا مات دیئے۔

بيث ابراتهم ما دل شاه شيد موا اوراس كا بماني ابراتهم ما دل شاه نوبرس كي عرمیں نائب منا بہوا اس مال میں صلابت غاںنے نظام شاہ کوسمجیا یا کہ اسکی سنجیرمالک أسان ہے ۔ نظام شاہ نے اپنے بیرکس نملام ہزا د الملک کوسید سالار نباکے اورامیرالاً مرا د اسید مرتضےٰ کونشکر برارکے ساتھ سرعہ عا ول شاہ پرروا نہ کیا جب قلعہ شاہ درک کے پاس وہ آ ئے توامرائے ماول شاہی یا نخ چھ کوس پر اُن کے مقابلہ کوآئے ایک مینے کالشکروونو کے ایک وسرے کے سامنے پڑے بہتے جب امراے عا ول شاہی کومعلوم ہواکسیرسالار بیزا دلملک ا سے سید مرتفنی آزر دہ فاطرے وہ اپنی فوج سے اس کمک تبیں کر بیگا تو کیچے رات یا تی تھی وہ 🚉 🛛 روا نہ ہوئے مبیح کو ترشح باران تھا دشمن کے آ دی کمال غفلت سے اپنے دائر دنمیں پڑے تھے بنزا دالملک خوش گوار ہوا مجلس شراب کو آراستہ کئے ہوئے تھاجب اسنے تٹمنو کے د امد ونغیری کی آواز شنی تو و ه گھبراکر نشکرسے با ہر گیا امرا رنشکر اُس پاس ندجم بعے نے۔ وہ ابتر حال سے منزم ہوا۔ سید مرتضی نے صلابت خاں کو لکے پیجا کہ بنزا د الملک نے جنگ ہیں ملدی کی اور دوستوں کے ہونے کا انتظار نہ کیا اس لئے ہیں پیرصدر مہنیا۔انشا اللہ تعالے ا حن دجہ سے تدارک کیا جائیگا ۔ صلابت خاں نے اس کے نام پر *مرنشکر ہونے کافر*مان ہیجہ جس سے وہ نوش ہوگیا اوز میں وحث ہے جمع کرنے میں کوٹ مٹن کی۔اں اثناریں ابراہج ملٹاہ مرکمیا اس کابڑا بیٹا مخمہ قلی قطب شاہ جانشین ہوا اس لئے اس مهم میں قطب شاہ کا نشکر جو نظام شا ہ کے ہمراہ تھا وہ متفرق ہوگیا سید مرتضے نے شا ، مرز الصفها نی سے جوقطب ہ کا وكيل السلطنت تعاموا نتتت كركے محرِّ قلى قطب شا ه كو بلايا ١ و زفلعه شا ٥ ورك كا محاصره کیا ماریا پنج میپننے نک چاروں طرن جنگ کی گرجب یہاں جنگ میں ٹا کا می ہو لئی تو محاھرہ چھوڑ کر بیجا پور کی را ہ کی -ا ور وہا ں جاکرا وہنوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر کچھ مت کے بعد وہ بیجا پور کی فتح سے بھی ما یوس ہوئے توقطب شاہ اپنے مک کوجلاگیا ا درسید مرتفنی و ہزا و الملک اینے ملک کوآئے اس مکافصل حال پہلے بیان ہو پیکا ہے سید مرتفعلی ا ورصلابت خا**ن می**ں باہم انسی عداوت ہو کی کرنش کرکشسی کی نوبیت

بدمرتفئ وصلابت خال كالأوالي

پوئی - صلابت خال نظام شاہ کو باغ ہشت بہشت سے باغ فرئ بنٹ میں ہے آیا اور عارت بغداد کو اس کی عبادت کے لئے مقرر کیا ۔ نتج شاہ پاتری کو کرمسن و جال میں آرائ تہ تھا اور نردوشطر نئے حوب کھیلیا تھا ۔ خدمت کے بہانہ سے قلعہ میں داخل کیا اور نظام شاہ اوس پر فریفتہ ہوا اور اپنا ہم خواب بنایا سید مرتضے لشکر لیس کر احتر نگر کے حوالی میں آگیا ۔ صلابت نبال نے لڑنے کی اجازت نظام شاہ سے لی اور وہ شاہزادہ میران حمین کے جوالی میں آگیا ۔ صلابت نبال نے لڑنے کی اجازت نظام شاہ سے لی اور وہ شاہزادہ میران حمین کے ہم کاب میدم تضا کے مقابلی آیا اور جنگ کے بعد غالب ہواسید مرتضے برار کو بھاگا اور صلابت غال کے لشکر نے تعاقب کیا تو وہ اکب رپاوٹ می فرست میں چلاگیا ۔

رو ہیں نظام شاہ نے علی عادل شاہ کی بہن خدیجہ بی بی سے اپنے بیٹے میرار حمین کا میں ایک سے اپنے بیٹے میرار حمین شاه کی نسبت بیهی و منظور ہو لئی اور بی بی خدیجب احکر نگریں آ لئے یعف مردم فتنه نه انگیب زشمزا دہ برنا ن کو در ولیٹو ں کے لباس میں و حمد نگر میں لائے ۔اورا ونھو ں ا نے یہ قرار دیا کہ صلابت فاں کوغفلت کی حالت میں مار ڈوائیں ۱ وربعب د ازا ں نظام ٹٹا ہوئے۔ ول کریں اور برنا ن ٹ ہ کو احمُد نگر کے تخت پر مجُعالیں گرصلابت خا ل لو اس کی اطلاع ہوگئی کام نہ چلا تو شاہ زا دہ برنا ن اکبر یا و شاہ کے پاس علاگیا۔ اکبر یا د شاہ نے اس سال میں وکن کی قتح کا ارا دہ کیا اور خان اعظم کو کہ حاکم ما لوہ کو سبید سالار بناكر بريان نظام شاه اورسيد مرتضئ اوركل سردار ان دكني كوجوا وس بإس تص ہمراہ کرکے ولایت تظام شاہ کوروا نہ کیا اس مبلدی میں چاند بی بی زوجہ علی عادل شاہ بی اینے بھا کی نظام ٹ ہ کے دیکنے کو احمّہ دیگر میں آئی صلابت خال نے لاور ما ولیل السلطنت عاول شاہ پاس بینے م بیجا کرسین نظام شاہ نے جاند بی بی ک جميب زمين قلعه شولا پور ديا تھا اب و . بيوه ہو کرميپ که ميں آگئي ہے عاہيے کہ یہ قلعہ نظبا مرشاہ کے گمامشیق کے حوالہ کرو و لا و ر خا ں نے اس ! ت کو نا منظور کیا ۔ صلابت مٰاں نے رخبش کا اخل راس طرح کیا کہ علی عا دل شاہ کی

ار م بن کو د ولت آبا دیں بیجد یا کر جس و قت عا ول شا ه قلعه شولا یور دیدے توجش میرکر ع وس واما دیاس جائے اور نہیں یہ کام عطل ومو قوف رہے۔ اس اثنا , میں اکبر یا وشاہ ك نشكر كى خراو ديس آنے كى بني صلابت فان نے اس بيت برمل كيا ك کار نہ ایں گنید گر د ا ں کند ہے۔ کند ہمت مردا ل کند دشمن کی مدافعت پر کمر با ندیمی مرز امحد تقی نظیری کوسید سا لار کیا اور بیس ہزارسوار د کیر مقا پلے کے گئے ہیجا - مزرا محمد تقی پر نان پور گیا اور رہے۔ علی خاں سے لا قات کی اور ا وى كواينے ساتينتنى كيا جب عزنزكوكرنے يدئن توشا و فتح الله ستيرازى كوراب علی فال پاس بیجا ماکہ وہ وکن کے لشکرکے ساتھ موا فقت نہ کرے اور اکبرشا ہ کے تشكر سے متفق موسيه بات نه مونی ست ه نقح الله بيان مقصود عمد زيز كوكه پاس گیا ان د نوں میں عزبیز کوکہ اور شہاپ الدین احمّٰد خاں حاکم اجین کے درمیان منازعت تھی ان میں اعلیٰ درجہ کا نفاق تھا مرزا محمرتنی اور راجب علی خاں بشکر دکن کے ساتہ ہنڈیہ یں وزیر کوکہ کے متابل آئے چندر وزاشکر مقابل رہے ۔ وزیر کوکے نے صف جنگ میں صلاح نه وکچی بیر کی را ہ سے وہ برارمیں آیا ۔ اور ایلج پور اور یا لاپور کو غارت کیا ا ورحبب مرزا محدّتتی ا در را جب علی خال ہنڈیہ سے اُس کے تعاقب میں آ ہے تو ائں نے نمر بارے ولایت مالوہ کو مراجعت کی ۔را جدعلی خاں بریان پور حلاگیا-اور امرزا مُحرَّنْقِي احْمَدِ نُكُمْنِ آما -ان سنوں میں فتی شا و لولی نے که صلابت فال کا وست گرفت، نما یا دس و ک مراج میں بڑا وخل پیراکیا اور یا وشاہ سے وو مالائیں کہ رام راج کی غن کم میں إتسب "منی تمیں طلب كيں ۔ يا دث ونے صلايت خال كوان كے دینے كا مكم ديا اس نے الى مالائيں نه ديں ان كى نقلى مالائيں بن كر دے ديں فتى خال النے اس کی شکایت یا دشاہ سے کی ۔ یا دسش ہے صلابت نماں کو حسکم ویا کہ میرے تمام جوا ہر فلا ل مکان میں میرے ملا حظہ کے لئے سوائے جب کیل

いっというしいっこい

جب جواہرر کھے گئے اور پا د شاہ آیا اور اِن میں اون ما لا وٰں کو نہ پایا تو کل جواہرات و فرش میں بیسیٹ کرآگ لگا دی ا ورمیلا گیا ا مرا رہنے نورا آگ بجیا کے تا م جوا ہرکال لئے مرف محتوں کو تقصال پنجا اس حرکت کوشا و کی دید اعلی اور جنون برحل کیا اس تا ریخ ہے شاہ کالفت دیوا مذمشور مہوا۔ نظام شاہ سے لولیوں نے یہ عومن کیا کہ ارکان وولت حضور کی پر و ونشینی ہے یب ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے میر ال حمین کو یا دمث و بنائیں ہیں لئے بیٹے کے مارنے کا ارا وہ نظام شاہ نے کیا ۔ گرصلاب فاں کے سبہ بیاکس طرح ایک ہاتھ نہ آیا تھا کہ ہیں اثنا ہیں ایراہیم عاول شا وسنے ولا ور خال حبیث کے مشورہ۔ الشكر رزم خواه سرحد نظام ش ميل بيها ورپينام ديا كشه ندا دوميرال حين كوعروس تسلیم کیجائے یا وہ یا نکی میں سوارکراکے والیں بہیدی جائے۔صلابت خال نےجوار د بإ كران دو نو با توں ميں سے ايك بات تهيں ہوگی جيك قلعہ شولا پورحوالہ نركيا جائيگا صلابت خاں کی اس بات سے ما دل شاہ دشن بھوگیب اور ا دس۔ کا محاھرہ کیا نظام شاہ نے جا ناکر ملابت فا ل کے سبب سے یہ ہوا اس کئے اس سے رنجیدہ ہوا اوراً سُ سے کہاکہ توسر ام خورسے یا طلال خور صلابت خان نے کہا کہ میں آپ کا بند ہ با ا خلاص ہوں نظام شاہ ٰ نے کہا کہ میں تیری نافر مانی سے آرز دہ ہوں اور تیر سے میس و تید کی قدرت نئیں رکھتا ہوں صلابیت خا ںنے معروض کیا کہ آپ کو لُ قلعب مقرر کیجئے میں خود با بزنجیر ہوئے قلعہ میں جا کر خاطب را قدس کا غیا رمٹ "امول نظام شا نے کہا کر تسلعہ ڈنڈراج پور میں جانا چاہئے ۔ اس ما دہ ترک نے نے الفرگھ۔

میں اپنے یا نوں میں زنحبیہ ڈالی اور یا کئی میں بیٹھرکر اپنے متعلقو ں کو ما مورکیپ اک

مجھے قلعہ ڈنڈراج پورمیں مجوس کرو ہر چند و وسستوں اور*رٹ* تہ داروں نے منع

کیا کچیرفا 'رہ نہ ہوا۔ صلابت فاں کی قیدے بعد نظام شاہ نے وکالت قاسم بگ مکی

کو اور وزا رت مرزا مخرتقی نظیری کو دی ۱ و جسکم دیا که عا دل شاه سے صلح کریں

ا د ہفوں نے مکم کی تعمیل کی ۱ ور ما دل شاہ سے صلع ہوگئی اور ما دل شاہ کی بین جواب تک و ا ما د میران سین سے جداتھی اُس کے حوالہ ہو لی ۔ نظام شراہ نے میران حین کے میں کرنے کا ارادہ کیا اوراوں کو اپنا اشتاق ظاہر کرکے اپنے پاس بلایا اور ایک مجرہ میں بہالی ا وربالا پیش میں لبیٹ کربند کیا آورا دس کواگل لگا دی۔ فتی سٹ ہنے رحم کر کے دروازه کھول کرشہ۔ ذاوہ کو بحال لیا۔ اور مرزا محد تقی و قاسم بیگ نے اُس کو یا کلی می اسوارکے و ولت آبا دیں ہیجدیا۔ یا دشا ہنے دوتین روزبعد مجرومیں ماکر دیکھا تو بیط کے استخان کو نہایا جس عال کی تحقیقات کے بعد مرز افخد تتی اور قاسم بیگ کو مجرکس کیا مرزا ٹیرُ صادق کو ممات سلطنت سپر دکیں ۔اُس نے بھی شاہزا وہ کے قتل سے ابجار کیا توفر د زکے بعد اس کومبی مقید کیا اورسلط ان حمین سبنر و اری کو و کالت کا جمسده اور مرزا فان کا خطاب ویا اور پیشوا کی کامنصب -اس نے ولا ورخا رحبشی پاس مخفی یجا پور آدی بیب کر پینام و یا که یه پا درشاه بالکل و یوانه بهوگیا ہے اوراپنے بیٹے كوتل كرنا جا بتاب اگرائب مرمديرة جالي توي پدركوبرطرف كرك يسركوتخت برنب ووں ۔ولاور فال نے اس بات کوتبول کیا مرزا شا منے نظام شاہ سے کهاکه ما ول شاه بهت سپاه کے ساتھ۔ ولایت احد نگر کی سخیے رکے ارادہ سے آ ماہے اس باب میں مکم کیاہے نظام شاہ کو صل مقدمہ سے خبر نہ تھی اس نے اورامرا ؟ کو قید کیا مرزا خاں مع کل امراء کے وولت آبا ہ گیا اومیب راں حین کو تلعہ سے بحال کر با د شاه بنایا اور اخر بگر لایا جیئےنے باپ کوحام میں بند کیا اور اگ زیا وہ روسٹسن کر انیٰ اور یا نیبند کیاجس سے وہ مرح وہ میں مرگیا۔ بر ان نفام ش ہ الی بے اس کی اتنوان کر ملا مجو اُمیں اس نے ۲۸ سال ۵ ماه سلطنت کی - یہ با دست و توی بيكل وكُندم كون- فراخ حيشم بلنداندام تما - شوكت وصلابت ركمتا تما- فارسي خوب بولتا تتا ـ

ميرال حين نظامرشاه

راک مین شاه کی میری عادیس اور توکئیں

جب مرزا خال کی بنمونی سے میرال حین باپ کو ارکرصاحب اخت بیار ہوا اُس کی <sub>عم</sub>سوله بر*س کی تھی اس کومرز*ا فال **جا** ہتا تھا ک*ے گھریں بٹیصار* ہوا ورمجب بیع مهات کاغو دیے مرا ن حمین شوخ طبیعت ا ورا جلا ف پیشه ا دریے اعتدال اورنا عاقبت ایرش لے بیصورت نہ ہو کی دابیر زا دوں اور ہمیا بوں کو ہیں نے ا مارت کے منصب دمکر ولعب میں لگایماتوں کو اوباشوں اور زوا لوں کے ساتھے۔ احریم کے کوچہ و بازارمیں پیرتا اورحالت مستی تیر دَنَنْک وَتمشیرے جو نظر ہم تا ا و سے مارتابعبن نے میرال حین سے کہا کہ مرزا خال نے شاہ قاسم برا در مرتفئے نظب م حسین کوتسلیہ نیرے طلب کیاہے اور اپنے گھرمیں جیپا رکھاہے تاکہ فرصت کے وقت بھکومغول کرکے اس کو یا دشا ہ بنائے میرا رحین نے خالف ہوکر مرزا خاں کو موکلوں کے جوالہ کیا ز اس کومعلوم ہواکہ شاہ قامسے کی حکایت فلط تھی پھرمرزا غاں کومقرب و لیام زا خاں نے اپنی طرف سے مطنہ و ورکرنے کے لئے میں۔ دا رحبن سے کہا کہ وارثان ملکت فتنه وفسا د کا سبب ہوتے ہیں صلاح وولت یہ ہے کہ شا ہ قاسمے کو ع آل وا ولاد کے قتی زمائے میراں حین نے اس درخواست کوتب ول کرکے ایک آن من پنده شزاه ول کا خون اینی گرون پر لیا - مشکس غاں وطب ہر خاں کرمیہ۔! رحین کے برا در رضاعی تھے میرا رحین سے اس کی متی و ہوسٹ یاری کی مالت ہیں مرزا خال کی شکایت کرتے و میر مذر ہو کرکھی کتا کہ میں اس کو یکواکر اٹس تلوارسے مارڈ الد ل گا ا ورکمبی کتاکہ میں فلاں ناتھی کے یا وُ ں سلے ، وی کوسنوا ُوں گا بِمرَّدا خا ں نے لینجَنْسِ ہے تاج وتخت یا د ثنا ہ عجماا ورسب را حین کے قلع قمع میں مصروف ہوا اوس ۔ پا دشاہ کو اس بہا ندسے کہ یا دشاہ کامصاحب آ قامیہ۔ رکا قبرا عال ہے عیادت کے لٹے او*ں کو* بلایا وہ تنہا چلا آیا ۔ مرزا خال نے اس کومتیب کیا । در بریا ن نظام شاہ کے وو میٹوں اسمیل وا براہم کو لوہ گڑہ کے قلعہ سے احمُت دنگریں بلایا اور ان مِن ملیل کوجو با رہ برس کا تھا با وشاہ بنا یا کہ ایک بارگ تساعہ کے باہرجمال خاں

ولدمهد وی ک<sup>ه</sup>نصب داران صده می*ن ست ت*ھا د کنی اور مبشی منصب دارو<u>ں سا</u>تفا*ق کے* اً یا اور، ونہوں نے کہا کہ چند روز سے ہم نے اپنے یا دشا ومیرا ل حمین کونہیں و یکھا ہے اور ائس کے عال کی کچے خبر بمکونہیں اس کو ہارے پا س جیجو یا اوس کی ملازمت ہیں جانے و و مرزا خان نے میکڑی سے جواب دیا کہ میرا رحمین کو یا د شاہی کی لیا قت و قابلیت نهیں ہے۔ ہمارا تمهارا یا دشاہ اسلیس نظام شاہ ہے ابھی وہ باہر آ ہے ہکوسلام کرو جال فاں نے احمد مگر میں منا وی کی کہ اہل دکن کومعلوم ہو کرمزا قال اور کل پر دلیسیوں في مجتمع موكر ميران حين شاه كومقيد كياب اوركسي اوركو بإداث وبنانا جاست مي تم كو عِاسِیٰ کداپنے یا دشاہ کوچشا کر غریب غریب ز ۱ و وں کے تسلط کو و فع کرو ۱ وزمیر بغین جان لوکہ بعب۔ اس مبحث کے وکنیو ں کے زن و فرزند ان کی غلامی میں مرفت ر ہو نگے یہ بات اہل دکن کے لئے می مست تمی اِن با توں کو مشکر کمل دسلے فوج کی تلعہ مرمتو مبرموسئے۔ دوتین ساعت میں جمال نمال پاس با پخ مجمسہ ہزارسوارو بیا وے اور بہت سے ہازاری وغیرہ جمع ہوگئے اور کل جہشیوں نے قلعہ گمیرلیا۔ مرزا فال کے ہست تھوڑے اُ دمی ان کے مقا بلیکے لئے بھیجے شین میں سے اکثر ایسے مگئے اور باقی زخی ہو کر قلعیں می اب مرزا فال نے یہ خیال کرے کہ سار اجب گڑامیرال مین کے سبب ہے ہے اس کومارڈالا اور اس کے سرکونیزہ یہ رکھ کردرو از ہ کے برج پرہے و کھایا۔ اور عَلَ عِيا يا كه يه ہمجوم و عربدہ ميرال حين شا ہے لئے ہے اس كاسے بيہ نيزہ كے اوير ہے اب چاہئے کہ اسمعیل نظام شاہ کی اطاعت کرد اور ابینے گھر کو جاؤ۔ آنفوں نے میران حین کا سرما بھا جب وہ ان یا س تھیا تو کہدیا کہ وہ اس کاسے نہیں ہے۔اس ا ننا ہیں علقت وسرگیں کے سوبیل لاکر آگ لگا بی جس سے قلعہ کا در واڑ ہ جل گیا۔ مرزاخاں قلعه سنیر کو بھا گا۔ و کنیو ل نے قلعہیں جاکرتمین سوپر دلیبیوں کو ہار دالا۔ میرا رحین کو دفن کیا ۱ در بیر دلیبیوں کی لاشوں کو بے گور و کفن میب دان میں مرسے دیا۔ اورسارے پردیسی وضیع و تمرایف و توانگروگدا و نوکر و سو د اگر و مجسا و کر

مصطفح سلعيل نظام شاه بن بريان نظام شاهماني

مرتفنی نفام شاہ کے و قائع میں ذکور ہواہے کہ برنا نظام مشاہ قلعداماً و او هدائش اللہ او محالات میں محسبوس تھا اس تقریب سے کہ اس کا بھائی نظب م شاہ زندہ نہیں ہے یا دلوانہ ہوگیاہے اور مهات سلطنت کا سرانج منہیں کر سکتا قید سے بحلا اور بھائی اس وقت دکن میں اسکے داو سے لو گرشکست یائی اور اکب ریا وشاہ یاس چلاگیا اس وقت دکن میں اسکے داو ہیئے تھے ۔ ایک ابراہیم دوسرا المعیل ۔ ابراہیم کی ماں مبنی تھی اُسکار نگ کالاتھا۔ صورت کی فوہیا تھیا اور اسمنیل کی ماں کو کئی عالی خساندان علی ۔ اس میں سیرت وصورت کی خوبیا تھیں ۔ صلابت فال سے دونو کو تسلعہ لگا میں مجبوس کیا تھا۔ حب مرزا فال سے میرال حین کو معسد دل کیا توال

りにはいつらした

و و بعانیوں کے سوا کو لیٰ اور وارث ملکت نظام شاہی میں موجود نہ تھا اِن د و نو کو تید ظانہ سے ٹبلایا باوجودیکہ ابر ہمیسے بڑا تھا گرمرزا فاں نے حکمرا ن کے تخت پر سمعیسل کو بھایا۔ پہلے کھا گیا کہ جال خال مدوی نے اسمیل کی یا وشاہی قب بول کی ۔ مهات شاہی کی باگ اپنے اقتدار کے ہاتھ میں لی اور فر قدمهد دید کی تربیت میں ہمت صرف کی <sup>انمی</sup>ن کوجوخور و سال تھا اپنے ندہرہ میں لایا ۱ ورخطیہ اثنا عشریہ کو برط<sup>ر</sup>ن کیا ۔مهد و<sup>کیا</sup> ا عَمَّا وِیه ہے کہ ایک شخص حَفی مذہب سید فحدُ نام نے ہند دستان میں ہے ہدکے آخریں و عوسے کیا کدیں بلسان سندع مهدی موعود ہوں چو نکر بعض آثار و علا مات کرمہدی مدالزان بی قراردی بی اس می موجود تے اس کے قول کی تصب بن کی جس کا نلط ہونا اظرمن اشمس ہے تھوڑے زما ندمیں ہند دستان کے اطرا ف وجوانب ئے طالُعۂ مهدویہ مجمع ہوا اور المنیل نظام شاہ کو قدویٰ اور میال غاں کو اپنا خلیفہ ینا یا - اس طانفه نے شمتیرنه نی اور جان نثاری کی ۔ است دامیں صلابت فال سرعد ہرا رمیں جو فلعہ کھرار میں محبوس تھا میرا رحین کی خب رکشتہ ہونے کی ٹ ٹکر خروج کیا ا ور امرائے برار اس سے گرویدہ ہوئے وہ مذہب مهدویہ کے رواح سے آزر دہ تھے وہ جال خاں کے استیصال کے تصدیے احمہ نگر بیرشوجی۔ ہوا دلا در خاں نے بھی ابراہیم مادل شاہ کی طرنسے ولایت نظام شا ہ کی شخیب رکا آرادہ کیااور بیجابورسے روانه بوا جال فال اول المعيل كوليكر صلابت خال سے ترف آيا اور دريا گودا وري کے کٹا رہیٹن میں لڑکر اس کو برنا ن پور تک بھگا یا ۔ و ہا ں سے بھی۔۔ رکر ما و ل شاہبو ں سے رٹنے آیا طرفین کے نشکر آشتی میں ہے ۔ پندرہ روز تک دونو لشکر پڑے ہے سی کوجراًت منه مونیٰ که د ور رے پر حله کرتا تا خب رکو اِن سٹ را لط پر صب مونیٰ که چاند بی بی رو خیسیدال سین نظام مقتول کی بیوه کو با لکی میں سوار کر ایسے بیجا یو ر میں وہ بهیجدے اور نظام شاہ کی سلطنت وو لا کھرستٹر بزار مہون (....۵ مروییہ) نعل بهایں ہے دخیج جنگ ٰ) جال خاں یہ روبیہ و کیرا حُد نگریں آیا۔

سال کے بعد دمضان کے ون جو پر دلیبی کونسے ہا و خاں کی شفاعت سے زندہ بیجے تھے

مرفی میں صلابت خاں نے جس کی سترسال کی عمر تھی ۔جال فال سے قول نامہ (اما

عال کرکے آسیر سرلمان پورسے احمد نگرمیں آیا اور نوکری قسبول نہیں کی ۔ ، و قصب تولی کام

میں کہ اوس کا آبا د کیا ہوا تھا ا قامت ا نتیار کی ا ورمرنے کا منت**فر تھا** کہ ا*س* 

دہ نہ تھے ان کو جال فال نے کال دیا وہ بیجا یو میں جاکر نوکر ہو گئے۔

اللَّيْ اورمرتفني فلي نے ایک بیٹا چھوڑا۔جب اکبریا و شاہ کومعلوم ہوا کہ ہملیب ل نظام شاہ تخت پر بیٹھا تو ائس نے بریان نظام شاہ کو نبگش سے کرسے ندہ کابل کے درمیان ہے بلایا یہاں اوس کی جاگیرتھی اور اُس سے کما کہ احمر مگر کی سلطنت ستھے ارثًا واستھا قاکہینچی ہے ہم یے وہ تھے کو دی جس قدرنشکراؤں کی تیخیر کے لئے در کا رہو لیجا۔ ۱ در بیٹے کومغرول کراورملکت موروثی کے لئے توجہ کر۔ برنان شا ہ نے معروض کیا کہ اگر یا د شاہ کی سبیا ہ ہوگی تو دکن کے آ دی مجہ سے متوحق ہو بیگے ا در تمرد ا ورعنا د کریں گئے اگر حکم ہو تو سرحد دکن پر تھا جا کو ں اور اہل دکن کو اپنی ط ن مال کروں اور ملائمت اور ترمی سے ملکت مورو تی پر متصرت ہوں۔ یادشا ہ نے ہی رائے کو پسند کیا ا ور دکن کو رخصت کیا ا ور پرگنه نهندیین اس کو جاگیر دی ۔ ر آہب علی خاں حاکم آمیر كو فر مان لكها كه بريان الملك كي معا ونت مين تقفير نه كرك - حيب سرحب وكن يروه بنديد یں آیا تو ولابت تطام شاہ کے زمینداروں اورسے داروں کو قول نامے وکن کی رسم کے موا ننّ بہیجے سب سنے اخلاص و یک جتی کا اخلار کیا اور اس کو بلایا ۔ برنان شاہ ولایت برامیں آیا۔ جهانگیر فال مبتی جس نے بہت اپنا افلاص اس کے ساتھ ظاہر کیا تھا وہ اینے عهد وپیما ن سے پیٹیان ہوا اور اتفاق وو فاق کو نفاق سے بدلا - اس سے ڈرنے کھڑا ہوا برنان شاہ شکست پاکر ہنڈیڈیں چلاآیا۔ رات دن جالِ فاں کے استیصال اور لک موره تی کی اخذ کی اُ دہیر بُن میں لگا رہتا۔ ابرام پیسم ما ول شاہ اور رہیمہ ملی خاں اسکے معا ون ہوئے تو وہ ہنڈیہ سے بر ہان پورمیں آیا ۔ جال ماں پاس بھی وس ہزار کے تربیب طالقہ مهدویہ عجع بیوا اس نے سید امجد الملک مهد وییرے ساکہ برا ر کو کھٹ کر

وہ ہی حدو دیکے امرا ، کو را جہ علی خاں ۱ در بریان شا ہ کےمقابلہ کے لئےمعین کرےا درجال خاں غود اخر نگر کی سیاہ لیکر عا دل شاہیوں کی مدافعت کوگیا اوقیصبے وار سنگ کے قریب د لاورخال مبشی سے جنگ کی اور آس کوشکست دی اور تین سو باتھی جیین کے ۔ ابی و و دارسنگ میں تماک کہ اس پاس خیرا کی کہ عا دل شاہ اور را جہ علی خال کی کوشش سے امرار برار بریان شاہ کےمطیع مو کٹے اور برنان یور کی سرعد میں اُس سے اُن ملے اس خبر سریر جال فاں نهایت شوکت وحشمت سے برار کوروا نہ ہوا عادل شاہ نے اس کا تعاقب کیا اورامرائے برگی کو مامورکیا کہ سب جگه املیل نظام شاہ کے شک*رے گر*و تاخت *کرکے نل*ہ وآ ذو قد کو اُس پاس نہ پینچنے دیں ا*ن سبب* بمال فاں کو بہت آ دہی چیوڑ کر بریان شاہ پاس چلے گئے ۔ جال فاں رہبٹ گٹڑہ کے گھاٹ ا پر پنجا میں کو ہر نا ن شا ہ کے آ دمیو ں نے بند کر رکھا تھا تو وہ و دسری را ہ سے نهایت صوبت ا وعقب کر برنان شاہ کے نشکریا س گیا اس را میں بانی کم اور ہواگر م زیا وہ تمی جال فان اوراس کے آومیوں نے بڑی کیلیت آٹھائی ۔ان کو خبر لی کرتین کوس پر پان بہت اہے۔ جال ماں پانی کی ہمیدیں بیغار کرکے تشنہ وبدحال وہاں گیا۔ و ہاں پہلے ہی سے راجہ علی فاں وبر لم ن شاہ اُترے ہوئے تھے تو پیروہ اُسی صحامیں گیا کرمسشہ نشا ں تنا و ہاں ایک تحکستان میں کچھ یا نی مل گیا۔اور رجب مجھے ہیں بر ہان شاہ اور راجہ علی مناں سے جالڑا ۔میدویوں کو فتح ہو جاتی لیکن جال خاں کی بیٹ نی پرایک گولہ لگاجی سے وہ مرگیا تو ہلیں نظام شاہ مع امرا بھاگ گیا۔ امرائے بریان شا ہ نے ان کا تعاقب کیا۔ یا قوت فاں اور غدا و ند فاں نے سرکائے ۔سیں فال کو بیجا پورمیں حبسلہ **بملًا يا ـ المعيل كو گرفتاركيا ــ بريان شاه اخر نگرمين آن كر با** د شاه موا-ر اح<sup>ع</sup>لى خال كوخيست کی ہمنیں نفام شاہ نے دوسال سطنت کی۔ بریان نظام بن حسین نظم میں شاہ

بر کا شاہ اپنے بھا لئم تھنے نظام شاہ کے عمد میں قلعب اُلیا کا میں محبوس تھا۔ گر بران شاہ اپنے بھا لئم تھنے نظام شاہ کے عمد میں قلعب اُلیا کو میں محبوس تھا۔ گر جاگیرا وس پاس المیں تمی کہ بغراخت زندگی بسر ہوتی تھی ان دنوں میں کہ صاحب خال بے اعتدالی کرنے لگا اور اوس کے اوضاع کے سبسے مرتفئی نظام شاہ سے مرا ولٹکر تنفر ہوئے اور صاحب فال کے منانے کے لئے تظام شاہ بیدر گیا توامرا ریے فرصت پاکر ہر ہاں شاہ کو عرائ کئیں کہ تیرا بھائی دیوانہ ہو گیا ہے یا دشاہی کے قابل نہیں رہا اگر تو قلعہ سے باہر آئے توجم سب تیری فدمت کے لئے موجود ہیں ۔ بر ہان شاہ عاکم قلعہ اوس سے سازش کرکے باہر آیا اور جنیر کے بائ چے ہزار سوار اوس سے ساخ شاہ دچراس کے سر پر بلند کیا۔ جب کرے باہر آیا اور جنیر کے بائ چے ہزار سوار اوس سے ساخ س بے ایک دو زبیت تر تین سویز جب رحوالی بیدر ہیں نظام شناہ کو ہینچی تو وہ جلد ہر ہان سے ایک دو زبیت تر تین سویر خریوں کے ساتھ قلعہ احمد گرمیں آیا۔

عوا مالناس یہ کتے تھے کہ وہ زندہ نہیں ہے ان کے گمان دورکرنے کے لئے وہمرکے وقت لم تھی پرسوار ہوکر باز ارمیں بھرا ۔ا بیک ا و ویہ زوش ۔خواحیہ ، ابن سمنا نی سے یہ لطیفے ہوا کہ اوس نے اوس سے پوچھا کہ کو ٹی وواتیرے یاس اسی مبی ہے کہ ویوا بھی کومفید ہو آس نے لها که اس بے ۔ تو نقام شاہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں دیو ا نہ ہوں کربطے۔ بی مشارمی گوٹ تنین مواہوں آور ما ہتا ہوں کہ یا دمش ہی کروں یامیے۔ ابھا <sub>ک</sub>ی ویوا نہ ہے ۔ ہے سبب ا پیغ تینی خرخشرمیں گرفتا رکیا ہے اور مجھ پ**رٹ ک**کٹی کی ہے۔ دوا فروش نے کہا کہ بر ہان شاہ دیوانہ ہے کہ ہا وجود کمال فراغت کے ایسے مشفق ومہسبہ ہان بھالیٰ سے ڑ آ ہے اور اس نعمت کی فدرنہیں جا نتآ ۔ نظام شاہ نے ایک ہزار ہون اوس کو انعام میں دیے ۔ آ ملے سال کے بعد و ، اسپنے آ دمیوں کو و کھائی دیا تھا و ، اسپنے آدمیوں اور شاگر دول کوپھیاں کران سے باتیں کر تا ننا وہ شہر کی سیپر کرکے قلعہ میں گیا ووسرے روز مبیح کو سرنان شاه باغ مهشت بهشت میں انتوا ۔ نظب مرشیا ہ کی سواری کی خیرئب نکراکٹر آدمیوں نے بریان شاہ کی رفاقت چھوڑی اور احمٰ دیگرگئے ۔ کہ رکے وقت نظام شاه پیلے روز کی طرح یا تھی پیرسوار ہوا۔ قلعہ سے با ہر بکلا ۔ دس بٹرارسوار اوسکے چترکے نیچے جمع ہوئے ۔ صلابت فال کو مارٹ کرمقرر کیا وہ بشت بہشت کے قریب بر ہا ن شا ہ ہے لڑا۔ بر ہا ن شا ہ کوشکست ہو نی وہ بیجب ایور چلا گیا ۔ و و سال بب

معدويه نزيب كالخراج وشيعه مذبب كاروان

اور غال ميشي دېران څاه و يا دل څاه کې رواني

بعن امراد کی طلب سے وہ ورویشوں کے لباس میں احمد نگر میں آیا اس کے اعوان اورانھار
نے مقررکیا کہ فلاں روز اوس کو پا دہشاہ بنائیں گے اورنف میں شاہ کومون ول کریں گے
گرصلابت خال کو اُس کی خبر ہوگئی اوس نے ان امراد کی جاعت کوشتہ کیا جنوں نے یہ
سازش کی تھی ۔ برلمان شاہ گجرات ہوتا ہوا اکب رپا و شاہ کی فدمت ہیں چلاگیا اوسنے
اول سہ صدی کامنصب پایا ۔ جب خان خاصہ عزیز کو کہ دکن پرلش کرشی کے لئے نامزہ ہوا
توبرہان شاہ کو ہزاری منصب طا۔ عزیز کو کہ سے نیل و مرام مراجعت کی تو بر بان مث ہ
ہمراہ صادق محمد خال کی افغانوں کے لئے نامین نیلاب و کابل ما مور ہوا۔
اور ولایت بگش اس کو اقطاع میں ملے ۔ جب اوس کا بینا آٹمیس احمد مگر میں یا دشاہ ہوا تواکبر
پا دشاہ نے نگش سے طلب کرکے وکن ہیجاجس کا بیان او پر ہوا بقتضار مَن طکب شیٹ اُ

نوشنو دی کاسبب بهو-برلان شاه ای بیغام سے اشفت بهوا اور وحشت آمیسنه و فتنه انگیز باتیں کنے لگا۔رفتہ رفتہ بہاں تک نوبت پنجی کہ ماول شاہ وشمن ہوگیا اورائس کے لا عنایت الله جمرمی کوا حمدُ نگر بهیجکر پنیب م دیا که د لاور خا س کی خامی و نا دو نی سے جوتین سو الم تقى نظام شابيول كے الله آس كے بيں دوستى كو مرعى ركھ كرمبرے باس بيجد كيے ا در تغافل وا ہمال میں اپنا نقصال عطسیم سبھنے اورا پنی بدا سنجامی سے اندلیشہ کیجئے بیر ان شا اس پیغام سے اورزیا وہ آزر دہ ہوا اورٹ کر کی حاخری کا حکم دیا یا وجو دیکہ امرا ، کواس سے نعاق متعاً - گروه کوچ پر کوچ کرکے ما ول شاہ کی ولایت میں آگیا ۔ ما ول شاہ نے اس کی حقیقت کچه نه جانی ا وروه بیجا پورسے روامهٔ ہوا ا وربرنان شا هنگلسره میں دریا ہے بیوره ‹ بھیا ) بیں آگیا - یہاں سے آگے بڑ مہنامصلحت نہ جانا ۔ دریاکے کنا رہ پرایک قلعہ بناکریہاں یک عادل شاہ کی ولایت پرمتصرف ہونے کا ارادہ کیا کہ بہ قلعدان کے درمیان سے مدہو یهاں سے بتدریج شولا پور اورشاہ درک بھی منحر ومفتوح کیا جائے ۔ مین گرمی میں آب بیورہ سے جو پا یاب تھی ۔ چا بک دست ہنرمن دوں نے عبور کیا ا در اس جگہ پر کہ قدیم الا یام سے قلعہ تھا ا ورمدت گذرنے سے ٹوٹ چوٹ گیا تھا وہ یا یہ بہ یا بہحب ملدی میں قلعہ بننا شرق ہوا۔ بہا پورسے کونی نشکران کی مراقعت کے لئے نہیں آیا اس لئے وہ فاطرجنے سے ا بنے کا میں شغول ہوئے - برسات کا مرسم قریب آیا اور و غدعہ یہ تھا کہ بھیا ندی چڑھ جائے گی ا در پائین قلعہ اور بر ہان شاہ کے لشکر گا ہ کے درمیان مال ہوگی اور مرد م ما دل شاہی جرو قمرس ال پرمتعرف ہو نگے۔ اہمی قلعہ نا قام تھا کددرواز دں کونصب کرکے ایکوتوپ ا خرب زن و فیرہ سے بھرویا۔ بہت روپی خرچ کرکے برسات کے موسم میں اسے خم کرے یں کوشش کی اس افغا میں کہ ولا ورخاں نے بوتصور کرکے کہ عا و ل مثا ، عملہ ، برا نہ ہوگا اور مجھ بیسے کی فراست کا محتاج ہے۔ یہ چاہا ما ول شاہ سے تول نا مہ لیکہ یجا پور جائے ا ورپیر پہلی طرح حکومت کواپنے ٹا تقمیں ہے۔ عا ول ش ویہ بات سے میا ہتا تھا ۔بر ہان شاہ نے اس کو جانے سے منع کیا گرمفیہ د نہ ہوا دہل جاتے ہی

و ہمتیبر دفجیوس ہوا عا دل شاہ کی خاطر مجمعی سے رومی خاں و الیاس خاں اور بہت سے امیروں کو بر ہان شاہ کی مزاحت کے لئے نا مزد کیا یہ امرا، قلعہ کے مزاح نہ ہوئے۔ بلکہ امرا، برگی کوجن کے پاس یا پنج چے ہزار سوار تھے جریدہ دریاکے یا رہیجا کہ برنا ن نظامتا ہے لشکرکے حوالی کو تاخت و تارا ج کریں کہ اس کو آسائش اور استراحت میسّبر ت<sup>ا</sup> ہو۔ اس کٹ کرکی تاخت نے پر ہان کے شکریں قط کے آٹا رنمو دار کئے۔ نا عار وہ قب للہ عِدید کو<sub>ا</sub>س۔ خان ترک کوسپر د کرکے چند منزل اپنی ولایت کی جانب <sup>7</sup>یا کہ غلّہ وا و و قبہ یفرا فت لے اور فلّہ کے قحط سے نجات مال ہو رومی خاں والیاس خاںنے اسکاتعاقب کیا اور برلم ن شاه کوشکست فاحش دی اور دیشه ه سوناتھی چین لئے۔ برلم ن مث ه اس شکست سے ایسا :لیل ہواکہ کاٹل خاں دکنی ا درا*س کے ہما*ئیوں نے بیرچا ہاکہ لیسے معزول *کیے* اسمبیل کو یا دشا ہ بنائیں ۔بریان شا ہ کو اس کی خبر ہو ٹی توا دس نے کال خاں اور اوس کے ا بھائیوں کی سیاست کی ۔ اس سبب بر ہان شاہ سے دکنی اورزیا وہ گڑھگئے۔ انکفوں ہے ا ل یوسف خواجہ سرا سے کہ حن دجال میں بے مدیل تھاا دربریان شا و کے مقربوں میں تھا ا سازش کی کشب کے وقت اس کوخواب میں کٹ متہ کرکے ہلمیں کو یا دشا ہ بنائیں برہان شاہ انے پیخرسنی گراس کو با در نہ کیا ایک رات مو پوسٹ خخرے کر خمیرمیں آیا کہ بر ہا ن شاہ ہوشیار ہوگیا اور اس کا ہاتھ کیڑ لیا اس سے تعلق خاطر بہت تھا اس لئے اس نے چٹم پوشی کی اسکاخون نہیں کیا برہان شاہ اور عادل شاہ کی صلح ہوگئی اور تلعہ حیدید ڈیل یا گیا ۔۔

سننامیں ریوا ڈنڈا (ریکڈندہ) کی پڑگیزوں کے دفع کونے کے لئے بندرجیول کی طرف ایک جا حت امراء کونا مزوکیا اور مکم دیا کسمندرے کنارہ پراس بیارٹ کا اور آس کی برجول کے جس کے نیچے پڑگیزوں کی کشتیاں ریوا ڈنڈا میں آمدور فت رکھتی ہیں اور آس کی برجول کے اور توپ و ضرب زن لگائیں اور پڑگیر نے دل کی آمدور فت کو بند کریں جب تسلعہ بن گیا تو ہس کا نام کھوالہ (کوالہ) رکھاگیا ۔ پر گئیزوں نے را توں کو بحری سفر کرے اور بنا در بنا در بے اپنی می توموں کوئی کرلیا اور و مرتبہ اشکر اسلام پرشب خون مارا

ہلمیں کے پارخاہ بئانے کے لئے سازشیں

برنان شاه ادر پرمنز دارید

مبلديم مدين

ا درہر دفعہ دوتین ہزار دکنی قتل کئے ۔ بر ہان شا ہ اگرچہ تُہ دل سے وکنیو ں کے کشتہ ہو نیسے تو<sup>ا</sup> تھا لیکن حجیب ظاہرر نج کا افھارکہ تا تھا۔ فرلا و خاں دشجاعت خاص شیہت ہے امرائے وکن کے ہمراہ جن سے وہ امین اور طمین ندمقا اور ان پاس دس ہزار سواروں کے تریب تنے ہیں جانب واند کیا ناکہ اس معرمه کامعنمون ظهر پائے ع زبرطرف کرشو دکشتہ شود اسلام است 4 اس میسینے کہ ندربسین اور دئن سے کہ مابین گرات و دکن کے میں طرح طرح کے آ دی ریک ندا میں پہنچے تے ۔بها در فال گیلانی کوسر لشکر کرکے اور پر ولیبی امرا ،کے ساتھ بنا ورپر نا مزد کیا ۔ جب بها درخال یهان آیا اور چهارمشنبه ۱۰ شوال سال مذکورایک بزار تیگمیسندون اورمبت سته فرنگیو ں نے علم نمالفت بلند کیا ا ورمیشیوں اور د کنیوں نے چوقلعہ کموالہ کے نمزد منطابستی و شش میں تعقبیرنہ کی اور پر گیزوں کے علم کو بگونسار کیا اور سو پر گگیزی اور دوسو مہندوسے تا تی پرتگیزول کوقل کیا- اس کے بعد رپوا ڈنڈا کا ایساسخت محامرہ کیا کہ فلعہ کوالہ کی جا نہیے مرد کو يرتكيّرون تك پنتيخه وينا تقاا و قريب تقاكه يرتكيز تنگ موكر علا روطن مو و كه ناگا مبريان شا ه نغس ا ماره کاگر فعارایسا ہوا کہ غلما ن ونسوال کی مباشرت ونمالطنت کا حریقی ہوا اور حکم دبا که جمال کوئی عورت میری خدمت *کے لیے شاکس*ته ہوخوا**، نا وند والی ہویا نہوم**یر۔ سبستان میں ماخرکرویہ بات اس کی خاص و عام کولیسند نه آئی اس سے و و متنفر ہو گئے اس نے بیٹنا کر شجاعت فال صبنی کی بیوی بڑی خوبھورت ہے وہ امراہمت بیس سے تما اس کوطلپ کیا ۔ شجاعت فال نے بیٹیے سے ایکار کیا اس کو قلعہ کے اندر حوالات میں ہیجدیا اں کی بیوی کوجہرو قبرسے بلایا جیسی اُس کی تعربیٹ شی اس کو نہ یا یا اس لئے اِس کو و ایس سیجدیا۔ گرشجاعت خاں نے ہ*س خرکوشک*را پنے مہیٹ میں خخر ماراا وربرگیا ہیں خر ک*ی مشہ*رت بونی - فریا و خاں اور چیچ امرا, کھوالہ ہریا ن شاہ کی اوعثاع سے دیگھیے۔ پیو کے اوزلعہ کی العافظت اوربر مگیزوں کے ساتھ الٹے میں بہلی طرح کوسٹسٹ نمیں کی یہ جا ہے گئے کہ فرصت ملے نوا حدّ نگر قرار ہوں اور بغاوت کرکے برنان شاہ کو وفع کریں پرتگیزوں کے ساتھ جما زبنا درسے رہے اٹونڈاکے قریب ہے ان میں بڑے بہا وریکسیے نہ اورا سا ب

جدال وتمآل تھا ۔شپ تاریں حصار کھور لہسے گذرے ا ور رپوا فونڈا میں پہنچ گئے ۔ وا۔ وی الحجہ عار ہزارکے قریب پر مگیز اک حصار پرمتوجہ ہوئے۔ تاج خال وانی رائے ۔ فلیل سپا ہ کے ساتھ قلعہ سے باہر پڑے تھے وہ خواب سے سرایبمہ مہوکر اُسٹے اور قلعہ میں بھاگے۔ زیا و خاں دلگیری کے سبب سے پہلی سی محافظت نمیں کرتا تھا اورور وارزہ با نول نے آدمیوں کی آمد ورفت کے لئے دروازہ کھلار کھا مختاسیا ہ فرنگ کومبگوڑ و ں کے یتھیے ملی آتی تھی اس نے ہجم کرکے دروازہ نہ بندکرتے دیا۔ تاج خال اورا نی را بے كَ يَتِيْ يَيْكِيهِ وه تَطْهِمِينِ ٱكُ أورقتل كرنا شروع كميا - زيا دخال اوراسدخال ابل فلعه كا غو غامشے نکر صبح کی شکرخوالی سے بیدار ہوکرائے ہے ۔ وجو دیکہ پرنگیب زوں سے لشکرمضا عف نفا گر غفلت کی شامت سے ان کی مدانعت میں نیشال ہوئے۔ چران و بہوت کھڑے ہو گئے ۔ پِرَنگیزوں نے ان کو بھیڑوں کی طرح ذبح کیا ۔ ایک گمنٹرمین مثل ً ہارہ بنرار آ دی مارڈ ا سے قلعہ کو توڑیچوڑ کر کل توپ و ضرب زن و مال واموال پزتھرف ہو <u>ہے</u> ز نا د خاں زخمی تھا و ہ امیر ہوا اور یا تی کُل امرا ، ہارے گئے۔ یر نان شا ہنے ان ا خار کوشنا ا ور اَں جاعت کے کشتہ ہونے کو وہ مین خے سمجا ا در اِس نے پردلیسیوں پر التفات شروع كى ـمرتفني خال ابخود شيخ عبدالسَّلام عرب واحتربيك و تزلباسسْن خان خليفه عرب و او ذبک بها در وخواجب اندت ما ولومرلنری و فیره کو امارست کے منصب بیرمشرف کیا اور جا بتنا تھاکہ بندرجول کی طرف ہی کوہیجر پر تگیزوں کومستانس کرے کہ ناگا ہ برا در عا دل شا ه جو قلعه بلگوال میں تھا بریان شا ہ سے طالب ا مدا د بہوا اورمتعب بیوا كه اگر ده تخنت گاه پر قالبن مبوگا تو نولا كه مُن اور دوموفيل و تعده شولا پور حواله كرے گا بر ہان شاہ اس طع میں اگیا اور اُس نے کہا کہ اول میں اس کا م کوسے انجام کروں ا بعد پرنگیسندوں کومتاصل کروں رپرنگلیزی مورخ اس واقعب کو ہو ل بیان کرتے بیں کرتین سوآ دی پسین سے اور و سوآدمی سال ستی سے آسئے اور قلعب کے آدمی ال كركل يندره سوزنگ تاني اوراي تدرېند وستاني سيا بي ته د ان

را درعا دل شاه کی اعدا دیرنان شاه کی دخات

پیا ہمیوں نے مسلما نوں پرحمد کیا اور وس ہزارا وی مار ڈالے فرما یہ خاں حاکم تع اہل وعیال یہ مِوا اور اسکی لڑکیاں عیسا کی ہوگئیں اور پڑگال گئیں ۵ سے توہیں یا تھ گئیں۔ ماہ ربیع الاول سے خانیں برنان شاہ اخمد نگرسے بلگواں کی طرف روایہ ہوا اور قلعہ برند ا کے حوالی میں ماول شاہ کے بھائی کے کشتہ ہونے کی خبیب رشنی کمال خجالت وانفعال کے ساتھ پیرا اس کدورت وغضرے اوراس کے ملاوہ اور کلفتّ اسے بیار مہوا۔ عاد ل شاہ۔ ں سیب سے کہ اس کے بھائی شنزاوہ المیں کی ایدا د کی تھی بریان شا ہسے خاطرا زرد ہواامر لئے ر مد کو حکم دیا کہ ولایت پر تان شاہیں جا کرغارت گری ہیں تقصیر نہ کریں ۔ بر نان شاہیں ہ سے : وینگنا دریٰ رام کرنا مک سے یہ تھیرا باکہ تو ہی طرف سے قلعہ بنکا پور پرکشکش کرے ہیں مطرف سے قلعہ شولا پوریر لشکر لیجا تا ہوں ا وراس کومسخر ومفتوح کرتا ہوں را جہ کر نا ٹک سےاس یاست کو قبول *کیا برنان شاہنے غر*ہ جادی الاول سال مٰدکورکو مرتضے خاں انجو *کومسید* سالار بناکراور کل ا مرادیر دلیی اور دس باره بزار سوار ساته کرکے امرائے برگی کی مدا فعت کے واسطے ا و ر ولایت عا دل شا ہ کی خرا پی کے لئے روا نہ کئے اور کہا کہ میں مرش سے شفا یانے کے بعد شک برارکوساتھ لیکر آیا ہوں ۔ مرتضے غاں جیب ہوا لی قلعہ میں آیا توائس نے اوذیک بہا در کو امراء برگی کے مقابلہ میں ہیجا ۔ یہاں بر ہان شاہ کے لشکر کوشکست ہو ٹی اور او ذیک بہا در کشته بهوا - برنان شاه اس خِر کوشنکرغم وغصّه سسے ا ورزیا د ه بیار بهوا رنت رفت مرض سوالعیّها د اسال فونی وتپ محرق میں مثلا ہوا اور ایک بارگی صاحب فراش ہوا ایٹ بڑے بیٹے ابر اہم کو دلیجہد کیا ۔ ہملیں کو ہس سیب سے آرا دیا کرمہ۔ دی مذہب رکھتا تھا اور پر دلسبوں کا دہمن **تعا۔ ا فلاص فال اس خبر سننے سے دلگیر ہوا وہ اس کی سلطنت چاہ<sup>ت</sup> نفا اور <sub>یہ</sub> جا تاتھا** کہ پر دلیایوں نے یہ کام کما ہے اس نے لشکر مرتضا انجوسے بیشتہور کیا کہ بر ہم ن ث ہ فوت ہوا۔ اوراشارہ کیا کرجال خاں کے زمانہ کی طرح کل پر دیسیوں کو مارکران کا الْ اساب لوٹ مرتضے خال ہی خبر کورے نکرمسلح ہوا اور بعض امرائے غریب کے ساتھ احمد مگر گیا اور پر ان شاہ یاس بیچ گیا بها در شاہ گیلانی شاہ کی موت کا یقین کرے بعض ا مرائے غریب کے ساتھ بیجا پور

علاگیا۔ شیخ عبدالتٰلام عرب نے میشیوں اور دکینوں کی دوتی پر ہر دس کیا تھا اور نوں سے اس کو منتقلقین کے ارڈ الا۔ اخلاص فال مبشی اس طرح غوبول کو تنفرق کرکے کل سرداران امسٹی اور دکنی کو ہمراہ لیکرا حکم نگر گیا برہان شاہ نے آدی ہیجارتصائح کمیں جب اس کو تمر وعصیا فیں راستے دراغب پایا تو وہ یا وجود صعف و تا توان کے پاکلی میں مبشہ کر قلعہ سے بحلا اور چروآ فقاب گیروا فائڈ سلطنت ابراہیم کو ارزانی کیا اوسی روزہما یول پورمیں گیا کراوسکی اور چروآ فقاب گیروا فائڈ سلطنت ابراہیم کو ارزانی کیا اوسی روزہما یول پورمیں گیا کراوسکی بالی خونزہ ہمایوں نے معود کیا تھا اور دوسر سے روز افلاص فال کوشکست دیکر پریٹ دمیان بالی جانب اس کو بھکا یا اور خووا حکمہ نگریں آیا اس لڑائی کے رنے وقعب سے ماراہ فاہدوز کی جانب اس کو بھکا یا اور خووا حکمہ نگریں آیا اس لڑائی کی مت سلطنت ہم سال اور خوا میں موانی خواں کے نواں کے نوب سے مزین کیا ہے میں مولا نا خلوری نے ساقی نامہ جارہ اربیت کا بریان شاہ کے کام سے مزین کیا ہے اور شاعری کی داوری ہے اکثر شعراء وحقلا و وصاحب طبع اس کو بہند کرتے ہیں اس سے مزین کیا ہے اور شاعری کی داوری ہے اکثر شعراء وحقلا و وصاحب طبع اس کو بہند کرتے ہیں اس سے مزین کیا ہے اور شاعری کی داوری ہے اکثر شعراء وحقلا و وصاحب طبع اس کو بہند کرتے ہیں اس سے مزین کیا ہے اور شاعری کی داوری ہے اکثر شعراء وحقلا و وصاحب طبع اس کو بہند کرتے ہیں اس سے مزین کیا ہے اور شاعری کی داوری ہے اکثر شعراء وحقلا و وصاحب طبع اس کو بہند کرتے ہیں اس سے مزین کیا ہے اور شاعری کیا ہے ہا ہم قائل کو ایک کو بائی کو بائیل کیا ہم کا کیا ہم کیا ہم ہو کا کو بائی کو بائی کو بائیل کیا گوری کو بائیل ک

سلطنت ابراسم تظام شاهان بربان تظام شاه

ابراہم نظام شاہ باپ کے بعد تانع ویکن کا الک ہوا ۔ میاں نمو وکی کم بر بان شاہ کے الکہ سقے بوجب وصیت کے وکا لت کے نعیب پر مقر بہوئے اس نے اپنے بمائیوں اور دوستوں کو امراد کی سلک بین تنظم کیا۔ اخلاص فاں مولد ابراہیم نظام شاہ سے قول نامر ہیں امراد کی ساک بین تنظم کیا۔ اخلاص فاں مولد ابراہیم نظام شاہ سے قول نامر ہیں امراد کی ساحب دامیہ تھا و وسرے کی بزرگی کو مانت منجوکا اور و وسرے کی بزرگی کو مانت منظمت نے روقت نہ پائی سے برکس کی ایک ہوا او مہزاکس کی ایک بوا او مہزاکس کی ایک بوا او مہزاکس کی ایک منجد ایک رائے تھی سے ایک رائے تھی امراد ما ول شاہ کی ایک موان میں یہ اخبار بہنچ تو ہو تھی امراد ما ورائی موت کے تکھن سے معاول شاہ کے اپنی سے اخبار بہنچ تو نا ہموار سلوک کیا اور سختیاں متوحش ذکور کمیں رجیب عاول شاہ دیا ویب کے لئے بیجب پور اور ورائی اور نظام شاہی کی اصلاح اور بے او بوں کی گوشمالی اور نا ویب کے لئے بیجب پور

إبرائيم نظام ثناه سيمالزال

سے شاہ درک بی آیا۔ افلاص فال کی رائے یقی کر عادل سے محاربہ کیجئے۔ میاں منج اس رائے کوپسنٹنیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمار اخیں وحشہ سے سامان اور سے سرانجام ہے ا ورامرا ، بیسے کہ جا ہمیں مطیع ومنقا ونہیں ہیں مناسب یہ ہے کہ تحقے و ہدیئے اس ہیں بیج کرملے کوئیں۔ اور فاطر جمع سے ملک مال ولشکر کو درست کرکے اکبریا ، شا ہے متنا بارکریے ا غلام خال لاميني والعقِل تها وه اس يات كونهيں قبول / تا تھا ا ورث ، ورك كي طرف لشکرکتی پر احرار کرتا تھا ۔نظام شا ہ کامیل خاطر بھی اسی طرف تھا۔میا ں منجونے سکو ت ا ختیار کیا ۔ یا وشاہ اس طرف متوجه موامیال منجونے اتام حجّت کے لئے پیرسمی یا کہ عاول ثا اپنی ملکت میں بیٹماہے اس کی سیا ہ نے اب مک ہمارے ملک کی مراحمت نہیں کی بیصلاح وولت نبیں ہے کہم اس کی ملکت میں دافل ہو کرسلساد نزاع کی تحریب کریں اب تک درصع بازے ۔مسلح کرد لڑونمیں ابراہیم نظام شاہ بہت تٹراپ پینے لگا تھا ایک لحظہ ہوسٹ بیار نهیں ہوتا تھا ۔ اس نے میاں منج کی بات پر کان نہ لگا یا۔ ولایت عا دل شاہیں تہ م رکھا۔ ماول شاہ کا سراشکر حمید فاں تما اس یاس میاں مجونے بیٹیا مہیجب کر پاوٹ، بماراخروسال وببتم ببب اورائ كمشديرها عت كينجرس أفارب جودائره انسانيت فاليع ب والم الخربون ي عقل باتى نسي رى يه ذى الجركامية ب السيني مدال تتال ہوام ہے جنگ کومو تون رکھو۔شا بیہ اس کو نصائح دموا عظ کرکے جنگ کے اراد مسے بازرکھیں ۔ حمید خاں نے ہیں بات کو قبول کیا نظام شاہ کی سے رواہ سے کنا رہ کیا اور د الیں طرف ایک کوس پر اترا - نظام شا ہ نے حمید خال کو مقابل بیں نہ دیکھا تونٹراب کے نشیں زیونی پرمل کیا ا ور تمید فاں سے جالڑا۔ خوب لڑا گر وان سٹیریں ہی کی گئی ا ورا وس کی فوج مماگ گئی ۔میاں منجوسب سے پہلے قلعدا مُدیکریں ہے اور بارہ سال کے رائے احد کو اس گمان سے کہ وہ نظام شاہ کے خاندان سے ہے ورات آباد سے بلاکر فتر ال كى مرىير ركما ا ورشىسىزادە بها در كوجوابرا ئىم شا د كاطفل شىيرخوارتغا اس كوتلىد جۇنا یں منیر میں مجوں کیا ۔ ابرا ہیمنے جار ما وسلطنت کی۔ احمد شاه بن سٹ وطاہر

جب احمد شاه پاوشاه بیوا تو چندروز بید معلوم بیوا که احمد شاه فا ندان شا ہی سے منسی ہیں ہے۔ اخلاص فال اور اور امرا را اوس کے معزول کرنے کے دریے بیوئے اس ان کی تو نیجے یہ ہے کہ حجب بریان نقام شاه بن احمد نظام شاه بحری اس جمال سے وواع بیوا حین نظام شاہ اس کا ولیجد بیوا اور اوس کے بعالی (۱) سلطان محمد خدا بنده (۲) شاه کی (۱) سلطان محمد خدا بنده (۲) شاه کی (۱) معمد کر باتر (۲) عبدالقا در (۵) شاه حیب در۔

یہ سمجے کہ اپنی ملکت موروثی میں رہنا اپنی جان کا کھو ٹاہے ہیں لئے و ممالک مندوستان کے اطرا ب میں ہے گئے ایک مدت مدید کے بعد مرتفیٰ نظام شاہ کے عمد میں ایک شخفشاہ طاہر حیدرآبا ومیں آیا اور اُس نے بیان کیا کہ فلاں تایخ مک پٹکالٹیں ممد مندا بندہ فوت ہواا ورس ا دَى كَاتِيتِتَى بنياً ہوں اور حوا دیث روز گارست اپنی مملکت مورو ٹی میں بیٹ ہیائیے آیا ہو ل ار کان وولت خصوصاً صلابت خاں نے اس کے احوال کی منتیش کی مگر طول عمیداور تغیرا وضاع کے سبب سے حق و باطل کی تمیز میں عاجز ہوسے نہ اس کی تصدیق ہوسکی نہ ا نكار - حزم د احتياط كي وجهس كهيس ا و بايش وعوام اس پاس جمع مپوگفت نه انگيزي نه کري اس کوایک قلعہ میں مجبوس کیا ا ورمعتمد آ دمی بریان شا وفعا نی یا س تحییت کے لئے اگرہ گئے ۔ وه اس وقت جلال الدین محمُّد اکبریا دش ه کی ملازمت میں تھا اس سے بیا ن کیا گیا کہ ایک شخص اس شکل و شمانل کا کشاہیے کہ میں سلطان مخمد خدا بیٹ برم کا بیٹیا ہوں ا ورشا ہ طب ہر ميرا نام ب - آپ كوخدا بنده كا عال خوب معلوم بوكا. بلائي كه وه سياب يا جهوالا -اس نے جواب دیا کہ سلطان محد مندا بندہ میرے ہی گھریں مراہبے ا ور اس کی تمام اولاوڈ کور و ا نا ہےجن کے نام فلال فلال ہیں میرے یاس موجودہیں اگر کو لی شخص اپنی غرض کے کے سلطان محمرُ ندا بندہ کے پیٹے کا ہمن م بتائے تو محن غلط اور افتراہے۔ جب صلابت خاں کوحقیقت حال پر اطلاع ہوئی تو اوس نے بیٹجھے کرکہ استحض کی شہرت امو گئی ہے کہ وہ مندابندہ کا بیٹا ہے حوام الناس کے دل سے اس یات کا خاط نشان لامن مان اورميان جيولي المواق

يال مجو كاتبابراده مرادب

۔ زناکہ وہ بیٹامنیں ہے بہت شکل ہے ہیں لئے اس کو قلعہ میں جب تک رہنے دینا چاہئے کہ آبل ئے چنامنچہ وہ اٹل ملبعی سے مرگلیا - ایک بیٹا ا حرجیوٹر گیا ہے س کو منجعیہ نے و ہوکہ میں آئر یا دشا ہ بنا یا۔ اخلاص خاں اور تمام امرا ہمبش ہیں مقدمہ کے سبب سے میاں مغیمہ سے ں نے کا لاچوترہ پرصت قال اراستہ کی ۔ میاں منجونے قلعہ کے ا ممدشاہ کے سر برتاج رکھ کر کھڑا کیا ا ورمیا رحسن کوسات سوآ دمیوں کے ساتھ وہنموں کے دفع کرنے کے لئے باہر ہیجا۔ فریقین میں کا رزا عظیم ہو ٹی ۔طرفین سے ایک جا عت کثیر مثل ہوئی میشیوں کی توپ کا ایک گولہ احکہ شا مسکے چیر پر لگاجیں ہے فاشور میا برمیال حن نے دشمنوں کا غلیہ د کیعا تو کارز ارسے یا نوں کہنیجا ،ور فلعہ میں آیاجس ہے ا خلاص خانیوں کا استیلا بڑیا وہ قلعہ کے محاصرہ میں مشغول ہوئے اورا طراب وجوانب میں سید ومورمل آگے بڑلا کرنے گئے اور آنے جانے کا رسنتہ بندکیا اور وولت آباد کے ماکم یاس آدی بہوا کہ آہنگ خال مبشی ومبشی خال کو کہ بریا ن مٹ و کے زیا نہ سے اس ے و ولت آیا دیے تھا نہ وارنے ان کی ا عانت کیکے ہیجد ما ہے کہ تھانہ وارنے بہا درشا ہ کو میا ں منجہ کے حکم بغیران کو دیانئیں۔ اُنہوں۔ اتفاق کرکے ایک طفل مجول النسب کواحمد نگرے ماز ارمیں سے پکر کر نظام شا ، کے دور مان سے منسوب کیا اور سکہ وخطبہ اس کا جاری کیا اس تقریب سے دس بار ، ہزار سواراُن پاس جمع د عریصنه لک*ی کر گجوات بیجا* ۱ درالتاس کیا که قدم ریخه فر مائے سشا ہزا د ه کو دکن کی تسخیب سطے باپ نے مامور کیا تھا وہ تو فداسے یا ہتا تھا کہ ایسی تقریب ہاتھ کے ملدلشا لیکرا حُد نگرکو چلا - کیکن ابھی یہ عربھنہ گجرات پنچا نہ تھا کہ امراہ سے مبتی میں مناص جنگ با ہم شرق ہونیٰ اور ایک دوسرے کے قتل مں کوسٹسٹ کرنے لگا بعض امرا. د کن جوان کے ساتھ تھے وہ تمنز ہوکرمیا ں منجو سے ان سطے اس کطیف فیبی سیے حیات تازہ اور وولت بے ابذازہ عال ہو لی ۔ ۵ محرم میں لیہ کو اوس نے نمازگاہ کی

سلطان مراد کا احدیکر کا محاصره اور بها درشا ه مکا پاوشا ه بهون

حوالی میں امرائے میٹی کوشکست دی اوران کے پا دشاہ کو اسپرکرلیا اب مسلطان مراد کے بلانے اسپرلٹیان ہوا اور اس اندلیٹی تفاکہ ناگاہ مرزا عبدارجم فائخان اور اورا میں فاس ماکم فاندلیں اشابزادہ سے ملکنیس بزافل واچوت افغان سوارسے احترا گرکے حوالی میں آگے میاں مجھوئے جوان کی طلب سے نا دم تھے۔ قلعدا محرا گر کو فلّہ وآذو قدسے ہمرا وجیل وحتم سے مغیوط کیا اوراوس کو انصار فال کو کہ اس کے انفاد میں تفاسونیا اور چاند بی بی سلطان جواس کے ساتھ رفاقت پر مائی واس کے انقد رفاقت پر مائی واس کو اس کے انفاد فاقت پر مائی وار کو اس کے انفاد میں تفاسونیا اور چاند بی بی سلطان جواس کے ساتھ رفاقت پر مائی وار کو اس کو میں مع جواہر و نقو و کے قلعہ کے اندر سمال اور خو دسیا ہے تواہم کرنے کے لئے احتماثا ہ کے ہمراہ قلعہ اور سے کو میان نجو کی اور اس خوف سے کہ میان نجو میں گیا اب چاند بی بی اور اس خوف سے کہ میان نجو میں گیا اب چاند بی بی اور اس خوف سے کہ میان نجو کی میان نجو کی دائی سے ایک زبان ہو کہ قلعہ اس کو حوالہ کرسے میک فلا بی سے میا وار خیمن سے ایک زبان ہو کہ قلعہ اس کو حوالہ کرسے میک فلا بی سے اس کو کو الدکرے میک فلا بی سے میا وار خیمن سے ایک زبان ہو کہ قلعہ اس کو حوالہ کرا گاہ میان میان میان میں بیا ہیا۔

عمد فال سے اسے قبل کرا ویا اور اوس نے شمشیہ فال جسٹی اور افض فال نفرشی اور کی کارا کہ آوریوں کو قلعہ میں بیا لیا۔

ا حَدِ مُكر وبر ہان آبا و کے تام منازل ومساكن بر با د ہوگئے۔ ہن كو زميب نن مركما لقيص شا اس نے چا ٹاکہ محیان ال میت کو کو لنگر دوازوہ اما مرشہورتھا غارت کرکے وہاں کے رہنے والول کوفتل کرے سٹاہزادہ اورخانخا ناں نے مطلع موکر اس کوزیر و ملامت کی اور عرجے۔ ت سے غا رنگر وں کی سیاست کی لیکن احمد گر کی خلالی جب متاع و نیوی اُن پاس کچے نه ربی تورات کوجلا ، وطن ہوکرمیں کمیں توکمیں جہاں جس کے سینگ مائے <u>چلے گئے۔ امرائے</u> نظام شا و کے تین فریق ہو گئے جن میں کوئی ایک دوسرے کامطیع نہ تھا اول فریق میاں مخبو کا که اخدشا ه کویا دشا ه جانے بوئے تھے عاول شاه کی سرمد کی میانب بیٹھے ہوئے تنے ووم ا خلاص خاں مبیثی کہ حوالی وولت آیا دمیں مو تی شا ہ مجمول النسپ کوسلطان کے نام ہو مختوج کے اطاعت کے علقہ میں سرڈائے ہوئے تھے سوم آ ہنگ خال عبشی کہ وہ یمی عاول شاہ کی مرمدیں اقامت رکمتنا تھا -ائی نے شاہ علی بن بریان شاہ اول کوجو بیجا پورمیں رمہت تما اوراں کی عمر قریب ستر برس کے ہوگئی اپنے پاس بلایا اور میراس کے سریر رکھا اور پادشا ہبنا یا اخلاص خال جرأت كركے دس ہزار روار و ل كے ساتھ وولت آيا دستے احمد آيا و كى طرت چلا نانخا ناں پیدسالارنے دولت خاں لودھی کو باپنج چیہ ہزار سوار دں کے ساتھ اس کے دفع کرنے کے لئے عامز دکیا ۔ گو د اوری کے کنار میر لرا انی ہوئی اہل دکن کوشکست ہونی اور ر دلت خاں وسیا مغل نے تعاقب کیا اور قل و غارت کرتے ہوئے تصبہ میں ہے۔ پہشہ بهت آبادتما اس کو بال بال ایسالو ٹا کرمورت ومرد پاس لیّا بدن ڈیکنے کو کوئنس را پیرود ا ٹرنگر کو دوڑے ۔ چاند بی بی بسبب بہا در نیا ہ کے میس کے اور احرث اسکے یا دشا ہوئیکی میال منجوے سرگران عتی اس نے اس لئے آ مِنگ ماں کویروا نہ بیجا کہ صار کی محافظت اور دِثْمُوْں کی مدافعت کے لئے شجاع معتمر سیا ہ ساتھ لیکرا حمد 'گُر آپوُ۔ آ ہمنگ غاں سات ہزار سوار وبیا د سے لیکرا ح<sup>مد</sup> گرکی طرف چلاحب ا*س سے چھے کوس پر آ*یا تو ا*س نے جاریں بیعے ک* وہ حصاریں و اخل ہونے کی را ہوں کی کیفیت تحقیق کریں ۔ جا سوسوں نے بوتھیت کے جاکر کہا کہ احد مگرکے معمار کی مانپ شرقی سیامن سے خالی ہے اور کو انی امرا رمن میں اسطرت

قیام نسیں رکمتنا اس سبب سے آ ہنگ تال رات کے وقت شا ہ علی اور اسکے بیٹے تینے کی کماز میں جاسوں کی رمنمو نی سے چلایہ ایک نا در اتفاق ہے کہ آئی ون کی مبیح کوسلطان مرا د ، ملاحظہ کے لئے ا درمورمیں ا ورالنگ کی تاکید کے واسطے سوار ہوالسنے جانب ٹرتی کو خالی دلجکم نانخانان کویها ن هیجدیا تفا آمپنگ فان کو اسکی خیر نهتمی وه اندمیری رات میں تین مزارسواراورایکنزا یے دہ تو کی لیکر بیاں آیا اس نے منیم کے بشکر کو عفلت میں پایا اسکوننیت جا کا اورشمشیر بازی سروع کی ۔ خامنیٰ ناں و دسوتیراندازسواروں سے اور وولت فال لو دعی کرمیٹمٹ پر اوسکا تھا تیارسوچوا بوں سے رکھے آئے ا در منگامۂ کار زار گرم میوا۔ پیر فاں بیسرد ولت فاں مبی چیسو آ دمیو*ں کولیکرنٹر* یک جنگ ہوا اُ ہنگ فال نےجب دلیما کدمیدان جنگ میں ثابت تسدم رمنا بلاك بيو تاب تو ده پسرشاه على اورا ورمارسو آدميوں كوسا تفدك كر قلعيس حيسلا آيا شا وعلی ایک صعیفت وخیفت مروتها اوس نے قلعہ میں جائے سے ابحار کیا اور حیدروڑ کی زندگی غنیمت جانکراینے نشکرکے ساتیمیں راہ سے آیا تھا اوسی را ہ چلا گیا۔ دولت خاں نے سکا تعا قب کیے نوسوا دمی اس کے مار ڈالے حیب وار اسلطنت بیجا پورمیں احمر نگر کی ویرا تی اور طائفہ مغلیہ کی استیلا کی خبرائی اور میاند بی بی کے استغاشے نوسشتے متواتر ما ول شاہ یاس آئے تو اس نے مہیں فا*ں خواجہ سرا کو عییں ہز*ار سوار وں کے ساتھ شاہ درک وانہ کیا میال منجبه احمرشاه کولیکرسیل قا ب سے ملا آورمحر تلی قطب شاه کی طرف سے مهدی قلی ملطال کی | بھی مراث کر تنگ یا بچ چھ نیزار موار وں کے ساتھ آنکر ل گیا ۔جب شا ہ درک میں سیا ہمیوں کے جمع ہونے کی خبرشا ہزا و و مراد کو آئی تو اس سبب سے کہ قانتحا نا ں اور اس کے درمیا ن نفاق تعا اس صادق محرفال ا تا بک کے امرائے کبارے مشورہ کیاسیے نرکسے اسخارہ ا ورلوازم استشاره کی تقدیم کے بعد تنفق اللفظ و المعنی بیا ن کیا کرجب تک نشکر دکن بیال آئے ۔ ان مدودمی تقلیب کھودی جائیں اور دیوار قلعہ کے نیچے کی زمین خال کی جائے ا در اس طرح نیخ کیا جائے۔ شاہزا دہ نے اس کام کے واسطے مکم دیدیا۔ تعوراے دنوں میں مُنرمندنقا بوںنے یا بخے نغیبی شاہرا د ہے مورس سے قلعہ تک پہنیا دیں آہیں ہاروت تو<del>پ</del>

مرے گئے اسکے سورا نول کو گئے وسنگ سے بنایا تھا ۔۔رجب جمعہ کوظر کی ناز کے بعد اسکے اُرائے کارا دہ تھاکہ خواجہ محمّہ فاں شیازی جوشا ہزا دہ کے لشکریں تھا ترحم کرکے اندمیری رات میں قلعہ کے ا ندرگیا ا ورا بل قلعہ کونعت کے مقامات تبلا و نے اور سیا معل کے ارا د وسے اطلاع دی کہ دوگل ان نتبوں کو اُڑائیں گے۔ نعبوں کا پتا جہاں محکر فاں نے تبلایا تھا و ہاں چانہ بی ہی کے حکم سے سب چیوٹے بڑے کمو د تے ہیں گئے ۔ مجمد کے د و پیر تک د و نقیوں کو دریا نت کرکے باروت مکال لی ا ورنقبول کے پیدا کرنے میں معرو ن تھے شہز ا د ، و صا د ق محد خال پنسیں چا ہتے تھے کہ خان خاناں کے نام **فح ہو۔شرزا د ہ کے حکمے سے امرائے اک**ری سوائے خانخانا*ں کے* ا قلعہ کے پاس آئے اور تعتیوں میں اُگ لکا ٹیٰ اور پچاس گرنے قریب دیوار گرا ٹیٰ اس یوار کے زخیک جوآ دی ستے وہ سنگ خاک کے پنیچے ہلاک ہموئے ا ورجو د ورستھے **، ،** قرار پرتیا رہوئے ٹرنے کو خالی دیکیر مصارکے خالی کرنے برآیا وہ ہوئے گرچا ندیی بی نے برقع اوڑیا۔ اورسلاح جگک کولگایا اور پا برم پتمشیر در دست اینی فدمت کے آ دمیوں کو ساتندلیسکر اس رخذ کے یا س آئی جیب اہل قلعہ نے اس عورت کی بیسمت دیکھی تو مرتضے خاں و آہنگ خال شبیر خال و فیره نا چارگوسشه و کنارسین کل آسئ شا مزا ده ا ور امرا ، ا ورنتبو ل کے اُرٹے کے نتظریقیے اور وہ فالی ہو مکی تعیں ۔ اس سبب سے ال قساعہ کو فرصت نی که توب و تفتک وخرب زن اورآلات آتشباری اس رخت پر لگاکے اوس کو دلمیز د وزخ بنا ویا حب ا ورنقبول کے آڑنے سے مایوس ہوئے توسیا معل اس پراُڑنے آئیٰ ۔ اندریا ہرکے آ دی خوب لڑے اکبری لشکرکے آ دمی استے مرے کوٹند<sup>ق</sup> مردول کی لاشوں سے بھرگئی راست ہوگئی قلعہ نہ قتح ہوا صا د قل محمر خا ں اور شہب نرادہ رنگیب رہوکے اینے خیموں نیں گئے ۔ جا ندیی بی کا خطاب اس شجاعت و مرد انگی کے سیب جا ندسلطان ہوا اس نے رات میں اس رخن۔ کو گل وسنگ سے د ا تَمَن كُرُ اور للبندر بنا لیا اس عرصہ میں سہیل خاں دکن کے نشکر کو لیب کر بیرمیں آگیا تھا ال كونوسشسة بهيجاً كياجس مي غليه العدا اورزيوني الل حصار وتلكت وكمي آ ذوتسه كا

عال درج تھا انعا تُا بوجا سوس کہ اس نوست کا حال تھا و ہنعلوں کے آ دمیوں کے ہاتھ لگ گیا ای کومحمدصا دق خاں اور خانخا ناں پاس ہنچا یا۔ اونہوں نے ایک خط نسیں خاں کو لکھا کہم مدت سے آپ کی توجہ کا انتظار کررہے ہیں تاکہ یہ متنازعہ و مناقشہ رفع ہومیں قدر طِد آو کے بشر ہو گا اس خطا کومع چاندسلطان کے نوشتہ ں کے قاصد کے ہمرا ہیجادیا ۔ سیل خاں ان نوسشہ پور کے پہنچتے ہی کومِستاں مانک دول ہے قلعہ احرُر بگر کی طرف آیامغلوں کے لشکر میں تحط پڑا گھوڑے ڈیلے ہوئے شا ہراوہ اور تمام امرائے اکبری شفکر موئے ۔ محلیس استشارہ جُع کی ب کی را نے ہی امریر قرار یا ٹی کہ اس وقت سیا ہ وکن سے جنگ کومو تو ت کرکے جاند ملطال سے اس شرطیر صلح کرلینی چاہئے کہ و ہ ولامیت برار یا وشا ہ کی پیٹس کش میں و ہے یا تی ولایت اس پاس حین شاہ کے زبانہ کے مطابق رہے گی ۔ سید مرتفعٰی کی مونت اس طرے صلح [ موگئی شا بزاده ۱ ورخانخا نا ۱ ا وائل شیبان میں پر ارکو روانہ ہو ئےسیں خا ں اورسے ان سیاہ احمد نگرمیں وائل ہوئے میا ل منجونے چایا کہ احمد شاہ پہلی طرح سے احمہ بگر کا یا دشاہ رہے۔ آ ہنگ خال نے احکرشا ہ کو بحال کرمیا ل مخبو کے لئے قلعہ کا درواز ہ بند کیا اور چوند کے تسانه دار پاس آ دی پیجگر بها درشا و بن ابرا ہیم شا همقول کو اپنے پاس بلا یا قلعہ کے اندر اس کے نام کاخطبہ پڑناگیا ۔میاں مجھونتنہ اوٹھا نا چاہتے تھے کدا براہم ماول شا ہنے احدَشاہ لو اچی ٔ جاگیرا پنے ملاقدمیں دیدی اورمیاں منجو کو اپنے امرا میں د انل کرلیا۔ یوں فتسنہ ُ مثايا - احدُشا وكي سلطنت آ مشيين ربي -

بها ورشآه بن إبراهيم شاه ثاني

چا نہ سلطاں نے پی کوسٹسٹن سے بہا درسٹا و کم صاحب افسر کیا اور محدُ فال کو بیشوا بنا یا اس نے زمانہ کی رسسہ وعا وات کے موافق اپنے استحکام میں کوسٹسٹن کی اورا پنے اعوان وانصار کو مناصب ارجمند پر سربلند کیا اور آ ہنگ فال اور شمشسیر فال کوشن تدبیر سے گرفآر کر سے مجبوس کیا اور امرادیہ مال دیکسکر دل نگ ہوئے اور اطراف میں سطے گئے ۔ چاندسلطان اپنا زوال دیکھ کم ضطرب ہو

ملطاك كأعاول شاه ستته مدومانتكا اوبهمل نئال كاآنا اوركزنا

مادل شاہ سے التجاکی ایسے وقت ہیں کہ دشمن توی کمین میں بٹیما ہے اور اس و وتخ اللے آدی کرنے کررہ بیں اور ہر گھڑی نئے آسٹوب کھڑا کرتے ہیں ۔ مخد خاں نے ملطنت کو خصر کے بہا کہ اگر خفرت اس جاعت کی گوشال نے فرائے تو مخریب یہ ملکت بھی اکبر یا وہ ما ہی کہ سلطنت کی مسلطنت کی گوشال نے فرائے تو مخریب یہ ملکت بھی اکبر یا وہ ما ہی کہ سلطنت کی دوانہ کیا اور ہمکو ہدایت کردی کہ جاند سلطان کی مرحنی کے موانی کا مرکزا۔ بھٹے اس کے سائے اس خاس فال دو ہارہ کی است کردی کہ جاند میں سیس نال دو ہارہ کی اسلطان کی تجویزے تعلیم محمون ہوا اور اس کا قلعہ میں ہونے کا مانع ہو اس خاس فال نے بواسیل فال نے ناک میں حرف ہونے کو گوال نے انہ سلطان کی تجویزے تعلیم کا کرا ہے ہے اور اس کو متبد کرکے جو زسلطان کی تو ایس اللہ کا کرا ہے ہے اور اس کو متبد کرکے جو زسلطان کی تو اور کی اسلطنت کیا اور سیس نال کا در اس کو متبد کرکے جو زسلطان کی فرائی اور میں اسلطنت کیا اور سیس نال کو فرائد کی اسلطنت کیا اور سیس نال کی کو فلست کیا ور اس کو فیرہ بیا کہ کو خال میں سلوم ہوا کہ امرائے اگری نے یہ نعن مدکیا ہے کقصیسہ باتری وغیرہ بر اجہد کو مقدم سے باتری وغیرہ بیر مقدم میں جو ملکت براسے فارج ہیں۔

یمال اوس نے توقف کیا اور عادل ٹاہ کو حقیقت حال پر مطلع کیا۔ چا ندسلطان اور انہنگ خال ہی مفل کے نقش عمد پر مطلع ہوئے اور بہت مبلہ بیا پور کمک کی طلب کے انہنگ خال ہی مفل کے نقش عمد پر مطلع ہوئے اور بہت مبلہ بیا پور کمک کی طلب کے اُن کی ہیں جو کہ وہ ان مغلوں سے ترف کو کئ ۔ عادل شاہ کی بیروی کرک سے بیالار بنا کے مغلوں سے ترف کا حکم دیا۔ قطب شاہ نے عادل شاہ کی بیروی کرک مہدی قلی سلطان کو لشکر کننگ کے ساتھ سس فال پاس بیجا اور احماد گرسے بھی سا شر برار کوروا نہ ہوئے اور قصبہ سونی بہت میں تو قعت کرکے سامان جنگ سا شر برار کوروا نہ ہوئے اور قصبہ سونی بہت میں تو قعت کرکے سامان جنگ سے تیار کیا۔ فائو ایس میالار من تعسد جا کہ بی مقب سے مقا ۔ و کمنیوں سام ہوم و کھیسہ کر سے سام شر بور شام زادہ باس آیا اور احم می مقاب کو بیت میں تو بیت میں تو بیت میں ترب ہوئے ہو۔ شاہ زادہ باس آیا اور کے عافر ہو سے کا عمل دیا ۔ خو و بلدہ ست میں برنستے ہو۔ شاہ زادہ باس آیا اور دھے تھی تھیا تھا کہ میرسے نام پر نستے ہو۔ شاہ زادہ باس آیا اور دھات

اورائل کے اٹامیق محمدصا دق خاں کوشا ہ پورمیں چیوڑا ا ورکل امرائے اکبری وراجب علی خاں بر ہا نیوری میں ہزارسوار وں کوساتھ لیکر دکنیوں سے ڈنے کے لئے گئے وا وری کے کناره پر دونوں نشکریند. ه روز <mark>تک یے حرکت پی</mark>ے سے رہے ۱۵۔ چا وی الاول <u>هم</u>نیا یہ کوہیں۔ دن پڑہے جُنُّ کی مفین آراستہ ہوئیں عصر کے وقت لڑا فی سٹ وع ہو بی سہیں غال نے راج علی خاں وراجہ مگینا تھ کو جار ہزارسیا ہ سے ساتھ بلاک کیا لیکن امرا ہے نفام شاہی و تعلیب شاہی اکبری سبیاہ کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے بھا گئے ۔سبیل خاں نے افواج خصم کے مقابلہ اور مقاتلہ کو اپنے اوپر فرص جانا۔ سٹام کے وقت سے اومنل کے میمنہ ومیک ره پر ملد کیا اور امیی اون کوشکست دی که مقام جنگ سے اون کوشاه پور تک سیا ہ کے ساتنہ شمسندا وہ کے پاس بھگا یا ۔ صاوق محکر خاں کا ارا دہ ہواکہ شہزادہ ہو ہ*ی ملک وکن سے یا ہرے جائے۔ گرفا*ن خانا*ں سنے یا وجو دلشکرے تفرقب* کے رات کو بیسدان جنگ میں تقوڑی سیا ہ کے ساتھ یا نول جایا کہ و وسرے روز سیل خال پر غالب آیا اور اس کوشا و درک بنگایا اورا مرا کے نظام شاہی و قطب شابی جوروز بھا کے تھے وہ ابترو پرلیٹ ن ہوکرا متسد گر ا درحیب درآباد ' و چلے ﷺ و مشجے جان بچی ہزاروں پائے۔ نانخا ناں نے اس فتح کے بعد قلعہ پر نالہ ا در کا دِنِی کی تسخیر کے سائے ایک، جاعت کو بیجا برا رکے یہ تلعے مشہور تھے۔خود جالنہ اور میں اقامت کی مشمسزا وہ سلطان مرا دینے صاوق محمد فاں پنجسنداری کی تخریک ہے خاننا ناں پاس بیغام ہیجا کہ زصت کا وقت ہے کہ احکہ بگر کو جاکر تسخیر كريي ا ورمُلكت نظام الملكى پرمنتعرف ہول - خاب خان ان نے جواب دیا كەبھتى خالے وقت صلاً ے یہ ہے کہ اس سال برارمیں رہ کرا دس کے قلعوں کومفتوح کریں ۔ اور جب یا مکست کما حفر صبطین آجائے تو اور گله اعلام تخییر کو بلند کریں ۔ یہ جوا ب شنزا وہ کے مزاج کے موافق نہ تھا۔ اس سبب سے خانخا نا ں اورشنزا دہیں ر بخین ایسی بڑہ گئ کراکبسے رشا ہ تک شکا میتوں کی نوبت پنچی خسیا ن خا نا ں کو

یا د شاہ نے طلب کیا ۱ ورا بو العفن کو وکن کاسسیدسالار بناکے بیجا اور مرزا پوسٹ کو اوَں کا شریک کیا رہے ہالمیں ماں ما ناں پاوٹ ہ پاس گیا ۔ آہنگ خال پیٹوا ہے ما ندسلطان کی علا*ومت*یم شد**ت ک**ی ا وریه ارا ده کیا که چا ندسلط ن کو کسی قلومی ۔ دکرے بہا در شا ہ کو اپنے اخت یار میں کرنے ا در پیرا نا و لا غیری کا کوس ئے۔ چا ندسلطان نے اس کے اس ارا وہ پر اطلاع پاکر قلعہ کا دروازہ اوسکے کئے بندکیا آور مکم دیا کہ و ہ قلعہ کے باہرار کان دولت سے اتفاق کرکے بوان داری کا کا م کرے۔ آبنگ خال نے چندروز اطاعت کی اور پیر قلعہ کا محامرہ کیا۔ کہٹے ا وقات طرفین میں لڑا انی ہوئی۔ ابراہیم عاول شاہنے حاجب ہیجکر ہرحینہ جا ہا کہ اُن یں صلح ہو گرکسی طرح یہ صورت نہ ہونی آ ہنگ خا س کا است تقلال حدسے زیادہ ہوا معرکہ کو فانخا 'اں کے وجو دسے فالی و کھھا ۔عین پر سات کے موسم میں دریا، گو داوری غوب چڑیا ہوا تھا اورشنزاوہ کی طرف سے کمک پنینی وشوارتھی ایک سردار وں کی جاعت کوقصیہ بیر کی طرف بیجا اس قصبہ کا حاکم سشیر خواجہ جید کوس پران سے اڑنے ہیا سخت جنگ کے بعد زخی ہواشکست یا ٹیٰ اورتصبہ بیرمیں ٔ چاکرتحصن ہوااورا کبریا دیٹا ہ کی مندمت میں عربینه لکماحِل میں دکنیوں کی تسلط کی اور شیخ ۱ بولففس فہامی وسیدیوست خاں کُ کمک نہننے کی شکایت ایسے فقروں میں لکھی کہ یا دشا ہ نے ابولفِفس کو بلا لیا اتفا نٹُ ان د نول شهزا وه مرا د شراب زیا وه پینے سے شا ه پوری مرگیا ــ اکبــــ دیاوشا ه لے اَں کی جَکُدایینےسب سے جیمو ہے ہیئے شنزا دہ وا نیال کو اور خانخا نا ں کو احمُسہ بگر کی فتح کے لئے ہیجا ۔ ایمی یہ سرعد وکن پر پہنچنے نہ یا ئے تھے کہ ابولففنل کے لکینے سے خودیا وثیا ° بُنباریں وکن کی تسخیرے کئے روا نہ مبوا ، نہنگ خاں نے احمدٌ نگر کا محسامرہ چھوڑا دریندرہ ہزار سوار و بیا وے ساتھ ہے کرجے پور کو کلی گھاٹ پر قبینیہ کرنے اور ہاں رائنے کے لئے گیا - حبب شہزا وہ اور کل امراء کو اس کی خبیب رہو ٹی تو اس گذر کا ہ کوچھوڑ کر تر یہ منوری کی ط**رت سے ک**ر صحوائے وسیع ہے ا<del>ک</del>رنگر کے تصدیدے یط

رتفئي نظام شاه كابيا وشاه بوتا اور مك عبزا درميال راج

آمِنگ فال سراسيمه بوكرسب اسباب چيوژ كرمبنير كو بعاگ گيا شيزا ده ۱ درا مراسيم فر فلو ا حَدُ مُكْرِے ینچے آ ہے اوربطرلی سابق محا صرہ کیا موریل آدمیوں میں تقییم کے اورنعتیں لگائیں ا درسر کوب بنائے کرجن سے قلعہ نتے ہو۔ جا ندسلطان نے حمید خاں خواجب مراسے كرقلعة ميں بڑاا فسرتھا كها كرآ ہنگ خال اورسروار وں نے نقض مہد كيا اور اپييركشي و - بے اعتد الی کی کہ کہب ریا وشا ہ خو د وکن کی طرنت متوجب مبوا۔ یہ قلعہ مجی حیت م روزی مفتوح ہو مالیگا۔ حمید فال نے کماکہ گذشتہ گذشت اِلفعل علاج کیا ہے جو کھرائے صواب ناکا تقاضا ہو اس کا علم ہوتا کہ اوس پر عل ہو ۔ جا ذم عطان نے لها كرصلات يه به كرشنزاوه وانيال كو قلنتسليم كيا جائك اورجال وعرض وناموس كي ا مان ما نُ**کُ ک**راور بها درش**ا ه کو سات**ه لیکر **جنی**ر پیلے جائیں ا در انتظار کریں کہ مند اکیا د کھا تا ہے جب میدخان نے ال حصار کو طلب کرے فریا وکی کرچا تدسلطان اسرائے اکب ری کی مزیان ہوتی ہے اور ماہتی ہے كوقلدان كوسيروكيا جائے وكنيول فرمسرايل ا جا کر میا ندسلطان کوشریت شهاوت میمایا - ۱ عیان وولت اکبری نے سے نگیں آرا کر ًا ورقلعه کی ویوارگر اکر قلعمیں وفل کمیا ۔ اطف ل اور نہ نا ن جرا ن کو اسسیبر کیا اور میب د فال اورسب ابل قلعه کوسوا ، بها درشا و کے قتل کیا سب سرکارنظام شاہی ہے نقو د وجوا مر و نفائس پرشهزا و ه وانیال متصرف موا ۱ ورقلعها پنے معتمد وں کے سبیر وکر کے ا وربها درشا ہ کوسا قدمے کر مربان پوری با وشاہ پاس گیا ا مرا نے نظام شاہی نے مرتضیٰ ولدشاه قلی کو با وشای سے منسوب کرکے دنوں میده کو دارالملک بنایا۔ بها درشاه نے اس ر با نه تکب که الپارمی محبوس مواتین سال اور چند ما وسلطنت کی و

مرتضِي نظام شاه ناني بن شاه على بن بريان شاه اول

جب اكبريادتاه بران پورست آگره نشرايف زا بوا تونف م شاه ك توكرد سير سے دوآدى جونيل وشعم نميں ركتے تھے گرمهت بلندكى بركت سے امرائے كباري سے مولئے تم ا دنھوں نے سلطنت نظام شابير كو بالفعل سيا منس كے سيب سے معنوظ ركھا۔ان دد さんしゅ かんしゅん

فقرادرنقام شاه كاسلات

اً ومیول میں سے ایک ملک عنبرمبٹی تما جو تطب شاہی ا ور عا د ل مثا ہی سے شال میں بیرسے ایک فرمنے بیرا ورحنوب سے احمد نگرسے عیار کوس پر ۱ ورمغرب میں وولت آبادے آٹھ کوس پراور ای فاصلہ پر جیول سے ملک اپنے تبعند میں رکھتا تھا د وسرا را جو وکنی متنا جو د ولت آبا دیرشمالاً سرعد گمرات تک ۱ ورجنو یّا ۱ حر نگر تک چنّه یوں تک ملک تعرب بیں رکھتا نغا ۔ وو نوجمب خرورت مرتصے نظا مرٹ و کی ا طاعت رتے تھے قلعہ اور چند قریبے اس کے اخراجات حروری کے لئے چھوڑ رسکھے تھے ان دو نو اً ومول میں ہرایک اس گھات میں لگا رہتا تھا کہ و وسرے کے ملک پرمتعرف ہو۔ اس کئے ان میں صفا لیٰ نہ تھی ہمیٹ عداوت رمتی تھی ۔ خان خان ان اس اس بات کو سجت تھا اُس نے اپنے آدی مامور کے کہ ولایت عنبر کو جو تنگ کی جانب و اتع ہے تفرت ہوں نہائیا۔ یں عنبرنے سانت اکٹر ہزار آومیوں کی مبعیت کرکے مغلوں کے تعلنے اُمٹیاوے ُ ا دراینے ممالک سے ان کا تعرف و ورکیا۔ خان خان خان بے اپینے بڑے بیٹے ایرج کو یا کینر ارسوار و کر عنبرے مقابلہ کے لئے نامزوکیا۔ دونوکے شکر قصیہ ٹاندیریں مقابلہ می آئے ایک این بلندنامی کے لئے اور و وسرے نے اپنے حفظ ملک کے لئے قمر و عفیٰب کے ساتھ ایک دوس پر صلے کے اور گرز ونیزہ وتمشیر وتیرسے ایک نے دوسرے کے منہ توراسے ا ورخون کی نریں بیالیں ایرج خاں کو فتح بیو لیٰ ۔عنیرزخمی ہوا اس کے آ دمی میدان ہے اس کو اُ مطاکرے گئے پیراس نے لشار کو جمع کیا اور اینے مالک کی محافظت میں تکا ہو کرسے: سے با زمہیں رہا۔ خان خاناں ا ورعنبرکے درمیان صلح موکمیٰ ا ورطب رفین کی ولا بیت کی مدو مدودمقر ببولیں اور عهب دویان مدتوں تک ان میں تالم رہے انہیں دنوں میں دینگت رائے کو لی وفر لا وفال مولدو فک صندل خواجب، سرا اولیفن اورسردا را ن وکن نے منیرکی رفاقت کو ترک کیا اور مرتضے نظام شاہ ٹانی سے میاہے اور اسس کو عنبرکے وقع کرنے کے لئے مستعد کیا اور قلعہ اوسٹ کے حوالی میں کشکر گاہ بنایا بعنبر ان مدوومین آیا اور مرتضے نظب مرث و پر مغالبہ میں ناکب ہوا۔ اور

ونیکت را ئے کوزندہ گر فتار کرکے مقید کیا۔ مرتضع نظام شاہ نے بھی عنبرے صلح کر لی ۔ منبرقلعه پرنده پرتفرن کرنا چاہتا تھا وہ اوا خرماہ ربیع الاول ہر بیا ہیں نظب م شاہ کو قلود کی طرف کے گیا۔ قلعد کا تھا نہ وارتجھی فا ن حبشی بیس برس سے یہاں عاکم تھے أس نے پینا م نظام شاہ کو دیا کہ ہم تجب کو اپنا صاحب سمجد کر فلعہ میں مجگہ و ہیتے ہیں انیکن عنیر *کو کہ* خان خان<sup>ا</sup>ں سے ملا قات *کرے اگر*ے سر کا نفر بن گیا ہے اعمّا وہنیں کرتے او*سس کو* . فلع میں نمیں ہے دیں گے ۔عنیرتے کہا کہ میں ونیکت رائے و زیا د خاں وملک صندل سے المِن نرتها ال سبب سے صلاح وتت و مِكْم كر فان فانال سے ملا قات كى اور بحسب ظاہر اس کا دوست ہوگیا ۔لیکن میں ول سے نظام شا ہے و وست داروں میں ہوں اور میا ہتا ہوں کہ لوا زم و ولت خو اہی کو بچا لاکر اس مٰا مذان کی حفظ سے بطانت میں مساعی جمیلہ کر ول مخمن ما ک تے ان مقد ہات کوقسبول نہیں کیا ا ور ا بوا ب حب رہ و حکایات کوہبند کیا ۔ عنبرنے اس خوف سے میں و انف م شاہ فرصت یا کر قلعہیں جِلا جائے مِن سے م**تمِن خان توی ہو بائے۔** مر<u>تص</u>ے نظام مُنا م کوموکلوں کے وال کیا۔ زیاد خاں ولک مندل نظام *کے گر*فتار ہونے سے دگئیے۔ ہموئے اور قلعہ کے ينيح كي أل سيمنمن فالمستال بوار ايك ميني تك وه اعسلام مدا فعت مرتفع کرنا رہا کمجمن خا**ں کا بیٹا سونا خاں نقا و .کسٹ کر وحصارک**ے زن و فرز نذ کے ۔ ساتھ ہے اعتب الیا ں و دست ورازی کرتا **مثا اونیوں نے ب**جوم کرکے اس کو ار دالا منمن فا ل جريده بعاك كيا اور ما ول شاه كا نوكر سوكيا الل قلعه كيد مدت تك حصارتيى تتصن رہے آخر كومتير شسن تدابير سے قلعه پر متعرف ہوا . نفسام شاہ پرموکل د ورکئے اور اس سے سر پرچیت رکھا اور اس قلعہ میں اس کامسکن مقررکے آپ خیل وششع کے ساتھ با ہر گیا۔

مرتبالیا میں شمزا وہ وانیال برنان پورسے دختر ما دل سے م کی با لکی کے استقبال کے لئے احمد گر کی طرف میلا۔ اور راج باس ایک جماعت کو ہیجہا

کہ وہ بھی عنبر کی طرح مطبع ہوجائے ا ور ملازمت میں عا خرہو ا ور اپینے اقطرب ع لیکر دالیں جائے۔را جونے شنرا د وسکے عہد و تول پر اتحا دنہیں کیا توشہ نے ا دھگیں ہوا او اس کے استیصال کا تصد کیا۔ راج آٹھ ہزارسوارلیکر مقابل ہوا اور جنگ صف نہ کی گرشنزا دہ کے بشکر کی تاخت و تاراج اس نے اپسی کی کہ شہزا وہ نے جالنہ میں خان خا ٹا ں پاس کمکر کے لئے '' وی بہیجے خانخا ناں خود یا نج ہزار سوالببکر آگیا جس سے شہبز ا و ہ کو ارام ملاراجو اسینے لک کی انتها پر بھاگ گیا یشہ سنزا و ہیر ہان پورمیں آیا نظام شا ہ نےراجو پاس ایک عاعت کوبیجا اور عنبرکی سخت گیری کی شکایت کی مراجونے قلعه پرمین ده میں اگر نظام شاه سے ملاقات کی اورعنبرکے د فع کرنے کامتعهد موا اور چند د فعہ حیاگ ہو لی ہرد فعہ راجو کو غلبہ ر ہا۔ عنبر خاننی ناں پاس آ دمی ہیجکر کمک کا طالب ہوا خانخا نا ں نے و وتین ہزارہوا بسیرکر دگی مرزاحیین بگمتقطع ولایت ببرکوای کی مدو کے لئے بہت جلد روا نہ کئے عنیراس کمک سے توی بهوا ا ورا دس نے راجو کو و ولت آبا د کی طرف جسگا دیاشسپ ز ۱ د ، بریا ن پورمیں مرگیا عنبرنے زصت دیکھ کر راجو ہر دولت <sup>ام</sup>ابا و کی طرت لش*اکشی کی ۔ نگر اس وفع* راجو اُس سے لڑند سکا برہان پوریں فانحا ہاں پاس کمک کے لئے آدمی بیعے خانخ ناں وولت آ با دکیطرت گیا اور راجوا ور عنیر کے لٹکروں کے درمیان ایسا ماُلل ریا کہ ایک و وسرے پر حملہ کرکے غالب نہ ہوسکا جب عنبرنے خانخا نا *ل کو را* جو کی حای*ت کرتے ہو*ئے وکمیا تو اس*کے کئے سے* راجهے صلح کرلی ا ورپریندہ کے حوالی میں آیا اورخانخا ہاں جالنہ پویس گیا۔ ملک عنبر جانتا تھا کہا ول ونعدرا جونے لشککٹی مرتضیٰ نظام شاہ کی قتنہ انگیزی کے سبہتے کی ہی تو وہ اسکے دریے ہوا کہ تھنیٰ کو مغرول کرےکسی د ومسے کودود مان نظام شاہید میں سے شاہ بنائے لیکن ہیں یات پرا بر ہیم عاول شاه راضي نه بهوتا منها أحاوه اس كانوة سي تعل مين ظهور نه يا تاتها اوالل سبن لمدين عا دل شاِ ہ کے کئے سے عنیرنے نظام میشا ہ کے سابقہ ملائمت کی ۱ وربعد از ۱ ں رن و و نومیں صفا نی بهوگی ا ورایک دوسرے بیراعثاً وکرنے سکے و و نوشنق ہو کے وس بار ہ ہزارسوار وک ساتھ جنیر کی طرف متوجہ ہوئے ۔ نظام شاہ نے اپنے اجدا د کے مسکن کو اپنا مغربنایا

اورکیٰ سردار سلمان اور ببند و دولت آبا د کی جانب اس سے محکے گرمنیر کے خوف سے راج

بنیرمی نبیس آتا تھا۔ راج گرفتار ہوا اور اس کا ملک نظام شاہ کے تبعید میں آیا اور اس

لك ميں عنبرصاحب اختيار موا اور اس كا استقلال پيشترك بشيتر ہوا اب غاندان نفام

شامب کو اس پرخم کرتے ہیں کہ رتفلی شاہ ولدشا ، علی یا دشا ، تھا ا در عنبر عبشی ساری

سلطنت کے کام کرتا تھا یہ تا یخ معلیہ میں کہیں گئے کہ پرسلطنت کیو نکرشا نا ن وہلی کی

ملکت کانتمب موگئی۔ اس سلطنت کی وسعت عظیم یوتفی کمه مال کا صوبه ا ورنگ ۲ با د ا ور برار کامغر بی حصّه اورسائل بحر مرگرات اون بجاپورکی سلطنتوں کے درمیان کو کان۔ تأرمخ قط شابيه ملك نكنك

> المنافعة ممشيد بنطيه بحان فلي بعق فم

ابراہم تطب شاہ کے زمانہ میں شاہ خورشید ایرانی نے خاندان تطب شاہی کی آیخ مکی تھی کہ تاریخ زشتہ کے مصنف کی نظرے بھی نمیں گذری یہ کتا ب برگ ما حب سترجم تا رخ زشته کویا قدا بی -صاحب ممدوح نے اس تا رخ سے جو اس خاندان کا عال لکھا ہے اس کا ترجم میں کرتا ہوں اورتا رخ فرشتہ سے میں اس کا مفایلہ کرتا ہوں سلطان قلی کانسپ نامہ یہ ہے شا ہسلطان قلی بن اولیں تھی بن بیرعلی بن امیرالہ ند ان ا میر سخت دبن امیر وا پوست بن امیروا محدّ بن امیرترسون بن ترامنسوری ترانیم ا بن تریرشس بن امیر قرا بیگ - غرمن میلسید ا وغز مان تک اور پیر حفرت یافت از النون تك مورخ فينها ياب-

ا ت قوللوا ور قراقوللو و وتركى قوين ايك ووسك كى رقيب ترتبين - ا ول قوم ك ودسری قوم کے سردار امیر پیرقلی کو مکوست سے افروم کروا تھا گر دوسر سے قوم کے

شاہ امیرس بیگ یا اوز دن س بیگ نے امیر پیر قلی کومیں کا مزاج صلح جو تقامطین کیا اور پھرادس کوا در اس کے فاندان کوستا ، چھوڑا ۔حیب امیرحن بیگ مرگیا اور اس کا ٹیلا بیٹا امیر کلل سلطان اس کا جانتین ہوا ا وس نے اولیں قلی بن امیر پیرقلی ترا قولیلو کے ساتھ اپینے باب كايرتا وبرتا گرحيب اميريعقوب آق قوللويا ده مهوا تو اميان سلطنت ني تبلايا کرسلطان قلی ولدا دلیں تلی موزنبار ہے اسی کی تا ریخ کا بیان کرنا ہمارا صلی مقصد ہے وه اسپنے باب کا بڑا لاؤلا تھا، ورا بنے قوم کی اسب دکا ہ تھا قوم جانتی تھی کہ ہارے ون ای کے سبب سے پیری گئے اور کئی ہو الی حکومت پھر یا تھ آئے گی ۔امیر بیقوب بیکسٹے غوميول سيسلطان فلي كي قسمت كا حال يوچها توا وهول ني يشين عموني كي كه وه يا دشا ه ہو گا گر ایرا ن کانمیں ملکہ ہند وستنان بن ص کے میدان میں اسسلام کے علم کو وہ بلن دكرے كا پر تونميب رميقوب بيگ آق قوللو اس نوجوان كى ما ن كا خوانال موكيا یر خب را پ کوهبی ہو لی تو اوس نے اپنے بھالیٰ امیب ملی قلی کے ساتھے اس کو ہند دستان بیجدیا - مرغوب لعقوب میں جوصدر جما ں ننے خو دسے لطان قلی کی زیا نی ا حال منسئر لکھاہے و میہ ہے کہ وہ امیب وا یوسعت تر کمان کے خاند ان میں تھا ا ورایران کے پا دشا ہ جما ں شاہ کے قریب کے برشت واروں میں تھا ہی کی جم بھوم سدآیا وتھی جوایک چھوٹاسا کا نوں صوبر نمب دان میں تھا اس کا خود اپنا بیا ن یہ ہے جب میری توم قرا توللو کوقوم آق توللو فے مفادی کرایا تو مجمع به مجوری اینے بھینے میں ا بینے بچا امیر تلی کے ساتہ ہند وستان کے وکن میں بساگن پڑا۔ بیال کھیسہ و نوں ره کرپیرمیں اینے باب پاس ہمدان کیا گرہمیٰ شاہ کے در بار کی عشان وشکوہ ا دراس کی توجہ جو ہمارے عال پر ہو گئ و ہمیں۔ ری تو عمری کے خیا لات میں الیبی سان كرمېنند اور وكن كاتصور (ات دن رمةا تما ميں ايسا كم عمر تما كرميسيدا چيا يھے دکن میں اکیسلانمیں چوڑسکتا تھا وہ مجھے زیر دستی ایران کوے گیا جب ہاری قوم کے دشمنوں کوغلیہ ہوا اورامیسے بیقوب برگ میری جان کا خو امساں ہوا تو

ب نے وکن کے جانے کا تصد کیا شاہ بہنی کی نذر کے لئے چند مگور شے اور تھنے لئے گر یں پہلے شاہ نورالدین سے سفر کی اجازت لینے گیا شاہ نور الدین جیسا میرا قریب کا بشنه دارتها ویسای وم سیسرا بیرومرشد رمنما تما اس نے اپنی بین کی شا دی میرے دا دا امیر فل سے کی تھی وہ علم نجوم سے اہر نشا اور منابیت البی سے غیب کی بائیں بتا آتا تنا جب بیں اس سے رخصت ہوا تو اس نے کہا کہ مند وستان کے ایک حصّہ میں تو یا دسشا ہ ہوگا اوس نے کمچہ اسٹ بنیاں کیمھے دیں اور وعا دی اور کہا کہ بہ تری آسنده کا میایی کی علامت ہے کیا کو س کہ اس بات نے میرے ول پرکیا موكا ما الركاي كحب من ا ورميرا چها مند وستان كوسط تومي البيخ تنين يا دا وسمين لگا بحری سفر نم کرکے بم سیدہے احرآ یا دمیدر و ار اسلطنت وکن میں گئے و وتین روز بعد محموورث ملهنی کی ملازمت میں ما خرہوئے اور گھوڑے اور سختے بیش کئے ا وی نے ہارے لئے سکونت کا مکا ن مقرر کر دیا تھوڑے و نوں کے بعد میرے چیانے اپنے وطن مانے کی امادت مانگی ۔ شا ہنے برمیند اس سے کما کر آپ یہیں رہنے مگراس نے خاص کر اس سبب سے نہیں ما ناکہ اس نے بیر ثنا فقا کہ ہمارے غا نذان کا قدیمی جانی وشمن امیر بیقوب بیگ مرگیاجس کے ظلم کے سبب سے جھے جلاء وطن ہونا پڑا غنا پھرشا ہ نے میرے چیاسے کہا کہ اچھا تم خو د جانے ہو تو بھتیج کوہمیں چیورتے مبا وٰ میں اس کوا ہنے بچوں کی طرح یا **لوں گا۔ یوں میرا** چیا چلا گیا میں ا*کیلامت* وستنان ایس ره گیا۔

محمودشاه بهمنی نے اپنے کئے کے موافق منایت توجہ ومحنت سے سلطان قلی کی پر داخت کی مچونکہ اس کومعلوم تفاکہ یہ نوعمر دولت بڑا عالی خاندان ہے تو روز بروز اس پرالتفات ایسازیا دہ ہواکشاہ کے فرزندوں اور ارکان سلطنت کو امپر حمد ہوا اورشاہ سے اس کی چنلیاں وہ کھانے گئے۔

تا ریخ فرشتدیں لکھا ہے کہ سلطان فلی بھار لو تر کو ں میں سے ا ور علی شکر کی قوم سے

تعا یعفن ہیں کے خاندان کو بڑیا تے ہیں اور مرزا جہاں شاہنتیق ل وشا ہ ایران کی اولاو یں بناتے ہیں گرہلی بات صحت سے اقرب ہے بہر تقدیراس کامولد و منشا ، ہدان ہے و ملطان محدّ شاہ بہنی کے آخر عهد میں نوعمہ ہی میں وکن میں آیا یے جز کار ہے ، ترکی غلاموں کومعزز و مکرم رکھتا نھا اس نے بھی اینے تئیں ان غلاموں کے برگزمیں، اُل کیا علرصاب سے ماہر تھا خط سیاق خوب لکتا تھا اس کو شا و نے محلات حرم کا مشہب مقر لیاخو آمین اس کے حن سلوک اورا مانت و دیانت سے رہنی وشا کھیں ماک بننگ میں ال*ل حرم کی* اقطاع بهت تعمیں و ہا *سے عرایف شامایت ا*میزائیں کہ برگنوں میں جوروں اور را ہزنو ل کی کثرت ہوگئی ہے ا ور روز ہروز رعایا سرکش ہو تی جاتی ہے تی ہے معب دم نہیں کہ ول کا و سوال حضد میں وہ وہتی ہے یانہیں ۔ شا ہے نے چا باکہ و با ں امراء کیا رمیں سے کسی ایک کو دونتین نہرار سوار وں کے ساتھ بہیجے کہ سلطان فلی نے خوانین حرم میں ، سے ایک کو واسطہ بنائے ثنا ہ سے ءمن کرا یا کہ یہ خدست بئے سپر دہومیں ان صدو دہیں بے نشکر جاکر باغیوں کو و فع کروونگا اورسد کشوں کا سرارا و و بگایشا ہنے ہمست یر اس کو سرافراز کیا اس نے ان پرگنوں میں جاکر اینی مبن تدبیرسے بر تدریج ان کو چورول ا ور رنز نول سے پاک صان کیا۔

توارخ بهندیں بیان کیا جا تاہے کہ ایک رات کوشا مشہراب پی رہاتھا اور
افعہ وسازشن رہا تھا۔ پری رو کوں کے ساتھ ہمت کا طین شغول تھا کوجیٹیوں اور
دکنیوں کی جاعت نے اس پر حکم کیا اس وقت تسمت کی یا وری سے سلطان قلی
وس پردلیسیوں کے ساتھ باوشاہ کی زات خاص کا محافظ تھا جب او نیوں نے ش منا تو وہ با ہر آئے اور حملہ یا ور وں کو پرے بڑا یا اور باوٹ ہم اس کے کوساتھ۔ لیسکر قلعہ میں واض ہوئے۔ سلطان قلی کے پانچ ہم ابی مارے گئے اس نے اور اس کے باتی یا پی ہم اہیوں اور خود یا وشاہ نے محل شاہی کی حفاظت تیر و کمان سے کی اس اثنا ہیں عکیم خواجہ جمال یا س گیا کہ وہ قلعہ کے برجوں پر سے خرائے ان

مده في يا بناه ميروخمول سيمولها كل وكوا

جمع کرسے لیکرآئے۔ اس حکم گانمیں میں نصیلوں پرچڑسٹے میں بہت آ دمیو ن کی جانیں گئیں ۔ اس سرکوحلا آوروں کوسب متنا بات میں سشکست ہوئی اور پارشاہ کے حافظین نے شہرکے درواز ہ پر فنجنہ کرلیا کہ یا غی بھاگ کرکھل نہ جائیں ۔ رہات بہت اند ہیری تھی ۔ شاہی سبیا میوں نے ایک یا تند میں تھی کی دورو برسرب میں نلوار ان طرح اول شب میں وہ خوب لڑے ۔ آوہی رات کو چاند نکلا تو شاہ جواس بنگا صریں جند آ دمیوں کے ساخہ شریک تفا۔ من خوجب جماں پاس گیا شاہ کے ساتھ شریک تفا۔ من خوجب بھاں پاس گیا شاہ کے ساتھ سالھان تلی تفاجی نے ایک بڑہ کے پاوشا ہ کے لئے دشمنوں کے اندرسے راہ کھولی جو کو شاہی سبیا ہ ہر جگہ فتحند ہوئی اور باغی پراگندہ ہوکہ توارسے بیلئے کے وہ وہ ان کے گئوں میں چیتے تھے وہ وہ ان کے گئوں میں جائے اور فعیلوں سے گرے اور جر گھروں میں چیتے تھے وہ وہ ان کے گئوں میں جائے اور فعیلوں سے گرے اور جر گھروں میں چیتے تھے وہ وہ ان کے گئے۔

تاریخ دکن میں یہ بیان کیا جا تاہے کہ جب خاندان ہمنیہ کی سلطنت کا ضعف سب پر نمو دار ہوا توارائے کیا رنے شاہ سے کنارہ کیا اور اپنے تمیں مطلق المنان بنایا۔ ان میں فک وینار مبشی اور فک خوش قدم ترک تے جنوں نے اپنے اقطاع میں شاہی اطاعت سے سرتا بی کی۔ محمہ وشاہ ہمنی ان سے لڑنے گیا اور فک وینار کو تید کر لیا گر بھن صلاح کاروں کی سفارشس سے اس کا قعور معامن کردیا۔ اور تمام ماتھی جواوی سے لئے تھے وہ اس کو واپس دیدھئے اس معرکہ میں لطان تام ماتھی جواوی سے کے کارنامے و کھائے تھے اس لئے شاہ سے اس کو صوبہ تلکانہ کا طرفدار بنایا اور امیرالامرا ، کاخطاب ویا۔

ادر ای کی و اتی جاگیرمی کوهگیرا ورا وٹ کا کی کا امنا فہ کیا۔

تاریخ محووشا مبمنی میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کشور فاں مرکبیا تو اس کی جب گہ بها درگیلانی کو نکان جس میں ویل وگوا اور بنا ور داخل ہے ماکم مقسد ہوا و و بھی امیب رتھاجس نے ایک جنگ میں بڑی بہ اوری و کھانی تھی اب اس کے سے میدر کی سلطنت سے افزاف کیا کہ مدت سے بعد تجارت کے کل جہاز وں پر دست فارت وراز کیا سامل پرگشت کیا اور محووشا ہ سے یا وشاہ گرات کی ر عابیا کے جہازوں کو یکڑلیا جرکنارہ کنارہ جاتے تھے اور ان میں تجارت کا مال بحرا ہوا مقا۔

جب محود شاہ مجرات نے اپنے جماز وں کا عال مسنا کران پر بلا ٹازل ہوٹی تو ہیں نے بہا درگیلانی کو خطوط لکھے کہ ال جولو ٹا ہے راہیں کر و بہا درسنے عال دیدیئے سے انکار کیا اور خطوں کے جواب بخت مسست کھے۔

محودشاہ گجرارشدنے اپنا ایلی ممودشاہ بھنی پاس بیمیا جسنے جاکر کہا کہہدا در آپ کی رعیت ہے اس سے ہمارا تا م مال اور اسسیاب و لوا دیکئے مشاہ ہمنی سائے بہت شد و مدے ساتھ فرمان بہا درکے پاس بیہے کہ گجرات سائے جمساڈوں کو کمنیائت بیجدے اور مال اسسیاب ان کا وار اسلطنٹ بیدر میں بیجد سے ناکہ کئیم گجرات کے ایلی کو جومیرے پاس بہاں آیا ہے میں حوالے کو دل جسیہ بہاور گومسلوم ہوا کہ میرے پاس اسے فرمان ایلی سے میں حوالے کو دل جسیہ بہاور

ی اس رو کا اور بیدر کی اول مت سے امکار کا استهار دیا۔

محمد شاہری فرا اس سرکش امیر۔ کی گوشا لی کے سئے روانہ ہوا ا در بنید۔ کسی مقابلہ کے تفد مرج میں آگیا اس ولامیت کا زمیندار بوٹا نا کک پانچسے دار سوارا درایک لاکھ پیاد سے سے کر اس سے ڈھے آیا گر اس کو جمور اصلا رمری میں جا تا پڑا اور لفکہ نیاد سے اس کا محاصرہ کیا ۔ لؤ اکیوں میں دیونا لک بسید بوٹا نا لک ۔ نے لفکر شاہی نے اس کا محاصرہ کیا ۔ لڑ اکیوں میں دیونا لک بسید بوٹا نا لک ۔ نے بڑے لشکر سے شاہی لشکر کے اس حقد پر حملہ کیا جس کا سبید سالار سلطان قلی

ملطاق على كالكيكا وكا حاكم بونا.

قطب<sup>ا</sup>لملک تھا ی<sup>مس</sup>لما نوں کا خوب مقابلہ ووید وہند ووُں نے کیا صبحے شام تک لڑے اور دیونا ٹک *کوسب میگہ ف*تح ہو لئے گروہ حبب سلطا ن قلی کے سامنے بنرات <sup>'</sup>خود آیا توقش ہوا وورے روز مہند ومیدان جنگ سے بھاگ گئے۔ یوٹا نا'مک بیٹے کے نے کے بعدارا الی کوسنیوال ندسکا اس نے کھر عمرہ ناتھی گھورٹ یا دشا ہ کو تحقیق بہتے اور سالا نہ خراج نیننے کا اقرار کیا اور یہ بھی شرط قراریا ٹی کہ قلعہ مربع مع کل اسباب سرکاری کے شاہ کوحوالکیا جا لیکا اورشا ہ اہل قلعہ کو جان و مال کی امان دیگا پوٹا ٹا ٹاکک ایک ن ب ٹا ہ کی خدمت میں گیا شا ہ نے خود بیر قلعہ کیمراوس کو دیدیا اور اسکا سرکا ری اسباب سلطان تھی کو حوالہ ہوا۔ بہا درگیلان کی سرزنش کے بعد شاہ اپنی دار انکوست میں آیا اورسطان فلی تطب شاه تلنگانیس ما کم مورگیا - کچه د نول کے بعد امیر فاسم برید که ارکان سلطنت یں تھاجب اوس نے دکھیا کہ نتا ، یاس کوئی اور لائق امیر کبیرنہیں ہے تواسنے شا ، کو ا بنے اوپر ملتفت کیا ۱ ور د و بارہ امیرالامرا، ہوگیا ۔ اول اس کے اختیار کا اثر پیرتھا کہ شاہ ے قدیمی مقرب ا*س سے مدا ہوگئے اور اخر کو وہ ایسا محیط ہوا کرسلطنت کے سائے اختیارات* الكي مثمي ميں اسكے ۔ قاسم بريدخوب مانيا مقاكرمبرااليها ذي اختيار ہو مالوست ما ول اور قطی الملک ورا ور ولا بیوں سے جا کموں کو باکنل ٹالپند ہوگا اس سے اس نے شاہ ہی کو ابکل حزول کرنا عا ہا گراس کے پینصوبے کھل گئے اوراعیان ملطنت نے اتفا ق کرکے ان کو ہاکل مثا دیا اورا نهوں نے بیر ملک قاسم کے اختیارات ایسے قائم نہ رکے کہ وہ یا دشاہ کو کا ط كى يتلى كى طرح تا تدمين خيا تا مير قراريا يا كه ولا تيون كيعف هاكم دار اسلطنت مي جائين ا ورشاہ کے اختیارات کو کال کریں ۔ بیجا پورسے پوسف ماول خاں اور کلب رگرسے للک دینارمبشی اول میہ ووسردار مع لشکروں کے دارانسلطنت میں ایکے اوربہا ل نطب الملک سے ملے رجب بیرسیامراراتفاق کرکے تزیب ہ گئے تو ملک قاہم نے کفن یس اور توار سکے میں وال شاہ کے قدموں پر سرر کھا اور اپنے قصور وں کی معانی چاہی ا در الماس کی کہ ان زمیسے وں کے ہاتھ سے مجھے بچاہے'۔ محسب وشا ہ ہمنی میں

قطب الملک کا محدوثا ہ کے ہمراہ ہوتا ہندوؤں کی لڑانی میں

یہ بڑاعیب مفاکہ وہ ارام طلب اور متلون تھا اوس نے سب در سمے سار ے مثالخوں کوان حدول باس بیجا کہ وہ ان کو مہمائی کہ قامسم بریدے فلافت کو ان کام نہ کریں آخ یہ ترار پا یا کہ قاسم برید این عاگیرا وسہ ا ورقسنہ ارکوجا ئے ا ورشا ، کا باکس تُبفنال لطنت بیدر پر مہوا ورہر سال شاہ کی خدمت میں امرار کو آنے کی اجازت ہوا ور وہ بیجا بگر کے ہند و دُل پرحلا کیا کریں بعد اس انتظام کے امرار اپنے علاقوں میں گئے ۔ من فیدے وسطیں ممووشا ہمنی ہمند و وُ ں سے لڑنے چلا۔ قطب الملک بشکرٹ ہی سے ین ہزارسوارا وروس ہزار پیا دے لیے کہ لا ادرا مرا رئبی شا ، سے سلے اور رائے چور اور مد کل کے قلعے فتح گئے اورود عادل خان کو ملے اس کے بعد محمود شاہ اپنی و ار اسلطینتہ میں آیا اس کے یاس تعوری سیاہ روگئی کہ لک قاسم بریدنے و۔ ذی الجروب وہ کودار الطعنة کا محاھرہ کیا اور دروازہ ہانوں کو رشوت دیکرشہر کے اندر واخل ہوا اور سیدیا خاں جہاں ا وزیر کے محل پر مینچا اور اُسے مار ڈالا۔ اور شاہ کی بغیب رمِنی کے حوٰد ورارت کرنے لگا۔ ورشا ہ کے سارے امنیّا را **ت**ے لئے ۔جب د لایتوں کے عاکموں کوشا **، کا ا**س <del>طح</del> مقید بونامعلوم موانو و هسب دار السلطنت كويط يهال جو أية تو دكيما كه كلك قاسم بريد ا در ا ور شاہ دجس کو وہ زبر دستی ہے آیا تھا ) شہر کے با ہر ضمیہ زن ہیں اور شاہی میں۔ ریرا پیرا لم بے جب سے معلوم ہوتا تھا کہ شاہ کو پورے اختیار عال ہیں وہ ساتھ الاخت یا رنہیں ایک جنگ عظیم مولی مطرفین نے دا د شجاعت دی ۔ قاسم برید نے ا در اسی سے و س کے نشکروں وتزلال کیا گرفطی الملک نے اس کے مشکر کے قلب پر ایبا حارکیا کہ جنگ کافیصلہ ہو گیا ا در قاسم برید فلعه ا وسیس بھاگ گیا۔

 ا یکی پوریں مرگیا اورشا و نے اس کے بیٹے علا ،الدین کو اس کا قائم متفام کیا اور پوسٹ عاد کال بھی کو دل گند دمیں مرگیا اس کی مجگہ بیٹا اسلمیں عا دل شاج سندشین ہوا۔ شو لا پور کا حاکم خوص جماں کا قائم متفام اس کا بیٹا نورخاں ہوا اور اس کو بھی خان جماں کا لقب طلا اور پر سنے سے اور اس کے مضافات میں حاکم ہوا۔

اول مک احد نظام الملک فیمیراور و ولت آبادی آزادی کا ڈنکر بجایا اور انہیں دنوں میں آں نے احمرُ بگر کے شہر وقلعہ کو آباد کیا اور آیندہ اس کو اپنا دار اسلطنتہ بنایا دوم سمنیل ما دل شاہ نے ولایت بہا پور و مرجے و کوئکا ن تحصیب کیا اور بہا پور کو اپنا دار الملک بنایا۔

سوم علاء الدین عا والملک عاکم برارنے اپنی شاہی کا استستمار دیا۔ ایلج پور کو دار الحکومت بنایا۔ چِآرم کلک قاسم برید نے محمود شا ہ کے خزانہ پر قبضہ کیا اور بید میں سود مخار ہوا۔ پنج سلطان قلی قطیب الملک نے شاہی پر چیس کیں سے جواب یک چل جا دار

گول کنده کو اینا دارا لقرار بنایا۔

نایت معترات و تاریخ سے بیمعلوم ہوتا ہے کوسلطان قلی تطب الملک نے اپنی سلطنته کی ابتدا لی سالوں میں ہمسایہ کے زمیندار ان کلنگا ند کو زبیر کرنا چا ہا۔ اکثر ہس کا عل پی تقاکہ وہ وشمن کے لکسیس جاتا اور وہاں کے حالات خوب مشا ہدہ کرتا اور پھرمرا جعت كرنا اور دشمن كو اپنے بيتھے ايسا لگالا تاكہ وہ ہى كىكمين گا میں آجا تا پھے بہاں۔ نہیں ہاتا۔ مرغوب القلوب کامصنف صدر جہا ں کھتا ہے کہیں بنے خو وہ*ں کو کتے ہو* سناہیے کرمجھے قاسم برید اور قتح اللہ عاوالملک سنے اُن ولا پات ہمنی کو بزو ریلنے کے لئے بلایا جومیرے ہمیا یعین تھیں گریں نے ہمیشہ جانے سے انکا رکیا میں اپنی ملطنت اور توت کوم ف ہند وزمن داروں کے استیصال کرنے سے بڑیا نا چا ہت ہول ۔ جوسیتے اسلام کے وشمن ہیں اس نے خود ایک و ن صدر جما ل سے کہا کہ م سا شربری سے اعلام اسلام کولمبشد کررہا ہوں اور تکٹکا نہ کے مہنسہ ووُرکع ہتیصال ر ناہوں ۔ حدو د ورنگلٰ سے سلی تیم ا ور راج مندری مک ۱ ور ان کے درمیب ن ساخٹ ستَّ طَلْع این سپا ہ کے زور سے تنخیر کرچکا ہول ۔ جیسے راج کنٹڑہ ۔ کو ول کنٹڑہ۔ دیور کنڈہ ا پیکل گن یور - جیر کنده میل کندل ملن گور به آنگیب ر- میدک میبون نگر مه بیلم کنده-وزگل ا کملیست و اندراکسنده و رام گیر کسندایی و ایور و چیش کول و میں نے آن حفرت اورائس کی آل کی تسم کھانی ہے کہ اگریں یا وشاہ ہوگیا تویں مزہب اثنا عشری کے ترویج ان مقاموں میں کروں گاجہاں اپ نک اسلام کا علمنیں گیا ۔ ینہیں تصورکر نا چاہمی کرشاہ ہمکیب ہٹ ہ ایران نے میرے ولیں یوخیب ل پیپدا کیا ہو بلکہ ہی سے پکلے سلطب ان یعقوب کے زمانہ سے میں۔ را مذہب امناعت بری تھاہی ممرے آ با و اجبُ دا وکا مذہب چلا آ تا ہے اب میری میرو برس کے قریب ہو نے کو اً لُ سِيه اس كا زيا و ، ترحقته سينے ندمب صا وقه كى ترويج ميں مرف كياہے۔اب یں د نیا کوترک کر نا چا ہتا ہوں کہ یا تی عمہ عباد ت میں عرف کر و ں یہ اں تک بیان وہ ہے جوصدر جمال نے سلطان قلی کی زبان سے سُنا تھا۔

وکن کی نا م تا ریخوں سے بیمعلوم ہو تاہے۔

جب بیجا پورٹی عادل شاہ نے اور احکر نگر میں نظام الملک نے اور اور امر ار نے شاہ کا خطاب افتیار کیا توسلطان قلی کے امر ار نے بھی عرف کیا کہ آپ اپنے تین تلکا نہ کا شاہ ، بنائیے اور اس باس ای عنمون کے خطوط پوسف عالم شاہ اور آپ کے سوار اس خطاب کا ستی نہیں ہے اور اس باس ای عنمون کے خطوط پوسف عالم شاہ نے اور اس کیا اور حکم دیا کہ مائے۔ احکر نظام شاہ کے آئے توسلطان قلی نے تحذیت سلطنت برشا بانہ جلوس کیا اور حکم دیا کہ مائے۔

ر میرون میں مصطب مصد و مسال میں میں مصطب مصطب و میں بیادی میں ہے ہوئی ہے۔ ملک میں خطبیت وواز وہ امام کا نام پڑلا جائے اور سیب را خطاب سلطان قلی قطب شاہ مشتہ کیا مائے ۔

سلطان قلی ہرسال پیجا نگر کے ہندو وُں پرسٹ کرکٹی کرتا نھا اور اپنی و ار انسلطنت کو

واپس جلاآ یا تھا گراب اس نے اراوہ کیا کر اپنی دار اسلطنت کا مقام مین وسط میں قرار د ول اس کئے آس نے موضع گلکندہ کے قریب شہر محمد نگر آباد کیا ادر وہاں اپنی دار انکومت کو میتریں

ا متقل کیا ۔سلطان قلی نے اپنے محسن محدشا ہ کے نام پر اس شہر کا نا م محسّب دیگر رکھا ا اقلعہ کول کنڈہ کی مرت کے بعد سلطان قلی نے اپنی توجہ قلعہ راج کنڈہ کی تسخیر کی طرف کی

جس کے رائے وَکمیٰ ناک نے اس کے ملک پر حد کیا تھا اُس نے باکراس فلدیما محامرہ کیا

ا بھاری توہیں مارکے قلعہ کی دیوار وں میں رخنے ڈالدئے۔ ال قلعہ نے محاصرین پرکئی وارکئے گروہ ان کوردک نہ سکے انہوں نے جبرو قہرسے قلعہ لے لیا اور ان کا کچھ تقفیا ن بھی نہیں ہوا

راج دنکنی نا نگ مفید موا اور گلکنده بیجا گیا۔

شاہ نے دار اسلطنت میں آنکر ویور کنٹرہ کی تسخیر کا ارادہ کیا یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر مقابہت دوں مک محاصرہ رکتے ہے وہ تہنچر ہموا۔ شاہ کے حکم سے ہندووں کے مکا نات اور معابد

و ساکر خاک میں ملائے گئے اور اسکی حبکہ مساجد تعمیر مہوئیں۔

جب کشن راؤ بیجا گرکے راجہ نے و یور کنڈ ، کی فتح کا حال ثنا تو و ہ تین ہزار سو ارا ور تین لاکھ پیادے نے کر قطب شا ہ کے ملک پر حمد کرنے کے لئے آیا ا ور اس کی سرحد کا ملک برباد

تمطب الملك كتاعاه بهزر

به بیجانگرمیں۔۔ راج کنڈہ ۔ دیورکنڈہ۔ جیل کا ۔ گن پورا درگول گنڈہ کا تیمز کرز

درويران كيا يجب سلطان قطب شاه كواس فارتكري كا مال معلوم بواتو وه مجي يانجسندار موا را وزمیں ہزار بیاد ہے لیکرا*س سے اڑنے گیا۔* اس سیا ہ کے ساتھ جو دشمن کی سیا ہ کے تقا بدمی تھوڑی تھی سٹرنیگل میں گیا جمال وٹمن مقیم تھا ہند وؤں کے ہرا ول پرمسلمانوں کا لشکرایسا د نعتهٔ آن بڑا کہ اُس نے کچھ مقابلہ نہ کیا اورا پنے نشکر سے اُلٹا ہاکر عاملا کرشن سلنے ا بی سیاہ کی کڑت پر مغرور تھا اس نے اپنے لشکر کوسیل نوں پر جو بیگل کے قریب اُرتے موے تھے حملہ کرنے کا عکم دیا - ایک سخت اڑا نی صبح سے شام تک ہونی ۔ قطب شاہ این کسیاه کو جو دشمنول کی کُرنت سے ہراسیا ں ہو لی تھی و لاٹ دیتا اوراون کے پڑمروہ دل کوشگفت. کرتا مقطب شاه کا قاعب ه قفا که وه سواروں کی نوج کوخروریت کے وقت کے لئے الگ رکھتا اور وہ اس وقت حرکت کرتی کہ اس کو حکم ہوتا۔ اس میں تخب پندرہ سوسوار تصحب اس کے قلب کی سیا ہ فرار ہوئی تو اس نے فودان سوار دں کو کے کر دہمن پرحملہ کیا ۔ ہند و اس تا زہ سیا ہے مقایلہ کے لئے تیار نہ تھے انکی صفی**ر <sup>می</sup>ک**تہ د*یڈگن*ڈہ ہوئیں اورایک ہی دفعہسب فرارہوئے ۔ جنگ کا فیصلہ ہوا ا غرمیری رات نے انکی مراجعت یرا یک سیا ه پر ده والا که تلوار کی هیک ان پر نه پژی - ناختی ۱ در بها ری ۱ سباب تطب شا ه کے قبضتیں ہوئے۔ووسرے ون قطب شاہ نے پیکل کا محا مرہ کیا۔ یتحسلعہ یہاڑ پر تھا ا در ای کے گر دگفنا درختان تھا۔مہلا نوں نے ای کوطیدی سے گھیرلیا ۔وہ تربیبا لفتح نظر آ تا تھا ۔ کرشن رائے نے ڈیکل کا یہ مال مشکر تین سوسوار اور ایک ہزار بیادے کمک کو بسیج ا وراس سیا ہ کو حکم تھا کہ وہ ورخستان میں عائے اور فیست۔ محا حرین پرشب خون ارے اور ای وقت اہل قلعہ اندرے یا ہر آنکر دشمنوں پر حملہ کریں اہل قب لعہ یے چند بارمحامرین برحمار کیاجس سے قلعہ ایسا جلد فتح نہوا جیسا کہ است د امیں معساد م ہوتا تھا آخر کو ماکم قلعہ نے جو کرشن راؤ کا قریب کارمشہ نہ دار تھا۔ قلعہ حرالہ کریے<sup>م</sup> کی مشسرا گطاپیش کمیں اور و و سرے ون فلعی سیرد کیا اور اہل قلعه کو اخت بیار و یا گیا جمال ما ہیں ہے مائیں۔

ب بیا نگل سے کن پور گئ جو اس قلعہ اور کو دل کنٹ ہ کے درمیان تھا۔ شا مے میاتے ہی حاکم قلعہ سے کماکہ وہ اپنے تیس حوالہ کرسے اس کا جواب تو یوں سے ویا ا ورمیر ایک سپا ہ پہاڑے اُ ترکرمیدان میں آئی اور سلما نوں کی صفو ں میں تکشس کئی گرمسلما نوائے اس حلا کوہٹا دیا ۱ ور اہل مملہ نے مجبور کیا کہ وہ قسامہ کی چار دیواری میں ممس سکئے ۔ گن یور کا دو میننے نک محاصرہ رہا جس میں مسلما نو**ں کے بہت سے بہاور افسے راو**ر سیابی کام آئے اور قطب شاہ کو بھی اس کی فقے سے ما یوی ہونی ۔ گن پور کا قسلعہ یہاڑ پر تھا ۔ اور اس کے دروازہ کو حرف ایک بٹیا جاتی تھی جی سے ہرطرف بڑے غاریتھے ا ور و ہیتھرول سے ا در کھ گرول سے مسدووتھی ا ور در واڑ ہ پر د وبرج بنے ہوئے تھے جواس کے محافظ تھے ۔ قطب شاہ نے اول بیرد و برخ گروائے اور پیروہ خود سیاہ کو لیکر گیا ا ور قلعہ کو نع کرلیا گرجا نوں کا نقصان بہت ہوا ۔ گن پورے گو د ل کہنٹ ہ *ہ*و شاه چلا -جس نے بہت و نوں تک بها درا نہ مقا بلہ کیا مسلما نوں پیرا ہل قلعہ نے بیفن سخت مطے کے جن میں طرفین کے بہت سیاہی مرے آخر کوقس احمین مسلمان رہنے ڈال کر د اخل ہوسئے ا درآ دہی رات کو قلعہ پر حملہ کیا ۔ اگرچہ وہ اس کوسے نہ سکے گرد و سرے روز صبح کو قلعہ دارنے کنجیاں شاہ کے ناتھ میں دیں ا ور موسٹ بیار**ی** سسے ا پینے تنگن حوالہ کیا۔ اہل قلعہ کو اجازت ہو لئ کہ وہ اپنا ذاتی اسباب سے کر پیلے جائیں ۔ خز انٹر سے رکاری جو بٹرا بھاری تھا وہ شاہ کے باتھ **آیا جس کو ا***ش* **نے** وہیں سپ هیر تقیم کر دیا به یهال ایک مسلمان افسر کو ما کم مقرر کیا اور اپنی دار انسلطنته کوچلا آیا اوراینے شہر*کے سب*روسا رسے ملاقات کی -سلطان قلی قطب شاہ جولشکرکشی کے سبب سے اپنے ملک سے غیر مامنسدر ہاتو قوا مالملک ترک نے اس کے شالی اصلاع پر حملہ کیا اور ان کو ویران کیا یہ ترک ایک بهنی سلطنت کا افسرتها اور اخسسر سلطنت کی در می و برهی میں قلول ا یکندیل

ا ورملن گویر اور بیض اور ا ضلاع پرقبضت کر لیا عمّا اور میت، ہزار کے قریب

قوام الملك اوقطي شاه كي لروا

واراه دبس مزاربیادے جمع کرنے تھے اور اپنے ہمسایہ کے لمکول پر تاخت و تاراج کرتا تھا تطب شاه كواين واراك لطنت من آفيس قوام الملك كي غارت كرى كا عال معلوم موا اس نے ناصحانہ اومِشفقاً نہ خطوط مسکھے کرجو مال واسباب اس نے قطیقیا وسکے تک میں سے لوٹا ہی واپس ویدے ہی تے ایلچیوں کوسمما دیا کہ وہ توا م الملک سے کمیں کہا ہے شاہ کوان وا قعات پرافسوس مواسع وه ول سے اسے سیمسلان عمسایوں کے ساتھ ووستا م رہنا چا ہتا ہے اس لئے کہ تران شریعت میں کھیا ہے کرسب مومنین بھا نی ہیں بگرتوا مرالملکہ غرورے گھوٹے پرسوارتھا۔ وہ فطب الملک کو اپنے آگے کیاسجمیّا تھا ا وس کے د وبارہ این سیا ہ تطلب شاہ کے ملک کی غارت *گری کے لئے بی*جی تو پیر قطب شاہ ہی ا<sub>سپ</sub>یے عفتہ کو ندروک سکا ائس نے اپنے لشکر کومیدان میں آنے کا عکم دیا اور وہ ایل گذیل کی طرت چلا۔اس مقام سے ایک دن کی را ہیر تو ام الملک سے نز دیک ہوا دوسرے روز لرا نی میچ سے دوییر مک رسی - تعلب شاہ نے خوداینے دوہر ارسوار ارا اے - اور قوام الملك توشكست وى جويراگنڌ ، ہو كرمبا گا ١ ور قلعه ايل گنڌيل مِن حِلا گيا - ١س مقام پرقطیب شا ہ آیا ا ور قلعہ کا محاصرہ کیا حبب توام الملک نے دیکھاکہ میں اپنے ڈشمن سے هنیں را سکتا قووه برار کو بھاگ گیا اور علا ، الدین عا د شا ه کی ا مدا د کا طالب ہوا۔ چند روز بعد قلعدال گندیل قطب شاہ کے لاتھ آیا اور قوام الملک کے سپاہیوں نے اس کی نوکری کرلی ۔شا وقلموں المیکنٹ ڈیل اورلن گوراپنے سیا ہیوں کوسپرد کرکے اینی دار السلطنت میں چلا گیا۔

قوام الملک براریں گیا اس نے علا ، الدین عا دا لملک کو اغواکیا کہ وہ اس کا معاون ہوا و ملک براریں گیا اس نے علا ، الدین عا دا لملک کو اغواکیا کہ وہ اس کا معاون ہوا و میلکر اُس کا لمک اُسے بھر دلادے ۔ جب فطیب شا ہسے بیان کی ۔ اِ ور المجی عاد الملک پاس ہیجا ۔ جس نے قوام الملک کی وصین و معولای بیان کی ۔ اِ ور عاد الملک کویا و دلایا کہ اس کے نشکرنے وہ سانت ہتے کر بیٹر ایک تھائی لفظ ہے کا دالملک کویا و دلایا کہ اس کے نشکرنے وہ سانت ہتے کر بیٹر ایک تھائی لفظ ہے جس کے معنی برگنے کے میں ، خصیب کر لئے ہیں جو محمو و شا ہ بھی نے سلطان تسلی کو

ما داملک ا درملطان قلی ا وقطبیتا ، کی کوان او بیمکریزه کی فیج

ستاي راميتكاز يمالوال

ئے تنے انیں بائیں ؛ تدسے عنایت یکھے اورا بنے لک میں قوام الملک رہنے نہ ویکے ان درخواستول میں سے علاء الدین عماد شاہ نے کسی درخواست کو ' نہ ما نا اورغصّہ میں آ کھ ۔ بواب دیاجس کے سبب سے سلطان قلی این سمیاہ کے ساتھ اس کی ملکت کی طرف ملا عاد الملك مبى البلج لورست رواية بوا اور را م گيرے قلعہ کے قريب قطب شا وسے مغايله كيا ووسرے دن دویبرتک لڑائی ہوئی ۔قطب شا ہ نے نتی یا بی ۔علار الدین عادشاہ برار کو بھاگا اورسلطان قلی نے اپنے سات پٹوں میں اپنے آدی شعین کئے اس کے بعد و ، گل کنڈو ہیں آیا ا بیاں ہُ*ں نے سُنا ک*سیتاتی راجہ کممیٹ قطب شا ہ کے ملک کا و ہ حصّہ و یا جیٹھا ہے جو ہ*ں کے* مك ك تربب تقاس رام ياس برت مفيط قلع كم ميث سيلم كمن د. ورُكل اور اسك ے اور قلع ہی تھے اور ہارہ بنرار بیاد سے خوب شانہ باز اس پاس تھے مقطبیٹا نے اول بیلم گنده کی طرف کوچ کیا اور اس کو جا کرخوب محا حره کیا ۔ یہ محامره مدت تک رہا۔شاہ لے اس پر زینے لگاکے چاروں طرف حملہ کرکے اسکو لے لیا سیا ہی بہت مارے گئے۔ جب را جہ سیتایتی نے نئا کہ قلعہ بیلم کنڈہ نتج ہوگیاجں کو وہ جا نتا تھا کہ کو ٹی ڈٹمن اسکے اندر قدم نیں رکھ سکتا تو وہ نوج لیکر میدان میں قطب شاہ سے اڑنے آیا وہ بھی اڑنے کو تنار پیشانها و و نوں نشکر و ب میں اڑا تی ہو تی ۔ بٹرے بڑے بہا درسلما ن تشمن کے بیا دوں کی قدرانداز اتشیا زی سے ہلاک ہوئے گراخر کو مبندوؤں کوشکست ہونی اور وہ بھاگ گئے۔ رم مع خزانداور اسباب گرال مسلما نوں کے ہاتھ آیا اس کے بعد قطب شاہ کل کندہ میں آیا بسیایتی شکست پاکر کممیٹ کوکیا اور روپیہ ہمسایہ کے را جا ٰوں کو جیسے کہ کمنٹہ ایلی انڈرکمنٹہ ہ وارابلی اورایٹ گیرے راجہ تھے چھیا ل کہیں اورسپ کو ملایا نا کہ منق ہوکرسلطان قلی قطب شاہ سے ڑیں حیں نے منگا نہ کا پڑا حصہ تیخیر کر لیا ہے ، ور سرر وز اپنا ہستقلال ایسا بڑیا ریاہے کرتھو بٹے ہی ونوں میں کو ٹی ہند ورٹمیں اس کے مقابلہ کا نسیں رہیگا۔ پیسراچ ا ہں کے بلانے سے کممیٹ کے قریب الیں میں ملےجب سلطان قلی نے ان را جا وُنکامتفق ا ہونائنا نوان سے مقایلہ کرنے کے لئے کوج کیا اور کم میٹ کے تریب مند ووں سے سخت

اط ا ئى ہو ئى جىمىں مىل نوں كو فتح ہو ئى اورسىتيانتى رامچندر ويوماس ء یا نوں کے نشکرنے کندا میں اور اندراکند ہ اور انتگیر رقیصنہ کیا ۔قطب شا کا وتنخبر کرنے گیا - یہ المنکا نہ کے مضبوط فلعوں میں سے تھا تنگیب شا ہ نا می خونربزا ے جا بتا تھا اُس نے حاکم قلعہ یا س اہلجی ہیجا اور اسکو را جہ کی ٹنکت سے مطلع کہ لمیا نو ں کو قلعہ حوالہ کرنے کی درخواست کی <sup>ح</sup>بی سے اُس نے انحا رکسامسلما<sup>ا</sup> نے کئی حملہ اس قلعہ پر کئے گرنا کامیا ب رہے بیے قطب شا ہ نے خوجمبخعلا کرچار و رکھتے ے حملہ کیامسلمان اسپنے سرول پڑسسپر لگا کر قلعہ کی دیواروں پرز پنے لگا کروڑھ گئے اگرے ىلى نوب مىں جا نو *ں كا ز*يان سبت ہوا مگرو ەفصىلو*ں يرقىجىنە كر*نے مي*ں كامي*ا <del>ب ہو</del>َ ن دفعه *ا*نهو ب نے کسی کوامان نه دي مرايک مر دعورت - بيچے کو مارڈالافقطا*س*ينيا جم کے عور توں کو شاہی محل میں واخل ہونے کے سائے زندہ رکھا۔ جَبِ سیتایتی کو*شک*ت ہوئی تو وہ بھ*اگ کرراجہ رامجندرلسیہ گ*ج تی! سُ دارالقرارکنیدا بی تقاا و را سکے قبضہ میں تلٹکا ندا وراٹر لیبہ ہ<sup>یں ما</sup>حل سجے سرٹکا لہ کی مدودیا تھااوزخشی مں کیجہ ملک تھا۔سیتاتی نے اس سے یہ بیاں کیا کہ سلطان فی یاہ اینے جبروقہرسے مجھے علارولن کرنے میں کامیاب ہوا اس نے سا را ملک نگا نه فی کرایا ہوا بر آگے وہ اور قدم بڑھائیکا اور را میندرکے ملک پر عله کر کیا جواسکی ت ہے متعمل ہی بج را میندرنے اسکی با توں کونتین کرلیا اسکو بڑا بھروسہ اسپر تھا یے ان جنگ میں بڑی سے وہ لاسکتا تھا۔اس نے احکام جاری سکئے ن دایلی میں اسکے البین نشکرلائیں یہاں اسنے ایک نشکر جمع کیا جس میر ئین لا کھییا دے اور تین ہزار سوار تھے سب پاس نیزے تھے سے تاتی و دناور<sup>ی</sup> ورہری چینداوراور نامور را جہلے کے ساتھ تھے ان سب نے باہم اتعا ق سکھنے رِ تسبم کھا ئی اور ملطان علی قطب شا ہ پر حملہ کرنے جلیے سلطان قلی نے اُنجے مقالمہ

کیئے صرف پانچ ہزار سوار تیار کیئے اور دستمن سے پالنجی مقابلہ ہوا ہندوں نے

كجدامجند كمسائد زاد

دومرے روزا بنی صف آرائی کی . مج رامجندر دس برارسواروں اورایک یا دوں اور تین سو ہاتھیوں کے ساتھ قلب ہیں میمند میں اسکا بھتیجا دو'ا دری وس ب . سواروں اورامک لاکھیا دوں اور دو ہاتھیوں کے ساتھ۔ مره میں ہری چندا ورسسیتایتی دس ہزارسواروں اورا مک لاکھ بیا دوں ا ور دور ا تھیوں *کے ساتھ ہر* ہاتھی کے ساتھ چند آدمی تیروکمان بیئے ہو**ئ**ے تھے . قطب شا , نے دشمن کے سسیا ہیوں کی ثمار پر کچہ خیال نہیں کیا اُسنے اپنے سیٹے حیدر فاں کو سوسوار وں کے ساتھ مبہنہ میں اور فتح خا رکواسی قدرسوار وں کے ساتھ می<sup>ھ</sup> میں مقرر کیا اور قلب میں خو د دوہزار سوار وں *کے سا*تبہ لڑنے کھ<sup>و</sup>ا ہوا۔ عادت کے موافق د ہ اپنے گھوڑے سے اُترا اور خدا تعالیٰ کوسحیدہ کیا اور بہت گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے *خدا* تو کا فروں کومسلا نوں کے ماتھوں میں گرفتا رکر بھروہ گھو<sup>ہ</sup>اہے پرسوار سواا وا دشمنوں پروار کیا اور ہندوں کو ٹورا کر بھیڑو**ں کی طرح آ**گے رکھ لیا . او**ر تسائیوں ک**ا طرح فریج کیا • راجه رامچندرقید ہوا اور اسکا مجتبیا دونا دری شاہرا د وجیب در کے اپتا سے مارا گیا سب ہا تھی اورخر ا نے تھین سگئے اور تام ملک ساحل بجر تک شاہ کے قبضہ میں آیا۔ یہاں سے قطب شا ہ کن دا بی گیاجب کواٹسنے مسنح کیا۔ یہاں سے ایلور اور راجنجا ما - ابلور میں بہت ہندو مارے نگئے ۔جب ملانو *رب کا نشکر داحمن دری آیا تواہو*ل نے گو داوری کے کنارے برخیمہ لگایامیاں شاہ کوطسساطع ہوئی کہ درختانوں ا در پیاڑوں میں بہت وشمل حمع ہوئے ہیں اور ام کا ارا وہ اسٹیننج ں مارٹیکا ہی۔ توست و سنے اپنے دوسید آرافتح فاں اور رستم فال بھیے کہ وہ وہمنوں کی حرکتوں کر دیکھے رہیں اور اُسٹے بارنے <u>سے لیے کوسٹسش کریں</u>. فریقین ہیں بنگ ہو ٹیجب دوہزارمنے د ما ہے گئے تووہ پیجٹگلوں میں چلے گئے اور کھریت ملانوں کے اِتھ میں رہا۔ دیجا ناسته ( دیوه ه) حبکوعوام الناس کج یتی <u>سکت</u>ے ہ*یں مالک بنگا*ل میں ساحل سمندر پر د جیائل کرا جراد تیطب نامی را اد

لگانه کی حدو دیگ راج کرتانچا ۔حب اسنے راجہ رامیندر کی شکت کا حال ُسنا توا لمطان فلي قطب شاه ياسس بعيجا اورًا خُرِكوبيرسلج قراريا بيُ ناته د يو (ديحاناته ديو<sub>)</sub> کی مهرس موکميپ اور<sup>م</sup> ايلورىل گيا - جبّ سياگولكنڙه مين دانين آئي تويا د شاه نه سناكه اُر ئےنے اُس کی سرمد کے بعض اصلاح برحلہ کیا بار ہوا۔ا ول کٹ ببرکوگیا ۔یہا*ں آگر ڈسنے* قلع ون سیلم کنڈہ اور را الکنڈاسے جوکنڈسے بسروو کو ل رکولی یہ کویں ، لمرية تقح - كندبير "مسياه كى كمك ٱڭئي اور محاصرين بركئي شه نے کندبیر کو حیوڑ کراون دوقلعوں کے فتح کرنے کاارا دہ کیا او بیای مارے کئے ۔قطب شاہ اپنی ہمیشہ تدبیر کا م میں لایا کہ اُس۔ طِون سے قلعہ پرتما کیا اور دیوار پر زہینے لگا کے قلعہ فتح کر لیا۔ گریہت نقصان اُٹھا یا۔ قلع ما تنه لگا وه سیاه مین اُسی وقت تقسیم کر دیا : یهان سهیا<del>ن ا</del> خوا حبر راکو حا کم مقررکیا اور نو وکندایلی کو حیلا-اس اُتناریس کمنندہ سریس نشکر ثنا ہی ہے گدوانسرنتهزا د چیدر فال کے باغی ہوگئے اسلئے قطب شاہ کومجوراً لینے وت فایم رکھنے کے لئے مراجعت کرنی پڑی اس عرصہ میں کرشن را - لمانو*ں کی سپ*ا ہ کندہ بیر کو جاتی ہ<u>ی ایک</u> سبیا ہ جمع کی ا در اپنے متیے کو یانخ ہزار گھوڑے اور پیاس ہزار بیا دے دے کرمسلمانوں سے میدان میں بجاييمسپاه اينے مقام مقرره پريھنچ اورسپيلم کنڈه پر

ِ عَلَى كِنَا كَهُ وَسَمِّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَمِيا كَهُ وَسَمَنَ سَ كَهَا كَه مجه من سقد سیا ہ کتیرے ساتھ رہنے کی تا ب و تواں نئیں بنی۔مجھے تین روز کی مهلت دو کہ میں . قلعه حواله کردوں - اِ دھر میر کہا اُ دھر شاہ پاس اپنے لیلمی دوڑا کے اپنے عال سے اطلاع دی قطب شاہ اس بات کے سُنتے ہی اپنے سواروں کے ساتھ المیغار کرکھے وتتمن پر دفعتًه ٱن بڑا جو اس انتظار میں مبٹھا تھا کہ اب قلعہ حوالہ ہوتا ہو شاہ نے وشمن کو راگنده کیا ۱ ور اسکابھاری اسسباب حبین لیا ۱ ورساٹھ ما تھی جوسسیا ہ محا فط سلیم کندہ وکٹ ایلی کی تنخواہ کے لئے خزا نہ لئے جاتے تھے وہ کیڑلیئے اس طرح سب لم کٹ ہ لودشمن *کے محاصر ہ سے شا ہنے حیشا یا ورکند بیرکو*آیا - توب خانوں سے قلعہ کی دیوار ہ توڑا پیوڑا ا ورنیچے کا قلعہ فیم<sup>م</sup>یا ہل قلعہ اوپر کے قلعہ میں یہا ٹریرح<sub>ٹ</sub>ر ھ گئے ۔د<del>وس</del> روزوہ بھی قتح ہوگیا۔ با دشاہ نے اپنی سبیا ہ کواُ سکے بوٹنے کی اجازت دی مگر ب بامشند وں کوعان کی ا ماں دی ۔جب کرمشن راسے راجہ وجب اُنگر کوکنیہ کی خبر نہونحی تواُ س نے اپنے سپیرسالار اور دما دسسیوارا م کو ایک لاکھ بیا دو ں ا ورآٹھ ہزارسواروں کے ساتہ مسلما نوںسے لڑنے کے لیئے بھیجا قبطے شاہ نے اینی سیاه کی قوت کو اسس طرح ضعیف کرنا نیطا با که و هسند بسیر می اسکو حمور اتا به س نے قلعہ کے دروازے حلا وسیئے اوراسکی عمارات کو ڈوھایا اور کندا پلی کو مرا کی او*ر کرستن*نا کے کئارہ پراوترا ہندؤں کومسلمانو ں کی اس دفعت*ۂمرا* حبت پر نحب ہوا - انہوں نے جا کرکٹ دیبر کی دیواروں کی مرمت کی - اورسپیا ہ وہاں چھوڑی ا دراسکو اپنیے خز ا نوں اور بھاری اسب اب کے لیئے بنگا ہ بنایا - پھرمنے دو قطب شاہ کی سسیا ہ کے پیچے پڑے قطب شا ہ نے اُن کو اپنی نشکر سما ہ سے جینہ میل کے قریب آنے دیا ۔ بھرشاہ یانج ہزارسوار و ل کو سا تہد سیکرمنید ہو سکے تشکریر سبح کواس طرح گیا جسیا کہ چڑیوں پر باز چھٹیا مارنے جاتا ہی۔ دوجینے یک لاِیانُ رہی ۔ طرفین نے مروانگی دکھا ئی۔ آخر کومٹندؤ ں نے قلعہ کن دہر میں جاکر

لی قطب شا ہنے اوس کو دوبارہ محساصرہ کیاجب ہند ُوں نے دیکیا کہ قلعہ کوہم نہیں سکتے توانہوں نے خراج گذار ہونا قبول کیا اور سالانہ تین لاکھیں ۔ ۱ روییه) دسینے کا دعدہ کیا اوراسی وقت دولاکھئن (۰۰۰ ۸ روییہ)انہو نے اواکردیئے ۔ اور باقی ایک لاکھ من کے لیئے عار نوجوان راجہ نوڑول میں دیئے۔ ہنہ وسلما نو ں کے درمیان ان معاملات سے زمانہ میں قلعہ کنیدا پلی میں اکثر مبند جو نا کک داری تھے اُنہوں نے قطب ٹنا ہے بیٹے حیدرخاں کے احکام کا مانٹ حیوڑ دیا نھا اور میار مہینے کے عرصہ سے کعلی بغاوت کرتے تھے ۔ حب اُنہوں ، ببورام کی شکت کاا ورکند ببرک د و باره مفتوح مهونے کا عال سُنا تو مُفندٌ۔ ئے اور شجھے کہ ہم کو کامیا بی کی امپ کم ہواس بئے انہوں نے اپنی جا ن کی مال مانکی اورنشکرتا بی کوقلد کے حوالہ کرنے سے لیے عوض کیا ۔ سابطان قلی نے ناک واربوں کومعا ٹ کردیا اوراُسنے حکم دیا کہ کنسدایل کی سرکتس سیا ہ گن پورکے قلعہ میں جائے اور قلعہ گن یور کی سیاہ کندایلی میں نوے ۔ اس عرصنہ دراز کی نشکر کشی کے بعد سلطان قلی نے اپنی دارالسلطنتہ کی طرف کوج کیہ کہ اتنار را ہ میں سُناکہ ہما یو ہے اسمعیل عا دل شا ہ نے وجیا نگرکے راجہ کے ہوا سے قلعہ کو ول کندہ کا محا صرہ کرر کھا ہوا وراس خدمت کے لیئے راجہ نے اسکو دولا کھ ئېن (۰۰۰۰، ۸۸ روييه) دسيئے ہيں اوريجاس ہزارئېن برکوچ پرجوببجا يور کی س شاہ کے ملک میں کرے دینے کا اقرار کیا ہو۔ يها ں اس زمانہ میں حبفرنیگ یا وشا ہ کا قلعہ دارتھا اورصنلع گو ول کندہ میں عالم تھا عا دل شاہ نے اسکومیس ہزا رمسیا ہے ایک نہیننہ سے محاصرہ کررکھا تھا - اوس تطب شاہ کو کلی کہ اب میرے یاس جنگ کا ذخیرہ ہت کم ہوگیا ہو اگر کمک نہیوج تو تھوڑے عرصہ میں وشمنو ں کے ہاتہہ سے قلعہ نہیں بچے گا۔ سلطا ن قلی قطب ش نے نوراً اپنا انتظام کیا کہ قلعہ کی کمک کو خود جائے نگر اس کے مشہر کار اسکے حا

قطب شاه اورائمنیل کی رطوا

کے مانع ہوئے اُنہوں نے کہا کہ آپ باس صرف تین ہزار سوار جنگ کے قابی موجو دہیں اور باتی سیاہ ہاری تھی ہو۔ ہاتھی اُسلے اوضعیت ہورہ ہیں۔ دوبرس سے ہلکا نہ ہیں لڑرہ ہیں کہاں تک نہ تھیں ۔ سلطان قلی نے جواب دیا کہ میں جی رشمنوں کی گئرت نقداد سے خوف زوہ نہیں ہو اچنا نچہ یہ امر رامچند رراجہ کی لڑائی سے تابت ہی۔ اسلے افسروں نے کہا کہ بہان نظام شاہ کی کک پہنچنے تک آبا شظار کیجئے۔ اس اس باب میں گفتگو ہورہی تھی۔ گروہ اپنے سلمان ہمایہ کے برخلاف بہتا کہ اسلام میں اور اسلوم خود برائی تھی۔ گروہ اپنے سلمان ہمایہ کے برخلاف بہتا کہ اور اسلوم خود برائی تھی۔ اور اسلوم خود برائی تی تابی جب وہ گن پور میں آیا تو اُسے اسلمان کی معامل کو اسلام کی کہ نواسے سلمانوں اسلمیل عاد ل ناہ کی فدمت میں ابنا ایکی جیجا اور اسکوکا خووں کے اغواسے سلمانوں سکے ساتھ لڑنے پر بعنت ملامت کی اسمیل نے بیا ہے شام کو ول کندہ کے محاصرہ میں سیا ہ چوڑی اور خود سلمان قلی سے لڑنے آیا۔

ئیں ۔ عباسوسوں نے سلطان قلی کو مطلع کیا کہ عادل ننا ہنے گو لکندہ کی غارتگر ہی ہ میئے سیا ہیجی ہی - تواُس نے اپنا بھار**ی اسباب کن پورمیں** رکھا ووروز میں اس إن ليا - اس ميں ايک آ دمي زندہ نه حيوڙا -جب اسمبل عاول شاہ سنے بيرحا و تذمُنا سے جاکریہیے سے زیا دہنخت کو ول کندہ کامحا صرہ کیا ۔جب سلطان قلی کومعلوم ہوا اس محاصرہ کے لیئے عادل شاہ نے مراجعت کی ہوتو و ہ اپنے تین ہزارسوار وں کو انتوں کو اور انتا ہ کے لئکر کے حوالی میں اُترا اور شب خون مارا اور سبیا ہ کو <sup>وتیمن کے</sup> ئے رں رند کرنے کے لئے بھیجا اسکے بعد ایک را ای تصبیر کن پورکے قریب ہو ای جسمیں سلطان قلی کے چیرہ پر کوار کارخم لگاجس سے ماک کا کھیرجصہ اور امک گال اُڑگیا اس رخم نے اُسکی صورت بگاڑ دی۔ تاریخ فرست میں لکہام کر اسے خال لاری بھیا پور کے ہاتہ ہے اُس کے بیٹے جمشید قطب شا ہ کے چمرہ پریہ زخم لگا تھا۔ کو ول کندہ سمے حوالی یں گیارہ مہینے بیقیلینیں ہو تی رہیں ۔اس عرصہ میں محصورین نے بھی قلعہ سے باہرا کارمحاص برکئی وفعه حلیک گر تحمه کامیا بی نه مو نی که اسمبیل عا د ل شاه بخار میں مبتلا موکر و اصفر <del>سام ۹</del> کوا**س دنیا سے سفرکر گیا .** اور ملو عا د**ل شا** ہ اسکاجانشبیں ہوا اور پھرصلح ہوگئ **ک**وول کٹ۔ کے قلعہ بیں بعض نا کک تھے جھنوں نے اپنی مر داگلی دکھائی تھی اُنکوسلطان قلی نے انعام اکرام دیئے ۔ اب کشکرکو تین بر**س** برابر لڑتے ہوئے ہوئے تھے تو اسکے افسرول اور کیا ہوں کوشا ہنے گھر عانے کے لیے زحصت دی - اور خو د اپنی دارالسلطنة

شوال برسم میں سلطان قلی کے بیٹا بیدا ہواجس کا نام ابرائیم سلی رکھاگیا حس زمانہ میں کہ اسمعیل عاول شاہ سے قطب شاہ لڑر ہاتھا۔ توبید شاہ بید سنے فرصت پاکر تلکگانہ کے شمالی قصبے ویر گینوں پر اخت و تاراج کی سلطان قلی کیمہ نوں اپنی دار الحن لافہ میں رہا اور بھرمیدان جنگ میں آیا کہ اس غار گری کا انتقام سے وہ میدر کو روانہ ہوا۔ اور مخالفوں سے ایک لڑائی ہوئی اور بیلے روز

ية تأويه لإلى اوركوميرك خير

خوب صف جنگ رہی مگرد وسرے روز بیت ی سیاہ کو بنریت ہوئی اورایک سو کیاس ہا تھی اسکے وشمنوں کے ہا آئے بعد اسکے سلطان قلی نے ابنی سیاہ کو حکم دیدیا کہ بریث ہ و تاراح کریں۔
کو حکم دیدیا کہ بریث ہ کے سارے ملک میں بیلی کرتا خدت و تاراح کریں۔
کی ویل - ایلور - بتران کے زمین داروں نے آن کرخراج اواکیا اورانیا ملک شاہ کی سیاہ کے سپر دکیا جے اسپر قبضہ کیا ۔ ابسلطان قلی قطمہ بنا ہ قلعہ کو ہمیر کی تنظیم کے لئے آگے بڑھا ۔ جب برید شاہ می سیاہ وہ قطب سے لڑنے تایا ہے سلطان قلی نے اپنی آ دھی سیاہ ہوئی اسکامقا بلہ کیا اور آ دھی سیاہ کو محاصرہ میں مصروف رہنے دیا اس لڑائی نے طول کھینی - برید شاہ کی سیاہ نے نظر کے رسہ کی راہ بند کرنے ہیں کو ششش کی اور اُس میں کئی لڑائیاں بھی مؤیس آخر کو برسا ت کی راہ بند کرنے ہیں کو سیسب سے طرفین اسپر راضی ہوئے کہ قاسم برید قلعہ کو ہمیر کو دیہ اور اُس میں دیا جا کہ قاسم برید قلعہ کو ہمیر کو دیہ ہے اور شاہ گولکندہ اپنی دارالسلطنتہ کو چلا جائے ۔
شاہ گولکندہ اپنی دارالسلطنتہ کو چلا جائے۔

قطب شاہ کچے دنوں گو لکندہ میں رہا پھر اُس نے مبند وُں پرٹ کُٹی کا حکم دیا۔
اورسپا ہ کو فراہم کرکے نلکندہ کی طرف چلاجہاں کے راجہ نے اس ملک میں کچہ عاربگری
کی تھی۔ جب قطب شاہ بیاں آیا تو اُسنے قلعہ حوالہ کرنے کے لئے درخواست کی راجہ نے
اسکومنطور نہیں کیا توشاہ نے محاصرہ کیا کچہ دنوں کے بعد راجہ کے بھائی نے قلعت
مکل کرشاہ کی سبیا ہ پر حلہ کہاجس میں وہ خو دقید ہوا اور شکر کوئنگست ہوئی۔ اسس
شکت سے راجہ ہری چند عالم قلعہ بیدل نہیں ہوا اُس نے کئی حلہ دن رات کوٹھائیں
پرکئے۔ جمنیں طرفین کے بڑے بڑے بہا درشاہی مارے گئے۔

اس کوستانی متحکم قلعه برشاه نے کئی دفعه حمله کیا گرمبر دفعه وه ناکا م رہا۔اوراسکا حمله و فع کیا گیا۔ آخر کواُس نے علم صلح قلعه کی دیوار پرہنیپ یا اورمن وی کی که اگر ہری جین گول کنده کا با مگذار مونا قبول کرے ۔ تو بچیر قطب شاہی سبیاه اسکے ملک پر عله نہ کرئی اور شاه گول کنده کو جلاجائیگا لیکن اگر راجہ ان سنسرا کط کو منظور نہیں

いいらい

ی کا توخیدا شا بدی کرش ه بست سیا ه بھیج کا قصبوں کو غارت کرنگا اور مک کو وران ورقلعه کو سرنبدکرسکے تنجیرکر گاا ور پو فلعہ میں کسی مر دعورت بچے کی حان نہ چیوڑ کیا . میرکز نے صلح کی مشیرا کُلومنظور کرلیا اور شاہ پاس تحالفت ونفائس بھیجے سالانہ خراج یا جب راجہ کے ایکمی آئے توشاہ نے اُن سے کہا کہ ملکندہ سی کو ہ کومیںسنے فتح نہیں گیا میں اسکی سیرکرنی جاہتا ہوں میری محافظ سیا ہ کھڑی رمنگی ۔ میں ایک دوآ د میول کوسا تنہ لیکر قلعہ سے امد جا وُنگا - راجہ ۔ لی درخواست کواس میئے قبول کر لیا کہ اس طرح شا ہ خو د بنچہ میں *آئیگا ج*یا وم گو<del>ٹ</del> ر کا لاجاً میکا گرنه مجما که سلطان قلی یه بیچ کھیلا که اس نے اپنی سبیا ہ کو کرمہ یا کہ مب<sup>و</sup>قت ، دروازہ میں تین چار آ دمیوں کے ساتنہ پہنچو نگا توانی تلوارننگی کرونگا۔ ے دیچکرتم آنا میں دروازہ میں جب تک تم آ ک<sup>ی مٹر</sup>ار مونکا غرض و ہ*یار*س ەساتتە جۇڭل دمىلىج ئىقىيمىا رايرچەھاجب دروازە مىں داخل موانو أس نے تلوارگ ر بیرہ کے سیامی کو اپنے ہاتہ ہے مار ڈالاا دراس کے ساتھیوں نے اور در كاخون كيا ١ وردروازه يربائل قبصنه كرلياكه شاه كىمحا فطسسيا ٥ ٱن پنيمي بير تونه عورت لونہ مرو کو نہیجے کو اُس نے زند ہ محیوڑا - راحیہ کوفنپ کرے ایک آمنی نفس میں بندکیا ا در پیر او سکو ہار ڈالا ۔ نلکنہ ہ سے شا ہ نے کئے بسر کی طرف خراج کے وصول کڑ کے ریے کو ج کیا۔ یمال کے را جہنے نزاج کے اواکرنے میں تنا فل کیا تھا کن دسرکا محاصر ہملی طرح سے کیا گیا ۔ مدت تک اہل قلعہ نے بہا درا نہ مقا بلہ کیا - راجہ نے ایک مىلمان افسركورىشوت دىكرچا ماكەصلى ہوجائے نگر بادشا ەنے كەكەمىي اس قلعەكوجىيە تک فتح مذہونہیں جمیوڑوں گا بھرحیٰدروز ہیں وہ فتح ہوگیا -اہل قلعہنے اسنے تکریو شیار ے حوالد کیا۔ قلعہ کے اندر نشا ہ نئے ایک برج اپنی فتح کی یا د کا رہے بیئے بنا یا او راپنی وارالسلطنية كوآيا -المعیل عادل شاہ کے مرنے کے بعد ملوجاتشیں ہوا تھاجسکو اسدفال لاری نے

ت ليري مي عره ي

اندها كرك ابراميم عاول شاه كويا وشاه بنايا جب سلطان قلى قطب شاه كومبريكا محاصره كر ر التحا تواراتهم ما دل شاه نے برید شاه سے اتفاق کرکے مالک تلکا نہے بعض حصول . مَاخت ِوَمَاراج كَى تَقى · سلطان قَلىنے اب اسكا انتقام ليناچا بإ و ه قلعه ايت گبر ريشكر لوے گیا۔ **یہ قلعہ شاہ بحابوریاس تھا اوراُس نے اورس**ٹیا ہ کے د<u>ست</u>ے روانہ کیئے کہ اصْلاع کا کمنی گرولی ا و تارگی کوفتح کریے بنے واسمبیل عا دل شا ہ نے اس عرصہ میں غصب کرلیا تفاکہ وہ رامحین دراورستیالتی سے لار باتھا ۔ان سیاہ کے دستوں نے تھوڑے عرصہ میں ان اضلاع کوتشخیٹ کرلیا اورقطب شاہ کئے نام سے حکومت ا نیں قائم ہوگئی ایکے بعد قلعہ ایت گیر کو محاصرہ کیا اور اسی وقت اس سنے بریشاہ پاک اللجي بيجا -ٰاورأس سے قصیات میٹرک اورکولاس طلب سکیے سلطان قلی قطب شاہ نے قائم بریدشا ہ لڑنئیں سکر تھا - اُس نے ایلج پھیجکر بر ہان نظام شا ہ احمد گرسے دنوا کی آپ مدد کر کے مجھے اس آفت سے بجائیے۔ اس وقت بر ہان نفام شاہ ابراہم عادل ٹا ہ سے منلع شولا پورکے لیے جنگ کر ہاتھا وہ اس پیغیا م سے خوش ہوا کہ <sub>ا</sub>سکوسلطا ن قلى قطب شاه سے عهدويياں كرنے كامو قعد لميكا يس كى مهربانى كا وہ أرزومن يھا ں نے اپنے وزیر شاہ طا سرکر قطب شاہ کے تشکر گاہ میں جیجا ۔ اور مشدرا کط صلح یٹمبرا کہ قاسم برپیٹ ہ قلعہ میں ڈک کوقطب شا ہ کے حوالہ کرے اور قطب شا ہ اسکے قصور معا کرے۔ ُجب شاہ طاہرگول کندہ بیں آیا تواسے معلوم ہوا کہ برسات کے آجا سنے سے مب اسے قطب شاہ ایت گیر کا محاصرہ اُٹھانے کوا ورانیے دارالخلا فدمیں آنے کو ہی قبط شاہ انے شاہ طا مرکی بڑی تعظیم و کریم کی اور اُس نے قاسم برید کے صلحامہ براساً نی سے ﷺ انے شاہ طاہر کی بڑی تعظیم ڈکریم کی اور اُس نے قاسم برید کے صلحنامہ برا سا نی سے اُن کے اور شاہ طاہر نے اس ان آئی۔ اوس تنظ کرایئے ۔ اور شاہ طاہر نے اس سے یہ درخواست بمی کی کہ وہ پانچہزار سوار برط ر سساید در مواست بی بی له در و با می از است بی بی له ده با میزار سوار با افغام شاه کی کمک کے لئے جمید سے کہ وہ قلعه شولا پورکی تنمیر میں شر کی بول -این شاہ طاسہ کہ مسین کمیں کی جند سے کا استان طالبہ کا میں انداز کی کا میں انداز کی کا میں انداز کی کہ کا میں انداز کا میں کا میں کی کہ کا میں کا میں کا کہ کا میں کا کہ کہ کہ کا کہ کیا گا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ ک | شاه طاہر کو ہیں ہزار کین دیکر رخصت مو بی۔ بعدان فتو عات شمے سلطان قلی قطب شا ہنے مبلی عمر نوتے برس کی موگئ تھی یہ ارا وہ کریا کہ جیا ت کے باتی چیندر وزکو

سینے ملک کے اتظام ور تی میں بسرکرے جبگو اپنی قوت با زوے عاصل کمیا تھا واسکاحیم ضعیف تصامگر ول قوی تھا ا ب اُس نے اپنی دارالسلطنیۃ کومسا حدا وربا مَل ورعارات سے آرانشس دینی نثروع کی ۔ کہتے ہیں جادی الاول نے وہا کے آخ ہیں مبعرات کے دن گول کندہ کی جسا مع مسجد کی اسسلام کے لیئے در واز ہُ فا عرب آیا اور جاعت کی نظرے مخفی رہا اسکا چیرہ زخم سگنے سے ڈرا وُنا ہوگیا تھا ینلقٹ اسک ناشاسم*چه کر دیجینا بهبت چاہتی تھی و*ہ اس سے *پرمیزکر تا تھا ۔ غر*ص و ہسجد میں آ نگر ماروں کو ہدایت کرر ہا تھا کہ اسکے ہاتہ سے وہ روہال گرگیا جسیر بارہ ا مامول کا ما منقش تھا تو اُس نے اصلاح تعمیرے تبلانے کو اور روزموقوٹ رکھا ورسجدے پیلا گیا - اتوارکے ون ۱رجاوی الثانی<u>ن ۵</u> کومسجد میں آنکرنمازیڑھتا تھا کہ شاہرا<sup>و</sup> جمشید میلی کی اغواسے میرمحمو و ہدانی عاکم وقلعدار گول کنڈہ نے شاہ کوشم<sub>شس</sub>سے ہید کیا ۔اس مقبرہ میں کہ خود تعمیر کرا رہاتھا ٰ دفن ہواسلطان قلی نے ساٹھ برس<sup>طو</sup> م<sup>ت</sup> کی حب میں ۱ ابرسس کلئکا نہ میں محمو د ن وہمنی کے نا م سے وہ حکومت کر ار یا اتنی جوہا گیا۔ ٹنا إنه عکومت کی نوّے برس کی عمر میں شہید ہوا اسکے جہد بیٹے اور عار لڑ کہا ل تقبیں ۔ (۱) حید رفان جوباب کی زندگی میں مرگیا ۔ (۴) تطب الدین حس کوٹ ہ نے اپنا ولیهدا درقایم مقرم مقرر کیاتھا اور اپنے بھا کی حبث پدکے حکم سے اندھاکیا گیا۔ شيدىنے بى باپ كو مرواياتھا اورتخت كوغصب كياتھا . چندسال بعدقط لين اعلِ طبعی سے مرحمیا ۔دس ) یا رقلی حمث بیدغاں جوانیے باپ کا جانش بیں ہوادہم ہولدک<u>ا کم</u> س نے سرکنی کی اور ملک سے علا گیا اور تیجھے مارا گیا د ھ) دولت خاں سبکو شہزادہ کہتے تھے وہ ابراہیم قطب شا ہ کے عہد میں مرا۔ ( ۷) ابراہیم جو ا بنے بھا کی مبشیہ جب یا رقل جبٹ پدنے دیجھا کہ بایسنے قطب الدین کواینا ولیمب دینا یا اور اپنی جائینی

ے لیے منتخب کیا تو اُس نے باپ سے مثل کرنے اور تخت کے عصب کرنے **ک**ارا**ڈ** 

اولاد قطب شاه

دست ملات تطب ئ و

ممث يقطب شاه

اور لنگانه کے اور زمینداران سے لیئے تھے۔

سلطان قلی کے مرتے ہی میرمحمود قاتل گول کندہ میں آیا اور شاہرادہ جمنی کوقید فا سے نخال کر اپنی جاعت کے ساتہ شاہزادہ قطب الدین کے محل برگیا جسکوسلطان قلی قطب شاہ نے اپناہانشین مقرر کیا تھا اور اسکو اندھا کیا پھروہ محل شاہی ہیں آیا اور رسوم کے موافق جمنید کو تخت پر بھیایا اور سارے ملک ملک ملک فائل نہ میں اسکے نام کا خطبہ بڑھا گیا اور شاہان وکن نے اسکو تمنیت نامے بھیجے جب جمشید نے لینے بڑے جائی کی آنکھیں کا لیں تو اوس نے دیور کہندہ میں احکام بھیجے کہ وہاں جو اسکا جھوٹا بھائی

ابراہیم ما کم قلعہ ہی وہ گرفتار ہو کر بیاں آجائے۔ حبّ شاہزادہ کو پہ خبر ہوئی تو وہ قاسم برید کے پاس علاگیا اوراس سے اپنی آمدا د عاہمی قاسم برید نے اسکی ٹری آؤ مجلت کی اور سیاہ جمع کر کے اور شاہزادہ کو ساتھ لیکرگول کندہ میں بغیر مقابلہ کے آگیا۔ قاسم برید نے دفعتہ تلکگانہ پر چڑھانی کرکے شاہان ارکر کر ساتھ ہوں بھر سے اسلامی کا کہ اسلامی سے ساتھ ہوں کا کہ اور ساتھ ہوں کا کہ کے شاہان

ری تر متحیر کیا خاص کربر ہان نظام شاہ کو وہ اسکی ملند سہتی شکے خیالات سے واب

يارمايات كابفاوت

Jurg 5 Jev. 1.

تھا۔ اور اس کے بڑھنے سے فائف تھا اس سے فوراً اپنی سیا ہجنید قطب ننا ہ
کی کمک کو جی بر ہان نظام نناہ نے کو ہیر کوجو قاسم برید کے قبضہ میں تھا۔ علا کرکے
لیا اور بیاں سے گول کندہ کی طرف اُ گے بڑھا۔ قاسم برید میں بیہ طاقت کہاں تی
کہ وہ نظام نناہی اور قطب نناہی کے متفق لٹکروں کا مقابلہ کرا اس سینے وہ بجا پور
علاگیا۔ مگر راہ میں اسکوالیا موقع طاکہ نہمان نو ازی کے حقوق بھول کر اس نے ہراہم
کے ہاتھیوں اور مال اسباب پرقبعنہ کرنے کا ارا وہ کیا۔ نشاہز اوہ کو حب اسکے ارا وہ
پراطلاع ہوئی تو دہ بیجا گرمیا گیا۔ اور رام راج کی ، وستی کا طالب ہوا وہ پہلے سلطان
قلی قطب مثناہ کا تا بچے تھا اور اب وہ بیجا گرمیں راج کر تا تھا۔

رام راج کی ترقی کی حقیقت دراصل میر پی کیجب سلطان قلی قطب شاه نے بیجا تگر کی مالک کی طرف کو چ کرکے سرحد ربین اضلاع کوزیر کی تھا تو وہ سلما نوں کی سیا ہ کو بیاں چیوڑ نالیسند ننیں کر ماتھا اس کئے رام راج کو جوشریین خاندان کا ہند و تھا۔ يه اصْلاح سيروكئ اورخو دگول كمنده كوهلاكيا تين برس بعداس ملك ميں عاول شاه ئى سىياه جوّاخت و مَا راج كرنے أنى تقى اوراُس نے رام راج كى رياست كو ته وبالا کیا تو و ہ ہواگ کرسلطان فلی فطب شا ہ یاس تر پاشنے اس میگوڑسے بین کو ۱ و س کی نامرد کی با ا ا وراینے یاس سے دورجانے کا حکم دیا۔ را م راج نے اس طرح و سیل ہوکر وجیا گرکی را ہ بی ا ورکزمشن راج کا نوکرموا اُس نے اُسکی ایسی قدر کی کہ اپنی مبٹی بیا ہ دی جب خسرُ کا انتقال بهوا اور دارت تخت و تاج - اهجی گودیو ب بین کھیل تا تھا وہ ملطنت کے کاموں کا انجام نہیں دے سکتاتھا اس لیے رام راج اول اس اٹ<sup>ک</sup> کی طرف سے نائب وکیل سلطنت ہو ابھراس نے سلطنت کوغصب کیا اوراسپنے میں صاحب اقتذار بنانے میں کو سشش کی اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بڑے بٹے عهدس اورمنصب وسيئه وجيا نگركى به حالت مورى تقى كرسيدى اوررىجال عبش ملقه بحيدفال اوركاناجي برمن كوث بزاده ابرائيم بمراه كررام راج ياس آيا-

شا ہزا دہ کے بیندا ورخاص نوکروں نے بھی قاسم برید کے نشکر کو چیوڑ کر ہیجا بگر کا رستہ لیا۔ یہاں ٹنا ہزا دہ کی تعظیم و کرکھا سکے رتبہ کے موافق ہوئی شہزا وہ تسہر میں رتباتھا۔ رایک دن عجب اتفانی م<sub>و</sub>اکه ملک عین المل*ک گیلا*نی ا براهیم عا دل شاه می ملازمت جيو ڏکررام راج کانوکرموگيا تھا اوراسکو اپني بہا دری اورشجاعت ايبي دکھا لئ تھي کہوہ اسكوىما ئى كہتاتھا-ايك دن وه رام راج سے لكرايني سياه كے ساتھ علاآ ماتھا -راه میں شاہرا دہ ابراہیم سے وہ د وچار ہوا • شہرا دہ اسپے ملاز مین اور سیدی اور مرح ے ساتھ جا تا تھا - رستہ تنگ تھا ہرا یک اسپر بجد ہوا کہ رستہ اسکے لئے فالی کیا حاسے ا تنز کوٹ ہزا وہ کے اومیوں نے جو گھوڑوں پرسوارتھے عین الملک کے اومیوں پر . تلواروں سے وارکیا اور اپنے لیئے رستہ خالی کیا کہ شبکے بعد شہزا وہ رامراج سے طنے گیا۔ جتّ قاسم بریدشا ہ گول کند ہ سے جلاگیا اور بر ہان نظام شاہ گول کزر ہ کے قریب آنا تو مشد قطب شاه کو اینے دارا لخلا فہ کی طرف سے کوئی نسٹرول میں نہیں رہا وہ اسینے دوست سے ملنے عیلا جمشید کوبر ہان نظام شاہ نے امارات شاہی دسینے او اسکے مسدر تاج رکھنے کا ارا دہ کیا توحم شید سنے پیکر کر اسکے سلینے سے عذر کیا اگر میں سیدان جُنگ میں ماجدار ہونے کا انتحقاق نہیں رکھتا تو میں تاج لینے کے لا ویسم استکے بعد برمان نظام شاہ نے اسکو اپنے ساتھ اورعلا الدین عا دیے ساتھ یک جمت ہونے کی اور بیجا یورٹے یا وشا ہ سے فحالف ہونے کی ترغیب دی اور ان تبنول ہو لی سیا ہ قلع شولا در رہے نع کرنے کے لیے ملی حب ابراہم عادل نے اس تفاق کی خر*ئسنی ن*و وه برید ثناه کوا<u>ن</u>نے ساته لیکربر مان نظام ثناه کی *مسد حدیریر نید*ه پرج<sup>ر</sup> ها. وہ تینوں شاہیوں کی سیامیوں سے برابری کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس نے اُنگے متفرق کرنے کے لیئے پریند پرٹ کرکشی کی ۔ بیاں آگراس نے قلعہ کا محاصرہ کیسااور اسكامنصوبه بن آياكسيا هنتفقه شولا يوركو حيو فركرينيده كوعيس - ابرايهم عا دل شاه نے ان سیامیوں کی بیر کت مسئکر خاص پور میں انبیر حملہ کیا - بڑی نوزیز اڑا کی ہو گی ۔

بزينين

جسمیں تمشید شاہ نے اپنی بڑی مردا نگی د کھا لئ<sub>ے ب</sub>یجا پورے یا دشا ہ کوئٹکست ہوئی ۔ اسکے قیمے وخر کا ہ اور بنگا ہسب وتتمنوں کے ہاتھ آئے اب جمشہ قطب شا ہ کوموقع ملاکہوہ قاسم بریدسے انتقام سے اسکا بیجیا اُس نے بیدرکے درواز وں تک کیا اور لینے نیں اوراین سیاہ کو بہاں کے غنائم سے مالامال کیا۔ جب قاسم ربيرشا و نصسنا كهمش قطب شا هسيامتفقه كوچيور كراييخ والخلق کوگیا • ( فرسشتهٔ اس چیوڑنے کو اس طرح بیان کرا ہو کرمبٹ قطب شاہ کی بیزوسش طبعی تھی کہ وہ جانب غالب کے ساتنہ متنق ہوتا اور پیرا دس کو دفعتہ ابباجیوٹر کر علا جاتا ، اسپے خیمہ وحرکا ہ کی بھی خبرنہ لیتا) تو وہ اُن آ<sup>ن</sup>ھ ہزارسوار ا دربہت سے پیا د ہ<sup>ا</sup>لیہ کا جمشید یر حله کرنے آیا ، ابی کل کنده سے جارکوس پر موضع جلکور میں قاسم برید بہونچنے نہ ا یا تھا کہ اُس کے آنے کی خبرکو ممشید سنکرا ریا گھیرایا اوراُ سکے ہوش وحواسے یّران ہوئے کماسینے دارالخلافہ کو خالی کیا اور قلعہ میں کیمسسیا ہ اسکی می فطت کے کئے چیوڑی اور نو دکوشش کی کرمحلف اقطاع سے اپنے امرا رکوجمع کرے میں کی توجہ بٹانے کے بیئے وہ بیدر کی طرف جلا اور کمٹا نا بیں بینجا اور گردے اضلاع کو لونًا مارا معب بريدتنا ه ن بيه حال سنا توأس نے گول كنده كا يجيا حجورًا اور لينے دارالخلافہ کی محافظت کے لیئے مراحبت میں حم<sup>نس</sup>ید قطب شاہ سے وہ تین سوسوا مُ ساتھ دوچار ہواا وراو کے نشکر پرمٹن جروے قریب حلہ کیا جبکا فائمہ اس پرہوا كه دونوں با دشاہ اسپے اپنے دارا نخلافہ کو جائیں حمث بدیث ہ نے اپنی دارال پلطنت میں آن کر روپیہ اور شکر سب طرف سے جمع کیا اور پیرسیدر کیطرف کو پیچ کیا۔ کولامس میں ہینچکرا س نے اپنی سیاہ کوعاروں طرف ملک میں لوٹ مار کر نتیجے ئے بھیا۔ قامسم بریشا ہبیدرے آٹھ ہزار سوار اوربہت سے بیا دے لیکولیکے مقابلہ کے لیئے نکلا۔ مبشید نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا کہ آین۔ ہ کیا کرنا عِاسبيے - ملک ديوراؤنانک واري نے يه تدبير مين کي که کولاس کي بلنديوں يرقبصنه کرکے اکومسنگا کرنا چاہیے۔ اور قلعہ کو فرودگاہ بنا ناچاہیے جہاں سے لوٹ ارکے یئے است آرائیاں کیجائیں جمشد نے اس تجویز کو منظر کیا اور عبد یوراؤ کو قوی سیاہ کے ساتھ یماں چوڑا کہ وہ قلعہ بنائے اور خود قاسم برید کے مقا بلہ کے لئے زائن کھیڑہ میں رینہ ہوا ۔ یماں صعن جنگ ہوں کی چیرو ونوں سیبا ہیں کچہہ دنوں آسنے ساسنے پڑی ریں ۔ جب جمشید پاس عبد یوراؤ کے قلعہ کی تباری کی خبرآئی تو کچہ سیبا ہے کے ساتہ جنگ اس قلعہ کی طوف چلا - اس اثناء میں قاسم برید نتا ہ نے گول کندہ کی سیباہ کو خوب لوٹ کا گوڑے کو ہو تا ہوگی اور زائن کھیرہ وائن آبا و وگلمبر کہ کے خوالی اور زائن کھیرہ وائن آبا و وگلمبر کہ کے خوالی اور زائن کھیرہ وائن آبا و وگلمبر کہ کے خوالی کے بید رکی راہ الی چپوڑ سے بغیر کو لاس اور زائن کھیرہ وائن آبا و وگلمبر کہ کے خوالی کے بید رکی راہ الی جپوڑ سے بوٹ بوا۔

ا خرجاً میں جمٹ ید ہمیٹیہ اپنے ووست بر ہا ن نطب م شا ہ کو کل وا قعات ہے اطلاع دیتارہتا تھا۔جب اسکی سسیاہ کو کولاس میں خو دلطیے جانے سے شکت ہوتی تواً س نے اسکو اسنے سارے حال سے اطلاع دی اوراڑا ئی میں مشر کب ہو نے کے لیے اسکو کوایا۔ بران شاہ توالیے کاموں میں شرک مونے کے لیے تیا رہمارت تها وه اوسه اوراو دگیر کی طرف گیا اور اُس نے جمشید کو طسلاع دی که وه اورلشکربرا براُس سے ملنے چلے آتے ہیں اورا سکومسلاح تبلا نیٰ کہ وتیمن کے ملک پر جو اسکی سے مدیر ہو مسلے کرنے مشروع کرے کو لائسس کی را ہ سے جشیا یل کر د وستول کی سبیا ہے جا ملا- جوا دسہ کا محیا صرہ کر رہے تھے ۔ یہ ہ بیں میں ٹھیراکہ دوست توا دم۔ کے محاصر پر قرار رکھیں اور جمب بدقلعہ میڈک کو فع كرے جبرة اسم ريدنے قبضه كريا بى حبث دان كرميدك كاخوب می صرہ کیا اوراس کے نیچے کے قلعے کوجیرو قہرسے فتح کرلیا اورعا کم قلعہ نے ہوشیا سسے اسینے تین حوا لدکیا اس عرصہ میں اسکے دوستوں نے اوسہ اورا وڈکر کو فنج کرلیا س میب سے قاسم برید نے ابراہیم عا دل شاہ سے مدویا ہی ، اوس نے اخلاص خارجو

پانچنزار سواروں کے ساتھ اُس کی کمک کے لیے بھیجد ما۔ جمشید نے راہ ہی میں اس کونراین کمیٹرہیں روکا - خو د تعلب میں ہا اور مین میں سیف خاصین الملاک کوا ور میسرہ میں جگریو راؤکوسب بگررا مقررکیا ۔ قامسسم برید نے بھی بن سبباہ کو تعلب میں رکھا اور میمندمیں عاول نتا ہی سبباہ کو اور میسرہ میں اپنے بھائی خان جہاں کو کمڑا کیا نہایت سخت کارزار ہوئی۔

سیعت میں الملک نے اپنی بھا دری ہے دشمن کے میسرہ کو نکست میں سرجنگ میں برید قاسم کے بڑے بہا درافسر سپا ہی قتل اور سیر بہوے۔اس فتح کے بعد جمشید شاہ لینے دار کھنا فد بیں آیا ۔

تاسم بریدشا ہ کی لڑا ئیا ں کہشہ رہ ہان لطام شا ہ کے ساتھ رہتی تیس اس نے مسلوت ملکی اس میں سوچی کہ وہ ایراہیم عا دل نثا ہ ہے اتحا دبیدا کرے اس مطلب کے لیے و ہمیشہ تحفیظفظ بهجمااور اپنی دوستی ویک جہتی جتا تا اُن کے اس ربط کے توڑنے کے لیے حمث مرفط ستاہ نے گول کنٹوہ میں اَنکر بھ تدبیر سومی کہ بر ہا ن نتا ہ کولکہا کہ قاسم بر میر کی عا و ت ہوگئی ہم کہ ہم سایہ کے ملکوں بڑمہشے ہتاخت وتاراج کرتا ہم اس لیے شا ہان دکن کو منا سب ہم کہ متحب ہم کر استیصال بالکل کریں اس مطلبے عامل کرنے کے لیے ابراہیم عاول شاہ سے عمدو پیان کرنے چاہیں کہ وہ ہما سے ساتھ متنفق ہوا ور قاسم برید کا ملک فتح ہو کر آپ يرك يم مو - بريان نظام شاه في ابرامهم عادل شاه كويه مطلب لكها وه دل سي ان کے ساتھ ہوا۔ اور یھ قرار یا یا کہ بر ہان نظام سٹ و قاسم برید کے ماک برحملہ کرے اوربیجا بھر پر علم کرنے میں عادل شاہ کا مزاحم کو ئی نہو۔ بس بر ہان نظام شاہ نے انٹرق کی جانب میں قن د ہار کو حلہ کرکے فتح کر لیا۔ قامسہ برید شا واس فتح ہے متحیہ ہواُ اُس کومعلوم نہیں تھاکہ آبس میں ان شاہوں کے درمیان سازسشس ہو ٹی ہج و ہ ن سیاہ چھوٹر کرلینے قدیمی دوست ابراہیم عادِ ل سٹ و پاس گیا اس نے اُس کو گرفتار کرکے مقید کیا ۔ ابراہیم عادل نتا ہ نے جنواب کی طرف کویے کیا اور ہیا نگرکے ۔ میں سے بہت سے حصنہ کی فتح میں کامیا بہوا۔

بریان نطام شاہ کوجب معلوم ہوا کہ ابرا ہیم عادل نتا ہے بیجا بگر کا ملک بہت سام رلیا ہو تو ا س کو ابراہیم کی سطوت وشوکت و ملکت کے بڑینے سے نو من پر شایان دکن کی بڑی حکمتٰ علی بیستی که دکن میں تو توں کی مواز نت سلطنت رکھتے ستے اس لیے اس نے بیچا پور کی ملکت کے شالی غیرمغوظ حصتہ پرحملہ کیا اوز فلعہ شو لا پور پر جوہمیثا ان د و با دِستْ بو ں میں باعث نزاع رہتاتھاً حمد کی اس لیے عادل نشاہ شال میں دشمن سے لڑنے گیا اب دونوں ہا د نتا ہوں نے لینے دوست جمثید میاس کو لگنڈ ہ اہلمی بھیا وہ بھ ہجمہ کر کہ رونومیں ہے کسی امک کے ساتھ ہوٹا اس کے حق میں بہتر ہوگا ۔ شو لا پور کے میدان میں آیا ۔ اور دونوں کرٹنے والے لٹکروں کے درمیان اُ ترا اور ظاہرہ پ ک ه طرفدارنهوا دو نوں طرف سنے خط و کتا بت و تول قرار جاری رکھے اس عرصة ہی اس ما ے خطم تنی برید نتا ہ کا آیا اس نے و مدہ کیا کہ اگر مجھے قیدے رہا کاد وگے تومیں لینے ملک کا ایک مصند آپ کو دے دوں گا۔ جمٹ پیدے ابراہیم عادل نتا ہ کے سفیر کو بلا یا۔ س سے کماکداگر نتہارا بنا ہ فامسے ہریدکور ہا نہ کرے گا تومیں اس سے خط و کتا بت ترک کروں گا اُس کو وہ میرے خیمہ گا ہ میں بھیجیدے جسسے نابت ہوکہ وہ آزا و ہو گیا ا وراس کے ساتھ پھے جیزیں بھی مانگیں کہ گھوڑا جسکا نام صبیاح انخیر ا وردو مانھی جن کا نام نان ریزہ او چیچ لہیں۔ اگر یہ میری سب باتیں منظور ہوں کی تومیں اس کے ساتھ برہان نظام شاہ سے لڑوں گا۔ ایراہیم عادل شاہ نے بھ سب باتیں اس کی مالیا ا ورا مں کے کموڑا ۔ ہاتھی ۔ تاسم بریداس پاس جمیجدئے ۔ اب جمثید کے محلس متباورہ جمع کی کہاس نا زک معاملات میں ٰجو و مشویے ہے وہ میں کروں اس نے بیا تاکیا لربر بإن نظام شاه جومميشه ميرا د وست ريا اوراب بعي ميري ووستي عابها ؟ - اس لحت ملکی مہیں ہو کہ ا س کے ہر خلا ت ابرا ہیم عادل شا ہ ہے اسحا دکیا <del>جائے</del> ا ورند کیے عزت کی یا ت ہم کہ ابراہیم عادل شا ہے ترک رفاقت کی جائے جس ا بھی عہدو پیان ہوئے ہیں سب امرا رکے مشورہ سے اس نے لینے خیے اُلم کیلر

اور بیدر کو بطا گیا اور و ہاں قاسم برید کو تخت پر شمایا ۔ قاسم برید نے سین کوئے اور ناپین کو کئے اور نا پائی کے دوا ہرات جواس کو ہا تھ لگے تھے وہ نارسی و مئے اب جمٹید کی ہمراہ کیے اور شاہا ن کر بالکل میش و عشرت میں ڈوب گیا محل میں وہ ندر میں دئے اب جمٹید کول کندہ میں آن کر بالکل میش و عشرت میں ڈوب گیا محل میں بڑا رہتا تھا نہیں و نظر ند آ تا تھا آخر کو بھار ہوا اور سبے ہوا میں سامت برس سلطنت کرکے بڑا رہتا تھا نہیں کی دید میں سامت برس سلطنت کرکے بھار ہوا اور سبے ہوا میں سامت برس سلطنت کرکے بھار ہوا اور سبے ہوا میں سامت برس سلطنت کرکے بھار ہوا کا میں سامت برس سلطنت کرکے بھار ہوا کا میں سامت برس سلطنت کرکے بھار ہوا کا میں سامت برس سلطنت کرکے بھار ہوا کہ میں سامت برس سلطنت کرکے بھار ہوا کہ میں سامت برس سلطنت کرکے بھار ہوا کہ میں سامت برس سلطنت کرکے ہوا ہوں کے بھار ہوا کا میں سامت برس سلطنت کرکے بھار ہوا کہ کہ میں سامت برس سلطنت کرکے بھار ہوا کا دور سے ہوا ہوا کی کرد ہوا کہ کرد ہوا کہ کیا کہ کرد ہوا کہ کہ کرد ہوا کہ کرد ہوا کہ کرد ہوا کرد ہو

مرگیا اور باپ کیبنل می تبر میں سویا۔ مرگیا اور باپ کی قطر شیا ہ

جمشد قطب شاہ کے مرنے پراعیان سلطنت نے اس کے بیٹے سجان قلی کو شخت پر بھایا وہ سات برس کالڑکا تھا۔ عصاد سلطنت ہا تھ بین نہیں بنیعال سکتا تھا اس لیے اس کی ماں اور ارکان سلطنت نے سیعن خاں میں الملک کو احمد نگر سے بلایا۔ بمشید نے اس کو یماں سے بکال دیا تھا۔ بگدیوراؤ جواول درجبہ کاامیر تھا اس نے پیمصلحت بانا کہ دولت خاں جو شاہ مرحوم کا سب سے جمونا بھائی تھا شاہ بنائے اس باب میں اس نے بچری خاں اور عگمت رئو سے گفتگو کی ۔ ان امیروں نے اس امرکو نالب نہ کیا اُن کو اس نے اس کے اقتدار پر رشک و صد بیدا ہوا بگدیوراؤنے کھی بغاوت اختیار گی۔ اس نے فوراً دار السلطنت جموڑ کا اور سب باہ کو جمع کرکے بھون گھریں گیا جماں شاہزادہ دوت فوراً دار رہے تھے اُنہوں نے اور بھون گرے متصل اضلاع نے شاہزادہ کو شاہرادہ کی خاں میک دار رہے تھے اُنہوں نے اور بھون گرکے متصل اضلاع نے شاہزادہ کی شاہرادہ کی

اس عرصہ میں سیف خاں احمد نگرہے کیا اور نائب السلطنت کے عہدہ برسم زوازہوا وہ سپیا ہ لے کر جگدیو را ؤے لڑنے آیا بھاس سے کر نہیں سکتا تھا اس ہے اُس نے تفال خا نائب سلطنت برار کو اِنی حائت کے لیے بلایا - تفال خان فوراً اُ انکر ملکہ یو را وُ ہے مل گیا اور موضع شک رام میں سیف خاں اور باغیوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی جس میں ولت خا کو بالکل ہزمیت ہوئی اور تفال خاں کے سالے پائتی اورخیمہ وخرگاہ جہن گئے جگدیو رہے

نيا يزاد دابرات كم كانياه ويوز

ا ور د ولت خا ں قلعه مجون گر کی طرف مجلگے و ہاں بنا ہ گیر ہوے اُن کا تعاقب ہوا اور اُن کو محصورکیا - قلعه برمهینه بهر ماک حلے ہوتے رہی - جگد پورا وُنے بھی قلعہ سے مکل کر وشمن بر<u>حلے ک</u>یے اورا س کے مورچوں میں گس گیا اور ہمت سے مجادرا فسراً س کے مارے آخر کوسیف فا ں نے شرا کط صلح بیش کیں لیکن محصورین نے اُن کو ندسٹنا کگر جب بھوکے مرنے لگے تو مجبور یہو کر . تعلعه عين الملك كومپيردكيا - شا مزا د ه دولت خا ب بېستور سا بق قلعه بجو ن گيرمين مقيدم وا اوم جُكُ دِيولُو وارانحلا فه كوبميجاً كيا - ا ب حقيقت بين ملزكا نه كا يا دستًا ه عين الملك <sub>ت</sub>ما ا س نے ارکان سلطنت کو شا ناسٹ روع کیا اُن کو لینے منصبوں سے معزول کیا چند امراء جو ہاتی رہح اُن کو بھی لینے غرور ونخو ت کے سبب سے لعن وطعن کی جب ا مرار کو مایوسی ہوئی تو انہوں نے مخفی جشید کے جہوٹے بھائی شاہزادہ ابراہیم کو لکہا کہ یہا ں ا ا ورت ہو۔ یہ عال ہم پہلے لکہہ چکے ہیں کہ شاہزادہ بیجا نگر میں رامراج کے سایھ عاطفت میں رہتا تھا ۔ اس مصیبت کی حالت میں دو دوست سید کی اور ممید نیا ں تھے انہو ` النهاس کوصلاح تبلا نی که دارالخلافه میں فوراً جائے اوراینی ننا ہی کاست تهار دیجئے نتاہامًا نے رامراج سے بھی اس بات میں مشورہ لیا وہ بھ نہیں چا ہتا تھا کہ شاہی کے ایسے بیہو د م دعوے کے لیے وہ اس کی خدمت سے جدا ہو مگرخسہ کو اُ س نے بھی جانے کی صلاح ری اوری<sub>ه</sub> مپیش کیما که وه لینے بھائی وینکٹا دری کو دس **ب**زار سواروں اور بیس مہزار بیا دوں کے ساتھ شاہزا دہ کوتخت سلطنت پر شمانے کے لیے بھیج مگرستیدی اور حمید نیاں نے شاہزاد ہ کوصلاح دی کہ وہ ایں سیبا ہ کثیرکے ساتھ لیجانے سے ابجارکرے جو سس شّا ہنرا دہ کے نام سے وہ کا م کرسکتے تقے جواس کے را جہر کامقصو دیمّفا کہ اس سلطنت کو غصب کرلے غرض شاہزا وٰ ہ نے کسی ہندوکو اپنی کمک میں ساتھ نہیں لیا ا وربیخانگر ت جلدیا اور نیکل میں ہینجا پہال ہی بہت تعطب شاہی افسر ملے اور ہمورے عرصه میں اُس پا س تمیں ہزار سوار اور پایخ ہزار ہیا دے جمع ہوگئے کو ول گند ہ میں جو نا گاک داری تھے اُنہوں نے بھی و عدہ کیا کہ تعلعہ اِس کو حوالہ کر دیں گے۔

ورقسمیں کھا کر اُس سے امداد کا وعدہ کیا ۔ شاہزادہ ابراہیم اس قلعہ میں گیاجہاں کا علی افسروں نے اس کو نذریں دیں ۔ یہا رحین دروز ٹہیرا ہروز کو ل کندہ کے امرا اس کی فدمت میں عاضر ہوتے ۔ د و مبینے میں چار ہزار سوار قوا عددا سجمع ہو گئے سیف فا س نا ئب سلطنت نے اس کے مقابلہ کے لیے سفر کیا اور گن پورٹک آیا کسی ہے اس کا مقابلہ بنیں کیا شاہزا د ہنے اس کی بھوہیش قدمی شسنکر کو ول کندہ ایک نا مک اری کومبیجا کہ وہ فلعہ لول گندہ میں جا کر و ہا ں کے نا *نگ د*ار پوں ہے سازیش کرے اور *جاگ* دیوراؤ کو قید ہے چھٹا کر کو وال کندہ میں لے لئے نا مک داریوں نے آسا نی ہے اس ساز ش میں شہر کمت قبول کی ا ورا بہو ں نے جاک دیورا وُ کو قیدے رہا کی ا وروہ جگت را وُ کے محل پر گئے جو نا نب لطنہ کی غیمرصاضری میں قلعہ دارتھا اس کو بیم کر قلعہ گولکہ نہ میں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا پیمروہ ن بڑے کبڑے امیسے وں کے گر گئے جوسبعا ن فلی کے فریق میں سفتے جن کو انہوں نے مارا : درسسیمان قلی کو قید کیا اس کے بعد اہموں نے شاہزا دہ ابرا ہیم کو پنی کا میا بی کا حال لکہما ا وردار الخلا فه مين بلا ياجب عين الملك ما نب سلطنت كومعلوم مبواكه دار الخسلا فه کی حفاظت کی تدابیریں میں ناکا مرباتواس نے شاہزادہ ابراہیم کوبڑی عاجزانہ عرصنی لکہی کہ معانی نامہ جس پرحضور کی وستخطی مہرہو عنایت ہو۔ شاہزا د ہ نے جوا ب دیا که جب ک<sup>ی</sup>ک میں گول کندہ میں تخت شائ<sub>ی ب</sub>نہ بیٹیوں گا بتمہ<u>ے کو</u>ئی عہمد ہٰیں کرسکتا ۔ سیف فاں اس جواب کو لینے مقیدا و یقل ہونے کی تھیں۔ سمجہا تو وہ جمنیٰد کا بہت سام خزا نہ ہے کر کو لا س کی را ہ سے یا نجمزار سواروں ۱ ور بعض لینے نا بعین کے ساتھ سر صریر حلا گیا ۔ نتا ہزا دہنے اس کو تعا قب نہیں کیا بھ وا رالخسلاف کی طرف جلا آیا ایک منزل پرسب شہرکے رؤ ساء اس کی خدمت میں عاضر ہوئے ان میں جگ دیورا وُا وینا یک داری تقے جنہوں نے قلعہ گولکند ہ کی کنجیا ں ْاس کے قابو یں رکھ دیں دوسرے روز دوشنبہ ۱۲جبب بچھا کو مخد بھر میں دستورکے موافق شاہ ابوا ا ورابراميم قطب شا ه لقب بهوا -

ما يم فطب شاه کې نخب شينې ۔ شائي احد محکود بيجا بور کې دېگ مين نطب شاه کې ايدا

ا برایم فطرمتگ ه

جب براہیم تخت بر بیٹھا تو اس نے اپنے تیک رموز ملکی ہے واقف کیں اور نظلوموں کی ادر طلوموں کی ادر طلوموں کی دادرسی کی اور ملکت کی تر تی اور سواری کے لیے قوانین اور ضوابط واکیئن مقرر کیے جب اور شایان وکن کواس کی خبر ہوئی تو اس کو تہنیت نامے لکھے حیین نظام شاہ نے ابنا ایک

ا علی درجہ کا امیر قاسم بیگ شیرازی تحفوں کے ساتھ بھیجا اورا برا ہیم قطب شا ہے مصطفے

فاں کواہلی نباکے حیین نظام ننا وَ ہاس ہیجا۔

اس نے احمد مگرمیں جا کر پیر آم پیش کیا کہ اقل دونوں شاہوں کی ملاقات ہونی جا ہے۔ بیدرا ور گلبرگدمے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے جانا جاہئے یہ مقدمات قاسم بیگ شیرازی ا میزنفام ننا ونے گلنده میں بیش کیے مگریو کا مالتوامیں جب مک مرکد ﴿ ونوں شاہ لینے سِباہیوں سٰمیت گلبرگہ میں ملنے آئے اہنوں نے یماٰں آ *ں کر گلبر کہ کا می صرہ کیا - اہل گل*ا نے ایک میسنه تاک اُن دونوں دوستوں کا خوب متعابلہ کیا ۔ تلعہ میں دوا ماکن خنی اً ڈال کر حملے ہوئے جن کو اہل قلعہ نے رقع کیا اور نطام شاہ کی سب پا ہ کے عمدہ افسر ا اے گئے ۔ گلبرگہ نیا ہ بیجا پورسے متعلق تھا ۔ جب اس نے ویکھا کہ میں اہتمفق شاہو کی سیا ہ کا مقابلہ نہیں کرسکتا تواس نے رامراج راجب مجبیانگرے امرا دطلب کی -ا س در خواست پروه خود مع میا ه کے شاہ بیجا پور کی امداد کو آیاا ورانتما سفر میں اس نے ا براہیست نطب نتا ہ کوا م مضمون کا خطالکہا آ پ کومعلوم ہو کہ بیجا پورا ورا حمز نگرکے شاه ایس میں مرت سے اور رہی ہیں جنگ کی حالت اور قو تو سیس مواز نت السی اُن میں متساوی درجہ کی ہو کہ با وجود ایک دوسرے کی سمرحد پر ہر سال کشارکشی کرتا ہو مرکسی کا پلر اہنیں جھکتا ہم مگراب آپ نے اپنی سب اونظام شاہ کی طرف بھیجکراس کا بلّہ مجاری کیا ہر ہا وجو ویکہ ندا ہے کے دا دانے لڑا ٹی جہگڑوں میں دخل دیا نہاکپ کے اور ابرا ہیم عاول شا ہ کے درمیان کوئی عداوت کاسبب ہراس نے اب ہم ہے ایداد چاہی ہو۔ ہمائے اور آپ کے ورمیان مدت سے رابطہ واتحا دستحکم ہم

اس لیے ہم کو مناسب معلوم ہوا کہ آپ کے ساجنے یہ دلائل پیش کرکے آپ سے درخوا کریں کہ آپ نے بھے جومضرت ناک اسخا دبیدا کیا ہر گئے ترک کریں اورصلح کے ساتھ اپنے دارالسلطنت کو چلے جا بین اوران دونوں کے ساتھ اسخا درکھیں جن کے درمیا ن خرسہ کو مسلح ہو جائے اوراس دراز حباک کا نمائمت ہوجائے گا اس زمانہ میں اس مضمول کے خطوط ابراہیم عادل شاہ کے بھی گئے تھے۔

ا بمرکہ پیسم قطب شا ہ نے چا ہا کہ رامراج سے ملاقات کرکے صلح کی شمراُ نظ قرار دیکے كربيجا بورا وراحمد نكرك درميان مصالحت كرافيحب كي ضامن درميا في سلطنيس بيول انہیں د نوں بھ خبراً ئی کہلیتم راج برا دررامراج نے سواروں ا وربیجا پورکے بعض فعقرِں لوسائھ کے کرنٹیگل کے قریب ملک کولوٹا مارا ہی۔ اس با ب میں میں نطا م نتا ہ سے خطو نا بت کرے چاروں نتا ہ و ہا ں ہے جہاں دریاء بیما اور کرسٹنا ملتے ہیں ان میں مصا<del>کمت</del> ، وكئی اور مبرا يك نتا ه اطمنيان ت لينے لينے ملک كوگئے۔ رام راج جولينے وارالسلطنت سے غیر ماضر ہوا تواس کے بھائیوں ٹم رام اور گو بندراج کو جوادو نی میں حاکم ستھے۔ ت ملی تو اُنہوں نے ا دونی پرتسلط کرنے پربس نہیں کی ملکہ ا ورضلعوں کو بزور اپنے ا بع نمالیا برجب بیجانگرمیں را مراج واپس آیا تواس نے اپنے بھا یُموں کو براورا نہ خطوط . سيجکر بهمايا سرگران کواين سياه پرايسا غو ورتها که اُ بنو ن سے ببا نی کے کہنے کو نه مانا تورامرا ج نے ابراہیم قطب مثناً ہ یا س گلکندہ ایلی بھیجے اور کمک کی درخو ہست کی ابراہیم قطبشا ہ نے جمد ہزا رسوارا وروس ہزار ہیا ہے نبسر کر دگی قبول خاں بھیجے کہ وہ را مراج نے جاکر لیس - رامراج نے بیجا نگرمیں آن کراپنی **سبیا** ہ کومیدا ن جنگ میں بھیجا تھا ۔ اورا ر سدرائ ٹمایا ۔ رورفال ۔ بجلی خال کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی سیاہ کے کر کمکی کشکرسے ب ملکر باغیوںسے لڑنے جائیں ۔جب باغیوں نے دیکھاکہان شاہی نوجو ے ہمنسیں لڑسکتے توانموں نے ستحکم قلعہا دونی میں بنیا ہ لی اس کا جمد مہینہ تک محا صروبر **با** جب ا ذو قد کی ننگی ہوئی تو بیجا بگر کے راجہ یا س اہل تلعہ نے اپنی عرائفن ہیجیں رامراج سے

لینے بھائیوں کو معافت کر دیا اور فوجوں کو دارالسلطنت میں طلب کیا اورانعام و اکرام کے بعد قبول نماں کو گلکندہ جانے کی اجازت دی ابراہیم قطب نیما ہ نے اس کواسٹس خدمت کے جلدومیں مین الملک کا خطابے یا۔

> -----حلده

بہت چہوشنے جہو ٹھے راجا وُں کومطیع اور یا جگذار نبایا اسنے اپنی جاگیرمیں سپا وہیم کی ح ا دعر ني ، ايراني ، مبشى پيا د ول كے ستحاب ہ خاندىس ا وربراركے شاہو ل سابھ برابری کا دعوی رکھنے لگا۔ بر ہا ن عما دشا ہ نے اُست یہ گلے اور شکوے کی ہاتیں یس کرمبیب آبویها ن آیا تفا توکو ئی دوست تیرا سائتی نهتمایی نے تجمیر کمال عنائت کی تیر لُذاره كے لیے جاگیرین پل بی سپاه کا پیدارا بنایا اب تونے لینتین ایسا بڑا صاحب تنک ملحت ملکی بھ بماننے لگا کہ میرے ملکت چلاجا سے میں تجھکو حکم و تیا ہوں کہ انجی حلیہ با۔ بگدیورا ُویا سٰ گرئیرسیا ہ بہت بھی مگر برا رکے سٹی ولیوں میں سے کو کی قلعہ کی جالت پیپ دیاں باکرانیا مامن بنا آما سیلے اس کو بلجبوری پر کمنای**ڑا کہ آئے جوم**ے حال<sup>ی</sup> النفات فرمایا پراس کامیں شاکرموں وراس حسان کومبولوں کاہمیں وہ برارہے جلد ماکوبر با دکرتا ہوا ایل گندل میں آیا یہاں ہے سی بھر جانے کا ارا دو کی جب براستر طب شاہے سناکه جگه یورا ؤ باس یانجنوارسیا ه کربن میں عرب برا نی اومیشی اورمین مو دانتها ن کے علاوہ من پیادے ہیں اورا ب ہ یاس آگیا ہو آباس نے مصطفے خاں کو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جبیما ا امیٹ کے قریب لشکر شاھی کا مٹھا پیرا س ہے ہوام<u>صطف</u>ے خا*ں نے پہلے م*گدیورا وُ کو لکھا کہ ا دنتا ه مصابی قصورمها ت کرائے میں و عدہ کرتا ہوں کہ جاگیرجواس کی مقی و وجمطراکراس کو دلادوں کا ۔ ان ماتوں کواس نے کھدندسٹنا اس نے لشکر کو حکم دیا کدسلے ہوکر مصطفرا ے سخت لڑا کی ہوئی دنیکٹ راوبرا در عکد یو راوا ورجا رع رکتے پیچے لینی تینج فال سُنَعُ على علوانى سنينغ عبدالكريم نينخ إبرابهم مائ كئے جگديو راؤكونىكست ہوئى و مجبور ہوكر میدان جنگ ہے بیجا نگر کو بھا گا اوراینا سارا مال ورخزا ندا ور دوسو ہائتی جپوڑ گیا جوشا ہی با مکوبار آئے دستور کے موافق مامتی صطبل شاہی میں داخل ہوگئے اور خزا نہیا ہیں تعبیم مل تارخ بي ييمعلوم بوتا بحكم بيا اوركست اكحلاب كى عبكرام راج ا ورابرا بم تطفُّ ا ورا براہیم عادل نتا ہ ملے تھے اس کے تہوڑے دنوں بعدا براہیم عادل نیا ہیجا تور

رُكِيا اور على عا دل شا ه نوعمرًا س كا جُلشين بهوا- مرتضَّے نطام شا ه بيجا يورميں اركتے عمرشا ه لو دیکھکر سمجما کدیمہ موقع خوب ملک پرتسلط کرنے کا باتھ آیا اس نے لڑا تی سٹھانی علی عاد لُ جانتا تھا کہ میں اکیلا اس کے پنجہ سے بے نہیں سکتا اس لیے اُس نے دار انخلا فہ خالی کیااور ا ور مقور اننے خاص آ دمیوں کے ساتھ بیجا بگر گیا کہ رامراج کویار بناکے اپنا کا م بکالے ۔ رامراج نوراً اپنی سیاه کو سائته لیکه علی عاول شاه کے ہمراه احمد نگر کی طرف جلااس زمانه میں ان دونوں شاہوں نے ابرا ہیم قطب شا ہ کو خرلوط <u>سے م</u>ے کہ بموجب آخر عمار نامہ کے اً س کوہم سے ملنا چاہئے اگر چیسین نطام نتاہ کی مرضی کے خلاف ابراہیم قطب نتیاہ کام رِ مَا نہیں چَا ہِتَا تَعَا مُکرا س نے صلحت ملکی اُ س بیں جا نی کدا س پر عَمَدَ کئی کا الزامِ <del>نس</del>لگے وراس سے میہ شابل ن تنفقہ انتقام کے دریے نہوں و شہر کلبرکہ میں باکران سے ملا۔ پھرسبتے فق ہوکرا حمد ٹکڑگئے ۔ راہ میں بیجا ٹگر کی سبیا ہنے مثّا م قصبات کے وردیہا ت لولوٹا حسین نطام نتا ہ ان تتفقہ پیامیوں کامتعا بلہ نہیں کر سکتا تھا اُس نے این دا رالسلط میں سیا ہجرار کوچپوڑا اور بہت سے آذو قد کو بھرا اور خود دولت آبا دگی اس انتما میں ابراہیم قطب شا ہنے مخفی حین نظام نتا ہ کولکہا کہ صلحت ملکی کی ضرورت کی <del>وجہ</del> میں ان شایع ن متفقہ کے ساتھ ملا ہون ا ورمیں تم کویقین ولا ما ہوں کہ میں <u>اپن</u>ے حتی المقاؤ ۔ شمنوں کو اس پر راضی کروں گا کہ وہ مراجعت کر میں اور جنگ کو چپوڑیں اور اس نے ۔ تعلعہ <sup>ج</sup>یز نگرکے بعض افسروں کے ساتھ خط وکتا ہت کرکے اُن کو تنصیحت کی کہ تم ختی الوس مقا بلہ کروا ورا خروقت کک تلعہ کو ہاتھتے نہ دو نتا ہا ن متفقہ نے دومہینہ کک بڑے رور نتورے حلے کیے ا وراہل قلعہ کا ایسا ننگ حال کیا کہ وہ بیدل ہو گئے لیکن ابرا ہیم تطبتنا ہ نے ہروقت تحفے ہیم بیجار ہیجا نگر کے بڑے بڑے افسروں کو ترغیب ی کہ وہ اپنے سیاہیوں کولیکرانی دارانخلافتوں کو چکے جائیں ا ن امیروں نے <u>اپن</u>ے راجہ سے بیان کیا لەبرسات توبىپ آگئی ہرا گربرسات خوب ہوئی تو دریاؤں کے چڑہ جانے سے سفرکر نا

محال ہو گا رامراج نے ان یا توں کابقین کرکے مراجعت کا حکمرد ہا ۔ علی عا دل شاہ جانتا تقاكرا بل قلعه غله كے كال سے بد حال ہورى ہيں تواس نے را مراج كي منت سا جت كى اوركها کہ جب کاک قلعہ نہ فتے ہووہ یہا ںہے جا ئے نہیں اگر ایک مہینۃ مک وہ اور ٹمیرا رہے تومیں وعده کرتا ہوں کہضلع کند اہلی ا س کو دیدوں گا ۔ را مراج نے اس درخو ہست کومنطور کرلیا ا ورمحاصره میں پہلے سے و وخید زیا دہ ختی کرنے لگا۔ اس وقت ابراہیم فطب نیا و نے تلعمين أذوقه بحوايا اوردولت آبا دست جوبادنيا ه ف تويي بيسم تقان كويمي فلعدين د اُفل کیا ۔ نتیمنوں کی سیا ہ قلعہ کی دیوا روں پاس جائینچی ا ورقلعہ کے نقیح ہونے کاعنقر سے ایسایقین تھا کہ ابراہیم قطب شا ہ نے بھ کوسٹسٹس کی کہ اگر ممکن ہوتوا من قت کو ٹللے ات اُس نے سپہ سالارا ور ٰوزیر مصطفے خاں کو را مراج یا س بھیجا کہ اس کوجاکرایسی ترغیب کے به و ه محاصره *ت دست بردا ر* مو - هرحال میں اس کومطلع کرے که قطب نتا ه کی سیا ه انجمعی ککنکدہ کو مراجعت کرے گی مصطفے خاںنے رامراج یا س جاکر جہانتک ہوسکانیپی ہاتیں کیس ر لەلتىكرمىں غلەكى كمى ہى برسات كى ئى ہى تىيىن كىلام نتيا ەنے گجرات اور بريان پوركے شاہو ہے دوستی بیداکرکے بلالیا ہر اوروہ بیا ہ جمع کرکے اُس کی کمک کے لیے آئے والے ہن غرض ساری باتیں اسی نبائیں کہ جن سے مقصد حاس ہو مصطفاعات نے مخفی کیے بھی و عدہ کیا که اگر وه محاصره چهوژ دے گا اور لینے دارانکومت کو پیلا جائے گا توابراہیم قطب ه اس کوصلع و قلعہ کنُدا مِلی دیدیگا ۔ بھ آخر ہات بڑا وزن رکتبی تھی ۔جس کے سبب ہے۔ رامراج نے مراجعت کرنے کومنطور کر لیا اور علی عا دل نتا ہ یا س مراجعت کرنے کا بیغیام بيجا - اب ينول شاه ايي اي دارالسلطنت كويل كئے ـ ا حمزنگر میں جب آخر صلبسان شاہوں کی ملآ فات کا ہوا اورائی وہ جدانہوئے ت كدرامراج كواطلاع بهونى كدبريا ن عاد شاه كا وزيراً عظم تفال نيا ن ابسلطنت یا رہزار سیا ہ کو ساتھ لیکڑملٹکا نیکے ملک کو تا خت وتارا ج کر ریا ہی را مراج نے

بجائكر كے راجدا درا برائيم قطب شا و کی لڑائیاں

براہیم قطب شاہ کو بیز جبرٹ نانی اوراس ہے کہا کہ اگراس کو بیجا نگر کی بیا ہ کی ۱٫۰ کی صرورت ہو گی تومیں اس کوصلہ آ وروں کے بکا لنے کے لیے مبیحہ وں *گا* ابراہیم قطشا بیگا نوں کی امدادہ و ق ہو ما تھا اُس نے رامراج کے ربر ودستورں کو سکر دیا کہ صرف بواروں کو لیجا کر تفال ن*ھا ں کو بھا لدے اور جس قدر ب*لدمکن ہو <sub>این</sub> کا میا بی کے حال مطلع کرے مستور غاں تر کما نوں کو ساتھ لیجا کرہیم کل قصبہ میں باکرتفال نیا <del>ک</del> ل<sup>را</sup> ۱ ورا س کوشکست فایش دی ا در کیمه اَ دمی قید کیے جن میں گیں رہ اِ فس*ر سے ت*فال ن<sup>ما</sup> زخی ہوا اور بھاگ گِیاا ورعاد نتا ہ کا منڈیپ یعنی بولد چو ب کانبمہ مبتی دمتور نیاںکے ہاتھ آیا یر بھی بیان کیا جا گا ہو کہ جب سامیوں نے احمد نگر کی طرف کو یے کی اتما توقلعہ کلیں نی اُنہوں نے لے لیاا در بیجا پورکے شاہ کو حوالہ کیا۔ اب کلیا نی کے تریب مرتفط انظام شاہ کی بیٹی کا بکاح ابرا ہیم قطب شا ہے ہوا। وراس شا دی ہے ایک ہیسنہ بعدان دونوں شاہ نے فلعد کلیانی کا محاصرہ کیا۔ ملی عادل شاہ نے بھررامراج ہے مد د طلب کی وه این سیاه کوساسخه لیکر مد د کوآ بینی را ه می*ن ع*لی عا د ل شا ه <del>ست علی</del> برمد *شا*ه إبيدر معى جس كواً س نے بلايا تھا آن ملا - جب بير شاه ياس آئے توابراہيم شاه مطلع موا کریں جو دار انخلا فسے بدا ہوا تورا مراج نے بھیاکہ خوب موقع بائھ آیا اس نے النے بھائی دنیکٹ دری کو مگدیوراؤا وسین الملک کی ہمراہ بندرہ بندرہ ہزارمواروں ا ورتیس ہزار بیدلوں کا سردار بناکے جنو بی ضلاع برحملہ کرنے کے لیے بھیحدیا اس امریم مطلع ہوکر ابراہیم تطب نتا ہے مرضی نظام نتا ہے مشورہ لیا تو بھ امر قرار پایا کہ کلیها نی کا محا صره چیوٹر کرمرایک اپنی آئی داراسلطنت کو جائے ابرا ہیم قطب شا ہ کو وارا تخلافه جا نے میں مثمنوں کے سامنے آئ بڑ ہاتھا اس لیے تبضی نظام شاہ نے شاہرا وہ ا الرضای خاں کوتین مزارسواروں کے ساتھاس کی ہمراہ کیا ۔ با وجو دا س کے ہمی عاد ل شا ا گی سیا و نسے اس کا تعاقب کیا ۔ ابراہیم قطب شا ہ نے شیرخان سن ۔عرفیاں ۔ دولتخاں ا

تینغ تحد مصطفےٰ میاں بھا نیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوجوں کو لیکر پیچھے رمبی ورسپا ہ کلاں کی حمات و مخفی رکہیں ول میں سنرل میں موسلا دیا رمینہ برمعا اور مین ن کک لگا تا ربیب تنا رہاجیں ا بعلنا دشو ارکر دیا - بحویتھ روز نجیلی سیا ہ کے بہت **تریب ٹمن** آیا توپ نماند کیچڑ<mark> میں ایسانی</mark>ا که نه لاا ورغریب نما *ت شیخ محمصطفا*مقید مهوئے اور ابرامیم نظب شا ه منزا رخوا بی سے ین دا کیلطنت پس چنیا - کچھ و نول بعد شام ن متفقد نے احمد نگرے مراجعت کی توملنگا یں شعرکیا اور موضع ما رہی میں جیمہ لکا یا ہما سے انہوں نے ملکہ یوراؤ میں الملاك دنیك کی كوماك يرتاخت وتاراج كرنے كے ليے روانه كيا ابراہيم قطب نتيا منے مجا بدخاں كوفعج دیکڑان سے مقابلہ کونے کے لیے بھیجا اور موضع ترکل کے قریب کئی روز جنگ ہو تی ۔ ا دراس کا کچھ فیصلہ نہ ہوا ہی زمانہ میں رامراج نے سدراج تمایا راہب کند بیر کو بچاس ہزار سواروں کے ساتھ کنداہلی اور پاسلی پاٹم پر حملہ کرنے کے لیے اور لمپنے وا ما و جنم رائ کوہیں ہزا رسوار وں کے ساتھ دیورکندار پر چڑ یا ٹی کے لیے ہمیجاا ورا س کی ابی سبیا و کلکند ہ کے حوالی کو غارت اور تباہ کررہی متی ابراہیم شاہ کے یا غوی اور بیجوار ہ کے قرمیب کئی الوائیا ب ہوئیں عار مبینے ان ہی الوائیوں میں کٹ کئے بگربوراو نے یا <sup>ب</sup>نگل اور گولکنڈہ اور گن پورکے نا مک داریوں سے درخو ہست ان قلعوں کو وہ را مراج کے حوالہ کریں ۔ کا بٹ راؤنے اندراکند کی کنجیاں ویدیں جبو مدراج ممایا نے کندایلی پراورسیتهایتی اور و دیا دری نے را جمندی ہے فلعدامليورير حمله كيمااس طيح ستاه وارالخلافه ميں پيا روں طرف ہے وشمنوں كے نرفه میں آگیا أس نے ارادہ كيا كه خو ديكل كرشا ہا ن متفقه يرقاريل لي پرحمله كرے على برمد نتا ما ن متفقه مين سے ايك تفا اس كا بيغام نها بيت مناسب وقت ير یه آیا که ابرا ہیم قطب شاہ لینے وزیر مصطفے خاں کو لٹکر کا و میں بھیجدے تا کہ شرائط صلح مقرر ہو ٰجا مُیں۔ <u>مصطف</u>ے فا**ں کو منفی ب<sub>ھ یا</sub>رایت کی گئی کہ وہ جگدیوراے کو** 

گولکنده کی د

میک داریورکی سازش بادنتاه کے مارینے کی اوراس کا کھنجانا

کسی طرح گانٹھ کے جس کی مرضی بغیر مشرا کط صلح کے مقرر ہونے میں مایوسی ہو علی عا دل شاہ مصطفے خاں ملا اور اس کے ساتھ را مراح کے خیموں پر گیا و وشکل ہے بیجا نگر جانے پر راضی اس نترطیر مہوا کد گن بورا و نشکل کے قلعداس کوحوالے کیے جائیں اس صلح کے بعد شاہا واج تنفقہ اپنے اپنے دارانخلافہ کوچلے گیے۔

جب قطب نماه کوانس طبح د تنمنوں سے فراخت ہوئی تواس نے گلکنده کے قلعہ کو پتیمالور جیے سے بنایا وہ پہلے اس قابل نہیں تھا کہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا قعلہ میں حصار کے اندرا مرائنے بھی ہنی ہنی حویلیاں بنالیں اور آیندہ شاہیس اپنا دربا رکیا کرتا تھا۔

بھا و پر بیان ہوا ہم کہ لڑا ئی ہورہی تھی کہ جاک دیورا ونے کا بنی راؤ نا کے اری میردار قالمعہ الذاركنة اكو ترغيب ككدوة قلعه يرقبضه كرك اس نے مولا ما محتمومت حاكم قلعه كومقيد كيا اس يك شاہ نے صطفے قال کو دس ہزارسواروں اور بنیں ہزار بیا دوں کے ساتھ جیجا کا س مقام کو والی قلعداندراكنڈ اكے كو درختا ن شھے آول محاصر بن نے ان درختوں كو كاٹا بھر قلعد كو جاكر محاصرہ كيا رومہینے کے عرصہ میں نحنے 'د الکرحلہ کرکے اس کو 'تو کیا یہ کا نٹی رام مقید بہوا اور وہیں اس کا مسر کا ماکیاا ورمقیدها کم ریای و اصطفاف ان دارانحلا فد کو واپس آیا اور پنیپومقر میوا - پادشاه نے نایک ارپوں کے اُختیا رات کو گھٹا نا چا ہا وہ کاشی را ؤکے ساتھ بغا وت میں شر مایب تھے مورہاراؤ جو قلعہ کلکندا میں قلعہ دارتھا اس کو با دشاہ کے ارا دے پر علم ہوگیا اُس نے را ن ا نا یک اری سرداروں سے کہ مختلف قلعوں میں افسر تھے یہ سازش کی کہ جیشیا ہ نسکار کھیلنے جائے تواشارات مقروبہ سامے قلعوں پر قبضہ کیا جائے اور سورما را و دارانحلافہ میں خزا نہ پرقبضه کرے اور تمام سلمانوں کو تہ تنع۔ اس سازیش کے حال پر رامراج کو بھی اطلاع دی گئی جسے وعدہ کیاکڈس سازٹن کی حمایت کے یہے وہ نوخ بیسے گا جب نیکا رکاموسم آیا توشاہ نے دسو<sup>ک</sup> کے موافق حکم دیا کہ وہ میدا ن مین خیم لگائے ان خیموں میں اُنے کے لیے جوہیں علیہ سے ایسے باہرقدم رکھا تو قلعہ کے درواز ، نبد ہوگئے اور نا یک ارلوں نے سلما نوں پر حملہ کرنا شروع کیا ا

اس تعلقہ کے بنا نے سے کچہ نوں کے بعد دلا ورخاں نے نتا ہ سے اور درخوہت کی کہ تقبیدا ہمندری پرجو بہا ں سے اس ملقیہ ملک تقبیدا ہمندری پرجو بہا ں سے اسلام میں ہم ہوبا ہو میں ایجائے اور وہاں سے راجمندری پرحمد کرنے کا بُ کو حکم دیا کہ دس ہزار سوار وہ ایل پورمیں لیجائے اور وہاں سے راجمندری پرحمد کرنے کے لیے تیا رر ہر جب نیر دول میں اُس کے آنے کی خبر و دیا دری اور سے تابقی نے سنی تواہو اُکے کے لیے تیا رر ہر جب نیر دول میں اُس کے آنے کی خبر و دیا دری اور سے تابقی نے سنی تواہو اُکے کستم کوٹا دکھتے کوٹا ایک کے راجہ کو اور اور ایما اُوں کو حائت کے لیے بلایا یہ راجہ دوم ہزار سوار اُکے ایک لڑائی ہوئی جب کا کہ راجہ کو اور اور ایما اور اور یا ور دویا دری ورسیتا ہی قلعہ راجمندری کو لڑائی ہوئی جب کی سلمانوں نے آئی کا تعاقب کی سلمانوں نے اُن کا تعاقب کی سلمانوں نے ایما اور وہاں بھاری پرتال کھکر کے سلمانوں نے لیا اور وہاں بھاری پرتال کھکر

راجنسدى كأفتح

いんこりば

ملان قلعه مّاط یاک کیستے کو چ*ے وہ اس نول میں ایک بیر دست مینڈرزنگ و*کے قبضہ ی<sup>ک</sup> خندق کے عمیق ہمونے کے سبی اس قلعہ کے عمار میں ایک جہیبند لگ گیا نرنیگ اوُ تین ہزار سور اوردس بزاربيا بي ليكر قلعهت بحلاا ورأس في مسلمانون يرعمدكما مگروه كرفتار بروا اورسس كا گروہ بالکل ٹنگت یوگیا جب شاہ نے مُنا کہ نرستنگر، وُگر فقا رہوا کوا س نے بیا دکو الیس آنے کا وربرسات میں دہول سوریہ ہے کا حکم بھیجا اس کے بعدرفعت فاں بیرناٹ یاک بر حله کرنے گیا اوراس کوا ور را جمندری کے تمام خلاع کوسنح کیا سپا ہ کو دارانخلا فدمیں مراحبت کے پیے اور فلعوں کومعتمد نانک داریوں کے سپرد کرنے کے احکا م سیجے گئے ۔ ا ب ابرامیم قطب ثنا ہ ہے اس پرخور کی که نتا ہا ن دکن کورا مراج کی اکثر مداخلت برادیم کا ی و رناک میں م کرتی ہو۔ آخر لڑا نیوں میں اس نے سین نظام شا و کے ماک ہی کو ویرا ن ہیں کہ بلکہ مساجد میں لینے مولیٹی یا ندہ کے اور سیام ہوں کے اُ مّارکے اُ نُ کو نا پاک کیا اور انی مراجعت پر یں نے لینے وونوں دوستوں کے ملک کو ڈٹمنوں کی طبحہ ویران کیا ۔ ابراہیم قطب شا ہ نے یه وقت اس کام کے لیے نہایت مناسب جاناکدا ورشا بان وکن کوبیدار کرے اور امراج کے برخلا منتفق کرے کہ کیا وہ اس کی قوت کا باکل ہیںصال کریں یا اس کو آٹنا کم کر دیں به آینده کو نی خوف خطرا س سے باتی نه رېرا س ميں بٹرئ شکل په تنی که نتا یا ن احمد نگرا 'در بیجالهٔ کورس بیں شریک کیا جائے اس طلب کے ماس کرنے کے بیے ابراہیم قطب شا و نے لینے وزير مصطفع فان كوبهيجاكدا ولحسين نظام شاه ياس جائه اورو بإن سه بجربيجا پورمين -ا براميم عاول شاه ياس سبيغام بمعينے كے و و مقصد تھے اوّل شامان دكن ميں اتفاق بيداكرنا ا وراگر مکن بهو توایس میں ناتہ رسنتہ کرنا۔ د وم سفیر کا بھر دریا فعت کرنا کہ را مراج کے برخلات انفاق كرفي مين ان شاہوں كے نيالات كيابي - مصطفح فال لين كام مين (يسا اجعى طرح كاميا ب مواكد شابمول بيس أبس بين اتفاق مبوا اوريوا مرتواريا ما كيشيين نفام تنا ہوا پنی بیٹی بیا ند بی بی ما دل سنا ہے ہیا ہوا ور قلعه شولا پوراس کے

نری*ں سے اور عل*ی عادل شا ہ اپنی جن بدئیر *سلطانیہ* شاہزاد کہ مرتضلی حیین نظام نتا ہ کے بڑے سے بیا ہر ا ورشولا پورمیں مینوں شاہوں کی ملاقات ہوا وربہا ں سیے تنفق ہو کرا ور لینے سپاہیوں کولیکررامراج ہے لڑنے جلیں اس قرار دا دکے موافق ، ۶ جا دی الا ول سے پہلے کہ ساہیں تنفق ہوکر حبنوب کو چلیں اور کرسٹ نیا کے کن رویر تالی کوٹ میں ننچیں را وہیں کسی مقابلہ نہیں کیا۔ را مراج نے دریار کرسٹ ناہے سیلون کا کے را جا وُں اور لینے تابعیں کا بلاکر جمع کیرواس کے لشکرمیں ایک لاکد سوارا ورتمین لاکمہ بیرا سے ستھے اس سٹاکولیکر وہ شاہر<sup>یں</sup> لرنے چلا۲۰ ہما دی التا تی ہے کہ کولڑا ئی ہو ٹی جس کا خاتمہ یہ ہوا کہ را مراج ما را گیا۔ ں سے ہندؤں کی میا ہ کوشکست ہوئی ٹنا ہا ن متفقہ کی سیاہیں دس روز میدان جنگ ا ورئیردارالسلطنت بیجانگر کی طرفت میلین پهمان انہوں نے ملک کو اور تیم لولوٹا اورنگین بت کدوں کومسارکیا اور پھرٹنا ہ گلگندہ نے لینے سپہ سا لارمصطفے کو اور نظام ٹنڈ لینے سپیرسالارمولانا عنابیت الٹارکوا ورعلی عادل بنتا منے کشورتا ں کو مکل ا ور رایچو کر ع فتح کے لیے بہی یہ مقامات آسانی ہے فتح ہو گئے۔مصطفے خاں نے احکام شاہی کا کچھ ۔ 'مظارنہیں کیا کہ کیا ایک کے اوران قلعوں کی کنجیوں کو کشور فا ںکے حوالہ کہاجس <sup>ا</sup> سین نطام نتا ہ ایساملیش میں آیا کہ اُس نے بتنا و گلکندہ کو حقیقت حال پرمطلع کر کے د رخو ہست کی کیمصطفے فا ں کی گردن اڑا ئی جا ہے ۔ ابراہیم قطب شا ہ گواس سید کی جا ن<sup>کا</sup> خوا با ب ننرتها مگراس پر د نها کا الزام لگایا اورا س کا عذر نه مشنا ا ورحکم دیاکه و ه مکه کوجایس ا ور اپنے گنا ہوں سے تو بہ ہستغفار کرے ۔ شا ہ نے گلکندہ کوخطوط لکیے کہ مصطفے خا ںکے اہل وعیبال اوراسیا ہے مال کومغربی نبا در بجری پرہیجہ و کہ ویا ں ا س کے ساتھ روا نہ ہونے کے بینے تیار مہیں - بیوامتر حقیقاً ہو کہ اس کے اہل عیال اور مال کے لیے ساتیع گاڑیو اورپایخبزارمز دوروں کی ضرورت ہونی مصطفیٰ خاں یا دنشا ہ کے یا س ہے علی عا دل نشا ہ کے پاس جلاگیا جس ہے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی ا ورا پنا وزیراعظم مقررکیا علی عاول نتا

کے مرنے کے بعد شہر ہوں مصطفے خاں ملک ملیبار میں قتل کیا گیاا س ملک کو اُس نے فتح کیا تھا اور یہاں حاکم رہا تھا داس لڑا ٹی کو تفصیل سے علی عادل نتا ہ کی سلطنت کے بیا ن میں لکہا ہی ۔)

بیجا نگرسی تینوں نتا ہ چہد بہنے رہ اور پھر لیٹ لینے دارالخلا فہ کو چلے گئے ۔ ابراہیم قط نتیا ہ کے اجتاب نتا ہ ک جننے صنیع را مراج نے لیے تقے وہ قطب شا ہ کومل گئے ہیں تھ ہیں قطب نتا ہے ایک بیٹیا پیدا ہواجس کا نام مخمد قلی ر کھا گیا ۔

تحسين نظام شاه لينے دارانحلافہ میں جاکرے۔ زیقعد ہتنے کی کو مرکبا اس کا بڑا بٹیا مرتفی نظا ا نتاه باشین ہوا۔ بید نیا ہمیش عشرت میٹ وہا۔مهات سلطنت خونز ہ نیاتو ن ماں کے ہاتھ میں میں توڑے ونو ں میں خلقت کواس سے نفرت ہوگئی نوکشورخاں بیٹیوانے علی عا دل ثنا کو مخفی خطر لکہبرکے احمد نگر پر حملہ کرنے کے لیے بلایا اس کے ساتھ ایکنے بردست **وی**ق تھا <del>۔ رفض</del>ا کواس سازین کی اطسلاع ہوئی تو وہ نحوا ب عفلت سے بیدا رہوا اورمجلس مشور ُہ کو جمع کیا جشے پیوصراح نبلا ٹی کہ نظام شاہ کا نماندانی قدیمی دوست ابراہیم نطب شاہ ہجا سے ا مدا دمزگا نی چاہئے مگر پہلے اس ہے کہ گول کنڈ اے کمک کئے علی عاد ل نتیا ہ سرعد پران مپنجا ترضی نطام شاه احمد نگر چپوڑنے پرمجبور ہوا وہ برارگیا اور تفال نیاں کو یا رنبا یا جواس وقت برارمين حكومت كرتا تقاا وراس نے سلطنت كوغصب كيا تقاا ورعاد شايى خاندا في وارث كو قید میں رکھتا تھا۔ برار کی سیا ہ کی کمک لیکر مرتضے نظام ثنا ہنے کو لاس کی طرف کوح کیا علی عادل نٹیا ہ کے لٹنکرنے بھی حرکت کی قند ہاراور کولاس کے درمیان ونوں بٹیا ہوں کی ملاقا ت ہونیٰ اوراً بس مصلح ہوگئی اب پوامرقرا ریا یا کها حمز کرا وربرا را ورگو لکندہ کی ہاہی متنفق ہوکر بیجا پور برحملہ کریں علی عا دل شا ہ آنی دا رائسلطنت میں سپا ہ کثیر مامور کرکے خود دانے کلا سے کون کا ن کوچلاگیں بیا ہ تنفقہ نے بیا پور کامحاصرہ کیماا ورگرد نواح کے ملک کولوٹا مارا ۔ اررائيم قطبتنا ، كوييه ننطوزنهيس تفاكه على عادل شا ه كو بي لينے ملك بڑاحصه مترضلي نظام شاه كو

بہے ًا س نے اور ننا ہوں کو بھ<sup>و</sup> معلاح تبلا ئی *کہ محاصر اٹھا ک*روہ ای<u>ز</u>انیے دالسلطنت کو جائمیں رف**رسنت** ے ماینخ نطا م نتا ہی ہیں جواس مہم کا حال ہم نے نقل کیا ہم وہ اس بیان سے ماکس منتلف ہم؟ اس اقعہ کے بعد علی عادل شا ہ اور تیضلی نطام شنا ہ کے درمیان ریردہ پیوٹمپیری کہ وہ تعلیہ وسیہ میں ملاقات کریں یہا ں ملاقات میں بھ امر فراریا یا کہ برابر کی سلطنت کو تومرتضکی نظام نتیا ہ<sup>ا</sup> بیدرا وزبلځکا نه کوعلی عا دل نتیا ه فتح کرے اول ا ن د ونو ب کی سیا ه نے متعفق ہو کرشمال کی نیا-سے تفال نماں پر ملہ کرنے کے لیے کوچ کیا وہ ان۔ یہ مقابلہ نہیں کرسکتا تھا اس لیے کا ول گڈہ کو بھاگا ایک مدت کے بعدیۃ فلعہ ڈٹمنوں کو حوالہ ہونے کا تھا کہ تفال نیا ں نے على عادل نتاه كو دولا كميمين دئے اور پياس ماحتى دينے كا وعده كياكه وه محاصره أبتها ي ا س خفی عہد کے سبہے علی عادل نتا ہ نے مرتفلے نطام شا ہ یاس بیغیام بھیجا کہ پیر شہرم کی بات ہو کہ دوشاہ ہی نضیع اوقات ایک قلعہ کی فتح میں کرر ہوہں اُن کے حق میں پیزیاڈ مفید ہوگا کہ وہ ملک ملنگا نہ کونسنجر کریں اس کئے سے مرتضلی نطفام نتیا ہ نے محاصرہ کو جہوڑا ا ورحنوب کی طرت گیا ا واپنی طرف سے اخلاص خا ں کوا ورعلی عاول شا ہ کو جا نہیے عین الملک کوکولاس کی تسنیر کے لیے بھیجا۔ مگررا ہیں ایک مرابسا وقوع میں آیا کہ سے علکت تلکگا نہ کو بچا دیا ۔ ایک ن بہاپور کی سیا ہ چہ ہزار مرمٹوں نے مرتضٰی نطام شاہ کے چنداول برجبایه مارامنصورخا ب بحوجندا ول کا افسر تھامقابلہ کیا اور مارا گیاجی ات دونوں شاہوں کارشتئہ اتحا دٹوٹ گیا اور ہم فسا دہوگیا اور ہرا کے لینی آنی دالسلطنت کی جلاکیا ا حرنگر میں ترضیٰ نطام شاہ آیا اور علی عادل شاہ سے انتقام لیننے کے لیے ابراہیم قطشیاہ باس الیجی بھیجار میں بنیام دیا کہ بیجا بور کی مخالفت کے لیے ہم آبس میں موا نقت کریں شا ، گو اکنگ ہے اس سے پہلے خود مجی مرضلی نطام شاہ یا س پیغام جمیجا تھا ۔ ہم کرشنا دریا رکی طرف کیتے کریں ورملتیم راج ولد را مراج متو فی کولینے ساتھ ملامئیں کہ ہم سب ملکر بیجا پور کی تسخیر کے لیے پلیس - شاٰ بان گول کنده ۱ ورا حمد نگرنے کرنشا پرمینچکرمایتم راج کو لکہا کہ و ہ ہما *ہے۔* ساتھ

، موجا ئے نیکن ایک مرابیها وقوع میں ایا کرعبیا کا قفاق حلدی گیاتھا ویساہی طلری رضی نطام نیا جب شخنت پر مبٹھا تو ہار ہ برس کا بھی نہتھا تمام اختیبا اِت سلطنت اس کی ما خونسزہ ہمایوں کے ہاتھ میں تھے اُس نے بداندلیٹوں کی صلاح سے دیتے راج سے دولا کوہن اس ضمیں طلب کیے جواس کے ماک می<sup>شا</sup>ہ بیجا پور کی مداخلت بیجا دور کرنے لے لیے دئوتنوں نے کی تھی ملتمراج کوئیم امید تھی کہ دوست! س کو وہ ملک دلا دیں گئے جو علی عا دل شا ہ نے رامراج سے مہین لیستھے اب بجائے اس کے اُلٹے وولا کھین اُس ۔ طلب کیے گئے اس کی طلاع ا براہیم مطبینا ہ کوہوئی اس نے ایکی بھی کیے تطبینا ہ نے قوراً ا بنامنتمز خونزه بها يوں پاس بسيح كهلامعجوا يا كەمجھے چيرت بر كريكيسى درخوست روبيد كى كى كئى موكمه جس کاسان گان مبی ندیقا بر ام صلحت ملکی کے برطلا ف ہرملتم رائے سے بجائے کمک کے ر دہیر کی طلب کی جائے و دہڑے کا م کا د وست ہوجس کی دس ہزار فویج گئے۔ سخت شمن ت کے مقابلہ میں کا م کرسکتی ہوجس پر ہم حلہ کرنے کوہں مگرخونز ہے ہمایوں نے اس بینیام میزورا التفا ہنیں کیا بلکہ وبیبہ کی طلب میں زیا دہنتی کی ملتم راج نے روبیہ دینے سے ابھار ہی نہیں کیا کمہ وہ ان دوتتوں کے ساتھ دشمنا نہ سلوک کرنے لگا جب اسپر قطب ا منے اس معاملہ کا برا براک میماتواس نے میتمراج کولکہ پر بھیا کہ وہ اپنے ملک کومراجعت کرے ۔میری سپا <sup>مہم</sup>ی ا ب اُلٹی جاتی ہج دوسرے 'روزا براہیم قطب شا ہنے نیے اُکھ واد کئے اورگوں کندکو صلا آیا اور بلتم لٹے نیکنڈہ کوچلا گیا جب مرتضلی نظام شا ہ نے دیکھا کا س کے بھے روست اُسے میروڑ کر چلے يئے اور عادل نتا ہ کے مواروں نے اس او کومیں برو ہ جا ماتھا گہیراں تواس نے ملتکا نہ کی مملکت میں گذر کرمراحبت کی وضلاع گولکندہ اورگن یورکو تبا ہ کیں ابرا ہیم تطبینیا ہ نے صلا بیٹا رکو تین بزار سواروں کے ساتھ ہیچا کہوہ ملک کونطا مرشا دکے ماتھوں ہے ہی تیل ورثتی داراور حولداروں کواحکا مر<u>صبے گئے</u> کہ متمنوں کی راہوں کوحتیٰ لمقدور روکسیل ورقب سے دروازوں کو بندكريا وروميت كخيهان مال كوجها تنك مهو سكے وشمنوں كى دست رازى سد بها كيس

فعت نها ل کا راجنیدری -کس ممکوما و براگونیم و فتح کرما اورکتاک تاک مینین -

ن احکام سے دیمات کے حاکم اُلّوں کو ٹری ہوشیاری کرتے اور چبوٹے چبوٹے کروہ اُن ۔ لے نیمے کے جارو ب طرف آتشبازی کرکے جیران کرتے نط مثناہ کا لشکران بیقا ہ ایسا عاجز مواکد اس نے لیے گرد حفاظت کے بیے خند ق کبو د<sup>ی</sup> کہ قطب شاہی سوار ہے بحییں جواس کے گر دہمیشہ رہتے ہیں نظام شاہی کشکرنے نارٹگری سے ہاتھ نہ اُٹھایا۔ اور سلابت خاں کی جلد وکدیے نہ رُ کے تواس نے چناول پر حد کرکے ب<sup>اک</sup>ل اس کوشا نتمدخاں کی سرکرد گی میں بڑی سیا ہ قطب شاہی *لشکرسے لڑنے کو ہی*یجی ۔ لڑا کی یس ای*ک نظام نتا*هی افسره را گیا اور د و سرا افسرکمال خال زخمی موا اور قطب نتا ہی لشکر میں رمقرب خاں مارایک - رات نے آن کراڑائی کو ٹھیرا دیا۔ دوسرے روز سیج کو نظام شاہی لشکرنے وہِ کیا اور ہر مید شاہی ملک میں اُکٹر دم لیا۔ ہم نے بیان کیا ہم کتا لی کوٹ کی سرک سے پہلے ہنوب میں قعت ناں لاری ملکٹا ئیٹ نے راجمندری کے ایک حصد کو فتح کیا تھا مگروہ اورلڑائوں یس بلالیا گیا بارہ میں بعد بعد بعروس ہزار سواروں کے سابق را ممندری کے فتح کے لیے بھیجا گیا جبیعہ ورمیں آیا تواس نے راحمندری زراحمہندری ) پر کلہ کرنے کی تدابیرکیس سیتایتی کے قبضہ پر احصے ن<sup>م</sup>ایواور اج بوندی تھے اس کی عادت تھی کہ رات کو وہ ک*کہ* بھیجا کر ّنا تھا اس لیے رفنت خا ں نے یو تجویز کی کہ پہلے ان وقصبوں پر حکہ کر ڈا چاہئے ۔ ا وّل س نے نیٹما یور کی طرف کوچ کیا را ہیں شمن نے اس سے مقابلہ کیا اور سخت لڑا ئی ہو ئی ت ہوئی اور قلعہ نیٹا پورمیں ہے گئے مسلما نو ںنے اُن کا تعاقب کِما اور نینہ لُکا کے لیا یستما پتی سے لینے اہل دعیال کے جبککو ں میں ہوکر قلعدراج بوندی میں گیا دوسرے ِ ب نے اس کا تعاقب کیا گرقلعة مک تصنحنے میں بعین پیموانع بیش کئے کدرا ہ نہایت نگ متی اوراس کے دونوں طرف درختان ایسے تنے کہ راہ نہ تنی رفوت خاں نے قلعہ کی فتح کا اده صم کرکے شکل کا شنے وارکے جلانے کا حکم دیا۔ ایک ن میں سلمانوں کا لفکر صرف دو ں علیا تھا نیوٹ انہوں نے رستہ نبالیا اور پیہا ڑپرچڑ ہ کر قلعہ کے باس پینیجے تومیتراتی را ممذر<sup>ی</sup>

کے جنگلوں میں جلا گیا پیا ں راجہ دویا دری ہے ل گیا اور فلعہ راج بوندی جپوڑ گیاجس پر ت خاں نے قبضہ کیں ا وربیہا ںہے را مبندری کی طرت چلا یہا ق دیا دری اور سیم کوٹا دکشتم کوٹا) کی سپاہیوں نے حس میں میں بیرار موارا وراشنے ہی بیا دے تھے لٹیکراسلام کامتقالبہ نگمانوں کے لٹکرنے منبدؤں کو شکست<sup>و</sup>ی اور دویا دری اورسیتیایتی دونوں قلعہ را ممندر میں مفرور ہوے چار مہینے بعد قطیتا ہی تو یہ خانوں نے قلعہ کی دیواروں پراٹر کیا اوراس میں بچیاس قدم کے برا بر رخنہ ڈالااسء صدمیں علم صلح قلعہ پر نو دا رہواا ورحوالہ کرنے کی شرا لُط کے لیے انہوں نے کہاکہ سلمانوں کے نشکر میں جونیڈت محاسب ہراُ س کی معرفت بیجیں گئے ۔ نید تقاعم میں آیا اس کی معرفت <sup>پی</sup>و شرا لط<sup>امن</sup>طور ہومئیں کہ قلعہ فالی کیں جائے ا ور دویا دری اورسیتایتی ہما اً ن کا دل چاہر چلے جَامُیں اور کوئی اُن کو اَ زار ند پہنچائے ودیا دری کسم کوٹ اور سیتایتی بیجالگر کوگیا بھ واقعہ ہو ہے کہ میں واقع ہوا اوراس کی تاریخ معبد کا فراں برستا فتا دہی ۔ جب اجمندری فتح ہوگیا تو نتا ہ نے حکم ہیجا کہ وہ کس ہم کوٹ میں جم مسلمانوں کی حکومت ٌ فائم کرے اس سے اس سے اُڑیسہ کی طرف کوچ کیا بھوملک خرستما نوں سے بھرا پڑا تھا اِس میں حَمُكُل بِرْب وشوارگذا رہے رفعت تاں نے سب طرف، ان کے **جلانے اور کاٹنے کا حکم** دیا سلمانوں کے دفع کرنے کو بیس میزار مبند وجمع ہوے ۔ اڑا ئی ہو ئی جس میں مبند و کو ہزمیت ہوئی اور بڑا نقصا ن اُن کا ہوا سیہ سالار شکل سے بھا گا دو تلے گویا ل میں اور ویرا گو تم مسلما نو<sup>ں</sup> کے ہاتھ گئے۔ یہاں سے لشکر ہلام کس ہم کوٹا کوچلا اس مکک کے دوبڑے راجہ سر دا راج اور ا ورا س کابیا نی ابھے ملبندر ستھے جب انہوں نے لئی اسلام کے آنے کی اور قلعوں کے مفتوح موبها نمے کی خبرسنی توانہوں نے لینے املیموں کوسلےکے لیے پہنچا میں موکئی اور پھوا مرفرار مایا کہ جھوٹا ہمائی سردارراج گلکندہ میں رہراورطِ ابھائی بھے بلندراینے ملک میں لج کرے اور شاہ کا ہامگذار ر ہر پیاں سے لشکراسلام گوپال ا در پر تعین ا ورتا کے ملک میں گیا وہ لینے ملک کوجہوڑ کر ٹمگال طلا اکیں اور پھوملک سانی ہے مسلمانوں کے ہاتھ آگیا اور سپاہ کا قبضہ اس پر ہوگیا۔ دہ یا دری کے ملک بین فعت خاں گیا جس میں لپاراج سلطنت کر ماتھا وہ سلانوں کے توبیق نے سے دیوپوال کو بھاگ گیا بچہ ایک بھاری قلعہ و دیا دری کے قبضہ میں ہتما وہ سائل ہمندر کے قریب تھا اوار س کے گرد دخرستمان ایسے متھے کہ وہاں گذر تاشکل تھا میں دان میں بیس بیس بیس ہزار ہزند و س نے مقابلہ کیا ہزند وُں کوشکست ہوئی اور وہ قلعہ کو بھا گے جس کا محاصرہ چار ہیننے مک رہا آخر کو نا چار ہو کرول لپاراج نے ہا جگذار ہونا قبول کیا اس طبے و دیا دری کا ملک نتاہ گولکتہ ہ کے قبضہ میں آگیں ۔ یہاں سے رفعت نماں چند ہارکو گیا۔

یھ ملک دو بھائیوں برشاک ورسورٹنگ کے قبصنہ میں تھا ۔ اورا کمٹے روہیں ا ن ہاس ایک قلعہ سمبی تھا۔ دس **ہز**ار پیانے تھے انہوں نے قلعہ کے گر دخندق کہو دی اورہا تی کی برابرا و نیجا حصار نبا ما اور ڈتنمنو ں کے مقابلہ کے لیے تو یوں کو لگا یا رفعت خاں نے بسہ ا کک نتین رکیا کہ در ہیں اس کی توہیں اَمیس پیمراس نے حصار کو ڈیا یا اور مملہ کرکے قلعہ کو لے لیا اور دونوں بھائیوں کو قید کر لیا اورا س کے ملک کونٹیا و کلگندہ کا مطبع کیا ۔ اب رفعت خاں نے آخر د وسالوں میں بہت سے قلعے اور فہلاع را مجندری اور کس ا کے فتح کرلیے ا ب اس کاارا دہ ہوا کہ بیمنا تھ دیویرحلہ کیچے و ہ اس ملک میں سب راجا وُں سے زیا دہ زبر دست تھا اُس نے اس کی سبم دلتہ کوہت انی فلعہ بٹ نورسے کی اس کوفتح کراییا ا وراجہ کے بھا ٹی کو قیبد کیا بہاں ہے وہ کند و دیوا میں پرآگے بڑ ہا سبکا س راجه کوبرا اسراوسها راتها اس کوئی مسلمانوں نے نبیا عت ہے کر ایبا مگر ۱ ن قلعوں کی نستے میں آنیا عرصہ ل*گ گیا کہ بیج* نائھ دیوکو اپنی سیا ہ کے جمع کرنے کی *وص*ت ال كُيُ اوراس ياس يا ننج مِزار سوارا وربي س مبزا ربيا شے اور يا نخ سو ما سحّی جمع بوكّے رفعت خال س نیا و سے ڈرانہیں سے لڑا اور ڈیمنوں کو شکست فانٹ می راجہ اپنی <sup>سلط</sup>نت کو بھاگ گیا ا ورجاتے ہی رفعت خاں پاس لینے بڑے بیٹے کو اہمی بناکے ہمیجا۔ <sup>ب</sup> نے شرا کط صلح پر مبیش کیں کہ راجہ سالا نہ مبیں ہزار مہن اور چالیس ہزار ہا *تھی ہیجا کر لیکا* 

بحابور کی شاہ سے لڑائی

ان نتىرا كُطْ كُور فعت خاں نے بڑی خوشی ہے اس سبہ بھتے قبول كر ليا كه اس كى سيا ہ ماخوش اورنا را بن ہور ہی تھی اور را مبندری مک تما م نہلاع سال بجریم فتح بھی ہو گئے تھے۔ على عادل نتنا وف جب حد تكر كامحاصره كيها اور مرتضى نطام شا وأس سے مقابلہ نہ كر مكا تواس اراہیم قطبتا ہ کی طریت جوئ کی وہ اوّل بیدر گیا اور علی بریڈ شا ہ کولینے ساتھ مشر کی کرکے مِرْضَىٰ نطام نتا ہے ناگ ری میں ملاجاں ان سنے اس قرآن شریف تیسمیں کی میں [جوحضرت علی کے ہاتھ کا لکہما ہوا تھا اور بھ امر قرار دیا کہا قبل سب مذکر بیجا پور مرحملہ کرنے میں درا نوق*ف نکویں مگرمی*د مرضیٰ نے نظام شاہ کو جلد کے پر راضی کر لیاا ور <sup>ز</sup>ریقین کو صلع ہو نئ ۔ ابراہیم قطب شاہ گولگندہ میں آیا تواس نے ارا دہ کیا کہ میں مرضٰی نطام شاہ ہے اس معامل کا اُنتقام لوں جواس نے مہم مذکور میں گی ۔ برار کی سلطنت ہمیشہ اُس کی مد دکیں لرتی تقی سواس کے تفال فال نا ئب سلطنت یا س اینا الیمی بھیجا 💎 مرضی نظام شا سے لڑنے کے لیے اس کو ہلایا وہ ترضلی نطام نتا ہ کا دوست اس سبہ نہیں ہوسکتا تھا کدا س کے ملک پرحملہا ورگا ول کا محا صرہ کیا تھا تفال نیا ں جو بش تھا کہ مرّضنی نیفا م ﷺ ہے انتقام لینے کا خوب موقع ہاتھ آیا اس نے فوراً ا براہیم قطب شاہ کی دعوت کو قبول ایں اور لینے بیٹے ٹنمٹیرا لملاک کومین ہزار سواروں کے ساتھ اٰ برہیم قطب شا ہے <u>طنے کے</u> يك ميجديا ابراسم قطب شا وفي بيا وكو من كيابيدركي طرف سكاركا وكا بجانه كرك جلا وربرار کی کئی سیا ہے اور علی برید شا ہے شہر ہیدرا ورکو لاس کے درمیان ملا - بہا ں علی عادل شاءً کو بھی بلایا کہ و ہ اُ ن کے ساترہ متنفق ہو۔ تھنی نطام شا ہنے سستی کو چپوڑا اور آپی میاه کوجمع کیداویز چهم کیاکه علی عا دل نتاه کونوا وبزوریا ککمت ابرایم قطت هست منسطنے <sup>م</sup> وہ اپنی کل سیاہ کوسالتہ لیکو پیپ پور کی طرف جِلا اوراس نے وزیر چنگیز فا ان کو ہمت سخا لُفٹ کے سابقہ عاول نتاہ کے انتگر گا ہ میں بہیجا کہ وہسمی کرکے اس کو شاہا تنفقرت منر من دے اوراس کے ارکان سلطینین کورشویس بٹاے کہ دہ

با و ننا ہ کوجیت مک ملنے کور و کے کھیں کہ نطام ننا ہی پاس آئیں ۔ جنگیز خا ں نلدروگ میں على عادل شاً ه من ملا اور وه ايني تدابيرا ورحكمنت اس طيح كا ميس لاياكه عادل شاه ف شا با ن متفقه سے ملنے کا خیبال ول سے بالکل اور اور مرتضا شا وست دوستا مذ كالراده كيا يعلىعادل بثناه كياس طرح اراده بدلنے ے ابراہيم قطب ثنا ه كوحيرت م ا وراُس نے برار کی فوج کوانعام دیکورخصت کیا اور علی بریدنشا ہ کو قلعہ بیدرجا ۔ کی ا جا زت دی ۔ گول کنڈومیں آن کڑا س نے اپنا سرا میروہ کھڑا کیا اور نا گاک داری ییا ہ کو اپنے علم کے نیچے آنے کاحکم دیا ان تیا ریوں کی صنر ورت اس بیب تقی کہ ما کا را نتا ہ اور مرضٰی نطام شا ہ نے تنفق ہو کر ہدرا ور ملنگا نہ کے ملکوں کی سنچیر کا ارادہ شکر کیا مرتضی نطام شا ہ نے بیدرکے شہر کا محا صرہ کیا توابراہیم قطب شا ہ نے گول کندہ کی حفاطت کی تیاریا کیں اورضیل پرحمیہ لگا کے خوب نا یے گانے کی مفیس کرنے لگااور اور دس بنرار پیاہیے بسرکر د گی صلابت خاں بھیجے کہ وہ وشمن کے گر دیموں ا ورحب لشکرنے بیدر کا محاصرہ کر رکہا ہی اس پرشب خون ماریں ا ورنمیںوا ہیںا وسے سر طرف کامیا بہوے اور رات کے وقت ڈنمنوں کی تین پیار ناکیں اور کان کا ٹ کے لاتے اور سرناک کے لیے ایک بنن اور ہرکان کے واسطے ایک پرتا ب انعام پاتے اور د ن کومو قع کے وقت محاصرین پر حملہ کرتے جوا ذو قعہ کی کمی سے مصببت زد ، ہو رہم سکتے اوررا توں کو جواُن پر پیا دیے اور سوار شب خون مار تے ستھے تو وہ سونے نیا ہے ستھے ا سببت ون کوبڑی کلیت اُٹھا تے سے ابُ ن کارا دہ محاصرہ چیوڑنے کا ہوا گراس کے ساتھ اُن کو بیوخوف بھی لگاہوا تھا کہ اگر ہم یہا ں سے جیلیں گے تو ابرا ہیم قطب ہم پہ ملکرنگاعلی عادل شاه نے کمال نعا ل کو بنیدره میزار سوار دیجا و آمزلی نظام شاه نے مرز ا یا د کارکواتنے ہی سوار دیکرہیے کہ وہ کو لاس کے ہمسایہ میں ٹہیر س ورمرتضلی نظیام شاہ م تفال خاں کواس تصور کی سنزادینے چلا کہ اس سے پہلے سال میں ابرا ہم تعطیشاہ کی امارہ

لی حتی ا ورملی عا دل شا ہ نے جنوب میں نبکا پورا ور مہند ؤ ں کے ملک پر جو وجیا بھرسے متعلق تے فارت کرنے کے بیے کوچ کیا۔ . پیجا **پوریوں نے جب مراجعت کی ہ**ر تو ملی عا د ل شاہ نے اپنے ایل میبال کومبونت <sup>ا</sup> ک اموج ان کا ٹاک ۔ دیو نا ٹاک میں میٹے سرداروں کوسیرد کیا تھا کہ وہ ؓ ن کے ہمراہ جا کر بیجا پور مبنجا دیں م<sup>م</sup> اس لیڑی سیا ہ نے قطب شا ہ کے ملک کو عارت کیا ۔صلابت نیاں افشار سیہ سالار گولکہ نے اس کامقابلہ کیاا وراس کوشکست نابٹن کی ور دونامور ہائتی فتح لشکراور سے حباک ورہاہی را تب جبین لیے جبیونت را ُ وبڑی شکل ہے حا دل شاہی عور تو ں کو بیجا پور لے کیا۔ بھدا ویر ہا ہوا کہ تیس ہزار سوار کولا س کے حوالی میں اس لیے شعین ہوئے تھے کہان <sup>د</sup>وشاہوں کی دیو فوجوں کی مراجعت کو پر دہ میں رکھیں جن میں سے اماک برارا وردوسمری منبکا پورگئی ۔ اس ملنگا نہ کی سرعد پرملکوں کو لوٹا۔ ابراہیم قطت ہے نے پیرنیا ہ محتمد انجو کو آٹھ ہزار سواروں کے سائتے اُن کے مقابلہ کے لیے ہیجا اور مزراطین باگ تر کھائ یا رہزار تر کما نوں کو سائھ لیکٹککن کی سیا ہے ساتھ ملگیاا ورکو لا س ا ور دیاک نور کے درمیا ن فوجوں کامتھا بلد سیرحبدر حاکم دیگر نے کی مگرتین ہنرارموا رلیکرایسا بیتھا عدہ لڑا کہ آسانی ہے اس کوشکست ہو ٹی اوراس کا تعاٰ تھ . العدديگ لوركے اندرتاك ہواجس كے سبت مية قلعدآساني سے بائھ اگيا د وسرے روز شاھم ۔ انحونے دیگ لورا ورقند ہارکے درمیا ن نیچے دشمن کے ہمسا یہ میں ڈالے اوّل س پر *کلہ مر*ہ مواروں نے کیاجن کا افسرحبونت اوُ ووسواس راوُ اورکو لی راوُ تھا جوہراول میں چیہ ہزار مادیا ن مواروں دمشر تی ملکوں میں گہوڑوں کے اختہ کرنے کا وستورکیمی جاری نہیں ہوا اس لیے اُن کے سوروں کے رساملے میں ہرا مک سوار مایس کیا گھوڑا ہوتا یام مثلے گھوڑ یو ں کواس سبت پندکرتے <u>تنص</u>ے کہ دہ ملد تربست پذیرا ورتیز ہوتی میں وم و ہنہونیا تی کم ہیں۔ *ب بب شخ* ن مارنے میں شمنوں کو اطلاع نبین تی پیمکران تھے ان کے میں کو مرزاحسین ورتر کما نوں نعے د فع کر دیا اُدرمب<del>یت</del> کولیو**ں کی جان گئی (کو لی ایک قوم سح انور د گجرات میں رہتی ہم وہ بھیلوں اور**  مرمٹوں کے متابہ ہوتے ہیں گرکو لی بحلانہ اور کو بھی ن میں زمینڈر بھی ہوتے ہیں )سلمانوں کی تا یک یس جمال کو لی سوار کھیے ہیں اُن سے مرا دمر مٹیہ سوار ہوتی ہی ) بہل قول ن کی لڑائی کا خاتم تواس طرح ہوا۔ دوسرے روزایک سخت لڑائی ہوئی جس میں کسی کو کچمہ خلید نہ ماس ہوا۔ تیسرے دن کی لڑائی میں نشکر گلکندہ کو خلید رہا جمینہ بھرس اور کئی لڑائیاں ہوئیں آخرکوایک بڑی صعف جنگ ہوئی جن میں گلکندہ کے لئار کو قتاع خطیم ہوئی اُس نے قیمنوں کے ضیمے اور ہر تال سام لیے لیے اور گلکندہ کو چلی آئی ۔

یوا دیریا ن ہوا ہو کہ شہر بیدر کا محاصرہ جہوڑ کر تمرضی نظام شاہ تفال خاں سے لڑنے گیا اور علی عا دل شاہ ملک جمانیکر کوشری رنگارا سے چیننے کے لیے گیا تھا۔ بیدار جہیا ہوکے شاہ کا مقابلہ نہیں کرسکت تھا اسلے اس نے ابراہیم قطب شاہ سے اپنے اوراس کے شترک شہرت کا مقابلہ نہیں کہ سکت تھا اسلے اس نے ابراہیم قطب شاہ سے اپنے اوراس کے شترک شہرت کا میں بیات کے لیے کہ ک برجب ماک تابل استی المار کی مناورہ ہوگڑاس برا تفاق مکیا جائے کہ اوراسکو آئے منبر شاہ کے ابراہیم قطر شیا مانے فوراً راہم سری کہا کی اوراسکو آئے نہ بڑے دینے کا اوراسکو آئے نہ بڑے دینے کا مسری کہا ہیں میں مالی کی اوراسکو آئے نہ بڑے دینے کا مسری کہا ہوں نے اپنے سبہ سالار شاہ محر ابنور کو ملکی سیا ہ کے ساتھ ہیں کہ وہ عا دل شاہی سرم کے اس تھ ہیں کہا ہوں کے ساتھ ہیں کہ کہ وہ عا دل شاہی سرم کہا گرانجو سے خوداس نے سری رنگا رائے کہا ہوئے دنوں لبدو وہ سری رنگ اے شوری کہ تو سے طاح کو با ماراس کے ہوئے وہوئے دنوں لبدو وہ سری رنگ اے سے طااور اس کے مینے کے سب علی عادل شاہ نے جہوئے داور البعلان کے گیا ہوں انہا کہ اوراسکو آئے کا محاصر ترک کرکے ہوئے اور اسلامات کی گیا تو شری دائے کا اور اسلامات کی گیا تو سے تا ہا ن سری رنگ در کی اور اسلامات کی گیا تھا ہوں کا معام کر ترک کے جہدے راجہ و سکٹ در ی نہا یہ سری رنگ داو سالار نواز کو سالا ان خواج دولا کہ مین خوانہ گلگند وہی اخل کر تی دا جہ و سکٹ در ی کہا تو سری میں دیا گرائے کے میدے راجہ و سکٹ در ی کہا تھا ہوں کی کر اور کی اور کر کا کہا کہ میں خوانہ کو کلگند وہیں اخل کرتے تھے قلعہ کند ہر کی کہا تھا تھا کہ کہا کہا کہ کرتے کے قلعہ کند ہر کے کہا تھا تھا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کرتے کے قلعہ کند ہر کی کہا کہا کہا کہ کرتے کے قلعہ کند ہر کی کہا کہا کہ کرتے کو قلعہ کند ہر کے کہا کہا کہ کرتے کیا کہا کہ کرتے کہا کہ کرتے کہا کہا کہ کرتے کے قلعہ کند ہر کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کرتے کہ کرتے کہا کہ کرتے کرتے کہ کرتے کہا کہ کرتے کی کرتے کہ کرتے کرتے کی کرتے کہ کرتے کہا کہ کرتے کہ کرتے کرتے

فتح ہونے پریوع حدویمان ہواتھا کہ تپد سالوں میں جوشا وا ور شما ہا ن کن کے ساتھ لڑا ہیو ں میں

مروف ً ہاتوا ن راجا وُں نے خراج نہ دیا ا درا س پرطرہ *پو*کہ کر شناسے پاراُ تر کرقلعہ کندا ہی برحلہ کیا

كنبيرا وركم م اوركندايي كأستح

ا وراس ضلی کو و برا ن کیا - ابرامیم قطب شاه مدت مک پنی شا بی سرحد کی خواطت میں مصرف کا اس کی سپاہ کو فرصت نہ ملی کان را جا کوس کی ما دیٹ گوشا لی کرتی۔ اب براہیم قطبتنا ہ نے اپنی بیا ہ کر آرام دیکر عام الدین ممروشیلرزی حیدرا لملک کوسیا ، کشیر کے ساتھ بہیجا کہ وہ قلعہ کمنڈ كو فتح كرے أس نے كرشناہے أثر كرا ول قلعة ماكندا كو فتح كيا ا ورئيست حكم قلعه كيم لاكو يا كى طرف علا ستوری نگیها اورمو د ناچینانے بیس مزار بیا د وں سے حفاظت کی ۔ مگرجب مسلمان قریب اکے توایک گولی مذچلائی اوربھاگ گئے شاہی سپا ہ نے اس برِ قبضہ کیا بھرحیدالملک نے قلعہ کم مم کو بتقابلت خیرکرلیااب سلان قلعه کندبیر کی طرف متوجه بوئے بها ب حیدرالملک کوخبر بهوئی که کندی ٹمنایودنا چینا کستورزنگیانے تیسَ سزا رہاہیوں کالشکر جمع کیا ہرا دراس پرحماً کرنے کو میں - اس لیے اس نے کندبیر کے محاصرہ میں التواکیا اور اس سے لڑنے گیا مسلما نوں پر درختانوں سنے کلکر منہ دوُں نے عملہ کیا مگرسواے اپنی جان دینے کے کیج نکر سکے مسلمانوں کو فتح کا بل مال ہونی اوڈشمنوں کا تعاقب انہوں نے قلعہ گورم تاک کیاجس نے لینے تئیں خو دحالہ اُیں پھرسینا لارنے بلیم کنڈا کو جاکرہے لیا اور آس یا س کے ٰتمام جپوٹے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ حيرالملك كندبيركي طرف جلاجوا سصوب كادارالسلطنت تمهااس قلعه كالحاسره ميس بهبة وقت ضائع ہوا। ورحیدرالملک نے گلکندہ ہے کمک طلب کی۔ شا ہ نے سیّد شا ہ تھی ا ورّ شاہیم لومغل ایرانی سیا ہیوں کی فوج دیکرہیجا کہ وہ کرشنا کے جنوب میں ساری فوجوں کی سید سالاری حیندالملکت ہے ہے ۔ شاہ میہنے کندیر کے لیے زینے لکا کے بہت سی تدبیر رکس مگر کو ٹی تلی نہیں پیراُس نے توہیں منگاکے لکا میں ۔غرض صفر مجی ہے کو بیة قلعہ بہت نقصان اُٹھاکے انتح کیا اورکیوری نمراج دامادرامراج وجدنا بگر کوقید کی ۔ بس تمام ضلع کند ترسنچر ہوگی اور اُن کے ماسے قلعہ ہائی آگئے اور دوتین نبا درساعل بحری پرقبضہ ہوا ۔کل ملک ساعل بجرہ بیجانگر المک میرنیا دمیرکے ہائے آگیا اُسے کیوری ٹمراج کو ہمراہ لیکر گو لکندہ کو مراجعت کی۔ ا کی نوں میں مرّضیٰ نظام شا ہ نے قلعہ بیدر کی فتح کا اور بر پیرشا وکے ملک کی تسخیر کا

م عزم کیا مگروہ جانتا تھاکدابراہیم قطب نتا ہ کی مدا دکے بغیریو کام نہیں جائے گا اس مرابوالقاسم کواہلی بناکے نتیا ہ پاس بھیجا اُسٹے نتا ہ کوترغیٹ ی کہ امیرنتا ہ دس مزار مواروں کے ساتھ شا ہ احمد مگر کی اعانت کو بھیمے علی ہرید شا ہنے بیجا پورسے ست کی علی عاول نتیا ہ ہےاس کی درخوہستاس شرطیرقبول کی کہ وہ ایک نع عمرخ سرکوجس پروه فریفته تفابھیجدے اُس نے خوا جہسرا کو بھیجد ما جس نے علی عا د ل شا ہ کو ۲۲ چیث از کو مار ڈالا - ا ب علی عا دل شاہ کی جگہہ کم عمراً براہیم عا دل شاہ جائے ن ہوا مرضی طام شاہ نے اُس کو بچیمجمہ کراس کے ملک پرحلہ کے بیے بہزا دالملک کومتوکی اس کی لڑا ئی دار مون یمی جونل روگ ا ورشو لا بورکے درمیان ی بیجا بورکے لشکرسے ہوئی ا ورہنرا دالملک کوشکر ہو نیُ اس کا تعاقب بیدرکے حوالی مک ہوا۔ سیر قبضی سیمالارنطام شاہ جوہرارے ا<sup>س</sup> محاصره میں مائیدکے لیے آما تھا اُسے سیا ہ مفرورملگئی ترضی نطام شا ہ نے بنرا دالملاک کوہلا کر ل سپا ہ کاسپ پیلالارمنید منصلی کو کردیا اور پوسیہ سالارامیبرشا ہمیرا ورّفطب شاہ کمکی سیا ہے ملک نلمدروگ کی طرف گیا جها ب۱ سب تاک براہم عا دل شا ه کی سیانچیمهزن متی ایک ورلڑا ئی<sup>ا</sup> و ٹی حس کے بعد سیا ہ بچا پورنے قلعہ میں بٹا ہ کی ۔اب ملدر وگ میں بچا پور کی سیا ہ کا بڑا حصّہ محصرت<sub>ا م</sub>وکیا برچصلحت ٹمیمری که شا**یان تنفقه سجا پور برجله کرین ملدروگ کی سیا ہ نے جب** اُن کابھ ارا دہ سنا تواُ نہوں نے آنتا ہے غروب ہونے پرنلدروگ ہے سفرکیا اورانی وارلسلطننا میں مثمن سے پہلے جانہنے جب ایمنفقد اگر کی توا خلاص خال وردلا ورخاں نے بڑی بہا دری ور دلا وری سے نطام شام ہی سپا ہ کو*شکست<sup>د</sup>ی گر*کولکندہ کے سواروں نے شمنوں پرحمار کے لڑا ٹی کا بلڑا ملیٹ دیا اُورعا دل شاھی سیا ونجبور ہوکرشہر کی چار دیواری میں داخل ہوئے اور <u>لین</u>ے ۔ وہائھی آتشِارہ ورکو ہ یارہ ڈٹمنوں کے ہاتھ حپوڑ گئے د**وسے روز قلعہت کلکرمبشیوں** کی بیا منے شمنوں پر حلد کیا مگروہ ناکام واپس گئے اس کے بعد میر خبرا کی کہ امیرزین جرساہ تطبیّا ہی کے ساتھ منلاع ناکا وی کی لوریکا کئی کی فتع کے لیے گیا تھا وہ بیجا بور میں

ملنے چلاآ ماہی۔ ابراہیم عادل شاہ نے پھارا دہ کیا کہ اگرمکن ہوتو اس کو اس سیا متفق سے ملنے نہ ہے اُس نے مرزرا نورالدین مثیا پوری کو پانچیز ارسوار و ں کے ساتھ رات کور وا نہ کیں کہامیں زین کو و ہ راہ میں روکے ۔ ضلاع کاکنی ۔ کل لور ۔ نا کا وین ۔ صل میں سلطان علی قطبیتا ، نے منبدو ں سے فتح کرکے لیے تھے ایکن ہجان فلی کی تہوڑے دنوں کی سلطنت میں بھاضلاع گلکندہ کے افسروں 🗝 على عادل نتيا ہ نے لیے تنصے ۔ اگر جیابر آہیم قطب نثیا ہان پر اپنے حق کا دعو کی ہمروّہت کرسکتیا تخامگرا سبب كه و ه لزائيون مين مصرو ن رئې اتھا او صلحت ملكي كامقىقغا نەتھا كەيمەملەك عادل شا ہے اس حال میں کہ وہ دوست تھاطلب کرما یا خاص ا ن خولاع کے لیے اس ہے لا ّ مَا اس لِيهِ ان كى علىك كَيْمِ نِهِ بِس كَيْ كُي مِلِكا بِنُ س كومو قع ايسا ملاكمُ ان كو دوباره اپنے ما تق میں لائے اورکوئی اس کامقابلہ کرے اس مطلب کے لیے امیرزین کوٹری سیا ہ کے سائقه مامورکیها ایسسیلگرا کامتعابلها وّل ولت نهار اورمیها ر. بوند و نیے کیهاجن کوشکست ہوئی اوروہ مجبور ہوکرمغ ورہوئے۔تصبات کا کئی ۔ناکا وی اور کرنول زین خاں کے قبصنہ مِن كُنَّے بها ں وہ لینے اً دمی تینن كركے قلعه كرلور يركيا وہ بھی مقابلہ بغيرہا بھا كيا انہين نو ں میں میزرین کوخبرلگی که ڈیڑ وسومائتی ابراہیم عا دل نتما ہ کےجو ساگر دساغی میں تھے بیجا پورکو جاتے ہیں اس لیےاُ ن کے پکڑانے کے لیے کوج کیا مگر ہمتی اُلٹے سا گرجے آئے اور کھ تندکالُس کے ہاتھ ندایا۔ ساگرکے عاکم سیدالمشرف نے تین ہزار مرمٹوں کے سوار وں کے ساتھ لیے کر . قطب شاہی سیا ہ پرعلہ کما گزشکست کھا ئی اور بہت نقصا ن اُٹھا یا اور جو دقید ہو کی امیزن ۔ نے ساگریکے دروازوں نواک لگا دی اور قلعہ ما ور گی کی فتح کوچلاا ورا س کوچلہ فتح کر لیا بها ب سے ابتیگیر کو گیرا ۱ وریها ب عادل شاہی سیا ہ کوایک ورشکست می جوملک ہیلی سلطنت اُولکنده کی قلم دمیس تھا اس کو خاس کیا امیرزین کو ہدایت ہو کی کدا یک لاکھین ( . . . . . ۸ ) رویئے اوردس مزارکندی غلہ کی بانتنہوں سے وصول کرکے بیجا پورکو چلا جائے اب

اب شمنوں نے بڑی کوسٹسٹ کی کہ وہ کسی طع بیجا بورمیں ہا ہتفقہ سے ملنے نہ پائے نماکندہ کے فلعہ سے بچاس ہزار بہا دوں نے کلکواس برجلہ کیا گڑان کوشکست ہوئی اور دو ہزاراً دمی اُن کے مارے گئے ۔ ایمزرین نے ابناسفر جاری رکھا ۔ بچرمیس ہزار بپا دوں نے اُس کی راہ روکی اور اس کے سواروں کے دانہ جارہ نبدکرنے کے لیے تدابر کیس نوص ہرط می تدبیراُس کے روکئے کے لیے گئیس آئی کام کے لیے مزانورالدین میٹیا پوری پائچزار سواروں کے سابق قلعہ سے بھیجا کی یہ جب محاصرین کواس کی خبر ہوئی تو اس کے بیھیجا سی فوج کی برابر فوج اس کے تعلیم میں وانہ ہوئی جس کی فوج کی برابر فوج اس کے تعلیم میں وانہ ہوئی جس سے دو جب اور میں سرمائیتا رہ گیا اس فی تعلیم بیا ہر میں ارکا اس کے اور شیمی سرمائیتا رہ گیا اس فی تعلیم بیا ہر میں ارکا اس طانت میں فیرائی اس کے سابھ تعلیم سرمائیتا رہ گیا اس فی تعلیم سے مجبور ہوکر سیا ہمتفقہ بال اور میں الملک حبشیوں کے طلم سے محبور ہوکر سیا ہمتفقہ بال

رائے باغ ۔ پہالہ ۔ ستارا ۔ ہوکری کولوٹا یہاں سے گلبرکہ کی طرف جیے اوز ملدروک کے فلعہ کے

ابراتيم ننا ، کي وفات

محاصرہ کا ارادہ کیاکہ ان نوں میں خبراً ٹی کہ ابراہیم قطب شامنے انتقال کیا اور محرٌّ فلی قطب م جب براہیم قطشنا ہ نے بنوبی حدود پر منہدود کے ملک لبکراس کا انتظام کیا اوراس نے لینے سپدسالارامیرنتیا ہمیرکو بمسایہ کے مسلمان شاہوں سے لڑنے جیجا تواُ س کے تمامُ ا مور طنت کا انتظام ایک مشهر بمن مرماری را وکے ہائتھ میں تھا وہ وس منزار بیا دوں کاسپہ سالاً تھا اوراس کے ماتحت بعبت سے مسلمان افسر تھے اوراس کو نوبت بجوائے کی اجازت تھی نٹا کے آخرا یا مسلطنت میں دونی کے قریب ایاک شہوریت خانہ پراس نے حملہ کیا اوراس کے ونے چاندی کے نعل جڑے ہو ُوں کولوٹ لیا اورباشنہ وں سے چار (اکہ ہن ۱۹۰۰۰۰) ر و پئے وصول کیے ان تبوں کو دیکیفکر ہا د شاہ بیا رہو اپھر تندرست نہوا۔ ۱۱ ربیع التا نی شمث لا کوسلطنت کے کشتویں برس میں وراکیا وں برس کی عمرمیں دنیاہے انتقال کیا ۔ ر مصنف کامطلب س بیان سے بھ ہرکہ ان بتوں میں ایساسحروطلسم تھاکہ مراہ<sup>ی</sup> ا ُونے شاہ کواس لیے دکھائے تھے کہ نتیاہ ان کو دیکھاکم مرحاے اس داستیا ن کھیں بنہ ومسلمان دونوں کو تھا مندوں کو تواس سبہے کہ دیوتا وں نے تبوں کے توڑنے کا ہمّاً لیا اور سلمانوں کو اس سب<del>ت</del> کہ تبوں میں شیطانی قوت ہرجس نے برہم ہوں کے حال ہ جوسلما نوں کو مارنا چاہتے ہیں النفات کیا )

ابراہیم قطب شاہ کے تینس نیجے تھے۔ جن میں چہد لڑکے اور تیرو لڑکیا ں بالنے تئیں
اول سے بڑا بیٹا عبدالقادر تھا۔ جس کا لقب شاہ صاحب تھا وہ قلعہ دیوا کنائیں
مقید تھا۔ قید خانہ ہم میں ایکس برس کی عمریس مرگیا۔ دوسے کہ بیٹیا مرزاحیین قبل
تھا وہ کم مم کے قال میں نما تا تھا کہ سل کہ جس ڈوب کرمرگیا۔ ہو ہو برسس کی عمر
معمی ۔ تیسرا بیٹا محمد قبل تھا جو لینے باپ کا جاشیس ہوا۔ چو تھا بوٹیا مرا ابوالفتح تھا

رابيم نخاه كي اولا

فعال ايرائيم طلب نناه

ں کی عمر تیرہ مرس کی باپ کی وفات کے وقت تھی وہ ۲۰ برس کی عمریں ستنے ایس مرکیا۔ پانچوآن مثیا مرزا محدّخه ابنده *سکا م*ها نی مخ<mark>رق</mark>ای کانتها ۔ وه شجاعت میں مشہورتھا ۔ اس نے اپنے بڑے بھائی ہمعز ول کرنے کے لیے سازش کی تفی سر کے سوے گلکندہ میں مقيد سوا او قيد مين مركبا - چشا بيمامز المحمرامين تها وه سب مين چيونا بخيرتها بني آبل طببي -تنه نامين تمركے كيسوس سال ميں مركبيا - تاريخ ميں باكل اس كاذ كرنبيں بركه كہيں و ،خودسيا ا افسرنکرگیا ہوا ور و ہاں ٔ س نے نسکست پائی ہو وہ اپے لشکر گا ہ میں عملار کی سجست مین بهتا تها اور اُن سے بهیشه سنسرعی احکام پوچیتار ساتها اس کی عدالت اور اُنتام ملکی کی پھینیت تھی کہ ایک بڑمیا سونے کا تھال سر پر رکھکر گلکند ہے بنگال تک اور بجا پور کالے وراحمذ کر کا کے بل جانے کو ٹی نہیں یوجت اتھا کہ تیرے مذہبے وانت ہیں بھ امرا نُ قت نهایت تبحب نیزمعلوم ہوتا ہے کہ جب پوخیال کریں کہ تلنگا یہ ہاکل بیا کہ سفاک چوروں اور را میزنوں ہے بھرا پڑا تھا اس کی فتوجا ت اعظم پیھیں کس سم کوٹما را مبندری کا کند بیر کا فتح ہونا ۔ اس نے جوعمارات خیر کے لیے رہنے کے واسط ۔ عام نفع کے بیے نیامیں ۔ا ن میں مشہور پیمیں گو لکند ہ کے پہاڑ کے گرد حصار ابراہیم باغ - لنگرخانہ بارہ امام - ابراہیم بٹن میں - ٹانکے جس کوحسین ساگر کہتے ہیں کا لاجبوترہ کلکندہ میں۔ موااس کے مساجد و مدار ساس کے حکمے بناے گئے۔ ابرابيم قطب نتاه كى سلطنت مين ملفكا نركا عال مصر كاسابوكيا تما اس مين تركسًا ك عرب ایران کے سوداگراتے تھے۔ یہا ب ہے ایسی دولت وہ کما کے لیجا تے تھے کہ ہاریار و آتے تھے تابخ فرمنت میں اس کے خصائل پر بیان کئے ہیں کہ یا و نتا ہ شیعہ مذہب كمتاتها - ضابط وبوشياروسني وجوا د و مديرتها باليكن قهروغضب بيسان برستولي تھاکہ وراسے جرم یر نبدگان خدا کی جان لیتا اور حکم دیتا کہ مطلوموں کے یا نو س کے ناخنوں کوتا زیانوں سے مداکر کے ایک طرف میں بجرکے میرے آگے لاؤ کہ

ہے دیکیکرمیرے دل کوتسلی ہو۔ کھا نا ہبت محلف کا کھا آیا تھا علم تا ریخ ا ورپہلے با دشا ہوں کی حکاتیوں

ل تعبد سے بہت رغبت رکھتا تھا۔ ملنگ کی ولایت چوروں ورحرامیوں کا بیکل مواس

ں کی حرمت ہیں کی که سوداگرا ورمال وار مغیر کا روا ب اور رفعا کے رات ن بے کھنگے آتے جائے گئے

تلعة بلدروك كامحاصر

بلطان محرفلي قطشاه ابرہیم کے بعداس کا میسلربٹیا مخرقل باٹ بن ہواا وراس نے کینے خاندان کا لقب قطب شاہ ا بنے نام میں بڑیا یا اول کام اُس کا بورتھا کہ وہ اپنی اس فوج کی کمک کے لیے بڑی سیاہ ساتھ لیکر جآماتھا جونلدروگ کا محاصرہ کررہی تھی وہاں قلعہ کے اس جانب کے قریب وہ کیا جس کی خندق خشک سمتی مگر عاکم قلعہ نے کئی حملے لیسے محاصرین پرکیئے کہ نیراُ ن کی تو یو ں لو لگنے دیا نہ اُ ن کو قریب آنے دیا ۔ دوم<u>ہینے کے ع</u>رصہیں بہت ہی کم محاصرہ نے آگے قدم ركها آخركو قلعه كى ديوارمين حنه والكرحمله كرك يينا چايا - مكرا بل قلعدف تيمراوربارو ہتھ ایسے <u>بھینک</u>کة فلعہ کے اندر جله اً ورنہ جاسکے ۔ اتنے میں نجرا کی کہ بیس ہزار سوار مرتہوں کا اشکر اشکر کا ہ کے کر دا گیا ہم اس لیے محاصر بن نے بالفغل محاصرہ جہوڑا۔ ابراہیم عادل ننيا ه نے شرائط صلح بیش کہیں ۔ ننا ہ گولکنڈ ہ نے منطورکیں ۔ اور محاصرہ چہوڑ دیا اور ستید مرتضیٰ فان سبیدسالارنطام شاہی کواس نے رضت کیا فود کو ل کندہ میں آیا۔ اس سلطنت میں علی خار اور اور فی اومی تھا مگراس نے میدان جنگ میں ای شجام ایسی د کھانی کہ وہ مہر ہوگیا اور کرنٹنا کے جنوب میں کندبیر کے ہمسایہ میں سیا ہ کا سپہ سالار تق ا ہواا س ضلع کے حاکم راک راؤنے اس کو اپسی اقطاع نہیں ہیں کہ جس کی اً مرتی ہے سیاہ خرچ حب صرورت ميتيا اس ليے على خا ب مبتئذ ل موگيه اور و ه اپنے متعلقین مانعین کے ساتھ وجیا نگرکے را جہسے جا ملاا ورکند ہیر کی تخت وّار اج کے یہے ایک سبا ہ لیکیا علی خاں کی مدومیکرٹما داما ورلے بیجا نگرنے کی اورتیس منزار بیا دوں اورسواروں اور کیاس با تقیموں کو سائقہ لے کرضایع کندبیر کی طرف وہ چلا - اقت العام کم کم کامحاصرہ

دا رنجلافه مي حيدراً با ومين سفى مونا

کیا۔ فوج شاہی ماتحت رائے راؤکے لڑی جس نے اس کو تسکست فاش دی اورائے دس ہزار ہیائے مقتول و زخمی ہوئے اور چار ہاتھی اور بڑا نقار چھین کیا علی فال اور رائے میکر ٹما ہی نگرکئے علی فال ایک مقام سے دو سرے مقام میں سیاہ جم کرتا ہوا جب مگ بٹرا ہجرا کہ بیج داوخال اور طاہر مرکز فال بنجمان کو بہت سیاہ کے ساتھ کرتنا کے جنوب میں نناہ نے بسیجا ۔ لنکر شاہی علی فال کی طرف چلا تو وہ قلعدار دنگا میں گیا اور بہاں سے بماڑوں میں جلا گیا فوج شاہی نے آنکر قلعد ار دنگائے لیا اور قلعہ میں ایک دمی کو زندہ می ساتھ کیا گیا تا ہی ہے آنکر قلعد ار دنگائے لیا اور قلعہ میں ایک دمی کو زندہ دو بھاگ گیا۔ اگر جداس کی فوج نے بھی کمین کا و سے بحکر شاہی آندمی اورامیر کیا وہ ساتھ لشکر شاہی سے آن طابیا خوالی کے نظام شاہی بٹم میں جاکر ساتھ دو لیمند تا جروں کو لوٹ لیا اور کناہیں کی طرف کوچ کیا اور شاہی سیا ہ کا سارا مال اور کنون کیا اور شاہی سیا ہ کا سارا مال اور کنون کیا اور شاہی سیا ہ کا سارا مال اور کنون کیا اور شاہی سیا ہ کا سارا مال اور کنون کیا اور شاہی سیا ہ کا سارا مال اور کون کیا اور شاہی سیا ہ کا سارا مال اور کون کیا اور شاہی سیا ہ کا سارا مال اور کون کی اور دار لسلطنت ہیں وہ آیا اور عالم فال کا خطاب بایا۔ اور شاہ کا بیا ۔ اور کیا ہوں آیا اور عالم فال کا خطاب بایا ۔ اور کون کیا ہوں کو کھیا ہوں کیا ہوں کیا

ا براہیم عا دل نتا ہ کا کا کا لکۂ زما ل مبنیرہ نتا ہ گول کندہ سے ہوگیا جسسے • بر میں میں ایس ایس ایس میں ایس میں میں میں ایس کے ایس کا میں میں میں ایس کے ایس کا میں میں میں میں میں میں م

ان دونوں میں رابطُه اتخاد مشحکم موا۔

کھمنہو سکا ترضی خان جب س کا صوبہ دار مقر مواتواس نے دس میں کی نصیل اس کے کرد مھجوا کی مگروہ پوری نبونے یا ئی تقی کہ اس کی <del>اہل آ</del>ئی اور اَصف جاہ اس کے قائم مقام نے گئے یورا بها- بيه تنهر مبهت علد آبا دیموگیا امرار نے محل ور باغ بنا ليے ا ور بڑا استمام کیا گیا کہ طاکتیں یا نی سب متوں سے بینج سکے جس کے سبہے ابیا شی میں ایسی اسانی ہوئی کہ ہالگذاری میں چا رلاكهة بن (١٠٠٠٠) روييه كا اضا فه بوگيا رمحةٌ قلي قطب ان نه ايك نهايت عمره تجه بنا ئی اور شہرکے اندر چارمینار نبائے حام اور دارالشفا مئیں اور مدرسے بنائے اوران ملیت اورُ علم مقرر كيے من كوخزانه شا مى سے ننخوا يُن ملتى تقييں - بہت دوں مك لرا كى نبو كى سس عرصة ميں با دنتا ہ نے نسطا م ملکی اور فاہ عام اور اُسالش نام کے بیے قواعدا ورصوا لطمقر کیے ا اورآخرکوا س نے بنوب میں آئی سلطنت بڑیا نے کارادہ کیا اوراول قلوموسل مور ویر علمہ اللہ اللہ مقربیج ا کی اور نبد و توں اور تو یوں کے سب اس کو آسانی ہے فتح کرلیا اور پیمرنندیں اور کل گور کی طرف سیا ہ گئی میرہ دونوں تطلعے لیونت راج اور نرمسنگدرا وُ کے یاس تقے پیلارام راج داور دسبالهتیجا تصامسلمانوں نے اُن پرحملہ کیا انہوں نے چندروز میں باعگذار ہونا . فبول کیا ان کی دمکیما دہک*ی اور مب*ت سے زمیندا ر*خراغ گذ*ار ہو گئے جن میں مجل مورو جودری بچرول نندوت کوٹ و ل جن موزگندی کوٹ کے زمیندار تھے -اکٹروجیا نگر کے جہوٹے جہوٹے راہا وُں نے مسل نوں کے جوئے کے نیچے کندیا رکھ دیا ۔ اب شاہ نے چا ہا کدسب ہی راجہ جواس کے ہمسایہ میں ہیں مطبع ہو جائیں اس لیے اُسنے وزیرامیرالملک کوبڑی سیا ہ کے ساتھ قلعد گنڈی کوٹا کی فتح کے لیے بہیجا ۔ یو مقام مرسلگ راج یاس تھااور دیاں ایک بڑامندر تھاجس کی جاتراکوایک لاکمہ مبندوسالانہ آتے تے اور بڑار وہدیہ ہیں جا ہاتے تھے ۔ تہوڑے محاصرہ کے بعد زمنگ اعت باجگذا ا ہو نا قبول کیا ۔ و جیا نگر میں حبب نیکٹ بٹی راجہ ہوا تواس نے اپنا دارالسلطینت قلعہ نب کڈ ہیں

بوتطب نتیا ہ کی سرحد پرتھا بدل ایہا اس کے ہاپ اور قطب شاہ کے درمیان ج عهد نامه ہولتھا اُسے تو زگر بعض معے بھی گولکندہ کی مملکت برکیے شفے اُن کے روکنے کے واسطے متا ہ نے اپنی سیا و گنڈی کوٹ کی فتح کے بعد نیکنڈ و کی فتح کے بیے بیجی حس نے جاکراس کا محاسرہ کرنا أشرف كيا مگرتبورت دنوں بعدرا يه نے لينے وزير كوپ رائ تما اور سيه سالا ريا دياجيي كو اہلی نباکے بھیجا اُنہوں نے مہلت شرا کط صلح مرتب کرکے مانگی ۔ سندوں نے جب ویکھا لة فلعدكے ماس مصلمان بہٹ كئے ميں توانبوں نے تين دن ميں اپنا أذو قد قلعد ميں ، جمع كيا - چوتھ روز قلعه ميں مبكديورا وُ مع گول رنگسٹی اورمنسوپ اج او پاسيا ساموار کے قلعہ میں داخل ہوا اس کے ساتھ تیس ہزار ہیدل اور سوار علاوہ چار ہزار نبدو ق اندازو<sup>ں</sup> کے تھے ۔جب نتا ہ نے کیو دیکھا تواس نے محاصرہ شرفع کیا مگرا س کااٹر کیمہ نہوا۔ برسا ت ا گئی ۔ خوف تھا کہ کرشنا کے چڑ ہ جانے ہے گو لکندہ اورلشکرکے درمیا ن آمد ورفت منقطع ہو جائے گی اس ہے 'اس نے محاصرہ حیمواڑنامصلحت بیا نا اُس نے سنجرنیا ں کو گندی کو ٹ میں اورات را وُ کوموسل موردمیں اورعگت را وُ کو نندیل میں مامورکی اورمرتفنی خاں کی سرکرد گی میں بڑی ساہ کرنٹ اکے جنوب میں جہوڑی اور خو د گولکندہ میں آیا۔

جب مسلمانوں کی سپاہ کو ضرورت ہموئی کہ وہ گذی کوٹ اور نیکندہ کو جائیں توضلع کند ہیر الجک غیر محفوظ ہوگیا ہتھا دنیکٹ بٹی کو بیہ موقع خوب ہاتھ آیا کہ اُس نے کو لا نندا راجہ ادگرری دورگ کی کمک کوسیا ہیجی اور اس کو حکم دیا کہ ڈٹمن کی چندا ول پر دفعتہ عملہ کرے اور کند ہیراور کرسٹ نماتک ملک کو ویران کولا نندلاس سپا ہ سے ملاا ورانبے داماد وربس اؤ کو صبح اکداس نصو بہ کے موافق کا مرکرے

ضلع کندبیرکے حاکم افضل خاں نے بھ دیکم کرکہ اس کا ضلع ویران ہوگیا ہی اورسپا ا کے نہونے سے ہندوں کا مقابلہ نہیں کرسکتا ۔ تمام جاگیر داروں کو لکہا کہ وہ لینے عمدہ موا جمع کریں اور اونگول کی را ہ سے اوگرری دروگ کی طاک کوتا خت و تمارا ج کریں

ہیجا کہ بارشس کا طوفا ن ایابس کے سب ہے اس کی تدبیرنہ جل سکی سلما نو کے ہندؤں پر عملہ کیا اگرچہ اُن کے بہت اُدمی مارے گئے مگر اُخرکو اُنہوں نے ہندؤں کو مکست دی اور مند و رکے سامے کنبوں کو قید کرلیا اور حیمہ وخر کا ولیے لیا۔ اعتبارغاں ا ب کولسٹری میں گیا یہاں تبوں کو توڑا ا وربیخا نو ں میں نمازیں پڑہوائیں ۔ میلمانوں کی سبیاہ کر نتنا کے جنوب میں کئی برسس مک کا م کر تی رعی ۔مسلمانوں کی قوت کا سکہ ایسا جا کہ مند وُں کا حوصلہ اُن پر علہ کرنے کنہیں رہا جب میرا لملک مختر قلی قطب شاہ کا میر حملیہ ہواتوا سنے مختلف جا گیر دارو ک خراج کا روبپیطلب کیا ۔ آتنی مرت ہے جاگیرداروں سے روببی بنہیں لیا گیا تھا کہ پھ طلب ؓ ان کو ہدعت معلوم ہوتی تھی اس لیے انہوں نے بغیاوت ا ضیّار کی معالم خاں بٹیان نانخاناں اور سجماجی مرسٹہ اور مالا را ونے شاہی محصلوں کا مقابلہ کیا ا ورانہوں نے صرف روپیری دینے ہے ابکارنہیں کیا ملکہ راجہ وجیا نگرہے گفتگو کی کہ وہ شامی فوج ہے لڑنے کو تیار ہیں اور اس کواپنی بغا وت کالقین دلانے کے یے گلکندہ کے ہمسایہ کے ملک کو ماخت و ماراج کرنا منتروع کیا ۔ اعتبار خاں نے شاہ کوا ن امیروں کی بداندلیٹی اور بدخواہی کی اطسلاع دی اُن کی تبنيهه كے ليے امين الملك س بزارسوارليكر حيدرا بادے چلاا وركند بريس آيا -كولا سند ہے ملا جوہیا رکی بڑا سردارتھا ا وراس کو وہ جانتا تھاکہ اس ملک کی بغا وت کا سرفینہ وہی ہی اس نے اس کو بھانسی دی جس سے تمام سرکشوں کے کا ن کبڑے ہوئے باوجو دیکہ انہوں نے سات ہزارسوار دس ہزار پیاہے جمع کریلے تھے اور قلعہ ارڈنگا کو تحکیر کیا تھا مگراس بھانسی نے اُن کومشوش کیا ۔ بجائے اس کے کوم شاہ کی سیا ہے لڑتے رانے وجیا نگر ماس چلے گئے امین الملک نے اُٹکا تعا قب کیا مگراُٹ کی جاگروں م قبصنه کرنے پراکتفا کی اور دوسونا کک داریوں کو پیکرا کرمار دالا۔ یوں سکرشی کا سبرکا ٹا

ماه صاحب لی نباوت

مانہ میں ایک شخص نے اپنے تیس شاہ صاحب بناکرسلطنت میں بڑی بل میں ڈا لی ہر یل بھری کہ ابر اہم تطب نتا ہ کے بڑے بھائی کا نام عبدالکریم تھااُس نے لبا ں آٹکرنٹا ہ صاحب کا لقب یا یا اوزممت اللہ ولی کی خاندان میں تینے خلیل لا تع ان کے مقدس خاندان میں بیدر میں اینائخاح کیا تھاا ورقلعہ دیورکندا میں مانے قيدكيا تقاو با فه رمتا تقا - وه اكيسوي سال مين مركيا ا ورشاعي مقبره مين دفن مهوا وراس کی بیوی لینے میکہ میں بیدرعلی گئی ا ب مکشخص نے جو شاہزا دہ کا عمر بھررفیق ' س نے شہر بیدر میں لوگؤں کو بقین ولا ما کہ میں نتا ہزاد ہ نتیا ہ صاحب ہوں ۔ اُس ہوی *کے بہت*نتہ داروں نے بقین کیا کہ حقیقت میں بھ شاہ صاحب ہے۔ محمرٌ قلی قطبت ا اس حال کوسنکراُن اُ دمیوں سے تحقیق کِی جواُ س کے بھا کی کے مرنے اور دفن کرتے وقع موجو دیتھے سنمنے نتہا وت دی کہ بیس برس اسکو قبرمی<sup>ں ف</sup>ن ہو ئے ہوئے محمد قلی نے على بريدننا ه بيدر كوخط لكها كها س مكارٌ كو يحرُّ كرميرے يا س بھيحدے وہ يجرُّ ا كيا ا ورقيد كير لَيْ - مَكْرِمقد سِمشائخ برا دروں نے لئے چیڑال اوراس کو وجیا نگر بھیجد ہا وہاں ، ہے ملاحوشا ہ ہے بگڑتے ہوئے میٹھے تتھےا ن میں ایک خا وندخا ں تھا جیں ' نجاعت کی دکن بیں د ہاک تقی۔ د وسلز خیرعلی خاں بیپر دلا ورخاں بیچا پوری تقااس مکا تا بنرارسیاهی مِن کرکے شتہر کیا کہ میں گولکند ہکے تاج کا صل وار ن ہوں اورکشا ے کن رہے پرخیمے ویرے ڈوالے ۔ تلانگا نہ کے ناٹک داری ٹمییوں کے بلانے کے لینحطوط روا مذیکے اور اُن ارکا نے ولت سے ڈیہب لگا ما جواسی باتوں کےمنتظر بیٹھے تھے اُس ،اعتبارغا ں کو حکم بھیجا کہ کند ببرہے جلکرا س مکا رکی نبیبہ کرسے اور گلکنہ ہ سے بھی سیا نہیجی پہلے اس سے کہ نتا ہ کی سبیا ہ پھنچے اس مکار کی سیا ہنے ملک کا رت لرنا*سٹ وع کیا ۔ اعتبار خا*ں نے دو ہزار سوار ہے جا کرا س مکا رکے چہر ہزار سوار **ر**ل ست دی ا ورخدا وندخا رعبتنی کی شجا عت نے بھی کیمہ کا منہیں کیا ۔ یو مرکا کھا

ا براہیم عادل شاہ نانی ماس چلاگیا اور پھر شاہی کا دعو کی نہیں کیا اور کمنا مرہی مرگیا انہیں دنوں را جکسم کوٹ کا را جربھی ملبندر مرگیا ۔ جو ہر سال خراج بلانا غیرا داکرتا تھا اواس کا بٹیا مکندراج بأرہ برس کالڑ کا اُ س کا وارث تھا مُحرُّقُت تی طب شاہ نے اس کوہلاک نگرشیننی کا خلعت عنا بُت کیاا ور رخصت کیا اُس نے <sub>این</sub> دار کومت میں جاتے ہی اپنے رشتہ داروں ویا وروں کے عواتے اپنے بھائی دیوراج کو ہارڈالا اور کیجمہ د نوں بعداس ملک کے حاکم شاصی برلاس نیاںکے گرفتار کرنے میں سعی کی اس لیے شاہ کواس کے معاملات میں مراضلت کرنی پڑی نیاص کراس وجہ سے کہ وہ اپنی سیاہ کی بہا دری پرا وراینے ماک کے پہاڑوںا ورحنگلوں کے محافظ ہو نے پر مغرورتھا ۱ ورخراج سالانہ نتا ہ یا سنہیں ہیجا نتا ہ نے اس کی گویٹما لی اور نبیبہہ کے <del>اس</del>ے لینے سسستاللامیززین العابدین رسوم دار کوحکم دیا کہ وہ سیا ہ کو لیے جائے یحب وہ سم کوٹا کے قریب آیا توسیرسالارنے مکندراج کو لکھا کہ چڑیا ہوا خراج ہیجدے وراً ينده وقت يرخراج ا داكر ّنارې مگراس نوجوا ن احمق نے جواب نعاط خوا ه نه ويا لما نوں کی سیا ہ تہوڑی تھی اس لیے زبروستی راجہ پرمنہیں ہوسکتی تھی ا س لیے میر زین العابدُین نے کمک کی درخوہت کی شا ہ نے قوراً میرحبلہ امین الملاک کوسیا : دیکر ہیجا اور کل میاہ کی سید سالا ری لیے لینے کا عکم دیا۔ امیر جبہ کے ساتھ شنکر رائے بھے بلنّدرامتو فی کاہمتیجاتھا - مکندراج نے اپنی مدد کے لیے ہمسا یہ کے سبُ ا جا وُں کھ بلاما ۱ وردنیکٹ بٹی راجہ وجیا نگڑ کو بھی ترغیب دی کدا س وقت سے زیا دہ کو ٹی اور وقت فائدہ کا نہیں ہاتھ گئے گا وہ کند بیر کوسیاہ ہیج دے اور میں تیس ہزار بیا دون اوزنیں ہزارسواروں کے ساتھ نٹا ہ کی سیا ہ سے راممندری کے حوالی میں لڑتا ہول ایک،بڑی خونریز لڑا ئی ہوئی ہیں شنکرراج ما راگ اورسلمانوں کوشکست فاحش ہونے کو تھی کدامیرا لملائے آنکرلڑا کی کوسنھال لیا اور فتح کامل حاصل کر لی گو بڑی

いからだって

بھا درنا مورمیا ہی مارے گئے اور مکندراج کسم کوٹ کو بھاک گیں اور بیاں اُس نے برلاس خاں اوزعضنفر بیگ کومار ڈالاا ورہبت ہے مسلمان سرداروں کو لینے سامنے اندہا کیا تقورہے دنوں میں مسلمان کس سم کوٹا ہیں تھی آگئے تو مکندراج مردا را اور چکا بھل کو بھا گا امین الملک نے اس کا تعاقب کیا اور را ہیں قصبیات اور دیہا ت کو نیاک میں ملا آیا ا گیا ۔ نتا هی سیا ہ کے سامنے مکندراج نیا بت قدم نہیں ہسکتا تھا اس لیے وہ نیٹا پورکو ا جھاگ گیا ا ور مدتوں ماک جنگلوں ا وربیہاڑ و <sub>ن</sub>مین ای*ک گاؤں سے دوسرے روز بھا* اپھرامسلمانوں ئے ا<sup>س کو ا</sup> مک مہین لینے نہ دیا آخرکو وہ رامجندر راج کی بنیا ہیں گیا پھ | بڑا قوی شہورراجاس ملک میں تھا رامچندر نے حملہ آ وروں کی مدا فعت کے لیے مادہو ا کوخطوط لکھے جس کا ملک بنگال کی سرحد بزحتم ہو ہاتھا وہ اکبر ہا دنتا ہ دہلی کے راجیو توں کی بڑی سیاہ کا سردارتھا ما دہوسنگہنے را مبندر کی درخوہت پراُس کی مدد کے لیے کیج کیاامین الملاک مفروروں کے تعاقب میں اس راجہ کی قلمرومیں آگیا۔ اُس نے تصبوں ے باجھ لی اور دیما ت کولوٹا ا ورملک کو ویرا ن کیا۔ ما د *ہوسٹنگہ نے سو* جا کہ ارما نی میں <sup>۔</sup> کھمہ فائدہ عامل نہو کا وہ نبگال کو چلا گیا اور امجندر کو شاہ کولکندہ کے با مگذار ہونے کے لیے چپوڑگیا مکندراج لینے ملک میں مراحبت نہیں کرسکتا تھا اس لیے وہ نبگال میں بنا مگیر ہوا امین الملک نے لینے کام دلخواہ کئے عالم خاں نے لیے را وُاور دو بیڈی وار ا فسر مهر مد کی حفاظت کے لیے مامور کیے اور کس سم کو ٹامیں اپنی سیا متعین کی اور خود عکومت شرفع کی۔ اب مکندراج کا بیان ختم مبوا اب نیکٹا بٹی را جہ وجیا نگرکے حالات لكفتية بي اس كواليها وقت بيونهب بإنته ٱسكتائها اس بيه كهها ريے مسلما نوں كى سيابس شاہزادہ مرادسے احمد گر کی سلطنت بجانے میں مصروف تہیں دیکٹ بٹی نے رو ولا کہ سوا ا مرہیا ہے اورایا کئے ارہائتی لیکر کندبیر کی طرف کوچ کیں ۔ نتا ہ گولکندہ کو پہلے ہے ا رکھے ارا دول ا اطلاع ہوگئی تی اس نے این سیاہ بسرکردگی عاول خان بنگی رنبگش کا رہنے والا) دوسو

ہاتھیوں اور بہت سی تو یوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیمے جب اجہ ونیکٹ بٹی نے مل نوں کی سیاہ کی تیاریاں وکیمیں تواس نے <u>اپنے ایلی</u>ی نتیا ہ پاس بھیچکر عذرکیا کہ میلند ہیر میں فقط کمرنال دیکھنے آیا تھااس تال کامحیط سولہ میں ہجا وربہتے سے ندی نالے اس بهتے ہیں اورایک ریااس میں بہتا ہے حیکوگونتا کو کہتے ہیں ۔ ۱۰ ہمیں بهد کرسمندر موٹا بی کے قریب ملتا ہم ۔ نتا ہنے عا دل خا ن بگی کو حکم دیا کہ راجہ کے ما*ک برح*لہ آوری سے بازر ہرا ورسیا ہ کے ساتھ کند بیرمین ہرا ورانتظا رکرے کہ کیا طہور میا تاہم جب مکندراج سے لڑنے کے لیے راجمندری اور ایلورسے ساری سیا چیں آئی تو رژی وارایرژی وارا ورمینواری اورنایک ار (پیاده سپاه کے نام مختص المقام ہیں) لو قوصت ملی کدانہوں نے گرونول کے ملک نیمرڈول اور ایل لورا ور بیماڑھیلی کولوٹنا شروع کیا۔ بیچائے یا شندے بھاگ کردیکی درخشانوں میں جیے گئے۔ شاہ کو خبر ہوئی تواُس نے عادل فاں کوروی وار کی تنبیہ کے لیے ہیجا اُس نے اُن کو ہرمقام میں شکست میکر مارکر مھاگایا اور وہ مھاگ کرسب کے سب س مقام میں جع بهوئے جہاں ٹیمر سکتے تھے سارا ماک پہاڑ و دخیگی د زختوں سے بہرا پڑاتھا اس لیے انکا تعاقب نبہ ں ہوسکتا تھا۔ جب ریاؤں میں سے ایک ریاسے شاھی فوج نے عبور رنے میں کوسٹنٹس کی توہین اربیا ہے اُ س کے روکنے کو کہڑے ہوگئے تواس نے تو قف کیا اورامبندری ہے ہی تو پیل وربان مٹرگائے وہ حکم شاھی بعیدان یاس لَئے ميرزين العابدين وركريم فعان مع تمام بندوق اندازول وربان اندازوب كمح يمسأيه عا دل خاں نبگی کی مدر کو آئے انہوں نے دیکہ اکہ جب آنک رہا سے عبور نہو کے نہیں مساکتہ اس سے میندوستے فوج کے بھیجے کہ ورکہین رہا کا پایا ہے مقام ملاش کریں با یاجی اور ادبیرم را وُٹ کشکر گاہ ہے دس میل پر بایا ب مقام بایا و ہائے اتر کرریڈی وارکو کن روب و دیکگوں یں بنگا یااوران کا تعاقب کیا اور ایک در ہے دہا نہ ریصنیے عبکو نمالفوٹ

بتموں سے بندکر کئے ن کے بیچے توہیں اور نبہ وقیں لگا نی تہیں سیاہ نے اس رہ کو بڑی ہما دری فتح کیا اَ خرکوری ازی نے شاہ سے بنا ہ ہا تگی۔ شاہ نے بنی سپاہ طلب کر لی ما دل خاں نگی نے گول کندہ کو مراجعت کی میرزین لعابدین نے لینے علاقہ کس بم کوٹا کو معاودت کی جہال س کی غیرحاضری کے سبب کچمہ فساد ہوا تھا۔

جب مکندراج نے نتا ہ سے مخالفت کی ہ<sub>ی</sub> تو بھے بلندر کا بہنتجا تشکرراج اور بھائی ہری حیدراً با دمیں تھے اوامین الملک کی ہماہ مکندراج ہے لانے گئے تھے شنکہ راج تورا جندری گ لرا نی میں مارا کیا به <sup>او</sup>ت را وایک چیوٹا سارا جه تھا اور بیا دری میں شہور تھا وہ اپنی کیمید سیا ہ سورول وربیا دوں کی لیکرامین المل*اکے ساتھ لڑا یکوں میں اوراً ن کےمشور و*ں میں شر کیے۔ مکروہ امین الملاکے بیض احکام سے آزر دہ خاطر ہوگیا اور ہا د شاہ کا نشکر حمور کرا جاڑت کے لبغ چلاگیا اوربعدازاں مریجندرکو نٹا ہے لشکرحیوڑنے کے لیے اغواکیں اور کہا کہ تومیرے ساتھ متی ورکس سم کوٹما کی آبانی سلطنت مصل کر۔ اوّل را وت راوُنے ہی بغاوت کا اظہار پیر کیما کہ وس ہزار بیا دوں کی سیا ہ جمع کرکے انتکرشا تھی برحیہ ہاجنے اس کو درخستانوں میں بھگایا جو اس ملک میں بڑی بناہ گا ہیں سلمانوں ہے اس کا تعاقب کیا اوراس کی آنکہ ہیں تیر لگا جس وه مرکبیااس کی بغاوت دب کئی مرمجیندر بھاگ کر بیجنایج دیویا س کی جوا مک باعگذار راجہ تھاا وراس سے درخوہت کی کہ وہ اس کی دستگیری کرے ہی وقت ُاس نے مکندرا ج کو لکہا جرکا لقب بھے مبندر ہوگیا تھا کہ اپنے تابعین کو تینے کرکے وہ قلعہ جو رجورا مرحملہ کرے جو ماک نائبكي قبضهمين تقامكندراج نے ہمسايہ كے تمام مينواری اورنا کك اری حمع كيے اور پير حور جوار محاصره کیا اومسلمانوں نے بہاوری ہے مقابلہ کیا اور خیگیزغاں مد دکوا گیاجس نے نتمنو ں کو چاروں طرف بھگا یا اسوقت بیجبائھ دیوا در میرینیدرنے میںزین العابدین پرحله کرنے کے لیے کوچ کیماان کے پاس سیاہ پانچہزار سوارا ورمیس مبزار ہیدل تھے اُن کو بھی شکست ہو تی اور بہت نقصان اُنھایا بیخیاتھ دیوقلعہ دیراگوتم کو بھا گا اورسلمانوں نے نراین بیٹم برخم ڈیرے

ڈ الے ۔ اس تُنا میں مکندراج عبلوری نے قلعہ محرقی قبلی تطبیعیٰ ہ آباد کا محاصرہ کیا **مگرا و**یر کی تُن کا حال سنکراننے وار کھومت جلمور کو بھاگ گیا بچة للعدیدا ڑول ورجنگلوں کے درمیا ن تھا جنگیز ف ے ووجیننے مک س کا تعاقب کیاجہ لی سے دیکھاکداب ٹری بنی تواس نے بیم*نا ہے* دیو کو طلاع دی۔ بیخیا تھ دیوئے لینے بھتیجے نولایا نریں ذمدی کو د وہنرار مواروں او میں **بزار بیا دوں ورایک سوہ** تی**توں کے ساتھ بسرکرو کی ہریجنیدر کے اس کی مد** د کو بھیجا ملیا **نو**ل تکرمیں پانچہزار سوارا وردیں ہزار ہیا ہے تھے وہ ہندؤں کے اس کشکرے لڑنے گئے ہندؤ کے ر لشکر کا مقام امک اوی کے مرکز میں تھاجس کے چارونطرف دشوار گذار یہا ڑتھے شاھی سیاہ بلندیوں پرخڑہ کرنیچے اُ ترکر ہنمنوں کے جا رونط وٹ اَ کی اور بندوں کو *شکست کی اُ* نہو کے بھا گئے سے اپنی جات بچائی بیر میندر کا تعاقب ہوا اورایاب پڑی لڑائی ہونی جس میں واورُا پٹے انتحا نویالاز من ندی بُری شکل سے بھاگ کرنے ہیما تھ دیو کے بہت رشتہ دارز ننمی اسپر ہوئے بیما تھ یوکومعلوم ہوا کہ ہر کیند رکی حابیت کرکے لڑنے سے کیمہ فائر ہنہیں ہواسیے اُس نے تبیہ ی ارہن ۰۰ ۱۲ روبید) ا وریجاس دانمتی تعبیحکرصنع کرلی ورسی قدر سالانه نزاج دینے کا و عدہ کیا . راجہ -تىددا ربطورا قال كے جب مك م كەنولايا نرى**ن** ندى نتاہى سيا ەكو حوا لەكيا جائے ں سرغندنعا وت جنگ کا ماعث عظیم تھا۔اس سلح کے بعد حنگرخات کمندراج کو عبلورہے بھی کال میں بھیگا دیا اور قلعہ پرقبھنہ کرلیا اوکس بھی کوٹا کے کل ضلع نے اس جنگ کے خرج دینے كا و عده كيا كه ما كاكتُستم رك يسرراوت را وُنه لشكر جمع كي ا ورمكندراج نه بهر باندر كولكها كهوه نگال سے چلا<u>آئے</u>ا ور <sub>آئ</sub>ی موڑنی ملطنت کے ح<del>اس کرنے میں سعی کرے اور خوداس نے قلعہ پڑتی</del> اور مدا وارایر قبضه کرکے ن<sup>و</sup>ا بی کو نشر*وع کویا این راز دستی کو سنکرمیزری*ن العابدین نے حیکیز خا ب ور دہرم را وُاور ہالے را وُ کو نتمنو ک پرعلہ کرنے کے لیے بھیجا مکندراج نے *تنگست* یا نی صبح ہے شَام َ مُكَ لَرٌ ۚ بَي رَعْی ا وروہ مدوار کو بھاگ گیا بھ قلعہ لیسے گھنے حکیک کے درمیان واقع تھا کورُ قتح کرنا د نشوار بھا۔ وہرم را وُنے میزرین لعابدین سے کہا کہ اردا ٹی میں التواکرے اور مکندراج

مرواراً اس تسرط پرویدے که وه شاه کا با جگزار ہو جائے مگراس صل حکومیرزین العابدت سنانہیں ١٥ و نوافسرون مين تسكر رغي موكئي اورميزرين لعابدين كي عبكه نتا و ميسيرون كومهيجه يا نَنے اَ نکر سرکیندر کی نُترالط صلح کومنظور کر لیا اور مکندراج پر فتح عال کرنے کے لیے دروں اور . تنگ امون مین مین قلعی صطفی آبا دوطب شاه آبا دا ورمحدآما د تعمیه بهوی حن مین بمیشه تهوّری سپاہ رہی آن طع مکندراج چارونطرف کے گرگیا تواس نے شتمراج سے مدو مانگی اس نے بین ښرار نبروفچي بيا د و ب سے محد کا دېرحله کېاجس ميں تيرلگنے سے و ډحود ما راگيا اوپېپ نا کو ت ہوئی مکندراج اس وست کے مرہے سے شکستہ خاطر موامگراس کی جگہ سانشوکو تهيجا وه همي شكست پاكرمكندرام بإس آيا -اكني راج نے مصطفى آبا ديردس ہزارييا دوں كو لیکر حله کی مسل نو س کی سیا ہ نے اس پر جار و نطرف حملہ کرکے مارڈ الااسوقت میں بوچناراج ئے قطب اوشاہ برحملہ کیا اور مارا کی ا ن فتحوں کے لبدر سیدس نے مروار برحملہ کرنے کے يه خينگل كوجلوايا ا وركڻواما - مكندراج مسلما نوں ہے جان ٽوڙ كريھ آخر لڑا ئی لڑا امر شكست يا كئ اور پھ ذبگال کو بھاگا گیا اس طبع ہے کس سم کو ٹاکے ضلع میں کو ٹی ہندورا جدا بیسانہیں ریا مروه سلمانوں کوشائے بٹا ہ نے سورے راہے کو اس ضلع کا حاکم مقررکها بھ ضلع گلکندہ۔ تابعين شلاع ميں داخل ہوا۔

ان دنوں میں شاہ نے سّد میر محرِّ امین سرابا دی کو میر علیہ ولا کہدین ۱۰۰۰۰۰) شاہر برنوکر رکھا سرِ سنہ ہنا ہ ایران اور شاہ حیدراً با د کا ایسا اتحا دیڑیا کہ نتا ہ عباس شاہ ایرائے او غلوسلطان لینے رستہ دار کو محرَّ قلی قطب شاہ یا س بہیجا اور بہت بین ہاتحا گف ایائے دوسرے پاس بہیجے اور بہا ہے ہا میں شاہ حیدراً با د کی بیٹی کا نکاح شاہزا دہ سلطان بسر شاہرا محد این سے بہوا تاریخ فرشتہ میں لکہا ہم کہ نتا ہم کہ بیٹے سے بہوا۔ تاریخ فرست میں تربیر ہم کہ اہل مہند کی گٹ بوں میں لکہا ہم کہ تین ملکتیں محاذ کی ہے دو سرے کے واقع ہیں اوران ولا یتوں کی بہوا تا ٹیرا ورخواص میں سم ر نگ ہیں۔ ن ملکوں کے نام تلنگ۔ دنگ ۔ بنگ ہیں۔ تلنگ تو یہی ملک بیزسکا بیا ہ کیا گیا جوخبو کی مدوستان میں اقع ہرا ورسلاطین قطب ہیں کے قبصنہ میں ہر نبگ لایت نبگالہ ہر اور نبگ وربلنا کے درمیان ولایت دنگ ہے جس کواب تاک شا ہان سلام نے فتح ہنیں کیا تھا۔ مخذفلی قطب اے اس کابہت ساحقتہ فتح کیا۔ محران امیں مغل بینی پردسی تمام ملکوں ہے جمع ہوکرخصوصاً اگرہ اور لاہورہے شہرحیدراً با و میں آنکویس گئے تھے ایک ن اُن میں سے بیش بغیرا جازت کے جمع ہوکر کنبایت گھا گئے محلول ورماغوں كو ديكھنے كئے شراب بيكروه يها از برج مُهج جها بيء عارت بني ہوني ہيں -خوا جربہرایوں نے جوہیا محل میں تعین تقے ہر دنید شاھی محلوں میں جانے سے اُ ن کورو کا مگروہ نشر کے کہوڑے پرسوار تنے وہ کب سنتے تھے۔ پیرہ ال بننا ہے عرض کیا گرا اُسے علی آ قا لو توال ننہم کو عکم دما کہ امن کے ساب<sub>ق</sub>ران مداخلت بیجا کرنے والوں کو کیا لدے علی آ**تا ہے** عرض کیما کہ دہلی کی فوج کے حملوں کے سب<del>ے</del> بہتے مغل حیدراً ما ددکن میں اگئے ہیں جنکوسوا فسق وجورکے کیمہ اور کام نہیں اور وہ ہمیشہ شہر کے انترانی میں خلل انداز ہوتے ہیں اور اُ ت کی تعدا داس قدر زیا دہ ہوگئی ہر کہ عوا م کے آ رام میں خلل انداز ہم اس پر ہا د شاہ نے اس مضمون کامشستهار دیا کہ جومغل ہیا ک برسر کا زنہیں بنی و آپیرا ںسے بحل جائیں علی آ فاکولول نوجوان تقا اورلینے عهده کے نشه میں مست بھا است بمارالیسا دیا کہتمام پردسی خواہ وہ مٹھا ت ایرانی۔عرب یہ تا آماری ہوں شہرہے ہا ہزکل جائیں اسٹ ہمار کی تعمیل کے لیے اُس نے لینے ماتحت فسان پونس سے کہ ہ یا کہان کو زبر دستی بحالہ ویا قید کرلو مینعلوں نے حبب "سنا كه اُن كى بمقوموں نے بھے حركت كركے يا وشا ه كوغصد دلاد ما ئ تواُنبوں نے جان ليا ماب ہماری جان کئی اور بھی خوف شاحی شہر میں عیبل گی دکی وں کو پومو قع لینے نیئں دولت مند نبانے کا خو ب ہاتھ لگا لینے اپنے کاموں کوچپوڑان پردلیمی داگرو کے مال سبباب کا لوٹناسٹ روع کیا جو حیدراً با ومیں آبا د ہو گئے تھے ۔ بہت

سوداگروں کی جانیں ک کے حفاظت میں کئیں ۔جب میر حلیہ کواس شورش کی جبر ہو ٹی توا پنا کا م جبورًا شاھی محل میں ووڑا گیا ۔ شاہ سومانتھا۔ نو کروں نے اس کو جانے نہیں یا گراُس نے دلیری کر دروازہ کھو لا اورتیا ہ کے کا ن میں شہر کے آشو ب کی اَ واز مہنجا کی اور کہا کہ حضور محل کی کھڑگیو ل میں سے شہر کا حال دیکھ لیں جس سے میہ ہے تول کی تصدیق ہوجائے۔ شاہ نے حکم ویا له فوراً پیمشتهمار جاری کیا جائے کہ چٹخص مغلوں کے مال ہیا ب کو بھکی لگا ٹیکا وہ امار جائے گا اورعلی آ قاکوتہ ال کو بلاکر ہدایت کی کہ وہ نو دجاکراس فسا دکومٹائے اورنہیں تو وہ ہائتیوں کے پیروں نتلے مسلوایا جائے گا اس پرایت کے موافق علی آ فاشہر میں گیا اور ت سے فساویوں کو اُس نے مار ڈالا اور خلقت کی حمامیت کے بیے اُس نے بہت جمو چهوٹے پولس کے افسروں کو جوزیا دہ لوٹ پر پلے ہوے تھے بچانسی دیدی یا زندہ کھال اکیجوائی بہت آ دمیوں کے اعضاکٹو ائے اوران کواس حال میل مل نتہرکو دکہایا۔ المنظمين بناه كے جموطے بھائي محد خدا بنده نے سرکشي كي حس كا مطاب يمه تھا له کل بردلیب موں کو وشیعہ مذہرب رکھتے تھے تمل کرڈ الیں ا ورشا ہ کرمع ول کرکے محمد خدا بندے کو تخت سلطنت پر مٹھائیں گراس نتاہ کی سازش کا حال کمل گ اور اس نے سنونوں لومع شاہزا دہ **مخرخ**دا نبدہ کے گرفتا رکرکے قلعہ گلکندہ میں مقید کریا و *رس*بت باکو بھ شہزا دہ قیبد ، ی میں مرکب • با قیرعال اس شاہ کا تاریخ سلطنت مغلبہ میں بیان ہو گا۔ تاريخ مملكت برارس لےشاہؤبكالقبء فتحالثه المركبية علاالدين مهناه درياعادت، وسيوه بريان سيثينه تفالنان برار **کی سلطنت** جہوٹی سی تھی اس کی تاریخ ہمسا بہ کی سلطنہ تو ں کے تاریخ کے اندریا ہوگئیاس کی وسعت مغرب میں انجا دری کے پہاڑوں سے گو را دری یک مغرب میں احمد نگرا ورنعاندنس بر وسط ۴ ، درجه مشر تی طول بزحتم ہو تی تقی ۔مشر ت میں اس کی حدثو

عَنَ نِهِنِ عَالِبًا نَاكِبُوراس بِي نِبَالِ نِهِ تِمَا -**فَتْحُ السُّرِعَ اوالْمُلَاكِ** وفت**حُ السُّرِعَ اوالْمُلَاكِ** 

سی ما مذان میں اول شخص جوممتاز ہوا وہ فتح اللہ عاد الملک تھا جو وجیا نگرکے کن ری ہزر و کی اولا دمیں تھا وہ لڑکین میں وجیا نگر کی لڑا ایُوں میں سلمانوں کے ہا تھوں میں ہیر ہوا۔ اور خال جہاں سب سالارا ور حاکم برا رکے غلامول میں شامل ہوا عبد شب ہیں اُس کے اُسی قابلیت و نتیجا عت دکھا ٹی کہ وہ معتمدوں اور مقربوں میں داخل ہوا۔ خان جہاں کی وفات کے بعد سلاطین ہمینہ کی ملازمت میں آیا سلطان محمود نتا ہم نمی کے عہد میں خواجہ محود کا وان کی عنایت سے عاد الملک کا خطاب با یا اور برار کا سرائنکرمقر رہوا ہم ہم ا میں اس نے اطاعت شاہی سے قدم ہا ہم رکھا لاا ور طلق العنان ہموا کجبہ دنوں بعد مرکبا اوراس کا بڑو میں اس کی خاصین ہموا۔

علآرالدين عادشاه

ئخت کئین اورمجود شاہ بہمن کی مدد

ابحدامهما وقض

عدُ وند خال کے بیٹوں کی حایت کے یہے جمع کیا تو امیر مربد نے لڑا نی ہے بچنے کے یہے فار وہ نجا

. بإن نظام تن و كا دونو قلعول كالين

ا ایک بنیٹے کو قلعہ ما ہورا وردوسہ ے بنیٹے کو قلعہ رام گیر دیدیا اورا ن کوسم ہا دیا کہ وہ اپنے تیئں علاءالدین عماد شاہ کا ہا جگہ اریم ہمیں علاءالدین سے ان قلعوں کے پاس آ ن کم ن كور فات لينه قبضه ميں كرليا - خدا وند فال كے بيٹے بر ہان نظام ياس دوڑے كئے لہ وہ اُن کی حابیت کرہے علاء الدین ہے ان قلعوں میں اپنے حاکم اور سیام تعین کئے ۔ ان قلعوں کے غصب ہونے نے اور ہرار کی شوکت بڑینے نے برہان نظام شا ہ اور -تی کو تمنی سے بدل دما ان دونومیں مبہت **لڑ**ائیاں ہوئیں آخر کو علاءالدین شکست فاحش یاکرلینے دارلحکومت گاموں کو بھاگ گیں علاء الدین نے ایکییل عادل شاہ کی بیٹی سے کاح کرکے اُس کے ساتھ اتحادید اکر لیاتھا مگرا س قت وہ وجیا نگر کی راے سے لڑا ٹیوں میں اُلجہا ہوا تھا اس کیے وہ لینے داما د نتا ہ برار کی مدو نہیں کرسکتا تھا اس جہتے بر ہان نطام شاہ کو ایمباموقع ہائھ لگا کہ اُس نے ماہورا ورام (رائے نگر) کے قلع نہین لیے۔ ے۔ میں ملاالدین نے میران محدّ خاں حاکم خاندیس کے ساتھ اتفاق کرکے کوح کہا برہان نظام شاہ سے اپنا انتقام لے ان میں تخت جنگ ہو لیُجس میں نظام شاہ کو فتی ہوگ س نے ان و نتا ہوں کے ہائتی اور نویب خانے جہین لیے اوراُ ن کوا بنی آئی دار الطانتو لو بھکا دیا علادا لدین نے اول معیل عادل نتا ہے امدا د کی درخو ہست کی گئی مگروہ لینے جهگڑ وں میں ایساگر فتار تھا کہ وہ مدد نہیں کرسکتا تھا میراں مجڑ فاں نے اس سبت کڈس کے کل بائتی اور توپ خانے چین گئے تھے لینے رسنت دار گوات کے یا د شا دہ ہما در شا ہ اماد طلب کی اُس نے قبول کی ۔سلطان بہا در تیا ہ کوسوار بنی سلطنت کے بڑیا نے کے کوئی اور فکرنه کتی دکن کی فتع کی اُدہیٹر <sup>ب</sup>ن میں رہتمائقا وہ لشکرعظیم کےساتھ ہر ہانپور کی ہ<sup>ا</sup> راه ہے برارمیں ایا توعلارالدین کواس کی نیت کا حال علوم ہوا کہ دوخو د دکن فتح کرفاجیا ہ

تنال قار كاسلطنت غصب كر

امیلے وہ اس کے بلانے سے بنیمان مبوا مگر نا جارتھا گا ول میں اس کے نام کاخطبہ بڑہوایا اور برار کی سلطنت اُس کے نذر کی اب اس کا دوست میراں مخد ناں ما کم خاندلیں شاہ گرات پر شقاعنی بہوا کہ وہ سید ہاا حمد نگر کو جلے اور نطام شاہ کے خاندان کو اطاعت پر محبور کرے بہا در شاہ ان لینے دوستوں کی فرماں برداری سے خوش ہوا اور دولت آباد کی راہ سے احمد نگر کی طرف کیچ کیا۔

ہے ہیں بیان کیا ہم کہ بہاں سکتہ اُس کے نام کا جاری ہوا اور اس کی شاہی مانی گئی اسکے بعدان شاہوں نے اپنی آپنی دارلہلطنت کو مراجعت کی ۔ تھوڑے دنوں بعد علا، الدین عاد شاہ کا انتقال ہوا اور اس کا بڑا بٹیا جانین ہوا۔

بريان عمادست ه

دریاحاد نتاہ کے مرنے کے بعد بر ہان عاد نتاہ تخت نتین ہوا وہ انجی بجبریما تفال خال دکنی کہ غلاموں میں تھا دولت خانہ پڑسلط ہوا یہنوز بر ہان کی عمر آنی نہیں ہوئی تھی کہ وہ عنان سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لیتا کہ نائب سلطنت تفال خاں نے ماکم خاندیس اور نظام نتاہ کی امدادے سلطنت کو غصب کرلیا اور آخر کواس نے لبنے نتاہ کو با برنجیر کرکے تلعیر نالدمیں مقید کیا اور خو دسر پرچیز لگا کے نتاہ نبا۔

"بفألُ خا ل

جبرہوئی تو وہ انمار کرکو جلاگی لیکن ہے ہیں تفال خان<u>ے لوٹے کے ل</u>یے مرحلی نظام نتا ہے کو یے کیا اور پوہما تا بنایا کہ وہ مقید نتا ہ ہرار کو ہر نالہ کے قید نیانہ سے بکا لیاجا ہتا' تفال مَاں مُضطربوا ا وراس نے ابراہیم قطب شاہ گولکنہ ہ سے امدا دنیا ہی اوراس کی كمكت أس بينكيز خال ببنيواا ممذنگر يرحمله كيا مگر تفال عال كونتكت فاحش بولي اسكا تعاقب ہواا ورسیا ، نظام تنا ہ کی صولت اور مطوت نے اس کو مدتوں حنگل حنگل معرکا یا آخر کو و ه قلعه یزنا له میں وراس کا بینا شمتیسرا لملک کا ول گرمیں محصور بہوئے نظام شاتھے . فلعدیر ناله کامحا سره کیا بریم قلع**هٔ کیه ک**و ه پرواقع تھا وه **توپ نجنیق وَعاکر مزکے و**رلیو <del>ک</del> فتح نبیں ہوسکتا تھا ایام محاصرہ کے طول سے مرتضلی نظام شا ہ ایسازیم ہواکہ اُس نے ا حذيگر كی مراجعت كا را ده كیا مگرامیرحماحنگیزشا ب صفهانی اس ارا ده كا ما نع موا ا وژا نے اپنی من تدابیرے اور درم و وینارکے ہائٹسٹ سے قلعہ کے اندر کے اور درم و وینار کے ہائٹسٹ سے قلعہ کے ے محافظ تھے بلالیا وہیت محاصرہ ہے ناگ ہور ہوتھے وہ قلعہ کے برج وبارہے کن لگاکے پنیچے اُ ترکئے اور جاکر حیٰگیز نما ںسے مل گئے اُس نے اُن کوانعام دمنا میلز کُ قطاع دیسے اورا دمی تھی حب طرح بن سکا قلعہدے باہرکئے اور ٹرسے ذوق نتوت جنگیزخاں سے ملے اورا س کے توسل سے سرکار نطام نتیا ہیں لینے مقاصد علیہ ہریہ نیجے ب قلعه کے اندربارہ نفر تویا ندازوں اور آنشازوں سے زیادہ باقی نرہی - نظام شاہ کی سیا ہ نے مورچے آگے بڑیا کے بڑی بڑی تو یوں سے قلعہ کی دیوار میں رحنہ ڈوا لُدیا بُ قُلعه میں کو نُی جنگی مرد نہ تھا ۔ چنگیز خا ں نے زینے لگا کے اُٹھائیس آ دمی چڑ ہائے ورنفیرسر کمج که جنگ سے مخصوص تی بحوالی جس کی اُ وازیہے تغا فیال نے جا ما کہ خنگہ خا فلعهیں آگیا اس نے کچید متّقا بلہ کا سا ما ن نہیں کیا ۔ قلعہ سے کلکروہ بھا کا دوسرے روّ رضىٰ نظام نتا و قلعه ميں آيا خزائن واموال واب بنفيسه خود لے ليے اور باتی اسبا کم دیا که سٰوارا ورپیایسے لوٹ لیس سیدسل سترا با دی نے تفال خاں کا تعاقب کر

مرے روزاس کو گرفتار کیا اور نظام شاہ یا س لایا قلعہ کا ول بھی ا مان دینے ہے مفتوح ہوا شتشرالملک گرفتار ہوا نطام شاہ نے بجائے اس کے کہ مقید باد نتاہ کو تخت سلطنت پر بٹھا آبانس تعاصب سلطنت تفال خاں اوراس کے بیٹے ٹمٹیرا لملک کی مع اولا دکے نظام شاصی قلعوں میں سے امک قلعہ میں قید کرکے بہیجد میا اُن کی اولا دہمی اس قید فائیور ما خ تمتى ان سنے ایک ات میں جان تیسریں قابض ارواح کوسپر د کی اور دنیا کی شکش سے رہائی یا ٹی یعن کہتے ہیں کہ قلعد کے محافظ وں نے لطام شاہ کے فرمان کے موافق قلعد کے اندر د نعتُهُ واحد گا د م کموٹ کرمار دالا ۔ بعض کتے ہیں کہ یا سات نمگ جمرہ میں اُن لو بندکرتے شخصے ماکہ وہ بہ تناک ہوکراُ ن کورویںہ دیکر خوش کریں مگرخو دایائے ن کی روٹی کووو محتاج تتے اس لیے وہ یاسیانوں کی مثمی نہیں گرم کر سکتے ستے وہ اُ ن پراورزیا دہ شدت ا ورسخت گیری کرتے تھے ایک ات ہوا نہایت گرم تھی پھسٹے دمی عورت مرد چہوٹے بڑے یالیس ادمی سے وم کھٹنے سے مرکئے پاسانوں نے جو درواز ہ کہولا توسب کو مردہ یا یا الغرض سال میں عماد شاہید ورتفال نتا ہید کی یا دشاھی باتی نر ہی اور نہان دونوں غاندا نوں کا کوئی اُدمی قید حیات مین با اوربلطنت سینی بیسی میں احذ نگر کی سلطنت میر تانیخ بیدرس کے نتا ہو ں کالقب پر پیرستاہ رتھا توسم بريد مهم بنو امير بريد سناه ملي بريد هم و الرسيم بريد سن و الله تناسم في أي الم الله مرزا على سنت إلى الميربريد في أل ہمنی شاہوں کی وزارت میں ۔اوّل س خاندان کاعروج ہوا اورسلطنت کے کامو ں يى اس كو قدرت حال بولىُ حس يرده كے اندر ؤبلطنت كرماتها اس كو قاسم بريدنے اُٹھا ديا تاسم برید ترکی گرمی غلام تھا اُس کو خواجہ شہاب لدین یز دی و لا یک سے د کرج ہو لایا اورسلطان مخدشا ہمبنی کے ہاتھ فروشت کیا وہ شجاع تھا ،خوشنویس تھا۔معازوں کُ

خوب بجا آاسس با ونتاہ کے مهدمیں اُس نے مرہٹوں پیستے یا نے سے بڑا مام پیدا کیا او ۔ رشکاہ ہو گیا مرہٹے پی ٹن اورجالنہ کے درمیان باغی ہو گئے تھے اُن کے د فع ار نے کے واسطے وہ نامز دہوا ۔ مرمیٹوں سے وہ بڑی اڑا ای اڑا اوراس نے فتح بزرگ ماصل کی ۔ مرمیٹوں کے سے بڑے سراد ارسنبھامی کوفتل کی اوراُس کی بیٹی ہے لینے بڑے بیٹے امیر برمد کا کا ح کیا ۔سلطان نے اس ن فرنت کے جلد ومیں سنبھاجی کی ملکت اس کوا قطاع میں ہی تو ملازم بَمُوْ کے جا رسو کے قریب رشتہ دا راس کے ملازم ے ہرا ایک شبحاع اور حواں مرد تھا۔ زما نہ کے گذرنے کے بعدا ن میں <del>۔۔۔۔</del> اکثرمسلمان ہو گئے اس مخلص ور فدائی جاعت کے متنظہا رہے سلطان مجمود کے زمانہ میں سکو تسلط اور ہتقلال بڑہ گیا اوراس کے دل میں بھی اورامرار کی طرح یا دشاصی کی مؤں پیدا ہو ئی عادل نتا ہ اور نظام شاہ وعماد شاہ کی صوبے سے اسنے قلعہ اوسلور فندهارا وراو دگير پر قبضه كيها اورا ن مين لينے نام كاخطبه پُرم دايا - بيچا ره محمود شا ديا س صرف دارلسلطنت احمداً با دباتی حیوژی -اس نتاه کی زندگی میں باره سال نماهی كى ينب المه ميس مركّيا اوراس كابرًا بنيًّا قائمقا م يوا -

باب کا قائم مقام امیر برید بهوا اُسکے زمانہ میں سلطان محمود شاہ نے وفات با کی اور آخر با د نتاہ کلیم الشہ احد نگر کو بھاگ گیا۔ شہر برید سمعیل عاول شاہ کے ہا تھ میں کا ما گر بھراس نے امیر برید کو دیدیا اس زمانہ میں عادالملک فی الی برارا و رمحی شناہ و الی برمانی کی المتاسوں سے سلطان بہا در شاہ گرات دکن میں آیا تو آمیس عادل شاہ کے حکم سم امیر برید معدل بنی جمیست کے بہر ایور گیا اور عادل شاہ نے جا رمبر ارسوار غریب بردسی اور کا اور عادل شاہ نے جا رمبر ارسوار غریب بردسی اور کو بیا تا ہے ہمراہ کیے اور لینے انتار کی سرائٹکر نبا کے بریان فیام شاہ کی مدو کو بیا ورائٹ میں اور کا بیان اپنے میں بر شرع و بسط سے پہلے لکھا گیا کا وہ انسکر گروات سے رستا نہ لڑا دان اور ایکو کی بیان اپنے میں بر شرع و بسط سے پہلے لکھا گیا کا

اس کے چندسال سندگام انی تربید لگا کے وہ بٹیار ہا ترجم میں برہان نظام شاہ اوّل کی کمک کوگی اور والی دولت آبا دمیں فوت ہوا۔ ہ سال سلطنت کی۔ دکن میں اس کی حکایت شہور ہو کہ جاڑے میں ایک نئی مشراب پنے ہوئے جانئے میں مبنیا تھا کہ گیرڑوں معمول سے زیادہ علی شخور مجایا امیر برید نے پوچھا کہ بھو کیوں آنا غو خام جائے ہیں ایک ندیم نے عرض کی اگر جاڑے مرتبے ہیں اسیلے واو تو ابی صنور سے جائے ہیں آت میں الصباح کم دیا کہ باغ صحوا میں تین چار ہزار کا ف بھیا دیکھے جائیں کہ صرات تعدال بیا بانی اُن کے اندر ارام کرکے جاڑے کی ایڈا سے بیں ۔

الريدشاه اس خانان میں ولت خص ہر کہ حبے بر ہان نظام شا ہ کے طفیل سے لینے نام کا جزو لفط نتا ہ کو بنا ہاُس کے دا دا اور مایٹ امارات شاھی کو حاسل کیا مگرانے نام کے پیچھے لفط نتا ہ کا ڈھیا نہیں لگایا تھا۔ بریا ن نظام نتیا ہ نے لینے مقدس زیرنیا ہ طاکٹراحد آبا و نتیا ہی کی تبیست دنیے کیلئے ہیجا۔علی برید نتا مانے اس زیر کے مسائل ورعقاید پر ایسے گسا نیاندا عتراض کیے ہروہ نہائت آزروہ لینے شا ویا س آیا اوران گشاخیوں کا ذکر کے اس کو بدر پر عملہ کرنے برآمادہ کی لطام نماه بیدر ریشکرکش بهوار امیر بریشاه نے قلعه کلیان ابراہیم عاول نماه کی مذر کیا ا وراس کومایا یا مگروه اَ مّا ہی رہا کہ نطأ م ثنا ہ نے لوریش کرکے قلعہ ا دسہ فند ہا را ووگیر ہے لیے اس قدر ماک میربر بدی قبصنه میں چیوڑ ہے جس کی امد تی عاراا کہد طلا نی سن سمنی مرتضیٰ ُنطَام شاہ نے لینے عمد میں اخلاص خاں کی شدھاسے <mark>دیے ہ</mark>ڈ میں بلدہ احمدا با دکامحاصرہ لیا ا ورا ال قلعہ کی جا بضیت میں کی امیر برمدنے عاول شاہ یاس اُدی کمک کی طلاکے یے بھیا ۔ علی عاول شاہ نے جواب لکہا کہ تیری سرکار میں جو فلاں فلاں خواجہ سرا ہیں اگراُ ن کو تو مجھے حوالہ کرے تومیں تیری مدد کرما ہوں امیر ہرید شاہ نے بجز اطا عت کے چارہ نہ دیکھا لُت قبول کیا علی عاول نُٹا ہ نے م**ز**ارسوار بیجا پورسی کمک کے لیے بھیجے

مرتفلیٰ نطن منناہ اس خبر کے سننے سے اور احمد نگر کی حوالے میں لینے بھا کی کے فتینہ انگیزی کی ا اطلاع یا نے سے مضطرب ہوا لشکر ملنگ کو مرزا یا دگار کی سرکر دگی میں محاصرہ میں چہوڑاا ور خودا حذیکر کیا جب بیجا پوری سیاہ چندمیل کے فاصلہ برآئی تومرزایا د گارمی صرہ چیوڑ مینیت نیا۔ علی برید نے محصور ہونے کی کیلیف ہے نجات یا ٹی سٹ کی میں وعدہ کے موافق دونو خواجہ سرایوں کو علی عادل شاہ یا س بھیجہ میا ان فیرحمیت خواجہ سرایوں نے بے ناموسی کے وف ہے عادل شا *وکوکٹ تہ کیا ۔* علی برید شاہ <del>ب ہ</del> کی میں تخت سے تختہ پر گیا ۔ ہہسالیا سلطنت کرگیااس کا و لداکبرامیم برید یا دشاه بوا اُس نے سابت سال سلطنت کی بعد اسکے قاسم بریدتین سال مک حکومت میں سرگرم رہا جب ہ مرگیا تو اس کا چہوٹا بٹیا چار برس کا تنفاشغل حکومت میں سکا یو کی توا مک وشخص ہی خا نوا دہ کی اولا دبیب مزراعلی بریر بیدا ہوااس نے سنانلہ میں س نور دسال کو مجرّعلی قطب شاہ کی یا پیخت بھاگ نگر ی یں بھگایا اورخودیا د نتا ہ ہوا اس کے بعیامیر ہریڈنا نی تخت پر مبیٹھا اور خاندان کا خاتمہ ہوا ا س خاندان کی سلطسنت بہت چیو ٹی بھی اسیے ملکت کی حدبندی بھی اچپی طیح نہ تھی ادراس کے خاندان کے ختم ہونے کا زمانہ تھی معلوم نہیں امیر سرید دوم سے البار میں سلطنت لرِّما تمَّا كمة مَا سَنْحَ وَسِنْتُ تَهِ بِنِي مَا يَرْخُ كُوْمِتُم كُرومًا ۚ برارا وربيدركي مَا يُخوب كا بتركجة مَا يُرخ وْشتر میں لکھا ہج اورا سنے خو دلکھا ہج کہ میں لئے بھو حالات سنے سنائے لکھے مہیں کو ٹی تاریخ مجھے وستیہا ' ہنیں ہو تی۔ سیس ہوتی۔

## ضميهمة بارخ وكن

اس ضیمہ میں مختصر بیانی سا بل مہندا ور پڑنگیز وں کی لڑائیوں کا اوران کے اور معاملات کا پڑنگیزی مورخ فاریا سوزا کی تاریخ سے اخذ کرکے تخریر کرتا ہوں ۔ تاریخ کے پڑ ہے والوں گؤست وہ ملم بڑگا جومہندوشتانی مورخوں کی تایخوں سے بہنیں حاصل ہوتا وہ دونوں

بزميزو كالبدويتا نامين

کی ما کا د د باره میدوستها ن مین زن سند

لما نوں دریرتگیزوں کے بیانات کے اختلا فات وراتفا قات کومطالعہ کرکے صلی اقات لوتحقيق كريكتين واوريومعلوم كرسكتي بب كوسلمان موزنوك كالاعتبيا ركسدرجة نكصيح ماغلط كج م جولا نی سئت فی کا کولسبن دارنسلطنت پر گیال ہے ویسکو دی گاماتین جیوٹے جہا ز ا ورایک سوسانه اُ دمی بمراه لیکر حلاله افرایقه کے شرقی سامل مجر بر حنوبی عرض ملبه ۱۲ درجه به دقیقبربرایک جزیره موزنبین دسینٹ جارج ) ہم و ہاں آیا یہاں کا حاکم شاہ خواجہ تھا یها ں ہے ۱۱ ماریے سش<sup>ف تا</sup> کو گا ما جہاز میں روانہ ہوا اور ہی سائل پر ملنڈ المیں آیا بیم<sup>اں</sup> اس کوچند کجراتی سوداگر مطیحن میں ایک گجراتی بحری رمنهامعالم خاب تھا جو صطرلاب کے علم سے الیسا ماہر تھاکہ وہ کا ماکے جہازی منطرلا کج عیوب تباتھا ہکو گا مانے نوکر رکھ لیبا ه لی کٹ بین گاما آیا یہاں ایک مندوصا کم تھاجر کا لقب زاموری ( سامری) تھا آنفا*ق* کا ماکو مییا ں زید امک مسلما ن مل گیا جو فونگتا ن کا بانسندہ تقاا ورمین کی زبا ن خوبہ بولتا تقااس كوامي ف اينا ترجان نبايا - كالى كت ميس بهت سيسلمان سودا كرتھ ج<sup>ونو</sup>لیج فارس ا وربح قلزم کی راہو ںہے یورپ میں جاکر ٹری تجارت کرتھے تھے مسلمانوں کو گا مایر رشک حسد پیدا ہوا راجہ زاموری نے مسلما نوں کے کہنے سے سات ترکیزوں لومقید کیا ۔ کا ماال کو رہا نہ کرام کا تواس نے اس کا عوض یوں لیا کہس مزیدوشانی ا ما ہی گیریج ﴿ كُرِقْ رَكِيكِ ۔ س<sup>وه</sup> بیزا که گا ما برگال واپس آیا اور لینے ترجا ں میا ن میرکو ہمراہ لایا اس ۶ ۶ <u>جینے ک</u>ے

سفرمیں اس کے ۱۶۰ آدمیوں میں سے ۱۰۵ آدمی ضائع ہوئے۔ ۸ ما یع سنٹ ڈاکو گا ما دوبارہ مواجہا زول کا بیٹرا لیکر علاجس میں بارہ سوا دی سے اور اس کے ساتھ سولہ یا دری اور ایک بادرلوں کا سپردارتھا جن کا آئی تقصو<sup>د</sup> پیرتھا کدا قرل مواقعات کا م کیالیں اور اگر یوں نہ بنے تو پیم تلوار کو جمیکا ئیں اور اس ابنامقصد مامیل کریں - ۲- اگست کو وہ ملندامین آیا ، وگجراتی بحری رہنما ُوں کی نہوئی سے ھاستمبرکو کا لی کٹ میں آیا - زاموری نے لینے قیدیوں کو گا ماکے ہاتھ ست

ئی مائیمیسری د فعدمنیدوسیان میں اُنا

چھٹا یا اوراً ان کی عوض میں گا ما کی فرمائش کے موافق 4 برہمن اول میں دیئے مکہ کے تاجم يرتكيزون كى تجارت كے معترض ہوئے ايك ز ائتيوں كوليے سيلون دلوكا )سے بجرات كو جا ماتھا۔ لمانوك بريجئزوں يرممارُنيكي ترفيب ئ لنے يرتكيزوں يرحماركيها ورانكي طرف چند بندوفدي يوس ا ورکزنگا نور کی را ہ لی ۔ بچریز کیگرزوں نے گجرات کے جہازیر حمد کمیا ا در اُسکو مکر لیا ۱ ورکوچل کے راحه کو دیدیا کزنگا نوریں < کربگا نور) پر پرنگیز وں سے چندمنی عیسائی ہے۔ گاما پڑنگا کو اِسانیا کا ما پی**رت ن**ڈامیں ، ۲ جمازلیکرروانہ ہوا۔ اس بیٹرے اور سلطان مصرکے جهاز مرم میں مٹ بہٹیر ہو ئی اس جہاز مدفق سو ہتی مسلمان تھے جن میں زیادہ ترمسلما ن حج وجات تصمسلا نوں نے لینے جہاز تربیکر وں کو حوالہ نہیں کیا ا ور بخت مقابلہ اور حنگ ب مارے گئے دونیچے بھے تھے جن کو عیسانی کرلیا کی ما ہندوشان میں آیا منگا نور کے عیسا سُوں نے اس یاس اینا دیوٹیشن (پیغام آدمیوں کے ہاتھ) بھیجا ان ارمنی عیسا سُو ں کی تعدا دبیس مبزار تھتی جن کی ٹیگرا تی ارمینا کا بشپ کرتا تھا ۔ گا ماکے دس جہا زوں نے کا لی کٹ کے ۷۹ جہازوں کا متفاہلہ کیں اہل مندجہا زوں پرسے ٱ تَتْبِيارِي كُرْتِے تِنْقِي مِنْدُول كے دوجہاز يرْكيْر ول كو ہائة ٱئے جن ميں سے امک میں سونے کا بت جواہر سے مرضع وزن میں ۱۵ سیٹرا ن کو ملا کا مالینے بیڑے می<del>ں س</del>ے . کچه جهازون کوهمرا ه لیکرنسبن روانه یوا -

ون انفنسوالموكرك كالميدوسّان بين آنا اولو

کے بعد بڑنگیز وں کے بیڑے کے درمیان لبنے ان رواں قلعوں کولے گئے کویا اُن کوا تشار جہاز نمالیالیکن اُن کوجہوڑ کر جلے گئے۔ بڑنگال سے ۱۹ جماز ۱۰۰ اُومیوں کولیکر سنہر وستان میں آگئے۔

دون الفنسوالبوكرك نے اہل عرت کے ایک جہاز کو بربا دکیا جس میں تسو ترکوں کی جائیں ضائع ہوئیں وہ ہندوشان سے جنوری سنٹ اکو ۱۹ جہازلیکرر واند ہواان میں اسکے لینے بیڑے کے میں جمازتے اور ۱۶ چولائی کوسسبین بہنچا ۔

دون فرانسی کوانمیدا منبدوستان میں ۱۹جها زاور ۱۰ ۱۵ سیا ہی لیکرا یا پڑگیزو<del>ن کے</del> جغرافید میں مغز بی سامل کی تقسیم اس طرح کی ہج اقرار حقد کمبئی د کھنبایت ) بمبئی کے شمال میں جونتا ہ گجرات کے قبصد میں نتھا ۔ دوم کوکن جو گواا در بمبئی کے درمیان واقع ہجاور اسخد مگرا وربیحا پورکے نما ہوں کے زیرحکومت تھا سوم کنا راجوگوا اور کمن نورکے درمیان

ا وردا جہ وجیانگرکے زیرعکوست تھا جہارم ملک کا دہ حصہ جوکٹا نور کے جنوب میں اقع ہم اس کانام ملیبار برا در دہ سین کا لی کٹ۔ کن نور کو چین بے کوئیلون بے ترا ونکور کے

ما کموں کے ورمیمان تقسم تھا۔

سٹنٹلامیں دون فرانسکو المیدا نے اپنے بیٹے دون لو نیپز و کو کیا رہ جماز ہے کرمسلانوں کے بیڑ پر حمد کرنے کے لیے بھیجاجس کے ۶۰ جماز پر ٹکٹرز وں کے جہازوں سے بڑے سے اس نسم میں پرٹیکیزوں کوسلون کی بھی را ہمعلوم ہوگئی ۔

ما چے سکنٹھا میں ۱۴ جہاز آور ۱۴ سو دی سبن سے ہندوستان کی طرف روا نہ ہو ہے الفونسوالبوکرک سبن سے ۱۴ جہاز آنہدوستان میں لایا مصری اور گراتی بیڑے جن کے سردار میں رہا شم اور فاک یاز سے برگیزی بیڑے سے بمدرجول سے برے لڑے مسلمانوں نے آن پر گولدزنی اور آتبناری کی - بر کی وں کا امیرالبح دون لورمینرو مارکی اور آتبناری کی - بر کی وں کا امیرالبح دون لورمینرو مارکی اور آیک امیرالبح نے اس مقتول مارکی امیرالبح نے اس مقتول

10:01/2/18

كوائح فتح كزما اور بعيرين باناسنسليوا

دالبحرك باي دون فرانسيكو الميداكا جوكواكو كورنر حبزل تفاتعزيت نامدلكها ع عاجما زروانه بهوس - دون الفنسوالبوكرك كورزجبزل مقرر بوااورث الم میں دون فرانیکوالمیدامسلانوں پرحملہ کرنے کے لیے 19جہاز اور ، 19 سیاسی لیکر علا ۸ *ېندوشا نی سب*اهی تق ايه اول بند وستاني فوج تمقي هې<del>ن</del> اہل فرنگ کی خدمت کی ) ۲۰ دسمبرشندا کو د اہل پر وہ اُتراا وراُ س نبے شہر کوجلاد ما مُرقَاعِهِ کو نتیج ن*ه کرمِی*کا اورا یک مسلما نوں کے جہاز م**یں نب**درگا وممبی کے قربیب سوار ہوا <sup>ا</sup> ی سهندها کو دیومیں آیا - ترکوں ہے خونریز لڑا فی ہو نی جس میں پڑیگیز وں کو فقى وى يَرْيِكُرُون نے لينے تمام تيديوں كومار دالا تِتمنوك جہازيں بہت سى كمّا بي اُنكو يا بِمَالكيس \_ دلیے حاکم نے سیدعلی کو برنگیز ول کے امیرالبحریا س اہلی نبا کے بہیجا اور اراکھیں نام نکھاگیا دیوکے کنارہ پر ترکوں نے اپنی تمام توہیں اُتار دیں ۔ سنسنا میں سبن سے بندرہ جہاز اور کئے۔ المیدایر ٹکال کو واپس جاتبے ہوئے یا راگیا۔ البوكرك اوركائن ہونے اجنوري سنٹ اكو كالي كٹ پرحمد كر) گراُن كو مثنا يڑا اوراس لڑا ئی میں کائن ہمو اور ۰ م نونگی مارے گئے۔اورالبوکر کنے نمی ہوا اور اورسیا ہی بھی آ البوكرك نے سیبایوے گوالینے كا ارا دہ كیا - كناراكے حاكم ٹماحی نے اس كی مدد كی سُلِیْاکوگوا نعتج کیں بہت تو یہ گولہ اور ٹنگی ذخیرے پڑ گیز وں کے ہاتھ آئے مربیری گوا اُن کے ہاتھ تلے سے نکل کیا۔ مخالفوں نے ۲۰روز محاصرہ کرکے لیا البوكرك كى مددكو ١٨٨ جها زيورپ سے لئے و ه ١٧ جها زا ورپندره سوسا - ليكرگوا پر علد کرنے کوروا نہ ہوا ما دہوراؤٹمائی کا امیرالبحراس کا مدد کا رہوا۔ گُوانپیریزنگیزوں نصلے لیا -ملکی نهطام مُناجی ورا ولورکے راجہ مالی را وُکے سپرد ہا گیا ۔ پر تنگیز وں نے یہا ں کے ہامششندوں اور اپنی قوم کے اُومیوں میں شادی ہی

کی رسسه کا رواج دیا ۔ البوکرک عرب کے ساحل میر ۱۹جهاز اور ۰ ۸۰ پر گیزی سیا ھی

ا ور ۹۰۰ ملیباری سیامی لیکرروا نهیموا ا ورگوا کورو در رنگو ا ور ۲۰۰۰ فرنگیول ور مالی را و

البوك سراسة

اور ۰۰ ه مبند وُل کوسیر دکیا که اس میں انتظام کھیں۔
سلسشا میں منٹر تی مجمع الجزائر کی جانب البوکرک روا نہ ہوا۔ ملاکا کی ایک توم نے
اس کا مقابلہ کیا جو توہیں کام میں لاتی تھی اور لینے بازاروں کو سزگوں کے در لیہ سے
بچاتی تھی۔ بحری جنگ میں ہ ہاروت اور نوایجا دہتھیاروں کو کا م میں لاتی تھی جزیرہ
جا وامیں شاہ محمد باس اسٹھ ہزار توہیں تھیں جن میں سے وہ قابل اعتبار تدین ہزار توہیں
کام میں لا یا گواکو البوکرک وابس آیا وجیا نگر کے راجہ نے اس کا محاصرہ کر رکھا تھا
گمرراجہ نے تسکست یا ٹی البوکرک ، برجہا ز ۰۰ ء ایر تیکیروں ۰۰ مکناری اور ملیباری

مرراج سے محست ہائی البولوک ، ہجہار ، ۔ ، ایر میخروں ، ، ، کماری اور ملیباری لیکر مدن کی طرف روانہ ہوا ۔ اس نے ، مو تومین دشمنوں نے جبین لیں ۔ اگست میں البوکرک نے دیومیں لنگر ڈالے ایک تجارت کی کو تمثی بنانے کی اجازت ملک یاز سے مالس کی ۔

ملکے امک حصنہ پرقیصنہ کرلیا ۔ امک پڑگیا کی بیڑا جس میں ۸۲ جہاز مد

فتح ہوئی ۔ بیچا پور کی فوج والیں گئی ۔

ای دی سیلولدز سندها

ملیباری تھے دلو ہوتبصنہ کرنے کوروانہ ہوا۔ مگرنہا یت درجہ پر ناکا مرم او وہارہ بھر دلوئی بضد کرنے کوروانہ ہوا گرنہا بت درجہ پر ناکام رہا۔ دوہارہ بھردلو کی نتے کرنے میں کو سنس گی تو اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ گراتی بیڑے نے برگالی بڑے کو درہم برہم کر دیاا وران کا ایک جہاز برہا دکیا۔ نتا ہ احمد نگرے بڑگیز وں نے جول پر ایک کا رضا نہ ہولئے کی اجازت جہال کی تاکہ عربی فارسی کہوڑوں کی بخارت وہاں ہواکرے گراتی امیرالہ مولک یا زہر فساد ہوا اوراس نے بر مگیزوں کو جول بڑسکست دی اوران کا ایک جہاز ڈبو دیا ۲۰ روز کا ان کے اور بڑسکا لی بڑے کے درمیان اوراس کا رضانہ کی عارت جولوگ بنار ہم تھے ان کے اور بڑسکا لی بڑے کے درمیان ایک مرونت کو بائل بندکردیا پر تھی والی گراتی اور نئیرے اور شہرے ڈنڈلیا ۔ کمواتی امیرالبح دلو کی طرف روانہ ہوا بر تھی وں نے کو اے ویب

المجات وریمگیزوں کے معا العاق و مو

گجرات کے شاہ نے ۹۰ جہازوں کا بیڑا پر کٹیزوں برعول پر حملہ کرنے کوروا نہ کیا پر گئیزوں کا مدد کا رنتا ہ احزیکر ہوا ۔ گجراتی بیڑا بالٹل تباہ ہوا ۹۰ جہاز جل کئے یا ڈوکئے پر گئیزوں نے احزیکر کے نتاہ کی مدوسے ایک گجراتی قلعہ فننج کرلیاا وراممد نگر کے سیالا کو دیدیا ۔ مانگوئیا کو بھی فتتح کرکے اس کو حوالہ کیا پر بھیز شمال کو بڑ ہم اور ٹاما نائسین کو خراج مینر محرکی

كا ملك بالياتمقا اس كونتاه بيجا يورنك بفرجيين ليا -

ہند وستان بیں صلیحہ افار ما سوزا۔ برتکال کامورے اُما ۔ بورنے اس بات بر بہت زورلگایا کہ دیوبر جن شرائط پر قبضہ ہوسکے قبعنہ کیں جائے سنتے ہائیں انٹونی دی سلوبریا نے چپوٹے بڑے اے جہاز لیکر دریا رتا ہتی سے عبور کی اورسورت کو جاکرلوٹ لیا

ویرفیند کرنگی تیا ریا ک تاکا

اور ۱۰ جہا ز جلاد کیے ومن کو بھی جلا کر خاکستر کیا۔ جول کے قلعد میں بھی پڑگیز بندیتے انکی مرد پیخانے میں بڑگیز وں نے بہت نقصان ُاٹھا یا اورُالٹا اُٹا بڑا۔ دیو پرحملہ کرنے کے یکھ لڑا نیٰ کا بڑا تھاتھ با 'مدھاگیا س<mark>ٹم شا</mark>م میں نئی بیڑوں کے ہٹیبرنے اور جمع ہونے کی *فکہ تق*رر کی گئی اس مہم میں چار سوجها زیتھے جن میں باربر داری کے جیبا زیشا مل تھے ان جیا زوں میس ۲۰۰۰ فرنگی سپاهی اور ۲۰۰۰ فرنگی ملاح ۲۰۰۰ ملیبیاری اور کناری سپاه اور ۸۰۰ کا فری سیاہ علاوہ ۵۰۰۰ ہندوشا نی ملاحوں کے سوار تھے۔غرض کل ۲۰۰۰ ملاح اور ۱۰۰ ۱۳۰۹ سیاه تحتی سب ملکر ۲۰۰۰ وی موسے ۴ فروری سلسندا کوسٹرے نے نئی کا محاصرہ کیا 'اور فتح کرلیا اور ۶۰ تو ہیں جیسی لیں ۱۶ فروری کو دیویر بیڑا ہمیجا۔ مسلمانوں کے صطفیٰ خاں ومی نے بڑی جوا نمردی اور نتجا عت ہے تٰہر کو بجایا اور ً بِرَنگِیزوں کو مار میٹایا وہ گوامیں ہامارج کو پہنچے انٹو دی ساوبیا کے بیڑے کے ایک حصتہ سے منطفراً با دکو جو دیوا و بنیکی کے درمیان واقع ہم جلادیا اور گو کو کے قریب تھوڑی سی ہندوستانی فوج اُ مّاری لیکن اُ ن کوہها ںہے ہٹنا پڑا اور نا چار آخر کا ربیڑے میں شاه بجرات كا بهاني شهزاده جاندخان تخت سلطنت كاجبرها وعوى كرتاتها وهايل پر کیکال سے منتبی ہوالیبین مارا بور۔ ٹا نا بور۔ ماہم۔ دبینی ) پر بیگزوں کے خراج گذار ہوگئے ۔ نو نو دی کہنا پر گیز وں کا گور نرجنرل ہما یوں یا دفتا ہ سے بہما در نتا ہ گجرات کے با دِنتا ہ کے ہر خلات سازین میں ملکیا ۔ ومن کو پورشس کر کے لیے بیا بہادر نتا ہ اور ٔ پرنگیز و ںکے در میان دیوکا عهدنا مدان شرا بُط پرمبوا که کل جہاز چومندوشان سنے جائیں وسبین پرننگی کامحصول ویں اورمال کا رونہلیں اورگھڑا ت کاہاو ثیا ہ ترکو ل کے جہازوں کا جو بحر مند میں گئیں معاون نہو ، بہا در نتاہ کی خدمت میں جند پر تنگیزاور ۔ ہم فرانسیسی جِنّوڑ کے محاصرہ میں ہوجو دیتھے ہمایوں با ونتاہ نے بہا درنتا ، کوتمکست

تووه ديومين بها گا ورېرگيز ون نے اس کوايني بنا همين کها ٠ ه ا فسرا ور٠ ه م فرنگي یما نے اس کی کمک کے لیے دئے اور بہا در نتا ہے کا رٹھا نہ کے لیے قلعہ نبانے کی ا جازت لی ا باس بات پر جهگزا ہی رہا کہ قلعہ میں موریحے کس طرح بندائے جا کیں ہ وہ نبکرتیا رہوگیا ۔ بہا در نتا ہ نے دویا رہ ہی سلطنت حاصل ک<u>ے ک</u>ے اوراس قل ویرنگیز وں سے چیننے کا ارا دہ کیا اُس نے یونودی کنہا کو کواسے دیومیں ہیں نیت ہے بلایا کہاس کو گز قن رکرے بہا درش*نا ہ گورنر کے جہازیر گی*ا اورگجراتیوں اوریر سکیزوں یس لڑائی ہوئی جس میں دیو کا گور زامنیوال دی سابیا در نتا ہے جہازیر مارا کیا۔ بها در نتا هجهازمیں ہے کو دیڑاا ورمرگیا ۔ ستساهایی دیوکوسیهان آفاتر کی امیرالبرکے بیڑے اورخوام طفر کی فوج ہے بڑی بہا دری کے ساتھ مجیا یا ۔ نونو دی کہنا ہے امک بیڑا دلو کی کمک کے گیے تیا رکسا جیس ۱۷ جهارا ور ۲۰۰۰ تو میں اور ۵۰۰۰ هیاهی تھے موسور ایس بونو دی کہنا کی کمھ گریشیا دی نورونہومقر بیموا۔ گجوات کے سیدا را خواجہ جہاں نے بین کا محاصرہ یںالیکن ناکا م والیس جا ناپڑا۔ سرسرها میں بلکام کے حاکم اسدخاں نے گورنرجنرل دون گرنشہا کو نذرا نے پیش کیے کہ بی یورکے تنہزا وہ ملوٰ خا ر کواس کے حوالہ کرفے ۔ ابراہیم عادل نتا ہ اول نٹاہ بچا پورنے بھی اس مطلب کے مصل کرنے کے واسطے صلح کی اوراس کے سردارٔسد نیاں نے کو نکا ن وینے کا وحدہ کیاجیں کی قیمت دس لاکہ رویہ بھی مگر گورٹرنے ملوضا ب کی طرف ار ی کونه چپوڑا بلگا مرکا اسدخا ب مرکبیا پزنگیز شهزا و ه ملوخا ب کو أمكے بھا ئی ابراہیم عاول نتا ہ کواس نتم طیرحوالہ کرنے کو راصنی ہوئے کہ اسدخاں کی ساری دولت اُن کوملجائے بیورو پینه خواجتیمس الدین کی حفاظت میں گو ا

میں بھیجا گیا مگر برِتکیز و ں نے بیر جا ناکہ ہم کو روبیہ کا ایک دسوا ب حصہ خوا جبرا

( 16 d Day o Balend

1 12/4/5 20

ئے نز دیک سدتھاں کی دوات کانجینہ ایک کروڑ ڈاکٹ تھا ۔ عث ثا میں گجات کے ثنا ہ محود ثنا ہ نے دیو کے نتح کرنے میں کومشش کی سب ر انے نتا ہان دکن کے دلوں میں جو ش بیدا کیا کہ وہتفق ہوکر ترکیز وں کو بیما ںہے ہے ل ا بین ابهوں نے ملوحات کو لینے معاہد ہے موافق اسکے بہا کی شا و بیجا پورکوہیں حوالہ کیں۔ ش<sup>ے ۱</sup>۵ میں برگیر وں کا گورنر حبزل ہندوشا ن میں دی کاسٹرومقرر ہوا دوبار<sup>°</sup> د یو کا محاصرہ ہوا۔ نثاہ گجرات کی سیا ہ میں تو بچی 'دانسیسی تھے ، و تو میں انہو ں نے محاصرہ کے مورجوں میں قلعہ کے محادی چڑ ہامیں۔ نواجہ حضر گجراتی سیدارا اور ا یک وانسیالی مرارے گئے اس کے بعدرومی نیاں اور جھیمار نیاں مبشی نے اُن کی ُ فائم مقامی کی ۔ حجار خاص شی مجی ایک حمد میں مارا گیا اس کابہتیجا اس کا باتین بروا وون جان دی کامسٹرو بذات خودگواکے بیانے کے لیے ایاا ورمیدا ن جنگ میں بہت سی سیا 'ہ لایا ایک سخت لڑا ئی ہو نی اس بے دشمن کے سارے مور حيح مبين ماييه ١٩٠٠ وميون كو گرفتاركيا ١ ور دوسو توين حبين لين جن يس ٠ م تومین قلعه نمکن تهیں روی خاں اور نورخاں مارے کئے اور مانچیزا را دمی مُعترِ ل ورز نمی ہوے ۔ پرتیکر وں نے ہتمنوں کا تعاقب گو گو تاک کیا اور بہا ں فوج کا الک تصریرْے پرستے اُ تراا وجھیمار نیاں کو تبید کرلیا ایراہیم مادل نیا ہے سالسٹ اور بار دیزیرتنگیز. و ل کوایس ندمت کی عوص دیں دینے کا و عدہ کیا کہ ملو خاں کواس کے حواله کریں پر ٹیچئز وقلے ہاردیز برقبضه کر ایں ا ورملوغا ںکے حوالہ کر دینے سے انکحارکرد ش وبیجا پورنے بار درزکے فتح کرنے کے لیے نوج مجمعی اس کو شکست ہوئی اور درہ پوٹھ کو دایس آنا پڑا۔ صلایت خان سید سالار مارا گینا اور پر تنگیز و ب نے سری در دیم ر مان کو ٹ) اورگواکے درمیان ساحل پر نبدرگا ہوں کو جلا کر فاک سیا وکر دیا موسم الله الله دون جان دی کاسمشرورا کی بیجا پورکے نتما ہ سے صلح ہو گئی

اورنتا ہان دکن نے اپنے اپنے سفیر پڑگئز وں کے گورنر حبزل یا س بھیجے ۔ امین میں ہزار پر تکیزی بیا دے اور دوسوسوا کی نتیا ھی کا دعو کی کیا اس نے قلعہ پونٹرا کو نتح کر لیا ۱ ورامس میں ہڑو نی دی نور تقا کو دمیول کے ساتھ جمور گیا اور تمام کو بکان پر ٹکیز وں کے حوالہ کیا زہونی نے خراج وصول کرنا شر*وع کیا -* ملوخان بیجا پیر کی طرف گیاا ورویا **ں لڑا تی بین شک** یا ئی ا ورمقید موکر مارا گیا اور شاہ بیا پورنے پر نکیز وں سے کامکا جیسین لیا۔ یجا بورکی سیاہ نے حمد کیالیکن پڑنگیزی سیاہ نے جس میں تین منزار فرنگی اور ایک ہنرا ۱۰ سوار تنے بیجا یورکی سیا ہ کو شکست دی وہ ہٹ کر بونڈا کی طرف ملی گئ شھے امیں پڑگیز وں نے دمن کو فتح کیا ۔حمز دی نورتھا کو ۱۶ ہزاراً دمیوں۔ مائمة قلعه کی سگرا نی کے واسطے مقرکیا ۔ مبسر کو بھی پر پیگیز وں نے فتح کیا ۔ گجرات کی اس برحملہ کیا پر گیز میدان میں ارائے گئے مگر تجراتی سیا ہے اُن کونیست نابودکردیا اور گراتیوں نے مکسر پر بھر قبصنہ کرلیا۔ لتهامین پرتیگزوں کا بیڑا سورت کوروا ندہوا اور شهر پرحملہ کیا مگرا پنی

سپا ہ کواُ لٹا ہٹا نا پڑا فرانسی کو نہو گوا کا والیسراے مقرر ہوا ۔ ا ہیں کے ساتھ تین ہ فرنگی سیاه آئی - سلامهٔ میں جان دی مندوز اوالیہ مقرر ہوا ا ورتا لی کو ٹ کی لڑا تی ہو تی جس میں نتا ہ بیجا پور پکڑا کیا ا ورا س کاسترفلم ہوا بھر دمِی نورنہو وایسرا کئے مقرر ہوا سکٹلا میں لوئس دی اینسٹراوالیسرا

و ہے اپنے گوا کا وابیبرائے سوا جہا زکا بیڑا لے کرانورکے محاصرہ کے ليے روانه ہوا ۔ اس بیڑے میں منبکہ وشانیوں کے سوا . . ، سر فرنگی نتھے پڑ گئے کی بیڑا ليبيارك لكوائ وانه بهوا جهاز ومكومك سب براست قبصته كيبا اورتنهمرول كوجلا مريا

بہ جہا روں کے قریب بر با دیسے ایک ہزاراً دمیوں کومتل کیا اور مارا۔ احمد کگرا ورہیجا پورا ور کا لی کٹ کے یا د شاہوں نے پرٹیگنز وں پرا کے فعہ سی حملہ ۔ نے کا ارادہ کیا ۔ علی عاول تنا ہ بزنڈ اکے گھا شہدا ترکر کو بھان میں داخل ہوا اس کے ساتھ امک لاکہہ پیاہے اور ہ ۳ ہزا رسوارتے اور ۲۱۵۰ مانتی اور ۵۰ ۴ توہیں تھیں وہ گوامین اخل ہوا کسی نے اس کورو کا ٹو کا نہیں خٹکی میں تین طرف نومیں ڈالدیں پر*تنگیر* وں کی امک ہزا رحبہ سوسیاہی اور بیو توہیں شہر کی حفاظت و سراست کرتی ہتیں انہوں نے دشمن کی فیج پر کئی د فعیر حلہ کامیا بی کے ساتھ کیا سلما<sup>ن</sup> اً فانے پانچنزار سیا ہ کے ساتھ جزیرہ گوا پرقبھنہ کرلیا ۔لیکن پرتگیز و ں نے اسپرحملہ کی اوراس کوشکست دی اوراس کی جان لی و بسرائے لوٹس دی ایٹرانے عادل<sup>تا</sup> ہ کے مارنے کے لیے ایک سیہ آرا نور خاں کے ساتھ سازیش کی اور اس کوتنح سلطنت عام کرنے میں مرد دینے کا وحدہ کیا ۔لیکن بھ فریب معلوم ہو گیا ( وعل میں نہاسکا انورکے رانانے دوہزار عادل نتاحی فوج کی مددلیکرقلعہ انورکےتسخیرکرنے کے لیے شنش کی لیکن سکست یا ٹی اگست سنسٹا میں دس جہینے کی لڑا ٹی کے بعد کا پارٹیا نے گواکے محاصہ ہسے دست کشی کی اس محاصرہ میں اس کے ہارہ ہزاراً دمی اور ۳۰۰ بالتقى ٠٠٠ ٢ كِهُورِث، ٢ مِزار بين ضائع موك ان مين سے كِيمة تو ته تينع موك اور کہمہ آمے ہوا کی ماسازی سے تلف ہو کے ۔ مرتضی نطأم شاہ کے سبہ آرا فریإ دخاں نے چول کا محاصرہ کی اس کی فوج میں کھ سوارا ور۲۰ ہزار میدل تھے۔ نیا ہاحمد نگر فوج کا بڑاحصّہ لیکر کو بکیا ن میں اُ تراہز کیزوں کے گئینے کے موافق اس فوج میں ۲۲ ہزار سوار اور ایک لاکھہ بیا دے اور ۱۹ سو سفرمینا ہم ہزا ررا جے اور اُہما را ورصناع تُر کی ۔ نارشی ۔ خراسا نی عِشٰی اور ۶% ہٰرا ہاتھی ا ورمینیا رہیل تھے ا ور ۲۸ بڑی توہیں تھیں کو بکا ن کے متصل ہی ۲ ہزاراً دمی على يركة

مويرام من بيرسك واقعات

ہال کی طرف روانہ ہوئے تاک<sup>ا</sup>سبین ور اورمقامات سے پڑنگیز وں کی نے پر کیج وں پر مرطرف عملہ کیا ۔ لیکن سب طر ف شکسہ . ناحش ہو کی ۲۰۰ پرتگیز قلع*ت ہواگ گئے می*دان میں امک اڑا بی ہو کی جس میں شا ہ<sup>ا جم</sup>ید ٹ دامیں بیل پر حو کا لیکٹ کے قریبے اقع ہوا وراس پریز گئیز قابض۔ رسامری) نے ای<sup>ل ک</sup>ہ میا<sup>ء</sup> حملہ کیا ۔ قریب تھا کہ وہ شھر کو فتح کر لیتا لیکن پڑگیزوں کی کمک سنځیژا میں انونی دی نورنها روایسرائے مقرر ہوا ۔کل نتا ہان دکن۔ نتا وہیجا یو رہے ایک جہا زسخت مقابلہ کے بعد پڑ کیکز وں سے چیپنا- پر کیکزی منو اس کے ہمرا ہی ملبکام میں قید کر دئیے گئے جب تک اس کامعا وضد نہ دیا گیا وہ قید میں ے شامیں دون فرانسی ماسکرنیا وا بیسرائے مقرر ہوا۔ دمن پرتنہغشا ہ اکبر کی سیا ہ لیکن ٹنگست یا نی مینٹ ہامیں پانخ جہاز پر گیال ہے آئے۔ منطفر نتماہ گجرا ہے کا اینے ماک میں واپس آیا اور نوانگر جام کی مددے ، مد ہزار سپا ہ جمع کی اور ہنی سلطنت کا بہت ساحقہ عامل کرلیا اُس نے بروج کا محاصرہ کیا برتنگروں نطفونتاه کے یاس اورا س کے دشمن یا س سفیر بھیجے تاکہ اس موقع برنجو بی فائدہ ٹھایا مغلوب کی سلطنت کا آغاز ہوا ۔ رون جان دی کا سٹردکے جہاز کا دوملیساری جہازو ے سے مقابلہ ہموالڑا کی میں وہ ہالکل تھیٹ کڑیکڑئے 'کرٹے ہوگیا گو امین ملو غاں۔ بیٹے کے دل میں بیجا پور کی شاھی لینے کی ہو س پیدا ہو ئی جنیر لویز ہائم ایک پڑنگیز بیٹ<mark>ا</mark> لے نتا ہ کا ملازم تھا وہ گوا میں آیا اوراس ہے اس مدعی کی آنبکمیں کیوورڈالیں ۔ یُھ برنگیز نتاہ بیجا پورہے اس کام کے کرنے کا بیڑا اٹھا کے آیا تھا۔ ه ه ۱ میں دون دوارٹ دی نزرگوا کا والیپاے مقربہوا نیا ہ بیجا پورنے

س سے ارتباطیب اکیا تاکہ شک میشور کے نا کک برحاکھے پر گیزوں نے ایک بٹیرا تیا رکیها اور یونڈ اسے رستم خاں ایک فوج کے کرختگی کی را ہے روا مذہوا اُنے نا کہ لولینے مل*ک سے حنگل میں تھ*گایا - نا کانے جان کی اما ن مانکی تواس کا ماک<sub>ائ</sub>ی لتشهاميں دوجهازنسين ہے مندوستان كىطرف روانہ ہوئے اور نتمالى عرض ا درجه . ١١ د قيقة برأن كو دوانكريزي جها زملے اوراً نيرحله كيا ان ميں سے ايك جها زكو جوانکستان جاتاتها - سرول فرریک بچیره ارورزد بهال کرنے کیاست ۱۹ میں دون دوارت منرز ماراگیا اوراس کی جگه المنیبوال دی سوراکونیمو وا بسرا مقرر موایا نخ جہا زیر کا ل سے کئے نسبن کو والبراے واپس گیا اوراس کی ملکہ مانقین دی البوکر ک مقور بوا - بربان نطام نتا هنهے پڑگئیز وں پر چول پر حمد کمیا ۱۵سو فرنگی اورا مک ہزار یا کے سومہندوستانیوں نے قلعمیں سے تکلکرست بہادری سے شہرکو بچا مامحصورین نے نظام شا ہ کومحاصرہ اُٹھانے پرمجبور کیا ۔ فریا د غاں کو مع زن فرز ندا سیرکیا ۵ ہائتی ا ور ۾ يا توٺيين هين ليس - فريا دخا ب كي بيوي فديه ديكرريا ٻوني ليكڻ فريا دخا ساورا ملي بیٹی نے دین بنی اختیار کیا اور بن کو چلے گئے۔ -ورِّرُكِيرُ دو توميل أبس مين حريف ورقب بقين وجهازول مين في مهندوسان مين كُ اب ا پرکیز و ں کوبجبوری گواہے سالانہ دوبیڑے بھینے پڑے -ایک نوشمال میں ساحل پر قبصنہ ر کھنے کے بیے اور دوسرا جنوب میں سیون مک حفاظت کرنے کے بیے بیٹے بیڑے میں س جہازتھے محافظ میں ٹیچ کے دوجہازوں کا ترکیزی بیڑے سے میں جہہ جہازتھ مقابلہ ہوا آٹھ دن کالوائی رہی اس کے لبدایک جیا زفیج کابیس یا اور دوسرا بھاگ کراتفاق پیگو کے ساحل پر جا لگا۔ ستندا میں جول کے حاکم عبدالکریم نے پر سکر وں سے لڑنے کے لئے . ١٣ جماز :

گواکے وابسرلئے نے زفام شاہ ہے اس بات کی سکائٹ کی کین فیصلہ قابل طینا نہ ہوا حلاصہ کر لے واپسے رویو

دکن کی تاریخ نہیں دہیب ہر نہ اس کوسیع ہوجیسی کہ نتمالی منہد کی تاریخ ہر جب سلمانو آئے بہنجا ب ورشا کی مہند کو نتج کی تو ان کے سپاہیوں کی بھرتی سے وسط استیاد کرتا تھا جو حرارت و محبت ہلای کا گہرتھا اس کے باشندے فرمبی اخوت کے تھے لیئے فدمہب سنت جماعت میں لیسے بیٹے تھے کہ بھی اس میں فد فرب بنیس ہوتے نئے ہندوں کے ساتھ ہندوں کے ساتھ ہندوں کے ساتھ شادی بیا ہ کے تا گوئی انگو اور کے کاموں میں نہ تھا۔ ہندوں کی مرافعت ہوتی تھی غرض ہندوں کا کوئی اثراً ن کے کاموں میں نہ تھا۔

مسلمانوں کے محکوم ہونے کے لیے جار اُما وہ ہو گئے بہت سے ان میں سلمان ن ہو گئے لیفن ہندؤں کی صورت میں ہی مگرسلان ہوگئے۔ مسلمانوں کی سلطنت کا مرکز و مرجع دیلی تھی جیب س میں بغاوت کاموا د فاسسہ جوش میں آتا تو پنجا مبصر سرمد کی سیا ہ<sup>ا</sup> می کو نفینڈ اگر دہتی مگردکن میں اس موا د کا اخراج ا س طرح نہیں ہوسکتا تھا اس لیے دکن قطعلی ہے آزاد ہوگیا۔ وکن میں ہند ُوں کے سمندر میں مسلمانوں کی روا نئی اورا س نے مسلمانو *ں کا ا*کہ ڈلٹا بنادیا اوراس کی ٹوک ہمندر میں بھالی بغاوت کے حوادث نے اس کوجداکردیا جس ہے ایک ملاطم بریا ہوگیا۔ سنت" می**ن بی ملی** جو بغا وت کامنهگامه بریا ہوا تودکن کی سیا ہ نے اپنی بیونوائی کھا مگراس کی پر وا ہ کچھ نہ کی گئی ۔ تغلق کی بدعتوں نے دوسری بغیا و ت بریا کی جن کا خاتم یں برہوا کرسلطست کے اعضا تنکت مو*کھدا حد*ا ہوگئے ۔ نٹ تٹا میں ،حلی کے ہند وہاغیوں نے دکن کے راجاؤں سے مفنی خط وکتا ہت کی بْ ہلی میں سنبد وُں نے سرّا بی کی تو دکن میں را جا وُ ںنے بغا وت کی ۔ غیا شالدین نے دہلی میں امن مان قائم کیا اور دکن میں بغا وت کے دبانے کے لیے لینے بیٹے محرّتنلق، کو بھیجا تو اس نٹاہزاد ہنے دلوگڑ ہ کا اتمطا مرکیا مگر درنگل میں اس کو بڑی صیبت اُسفانی بڑی ۔ قلعہ فتح ہونے کوتھا کہ دفعتہ کیا ہ کتے چہوڑ کر سےاگ گئی اور دا شکل ہے تھوٹرے آ دمیوں کے ساتھ دیوگڑہ میں آما۔ ایشتیا کی سیامیں جو د غا دیتی ہن ورہو فائی کرتی میں ہ ایسا راز سرستہ ہو ّا اسرکہ کیا ہنیں اگرالیشیها بی سیاہیو ں کوتنخوا ہ<sup>ا</sup>نینے وقت پرمنتی رہم تو وہ بڑی نمک علا لی <sup>ہے</sup>۔ صدمت کرتی ہیں ورشا ذونا درہی سرکش ہوتی میں مگروہ آسانی ہے خوف دہ ہو کر مگرہا میں وزیکل کی سیا ہ کوایاب جہوٹی خبرشاہ دہلی کے مرنے کی سنادی کہ وہ ڈرکرا وارہ ہوگا

را گزمنی س مکارد غاباز وزگل کے راجہ سے ساز باز رکھتے تھے جب سیاہ مفرور ہوئی مے تا تاری نے قعاقب کرکے خوب اُس کا کیجلائکا لا۔ شاہزا و دیے کامت کی کوچ کی ى شەرىتى لا دې دېن كى قتع كے يە آمادى گئى جو مېنىدۇ ل كۇغضىي كى بىكا ، سے دېكېتى تىتى ا ور رویسیوں افتح کیا اور تلنگ کاراجہ اوراس کے تمام سردار قید ہو کروہلی آئے اور ہوئے تے و . ن مبیت برس کے بعد دملی میں سکرشی کا بازارگرم ہوا یو وقعہ ۱۹ برس کا وں کی ابر ہوتا ہو۔ قاعدہ ہوکدا گرکو تی سرکتنی فرو کی جائے اوراس کے اساب کی ں پیا کئے تو بیرو دیمیونتی ہوا درا پناسرا بھاتی ہو۔ نئی نسل ہنیں جانتی کہ ہما ہے یا نیمازہ کیا اُنٹا ہے ہیں اس لیے وہ از سرنو سرکشی پر آما دہ ہوتی ہج د کن میں ر بہاؤتد ع میں آئی کرسنٹ تا اسے بعد جیب ایک نسل گزری تو بیر و سری نسل نے أُعا د مكر و خریت کما م كرنا مترفع كيرا گوبغا و ت كے اسباب كاتحقيق كرن مُشكل ہم را میں جذفقید انگریزی کے لیے انواہیں اُڑی تیں وہی منت تامیں اُڑیں۔ بن کے اعلال سے را جا وُں کو ایسا خوت پیدا ہوا کہ اُنہوں نے دہل کے *عاشیا* الأدوش سے بچینکا مسلان سیاہی بھی ایسی دہشت میں آئے کہ بغا وت اختیار کی وُں نے اُن کی ، ا عاشت کی جس کے سبت دہی کی سلطنت ہے دکن محاکماً ت میں وّل حن گانگوی کا میا ب ہوا اور سے پہلے دکن میں و ،مطلق الدیا ن رمیں ۔ جب دہلی کی سیا ہ ام<mark>ن ا</mark>ڑنے آئی تو بیجا مگر اور ورٹنگل کے راجاؤ <sup>کے</sup> للطرنت كى ا عانت كى - مكرجب إلى كے اس سترك وثمن سے ان كو ، تو دې بايمي نفرت جو تحکم صرورت چندروز انسرده بزمرده بهوکني تقي رفته

فنه ہونی ۔ یو آپس کی لڑا ٹیا ں مرتو س مک تائم رہیں ۔ جن میں آخواد

ان سلطنتوں کی فتوعات کا شقل ٹزہرت دنوں مک سینے ئی ریاستوں بررہا ۔ بیجا نگر کے را جا وُں نے دکن کی معطنتوں میں <sup>اینی</sup> رکھی اورمسلمان یا و شاہروں کی لڑا ئی جبگڑ و مبیل ورسلوک واتفا ق ورمعاون ہوتے رہ کو مگر سے بچھ میں تالی کوٹ کی لڑائی سب مسل د ستفق ہو کر ایسے لڑے کہ اس سلطنت کو یا نمال کر دیا پھرفنخ میں مسلمانو <sup>کیا ہمو</sup> غطيم ميں ہے ايک ہرجو ہندوستان ميں اُن کو عصل ہو ئی ہيں ؟ لو-سے وہ زیا وہ یا کدار فائدہ آباس کی رشک حدیث نه اسکے ندایہ . مرسمہ بیت سابر یا سکے اور سی نگر کا ملک ان جو سے چموٹے راجا و فلم و ک جایزا جو بیانگرکے پرانی سلطنت کے باغی سردار گئے باتے تھے کے با کے نام سے کا اے ماتے تھے نقط ملوك فوج بمسلمان ول حله آو میں نتی تھے اس